

رسائل

مخرت ولنا أير لين قالدوني آبادي

القالي المالية

جلدا

عُالِمُ عَجُلِسُ فَحَفْظِ حَبِيَّةً لَهُ بُوَّةً

مفوری باغ روز ملتان - فون :4514122



## بىم الله الرحن الرحيم عرض مرتب

لیجے! احساب قادیانیت کی جلد۲۲ بھی پیش خدمت ہے۔ جووزرِ آبادضلع گوجرانوالہ کے متاز عالم دین، مولانا محرشفیع خالد وزرِ آبادی کی کتاب' صحیفہ تقدر' پرمشمل ہے مولانا محرشفیع خالد وزرِ آبادی کی کتاب' صحیفہ تقدر' پرمشمل ہے مولانا محرشفیع خالد وزرِ آبادی اپنا مخفف نام استعال کرتے تھے(ایم الیس خالد وزرِ آبادی) ہم نے بھی ٹائیل پراس کواختیار کیا ہے۔ یہ کتاب ۱۹۳۵ء کے لگ بھگ شائع ہوئی بہتر سال بعد اس کی دوبارہ اشاعت پر عالمی مجلس شخفط ختم نبوت اللہ رب العزت کے حضور سجدہ شکر بجالاتی عالمی مجلس شخفط ختم نبوت اللہ رب العزت کے حضور سجدہ شکر بجالاتی ہے۔ اللہ تعالی مجلس کی ان خد مات کواپنی بارگاہ میں شرف قبولیت ہے۔ اللہ تعالی میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائیں آمین آمین البریم۔

فقیرالله وسایا بیم صفر ۲۸ ۱۳ اه ۲۱ فروری ۲۰۰۸ء بهم الله الرحمٰن الرحيم --- احتساب قاديانيت جلد۲۲ --- مولا ناايم -اليس خالدوزير آبادیؒ --- ۲۵۰ --- فروری ۲۰۰۸ء --- ناصرزین پرلیس لا مور --- عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت صدر دفتر حضوری باغ روڈ ملتان



روتے ہیں ترے غم میں بڑی برم کے شیدائی آئے گا سگوں کیے؟ کیسی ہے شکیبائی اے شاو نفیس آجا، خوابوں میں ، خیالول میں دنیا مری وریال ہے، کٹتی نہیں تنہائی آنوار کی بارش ہو، وہی رونق محفل ہو لاہور کی بہتی ہے اور تیرے تمنائی! ستد یری مند مین، الله کی باتین تھیں عُل ياشَى محفل تقى ستيد يزى كويائى! تیرا لقب محینی ہے، للہ یہ بری نسبت آتا ہے نفیس ابنا، روضے سے صدا آئی ہیں ختم نبوت پر خدمات بری شاہا! وَثَمَن عَلَى مُقدّر مِیں اللّه اللّه الله أَسُلُ رُسوالَی تخوشبو تر لفظول کی پھیلی ہے زمانے میں ہرست بڑے جلوے، ہر نبو بڑی زیبائی یزی کلک نے وُنیا میں، موتی ہی جھیرے ہیں حرفوں سے ہویدا ہے بڑے حسن کی رعنائی انگشت بدندال سب يرك نقشِ مُرقع سے اس فن سے خطاطوں کو دی تُو نے شناسائی محتاج رشیدی ہے، وارفت دعاؤن کا! وُنيا ميں ملے عزّت، تُعقبُّي ميں يذهرائي عنابت الله رشيدي



## نذرعقيدت

يارب تو كريى ورسول تو كريم مد شر که آرنم به میان دو رحیم

خادم ملت نہایت ادب واحر ام سے بوے عجز واکسار کے ساتھ جہیج فرزندان توحيد كي طرف يدعموما اورجناب يشخ الاسلام حضرت كرامي قدرمولا ناشير احمد عناني مدخله العالى و الجيل كى طرف سے خصوصاً بينا چيز بدبير موسومد بدمجيف تقدير جناب سيد الكونين ، فخر موجودات، آ قائے، اعالمیاں، سیدولدآ دم، سرکار مدید آقائے برو بحر، جناب محم مصطفی اللہ خاتم النمین، كافئة للناس، رؤف الرحيم ورحمة اللعالمين كى خدمت بابركت بيل خلوص نيت وحضور قلب ك ساتھ لبلور تحفہ پیش کرتا ہے۔

كر قبول انتر خوشا نعيب وزيم قسمت

خاكسار!ايم\_ايس\_خالد مصنف: نوشته غیب،نوبت مرزا،تصویرمرزا،محیفه تقدیروغیره

بسم الله الرحمن الرحيم!

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفيًا!

اسا بعد اس قادرلايزال كابزار بزار فكرب جس فقير كى ديرين خوابش كوياية تحکیل تک پہنچایا۔میرے جیسے کم علم وب بساط آ وی کے لئے الی وقیق علمی بحث میں الحمتا اور خوش اسلوبی سے تمت بالخیر کرنا ایک تعجب ہے۔ جسے میں خودنیس مجھ سکا۔ میرے دل میں ایک ولولہ و ماغ میں جوش اور ہاتھوں میں حرکت خارق کے طور سے موجزن ہے جو مجھے مجبور کرتی ہے کہ اس برهمی کے عالم میں جب کے تعلیم مرکز فقدان اورامل اللہ کا قبط الرجال ہے۔ لکمتا چلا جاؤں اور طباعت كى دشوار يول اورخرج كى زير باريول شل تو كلت على الله يبيم وسرركمول \_

> کنار سناز منا بنفکس کنارمنا فکر مادر کارے ما ازار ما

مل نے رومرزائیت بر مخلف عنوانات سے اس وقت چودال مسووے لکھے جن میں المداللدكديد جوت نمرش محيف تقديرة بك فدمت عن حاضر مور باب ے برنم خالد کایہ چوتھا سال ہے اور ابھی بیاس کے بھپن کا زیانہ ہے۔ پھر بھی ہرسال ایک تخذقوم کی خدمت میں گرتے پڑتے چیش کر ہی دیا جا تا ہے۔ کاش قوم تھوڑی می اتوجہ کرے اور پھر دیکھے کہ دجالیت کے بیخے کس عمر گی ہے بھرتے ہیں۔

جھے سے بہت سے احباب شکوہ کرتے ہیں کہ اخبار ش پروپیگنڈ اکیوں نہیں کرتے۔ اسلامی پرلیں سے قوم تک آ واز کیوں نہیں پہنچاتے۔ گر ش ان بھولے بھائیوں کو کیا جواب دوں کہ اسلامی پرلیس ریو یوکرنے سے بخل کرتی ہے اور اللہ خریق رحمت کرے زمیندار والوں کو جووطن کالی ظاممی بھول کے اور باتی رہا پروپیگنڈا۔

درد سر کے واسطے صندل بتاتے ہیں مغید اس کا محسنا اور لگانا درد سر سے بھی تو ہے

یہاں کتابت وطاعت وکاغذے کے النے دام مہاہیں ہوتے۔ الی صورت میں اخبار دام مہاہیں ہوتے۔ الی صورت میں اخبار دارے ہم کو دورہ ہے ہی میں بیٹے کردعائی پراکتفا کر الیت ہیں۔ باتی رہی آ واز تو اس کے متعلق اتنائی کانی ہے کہ وہ جس کی ہوہ خور پہنچ کررہے گا۔
میں نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ الفاظ سادہ اور عام فہم ہوں۔ تا کہ موجودہ زمانے

یں سے کا الاممان و س کی ہے العام ان اس ہوں۔ کونی روشن سے تعبیر کرنے والے معنرات پوری طرح سے متعنیض ہوسکیں۔

رں روں سے بیر روسے واسے روس کر ہے مانہیں کہ کسی کے جذبات کو قیس لگاؤں یا کسی اس کتاب کے لکھنے سے میرا ہر گزید معانہیں کہ کسی کے جذبات کو قیس لگاؤں یا کسی کے عیب وسقم بیان کروں۔ بخدا میرا میر مطلب ہے کہ دنیا صراط منتقیم یہ گا مزن ہوجائے۔

اس ساری کتاب سے میرا ماحصل نی کر می الله کی ایک پیش کوئی کومنظر عام پر لانا معصود ہے جو آپ نیش کوئی کومنظر عام پر لانا معصود ہے جو آپ نے عیسی این مریم کے لئے قسمیہ بیان فر مان کو یا دولا دول جو صنو میں تاہم کے کے اس فر مان کو یا دولا دول جو صنو میں تاہم کے کہ مرکار دو عالم الله کے اس فر مان کو یا دولا دول جو صنو میں تاہم کے اس فر مایا تھا۔
سے امت مرحومہ کو بطور عبیہ بیان فر مایا تھا۔

یے حقیقت نفس امری ہے کہ لمت حنیف کی سب سے بری مصیبت آئر ضال کا وجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضوطات کے اس کے متعلق آج سے ساڑھے تیراں سوسال قبل ان مفاسد وفتن کو بیان فرماتے ہوئے تاکیدا توجہ دلائی تھی کو یا کہ حضوطات کی دور بین نگاہیں ان فتن ومفاسد کود کیدری تھیں۔ آپ اللہ کا ارشادہے۔

"عن ثوبانٌ قال قال رسول الله عَلَيْ انما اخاف على امتى الاثمة المضلين (ترمذى ج٢ ص٤٤، باب ماجاه في الاثمة العظلين) وانه سيكون في

امتی کذابون شلاشون کلهم یزعم انه نبی الله وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی (ترمذی ۲۶ ص ٤٠، باب ماجاه لا تقوم الساعة حتی یخرج کذابون، ابوداؤد ع۲ ص ۱۲۰، باب ذکر الفتن ودلاتلها) " وحفرت و بازاهم شرکت بین کفر مایا بی کریم این فی خانه ماز نبیون کی کریم این خانه ماز نبیون کی طرف سے بوا کھنگا ہے اور میری امت میں خروت میں جمولے فریکی ایسے پیدا بول کے جن میں طرف سے برایک اس بات کا مدی مواکده و خدا کا نبی ہے۔ حالاتکہ میں آخری نبی بول میرے بعد کوئی نی مبعوث ند کیا حالے گا۔ که

ايابى ايك دوسرى مديث يس آتابك.

"عن ابى هريرة قبال قبال رسول الله شي لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريباً من ثلاثين كلهم يزعم انه رسول الله (مسلم ع٢ ص ٣٩٧، باب في قوله شي اله بين يدى الساعة كذابين قريباً من ثلاثين، بخارى ع١ ص ٥٠٩، باب علامات النبوة في الاسلام)"

زمانہ ماضی میں چندا یک سر پھروں کوز کام نبوت ہوتا تھا۔ گر آئ کل کا تو کھھنہ پوچھو۔ جسے دیکھونبوت کا ہیفہ ہورہا ہے اور رسالت کے درد میں جتلا ہے۔ جہاں جاؤیہ برساتی نبی مینڈک کی طرح ٹراتے ہوئے موجود پاؤ کے۔ چنانچہ صادق المصدوق نے اس فتہ خبیشہ کومنظر رکھتے ہوئے کمال عطوفت ومہر ہانی سے فرمایا۔

راوی حدیث لینی جناب حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ تو نبی کریم اللہ سے خیرد برکت کے متعلق استفیار کیا کرتے ہیں۔ گرشر وفتن کے متعلق اکثر ہوتھا کرتے ہیں۔ چنانچ میں نے عرض کیایا رسول الشفائیہ ہم دور جاہلیت میں بڑے زیاں کار ہے۔ خدانے ہمیں شرف اسلام بخشا، یہ تو فرمایئے دین حفیف میں آنے کے بعد تو کوئی شروفتند رونما نہ ہوگا۔ حضوطا اللہ بھی ہوگا۔ خرمایا ہاں بھلائی ہوگی مگر جواب میں ہاں کی، میں نے عرض کیا اس کے بعد بھلائی بھی ہوگا۔ فرمایا ہاں بھلائی ہوگی مگر کدورت آمیز، میں نے کدورت کی تعریف پوچی تو رحمت عالم بھلے نے جواب میں ارشاد کیا۔ ایسے ایسے لوگ ظاہر ہوں کے جو میری راہ ہدایت سے منحرف ہوکر اپنا علیحدہ طریقہ افتیار کریں گے۔ جوان کا بیروکار بنے گا اے اپنے ساتھ جہنم میں لے جا کیں کے جل نے ان کی علامات پوچیس تو فر مایا کہ وہ ہماری تو میں ہوں گے۔ ان کا ظاہر تو علم و تقویٰ سے آراستہ ہوگا۔ مگر یا طامات پوچیس تو فر مایا کہ وہ ہماری تو میں ہوں گے۔ ان کا ظاہر تو علم و تقویٰ سے آراستہ ہوگا۔ مگر باطن ایمان وہدایت سے خالی، وہ ہماری تو میں ہوں گے۔ ان کا ظاہر تو علم و تقویٰ سے آراستہ ہوگا۔ مگر باطن ایمان وہدایت سے خالی، وہ ہماری تو میں ہوں ہے۔ ان کا ظاہر تو علم و تقویٰ سے آراستہ ہوگا۔ مگر باطن ایمان وہدایت سے خالی، وہ ہماری تو میں ہوں ہے۔ ان کا ظاہر تو علم و تقویٰ سے آراستہ ہوگا۔ مگر باطن ایمان وہدایت سے خالی، وہ ہماری بی زبانوں ۔ کرساتھ کلام کریں گے۔

یس نے عرض کیاا ہے و تومسلمانوں کی جماعت میں التزامی ورزی نہ کرنا۔ میں نے عرض کی اگر حالت میں گمراہ فرقوں سے الگ رہے جڑیں چہا کربسراہ قات ہو۔

ابیابی ایک دوسرے مقا

ابوہریر ڈبیان کرتے ہیں ظاہر ہو تکے۔ وہ تمہارے سامنے الہ آ باواجداد نے بھی نہنی ہوں گی خ تمہیں کمراہ کر کے فتنوں میں دھکیل د بیبتانے کی چندال ضرور متعلق ہے۔جس میں سرزائیت کے جناب ابوسعید خذر ٹی بیا خدا قالیو جھا تیراستیاناس ہو کیا تو دجا

د جال کودی جائے گی مجھے دے دی جا

## جماسه حديث

فاظمہ بنت قیل طوض کر افتداء میں نماز پڑھی بعداز فراغت عادت تبہم فر مایا اور حکم دیا کہ تمام بیٹے وجہ ہے۔ محابہ ؓ نے عرض کیا اللہ اور ترغیب یا تر ہیب کے لئے تمہیں نہیں آغوش اسلام میں آئے۔ وہ وجال کے تعلیمات ربانی ہے مطابعت رکھتاہے کرتار ہا ہوں۔ اس کے بعدفر مایا کہ سفرافتیار کیا۔ قبیلے ٹم اور جذام کے جم

شون کلهم یزعم انه نبی الله وانا خاتم النبیین لا نبی منه ، باب ماجا لا تقوم الساعة حتی یخرج کذابون ، ابوداؤد ر الفتن ودلائلها) " و حضرت و بان مرض کرتے ہیں کفر مایا تی امت کے حق میں گراہ کرنے والے اماموں یعنی خاند ساز نبیوں کی رمیری امت میں ضرور تمیں جمولے فریسی ایسے پیدا ہوں کے جن میں فی موال کرہ میں آخری نبی ہوں ۔ میرے بعد کا گا۔ کا

مرى مديث ين تابك.

سريرة قال قال رسول الله عَنْ لا تقوم الساعة حتى ن قريباً من ثلاثين كلهم يزعم انه رسول الله (مسلم ٢٠ عَنْ الله الله الساعة كذابين قريباً من ثلاثين، بخارى ج١ بوة في الاسلام)"

چندائی سر محرول کوزکام نبوت ہوتا تھا۔ محرآ ج کل کا تو کھے نہ پوچھو۔ رہا ہے اور رسالت کے درد میں جالا ہے۔ جہاں جاؤیہ برساتی نی علم موجود پاؤے۔ چنانچہ صادق المعددق نے ای فتنہ خبیثہ کومنظر مربانی سے فرمایا۔

نی جناب مذیفہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ تو نبی کر یم اللہ سے ۔ بیا کرتے تھے۔ گر شروفتن کے متعلق اکثر پوچھا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ بم دور جاہلیت میں بڑے زیاں کار تھے۔ خدانے بمیں شرف منیف میں آنے کے بعد تو کوئی شروفہ تدرونما نہ ہوگا۔ حضو متعلقہ نے بعد بمعلائی بھی محر بھی اس کی اس کے بعد بمعلائی بھی محر بھی اور میں ارشاد کیا۔ بت کی تعریف پوچی تو رصت عالم بھی نے نے جواب میں ارشاد کیا۔ بے جو میری داہ ہدا بہت سے منحرف ہوکر اپنا علیحدہ طریقہ اختیار بے میں میں ان ان کی کے جو میری داہ ہدا بہت سے منحرف ہوکر اپنا علیحدہ طریقہ اختیار بے گا اسے اپنے ساتھ جہنم میں لے جا ئیں کے میں نے ان کی بی تھی میں بول کے۔ ان کا ظاہر تو علم و تقویٰ سے آ راستہ ہوگا۔ گر بی گے۔ ماری بی انول کے۔ ان کا ظاہر تو علم و تقویٰ سے آ راستہ ہوگا۔ گر بی ہے۔

میں نے عرض کیا ایسے وقت میں ہمارے لئے کیا ارشاد ہے تو فرمایا جب بیموقعہ آئے تو مسلمانوں کی جماعت میں التزامی طور پرشریک کاررہوا درمسلمانوں کے امام ادر خلیفہ کی خلاف ورزی نہ کرتا۔ میں نے عرض کی اگر اس وقت مسلمان متفرق ہوں اور کوئی امام نہ ہوتو فرمایا ایسی حالت میں مگراہ فرقوں سے الگ رہیو۔ آگر تمہیں یہاں تک مصیبت آئے کہ درختوں کے بیتے اور جڑیں چہا کربسراوقات ہو۔
جڑیں چہا کربسراوقات ہو۔ (جناری جام ۴۵ میں ایاب کیف الامراذ الم تکن جماعہ مسلم)

اليابى ايك دوسر عقام پرارشاد موا\_

متعلق ہے۔جس ش مرزائیت کے افعال واشغال پر پوری پوری روشی ڈاکی ہوئی ہے۔

جناب ابوسعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ برسیل تذکرہ میں نے ابن صیاد کو ندا قا پوچھا تیراستیان سروکیا تو دجال ہونا پسند کرتا ہے تو وہ جواباً کہنے لگا اگر دہ تمام قدرت جو دجال کودی جائے گی مجھے دے دی جائے تو میں دجال بننے کو تیار ہوں۔

(مسلم جهم ۲۹۵، باب ذکراین صیاد)

جماسه حديث

کہ ہماراجہاز بری طرح بھی کو دیس کھیلے لگا۔ بلآخر برخرابی بسیاراکی ماہ بعد ختلی کا کنارہ دیم کھیا نصیب ہوا۔ یہ ایک جزیرہ تھا۔ چنانچہ ہم وہاں اتر ہے۔ اثنائے راہ میں ایک الی مورت لی جس کے لیے لیے بال تھے۔ ہم نے پوچھاتم کون ہواس نے جواب میں کہا۔ میں جساسہ یعنی بخبر ہوں جو دجال کو خبریں پہنچاتی ہوں تم سامنے والے دیر میں دجال کو دیکھو گے۔ ہم ادھر ہی ہولئے۔ وہاں پہنچ تو کٹریل جوان دیکھا اس سے پیشتر ایسا توی بیکل اوراس قد وقامت کا آدی ہماری نظر سے نہ گذرا تھا۔ یہ حض زنجیروں میں جکڑا تھا۔ اس کے ہاتھ گھٹنوں اور مختوں کے نظم میں سے نکال کر گردن سے بند ھے تھے۔ ہم اس بیل تن کود کی کرموجیرت ہوئے اور پوچھاتو کون میں اس بیل تن کود کی کرموجیرت ہوئے اور پوچھاتو کون سے ۔ وہ بولا چونکہ تم نے بحصود کھ لیا اس لئے میر اختی رکھنا تھیک نہیں سوبتا نے سے قبل تم کہو یہاں کیسے آئے اور کون ہو۔

ہم نے وہ تمام واقعہ بیان کیا جو یہاں آنے کا باعث مواقعا تو د جال بولا بتا وُکُل بیسان ہنوز بار آورو ہوایا نہیں۔

ہم:ہاں اس میں برابر پھل آ رہاہے۔

دجال: وہ وقت آنے والاہے جب سی مجوروں کے درخت بے تمر ہوجا کیں مے۔اس کے بعد یو چھاطریدیس پانی موجودہ یا خشک ہوچکا۔

مم : ہاں کافی پائی ہے۔

اس کے جواب میں کہا وہ وقت دور نہیں جب یہ پانی خٹک ہوجائے گا۔اس کے بعد پوچھا کیا چشمہ زغر میں پانی آ رہا ہے اور لوگ اپنی زمینوں کوسیر اب کررہے ہیں۔ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کہ عنقریب بینشک ہوگا۔

وجال بتاؤامتوں کے نی نے ظاہر موکر کیا مجھ کیا۔

بم : ووقوم برغالب لائے اورلوگوں نے ان کی اطاعت کرلی۔

وجال: ہاں ان کے لئے اطاعت دسرفندگی ہی بہتر تھی۔

اس کے بعد کہنے لگا ہیں میں الدجال ہوں۔ جھے عنقریب یہاں سے نظنے کی اجازت طے گی۔ میں روئے زمین کا دورہ کروں گا اور دنیا کی کوئی آبادی الیک شہوگی جہاں میں جالیس دن کے اندر نہ پہنے جاوں باشٹناء مکہ اور طیبہ کے کیونکہ ان دوشہروں کے داخلے کی جھے اجازت نہیں اور اگر میں ان میں داخل ہونے کی کوشش میمی کروں توفرشتے میری مزاحمت کریں گے۔

اس داقعہ کے بیان کرنے کے بعد حضو اللہ نے منبر پر تین مرتبہ عصاء کوز مین پر مارکر

فرمایا یمی طیبہ، یمی طیبہ، یک ناظرین!ان ارشادات کریں۔انشاءاللہ!اس میں بہت؟ چلنےادر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔آ رباعیات

ایک را ہو جا۔ اے ہے

انسان

احیاس کر هس ده

باطل خوابیده ناظر :

سن الر

ونیا پی بے ثباتی پر ہیا انسانوں کے بل نکال کرد کودیے وفرعون ہوکر خدا کہلوائے اور عاج مشق ہے ۔ آ ہ!ان کے نوزائیدہ اُ فرمایا یکی طیبہ ہے، یکی طیبہ ہے، یکی طیبہ ہے۔ (مسلم جمع میں ۲۰۹۰، باب ذکرالد جال، ابوداؤد) ناظرین! ان ارشادات گرامیہ کوذین نشین رکھتے ہوئے صحیفہ تفدیر کوشوق سے مطالعہ کریں۔انشاءاللہ! اس میں بہت می مفید مطلب با تیں آپ کولیس گی۔اللہ تعالی ہم سب کواس پر چلنے اور عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین!

دباعيات

انسان کو سیہ کار بنادی ہے احساس خدا دل سے منا دی ہے کر نفس کی خاطر نہ مسرت کا خیال سیہ ذوق سیہ کاری بردھا دیتی ہے

باطل کے حجابات اٹھاتا ہوں میں خوابیدہ خیالات جگاتا ہوں میں ناظر نہ میری ہتی ناچیز کو دکھی سن اس کو جو پیغام سناتا ہوں میں بسم الله الرحین الرحیم!

تمهيد

دنیاا پی بے ثباتی پر بمیشروئی اورروتی رہے گی۔ حوادث زماند نے سینکڑوں جابرومتکبر انسانوں کے بل نکال کرد کھودیے۔ بہتیرے سر پھرے اس نیلی جہت کے بیچے شداو، نمرود، ہامان وفرعون ہوکر خدا کہلوائے اور عاج د و بے کس بندے ان کے جوروستم ، ظلم و ہر بریت کا شکار ہوکر تخت مشق بے۔ آوان کے نوزائیدہ معصوم و بے گناہ بچوں کو صرف اس جرم کے بدلے کہ وہ سلمی قوم

الی بسیارایک ماہ بعد شکی کا کنارہ نائے راہ میں ایک الیی عورت لی داب میں کہا۔ میں جساسہ یعنی مجر د جال کو دیکھو گے۔ ہم ادھر ہی ایکل ادراس قد وقامت کا آ دی کے ہاتھ گھٹنوں اور ٹخنوں کے بچ رمح جیرت ہوئے اور پوچھاتو کون ہیں سویتانے ہے قبل تم کہو یہاں

**بوانحا تو دجال بولايتا دُخل بيسا**ن

رخت بفرموجاكي كيداس

خنگ ہوجائے گا۔اس کے بعد ،کررہے ہیں۔ہم نے کہاہاں۔

. کرلی۔

ب یہاں سے نگلنے کی اجازت مان موگی جہاں میں چالیس دن دافیلے کی جمعے اجازت نہیں اور منت کریں گے۔ تمین مرتبہ عصاء کوزین پر مارکر جب مویٰ علیہالسلام خیروخو بی ہے د بینچ کردریائے جمرت می*ں غرق عقل دخر*دہے مجبو باره سرئیس ہیں جن کی آبی دیواروں پرمحرابی سقفہ مارکربدر ماہے۔اس عجوبہ نمائی نے ورط محرت م علیهالسلام کے بحیین کا وہ زمانہ جس میں ان کی وا صندوق میں بند کر کے خدا کے وعدے پر بہادیا تو کے سامنے بہتا ہوا جار ہاتھا اور جس کوفرعون نے انگوٹھا چوستے ہوئے دیکھا تو دفعتا نجوی کی پیش سلطنت کوالث کرتاج وتخت کا ما لک بن جائے " اورتصور نے ابھی خیالی تصور کوتمام نہ کیا تھا کہ فرع دل خاتون بی بی آسیه جواس ونت کی رانی متی <u>.</u> لئے اچھی اچھی دایا تلاش ہونےلگیں۔ کیونکہ فرع کی تمام دایاں آئیں اور دورھ پلانے میں ناکا بالآخراس طريق سے اللہ نے اپنے وعدے کو چ منٹرک بنایا۔اس کے بعداس کی جوانی اور یاک وہ راست باز خدا کا رسول ہے۔ بھی کہتائہیں نہیر مجمعي مويٰ كاعصاا ژوها بنا ہوا آئكھوں میں پھر موتى \_غرضيكهاى تك ودويس وه ممنول مقيدر با الله ورسوله کنزدیک آنے سے بدومور خود بخو دتمہارے لئے ہی پیدا ہوئی ہے۔ اگر م كرين مح \_غرضيكه انبين خيالات مين ايباالج

مشکل ہو گیا۔ انہیں تو ہات کے بیجان میں محور

نے بیروی کی۔ چندمنٹوں میں بیتمام اعداللدور

موی علیدالسلام بھی علم کے معتظر عصاء کئے کر۔

اضرب بعصاك البحر فأنفلق فكأ

الآخرين وانجينا موسئ ومن معه اجم

پیس کیوں پیدا ہوئے۔ بدر لیخ قل عام کیا جاتا۔ اس وحشیان طریق کار کا شکار ایک و نہیں دس بیس نہیں نوے ہزارے زا کہ خدا کی وہ نفی نفی تخلوں ، ماں کی گودوں اور زچہ کی چھاتیوں سے جرآ و قبراً چھین چھین جین کر جدا کی جاتی اور ندیدی شمشیروں کی پیاس بجھاتی۔ مامتا کی ماری ماں جب آغوش شفقت کو خالی پاتی تو جگر بیس ایک بے پناہ وردا ٹھتا اور دل خون ہوکر رہ جاتا۔ وہ گھنٹوں تصویر وردسا کت وصامت کلیجہ تھام کر بیٹی آئیں سر دبھرتی اور دکھڑا روتی رہتی۔ اس جگر دوزی وجان سوزی کے باعث عرش عظیم تھرا اٹھا اور رحمت کردگار جوش بیس آئی۔ طائمۃ اللہ نے فلسفہ عالم کا حمرت سے مطالعہ کیا۔ تو کم ما بیگی فرعون کی بے بصاعتی پی خندہ زن ہوئی اور نامرادی کھل کھلا کر بلی سے مطالعہ کیا۔ تو کم ما بیگی فرعون کی بے بصاعتی پی خندہ زن ہوئی اور نامرادی کھل کھلا کی بجات کا باعث بی ۔ اتمام جمت کے لئے بیموں آیات اللہ معرض ظہور بیس آ کیس۔ مگر فرعونیت آئیس کب خاطر بیس المنے والی تھی نہ مانا تھا نہ مانا۔ بلکہ شخصا اور استہزاء کرتے ہوئے نہا ہے۔ تقارت سے محکراتے ہوئے کہ دیا گیا۔ "قال ان رصول لکم الذی ارسل الیکم لعجنون (الشعران دیر)"

جة الله پورى ہو پھی تو قرمان ایزدی ہوا۔ اے موی ایمرے بندوں کوراتوں رات نیل سے پار لے جا۔ ارشاد باری کی تھیل ہوئی تو سمندر سدراہ ہوا اور عقب میں فرعونی نئری دل لکر ساز وسامان سے لیس بڑے کر فر سے بھوے شیر کی طرح شکار کے تعاقب میں آ رہا تھا۔ جو نئی پیشکر قریب ہوااس ایمیوں کے ہوئی کم اور اوسان خطا ہوے اور وہ بساخت پکارا شے انسا لمدر کون (الشعراء: 11) "موی علیہ السلام نے لئی شی دیتے ہوئے فرمایا" قال کلا انسام معی دبی سیھدین (الشعراء: 11) "موی علیہ السلام نے لئی شی دیتے ہوئے فرمایا" قال کلا جان جو کھوں میں پڑرہی تھی۔ گروہ کوہ وقار و پیکر عزم وق الہی پرکال ایمان رکھتا تھا۔ لیکن نہ جان ان جو کھوں میں پڑرہی تھی۔ گروہ کوہ وقار و پیکر عزم وق اللی پرکال ایمان رکھتا تھا۔ لیکن نہ جان عالم ضرور کوئی سیل نکائے گا۔ جو نئی پہ طاغوتی سیل قریب آیا۔ ارشاد ہوا اے کیم اینا اعجازی عالم ضرور کوئی سیل نکائے گا۔ جو نئی پہ طاغوتی سیل قریب آیا۔ ارشاد ہوا اے کیم اینا اعجازی عالم ضرور کوئی سیل نکائے گا۔ جو نئی پہ طاغوتی سیل قریب آیا۔ ارشاد ہوا اے کیم اینا اعجازی سے عالم ضرور کوئی سیل نکائے گا۔ جو نئی سیر تھیں گئی کرتا ہوا بارہ صاف وشفاف سروکوں سے عال تھی جو تا ہوا ہیں اور بی اسرائیل جو بارہ قبائل میں مقسم ہیں ان میں بلاخوف وخطر نہا ہیں آرام سے گذر رہے ہیں۔ جیسا کہ آن شاہدے۔" فیلو حید نیا اللی موسیٰ ان نہا ہے۔ آرام سے گذر رہے ہیں۔ جیسا کہ آن شاہدے۔" فیلو حید نیا اللی موسیٰ ان

اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كا الطود العظيم وازلفنا ثم الآخرين وانجينا موسى ومن معه اجمعين (الشعراء:٦٤٠٦٣)"

جب موی علیه السلام خیروخو بی سے دریا یار ہوتے ہیں تو فرعون معد تشکر کے کنارٹیل پر پہنے کروریائے جیرت میں غرق عقل وخرد سے مجود محوتماشہ ہے کہ سمندرایی روانی کو مجول رہاہے۔ باره سركيس بي جن كي آبي ويوارول برمحراني سقف آويزال بي اوراس يه بإني شأشي اورموجيس ماركربدر بابداس عجوبنمائي نے ورط حيرت ميں ايسامحوكيا كفرعون كى آستمول كےسامنے موك علیہ السلام کے بچین کا وہ زمانہ جس میں ان کی والدہ ماجدہ نے انہیں فرعون کے ڈر سے دریا میں صندوق میں بند کر کے خدا کے وعدے ہر بہادیا تھااور جوفرعون کے کل کی باکیں نہر میں دربار خاص کے سامنے بہتا ہوا جار ہا تھا اور جس کوفرعون نے پکڑنے اور کھو لنے کا حکم دیا اور جب معصوم بچہ انگوشا چوستے ہوئے ویکھا تو دفعتا نجوی کی پیش کوئی کا خیال آیا کہ شاید بیدوی بجہ ہے جومیری سلطنت کوالث کرتاج وتخت کا مالک بن جائے گا۔ بی خیال ابھی یقین کے مراتب تک ندہ پنجا تھا اورنصور نے اہمی خیالی تصور کوتمام نہ کیا تھا کہ فرعون بو کھلا اٹھا اورموی کے قتل کا عظم دیا مگروہ نیک دل خاتون لی بی آسیہ جواس وقت کی رانی تھی۔ آڑے آئی اور زندگی کا باعث بنی ، تو پرورش کے لئے اچھی اچھی دایا تلاش ہونے لگیں۔ کیونکہ فرعون لا ولد تعااورای بچے کو تنهی قرار دیا گیا۔مصر بجر کی تمام دایاں آئیں اور دودھ پلانے میں ناکام پلٹس۔ بچہ ہے کہ تمی کا دودھ ہی نہیں پیتا اور بلا خراس طریق سے اللہ نے اپنے وعدے کو بیج فرماتے ہوئے مال کی کودیش پہنچا کرآ تکھوں کی شندُك بنايا\_اس كے بعداس كي جواني اور ياك دامني كاول يس مطالعه كرتار ہا يمنى خيال كرتاك وہ راست باز خدا کا رسول ہے۔ بھی کہتانہیں نہیں۔ یہ ہرگزنہیں ہوسکتا۔ وہ بہت بڑا جادوگر ہے۔ تمجى موئ كاعصاا ژوها بنا ہوا آتكھوں میں پھر جاتا توجمی ہاتھ كی نورانیت چاند کونجل كرتى معلوم ہوتی غرضیکہ اس تک ودومیں و م مختول مقیدر ہااور برابر کم بختی سر پرسوار رہی بسب نے اطبیع و الله ورسوله كنزديك آنے سيوسوس پيداكرتے ہوئ روك ركھا كتم خدامواوريدنيا خود بخو دتمہارے لئے ہی پیدا ہوئی ہے۔ اگر موی کو سچارسول مانو کے تو دنیا والے تم سے تسخر كريں مے غرضيكه انہيں خيالات ميں ايباالجماكه محورث كى نگام تقامنا يا نيك وبديش تميز كرنا مشکل ہو کیا۔ انہیں تو ہات کے بیجان میں گھوڑے کوایٹ لگائی۔مصاحبوں نے تقلید کی اور فوجوں نے پیروی کی۔ چندمنٹوں میں بیتمام اعداللہ دریائے نیل کی انہیں محرابی سڑکوں میں تھے۔ ادھر موى عليه السلام بحى تعم ك منتظر عصاء لي كور ي تع كدوى اللي بهوئي -" ف اخسر ب بعصاك

ر لغ قتل عام کیا جاتا۔اس وحشیا نه طریق کار کا شکار ایک دونہیں وس رخدا کی وہنمنی منمی تلوق، ماں کی گودوں اور زچہ کی چھاتیوں سے جبراً اتی اور ندیدی شمشیروں کی بیاس بھاتی۔ مامتا کی ماری ماں جب جگريس ايك بناه دردافه اوردل خون موكرره جاتا \_ وه مكنول ا البحر العام كر بیشی آی بی سرد بحرتی اور د مکر اروتی رای \_اس مبکر دوزی عظيم تمراا تما اور رحمت كردكار جوش ش آكى ـ ملاكمة الله في فلسفه توسم مانیکی فرعون کی بے بیناعتی یہ خندہ زن ہوئی اور نامرادی کھل کھلا لسلام کے نباس میں تشریف فر ماہوکرئی اسرائیل کی نجات کا باعث ولآيات الله معرض ظهورين آئيس مرفر عونيت أنبيس كب خاطر ر مابا - بلکه محمد اوراستبزا وکرتے ہوئے نہایت حقارت سے محکراتے رسول لكم الذي ارسل اليكم لمجنون (الشعراء:٢٧)\* **گل تو فرمان ایز دی بوا اے مویٰ! میرے بندوں کورا توں رات نیل** ن كالقيل موكى تو سمندر سدراه موا اور عقب مين فرعوني نثرى دل بدے کروفرے بھوکے شیر کی طرح شکار کے تعاقب میں آرہا مرائیلوں کے ہوش مم اوراوسان خطا ہوئے اور دہ بے ساختہ پکارا مخے اد ، ١٠) "موى عليه السلام ني سي وي وي فرمايا" قال كلا (الشعداه: ١٢) " مرج تكريمام ظاهري اسباب مفتووت اس لئة يمروه كوه وقارو پكيرعزم وحي البي بركائل ايمان ركمتا تفاليكن نه جامتا وكى \_ جونكدرائ الايمان تقااس كئ استحق اليقين تفاكه بروردگار ا۔ جونمی بیطاغوتی سل قریب آیا۔ ارشاد موا اے کلیم اپنا اعجازی لدالله وولهرين اورموجيس مارتا هواسمندرجس ميس جهاز راني كرني ہوتے ہیں س طرح تقیل ربانی کرتا ہوا بارہ صاف وشفاف سر کوں بوں بھے کہ کویا بہاڑوں میں سرتلیں بچس ہیں، پانی کی دیواریں اور ، اور بني اسرائيل جو باره قبائل مين منعتسم جين ان مين بلاخوف وخطر الیک دوسرے قبلے کے جمروکول سے دیکھتے اور یا تیں کرتے ہوئے ير -جيما كرّر آن شام ب-" فساو حيد فيا الى موسى أن ہے التجا کرتے ہیں کہ مولا یہ میرالز کا احکم الحاکمین ہے۔ارشاد ہوتاہے۔" i لعنی اے نوح یہ تیرے الل سے نہیں <u>؟</u> جس کانہیں دیا گیا ہے تھھ کوعلم ،ایبانہ ہ چودال سو برس بعد جب بيقوم انټا كي ه وعصيال كا دامن رشعة حيات كاساتمي وقعت نہ دی۔ان کے عزائم وحو صلے ال اوروہ حرص وہوا کے بندے نفسیات کی کا ہن کے لقب کو اختیار کرتے اور تو، غرباءاورامراء کے الگ الگ شرعی قا منه کالا کرنے پر ہی اکتفا کرتے اوراگر اقوال افعال کے تالع نہ ہوتے ۔ بلکہ و نه کرتے۔ یہی وجہ ہے جومقدس توریہ ہوئی اوراییا ہی جب زبورمقدس کی ہر . بيتمهيد صرف اى زاند كے واقعات ير ادر قسمت کے ہیٹوں نے مسیح علیہ السلام ک سواخ حیات پر مخضر روشنی ڈالنے ک قاطعہ وبراہین ساطعہ پیش کریں گے ا ہوگا۔ ناظرین ہے استدعا ہے کہ وہ کیا خوب يہوديت كى تصوير كا خاكم كھينجات

ازخليهُ اثرجنا

ہوئے اسحاق کے فرزند اسرائیل

ان بی میں حضرت پیسف نے مرسل کالقد

ى بى بىلى تى جن كىلىمى تى بىلى كىدا

سمجماتے ہیں وہ فر مان رسالت کی تکذ

البحد "بس جونمی ارشادر بانی کھیل ہوئی۔ یانی کے وہ بے پناہ پہاڑ جوسروں برحکت البی سے چل رہے تھے۔ سطح بر ٹوٹ پڑے اور تمام فرعو نیوں کو غرق کردیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل پر انعامات کی بارش وقتا فو قتا ہوتی رہی اور پچ تو یہ ہے کہ جس قدراس قوم کونوازا گیا اس کی مثال قرون ماضی میں دھونٹرے سے نہیں ملتی ۔ چنانچ ارشاد ہوتا ہے 'ف اخر جناھ م من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذالك واورثنها بني اسرائيل (شعراء:٧٠ تا٥٩)" ہم ئے فرعو نیوں کوان کے باغات، چشموں اور خزانوں اور اچھے اچھے مقاموں سے خارج کر دیا اوران کی تمام جگہوں پر بنی اسرائیل کو دارث بنادیا ۔ تکر افسوس بیقوم انتہائی پستی ے نکل کر بلندی کے مراتب تک تو پیچی ۔ گمر عا دات واطوار نہ سلجھے وہ لاعلمی و کم مجھی ہے طرح طرح کے جہالت کے سوال موی علیہ السلام پر کرتے اور خوارق کے عائبات کا تقاضہ کرتے مثلاً وہ کہتے کہ اے مویٰ ہم برآ سان سے پکا پکایا کھانا اتار، چنا نچقر آن شاہر ہے کہ ان کی سی آرزويمي يورى بوئى -"وانزلنا اليكم المن والسلوى (بقره:٧٠) "اورطرفه بيكه ا پے کھلے کھلےنشا نات دیکھنے کے بعد پھروہ صراطمتنقیم سے بھٹک جاتے ۔ گویاغیرت الہی کو پینج كرتے - پيركوئي تنبية تى -جس سے دوائي عافيت تنگ ديميتے تو كہتے - اے جادوگرا يے خدا ے دعا کر کہ بیعذاب ہم سے ٹل جائے تا کہ ہم تم پرائیان لاویں اور جب خدا کارسول دعا کرتا اوروه عذاب مُل جاتا تو پھروہ كفركرتے۔غرضيكه بيدوجزر يونمي چلتار ہا۔ آپ تورات لينے مجتے ۔قوم سامری کے دام میں آ کر گوسالہ پرست ہوگئی۔حضرت ہارون نے بہتیری کوشش کی مكرنا كام رہے۔اللہ تعالیٰ نے فتح كاوعدہ ديا قوم نے ساتھ دينے سے انكار كيا اور كہا'' قسالو ا يموسى أنالن ندخلها أبدأ مادامو فيها فأذهب أنت وربك فقاتلا أنا ههنأ قساعدون (مساقده: ٢٤) " كي ب جس كوالله مدايت و سهدهارات ياسكا ب "ومن يهد الله فهو المهتد (بني اسرائيل:٩٧) " قرون ماضي مين حضرت نوح عليه السلام کی وہ کمبی زندگی لیعنی ساڑھے تیران سو برس اور اس میں ان کی وہ ان تھک تبلیغی دوڑ دھوپ جو برابر ساڑ ھےنوسو برس تک رہی کا مطالعہ کرواور پھر نتیجہ میں فرقان حمید کو دیکھو "ومها امن معه الاقليل (هود:٤٠) "اور پحران دعائيه كلمات يرغور كرو" رب لا تبذر على الأرض من الكيافرين ديّار انك أن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدو الا فاجراً كفاراً (نوح:٢٧،٢٦) "اس كے بعددعا كى تبوليت كود يكمواورخدات جبار کا انتقام ملاحظه کرو که آپ کا بیٹا کنعان احکام سرمدی سے سرکشی کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام

نی کا قمیل ہوئی۔ پانی کے وہ بے پناہ بہاڑ جوسروں بر حکمت الہی ہے دے اور تمام فرعو نیول کوغرق کردیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل پر تی ری اور یج توبیہ ہے کہ جس قدراس قوم کونواز اگیا اس کی مثال عُيْسِ لِتَى - چِنانِج ارشاد موتائے 'فاخر جناهم من جناتِ ريم **كذالك واورثنها بني اسرائيل (شعراء:٧٥ تـ٩١)** '' لوان کے باغات، چشمول اورخز انوں اور اچھے اچھے مقاموں سے بمبول پرینی اسرائیل کو دارث بنادیا \_مگر افسوس بیقوم انتها کی پستی ، تک تو پیچی بر مرعادات واطوار نه سلجهے وہ لاعلی و کم سمجی سے طرح موی علیه السلام پر کرتے اور خوارق کے عجائبات کا نقاضه کرتے برآسان سے یکا یکا یا کھا نا اتار، چنانچ قرآن شاہر ہے کدان کی بیہ سَوْلَـنَـا اليكم المن والسلوى (بقره:٧٠) ''اورطرفه يهكه کے بعد پھروہ صراطمتقیم ہے بھٹک جاتے ۔ گویاغیرت الٰہی کو چیلنے جس سے وہ اپنی عافیت تک دیکھتے تو کہتے۔اب جادوگرایے خدا على جائة تاكه بممتم برايمان لاوي اور جب خدا كارسول دعاكرتا وو كفركرت \_غرضيكه بديدوجزر يوني چلنار با\_آپ تورات لين یں آ کر گوسالہ پرست ہوگئ حضرت ہارون نے بہتیری کوشش کی نے فتح كاوعده ديا قوم نے ساتھ دينے سے انكاركيا اوركها" قالوا اابدا مادامو فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا ههنا ر) " کی ہے جس کواللہ مراہت دے۔ وہی سیدھارات پاسکتا ہے۔ هند (بني اسرائيل:٩٧) " قرون ماضي مين حضرت نوح عليه ) ساژه هے تیران سو برس اور اس میں ان کی وہ ان تھک تبلیغی نوسو برس تک رہی کا مطالعہ کرواور پھر نتیجہ میں فرقان حمید کو دیکھو يل (هود:٤٠)" اور يحران وعائيه كلمات يرغور كرو-"رب لا ن الكافرين ديّار انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا (نوح:۲۷،۲٦) "اس كے بعدوعا كى قبوليت كود يكھواورخدات پ کا بیٹا کنعان احکام سرمدی سے سرکشی کرتا ہے۔نوح علیہ السلام

سمجماتے ہیں وہ فرمان رسالت کی تکذیب کرتا ہوا موجوں کی نذر ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام خدا سے التجا کرتے ہیں کہمولا بیمیر الز کامیرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے۔ کیونکہ تو احكم الحاكمين ب\_ارشاد موتاب-"قال يسانوح انه ليس من اهلك (هود:٤٦)" لینی اے نوح یہ تیرے الل سے نہیں کیونکہ یہ بوعمل واقع ہوا ہے اور مت سوال کراس چیز کا کہ جس كانہيں ديا گيا ہے تھ كونكم ،ايسانہ ہوكہ تو جا بلين سے ہو جائے \_غرضيكہ موىٰ عليه السلام ك چودال سوبرس بعد جب بیقوم انتهائی طور سے گر چکی اور بعض کی شکلیں تک منے ہو چکیں گر کفر وعصیاں کا دامن رفعة حیات کا ساتھی رہا۔انہوں نے حمیداللی کوا تفاقی معاملہ سے زیادہ مجمی وقعت نہ دی۔ان کے عزائم وحوصلے ان کے ولو لے اور جوش کفر کے گہوارے میں نشو ونمایاتے اوروہ حرص وہوا کے بندے نفسیات کی پیروی کرتے۔ان کے رہبان واحباران کے علاء ونضلا کابن کے لقب کو اختیار کرتے اور توریت مقدس کی تحریف کو خدمت خلق سجھتے۔انہوں نے غرباءادرامراء کے الگ الگ شری قانون مقرر کرر کھے تھے۔مثلاً اگرکوئی امیرزنا کرتا اس کا مند کالا کرنے پر بی اکتفا کرتے اور اگر غریب مرتکب ہوتا تو اس کوسٹک سار کرویتے۔ان کے اتوال افعال کے تابع نہ ہوتے۔ بلکہ وہ جو پچھ کرنے کا تھم دیتے اس پر بھولے ہے جمعی خودعمل ندكرتے۔ يبي وجہ ہے جومقدس توريت كى تحريف كے بعد زبور پاك كونازل كرنے كاباعث موئی اوراییا ہی جب زبورمقدس کی پرینوبت پنجی تو انجیل شریف نے اس کا از الد کیا اور ہماری یتمهید صرف ای زمانہ کے واقعات پروشی ڈالنامقصود ہے کہ س طرح تاریکی کے فرزندوں اورقسمت کے بیٹوں نے مسے علیہ السلام کے ساتھ برتاؤ کیا۔ چٹانچیآ کندہ صفحات میں ہم آپ كى سوانح حيات برمخقرروشى ۋالنےكى كوشش كرتے ہوئے اصل مجے يعنى حيات مسى برولائل قاطعہ و برا ہین ساطعہ پیش کریں کے اور انشاء اللہ بیمضمون اپنی نوعیت میں نرالا اور دکیسپ ہوگا۔ ناظرین سے استدعا ہے کہ وہ میسوئی سے بغور مطالعہ فر مائیں۔ چنانچہ بھائی حفیظ نے کیا خوب يهوديت كي تصوير كاخا كه كينياب - ملاحظة فرما كين:

## ازخامهُ الرجناب ابوالالرُ حفيظ جالندهريُّ

ہوئے اسحاق کے فرزند اسرائیل پینجبر طے فرزند انہیں بارہ بغضل حضرت داور ان ہی میں حضرت بیا معز پر مبعوث فر مایا ان کی اہل معز پر مبعوث فر مایا کی بھائی میں کہ میں اور متے جب پیسف نے پائی معرکی شاہی کی بھائی میں کہ میں اور متے جب پیسف نے پائی معرکی شاہی

بدى شورت لمى اس قوم كوعهد سليمان ميل ممر بی توم اکثر راه پر آکر پلیتی تنی اے الیب ورکریا ویلی نے بھی سمجھایا **بومنزل م**ر بی جن کی وه کیونکرراه پرآئی میر میلاتی رہی ہراک تصبحت کرنے والے کو میر میلاتی رہی ہراک تصبحت کرنے والے کو مع این مریم نے بہت اس کو مدایت کی یہ حبٹلاتی رہی انجیل کی سچی منادی کو خلیل اللہ سے جو وعدہ کیا تھاحق تعالی نے ولمن بخثا حميا اس كونمونه باغ جنت كا لمی الحق کی اولاد کو شان حکومت مجمی محراس قوم نے محکرادیا ہرایک نعت کو متیجہ بیہ ہوا کفر ان نعمت کی سزا پائی خدا ہے سر شی کی سر جمکایا یائے وشن ک سجى ابل ستم كرتے رہے اس برستم رانى خدانے آج تک اس قوم کہ جس نے اپنے ہاتھول "اذ قالت امرت عمر ان رب انو منى انك انت السميع العليم • وانى اعي (آل عبران:٣٦،٣٩)" عمران کے مالی نسب کھرانے کی وہ شاررهتون كاخزينه جنني واليتمى اورجومقدس ويك **ہوئی۔اے**مولا جو پیچی بھی میرے پیٹ ش ومطهرنام كى نذر ما تا اورائي تمام حقوق سے

مطا وفر ما کیونکه تو میری کمزوری و نحیف آ وازاه

ہے اور یا اللہ میں اس کو اور اس کی اولا دکوتیر

**تو ہی محافظ و تکہبان** ہے۔ بینی تیرے افر مان

12

عظيم ال

ند میندار<sup>.</sup>

حکن ا

کمیس از

بتاتئ

محر.

ميسوا

وهلج

F

یبودہ ان کا جد اسحاق پینبر کا بوتا ہے تو انبوہ کثیر اس قوم کاحق سے بلیث آیا يبي محبوب تصليكن يبي معتوب رہتے تھے چلانا جائے تھے جواسے حق وصدانت پر وہ اینے راہنما کوایک ریوانہ بتاتے تھے يبودى خوب دم بعرتے تصاسے آشال كا ملط کردیا فرعون کو اللہ نے ان پر انبیں مورلگا کرخواب غفلت سے جگانے کا نگا تمین مفوکرین فرعون کی بے داد نے ان کو ی عبرت پکڑنے لوگ ان کی حالت بدسے جو بھین ہی سے آزادی بے تے شیدا خدانے جانب فرعون انہیں مبعوث فرمایا يبودى قوم كوآ زادكر كےمعرسے لائے کیا فرعون کوغرقاب نیل اعجاز مویٰ نے بیابانوں کو ان کے واسطے شاداب کر ڈالا كارسيمن وسلوى ان كى خاطرة سال يرس ہوئی باطل سے خا ئف اور راہ حق سے کتر ائی تيرى عزت بوهے جك من تيراايان كال مو خدا کانعتیں ملتی ہیں ان سے پیٹ بھرنے دے ہارے واسطے خود جا کے قسمت آ زمانی کر خدااوراس کا پیغیر بہت کافی ہیں لڑنے کو مراس توم كومطلب رمامطلب برآ رى س که چیوزی حق برتی اور گوساله برتی کی دکھائی سرشی تورات کے احکام سے اس نے مراس نے نہ چیوڑی کم نگاہی اور کمراہی یہ اپنی حمد کرتی تھی بجائے حمد ربانی

یبودی قوم کا آغاز انہی بارہ سے ہوتا ہے مراس قوم پر بھی شرک نے جب دام پھیلایا يى لوگ اينے لوگوں كوخداكى قوم كہتے تھے ہوئے اس قوم میں اکثر جلیل الثان پیغمبر یبودی راه پرآ گربھی رستہ بھول جاتے تھے کیا تھامصر میں فرعون نے دعویٰ خدائی کا عمّاب آخر کیاشہنشاہوں کے شاہ نے ان پر كدبيهى اكسطريقة فنهيس رست يدلان كا بہت پستی دکھائی آخراس رفتار نے ان کو مرفرعون كظم وستم جب برده محية حدس خدائے یاک نے مویٰ کوان میں کردیا پیدا ظهور نورحق موی کو سینا پر نظر آیا يد بيضاكس اتهواس خطظمت ميس درآئ جگایا قوم کی تقدیر کو آواز مولیٰ نے عصائے موسوی نے پھروں کوموم کر ڈالا يى وقوم ب حس كے لئے كھانوں كے مينديت مر جب آ زمائش آبری به قوم محبرانی كهاموى فاتحدائه مباطل كمقابل بو توبولی قوم اے موی جمیس آرام کرنے دے خدا کوساتھ لے جا اور باطل سے لڑائی کر مميں كيول اتھ لےجاتا ہدنيا سے اجرانے كو ڈرایا بارہا موی نے ان کوقہر باری سے یه جب رفعت برآئی آه سوجعی اس کوپستی کی ر می دنیایس راه در محرس خام سے اس نے دلائی حضرت داؤد نے اس قوم کوشاہی زبور اس قوم کو بخشی محی لیکن نه بیه مانی

عظیم الثان ہیکل ہوگئی تغمیر کنعاں میں

نىدىندارى مىں برمقى تقى نەبىدىنى ئىتى تقى

چلن اس قوم کا لیکن نه هرگز راه بر آیا ملیں اس قوم سے پیغبروں کوسخت ایذا کیں

بتاتى تقى اندهيرا موندكرآ تكعيس اجالے كو

مگریه آخری دم تک ربی منکررسالت کی

بيسولى يرج هانے كے تى اس پاك مادى كو

وہ بورا کردیا ہرطرح سے اس ذات والانے

ممراس قوم میں جذبہ نہ تھااس کی حفاظت کا

متاع دنیوی بھی اور روحانی رسالت بھی

یه بعژ کاتی رہی ہر دور میں اللہ کی غیرت کو

عمل جیسے کئے دلی درحق سے جزا یائی ر ہا اغیار کا پنجہ مناط اس کی گردن پر

فعفی، بابلی، مصری، اسیری اور رومانی

خدانے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی

کہ جس نے اسیع ہاتھوں خوخصلت نہیں بدلی

منى انك انت السميع العليم • واني اعيذها بك وزريتها من الشيطان الرجيم

شارر حمقوں کا نمزینہ جننے والی تھی اور جومقدس ہیکل کے سامنے خدا کی جناب میں یوں عرض گزار ہوئی۔اےمولا جو چھ بھی میرے پیٹ میں ہے وہ لڑی ہو یا لڑکا میں نے اسے تیرے مقدس

ومطهرنام کی نذر مان اورای تمام حقوق سے آزاد کیا۔ یا اللہ بدمیری ناچیز نذر کوشرف قبولیت عطا مِنر ما كيونكه نو ميرى كمزورى ونحيف آواز اورمير يتمام ارادول كوكما حقه سفنه اور جاننے والا ہاور یا الله میں اس کواور اس کی اولا د کوتیری بناہ میں دیتی ہوں ۔ بیتی ان کی عصمت وعفت کا تو بی محافظ و تکہبان ہے۔ یعنی تیرے نافر مان وسرکش را ند ہ درگاہ ہے ڈرتی ہوئی انہیں تیری پناہ

"اذ قالت امرت عمر ان رب انى نذرت لك مافى بطنى محررا فتقبل

عمران کے مالی نسب گھرانے کی وہ نیک بخت وصاحب نصیب بی بی جوخدا کی ہے

گریہ قوم اکثر راہ پر آکر بلٹتی تھی

بردی شو<sup>ر</sup>ت ملی اس قوم کوعهد سلیمان می**س** 

سے ابن مریم نے بہت اس کو ہدایت کی یے مجتلاتی رئی انجیل کی سچی منادی کو

خلیل اللہ سے جو وعدہ کیا تھاحق تعالیٰ نے

وطن بخشا هميا اس كونمونه باغ جنت كا

ملی ایخق کی اولاد کو شان حکومت بھی مراس قوم نے محکرادیا ہر ایک نعت کو

متیجہ بیہ ہوا کفر ان نعمت کی سزا پائی

خدا سے سرکشی کی سر جھکایا بائے دشمن پر مجى اللسم كرت رب اس يرسم راني

(آل عمران:٣٦،٣٥)"

اے ایوب ور کریا و تھی نے بھی سمجھایا ہومنزل مر ہی جن کی وہ کیونکرراہ برآئیں یہ جمثلاتی ری ہراک نصیحت کرنے والے کو میں دیتی ہوں۔ یا اللہ میری ذریت کوشیطان کے دسوسوں سے بچائیو۔ چنا نچہاس کے جواب میں رب عز وجل ارشادفر ماتے ہیں۔ "فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا (آل

عددان:٣٧) "اےمیری جناب میں خشوع و خضوع سے نذر مانے والی سعیدعورت ہم نے تیری التجاكوسنا اور پيندفر مات موسئ بدرجه اتم قبول كيا اورشرشيطان سيمخفوظ ومامون كيا اوروه يول برجے کی جیہا کہ سبریاں جلد جلد برحتی ہیں۔ یعن وہ جلد جدان ہوگی اور میرے بیارے

بندے ذکر یا علیہ السلام کی کفالت میں نشو ونمایائے گی۔

ليے چوف يہنت اورخصوص خانقابول اور كرجول ميل زعر كى بسر كرتے تھے۔

تھی۔دستورز ماندےمطابق ایک نذر مانتی ہاورمہم الفاظ میں اشارۃ اینے دلی راز کوآ شکار کرتی ہے كم مولاكريم بجهادلا ومريدعطاءكرتاكده تارك الدنيا موكرتيرى خلوص نيت وحضور قلب يعادت

شریعت موسوی میں جائز تھیں ۔ بیاوگ تارک الدنیا کہلاتے اور رهید از دواج میں نسلک نہوتے۔ بلدونیاے الگ تملک رہے تے اور لذات و نیوی سے کنارہ کش رہے۔ گاڑھے کے موٹے لیے

لجبين جناب بارى ش التجاءك" قسالت رب انى وضعتها انثى (آل عمران:٣٦) "يعنى اے مالک میں نے ایک اڑی کو جنا، قدیم دستور کے مطابق صرف الا کے بی اس خدمت کے لئے تول کئے جاتے تھے۔ مرچ کھ رہی نذر عام راہوں اور استفوں کے سامنے مانی کئی تنی اور اس طریق سے فل ایباوا تعدنہ فی آیا تھا۔ لینی یوں وضح حمل سے پیشتر کسی نے نذر نہ انی تھی۔اس

لئے عمران کی بیوی کا دل غم ہے بیٹھا جاتا تھا اور وہ بار باراس کا اعادہ کرتی تھی کہا ہے کاش بیلڑ کا

الله تعالیٰ کی ذات بابرکات خوب جانتی ہے جو پھماس نے جنا اورابیالژ کا ندہوا جیسی کہ وولڑ کی۔اس برحكت ارشاديش اسبات كاطرف اشاره تفاكدائ نيك دل خاتون توكياجانتي بهدالله بي خوب جانا ہے جو چھوتونے جنا ہے اوراس کے مراتب کولڑ کا بھلا کہاں بھی سکتا ہے اور تو تو کیا جانتی ہے کہ ب سے علیہ السلام کی امانت کا ایک بیش قبت خزان ہوگی اور ایک دنیاس کے فیوش سے سیراب ہوگی۔

"وَالله اعلم بما وضعت وليس النكر كالانثى (آل عمران:٣٦)" يناين

ہوتا تو میری مراد برآتی ۔اس کے اس انتہائی حزن و ملال کے جواب میں ارشاد ہوا۔

۔ چیر مینوں کے بعد جب اس مولود مسعود کا وقت آیا تو زچہنے کمال صرت ویاس کے

كرے اور تيرے مقدس كھر كا چازوب كش بينے۔اس زبانه بيس اليي نذرين عمو مآماني چاتی تھيں اوروہ

اس اجمال کی تفصیل بدیے کے عمران کی ہوئی بیت المقدس کے سامنے جب کہوہ حاملہ

غرضيكه يه بهلى لا ك تقى جوتارك الدنيا بنانے كے لئے مجاوران بيت المقدس نے قبول ک۔ چنانچہ آج تک نوے کروڑ فرزندان مثلیث اس کی تقلید کرتے ہوئے کنواری مریم کے نام پر ہزاروں لڑکیاں خانقاموں کے سپر دکرتے ہیں۔جنہیں عرف عام میں ننز کہا جاتا ہے اور عام بول

ان میں سے بعض شیطانی دھو کہ میں آ جا کیں اوراس عہد کوفر اموش کرمیشیں جوان سے کواری مریم ے نام پرلیاجا تا ہے۔ بہرحال بیرسم آج تک جاری ہے اور برابراس بھل ہور ہا ہے۔ جب مریم مدیقہ اس خدمت کے لئے بعنی تارک الدنیا کے لئے قبول کر لی گئی تو بڑی بخی سے مجادرین میں ہے

سوال پیدا ہوا کہ اس کی پر درش کس کے ذھے قرار دی جائے۔ یہ جھٹر ابر محت بر محت ایک ہٹا می صورت اخياركر كيا -جيها كفرقان تميدارشادكرتا ب-"اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل

مريم (آل عمدان:٤٤) "چنانچاتورات لكصف كودةلم جن عية يات الهي كسى جاتى تسيس -مقدس پایا وال نے بانی کے بہاؤ پر بہائے اور بدفیصل قرار پایا کہ جس کا قلم بہاؤ کے مخالف سمت يه كا ده مريم كاكفيل تفهر ےگا۔ چنانچهاس طریق قرعداندازی سے بیہ خدمت حضرت زكر یا علیہ

مریم صدیقه مدتول اپنی خاله کی آغوش شفقت میں رہی وہ مال سے زیادہ اس سے بیار

كرتى اوراس كى خدمت كوفرض البي تجھتى إوراس كى تكليف كوخدا كى نارانسكى خيال كرتى \_ كيونكه وه مریم کوخدا کی امانت قرار دیخ تیم اوراس للمی خدمت کا صله نجات اخروی یقین کرتی به بهال تک كمريم صديقة س بلوغ كوئيني توحفرت زكريا عليه السلام كى تربيت كى بركات ظهور ميس آنے لگے۔ وہ دن بھر ایک مخصوص حجرے میں جومعجد میں صرف ای کے لئے بنایا گیا تھا عبادت وریاضت میں مشغول رہتی اور رات خالہ کے ہاں بسر کرتی ۔اس کے زید وتقوی کی کی ایک دھوم مج گئی اوردور دورے دنیازیارت کو بھی آتی اور عقیدت کا بیرحال تھا کہ بڑے بڑے اسقف دعا کے متنی ہوتے تھے۔وہ دن یا دالہی میں بسر کرتی تو رات مصلے پر گذارتی غرضیکہ اس خدا کی بندی نے پیہ

د نیا پر نابت کردیا که د نیاسے کنارہ کشی کیا چیز ہے۔ یا یوں سیجھے کہ وہ تارک الدنیا کی عملی تصویر تھی۔ اس کا اٹھنا اس کا بیٹھنا اس کا جا گنا اس کا سونانحض اللہ ہی کے لئے تھا۔ وہ ہمہ تن اسی شغل میں

معروف رہتی اور حاجت مند و بیارلوگوں کا ایک ہجوم اس کے حجرے کے گر دبیٹھا رہتا۔ جن کی عقیدت اس حد تک پہنچ چی تھی کہ وہ کڑا کے کی دھوپ برداشت کرتے ۔ مگرا ٹھنے کا نام نہ لیتے۔

یاں تک کردہ این حجرہ سے تکلی اور فردافر داان کے لئے دعاء نہ کرتی۔

السلام كرسروموني اورحفرت ذكر ياعلى السلام دشتة ميس مريم بمج معتلك خالوشق

عال میں ہر متنفس انہیں بہن کہد کر ریکارتا ہے۔ بیٹیحدہ امر ہے کدوہ تمام سعیدالفطرت نہ ہوں اور

تارك الدنياعورتوں كے لئے ايك اصول قائم كيا كيا تھا۔جس كى رو سےكوكى تنفس ان کی خلوت گاہ میں قطعاً آیدورنت کا مجاز نہ رکھتا تھا۔ ہاں وہ جوکقیل ہوتا وہ اس سے مبراسمجھا جاتا تھا۔ وہ آ بھی سکتا اور جابھی سکتا تھا۔ چنانچے ذکر یا علیہ السلام جومریم صدیقہ کے خالوتھے۔ وہ اکثر

تربیت کے لئے جایا اور آیا کرتے تھے اور یکی مقدل گھر کے سب سے بوے لاٹ یا دری تھے۔ اکثر ان کی حیرت کی انتهاء ندرہتی۔ جب دہ بیدد کیھتے کہ بےموسم کے پیمل مریم کے حجرے میں

موجودرج وه سوال كرتے كدا مريم بير ماك كھل كرماش تمبارے باس كهال سے آ مكت تووه

جواب دیتیں کہ میرایروردگارانہیں میرے لئے بھیج دیتا ہےاوروہ ذات بابرکات الی رحیم وکریم

ے-جوكوچا ہے بے تاررزق ديدے-چنانچ قرآن مجيد شام سے- 'كلما دخل عليها ذكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يمريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله أن

انہیں خوارق کوآئے دن اور اکثر زکریا علیہ السلام مشاہدہ فریاتے اور قدرت اللی پہ

سردهنتة انبيس ايينة بيموسم مجل كاخيال آيا ييني وهب اولا وتتصاوران كابزها ياائتها أبي منزليس

طے کر چکا تھا اور اسی من میں ان کی رفیقہ حیات تھی اور طرفہ سے کہ وہ بانچھ بھی تھی۔ چنانچہ انہی کے

موى ميوون كود كيدكران كدل من ايك ولوله الخااوروه باختيار يكارا في "هفسا لك دعا زكريها ربع قسال رب هب لي من لدنك زرية طيبة انك سميع الدعاء (آل عسدان:٢٨) " ﴿ و مِين دعاء كي زكرياني اب سي كهاات رب مير يعطاء كر جحد كوايي

جونبی پدهاء قلب کی کمرائیوں نے لکی اجابت پذیر ہوئی ارشاد ہوا۔

عورت کے پاس نہ جائے گا اور خدا کا پیام بر ہوگا اور صالحین میں سے ہوگا۔

بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصور اونبيا من الصلحين (آل عمران: ٣٩) "اورجب كدوه جرع ش تماز كاندرقيام كررب تعد ملائكة الله في نداءكى كد اے ذکریا خدائم کوخو تخری دیتا ہے۔ بیکی کی جوخدا کے آیک تھم کی کوابی دے گا اور سردار ہوگا اور

اس کوشر مل کیا۔ یعنی انہی ایک ایسے کڑے کی بشارت عطاء ہوئی۔ جس میں ایک بات الی تھی جو انہیں ایک لاکھ چوہیں ہزار مرسلین سے نرالی دی حمی لیعنی باوجود بکہ وہ سروار ہوگا۔ بینی وجبہہ

"فنلدته الملائكة وهو قائم يصلى في المحراب أن الله يبشرك

جناب ذکریا علیہ السلام کو بے موسم میوے مشاہدہ کرنے سے جو تحریک پیدا ہوتی تھی

ياس ساولادياكيزه بشك توسفنه والاسد ماكال

الله يرزق من يشاء بغير حساب (آل عمران:٢٧)"

، نوجوان توانا د تندرست ہوگا۔ مگرعورت کی خواہش ندر کھے گا۔ یہ چیز ایک کامل مرد کے لئے انوکھی وزالی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بی تھمت تھی کہ تا کہ میری محلوق بیہ جان لے کہ میں ہرا یک چیز پر قادر مول يتخلق مايشاء پيدا كرتا مول جو كچه بهي جا مها مول ينيز فرمايا اس كانام يحيل موگا اوروه مراایک علم کی کوابی دے گا۔ یعن علی علید السلام کی جو بدوں باپ کے پیدا ہوگا اور حضرت يكى لوگوں كوان كى پيدائش كى خوشخرى ديتے تھے۔ جب يه بشارت ہوكى تو زكريا عليه السلام نے

درگاه رب العزت على التجاءك ـ "قال رب انسي يكون لى غلام وقد بلغنى الكبر وامرتى عاقر (آل عمران:٤٠) "مولاكهال عيم وكالمير عهال لأكاش ازحد بور ها بوچكا مول اوراس برميرى عورت بحى بانجه ب-ارشاد موتاب فيال كذالك الله يفعل ما يشاء

(آل عسد ان: ٤٠) "فرمایا ای طرح الله کرتا ہے جوجا بتا ہے عرض کی مولامیر ے اطمینان قلب

کے لئے اس کا کوئی نشان عطاء فر ماارشاد ہوااس کی نشائی پیہے کہ تو چٹکا بھلاتین دن تک کس سے

بات ندكر سكے كا مراشارہ سے كيم كاجو جا ہے كا۔ الله تعالی کی قدرت ومعتبت سلسله اسباب کی بایند نبین اسے ماری طرح بودے

واقعات كاظهور يذبر بهوناان حالات كي موجود كي مين حجرة مريم مين زكريا كالبيساخية دعاء ما تكنااور

واقعات یعنی مریم صدیقہ کے پاس خارت عادت طریق ہے میوہ جات کو پنچنا اور دیگر غیر معمولی

مراد کا برآتا اصل میں اس عظیم الشان ولادت کا پیش خیمه تفا۔ جوعنقریب کرشمه قدرت سے ظہور میں آنے والی تھی اور جس کی خونجری جناب بجی علیہ السلام لے کر آئے تھے اور جے قر آن کریم

نساء العلمين ، يمريم اقنتى لربك واسجدى وركعي مع الراكعين (آل عهدان: ٢ ٤٣٠٤) " ﴿ أور جب فر شيخ بول السيار عمر يم الله في تحصكو بيند كيااورياك بنايااور پندکیا تحوکو جہاں عورتول پر۔اے مریم بندگی کراہے رب کی ادر مجدہ کرادر رکوع کرساتھ درکوع

"واذ قباليت المبلئكة يُعريم أن الله اصطفك وطهرك واصطفك علم

جناب ذكريا طيدالسلام كفني مناسبات كي بعدجناب مريم صديقد كفنل وثرف

نے کلمۃ اللہ کے خطاب سے یا دکیا ہے۔

لیکن وہ قادر کریم جوخلات جہاں ہے۔ بھی بھی اسباب عادید کےخلاف غیر معمولی طریقہ ہے کئی چز کے پیدا کرنے پر قادر ہے اور پیجی اس کی خاص عادت میں داخل ہے۔اصل میں بیتمام

سہاروں اور نکھے وسائل کی ضرورت نہیں۔ کو نظام دنیا اسباب عادیہ سے مسببات کو پیدا کرتا ہے۔

کاذ کر خیر فرماتے ہوئے مالک کون ومکان کاارشاد فرشتے عرض کرتے ہیں اور مریم کواللہ تعالی کے احمان جلاتے جیں کداے مریم خدانے تختے روز ازل ہی ہے اینے ایک جلیل القدرنثان کے لئے چن لیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ ہاوجود یکہ تو لڑ کی ہے مگر اس کی نیاز میں تبول ہوئی۔ حالا نکہ ریہ

مئی مرالدتعالی نے تہیں پند کیاادرای خدمت کے لئے چن لیا۔ پھرتم برطرح طرح سے انعام

استعداد ركمي كدبدون مس بشرصرف تنهارے وجود سے سيح عليه السلام جيسے اولو العزم يغيركو پيدا كيا-جوالله تعالى ك فشانات ميس ساك اعلى درجه كانشان بادرات مريم أنبيس احسانات

ازلی کے شکریے میں ہمیشہ عجز ونیاز کے ساتھ اس کے حضور میں اپنی بندی ہونے کا ثبوت دو۔ اس

آب کی اس زندگی لیمن س طفولت سے لے کرین بلوغت تک کی منانت کی بین دلیل برولالت کرتا ہے۔ بدوہ زمانہ ہے جب کہ جناب صدیقہ عالم شاب کی منزلیں نہایت اطمینان وسکون سے یاواللی میں بسر کررہی تھیں ۔ان کی پارسائی کی دھوم ایک عالم میں کچ رہی تھی اوران کی زہدوریا ضت کا ایک عالم معترف تھا۔ دوردورے لوگ ناکام آتے اور کامیاب جاتے۔ دکھ لے کرآتے اور سکھ لے کر جائے تھے۔ بیدہ دورسعیدتھا کہ جس میں انوار ازلیہ اور برکا ۃ سرید بیر کی بارش ہورہی تھی۔ فرشة خوان نعت لي كرآت اور پيغام رباني عدمروركرت تعدفنا كا دره دره كائات قدرت کی ترجمانی کرر ما تھا تو ہوا کا جمونکا جمونکا اس کی واحدانیت کے پیغام پہنچار ہا تھا۔غرضیک جناب صديقة نهايت اطمينان سے وظائف ولوافل ميں مشخول ادريا دالني ميں معروف تني اور دنيا اليس نهايت عزت وكريم كى تكاه سے ديمتى اورادب كرتى تحى اب ده ساعت سعيد قريب آرى متمی کہ جس عظیم الشان نشان کے لئے آپ کو پسند کیا اور چنا کیا تھا اور بدہی وہ امتیازی چیز تھی جو جناب صديقة كوجهال كي عورتول يرنسيات بخشي تقى - چنانجداللدتعالي كمقريين رسول آپ كي

يدز ماندمريم صديقتك عفيف قادية عابده زامره زندكى برائي بورى بورى روشى والتا إواد

"واذ قالت الملئكة يعريم أن الله أصطفك وطهرك وإصطفك على

کے دربار میں ہمیشہ جمعتی اور بحدہ گزار ہوتی رہو۔

خدمت میں آئے اور یہ بشارت سنائی۔

خدمت كاموقعه ديا اور جهال كي عورتول يربعض وجوه مع تهمين فضيلت بخشي مشلاتم مي اليي

واکرام برسائے بے موسم پھل منہیں عنایت کئے جلد جلد برورش تمہاری قرمائی اپنی بے بناہ محبت تمهار بدل میں پیدا کی۔بلنداخلاتی ویا کے لیتی کاتمہیں مالک بنایا۔اس کے علاوہ تمہیں مسجد کی

خدمت میں از کون بی سے تبول کی جاتی ہے۔ یعنی کوئی ان کی مجد کی خدمت کے لئے قبول نہیں کی

نساء العلمين ، يمريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ، ذالك من انبآء الغيب نوحيه اليك وماكنت لديهم اذيلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما . كـنـت لـديهم أذ يختصمون • أذ قالت الملئكة يُمريم أن الله يبشرك بكلمة منه

اسمه المسيح عيسي أبَي مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين (آل عمدان: ۲ ٤ تناه ٤) " ﴿ اورجب فرشتول نے کہاا ہے مریم الله تجھ کو بشارت ویتا ہے۔ اپنے ایک

کے مقربوں سے اور باتیں کرے گا۔لوگوں سے جب کہ ماں کی گود میں ہوگا اور جب کہ پوری عمر کا

موگااورنیک بختوں میں سے ہے۔ ﴾

اس آیت شریفه پر روشنی ڈالنے ہے قبل میں ان حضرات سے اپیل کروں گا۔ جو

ایک ایساخاندان جس کی انتم الحاکمین یون تعریف فرمائے۔''ان الله اصبط فیے ادم و نوحاً

وال ابراهيم وال عمران على العلمين زرية بعضها من بعض • والله سميع

عليم (آل عدران:٣٤،٣٣) " ﴿ بِ ثَك الله ن يسندكيا آ دم كواورنوح كواورا براجيم عليم

السلام کے گھر کواور عمران کے گھر کوسارے جہاں سے جو باہم ایک دوسرے کی اولا دیتھے اور اللہ

سننے والا جاننے والا ہے۔ ﴾

رب کعبه کاارشاد ہے کہ میں آ دم اورنوح اورابرا ہیم اوراس کی اولا ویس ہے بعض اور

عمران اوراس کی اولا دبیں ہے بعض سارے جہاں سے زیادہ محبوب ہیں لیعنی جناب سردار دو

جہاں، فخر موجودات، سرکار مدینہ، اولا داہراہیم ہے اور جناب صدیقہ اولا دعمران ہے سارے

جہاں پر فضیلت رکھتے ہیں۔ایساعالی نسب خاندان ہو جہاں فرشتے شرم سے نگاہیں نیجی رکھیں اور حوریں باکیزگی سیکھیں۔وہ شرم وحیا کی تصویراورعصمت وعفت کی پیکریعنی جناب صدیقہ جس کے

کان گناہ کے سننے کے مرتکب نہ ہوئے اور جس کی آئکھیں یا کیزگی اورا نوارالہی کووکھ دیکھ کرمسور ولورطلیٰ نورتھیں اور جوملا مکہ اللہ کو بار ہاخوان کرم لانے مشاہدہ کرچکی تھیں۔ بیانو تھی چیزین کرحیران

ومششدرر م کئی۔ چنانچہ نیدواقعہ ہم ابھی تفصیلاً عرض کریں کے۔ سردست فرشتوں نے بید بشارت دی كەامەم يم الله تى كوخوشنرى دىتاب-اپناكىكىم كى جس كانام سى بىر ئىسى مريم كابينا مرتب

دراصل مدایک انعای وعدہ ہے جو جناب باری تعالی مریم صدیقہ سے فر مارہے ہیں

والادنیااور آخرت میں اور خدا کے قریب کئے گیوں سے ہے۔

عصمت وعفت پر جان و مال قربان کرنا فرض منصی سجھتے ہوں ۔وہ خداراسوچیں اور سجھیں کہ جب

تھم کی جس کا نام سے ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام مریم کا بیٹا مرہبے والا دنیا میں اور آخرت میں اور اللہ

اور بیون انعام ہے جس کی بشارت کی علیہ السلام مدت ہوئی دے بچے ہیں۔ارشاد ہوتا ہے کہ اے مریم تیرے ہاں جو کی بیداہوگا وہ کلمۃ اللہ ہوگا۔ لین میر الیک علم ہوگا جس کا نام سے ہے۔ موعودہ بنچے کو خدا کا ایک علم کہا گیا اور اس کے بعد اس علم کا نام سے رکھا گیا اور سے

دراصل عبرانی میں مانتے تھا۔جس کے عنی برکت والا کے ہیں۔اس کے بعدای بیچ کوعیسیٰ کے لقب سے یاد کیا گیا۔ اصل میں بیلفط ایشوع تھا۔ جومعرب ہو کرعیسیٰ ہوا اور اس کے معنی سید ہیں ۔اس کے بعداین مریم کہا بیمریم کا بیٹا کیوں کہا حالانکہ جناب صدیقہ ہی مخاطب تھیں ۔ بیہ چوتھا نام صرف اس لئے دیا کہ بدول باپ کے ہونے کے اس کی نسبت صرف مال ہی کی طرف ے ہوا کرے گی اور جب سے کا نام لیا جائے گا۔ قدرت کی پی جوب نمائی مریم کی پارسائی برخراج متحسین ومرحبا کے چھول نچھاور کرے گی اور یوں جناب صدیقد کی یاو خیر ابدالا آبادتک قائم رہے گی۔اس کئے مسیح کے نام کے ساتھ بدایک جزوقرار دے دیا گیا۔ جناب صدیقہ اس اعجازی خوشخری سے مغموم می ہوئی اور طرح طرح کے دل میں خیالات اٹھے کہ لوگ مجھ کو کیا کیا الزام دیں کے اور بیجے کو کیا کیا طعن و نیج سے یاد کریں گے۔ میں کس کس کو کیا کہوں گی اور کیا جواب دول گی۔ اس کے الله تعالی کی حکست بالغہ نے ساتھ ہی تعلی وقفی دیتے ،و ، بہلے ہی فرمادیا۔ "وجهياً في الدنيا والآخرة (آل عمران: ٤٥) "العني وه دنيا اورآ خرت دونول على مرتب والا ہوگا۔ یعنی ہم اے تمام الزام وطعن سے یاک کریں ہے۔ وہ دنیا وعلی میں صاحب و جاہت ونجابت ہوگا۔ یعنی ہم اسے تمام مراتب میں فائض المرام كريں كے اورات تمام طعنوں سے برى الذمه قرارديں كے وہ صاحب جاہ وحثم ہوگا۔ يعني دنيا خود بخوداس كى وجاہت كوتسليم كرلے گي اور یمی وجہ ہے کہاس کوالیے مبارک نام دیئے مکے اور پہال تک ہی نہیں وہ ہارے مقربین میں موگا۔ یعنی ہم اسے اپنے قریب رکھیں کے۔اس کے بعد ارشاد موااے مریم دہ بچہ بچھ ایسا عجیب الخلقت ہوگا كەتمبارى كود ميں لوكول ہے باتيں كے گا\_يعنى وه تمام اتبام والزام جويبود نا يكارا يخ خبث وبدباطنی کورچشی ونالائقی کی وجہ سے کریں مے۔ ایسے مسکت وشافی جواب دے گا کہ وہ مبهوت ہوجا ئیں کے اور اپنا سامنہ لے کر ہمیشہ ہے لئے بیٹھ جا کیں کے اور یہی ٹہیں بلکہ وہ ادھیرعمر میں لوگوں سے ہم کام ہوگا۔ لین ان کے اوہام باطلہ کو حکمت واصول کے موتوں سے یاش یاش کرے رکھ دےگا اوراے مریم تحقیمبارک ہوکہ وہ امارے نہایت مخلص اور یے ہوئے نیک بختوں میں سے ہوگا۔

جب بدپیام فرشتے پہنچا جے تو صدیقہ انتہائی غور وخوض فکروتد بر کے بعد جناب اللی

میں ہوں کو یا ہوئی۔"قسال یہ عمران:۷۷)"﴿مولا کہاں۔ اصل میں بمقعدا

مشاہدے کےخلاف اور قانوا وقوع کمس طرح ظہور پذیر ہوا پھر بدوں مس بشر میرے ہاں پیشساہ اذاقہ ضبیٰ امرآ فاند تعجب نہ کراور ممکنین نہ ہوای ط

حلافت عادت؟ حاہے پیدا کردے۔وہ مالکہ '

ا تنائی تھم دے دیتا ہے۔ ہوا فہم وادراک سے بالاتر ہستی کردگارتمام عیوب سے مبراو ان الفاظ پرختم کیا۔

"ويعلمها

اسراٹیل (آل عمران:۸ تحکمتاورتورات وانجیل سکھ تعنی اللہ تعالیٰ ب

ہرایت کاعموماً اورتو رات وائج خزینہ ہوگا۔ جس میں ہے ش باب وستفاد ہوگی۔ بہت ۔ کریم وحدیث صحیحہ ہیں اور

گذر چکاہے تو دہ میں قر آلا اس عظیم الثال

ممری سوچ بین گھنٹوں دو . تمتماانمتا اور وہ تجدہ شکر میر

، کی بشارت کی علیه السلام مت موئی دے چکے ہیں۔ ارشاد موتا ہے کہ بچہ پیدا ہوگا وہ کلمۃ اللہ ہوگا۔ یعنی میر اا یک تھم ہوگا جس کا نام سے ہے۔ لوخدا کا ایک حکم کہا گیا اور اس کے بعد اس حکم کا نام سے رکھا میا اور سے ما۔جس کے عن برکت والا کے ہیں۔اس کے بعدای بیج کوعیسی کے ل میں بدافط ایشوع تھا۔ جومعرب مورعیسی موا اور اس کے معنی سید ريم كهابيم يم كابياً كول كها حالانكه جناب صديقه بى خاطب تيس \_ب ویا کہ بدول باپ کے ہونے کے اس کی تنبت صرف ماں ہی کی طرف بمس كانام لياجائ كا - قدرت كى يرجوبه نمائى مريم كى پارسائى رخراج چماور کرے کی اور یول جناب صدیقه کی یاد خیر ابدالا آبادتک قائم رہے م کے ساتھ بیالیک جزوقرار دے دیا گیا۔ جناب صدیقہ اس اعجازی لی اور طرح طرح کے دل بیں خیالات اٹھے کہ لوگ جھے کو کیا کیا الزام طعن و منع سے یاد کریں ہے۔ میں کس کس کو کیا کہوں گی ادر کیا جواب لی کی حکمت بالغدنے ساتھ ہی تسلی وشفی دیتے :وئے پہلے ہی فر مادیا۔ لأخرة (آل عمران: ٤٥) "ليني وهو نيااورا خرت دونول يس مرتبع م الزام وطعن سے پاک کریں گے۔ وہ و نیاوعقبی میں صاحب و جاہت متمام مراحب میں فائض المرام كريں مے اورات تمام طعنوں سے برى احب جاہ وحثم ہوگا۔ یعنی دنیا خود بخو داس کی وجاہت کوسلیم کر لےگی معارك نام وي مح اوريهال تك بي نبيل وه مار مقرين بن یب رکھیں گے۔اس کے بعدار شاد ہوااے مریم دہ بچہ کھاایا عجیب الوگول سے ہاتیں کے گا۔ بعنی وہ تمام اتہام والزام جو یہود نا بکارا پیغ ائقی کی دجہ سے کریں گے۔ایسے مسکت وشانی جواب دے گا کہوہ اسامنہ کے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بیٹھ جا کمیں گے اور یہی نہیں بلکہ وہ للام ہوگا۔ لینی ان کے اوہام باطلہ کو حکمت واصول کے موتوں سے دراے مریم مجھے مبارک ہو کہ وہ ہمارے نہایت مخلص اور پینے ہوئے

شتے پہنچا چکے تو صدیقہ انتہائی غور وخوض فکر ومذبر کے بعد جناب البی

ش ہوں گویا ہوئی۔'' قسال سے رب انسیٰ یسکون لسی ولند ولم یمسسنسی بیشر (آل عدران:۷۷)'' ﴿ مولاکہاں سے ہوگا میرے بال لاکا اورٹیس چھوا بھے کوکئی آ دمی نے۔ ﴾

اصل کی بمقعفائے بشریت جناب صدیقہ جران ومششدرتی۔ کونکہ یہ چز عام مشاہرے کے خلاف اور قانون قدرت کے خالف واقع ہونے میں آئیس باور ہی نہ آتا تھا کہ یہ وقوع کی طرح ظہور پذیر ہوگا۔ جب کہ میری حالت یہ ہے کہ میں میں انسان سے پاک ہوں۔ پھر بدوں میں بشر میرے ہاں پچکی طرح پیدا ہوگا ارشاد ہوا۔"قال کد الله الله یہ خلق ما یشاہ اذاقہ ضی امر آفانما یقول له کن فیکون (آل عمران: ٤٧) " ﴿فرایا الله یمریم تعجب نہ کراور ممکن نہ ہوای طرح بدول میں بشرکے یہ پیدائش واقع ہوگا۔ ک

خلافت عادت ہونے کی دجہ سے ہراساں نہوے ظائل جہاں جو چاہے اور جس طرح چاہے پیدا کرد ہے۔ وہ مالک دوسراء ایک پاک ذات ہے کہ جب ارادہ کرتا ہے کہ کی چیز کا بس اتنائی تھم دے دیتا ہے۔ ہولیس وہ فورا ہوجا تا ہے۔ اس کی قدرت کی صدیندی ہی نہیں ہو تتی۔ وہ فہم وادراک سے بالاتر ہستی نہادہ وظاہری اسباب کی تتاج نہیں قانون وضوابط کی پابندوہ ذات کردگارتمام عیوب سے مبراو پاک ہے۔ اس خمنی سوال وجواب کے بعد مقربین نے اس خوشنجری کو ان الفاظ طرحتم کیا۔

"ويعلمه الكتب والحكمة والتوراة والانجيل ورسولا الى بنى السواليل (آل عمران ٤٩٠٤٨) "اورا عمريم خدائر حماس تير مسعود يحكوكتاب اور حكست اورتورات وانجيل سكملائ الاوروم تمام بن امرائيل كي طرف رسول موكا

بین اللہ تعالی براہ راست اپنی حکمت بالغہ ہے اس کو لکھنا سکھائے گا اور تمام کتب ہداہت کا عموماً اور تورات وانجیل کا خصوصاً علم وعرفان عطاء کرےگا۔ یعنی اس کا سیندرحت کردگار کا خزید ہوگا۔ جس میں بے شار لال وجوا ہر کے علمی موتی مجر پور ہوں گے۔ جن ہے ایک ونیا فیف یاب و مستفاد ہوگا۔ بہت ہے آئمہ مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ کتاب و حکمت ہے مرا وقرآن یاب و مستفاد ہوگا۔ بہت ہے آئمہ مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ کتاب و حکمت ہے مرا وقرآن کر یم و صدیث سے حراث کا وحد یہ ہے۔ جس کا وعدہ قبل کریم و صدیث ہے۔ جس کا وعدہ قبل ہوگا۔ گنر رچکا ہے تو وہ بہی قرآنی و صدیث کے ارشادات کی قبیل ہوگا۔

اس عظیم الشان خوشخری سنانے کے بعد طائلۃ اللد رخصت ہوئے تو جنابہ مریم ایک گہری سوچ میں گھنٹوں دو جاررہی ہمی خدا کی عنایت ونواز شات کا خیال آتا تو چروبشاشت سے تمما المساورو و تجدہ شکر میں گر جاتی ہمی موجودہ نے کی ولادت کا نقشہ آتکھوں میں تھے جاتا تو م

مالت میں تبدیل کردیں گے۔ یعن برتمہارا عصابی ہوگا۔ چنانچداس طریق سے اس کا تجرب

کرایا حمیا اور جب پختگی دیکھی تو فرعون کی درتی کو جمیجااس کے بعد جناب موں علیہ السلام نے -

ک طعن وشنیع کا خیال رو نگئے کھڑ ہے کر دیتا نے ضیکہ جناب صدیقہ مہینوں بیقراراورشا کررضااللی بيسيول دفعداس سوينثه كاسانپ بنايا يمرجم ر بیں ۔انہیں رہ رہ کرموعودہ نیجے کا تصور ستا تا ۔مگر ساتھ ہی تا ئیداللی سکیدہ بخشق ۔بہر حال وہ اس تھا۔ جناب صدیقہ کوخوشخری صرف اس <u>ا</u> انوکھی اوراجیبہ خیز چیز سے حیران تھی اور نہ جانتی تھی کہ بیدوعدہ الہی کیونکر آیات اللہ ہوکرر ہے گا اور آسكتے ہیں۔ان كاسدباب كركے دل مطما دنیاکس طرح میری یاک دامنی کالفین کرے گی لیکن ساتھ ہی اس کی قدرت ورحت برجروسہ مسعود کی بےشارخوبیاں اور صفات بیان ویقین بھی اس مراتب ہے بالاتر پہنچ چکا تھا کہ جس میں دل اطمینان وخوثی کی میٹھی نیندسوتا ہے۔ ہوئے قلب میں نورانیت کی طمانیت بخش دا ببرحال وه خداکی بندی صابره وشاکره رضا البی میں مگن تھی اور قلب اطمینان یافتہ تھا۔سنت الله موتی تواغلب تھا کہوہ حواس کھوہ دی<sub>گ</sub> یا جال میشے سے ہونی چلی آئی ہے کہ جب کوئی اہم کام جوخارت کاتم سے ہو جب لینا مقصود ہوتو سلے ول جمی اطمینان کی سانس نه لیتا۔اس چیز فریسندہ کے قلب کومطمئن کردیا جاتا ہے تا کہ اعجاز نمائی کے وقت عوام کی طرح اس کے ول میں جب اظهارتعب مواتو قدرت وطاقت كالأ كونى خوف يا خدشه نه پيدا موجائے جواعباز كى عظمت ووقعت كوكم كردے۔ كيونكه أكرصاحب اعباز اس طریق ہے جناب مریم کے دل میں مج ى ۋر جائے تومعجزنمائى نہيں رہتى ۔ بلكہ جب حاضرين خائف ہوں تو وہ مطمئن وبشاش ہو۔مثال اور گذری تو اس عظیم الشان نشان کا وقت ق كے طور ير جناب موىٰ عليه السلام كے واقعہ بى كولے ليجئے۔ جب الله تعالى سے سب سے پہلى ہم قادریت کی ایک درخشاں دلیل ہے۔''واد كلاى موكى \_ جب كرآب مدين سائى رفيقة حيات كولت اسين مامول حفرت شعيب عليه شرقياً ، فاتخذت من دونهم ، السلام كے بال معركوآ رہے تھے اور اپنارات بجول كي تھے۔رات كاموقعة تعااورظلمت نے سوياء قالت أنى أعوذ بالرحمن نورکوچاروں طرف ہے تھیرر کھا تھا۔ سردی کا موسم اور جاڑے کی سرد جوا دَل نے جان پر بنار کھی تھی لاحب لك علما زكيبا قالت اني إ تھی اورطرفہ بیک گھر میں امیدواری کے علاوہ راہ گم کر چکے تھے دور سے آگ ریکھی تو بیوی سے قال كذالك قال ربك هو علَّى هير كين كية بيال هري اور چندمن آرام كرين تاكيين دبال سي كيه آگ تمهارت تايي مقضيا (مريم:١٦ تأ٢١) "﴿ اوراكُمُ كے لئے لے آؤن اور شايد كوئى را مبر بھى مل جائے جو ہميں سجح منزل پر پہنچادے۔ چنانچہ جب وہ جدا ہوئی اینے لوگوں سے ایک شرقی مکا آب وہاں بنیج تو ارشاد ہواا مرسی اپنی جوتیاں اتاردے کیونکہ تم مقدس میدان میں ہواور میں کے پاس اپنافرشتہ پھر بن کرآ یا اس کے آ بی بروردگار عالم ہوں اور جو تھم تمہیں دیا جاتا ہے وہ دل کے کانوں سے سنواوراس بیمل کرو۔ ڈرر کھنے والا \_ بولا میں تو بھیجا ہوا ہوں تیر۔ فرعون بينوا كي طرف جاؤاور بي اسرائيل كوآ زادكراؤاورات موى يتمهار عاته مل كياب ے ہوگا۔میرے ہاں لڑ کا اور چھوانہیں جھا عرض کی گئی عصا ہے ارشاد ہوا یہ س کام میں لاتے ہو۔ کہامولا اس سے اپنے ریوڑ بدور فتوں سے تیرے رب نے وہ مجھ پر آسان ہے اور ا یتے گراتا ہوں اور جب تھک جاتا اس پر تکمید لگا کردم لیتا ہوں۔ارشاد ہوا ذرا اس کوزین پرتو بيكام مقرر بوچكا-♦ رسی اس واقعہ کی تفصیل میرہے کہ ج و الو تقيل كي تو وه الله وها ترويز براي كا ول وهر كرن مين بدن بهينه مين شرابور مواسي است تھے کہانتے یا وَل بھا گ ب میں ارشاد ہواتھہر و کیوا فرے جاتے ہو۔اس کو پکڑلوا سے پھر پہلی

کی ولیل اور بالغیت کی سند مجی جاتی ہے

كرنے كے لئے وہ بيت المقدس كے شرق

کی چودھویں پندرھویں منزل طے کر رہی

بیسیون د فعداس سوینے کا سانپ بنایا \_محرمهمی دل میں ڈر کا وہمہ بھی نہ ہوا \_ کیونکہ دل مطهئن ہو چکا تھا۔ جناب صدیقہ کوخ شخری صرف اس لئے پہلے دی گئی کہ بشریت کے تقاضے میں جوجوتو ہات آ سکتے ہیں۔ان کا سرباب کر کے دل مطمئن کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوااس لئے اس مولود مسعود کی بے شارخوبیاں اور صفات بیان کیس اور اس طرح سے وساوس شیطانی کو دور فرماتے ہوئے قلب میں نورانیت کی طمانیت بخش دی۔ اگر بلاخوشخبری کے بیآیات اللہ جناب مریم کوعطاء موتی تواغلب تھا کہ وہ حواس کھوہ ویتی یا جان سے ہاتھ دھو پیٹھتیں اورا کرید دونوں باتیں نہ ہوتیں تو ول مجمی اطمینان کی سانس نہ لیتا۔ اس چیز کو لمحوظ رکھتے ہوئے مولا کریم نے پہلے خوشخری دی اور جب اظہار تعجب ہوا تو قدرت وطاقت کا یقین دلاتے ہوئے مولودمسعود کی صفات بیان کیں اور اس طریق سے جناب مریم کے دل میں سچی و حارس بندھائی۔اس کے بعد پچھ مدت یا دالہی میں اور گذری تو اس عظیم الشان نشان کا وقت قریب آیا جوتمام جہال کے لئے خدا کی واحدا نیت اور قادريت كالكورخشال وليل ب-"واذكرفي اللكتب مريم اذتبذ من اهلها مكانا شرقياً ، فأتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سبويا • قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا • قال انمآ انارسول ربك لاحب لك غلم ازكيا قالت أني يكون لي غلم ولم يمسني بشر ولم أك بغياء قال كذالك قال ربك هو علّى هين ولنجعلكم اية للناس ورحمة مناكان امرًا مقضيا (مريم: ٢١ نا٢١) " ﴿ اورا عِمْمَ اللَّهِ قُرْ آن ياك ش مريم كاوه واقعه بيان كرو جب وہ جدا ہوئی اپنے لوگوں سے ایک شرقی مکان میں مچر پکڑلیا۔ ورے ایک پردہ مجر بھیجا ہم نے اس کے پاس اپنافرشتہ پھر بن کرآیا اس کے آ گے آ دمی پورا۔ بولی مجھ کور حمان کی پناہ تھ سے اگر ہے تو ڈرر کھنے دالا۔ بولا میں تو بھیجا ہوا ہوں تیرے رب کا کددے جاؤں تھھکوا کیا لاکاستمرا۔ بولی کہاں ہے ہوگا۔ میرے ہال لڑ کا اور چھوانبیں مجھ کوآ دمی نے اور میں بد کا ربھی نتھی۔ بولا بونہی ہے فرمادیا تیرے رب نے وہ مجھ برآ سان ہاوراس کو کیا جائے ہیں۔نشانی اور مہریانی اپی طرف سے اور ہے بیکام مقرر ہو چکا۔ ﴾

اس واقعہ کی تفصیل ہے ہے کہ جنابہ مریم پران دنوں نبوانیت کی وہ پہلی منزل جو جوانی
کی دلیل اور بالغیب کی سند بھی جاتی ہے پیش تھی اور بیسب سے پہلاجیش تھا۔ جس کے پاک
کرنے کے لئے وہ بیت المقدس کے شرق کی طرف عسل کے لئے سدھاریں۔ ان دنوں آپ عم
کی چودھویں پندرھویں منزل طے کر رہی تھیں۔ جو بیدواقعہ پیش آیا۔ آپ بست کم گوان

ثرے کردیتا غرضیکہ جناب صدیقه مہینوں بیقراراور شاکررضاالی هٔ کاتصورستا تا یم ساتھ ہی تا ئیداللی سکیبت بخشتی \_ بہر حال وہ اس ن تن اور ندجانی تنی که بیدوعده الی کیونکر آیات الله جوکرر بے گااور کابقین کرے گی لیکن ساتھ ہی اس کی قدرت ورحت پر بھروسہ تر پہنے چکا تھا کہ جس میں ول اطمینان وخوشی کی میٹی نیندسوتا ہے۔ وشاكره رضااللي مين مكن تقي اورقلب اطمينان يافته تفارسنت الله جب کوئی اہم کام جو خارت کی قتم سے ہو جب لینامقصود ہوتو سلے جاتا ہے تا کہ اعجاز نمائی کے وقت عوام کی طرح اس کے ول میں ئے جوا عجاز کی عظمت ووقعت کو کم کروے۔ کیونکہ اگر صاحب اعجاز لا - بلكه جب حاضرين خائف هو ل تو وه مطمئن وبشاش هو \_مثال م کے واقعہ ہی کولے لیجئے۔ جب اللہ تعالی سے سب سے پہلی ہم ن سے اپلی رفیقہ حیات کو لئے اینے مامول حفرت شعیب علیہ ، تعے اور اپنار استہ بھول چکے تھے۔ رات کا موقعہ تھا اور ظلمت نے فا بسردی کا موسم اور جاڑ ہے کی سرد ہوا وک نے جان پر بنار کھی تھی ، اری کے علاوہ راہ مم کر چکے تھے دور سے آگ دیکھی تو بیوی سے چندمنت آرام کریں تا کہیں وہاں سے پھھ آگ تہارے تاہے راہر بھی مل جائے جوہمیں سیح منول پر پہنچادے۔ چنانچہ جب موکی ایمی جوتیال ا تاروے کیونکہ تم مقدس میدان میں ہواور میں مہیں دیا جاتا ہے وہ دل کے کانوں سے سنواوراس برعمل کرو۔ امرائیل کوآ زاد کراؤاوراے موی بیتمبارے ہاتھ میں کیاہے س کام میں لاتے ہو۔ کہا مولا اس سے اسینے ربوڑ یدور ختوں سے ا تا اس پرتکیدلگا کردم لیتا ہوں۔ارشاد ہوا ذرا اس کو زمین پرتو اب فري كاول وحركن يل ، بدن بسين يس شرابور موار يا ي ارشاد ہواتھبر دکیون ڈرے جاتے ہو۔اس کو پکڑلواسے چرپہلی من بیتمهارا عصابی موگا۔ چنانچداس طریق سے اس کا تجربہ رعون کی درتی کو بھیجااس کے بعد جنب موک علیہ السلام نے

واتع ہوئی تھیں ۔ لہٰذا ای شرم وحیا نے مجبور کیا کہ بیت المقدس اور اس کے لوگوں ہے الگ ہوں۔ یہی وجد تھی جودہ ایک شرقی مکان میں چلی سی ۔ چنانچہ نصاری نے اس وجہ سے شرق مان قبلەمقرر كرليا۔ جىب دە دېال ئىنچىن تو ہرا يك طريق سے پردے كائكمل انتظام كرىيا دركواڑ بندر لئے۔اس تنہائی میں وہ ابھی ابھی فراغت پذیر ہوئی تھیں کہ ایک نہایت خوبصورت نو جوان آ دی معاً نظر آیا۔ جناب صدیقه اور تنهائی کاعالم' کواڑ بنداور مبحد دور' ایک سناٹاتھا جوطاری تھا۔ حیران تھی کہ کیا کرےاور کہاں جائے۔نہ یائے رفتن نہ جائے ماندن والا معاملہ تھاوہ نو جوان ہے کہ سامنے کھڑا ہے۔ آپ بہت کچھسکڑی سمیں اور پردے کا پورا بورا انظام کیا۔ مربدن بید ک طرح لرزہ بداندام تھا اور ہاتھوں میں رعشہ کے آثار تھے۔ کیونکہ صدیقہ کی زندگی میں یہ بہلا موقعه تھا كەتنہائى ميں ووكسي آ دمى كو يول دفعته و كيھے۔ بہرحال وہ بہت كچھ كھبرائي اور حقيقاً بيه عفاف زندگی کے لئے ایک مخن منزل تھی۔ای گھبراہٹ میں جناب جرائیل علیہ السلام کے رِانوار چېرے پرنگاه پری ۔جس ہےانوارالی کی تجلیاں ہو پدائھیں۔ول میںاطمینان ساہوااور کچھ ڈ جارت بھی بندھی کہوئی اللہ والامتی مخص ہے۔ جنا بہصدیقہ بکاریں کہ میں اینے آپ کو رصان کی بناہ میں ویل ہوں اور تھے سے منت کرتی ہوں کہ اگر تو اللہ کا پھے بھی ڈرر کھتا ہے تو میرے سامنے سے بہت جااور بھوسے کھی محی تعرض نہ کر۔ جرائیل علیدالسلام جوایک خوش منظر نوجوان ک شکل ش ممثل مع بو لے مجرا و نہیں میری طرف سے کوئی برا خیال دل میں آیا ہوتو نکال دواور مطمئن ہوجاؤیس آ دی نہیں بلکہ تیرے اور سارے جہاں کے بروردگاری طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں اور اس کی طرف ہے آیا ہوں۔جس کی تو پناہ ڈھوٹھ تی ہے اور اس لئے آیا ہوں کہ خدائے قدوس کی طرف سے عقبے ایک یا کیزہ صاف ستحرے مبارک مسعود لڑ کے کی خوشخری دوں جوحسب نسب اخلاق واطوار کے لحاظ واعتبار سے بالکل باک وصاف ہوگا اور قدرت كالمدكا ايك عجيب مونه موكار جناب مريم كوان طائم ونرم الفاظ اورطر زنكلم سے يقين واثق موا کہ بدواقع انسان نہیں فرشتہ ہے۔ چنانچہوہ محبرامث جونسوانیت یہ غالب آ چی تھی کافور موئی ۔ مرساتھ ہی تجب موااور جرت سے بو چھا کہ جس ورت کا شو برنیس جو جائز طریق سے حق ز وجیت لےسکنا اور جوعورت بدکارنہیں جوعصمت فروثی کر کے بچہ لےسکنی ۔اس کے ہاں بدوں مس انسان بچد کیسے پیدا ہوسکتا ہے۔ جرائیل علیہ السلام نے کہابات تو یونمی ہے۔ یعنی تیرا نکاح نہیں ہوااور نہ بی تو بدکار ہے۔ بینچ ہے کہ تومس انسان سے میر اور پاک ہے سیر خدانے واحد جوتیرااور جہال کاخلاق ویروردگار ہے وہ فرماتا ہے کہ پیرجھ پرآسان ہے۔ یعنی برچھوے بشر

جہاں کے لئے رحمت کا ایک نش عاہے ہیں اور بیصرف اس <u>لئے</u> ما يشاه "جوجا بتا مول بيداً اور خدا کے مقرب نے جنابہ می وقوع يذبر بهوناليعنى جناب سيحء طرف ہےمقرر ہو چکا ہے۔ لیم جنابه مريم كےسامنے اپنے خالو لطف اندوز ہونے لگیں ہمجی خ مول **گال اور ش**کن آلود پیشانی به س ،گرہے ہوئے دانت ،خیدہ! خالہ کے ہانجھ بن کامشاہدہ کرڈ اس کے خالوآ بانے دعاء کی تقی كه ما نگانجمي تو بيڻا اوروه بمي انتها كرنے انوكى چيز مانگنے پرتعجب قدرت كامشابده كرتى اورسروه ہے۔تیرےآ کے کوئی چیز انہوا کی بے قراری پہرتم کھاتے ہو ینچمعراج کراتے ہوئے ذیخ سے نجات و بیتے ہوئے تخت مو کام کے لئے مجھے منتخب کیاہے یجاری ہرحال میں شا کروصابر كرم ي مشكل آسان فرمااور ثبات قدمی وفر ما نبر داری کی تو!

کے آ ٹارمعلوم ہونے گئے۔ و

اليقين كراتب تك التي كيا.

کے بھی میں اس بات برقدرت

ك بهي ش اس بات پر قدرت ركه الهول كه تجياركاد يدول اوربياس لن كهم استمام جال کے لئے رحت کا ایک نشان بنانا جا ہے ہیں۔ یعنی ہم اے قدرت کا ملہ کا آیا۔ نمونہ بنانا عاست میں اور بیصرف اس لئے کہ تامیری مخلوق بیجان کے کہمں ہر چیز پر قادر ہوں۔ اسلق ما یشاه "جوچا بتا مول پیدا کرتا مول اور بیشان هار اطف واحسان کا ایک اونی نموند ب اورخدا کےمقرب نے جنابہصدیقہ کوآخری تنگی تشفی دیتے ہوئے فر مایا کہا ہے مریم اس حکم کا وقوع پذیر ہونا یعنی جناب سیح علیہ السلام کی پیدائش کا بدوں مس بشر پیدا ہونا خدائے رحمان کی طرف سےمقرر ہو چکا ہے۔ لینی ضرور ہوکرر ہے گا۔فرھنۂ غیب صحیفہ تقدیر ساکر عائب مواتو جنابه مریم کے سامنے اپنے خالو کا واقعہ ایک عجیب ساں باندھ کیا۔ وہ دل ہی دل میں اس سے لطف اندوز ہونے لکیں مجمعی خالہ کی کمڑی پیٹھ اور سفید بالوں کا خیال آتا تو بھی خالو کے ویکے ہول گال اور شکن آلود پیشانی پنظر جاتی۔وہ تعجب سے دونوں کا انتہائی بڑھایا سفیدی سے ہو<sup>ئے</sup> سر، گرے ہوئے دانت ،خمیدہ قد جھلزی پڑے ہوئے گوشت بدنگاہ دوڑاتی تو بھی حمرت سے فالد کے بانچھ بن کامشاہدہ کرتی۔اےرہ رہ کربےموسم کےمیوے کاخیال آتا۔جس کے لئے اس کے خالوآ بانے دعاء کی تھی ۔ بھی وہ دعائیہ کلمات پیغور کرتی اور خاکو کی جسارت کی داد دیتی کہ ما نگا بھی تو بیٹا اور وہ بھی انتہائی بڑھایے میں اور جب وعدہ ہوا کہ ملے گا تو لکے نشانیاں طلب كرنے انوكى چيز ماتكنے برتعجب نه دوااور جب سامراد برآئے كى تو تعجب كيا غرضيكه كھنٹوں نير كى تدرت كامشابده كرتى اورسروهنتى ربى اور بالآخراس نتيجه يرييني كدمولاتو والله على كل شى قدير ہے۔ تیرےآ کے کوئی چیز انہونی نہیں۔ تونے نمرود کے جدکوابراہم کے لئے گلزار کیا تونے باجرہ کی بے قراری برحم کھاتے ہوئے سنگلاخ زین میں چشمہ بہادیا۔ تونے اساعیل کوچھری کے فيح معراج كرات موئ ذرع عظيم ديار توفي ديدة يعقوب كوبينائي دى يوف بوسف كوقيد دبند ے نجات دیتے ہوئے تخت مصر کا دارث کیا۔ مولا میری مجری تو ہی سنوارے گا۔ جس عظیم کام کے لئے مجھے متخب کیا ہے اس کا ہر طرح سے تو بی محافظ وتکہان ہے۔ مولا یہ تیری بندی عیاری ہرحال میں شاکروصابر ہے۔ ان تیرے امتحان کی تاب نہیں لاسکتی۔ایے رحم سےایے كرم مے مشكل آسان فرمااور جو جوواقعات آنے والے ہيں ان ميں ميري صحيح راہنما كى فرمااور ثات قدى وفر ما نبردارى كى توفق و \_\_ اس بيام ربانى كقور عرصه بعد جنابه مديقه كومل ے آ ارمعلوم ہونے گلے۔ وہ روز روز اس میں اضافہ معلوم کرتی ۔ حتی کداس کا بدخیال حق اليقين كيمراتب تك بني ممياراب وه با قاعد كى سے اس كى احتياط وحفاظت ميں معروف رہتيں

ندس اور اس کے لوگوں سے الگ نعاری نے ای وجہ سے شرق ۱۱۷ كالممل انظام كربيا وركواز بندار - نهايت خوبصورت نو جوان آ دي اليك سناثا تفاجوطاري فقايه جيران ن والامعامله تھا وہ نو جوان ہے کہ را پورا انظام کیا۔مگر بدن بید کی ونكه صديقه كي زندگي ميس بيه يبلا ، وہ بہت کچھ گھبرائی ادر حقیقتا ہیہ جناب جرائل عليه السلام ك يں۔ول ميںاطمينان ساہوااور يقه يكارين كه مين ايخ آپ كو لوالله كا كجيمى درركمتا بوق ل عليه السلام جوايك خوش منظر مكو كى براخيال دل مين آيا موتو ل کے پروردگار کی طرف ہے یناه و موند تی ہے اور اس لئے تخرے مبارک مسعودلڑ کے کی بالكل بإك وصاف موكا اور ب ظ اور طرز تکلم سے یعین واثق يت په غالب آچکي تمي کا فور ہرمیں جوجائز طریق ہے حق لے سکتی۔اس کے ہاں بدوں فالولوني ب\_لين تيرا نكاح فأكست مرخدات واحد . ك ہے۔ يعني بلا چھوسے بشر

اور چوندر اہباندہاس زیب تن تھا۔ جوعمو ما بہت و صیا واقع ہوا ہے اور و پسے بھی وہ بلنداخلاق الله علی چاں چلن کی ما لکہ تھیں۔ اس لئے نہ ہی کی کو پھی شک کرنے کا موقعہ یا تجسس لگانے کا امکان ہوا اور نیز راہباندزندگی ہیں اور مخصوص ججرہ میں کی کو فٹل وینے کا کوئی حق بھی نہ تھا۔ اس لئے یہ بھید سوا ہے صدیقہ کے اور کو معلوم نہ ہوا اور نہ ہی اس کی خرورت تھی۔ دن گذرتے گذرتے تمام ہوئے اور اب وہ ساعت سعید قریب آئی جس کے لئے بیتمام اہتمام کئے گئے تھے۔ جناب بور کے اور اب وہ ساعت سعید قریب آئی جس کے لئے بیتمام اہتمام کئے گئے تھے۔ جناب فدائے قد وس نے آیے قلناس ورحمت مناکے نام سے یاد کیا ہے۔ یعنی تمام جبال کے لئے اس کی فدرت ورحمت کی ایک نہ ہولے والی یا والیک نفر اموش ہونے والا واقعہ ہے۔ جس و تحقیق الله ما نہ ہم مسئلہ ہے جس میں نشار کی وسلمان وہ دنیا کے سی خطہ کے ہول متنق ہیں اور جن کی تعداد ڈیڑھارب سے زیاوہ ہم سناہ ہے جس میں نسار کی وسلمان وہ دنیا کے سی خطہ کے ہول متنق ہیں اور جن کی تعداد ڈیڑھارب سے تیا والم میں اس کی ذاتی ہے۔ ہاں اس واقعہ سے موسید محملی لا ہور کی امیر جماعت مرز اسیکوا نکار ہے۔ وہ می علیہ السلام کو بین باپ کے نہیں مانت وہ کیا وربیان القرآن ن اس میں اس کی ذاتی بن باپ کے نہیں مانت وہ کیا ورسنہ رئی مصلحتوں سے وہ ڈیڑھ اینٹ کی جداگانہ خافاہ بسانے بری جور ہے کی جداگانہ خافاۃ اور بیان القرآن ن اس میں اس کی ذاتی بین باپ کے نہیں مان نے دو کیا ورسنہ رئی مصلحتوں سے وہ ڈیڑھ اینٹ کی جداگانہ خافاۃ اور این کی جور ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے:

سچا دین محمد والا خیا خلقت ساری ک کی ہویا ہے اک جلابیا ہو بیٹھا انکاری

"فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فاجآه ها المخاض الى جذع المخطة قالت يليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا (مريم:٢٣،٢٠) " ﴿ كُمُر يَسِينَ مِن اللهِ اللهُ وَيُر يَسُوهُ وَلَى اللهُ وَيُر يَسُوهُ وَلَى اللهُ وَلَا يَاللُهُ وَرَدَوْهُ اللهُ عَمُورُكُ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا يَاللُهُ وَرَدُوْهُ اللهُ عَمُورُكُ مِن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

اب اس موعودہ انعام باری کا وقت قریب آیا۔ یعنی مدت حمل اختام پذیر ہوئی تو جنابہ مریم کونٹویش ہوئی اور وضع حمل کے لئے وہ مخصوص جمرہ ناکا فی سمجھا گیا اور ویسے بھی مقدس ہیکل میں یہ چیز اوب کے منافی تھی۔ اس لئے ضرورت لاحق ہوئی کہ یکسوئی اختیار کی جائے اور خلوت میں یہ کام پورا ہو۔ چنا نچ بشرم وحیانے تقاضہ کیا اور عفت وعصمت منت گذار ہوئی تو جنابہ مریم نے جنگل کی راہ کی۔ درختوں کے بتوں نے شادیانے بجائے اور طیورخوش نوانے تر انوں سے لبیک جنگل کی راہ کی درخ وہ استقبال کے لئے دوڑا۔ ہوا کے خوش گذار جمو کے یاسبان ہوئے۔ رحمت کہا۔ نصا کا ذرہ ذرہ استقبال کے لئے دوڑا۔ ہوا کے خوش گذار جمو کے یاسبان ہوئے۔ رحمت

اللی وتاتیدربانی نے ساتھدیا طرح ہے خدا کی امانت کو صحرا اور دل کو بے چینی شروع ہو گی علاش كيا\_وحشت في جنگل بستی ہے دور جنگل میں بھٹلنے آ میں آئیسیں بچھائیں۔ یونہی ڈالی۔اب قدم اٹھانے کی طا يكارس اككاش ميس اس تقاضه تغايا بشريت كى كمزورى ساتھ ہی خدا کی امانت نے کف نے بروے میں ندادی۔ کویا میں متمثل ہو کر ہم کلام ہو۔ج مقصود فقااوريهال غيرت دا من تحتها الا تحزني تشقط عليك رطباء احدا ، فسقسولي انم (مريم:۲۶تـ۲۲) "﴿ نے تیرے نیچایک چشمہا

کما اور نی اور آ ککه شندی

سوبات نەكرون گى آج كى

کی جڑ کا سہارالیا تھااور جہا

غمكسارغريب الوطني وتنهاكي

اس اجمال کی تف

افسوس جہال س

وین محمہ والا منیا خلقت ساری کہ ہویا ہے اک جلاہیا ہو بیٹھا انکاری

انتبذت به مكانا قصيا فاجآء ها المخاص الى جذع مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا (مريم: ٧٣،٢٧) " ﴿ هُرُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

نام باری کا دفت قریب آیا۔ یعنی مدت حمل اختیام پذیر ہوئی تو جنا بہ لل کے لئے وہ مخصوص تجرہ نا کافی سمجھا گیا اور ویسے بھی مقدس ہیکل ۔ اس لئے ضرورت لاحق ہوئی کہ یکسوئی اختیار کی جائے اور خلوت حیانے تقاضہ کیا اور عفت وعصمت منت گذار ہوئی تو جنا بہمریم نے چول نے تقاضہ کیا اور عفت وعصمت منت گذار ہوئی تو جنا بہم کے لئے دوڑا۔ ہوائے خوش گذار جمونے یا سبان ہوئے۔ رحمت کے لئے دوڑا۔ ہوائے خوش گذار جمونے یا سبان ہوئے۔ رحمت

اللی وتائیدربانی نے ساتھ دیا تو جناب صدیقہ نے جنگل کے ایک جمونیزے کوزینت بخشی اوراس طرح سے خداکی امانت کو صحراکی اس شنرادی نے محفوظ کیا۔اب وضع حمل کے آٹارشروع ہوئے اوردل کو بے چینی شروع ہو کی مطبیعت نے اس مقید فضاسے نظنے کا تقاضہ کیا درو نے علاج در مان تلاش کیا۔وحشت نے جنگل کی راہ بتائی آ ہ وہ معصوم وعفت مآب دیوی بےمونس وحمکسارانسانی مبتی ہے دور جنگل میں بھکنے گئی۔فرشتوں نے نظر ترحم ہے دیکھا اور کا نئات ارضی نے اس کی راہ میں آ تکھیں بچھائیں ۔ بونمی چلتے چلتے تھجور کے ایک خٹک درخت تک پنجیں تو درد نے جان بربنا ڈالی۔اب قدم اٹھانے کی طاقت بھی جاتی رہی اور حواس خسہ بھی مندموڑنے کے۔ جنابہ صدیقہ یکاریں اے کاش میں اس سے پہلے مرچکی ہوتی اور آج بھولی بسری ہوتی۔ بدفطرت انسانی کا تقاضدتها یابشریت کی مزوری بهرهال به الفاظ در دو کرب سے بیساخته مندسے لکلے اوراس کے ساتھ ہی خداکی امانت نے کفر کی تاریکیوں کو جاک کیا۔ دریائے رحمت نے ارزانی ہوئی تو فرشتے نے پردے میں ندادی کو یا غیرت سرمدی کو بیگوارہ نہ ہوا کداس حالت میں کوئی فرشتہ شکل انسانی میں ممل مور ہم کلام مو- جیسا کرقبل واقعہ گذر چکا ہے۔ وہاں آپ کی عفاف زندگی کا امتحان مقصود تقااوريهان غيرت وادب كالحاظ محوظ غرضيكم فرشة في يغام رباني يون اداكيا-" فنادها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا ، وهزى اليك بجذع النخلة تسقط عليك رطبا جنيا ، فكلى واشربى وقرى عيناً فاماترين من البشر احدا . فقولى انى نذرت للرحمن صوما فيلن اكلم اليوم انسيا (مدید: ۲۱ ما ۲۱) " و پس آوازدی اس کواس کے یعے سے کھملین مت ہوکردیا تیرے رب نے تیرے نیچ ایک چشمہ اور ہلا اپی طرف مجور کی جڑاس سے گریں کی تھے پر بکی مجوری-اب کھا اور نی اور آ کھے شنڈی رکھ۔ پھر اگر تو دیکھے کوئی آ دی تو کہیو میں نے مانا ہے رحمن کا روزہ سوبات ندكرول كي آج كسي آ دي سے۔﴾

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کروہ مقام جہاں جنابہ مریم نے کرب و بے چینی سے مجور کی جڑکا سہارالیا تھا اور جہاں شدت ورویش زندگی کوموت پرتر جے دی تھی۔ آ ہ جہاں بے مونس عمکسارغریب الوطنی و تنہائی دبیکسی کے سواکوئی ساتھی نہ ہوا۔

آنے والا جانے والا بے کسی میں کون تھا باں مگر اک وم غریب آتا رہا جاتا رہا افسوس جہال سامان ضرورت مفقو دوراحت کوسول دورتنی اور جہال سب سے بڑھ

کرایک مشہور پاک بازعفیفہ کودین حیثیت سے آئندہ بدنامی ورسوائی کا تصور کچوے لگا تا اور دل منہ کو لاتا تھا۔ بیرمقام مع زمین ہے کچھ بلندواقع ہوا تھا۔ یا یوں سجھے ایک ٹیلا ساتھا جہاں جنابہ مریم نے زچکی کےمصائب اور برسروسا مانی کے نوائب برداشت کئے تھے۔ای ٹیلے کے بیچے ے نداآئی کہاے مریم وامن صبرورضا کو ہاتھ سے نہ چھوڑ اس قدرغم وفکر میں جتال نہ ہو۔خداکی رحمتوں ونوازشوں کا مشاہدہ کر نیر گئی قدرت کا تماشہ کر کہ جنابہ ہاجرہ کے نوائب ومصائب کا اختام آب زم زم سے ہوا تھا اور ایسائی چشم تمہاری مبولت وآرام کے لئے تمہاری یا کیں۔ ز مین برموجیس اور اہریں مارر ہاہے۔جس کا یانی نہاہت شیریں اورسردہے اوراس بے برگ وبار تھجور کے تنے کود کیے جس کی شاوالی مرونی کے لباس میں مدت سے سوچکی تھی اور جس کی جڑیں یاس وناامید کے وقت تو تھا ہے تھی کس شان بے نیازی سے سزلباس زیب تن لئے لہرار ہا ہے۔ یقین ہے کہ تیرے قلب حزیں کوان سے تسکین وسلی ہوگی اور تمہیں اندوہ کرنے اور غم کھانے کی کیا ضرورت ہے۔ جب کہ تائیدر بانی اور فضل رحمانی ہرحال میں تیرے شامل حال ہے اورا مے مریم اطمینان وانبساط سے کھااور بی اورای لخت جگرونورنظرے آئھوں کو کھے کمی مندے رکھ۔ اس كة خريس بيامر بانى ان الفاظ برخم بواكدات مريم الرواس تنهائي كموقعداور بوك عالم میں متنف کو دیکھے تو اس سے کام نہ کرنا اور آگر وہ ہم کلام ہونے یہ بعند ہوتو صرف بید اشارہ کرویٹا کہ میں نے رحمٰن یاک کے لئے آج کے دن خاموش رہنے کا عبد مان رکھا ہے۔اس لئے آج کی کے استفسار کے جواب میں بھی نہ بولوں گی ۔ الله الله جناب ذکر یا علیہ السلام نے جب گود بھرنے کی مزید تسلی تشفی کے لئے جناب البی میں نشان طلب کیا تو ارشاد ہوا کہ تو چنگا بھلا تين دن تک کلام نه کرينے گا اور جب پيد وقوع ش آئے تو تجمير که مراد برآئی و ہاں تو بيرعالم تھا کہ بولنے برقادر نہتے۔اس لئے چپ تے اور يهال بيال ب كدقدرت ركنے برجى بولنے كالحكم نہیں۔ پیضاموثی کاروز ہ شریعت محمد پیریش جائز نہیں ۔ مگردین موسوی بیں جائز تھا اوراس پیرعام ممل درآ مرونا تما- "فاتت به قومها تحمله قالوا يمريم لقد جنت شيئاً فريا . يآخت هرون ملكان ابوك امراسوه وماكانت امك بغياء فاشارت اليه ، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا (مريم:٢٧ته٢٧) " محرانا أن اس كو (عيل) ا بنے لوگوں کے پاس کود میں وہ اس کو کہنے گئے۔اے مریم تحقیق لائی قوچیز عجب اے بہن ہارون کی نہ تھا۔ باب تیرا آ دی برائی کا اور نہتی ماں تیری بدکار ہی اشارت کی طرف اس کے کہا انبوں نے کونگر کلام کریں۔ہم اس مخص سے کہ ہے 🕏 کود کے لڑکا۔

اس اجمال کی تفصیل ہے ہے بعنی زیکی کے مراحل طے ہوئے اور بدا میں سکت معلوم ہو کی تو آپ نے خدا ا ليب كركوديس ليااوراللدك بإكنام ی غیر حاضری کے بعد جناب صدیقہ کو وہ بے تابانہ اس کی طرف دوڑے اور ہوئے۔انہوں نے دیکھا کہ بیکل کی مغرف ہے۔ایک نوزائیدہ بچہاٹھا۔ ہوئے کسی نے کہاالی الی اللہ والیوا اس پارساچپوکری برکتنی امیدین تعیس مے سردکر اغلطی ہے۔ غرضیکدانی ا مع عقیدت کیش خاموش رہے۔ بعض ہوئے آ تکھیں بھاڑ بھاڑ کردیکھا۔ آ نے تی سے مزاح بری کرتے ہوئے جا عدلگانے والی نیک بی بی جاری تأ خرضیکہ طرح کے نایاک جلے سلسله كلام كوبول شروع كمياكماك كيا جائے كم ب-حالاتكدتو بلندم تغالة حيراباب س قدر متق وبرهيز كا كوكيا مواجواب دے - بوتی كيوا ويتا\_ييس قدرطوطا چشي ہم كيهاب كس كاب اورتون كوار اس کے جواب میں تضویر در دجو ہے خدو کی امانت کی طرف اشار برہم ہوئے اور غصے میں لال پر

م مور میں ہے۔ بعنی وہ بچہ جو طرز<sup>آ</sup> اس اجمال کی تفصیل ہیہ ہے کہ جس دفت جنابہ مریم اس اہم کام کوسرانجام دیے جگیس۔ یعیٰ زچگی کے مراحل طے ہوئے اور بدن میں چستی کے آٹارد کھائی دیئے اور چلنے پھرنے کی یا وَل میں سکت معلوم ہوئی تو آپ نے خداکی امانت کلمت الله روح الله کوایک مصفیٰ سفید کیڑے میں لیٹ کر گودیس لیا اور اللہ کے پاک نام برقوم کی طرف چل دیں۔ جب افراوقوم نے دوء ایک دن کی غیر حاضری کے بعد جنابہ صدیقہ کو کمزور ولاغر حالت میں ڈگرگاتے قدموں ہے آتے ویکھا تو وہ بے تابانداس کی طرف دوڑے اور جب قریب پنجے تو دریائے حمرت واستعجاب می غرق ہوئے۔انہوں نے دیکھا کہ بیکل کی سب ہے معظمہ نن جس کے زبدوا تقاء کی دھوم کا ایک عالم معترف ہے۔ایک نوزائیدہ بچہ اٹھائے چلی آ رہی ہے۔ وہ تعجب وافسوس سے آپس میں ہم کلام ہوئے۔کسی نے کہاایسی ایسی اللہ والیوں کا پیرحال ہوتو عوام کا اللہ ہی یا لک ہے۔کسی نے کہا دیکھوتو اس بارسا چھوکری پرکتنی امیدیں تھیں۔جن کوڈ بودیا ،کوئی بولا اسی لئے تو بیکل کی خدمت عورتوں كے سپر دكر ناغلطى ہے۔غرضيكما بى ابى عقل دبساط كےمطابق مختلف قيافدارائياں ہوئيں۔ بہت عقیدت کیش خاموش رہے۔ بعض نے نگاہ کا دھوکا سمجھا اور بار بارالگیوں سے آتھموں کو ملتے ہوئے آ تکھیں بھاڑ بھاڑ کردیکھا۔ای آفگی کے عالم میں جناب صدیقہ یاس بھنے کئیں۔اکابرقوم نے ختی ہے مزاج بری کرتے ہوئے کہا کہ بیطوفان بدتمیزی کیوں اٹھایا۔ اپنی عصمت وعفت کو جیار ھا ندلگانے والی نیک نی ہماری ناک بھی صفائی سے کاٹ تنی مقدس بیکل کی عظمت کوبلہ لگا۔ غرضیکہ طرح طرح کے نایاک حملے کے ملئے اوراس کے بعدوا تعہ حالہ کی تختی ہے جواب طلی کی اور سلسله کلام کو یون شروع کیا کہ اے مریم تونے یہ کیا کیا۔ تیری اس عجیب حرکت کا جس قد رہمی ماتم کیا جائے کم ہے۔ حالا نکہ تو بلند مرتبت خاندان کی چیٹم وچراغ ہے۔ تیرا بھائی ہارون کیسا صالح تعا-تيراباپ كس قدرمتق و پرميز گارتعا- تيري مان يحي نهايت شريف الله والي نيك بي بي تحق \_ پيتجھ کو کیا ہوا جواب دے۔ بولتی کیوں نہیں۔ جواب کیوں نہیں دیتی کیا بہری ہوگئی یا سوجھائی نہیں دیتا۔ یکس قدرطوطاچشی ہے ہم تم سے پوچھتے ہیں اور توجواب بی نہیں دیتی۔ بتا اور جلد بتا ہے بچہ کیا ہے کس کا ہاور تونے کوارین کے عہد کو کیوں توڑا۔مقدس بیکل کے نام یہ کیوں بھ لگایا۔ اس کے جواب میں تصویر در د جوسا کت وصامت کھڑی کھڑی تھی حرکت میں آئی اور انگلی شہادت ے خداکی امانت کی طرف اشارہ کیا کہ جو کچھ بھی یو جھنا ہواس سے بو چھلو۔ اکابر قوم اور زیادہ برہم ہوئے اور غصے میں لال یلے موکر ہولے ہم اس بچے کو کس طرح ہو چھ سکتے ہیں۔ جوابھی تیری مودیں ہے۔ یعنی وہ بچے جوطر زنگلم ہے آشنائبیں وہ ہم کو بھلا کیا جواب دے سکتا ہے اور تو ہمیں سہ

فدکودینی حیثیت سے آئندہ بدنای ورسوالی کا تصور کچوے لگا تا اور دل مین سے کچھ بلندوا نع ہوا تھا۔ یا بوں سجھئے ایک ٹیلا ساتھا جہاں جتابہ ۔اور بے سر دسامانی کے نوائب برداشت کئے تھے۔ای ٹیلے کے پنچے من صبرورضا کو ہاتھ سے نہ چھوڑ اس قدرغم وفکر میں مبتلا نہ ہو۔خدا کی ہ کر نیرگئی قدرت کا تماشہ کر کہ جنابہ ہاجرہ کے نوائب ومصائب کا تھا اور ایدا بی چشمہ تمہاری سہولت وآ رام کے لئے تمہاری پاکیں۔ رہاہے۔جس کا پانی نہایت شیریں اور سروہے اور اس بے برگ وبار باشادا بی مردنی کے لباس میں مدت سے سوچکی تھی اور جس کی جڑیں مے تقی کس شان بے نیازی سے سبزلباس زیب تن لئے لہرار ہاہے۔ کوان ہے تسکین وسلی ہوگی اور تہمیں اندوہ کرنے اورغم کھانے کی کیا ر پانی اور فغل رحمانی ہر حال میں تیرے شامل حال ہے اور اے مریم لى اوراي لخت جگر دنورنظرے آئھوں كوسكھ كليج تھنڈے ركھ۔ ن الفاظ برختم ہوا کہا ہے مریم اگر تو اس تنہائی کے موقعہ ادر ہو کے اس سے کلام نہ کرنا اور اگر وہ ہم کلام ہونے یہ بعند ہوتو صرف پیہ پاک کے لئے آج کے دن خاموش رہے کا عہد مان رکھا ہے۔اس جواب میں بھی نہ بولوں گی۔الله الله جناب ذکر یا علیه السلام نے کے لئے جناب اللی میں نشان طلب کیا تو ارشاد ہوا کہتو چنگا بھلا جب بيدوقوع مين آئة تجمع كهراد برآئي وبال توبيعالم تفاكه یپ تھاور پہال بیرحال ہے کہ قدرت رکھنے پر بھی بولنے کا حکم يجمه بيريس جائز نبيل \_مگر دين موسوي بيس جائز تقااوراس په عام قومها تحمله قالوا يمريم لقد جئت شيئاً فريا ، وك امراسو. وما كانت امك بغيا. فاشارت اليه. ى المهد صبيا (مريم:٢٧ تا٢٩) " مجرلائي اس كو (عيلي) ك كوكهنج لكله والمسريم تحقيق لا في توجيز عجب المع بهن بارون کا اور نہتمی ماں تیری بدکار پس اشارت کی طرف اس کے کہا الفخص سے کہ ہے گاود کے لڑکا \_ کہ کر (اشارہ) اور زیادہ استہزاء کرتی اور دکھ دیتی ہوئی ہمارے جذبات کو چینے کرتی ہے۔ جنابہ صدیقہ کے اس اشارے نے تو م کے جذبات میں بیجان پیدا کر دیا۔ وہ جوش انقام میں بیمڑک اشھے۔ قریب تھا کہ بیم معالمہ ہنگا می صورت اختیار کر لیتا۔ کیونکہ بظاہراس کے تمام آٹار پیدا ہو چیکے سے ماقعوں پہلی کن، چہرہ پغضب، دل میں آگ، بدن میں جھنجعلا ہوئ، خون میں جوش اور جوش میں انقام پلا پڑا تھا۔ بھویں تن چی تھیں۔ منہ سے بڑبوانے اور غرغرانے کی آوازیں شروع ہی ہوئی تھیں کہ غیرت سرمدی جوش رحمت کے لباس میں نمودار ہوئی۔ زچہ کی عصمت مآئی کے لئے بھی سے زیادہ اور کون کی بہتر شہادت ہو سکتی اور یہی وجہ ہے جو جناب مدیقہ کو خاموش رہنے کی سیست کی گئی تھی اور استفسار کے موقعہ پر اشارے بی پر اکتفا کرنا موز وں سمجھا گیا۔ چنانچ مشیت اللہ کھیۃ اللہ کے بیکر میں یوں کو یا ہوئی۔

الله الله كيما شافى و پرحكمت جواب باورده بهى اس زبان ب جوطر زنكلم مي محش تا آشان شخص على اور بناوث سے جو اور ده بحد جو آشان من خالى اور بناوث سے كوسول دور باور اس سے برا الحجاز اور كيا ہوسكتا ہے كدده بجي جو ابھى نيكى و بدى ش تميز كرتا تو كيا اپنے دكھ درد كا اظہار كرنے يا تكيف كا باعث سجھنے سے قاصر وعا جز ہے واللہ باللہ اس عمر ميں صرف كلام كرنا ہى اتنا برام عجز ہ ہے كہ برك سے برائے شى كامنہ جيشہ بميشہ كے لئے بند ہوجاتا ہے۔

جناب کلمت اللہ نے صرف بریت ہی پراکتفائیں کیا بلکہ مثبت ایز دی نے روح اللہ سے وہ وہ کلمات بلوائے جن سے رہتی دنیا تک کے معرضین بشرطیکہ ان میں دیانت وانصاف کا تعوز اسامادہ ہو اور عقل سلیم اور فکر تعیم بالکل کنارہ کش نہ ہو چکی ہو وہ تعوز سے تد بر اور معمولی سے تقرید کا ملہ سے تھار کے بعد اس نتیجے برینچے بغیر نہ رہ سے گا کہ ان کی پیدائش برول میں بشر محض قدرت کا ملہ

سے بطورنشان معرض ظہور ہیں آئی۔ س بنیادی پھر ہے۔ لینی ابن اللّٰد کی تردید آ موں۔ بلکہ بندہ موں ہاں بیاس کا انعام اس کے بعدایے غلام ہو۔

ومہر پانی کا تذکرہ کیا جو مخصوص انعام آب خدا کی تائیہ وبرکت میرے شامل حاا وحمایت ہر حال میں میری ساتھی ہے۔ ومصیبت کے وقت بھی مجھ کونہیں بھول

وجود میں بعض ایسے خواص در بیت فرما بخو دمیری مدد کرتے ہیں ادرای نعمت و بندہ ہونے کاعملی ثبوت دوں۔ چنانچہا اور پیقید میری زندگی سے دابستہ ہے۔ اس نے جمحے میری تھم دیا ہے کہ ش اپا کا مجھ پر میری احسان ہے کہ اس نے کراتا ہے نہیں رکھا۔ بلکہ اس کے بر تھ دیے ہیں ادر برختی ونامرادی کو مجھ۔

اس نے میری سلامتی کا وعدہ میری؛ میرے جی اٹھنے تک کا کیا ہے۔ یعنی وجمایت میرے ہرسانس کے ساتھ و جوں اور جب دوبارہ اٹھایا جاؤں کھر

میں یمیں جہاں بھی ہوں اور جس حاا تفصیل اس کی بیہ ہے کہ

اس وقت کیا جار ہاہے جب کہ وہ انج اقر ارائمی کی زبانی کرایا جار ہاہے۔ کے ان ہزرگ نما مولوی منش پادر یوا جیں میرایہ خطاب قادیانی ولا ہور کی ے بطور نشان معرض ظہور میں آئی۔ سب سے پہلی چیز جو آپ نے بیان کی وہ نصار کی کے عقائد کا بنیادی چھر ہے۔ یعنی ابن اللہ کی تر دید آپ نے کہا بیر حقیقت نفس الا مری ہے کہ میں اللہ کا بیٹانہیں موں۔ بلکہ بندہ موں ہاں بیاس کا انعام ہے کہاس نے مجھ کوصاحب کتاب نبی بنایا ہے۔

اس کے بعدایے غلام ہونے کے دلائل پیش کئے۔سب سے پہلے خداکی اس عنایت ومهربانی کا تذکره کیا جوخصوص انعام آپ کی ذات سے وابست ہے۔ "وجعلنی مبار کا" ایعنی خداکی تائید وبرکت میرے شامل حال ہے۔ جہاں بھی میں رہوں اس کافضل واحسان تائید وحمایت ہرحال میں میری ساتھی ہے۔ یعنی وہ میرا آ قا دمولا ایبا مہربان وشفق ہے جو ہراہلاء ومصيبت كے وقت بھى مجھ كونيس محوالاً۔ بلك ميرى مرآن من مدود هرت كرتا ہے يا يدك ميرے وجود میں بعض ایسے خواص ود بعت فرمادیے گئے ہیں جو ہرمشکل کے وقت اس کی مہر بانی سے خود بخو دمیری مدد کرتے ہیں اور اس نعمت ورحمت کے تقاضے میں اس نے مجھے ریبھی ہدایت کی ہے کہ بندہ ہونے کاعملی ثبوت دوں۔ چنانچہ ای لئے اس نے مجھے نماز پڑھنے اور ز کو ۃ دینے کا تھم دیا ہے اور بیقیدمیری زندگی سے وابستہ ہے۔ بعنی جب تک میں جیتار موں اس پر پوراپوراعامل رموں اور اس نے مجھے یہ بھی حکم دیا ہے کہ میں اپنی مال کا پورا پورا تا بعد ارر ہوں اور نیک سلوک کروں اور اس کا بھے پر سیمی احسان ہے کہاس نے میرے وجود میں وہ مادہ جوسرکشی وطغیانی کی طرف رجوع کراتا ہے بیں رکھا۔ بلکداس کے برعس اس نے مجھ میں اطاعت کیش وفر مانبرداری کے جو ہر مجر دیے ہیں اور بدبختی ونامرادی کو مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دور کردیا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس نے میری سلامتی کا وعدہ میری پیدائش سے لے کرمیری موت تک اور موت سے لے کر میرے بی اٹھنے تک کا کیا ہے۔ یعنی اس کا سلام و پیام میرے شامل حال ہے۔ یعنی اس کی تا ئید وحمایت میرے ہرسانس کے ساتھ وابستہ ہے۔ یعنی میں جیتے بھی اس کا ہوں اور مر سرجی اس کا مول اور جب دوباره اٹھایا جاؤں پھر بھی اس کا ہوں اور بیتمام انعام واکرام وُقفل ایز دی ہرز ماند میں ۔ میں جہاں بھی ہوں اور جس حال میں ہوں میر ہے ساتھ ہیں۔

تنصیل اس کی بہ ہے کہ دراصل بہایک انعامی وعدہ رہانی ہے جورور اللہ کے ساتھ اس وقت کیا جارہا ہے جب کہ وہ ابھی صرف تین دن کے شیرخوار بچے ہیں اور لطف بید کہ اس کا اقرارا نہی کی زبانی کرایا جارہا ہے۔ اس میں چند چیزیں الی ہیں جن کا بہت کچھتلق زمانہ حال کے ان بزرگ نما مولوی منش یا در یوں سے ہے۔ جوممات میچ کے قائل اور بدوں مس بشر کے مشر کیاں میں میرا بی خطاب قادیانی ولا ہوری دونوں جماعتوں سے ہے۔ اول الذکر ممات میچ کی علمبر دار

ہ استہزاء کرتی اور دکھ دیتی ہوئی ہمارے جذبات کو چینج کرتی ہے۔ جنابہ منے قوم کے جذبات میں ہجڑک ملے ہے۔ جنابہ ملہ ہنگا می صورت اختیار کر لیتا۔ یونکہ بظاہراس کے تمام آثار پیدا ہو چکے ملہ ہنگا می صورت اختیار کر لیتا۔ یونکہ بظاہراس کے تمام آثار پیدا ہو چک اپنے خضب، دل میں آگ، بدن میں جمنجھلا ہے، خون میں جوش اور جوش میں تن چکی تعیم ۔ منہ سے بڑبڑانے اور غر غرانے کی آوازیں شروع ہی یا جوش رحمت کے لیاس میں نمودار ہوئی۔ زچہ کی عصمت مآبی کے لئے ہم شرجا اور سمجھا گیا۔ چنا نچہ مشیت میں ہو کہ استہدی کے موقعہ پراشارے ہی پراکھا کرنا موزوں سمجھا گیا۔ چنا نچہ مشیت کی گویا ہوئی۔

عبدالله اتنی الکتب و جعلنی نبیا، و جعلنی مبازکا ی بالصلوة والزکوة مادمت حیا، وبرا بوالدتی و لم قیا، والسلم علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث ) " ﴿ كَمَا تَحْتَقَ مِن بَدُه الله كابون دی ہے۔ جھوكرتاب اوركياہے بركت والا جہال ہوں میں اور حكم كیا ہے۔ جھوكراتھ تماز كے اور میں جیتا اور خوش سلوك ساتھ ماں اپنی كے اور نہیں كیا۔ جھوكرش مرے جس دن پيدا ہوا میں اور جس دن مروں گا میں اور جس دن

د پر حکمت جواب ہے اور وہ بھی اس زبان سے جوطر ز تکلم سے تحض نا سے کوسوں دور ہے اوراس سے بڑاا گازاور کیا ہوسکتا ہے کہ وہ بچہ جو کیا اپنے و کھ درد کا اظہار کرنے یا تکلیف کا باعث سجھنے سے قاصر مصرف کلام کرنا ہی اتنا بڑام حجز ہ ہے کہ بڑے سے بڑے شق کا منہ

ہ صرف بریت ہی پراکتفا نہیں کیا بلکہ مشیت ایز دی نے روح اللہ ہے رہتی دنیا تک کے معترضین بشرطیکہ ان میں دیانت وانصاف کا رکار تعیم پالکل کنارہ کش نہ ہو چکی ہو وہ تھوڑے سے مذیر اور معمولی چہ بغیر ندرہ سکے گا کہ ان کی پیدائش بدوں مس بشر محض قدرت کا ملہ . جوز بان طعن دراز کرتا اورکسی کوجرات كريم كى يهال تك دا تعديياني كرنے تمام معترضين اطمينان قلب لي كرا یہاں تک واقعہ بیان کرنے کے بعداد ''ذالك عيسى <sup>إ</sup>بـن (مريم: ٣٥،٣٤) " ﴿ يرب عيس كُام کهر کھے اولاد، وہ پاک ذات ہے: جاتا ہے اور کہا بے شک اللہ ہے رب . جدی جدی راه اختیار کی \_ فرقول \_ ایک دن برا لیا خوب سنتے اور د انعاف آج کے دن بہک رہے ' ہو بیکے گا کا م اور وہ بھول رہے ہیں کوئی ہےاس پراوروہ ہماری طرف ارشاد ہوتا ہے اے محم جھڑتے ہیں۔اب دیکھناہے ک تھے۔تاریخ عالم کی اوراق گردانی ہیشہ سے چلا آیا ہے۔ ایک حیات ويكرمسائل وعصمت انبياء بردوكخ الذكرك لئے توبيہ تناب تكمن جار جائے گی۔ سردست اتنا کھددیتا

جناب کلمتہ اللہ اپنی نبوت کے بشارات

لعنتی موت مرا ۔ نصاریٰ نے ای

سجوليا \_ كويا دونول في معلور

ر تر جمان ہےاس کی پرزور تر دید

جس کا دندان شکن جواب دیے

ے کہ 'ان مثل عیسیٰ عن

اور بلا باپ کی قائل ہے۔ولیکن مؤ اخرالذ کر کا تو مجھے نہ پوچھو۔ بے پیندے کا لوٹا ہے۔جس کی سیمانی حالت کوقر ار بی نبیں ۔ وہ جہاں حیات سے کے قائل نبیس وہاں بدوں مس بشریعنی اس اعجازی پیدائش کو بھی آیات اللہ نہیں مانتی ۔ بلکہ یہود نامسعود کے قش قدم یہ چاتی ہوئی کوئی دو ہاتھ آ کے ہی نکل جاتی ہے۔ حالانکہ ان کامسے لین قادیان کا جمونا نی بھی ان ک اس نظریے سے بیزار ہے۔ پادری محمطی جب تک قادیان میں مرزا قادیانی کی زندگی میں تنگرے عوے تو زتے رہے۔ برابر متنق چلے آئے۔ان دنوں آپ کے ہاتھ میں مرزائی گزٹ کی ہاگ ڈورتھی۔جس میں نت نے الهام و كنك كى چوث ماركيث اور عام منذيول ميل لانے كے لئے تشجير كئے جاتے تھے اور مرزائي عقائد کی نشرواشاعت کی تھیکیداری کرتے ہوئے بیسیوں مضامین ای شک میں لیعنی بن باپ ولادت پرآپ نے اپن قلم سے لکھے۔ ١٩٠٨ء عیسوی میں مرزا قادیانی نے انقال کیا تو یارلوگوں کو امارت کی امیدواری موئی کرون بورے ندمونے کی وجہے ناکام رہے۔اس کے بعد ١٩١٣ء تك آپ كا كى عقيده تھا كەجناب ميح عليه السلام آيات الله جي اور بن باپ كے جي مرجوني ڈیڑھا پنٹ کی خانقاہ میں سہری مرغ آنے شروع ہوئے آپ نے بھی جدت اختیار کرتے ہوئے سرے سے مسلے کا افکار کردیا۔ میرے خیال میں جس کام کومرز آ تجمائی ناتمام چھوڑ مکتے تھے۔ آپ نے تمام کیا اور موسکتا ہے کہ قادیانی فرشتے اب احمدیہ بلذیک پرنزول اجلال فرماتے ہوں اور چوکد آپ مرزا قادیانی کے روحانی بیٹے اورمثیر خاص ہیں۔اس لئے ای مناسبت سے وہ جاتے جاتے کوئی کا نا کھوی کر جاتے ہوں۔بہر حال بیتو ایک منتمی بات متی جو چھ میں آسمنی۔

جناب صدیقه کی بریت احسن طریق پر موچکی۔ ان کی اپنی قوم کا بی کهنا کہ تیرا بھائی مال اور باپ نہایت نیک متی پر بیزگار ہے۔ گویا اس بات کا اعتراف تھا کہ تو اور تیرا تمام خاندان نہایت بریف اور خدا کے پندیدہ بندول میں سے ہے۔ گر تجب سے بے کہ تو تارک الد نیا ہوتے ہوئے بھی ایک ایسے قتل کی مرتکب ہوئی جو برلحاظ سے قابل شرم ہے۔ کونکہ بیکل کے خدمت گار لذات د نیوی سے کنارہ کش و تنظر رہنے کا عبد کرتے ہوئے دم والہیں تک ای عزم پر ڈ فے رہنے ہیں ان کواز دوا جی زندگی میں مسلک ہوتا یا کی سے دویۃ الفت بیدا کرنا یا کسی کا تارکی یا منکوحہ بنا مسلم موسوی میں قطعاً حرام و قابل شرم ہے۔ وراصل ان کا یہ تجب حقیقت پر بی تھا اور برشریف تو م کے افراد واقعہ حالہ پر یونی اظہار تجب کیا کرتے ہیں۔ گر جب اس کی برے ایک نہائے سے معموم کے افراد واقعہ حالہ پر یونی اظہار تجب کیا کرتے ہیں۔ گر جب اس کی برے ایک نہائے۔ معموم وشیرخوار بچرنے کی تو خارت کی اس مجوب نوش و قلر سے معد ورخوتم اس کی برے ورخوش و قلر سے معد ورخوتم اس کی حروب میں میں میں میں ہوئے اور میں معموم سے معذور کوتما شہر کردیا۔ وہ جمران و مشد مدرنظریں بھاڑ بھاڑ کرندیدی آئے کھوں سے دیکھا کے اور

جناب کلمت الله اپنی نبوت کے بشارات اطمینان سے سناتے رہے۔ اب کون سااہیا بدبخت باتی تھا جوز بان طعن دراز کرتا اور کسی کو جرائت تھی کہ وہ جنابہ صدیقہ سے مجھ مزید کہنے کی ہمت کرتا۔ قران کریم کی یہاں تک واقعہ بیانی کرنے کے بعد خاموثی اختیار کرنے کے یہ معنی سمجھے جاتے ہیں کہ تمام معترضین اطمینان قلب لے کرا تھے اور روح اللہ کی پیدائش کو کرشمہ قدرت یا اعجاز اللی سمجھے۔ یہاں تک واقعہ بیان کرنے کے بعدار شاد ہوتا ہے۔

ارشادہ وتا ہے اے جھالیے یہ ہے وہ قطعی ویقی سچا واقعہ جس میں خواہ کو اہ لوگ فشول جھڑتے ہیں۔ اب دیکا یہ ہے کہ کس چیز کو تھی بات قرار دیا اور کس معالمے میں لوگ جھڑتے تے ۔ تاریخ عالم کی اور ان گر نے سے یہ پت چائے ہے کہ یہود و نصاری کا جھڑ او دیا توں میں ہمیشہ سے چلا آیا ہے۔ ایک حیات وہمات سے کا اور دوسرا ابن اللہ کا۔ چنا نچ فرقان تمید نے جہاں ویکر مسائل وعصمت انبیاء پر دوشنی ڈالی ہے وہاں ان دومسکوں کا بھی شافی جواب دیا ہے۔ اقال الذکر کے لئے تو یہ کتاب کھی جارتی ہے۔ اس لئے انشاء اللہ ای چیز پر سیر حاصل بحث و تخصیص کی الذکر کے لئے تو یہ کتاب کھی جارتی ہے۔ اس لئے انشاء اللہ ای ہے کہ یہود کا خیال تھا کہ تی کو مصلوب ول کر دیا گیا اور وہ سیاسے گی۔ سر دست اتنا کہد دینا کا فی ہے کہ یہود کا خیال تھا کہ تی کو مصلوب ول کر دیا گیا اور وہ سیمی سیمی کی دوسرا مسئلہ بی انشاء شام کی ہو اس کی پر زور تر دید کر انی افرار کیا۔ فرقان حید نے قرآن ناطق کی زبان فیض ترجان سے اس کی پر زور تر دید کر انی اور قرق وصلوب ہونے کی نئی کی۔ دوسرا مسئلہ بین اللہ کا تھا۔ جس کا دندان حمل عیسسیٰ عند اللہ کمثل ادم خلقہ من تراب شم قال لہ کن فیکون جب کے کہ ان مشل عیسسیٰ عند اللہ کمثل ادم خلقہ من تراب شم قال لہ کن فیکون خوک کے دوسرا مسئلہ کی فیکون خوک کے دوسرا میں خول کو فیکون خوک کے دوسرا میں کی خوک فیکون خوک کے دوسرا میں خول کو فیکون خوک کو کر ان مشل عیسیٰ عند اللہ کمثل ادم خلقہ من تراب شم قال لہ کن فیکون خوک کے دوسرا میں خوک کو خوک کو خوک کو کو کر ان مشل عیسیٰ عند اللہ کمثل ادم خلقہ من تراب شم قال لہ کن فیکون

ہے۔ولیکن موَ اخرالذکر کا تو کچھ نہ پوچھو۔ بے پیندے کا لوٹا ہے۔جس کی ہٰیں۔ وہ جہال حیات میں کے قائل نہیں وہاں بدوں مس بشریعنی اس اعجازی منیں مانتی۔ بلکہ یہود نامسعود کے نقش قدم پہ چلتی ہوئی کوئی دو ہاتھ آئے ہی ان کامسے معنی قادیان کا جموٹا نی بھی ان کے اس نظریے سے بیزار ہے۔ قادیان میں مرزا قادیانی کی زندگی میں لنگر کے تلزے قوڑتے رہے۔ برابر نوں آپ کے ہاتھ میں مرزائی گزنے کی ہاگ ڈورتھی جس میں نت نے كيث اورعام منذيول بن لانے كے لئے تشمير كئے جاتے تھے اور مرزائي ل میکیداری کرتے ہوئے بیسیول مضامین ای شک میں نعنی بن باپ الم سے لکھے۔ ١٩٠٨ء عیسوی می مرزا قادیانی نے انقال کیا تو یاراو کوں کو ل مردن بورے ندہونے کی وجہ سے ناکام رہے۔اس کے بعد ١٩١٣ء كه جناب من عليه السلام آيات الله بين اور بن باب ك بين مرجوني منمرى مرغ آف شروع ہوئے آپ نے بھی جدت اختیار كرتے ہوئے د یا۔ میرے خیال میں جس کام کو مرزا آنجمائی ناتمام چھوڑ گئے تھے۔ ما ب كدقاد ياني فرشة اب احمد بلذك برنزول اجلال فرمات بول ن کے روحانی بینے اور مثیر خاص ہیں۔اس لئے ای مناسبت سے وہ ا كرجائے ہوں۔ بہرحال بيتوايك هني بات بھي جو ﷺ مِن آگئي۔

بریت احسن طریق پر موچی ان کی ای قوم کا بیر کہنا کہ تیرا بھائی مال
بیرگار ہے۔ کویا اس بات کا اعتراف تھا کہ تو اور تیرا تمام خاندان
مند بده بندول ش سے ہے۔ گر تجب بیہ ہے کہ قو تارک الدنیا ہوتے
مرحک بوئی جو ہم لحاظ سے قابل شرم ہے۔ کونکہ بیکل کے خدمت گار
بینشر رہنے کا عہد کرتے ہوئے وم واپسیں تک ای عزم پر ڈٹے رہج
منسلک بونایا کی سے دھی الفت پیدا کرنا یا کسی کا ناکج یا منکو حد بننا
المی شرم ہے۔ دراصل ان کا یہ تجب حقیقت پر ٹنی تھا اور ہر شریف قوم
ہمارتجب کیا کرتے ہیں۔ مگر جب اس کی بریت ایک نہا ہے معصوم
ہمارتجب کیا کرتے ہیں۔ مگر جب اس کی بریت ایک نہا ہے معصوم
ہمارتجب کیا کرتے ہیں۔ مگر جب اس کی بریت ایک نہا ہے معصوم
ہمارت جو بدنمائی نے ورط کر جی شرح بی عقل وخرد سے مجبور خوض وکھ

(آل عمدان: ٥٠) "﴿ عَسِىٰ كَامْثَال الله كَنزو كِيدالي بِ جِيسة وم كَى - پيداكياس وَثَى ست پُركهااس كوموجاليس وه موكيا - ﴾

یعنی جناب روح الله کی اعجازی پیدائش میں شیطانی وساوس میں آنے والوگندے ماوہ کے نایاک قطر داتنی سی بات برتمهارے بودے د ماغ اور محد وعقل سٹیااٹھی کہ بلاباب کے بجے کیسے پیدا ہوا۔ ہماری قدرت و طاقت کا احاطہ کرنے والوعقل کے ناخن لواجی بے بسی و ناتما می کوسوچواور سینے بر ہاتھ رکھ کرکھو کہ آ دم کوکون کی مال نے جنا اور کون سے باپ نے رجو لیت کا اظہار کیا۔وہ تو مان اورباب دونون بى ندر كفته تعرب جب جم اس بات برقاور بين كدبلا مان اوربغير باب تمبارى جدامجد کوعالم عدم سے عالم وجود میں الے آئیں تو کیا اب جاری طاقت کمزور ہوگئ ہے یا تمہارے خیال میں ہم پر برحایا غالب آ حمیا ہے یا ہارے اختیارات سلب ہو بھے ہیں یا کون ی چیز کی کی ہے جوہم پرطاری ہو پیکی ہے جوہم اب ایسا کرنے سے قاصر ہو یکے عقل کے اندھوا و قسمت کے بيثوبم تهاري طرح معذورومجورتين بلكهم' والله على كل شقى قدير (آل عمران:١٩)'' ين يعنى بم برايك چزير قادروما لك ين " يخلق ما يشاه "ين جوجات بن بيداكر ح ين - "بيفعل مايشاه" بي جوياج بن كرت بن - "لا يستل عما يفعل وهم یسٹ لمون "میں ہاری کارکردگی پرکوئی ہم سے پوچینے والانہیں۔ یہ ہارے مستعار و بخشش کئے موے مال پر چندون کے لئے اتر نے والو جاری وات یاک تووہ ہے "ان یشاء ينده ب كم ويات بخلق جديد وما ذالك على الله بعزيز (فاطر:١٧٠١) "أكريم عاميل أوآن واحديس يرتمبارے مال اور اونے اونے کل يه باغ وجشم بينزانے اور آ رام وہ چيزيں اوراس کےعلاوہ تمام وہ چیزیں جوروئے زمین کی زینت ہیں ادرتمہاری جانیں ہسم کر دیں اور طرفتہ العین میں ایس ہی ایک اور تلوق اور سامان آ رائش ور ہائش پیدا کرنے اور بسانے پر کلی طور پر مختیار ہیں اورتم سجعتے ہوکدید بردامشکل واہم کام ہوگا نہیں میآو بہت ہی آسان ہے۔ کیونکہ ہم تمباری طرح مکے وسائل اور بودے قوانین کے تالع نہیں۔ ہم توجب ارادہ کرتے ہیں کسی امر کا تو اتنا ہی کافی ہے جو كهددياجا تا ہے بوجالب دوفوراً بوجا تا ہے۔ "اذا داد شيا ان يقوله كن فيكون (یسیسن:۸۲) "اورجب کہ ہم برطرح سے مالک وعثار ہیں تو تم یو چینے والے کون کہ بدول مس بشرميح كوكر پيداموئ ـ يو مارى قدرت كالمدوحمت بالفه كا اونى نموند ، عزير عليدالسلام ے واقعہ برغور کرو۔ جب وہ ایک کوئل جیسی بدنھیب واجزی بہتی برے گذرر ہے تھے۔انہوں ے ، یعب کہ مکان اینے چھتوں برگرے بڑے ہیں اور مکین موت کی حمرا کیوں میں میٹھی نیند

ورہے ہیں۔ کم بختی و نامراوی جماتی پیٹ أ (مومن:١٦) "كامال بتدهد با ب-ان میں ہم ہے سوال کیا مولا اس اجڑی کیستی او مع اطمینان قلب اور کرشمه قدرت و کھانے مویا کئے۔اس کے بعدہم نے ان کودوبارہ م رام كيابو لے ايك دن يا كچھ كم \_ ارشاد م **بانی میں بوسیدگی کا شائبہ تک ندتھا۔ پھر تھم** وكرم خوروه بديون كا دُهانيد، -- جرالي ر پوی جواس کا گوشت پوست تو کیا قمیال؟ قلب کے لئے قدرت کی کرشمہ سازیاں کے ساتھ ملفوف ہور ہی ہیں۔ پھر کیا تھا: عز رہیجدہ فشکر میں گرے اور عرض کی " قسا اورسينكثرون واقعات فمرقان تميد مين شرر وتنفشق الأرض وتنخر الجا چانچنی سے ابن اللہ ہونے کی تردیداً اس ہے زیادہ اور کوئی کلم نہیں۔

اس كلمة كفر كے اعاده -جائيں يہ تمام دقوع عمل ش آ كے يہ بلكه عال ہے اور يہ ہو بھى كيے سكا -مثال له و لا نظيد له "اور جب اى لئے زبان فيض ترج احد الله الصعد لم يلد ولم يو

اور یمی وجہ ہے کہ سرکار جس میں توحید باری کوایک اہم اتما قمال لا السه الا الله فلد خل مدائے واحد کی توحید کا اقرار کیا او

کنزد یک ایل ب جیسا دم ک بیدا کیااس کومی سے

ن پیدائش ش شیطانی وساوس میں آنے والوگندے ماوہ دے دماغ اور محدود عقل سٹیا آھی کہ بلاباپ کے بچہ کسے نے والوعقل کے ماخن لوائی بے بسی و ناتما می کوسوچواور نے جنااورکون سے باپ نے رجولیت کا اظہار کیا۔وہ تو بهم اس بات پر قادر بین که بلا مان اور بغیر باپ تمهاری ئیں تو کیااب ہماری طاقت کمزور ہوگئ ہے یا تہمارے ارے افتیارات سلب ہو چکے ہیں یا کون کی چیز کی کمی رنے سے قاصر ہو چکے عقل کے اندھواور قسمت کے والله علىٰ كل شتى قدير (آل عمران:٦٩)" خلق ما یشاه "یس جوجات بین پیدا کرتے ب كرتي مي - "لا يستل عما يفعل وهم سے پوچھنے والانہیں ۔ یہ ہمارے مستعار و بخشش کئے ى ذات پاك تووه ب ان يشساه يدهب كم بعزیز (فاطر:٦٠/١)"اگرتم جا بین او آن ميه باغ وچشفے مينزانے اور آ رام دہ چیزیں اوراس ت بیں اور تمہاری جانیں ہمسم کردیں اور طرفتہ العین بائش پیدا کرنے اور بسانے پر کلی طور پر مختیار ہیں ایتو بہت ہی آسان ہے۔ کیونکہ ہم تمہاری طرح اق جب اراده كرت بي كسى امر كاتواتا بي كاني - "اذا داد شيبا ان يقوله كن فيكون لك دمختار ہیں تو تم پوچھنے دالے كون كه بدوں مس و و حكمت بالغدكا اونى نموند بــــــ عز برعليه السلام ہب داہر ی بستی پر سے گذر رہے تھے۔ انہوں میں اور مکین موت کی حمہرائیوں میں میٹھی نیند

سور ب بير كم بختى ونامراوى ويماتى بيد بيد كران كاماتم كردى باور المدن الملك اليوم (مومن:١٦) "كاسال بنده رباب ان حالات سوده يعمتاثر موس كريشريت ك تقاض میں ہم ہے سوال کیا مولا اس اجڑی بہتی اور اس کے کینوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ہم نے ان کے اطمینان قلب اور کرشمہ قدرت دکھانے کے لے ان کوموت کی ممری نیندسلا دیاوہ برابرسوسال سویا کئے۔اس کے بعد ہم نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی ادران سے بوجھاعز پر بھلابتا و تو کئے مدت آ رام کیابو لے ایک دن یا کچھکم \_ارشاد ہواا نیا کھا ٹا اور پیٹا ملاحظہ کرواور جب کیا ،کھا نا گرم تھااور بانی میں بوسیدگی کا شائبہ تک ندتھا۔ پھر حمم دیا اینے گدھے کوتو دیکھو قبیل ارشاد کی تو دیکھا کہ بوسیدہ وكرم خورده بلريوں كا وهانچه ب-جرائلي مونى كه كھانا كرم اور يانى سيح بي كريدكد ھے يدكيا آفت یزی جواس کا گوشت پوست تو کیابٹریاں بھی مٹی ہور ہی ہیں ۔ارشاد ہواعز برتعجب نہ کرواوراطمینان قلب کے لئے قدرت کی کرشمہ سازیاں مشاہدہ کرووہ دیکھو بڈیاں گوشت و پوست ہے کس عجلت کے ساتھ ملفوف ہور ہی ہیں۔ پھر کیا تھا چند ساعتوں میں وہ جیتا جاگتا بولتا جا لتا گرھا تھا۔ جناب عزير برم شكرين كر اورع ص ك'قال اعلم ان الله على كل شتى قدير "اليالي اورسيكلون واقعات فرقان حيديل شرح وسط سے مذكور بين -"تكاد السموت يتفطون منه وتنشق الأرض وتنخر الجبال هذا أن دعوا للرحمن ولذا (مريم:٩١،٩٠٠)" چنانچ یختی سے ابن اللہ ہونے کی تر دید کی اور فرمایا ہماری غیرت کو جوش غضب میں لانے کے لئے اسے زیادہ اور کوئی کلم نہیں۔

اس کلمه کفر کے اعادہ سے قریب ہے کہ آسان میٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے سے کہ آسان میٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائمیں میٹمام وقوع عمل میں آسکتے ہیں۔ مگر رحمان پاک کے لئے اولا دکانسبت کرنا غیر ممکن ہیں۔ اللہ محال ہے اور ریہ ہو بھی کیے سکتا ہے جب کہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں کوئی نظیر ہی نہیں۔ "و لا مثال له و لا منظیر له "اور جب کہ اس کی مثال دی ہی نہیں جائے المیس کمثله شدی!

ای کے زبان فیض ترجمان سے ہزاروں دفعہ اس کی تردید کرائی۔ مثلاً ' قبل هو الله

احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد (سورة اخلاص)"،

اور یمی وجہ ہے کہ سرکار مدینہ نے اپنی ساری زندگی میں کوئی ایسا خطبہ یا وعظ نیس کہا۔ جس میں قوحید باری کوایک اہم امتیازی رہند دیا ہو۔ الله الله قد حید کے اس شید الی نے مدتوں 'من قبال لا الله الا الله فعد خل المجنة '' کی صدائیں لگائیں۔ لینی اے لوگو! جس کی نے بھی خدائے واحد کی توحید کا اقر ارکیا اور عامل رہا گویا اس نے اپناٹھ کا نا جنت میں بنالیا۔ یہی نہیں بلکہ آپ ناال كاب ومتعود و ترس وي اوركها "قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم (آل عمران: ٦٤)"

کہدو ے تو یا رسول اللہ آؤ طرف بات کے جو برابر یعنی مشترک ہے ہمارے اور تمہارے میں یہ کہندشر یک کریں عبادت میں کوئی معبود سوائے اللہ کے غرضیکہ سارا قرآن مجید توحیدربانی سے بمرایرا ہے اور بھی ایک امتیازی چیز ہے جوتمام ادیان پر اسلام کوفوقیت دیتی ہے۔ گونواہی معصیت کے فوٹو اور گناہ کی عملی تصویریں ہیں اوران کی سزا کمیں گناہ کے نوعیت برکم وہیش مخلف ہیں ۔ لیکن قابل عنو ہیں وہ معاف کی جاسکتی ہیں اور رصت کردگارا بی بے پایاں رحت کے تقىدق ميں ان ميں بہتوں كومعاف كردے كى اوران افعال قبيحد كے مرتكب دامان سركار مديند سے بالكل قطع نه موسكيس مح ـ بلكه جناب رحت اللعالمين شفاعت كے موقعه ير ان كى سفارش فرما کمیں مے۔ مرآ ہ وہ بد بخت وبدنصیب جوشرک کے چنگل میں تصنے اور اللہ تعالی کی واحدانیت میں ایک رائی کے دانا کے برابر بھی کسی کواس کا شریک بتایا مثلاً ذات باری کی مخص صفات میں اس كاكسي كوساجهي بنايا وه ديوي مويا ويوتاوه پيرمويا پيامبروه جن مويا فرشته كوئي نبيس جوكسي كوماريا جلا سکے۔ کس کو طاقت ہے کہ کسی کو بیٹا یا بٹی دے۔ کون ساسور ما وبہا در ہے جو بینہ برسائے اور پھل پھول ڈال بات پیدا کرے۔ کوئی نہیں جوکل کی خرجانے یا مال کے پیٹ میں بگی یا بچہ پہنچانے۔ کون جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ س کومعلوم ہے کہ کب اور کہاں مرے گا۔ کون سااییا پیل تن ہے جوکھی یا مچھر کا پر پیدا کرے کوئی نبیں جو کھی کا اٹھایا ہوا کھا نااس سے چین کرواپس لے سكے۔ بيسب طاقتيں اور قدر تي الله بي كوسز وار بيں۔جس كے لئے تمام عبادتيں اور ياضيں اور تمام اجتمع اجتمع اور یا کیزه نام بلند کے جاتے ہیں۔ چنانچیشرم کروہ نامرادولا علاج بیاری ہے جس كايمار كمى اجمانيين موتا يدوه بخس وتاياك جنس بعجوايمان كوبرب كرجاتى باورؤ كارتك نهيل لتی چنانچدارشاد موتاہے کہ:

اس لئے جناب سے کوخدا کہنایا خدا کا بیٹا قرار دینا صریح کفراور گناہ عظیم ہے۔ مبارک میں وہ لوگ جواس سے اجتناب کرتے ہیں۔ چنانچاس لئے جناب سیح کی زبانی کھلے لفظوں میں اس کا اعتراف کراتے ہوئے اعلان کرایا کہ میرااور تمہارا ایک ہی خدائے واحد ہے جو تمام عالم کی

ربوبیت فرما تا ہے۔ اس کئے ہم سم جاتا ہے اور خدا کی خوشنودی کو حاصل کی رشد وہدایت کے لئے مبعوث ہ فرزند شپر وچشم ہی رہے۔ نیز ہما ہے کور ہالحنی نے صدافت ودیانت سے اللہ قرار دیا اور توحید ہاری تعالیٰ ک

القدس\_ یبود نامسعود نے جنابہ مها جناب سیح کونعوذ بااللہ خاکم بدئن جہار کے خضب کو چیلنج کیا۔اس لمر

باوجود یکه دیدهٔ داکئے حواس خسه وکیکن دل کی آئکھیں اندھی کی ا مجزات کا انکار کررہے ہیں ان

خیال کرتے کہ جب تمازت آفا باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے ساتھی ہوگا نہ رفیق، نہ عاش نہ م

سا می ہوہ نے رسی است کا سے کا گی۔ جہاں سوائے عرش کے کا بکاریں کے۔ ہاں ایک اور مرفہ می لوگ اپنی جان کی فکر کر'

عدالت پرجلوه آ فروز ہوگا اور' جس میں جوانی بڑھا پے میںاد

لوگ جنہوں نے انبیاء کی تکذ پچپتاویں مے مگراس سے پچ آئیں مے اس دن سیمغفور

قوت سامداور باصرہ سے اس رہے ہوں مے اورائے محداثما دن ہے جس دن ان کی ہداعم

وركها"قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء

طرف بات کے جو برابرلینی مشترک ہے ہمارے اور » مین کوئی معبود سوائے اللہ کے غرضیکہ سارا قر آن مجید نیازی چیز ہے جوتمام ادبان پراسلام کوفوقیت ویتی ہے۔ مویریں ہیں اوران کی سزائیں گناہ کے نوعیت بریم وہیش ل جاسکتی ہیں اور رحمت کردگارا بی بے پایاں رحمت کے م اوران افعال قبیحہ کے مرتکب دامان سرکار مدینہ سے منت اللعالمين شفاعت كم موقعه يران كي سفارش جوشرک کے چنگل میں تھنے اور اللہ تعالی کی واحدانیت **ں کا شریک بنایا مثلاً ذات باری کی مخص صفات میں اس** يرمويا پيامبروه جن مويا فرشته كوئي نبين جوكسي كو ماريا جلا ے کون ساسور ماو بہا در ہے جو مینہ برسائے اور پھل ال كى تبرجانے يا مال كے بيك من بكى يا يحد بينيانے۔ س ومعلوم ہے کہ کب اور کہاں مرے گا۔ کون سا ایسا ا میں جو کھی کا اٹھایا ہوا کھا نااس سے چین کروا پس لے مزوار ہیں۔جس کے لئے تمام عبادتیں اور ریاضتیں اور فے ہیں۔چنانچیشرم کروہ نامرادولاعلاج بیاری ہےجس جس بجوايان كو برپ كرجاتى باورد كارتك نبيل

شرك به ويغفر مادون ذالك لمن يشاه ن يخش كار شرك كواور بخش در كاس كسوااور جس كو

خدا کا بیٹا قرار دیناصرت کفرادر گناہ عظیم ہے۔ مبارک ا۔ چنانچاس لئے جناب میح کی زبانی تھلے لفظوں میں بیمراادر تمہارا ایک ہی خدائے واحد ہے جوتمام عالم کی آ

ر بوبیت فرما تا ہے۔اس لئے ہم سب کوای کی بندگی سزادار ہےاور یہی سیدھاراستہ ہے جو جنت کو جاتا ہے اور خدا کی خوشنو دی کو حاصل کرتا ہے۔ مگر افسوس ہا وجود بکہ بے در بے پیامبر بنی اسرائیل كى رشد د بدايت كے لئے مبعوث ہوئے اور ہزاروں معجزات مشاہدے يل آئے مرتار كى كے فرزند شپر وجیثم بی رہے۔ نیز ہدایت اور کو کب رسالت پوری آب تاب سے جلو ہ ککن ہوئے ۔ مگر کور باطنی نے صداقت ودیانت سے کوسوں دور بی رکھا۔نصاری نے اس اعجازی آیات اللہ کوابن الله قرار دیا اور توحید باری تعالی کوتین حصص میں برابر کا تقسیم کردیا۔ بینی باپ، بیٹا اور روح القدس \_ يهود نامسعود نے جناب صديقه كى شان ميں نہايت او باشانه و سخت كلمات استعال كئے اور جناب سیح کونعوذ باالله خاکم بدین بزار بارتوبه الله معاف کرے ولد الزنامفہراتے ہوئے خدائے جبار کے غضب کو بیلنج کیا۔اس طرح سے فتلف خیالات میں سیج اور سیج راستے سے بعثک سمتے اور باوجود بکہ دیدہ واکئے حواس خمسہ کے سیح ہوتے ہوئے وہ اس اعجازی تکلم کومشاہرہ کر چکے تھے۔ ولیکن دل کی آئیسیں اندمی کی اندھی رو گئیں۔ارشاد ہوتا ہے اے محطیقتے بیانوگ جو ہمارے معجزات کاا نکار کررہے ہیں ان کے لئے روز جزامیں از حد خرائی ہے۔ کاش کہوہ اس بڑے دن کا خیال کرتے کہ جب تمازت آفاب جان پر بناؤالے گی۔ جہاں مال کام آئے گانداولا د۔ جہال باب بينے سے اور بيٹا باب سے متفر ہوگا اور مال بيچ كو دودھ بلانا بھول جائے گى۔ جہال كوئى سائمی ہوگا ندر فیق، نه عاشق ندمعثوق - ہر تنفس کی جان مندکوآ کی ہوگی ۔ محرتمنا پھر بھی نہ لکل سکے گی۔ جہاں سوائے عرش کے کوئی سامیہ نہ ہوگا۔ جہاں عام لوگ باولے اور پیامبر نفسی تفسی یکاریں گے۔ ہاں ایک ادر صرف ایک ایس ذات ہوگی جو یارب امتی یا رب امتی کا اعادہ کرے می ۔ لوگ اپنی جان کی فکر کریں مے اور وہ غم امت کا مدوا تلاش کرے گی۔ خدائے جبار تخت عدالت برجلوه آ فروز ہوگا اور میزان اعمال لوگوں کے حساب کرے گی۔ آہ وہ ایسا سخت دن ہوگا جس میں جوانی بوحائے میں اور سابی سفیدی میں بدل جائے گی اور اے میرے حبیب اس دن س لوگ جنہوں نے انبیاء کی تکذیب اور آیات کی تحقیر کی ہوگی اپنے ہاتھوں کو کا ٹیس مے اور کئے پر پچیتاویں گے۔ گراس سے پچینفع حاصل نہ ہوگا۔ ہاں وہ لوگ اس سے مبراہیں جو قلب سلیم لے کر آئيس مے۔اس دن مضفوب لوگ خوب و مکھتے اور سنتے ہوں مے لیعنی ان کی آئے میں اور کان توت سامعداور باصره سے اپنے سابقہ واقعات کودل کی آنکھوں اور دل کے کا نوں سے من اور دیکھ رہے ہوں کے اورا مے محمد اتمام جمت کیلئے ڈراان لوگوں کواس نہ کفایت کرنے والے مشکل و کھن دن ہے جس دن ان کی بدا عمالیوں کی پوری پوری سز ادی جائے گی اور جس دن گنجگارا ٹی ہشیلیاں

مسل رہے ہوں کے بیدن ہارے نصلے کا دن ہوگا اور ہاری بی بادشاہت ہوگا۔ محمریاں دنوں میں اور دن مہینوں اور سالوں میں کشتے گئے۔

جیے جیسے جناب میسے علیہ السلام بوصف اور جوان ہوتے مکئے۔ ویسے ویسے بہود کا بغض وعناد بھی بردهتا گیا۔اب وہ دن قریب آئے جوچیقاش وکاوش کے نتیجہ میں آتے ہیں۔ یعنی وه د لي مولى چنگارى جواندرى اندرسكتى راتى بيد دعلد أتش شى بعرك المى وراس بلى عوام کے ساتھ ساتھ شاہی اراکین بھی کود ہڑے۔ بن باپ کی ولادت سے وہ پہلے ہی بدخن تھے۔ آب کی بندونصائح سے جلتی یہ تیل کا کام کیا اور وہ بری طرح سے جوش انتقام میں بحراک اٹھے پر کیا تھا جا بجامنظم سازشیں شروع ہوئیں اور طرح طرح سے کلمنداللد کوستانے کے سامان ہونے کے۔انہوں نے بہت ی تجاویز سوچیں اور بہت سے حربے تلاش کئے محرکسی ایک مدیر پر ا تفاق نہ ہوا۔ان میں ہے بعض پیتھیں کہ تمنا می میں قتل کر دیا جائے کوئی کہتا تھا دین موسوی کے وشمن کو بول بزولی سے سزاویتا ہر لے در ہے کی حماقت ہے۔ کوئی کہتا تھا انساف تو یہ ہے کہ جس طرح بداین آپ کو یبود یون کا با دشاه کہتا ہے اس برسر کنڈوں کا تاج رکھا جائے اور طرح طرح ے استہزاء کرتے اور ستاتے ہوئے مجو کا اور پیاسا مارا جائے ۔ بعض کہتے کہ وہ کوئی ہڑا جاد وگر ہے تی کے پرند بنا کراڑا دیتا ہے۔ کوڑھوں اور اندھوں کو جادد کے زورسے اچھا کرتا ہے۔ ایک بہت بوڑھابولا کہ میں ابھی اس کے پاس سے گذر کرآ یا ہوں وہ جھے کہتا تھا کہ تم آ دھادودھ نی کر آئے ہواور بقیہ ڈھانپ کرشام کے لئے رکھ کرآئے ہو۔ میں جران ہوا کہ میرے گھر میں سوائے میرے اور کوئی ندتھا۔ پھراسے کیسے پندالگ کیا۔ واقعہ میں وہ کوئی بڑا ہی جاو دگر ہے۔اس کے علاوہ اور بہت سے خیالات کا اظہار ہوا اور بالا خربیۃ بویز متفقہ طور پر پاس ہوئی کہ شاہی عدالت میں تو بین ند ب كا مقدمہ چلایا جائے اور اس طریق سے اسقف اعظم كى سفارش سے اس كومصلوب كرايا جائے \_ بيتجويزياس موئي تواس كے متعلق جعل سازياں اور مكارياں جامئة عمل میں لانے کی تیاریاں ہونے لگیں۔

"انى قد جئتم باية من ربكم انى اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيراً باذن الله وابرى الاكمه والابرص واحى الموتئ باذن الله وانبئكم بماتلكلون وما تدخرون فى بيوتكم ان فى ذلك لاية لكم ان كنتم مؤمنين ومصدقالما بين يدى من التورة ولاحل لكم بعض الذى حرم عليكم وجئتكم باية من ربكم فاتقوا الله واطبعون ان الله ربى وربكم فاعبدوه هذا

سراط مستقیم (آل عمران: ۱۵ تا ۱۵ می ایک مستقیم (آل عمران: ۱۵ تا ۱۵ می بناد کر تمهار کار تا ۱۹ و و از تا بواجانو مورک در الله کی می ایک می بازی الله کی کادر جلاتا بول مرد کالله کی می اس میں پوری نشانی ہے آگرتم السینی کی میں اس میں پوری نشانی ہے آگرتم السینی میں بیت چیں اس میں بیت چیل اس میں بیت چیل اس میں بیت چیل اس آب سے کر میر سے بیت چیل اس آب سے کر میر سے بیت چیل اس آب سے کر میر سے بیت چیل اس آب سے کر میر سے بیت چیل اس آب سے بیت چیل اس آب سے بیت چیل اس میں بیت چیل اس آب سے بیت چیل اس میں بیت چیل اس میں

اس آیت کریمہ سے میں پینہ چاتا۔ اعلان کیا تو وہ قوم جوسرشی دطغیانی میں بے ہا ماحق ستائے اور مثائے محفے تقے اور جو نبوت محيم ثابر - ' ويسقتسلون النبيين ب لئے آمی اور جب آپ نے اپی نبوت کالب ون نبوت علمبرداری جلے آتے ہیں سلسله ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ لوصاحب ہونے کے کیا والک ہیں۔ یمی ناتم کھو ایک بے کی پیش کوئیاں جز دو مے۔اس -سر کہنا ہیہ جہالت وتاریکی کا زمانہ نبیس-برسول تم سے دیکھا ہوگا کہ وہ کوڑھی کم قرم ہے اچھی ہوگئی۔لادی صحرانورد ل بے جو پیتل کا سوتا بنانے میں تایاب ہوئے کہاا ہزاءرسانوسنو پس نے حکمہ وه طبیب بھی ہوں جوتمہاری ان بیار ہے تم کو قطعاً لاملی ہے کا علاج کروا عليه السلام كوخدا كابيثا كهدكراسيخ تورات باک می*ستریف ک*ے کر موسوی کو بدت ہو کی تم چھوڑ کھے

ع "وقالت اليهود ع "يحرفون الك صداط مستقیم (آل عدران: ۹ عتا ۱۰) " و بشک میں آیا ہوں تمبارے پاس نشانیاں کے کر تمبارے رب کی طرف ہے۔ میں بنادیتا ہوں تم کومٹی ہے پر ندہ کی شکل۔ پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو ہوجاتا ہے وہ اڑتا ہوا جانوراللہ کے تھم سے اور اچھا کرتا ہوں مادر زادا ندھے اور کوڑھی کو اور جلاتا ہوں مردے اللہ کے تھم سے اور بتادیتا ہوں تم کو جو کھا کرآ و اور جو باتی رکھآ و ایسے گھر میں۔ اس میں پوری نشانی ہے اگرتم ایمان رکھتے ہو۔ کھ

اس آیت کریمہ سے بیر پہتہ چلتا ہے کہ جب جناب کلمت الله روح الله نے اپنی نبوت کا املان کیا تو دہ قوم جوسر کشی وطغیانی میں بے باک ویڈر ہو چکی تھی اور جن کے دست قلم سے بیشتر نبی ناحق ستائے اور منائے گئے تھے اور جونبوت ورسالت کومنانے کی عادی موچکی تھی ۔ جیسا کر آن عيم شام إ- " ويقتلون النبيين بغير حق "برا زوروثور ع تكذيب واستهزاءك لئے آتھی اور جب آپ نے اپنی نبوت کا یقین ولایا تو وہ اور زیادہ برآ فروختہ ہوکر بوئے کہ آئے دن نبوت کے علمبردار ہی چلے آتے ہیں۔ ٹھکانے لگاتے لگاتے ہم تو تک آ کرا کا گے۔ مگریہ سلسلہ ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ لوصاحب بیرایک اور آ دم کے کہومیاں نبی صاحب تمہارے سیے ہونے کے کیا دلائل ہیں۔ یہی ناتم کہو مے مجھے وئی آتی ہے۔ میں ملہم ہوں یا زیادہ سے زیادہ چند ایک بے تکی پیش کوئیاں جڑ دو گے۔اس کے علاوہ اگر کوئی عملی دلائل ہوں تو بیان کرو۔ مگرسوچ سمجھ كركهنايه جهالت وتاريكي كازماننهيں \_آپ جانتے ہيں كه ہم الجھے اچھے اطباء وحكماء موجود ہيں \_ یرسوں تم سے ویکھا ہوگا کہ وہ کوڑھی کس قدر درد ومصیبت میں مبتلاتھی۔بس پطرس کے ایک ہی قرص ہے اچھی ہوگئی۔لا دی صحرا نورد نے جنگل کا کونہ کونہ جھان کراس جڑی بوٹی کو حاصل کر ہی لیا۔ جو پیتل کا سونا بنانے میں نایاب ہے۔ مسیح علیہ السلام نے اس کے جواب میں تمبیم فرماتے ہوئے کہا ایز اءرسا نوسنو میں نے حکمت و کیمیا گری کا دعویٰ نہیں کیا۔ ہاں اس سے اٹکا زنہیں۔ میں وه طبیب بھی موں جوتمہاری ان بیار یوں کا جواندراندر ہی تمہاری جان کاروگ مور ہی ہیں اور جن سے تم کوقطعاً لاعلمی ہے کا علاج کروں اور وہ روحانی بیاریاں مثلاً شرک فی التوحید یا تم نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ کراینے خسران وخذلان کا سامان مہیا کرلیا۔ تمہارے راہوں نے تورات پاک میں تحریف ع کرتے ہوئے مفید مطلب کو بڑھا اور غیر مفید کو گھٹا دیا۔شریعت موسوی کومدت ہوئی تم چھوڑ چکے۔ ہاں خالی ایک نام کی یا دیاتی ہے۔جس پراس قدرتک ودو

> ل "وقالت اليهود عزيز ابن الله (توبه:٣٠)" ك "يحرفون الكلم عن مواضعه (المائده:١٣)"

میدن ہمارے فیصلے کا دن ہوگا اور ہماری ہی باد شاہت ہوگی۔ دنوں میں اور دن مہینوں اور سالوں میں کفتے گئے۔ مس

جناب می علید السلام برست اور جوان ہوتے گئے۔ ویسے ویسے میمود کا یا۔ابوه دن قریب آئے جوچیقاش وکاوش کے نتیجہ میں آتے ہیں۔ یعنی الدرى اندرسكتي رئتي ہے۔ فعلهُ آتش ميں بحر ك المحى وراس ميں عوام راکین بھی کود پڑے۔ بن باپ کی ولادت سے وہ پہلے ہی بدظن تھے۔ ، جلتی پہتیل کا کام کیا اور وہ بری طرح سے جوش انتقام میں بھڑک اٹھے نیں شروع ہوئیں اور طرح طرح سے کلمت اللہ کوستانے کے سامان ہونے ی تجاویز سوچیں اور بہت سے حربے تلاش کئے ۔ مگر کسی ایک مذہبر پر ے بعض میتھیں کہ گمنا می میں قبل کردیا جائے کوئی کہتا تھا دین موسوی کے ا دینا پر لے در ہے کی حماقت ہے۔ کوئی کہتا تھا انصاف تو یہ ہے کہ جس یوں کا بادشاہ کہتا ہے اس پرسر کنڈوں کا تاج رکھا جائے اور طرح طرح تے ہوئے بھوکا اور پیاسا مارا جائے \_ بعض کہتے کہ وہ کوئی بڑا جاد وگر یتا ہے۔ کوڑھوں اور اندھوں کو جادو کے زور سے اچھا کرتا ہے۔ ایک اس کے پاس سے گذر کرآیا ہوں وہ جھے کہت تھا کہتم آ وهادود هدنی کر رشام کے لئے رکھ کر آئے ہو۔ میں حیران ہوا کہ میرے گھر میں - پھراسے کیے پۃ لگ گیا۔ واقعہ میں وہ کوئی بڑا ہی جادوگر ہے۔اس است کا اظهار ہوا اور بالآخر بیتجویز متفقہ طور پر پاس ہوئی کہ شاہی مقدمہ چلایا جائے اور اس طریق سے استف اعظم کی سفارش ہے يتجويز پاس ہوئی تو اس كے متعلق جعل سازياں اور مكارياں جامه ئے لکیں۔

م باية من ربكم انى اخلق لكم من الطين كهيئة الطير باذن الله وابرى الاكمه والابرص واحى الموتئ باذن ما تدخرون فى بيوتكم ان فى ذلك لاية لكم ان كنتم يدى من التورة ولاحل لكم بعض الذى حرم عليكم تقوا الله واطبعون ان الله ربى وربكم فاعبدوه هذا ہور ہی ہے درنہ تمہاری بدیختی کا بھی کوئی ٹھکا نہ ہے جوانبیاء کی قاتل اور اتقیا کی دیمن ہے۔ ڈرواس اللہ ہے جس کے ساتھ شریک ملاتے ہو۔ وہ واحدہ لاشریک ایسی پاک ذات ہے جو بیوی اور بیٹوں سے پاک جورشتوں اور ناطوں سے مبرا ہے۔ نہاس کا کوئی بیٹا ہے نہ بٹی۔

پیرکس قد رخضب ہے کہ تم ملا گئة اللہ کو خداکی بیٹیاں قرار دیتے ہواوراپنے لئے بیند کرتے ہواور پیراس برتے اور تمافت پراتراتے ہوئے صادقوں کو کا ذب قرار دیتے ہو۔ بھے ہوتو سنو بخدا میں اس خدائے رحمان کی طرف ہو۔ بھے سے میرے نبی ہونے کے بر ہان ما تھتے ہوتو سنو بخدا میں اس خدائے رحمان کی طرف سے مبعوث کیا گیا ہوں۔ جس نے موکی وہارون، اسحاق، ابراہیم کو بھیجا تھا اور نشانات کے متعلق اس قدر کہد دیا گائی ہے کہ خل اق جہاں نے بھے کو بید طافت بخش ہے کہ جب اور جس وقت چا ہوں مٹی سے پرندوں کی شکل بنا کر اس میں پھونک دوں تو وہ بھکم این دی پرواز کرنے گئیں اور کہن تم اطہاء کے گیت گاتے ہولا و تو کوئی مادر زاد کوڑھی یا اندھی اور کہوتو ان حکما اور کرنے کہو اور اچھا کریں اس کوگر یا در کھواور اچھی طرح سے سالو بیٹرف بھی بچھکو ہی ود بعت کیا گیا ہے۔ میں خدا کے فضل و تھم سے اچھا کرنے پہ قادر ہوں اور اس پر بس نہیں مولا کریم کی جھے پر اس قدر مہر بانی وعنایت ہے کہ میں مردوں کو اس کے تھم سے زندہ کر سکتا ہوں اور اس کا ہی جھی ہوا ور باتی اپنے گھروں میں کیا چھوڑ آئے ہو۔ اب ہر ذی حوش وصا حب عش ان مجز ات کو میں اور باتی اپنے گھروں میں کیا چھوڑ آئے ہو۔ اب ہر ذی حوش وصا حب عش ان مجز ات کو میں میں جانب خدا ہونے میں اور میر کی ولا دت آیات اللہ میں کس تم کا شک نہ لائے گا۔ میرے میں جانب خدا ہونے میں اور خاصوش رہا۔

جناب سے علیہ السلام کی عمر کی سینتیں ویں منزل قریب الاختیا متی ۔ ان دنوں آپ بیلی رسالت اور اعلائے کلمت الحق کے لئے ان تھک دوڑ ودھوپ میں معروف ہے۔ آپ ان دنوں بیکل میں اکثر پندونصائے کے گوہر بہاتے اور فقیہوں کی خلوت وجلوت کے اشغال کا اظہار کرتے۔ ان کے تعنف کے لباس اور بناوٹ کی با تیں ان کی خلوت کی سیاہ کاریاں اور جلوت کی با تیں ان کی خلوت کی سیاہ کاریاں اور جلوت کی با تیں ان کی خلوت کی سیاہ کاریاں اور جلوت کی با تیں ان کی خلوت کی سیاہ کاریاں اور جلوت کی موجود وانجیل ہارے اس بیان کی مؤید ہے۔
موجود وانجیل ہمارے اس بیان کی مؤید ہے۔
در میں باب: ۱۲۳، آیت اتا ۱۲۱)

''اس دقت بیوع نے بھیٹر ہے اور اپنے شاگر دوں سے یہ باتیں کہیں کہ فتیہ اور فریکی مویٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں۔ پس جو پچھے دہ تم کو بتا تیں وہ سب کردادر مانولیکن ان کے سے کام نہ کرد کے وَلَمَہ وہ کہتے ہیں کرتے نہیں۔ وہ ایسے بھاری بوجھ جان کا اٹھانا مشکل ہے۔ باندھ کر

لوگوں کے کندھوں پررکھتے ہیں۔ گرآ کام لوگوں کے دکھانے کو کرتے ہیں کنارے چوڑے رکھتے ہیں اور خیا کرسیاں اور بازاروں میں سلام اور آ تمہارااستادایک ہی ہے اور تم ہادی کہلا ہی ہے جوآسانی ہے اور جوکوئی اپ چھوٹا بنائے گاوہ بڑاکیا جائے گا۔"

عقیدت دارادت کا ہرز ما مندا پنے بزرگ وتجوب کے تن میں جان لیما اور جان دینا تحض ایک تع فرزانوں میں بھی ہے۔ جہاں جالم چنانچہ وہ لوگ جونقیموں اور فریسیوں تنگ آ کئے اور جوش عقیدت نے آئیا بے تا بانہ کلمت اللہ کے تعاقب میں دوآ کرر ہے تھے۔ چنانچہ بیما آب بھی آ

فریسیوں کی ریا کاری ہے۔ کیونکہ کو ہے جو جانی نہ جائے گی۔اس گئے: اور جو پکوتم نے کوفر یوں کے اندر کا ا سے میں کہتا ہوں کہ ان سے نہ ڈرو لیکن میں تمہیں جماتا ہوں کہ کست بعد جہنم میں ڈالے ہاں میں تم سے کہ تاہم خدا کے حضور میں ایک کی مجی مجا ڈروٹویں تمہاری قدرتو بہت کی مجی مجا

یر اتھا تو اس نے سب سے پہلے اپ

ئی کا بھی کوئی ٹھکانہ ہے جوانبیاء کی قاتل اور اتقیا کی دشمن ہے۔ ڈرواس ریک ملاتے ہو۔ وہ واحدہ لاشر کیک الیمی پاک ذات ہے جو بیوی اور ہاور ناطول سے مبراہے۔ نداس کا کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی۔

نسب ہے کہ تم ملا گھ اللہ کوخدا کی بیٹیاں قرار دیے ہواور اپنے لئے
راس برتے اور جمافت پراتر اتے ہوئے صادقوں کو کا ذب قرار دیے
و نے کے بربان ما تکتے ہوتو سنو بخدا ہیں اس خدائے رحمان کی طرف
د جس نے موکی وہارون، اسحاق، ابراہیم کو بھیجا تھا اور نشا نات کے
افی ہے کہ خلاق جہاں نے بھے کو بیطا فت بخشی ہے کہ جب اور جس
مرا کے گیت گاتے ہولا و تو کوئی مادر زاد کوڑھی یا ندھی اور کہوتو ان حکما یکو
مرا در کھواور اچھی طرح سے من لویٹرف بھی بچھکو ہی ود بعت کیا گیا
میا در کھواور اچھی طرح سے من لویٹرف بھی بچھکو ہی ود بعت کیا گیا
میا در کھواور ان کے اس کے حکم سے زندہ کرسکا ہوں اور اس کا بیجی
سے کہ میں مردوں کو اس کے حکم سے زندہ کرسکا ہوں اور اس کا بیجی
سے کہ میں مردوں کو اس کے حکم سے زندہ کرسکا ہوں اور اس کا بیجی
سے کہ میں مردوں کو اس کے حکم سے زندہ کرسکا ہوں اور اس کا بیجی
میں کیا چھوڑ آئے ہو۔ اب ہر ذی حوث وصاحب عقل ان مجزات کو
میں کیا چھوڑ آئے ہو۔ اب ہر ذی حوث وصاحب عقل ان مجزات کو
گرسے سے اور خاموش رہا۔

ہوے نے بھیڑے اوراپنے شاگر دول سے بیہ با تیں کہیں کہ نقیہ اور فر لیی بہل جو پکھوہ تم کو بتا کیں وہ سب کرواور مانو کیکن ان کے سے کام نہ کرتے نہیں۔ وہ ایسے بھاری بوجھ جان کا اٹھا تا مشکل ہے۔ ہاندھ کر

لوگوں کے کندھوں پررکھتے ہیں۔ گرآپ انہیں اپنی انگی ہے بھی ہلا نانہیں چاہتے۔ وہ اپنے سب
کام لوگوں کے دکھانے کو کرتے ہیں۔ کیونکہ اپنے آپ کو بڑے بناتے اور اپنی پوشاک کے
کنارے چوڑے رکھتے ہیں اور ضیافتوں میں صدر نشنی اور عبادت خانوں میں اعلیٰ در ہے ک
کرسیاں اور بازاروں میں سلام اور آ دمیوں ہے ربی کہلا نا پند کرتے ہیں۔ گرتم ربی نہ کہلاؤ۔
تمہارااستادایک ہی ہے اور تم سب بھائی ہواور زمین پرکسی کو اپنا باپ نہ کہو۔ کیونکہ تمہارا باپ ایک
نی ہے جو آسانی ہے اور خوکوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گاوہ چھوٹا کیا جائے گا اور جو اپنے آپ کو بڑا بنائے گاوہ چھوٹا کیا جائے گا اور جو اپنے آپ کو جو ٹا بنائے گاوہ بودا کیا جائے گا۔"

عقیدت وارادت کا ہرز مانے میں دوردورہ رہا ہے اور چلاآ تا ہے۔ نیازیش وعقیدت مندا ہے ہرزرگ ومجوب کے تن میں کوئی کلمہ گتا خی سننا گوارہ نہیں کرتے۔ اگر دیکھا گیا ہے کہ جان لینا اور جان دینا محف ایک کھیل یا تماشا سمجھا جاتا ہے۔ عقیدت دیوانوں میں بی نہیں فرزانوں میں بھی ہیں۔ جہاں جابل اس کے شکار ہوئے ہیں وہاں عالم بھی اس سے نہیں ہی چ ۔ چنا نچ وہ لوگ جوفقیہوں اور فریسیوں کے دلداوہ وگر ویدہ تھے۔ جناب سے کے متواتر خطبات سے نگل آگے اور جوش عقیدت نے انہیں اندھا بنا دیا۔ انہیں جموث اور سی میں تمرز کرنا مشکل ہوگیا وہ بہتا اندکا کے اور جوش عقیدت نے انہیں اندھا بنا دیا۔ انہیں جموث اور سی میں دوڑ سے جناب روح اللہ اس وقت بروش کم کے دھو بیوں کو خطاب کررہے تھے۔ چنا نچ بیم آب بھی آ دینی جبیل شاہد ہے۔ (لوق باب:۱۱) آ بہتا اتا ایک کررہے تھے۔ چنا نچ بیم آب بھی آ دمیوں کی جمیز لگ گئی۔ یہاں تک کہ ایک دوسرے برگرا

بڑا تھا تو اس نے سب سے پہلے اپ شاگر دوں سے بہ کہنا شروع کیا کہ اس خمیر سے ہوشیار رہنا جو فریسیوں کی رہا کاری ہے۔ کیونکہ کوئی چیز ڈھی نہیں رکھی جو کھولی نہ جائے گی اور نہ کوئی چیز چیپی کے جو جائی نہ جائے گی۔ اس لئے جو کچھتم نے اند چر سے شن کہا ہے وہ اجائے میں سنا جائے گا اور جو پھیتم نے کوٹھر یوں کے اندرکان میں کہا ہے کوٹھوں پراس کی منادی کی جائے گی۔ مردوستوں سے میں کہتا ہوں کہ ان سے نہ ڈرو جو بدن کوئل کرتے ہیں اور بعد اس کے پچھاور نہیں کر سکتے۔ لیکن میں جہیں جا تا ہوں کہ سے ڈرو جو بدن کوئل کرتے ہیں اور بعد اس کے پچھاور نہیں کر سکتے۔ لیکن میں جہیں جا تا ہوں کہ سے ڈرنا چا ہے۔ اس سے ڈرو جس کوا فقتیا رہے کہ ٹل کرنے کے بعد جہنم میں ڈالے ہاں میں تم سے کہتا ہوں کہ اس سے ڈرو سے کیا دو پسیے کی پانچ چڑیاں نہیں بہتیں۔ تا ہم خدا کے حضور میں ایک کی بھی بھول نہیں پڑتی۔ بلکہ تہمار سے مرکسب بال مجنہ ہوئے ہیں۔ ڈرونیس تم جاری کوئی آ دمیوں کے ڈرونیس تم جاری کوئی آ دمیوں کے ڈرونیس تم جاری کوئی آ دمیوں کے ڈرونیس تم جاری کوئی آ دمیوں کے

سامنے میر اقر ارکرے این آ دم بھی خدا کے فرشتوں کے سامنے اس کا اقر ارکرے گا اور جوآ دمیوں کے سامنے میر انکار کرے خدا کے فرشتوں کے سامنے اس کا انکار کیا جائے گا اور جوکوئی این آ دم کے خلاف کوئی بات کیج اس کو معاف کیا جائے گا اور جب وہ تم کو عبادت خانوں میں اور حاکموں اور اختیار والوں کے پاس لے جا کیں تو فکر نہ کرنا کہ ہم کس طرح اور کیا جواب ویں یا کیا کہیں۔ کو وکد وج القدس اس کھڑی تمہیں سکھا وے گا کہ کیا کہنا جا ہے۔''

ان پاکیزہ کلمات نے وہی کام کیا جوریت پر بانی کرتا ہے۔ حالا تکداس میں سراسر بھلائی ہی بھلائی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ موی جیسے اولوالعزم اور صاحب کتاب وشریعت نبی کے بعد کیا ضرورت ہے کہ کوئی نبی آئے اور رہے چھوٹے چھوٹے نبی جوشر یعت موسوی کی بیروی کی تلقین اور بعض احکام کانٹنے کرتے ہیں جھوٹے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کافل جائز د کارثو اب ہے۔ان کا میر بھی خیال تھا عز سرعلیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننا خدا کی عین خوشنودی کو حاصل کرنا ہے۔ وہ بیجمی کہتے تھے کہ تو رات مقدس میں شخ نظم کاحق سوائے فقیہوں اور فریسیوں کے اور کسی کونہیں۔ان کے خیال ش سب سے برا گناہ راہوں اور اسقفوں کی زندگی برحرف گیری کرنا تھا۔وہ اور تمام ہاتیں س كر برداشت كر سكتے تھے۔ مگر ندىن سكتے تھے۔ تو نقيهوں كى جوءوہ جانتے تھے كرسبت كےدن تورات مقدس میں مجلس مشاورت کے ایما ہے بعض قوا نمین کا تو ژموڑ ہوتا ہے اور چندآیات میں تحریف کی جاتی ہے۔ گراس چیز کووہ خدمت خلق ہے تعبیر کرتے تھے۔ان کے خیال میں امراء کو سخت سزادیناشریعت موسوی کی تو بین کرنا تھا۔ کیونکہ وہ ضروریات دین کے وقت اینے مالوں سے مدد كرتے بين اور غرباغربت كى وجدسے اس تواب سے محروم بين - غرضيكم جناب مسيح كى تكت چیپیاں جوفقیہوں اور فریسیوں کی اندرونی زندگی ہے تعلق رکھتی تھیں۔انہیں ایک آئھ نہ بھاتی تھیں اورروز روز کے وعظ انہیں ستاتے اور انتقام پر مجبور کرتے تھے۔ یہ تو عوام کی زندگی تھی او حقیل و فر کی ان کلمات سے تنتی یا ہور ہے متھے۔ان کے دل انقام کی آگ میں جل اور بھن رہے متھے کہ کل کا چھوکراہمیں تہذیب سکھا تا ہے۔ ہاری عربی خدمت دین میں گذر کئیں اور مقدس بیکل کی جاروب شی سے ہماری پیٹھیں کبڑی ہوگئیں۔مراقبات اور چلات میں ہمارے اعضاء ہم کوجواب وے محتے توریت مقدس پڑھتے پڑھتے ہاری بیائی نے ہم سے منہ موڑ ااور ضروریات دین میں قانون وضع كرتے كرتے عاجزة مكے \_ آئ اس كاصله يدياجاتا ہے جواس طريق سے مارے بى میل میں ماری جو موتی ہے۔ ونیائتی ہاور خاموش رہتی ہے۔ حکومت پنید در گوش ہے۔ گاؤں <sup>م</sup>کا وَل اور قربی قربیه میں مسیح کے نقیب ومناد ہماری رسوائی و ہربادی کی منادی کر رہے ہیں اور ہم ہیں ،

کہ خاموش ہیں وہ ہمارے نو جوان پر جاد وگر کے ہورہ ہیں۔مقدس باپ بازیوں پرتر جج دے رہے ہیں یہ جی کوئی بدر دح جو ہمارے ہاتھ سے ستا سامنے فرعون کے جادو گردل نے کر سامنے فرعون کے جادو گردل نے کر ہیں یہ کوئی نئی یا بجو یہ چیز نہیں ہمتر۔ ہوا آیا اور کہنے لگا کہ آج پھر مقد کر جاد وگر جس نے سائیں کی لڑکی کوز نگ جاد وگر جس نے سائیں کی لڑکی کوز نگ

"اے ریا کارفقہو اور ف کرتے ہو کے ونکہ نہ تو آپ داخل ہ اے ریا کا فقہو اور فریسو ! تم پرافسوٰ ہواور جب وہ مرید ہو چکتا ہے تو ! بتانے والوتم پر افسوس ہے جو کہتے مقدس کے سونے کی قسم کھائے تو ! جس نے سونے کو مقدس کیا اور پھر قربان گاہ جونڈ رکومقدس کرتی ہے جواس پر ہیں فسم کھا تا ہے اور جو کھا تا ہے اور جو آسان کی قسم کھا : اے ریا کا رفقہو اور فریسیوتم پرافسوٰ کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے ۔ ا۔

آ دم بھی خداکے فرشتوں کے سامنے اس کا اقر ارکرے گا اور جوآ دمیوں مے خدا کے فرشتوں کے سامنے اس کا اٹکار کیا جائے گا اور جوکوئی این آ دم س کومعاف کیا جائے گا اور جب وہتم کوعبادت خانوں میں اور حاکموں الے جائیں تو فکر نہ کرنا کہ ہم کس طرح اور کیا جواب دیں یا کیا کہیں۔ رئی تمہیں سکھا دے گا کہ کیا کہنا جا ہے۔''

ت نے وہی کام کیا جوریت پر پانی کرتا ہے۔ حالانکہ اس میں سراسر التے تھے کہ موی جیسے اولوالعزم اور صاحب کتاب وشریعت نبی کے بعد کیا ے اور بیچھوٹے چھوٹے نی جوشر بعت موسوی کی پیروی کی تلقین اور ں جھوٹے ہیں اور یکی وجہ ہے کہ ان کا قتل جائز و کارثو اب ہے۔ان کا پید م کوخدا کا بیٹا ماننا خدا کی عین خوشنودی کو حاصل کرنا ہے۔ وہ پیمھی کہتے نے وقع کا حق سوائے فقیموں اور فریسیوں کے اور کسی کونہیں۔ ان کے اه را بیول اوراسقفول کی زندگی برحرف کیری کرنا تھا۔ وہ اورتمام یا تیں ه ـ مرندن سكت سع ـ توفقيول كى جوءوه جائة سع كسبت كدن ناورت کے ایما سے بعض قوانین کا تو ر مور ہوتا ہے اور چند آیات میں ں چیز کووہ خدمت خلق ہے تبیر کرتے تھے۔ان کے خیال میں امراء کو ک کی تو ہین کرنا تھا۔ کیونکہ وہ ضروریات دین کے وقت اپنے مالوں سے بت کی وجہ سے اس اواب سے محروم ہیں ۔ فرضیکہ جناب سیح کی تلتہ ال كاندروني زندگي تعلق ركحتي تعيس -انبين ايك آنكونه بهاتي تعيي ستاتے اور انقام پر مجور کرتے تھے۔ بياتو عوام كى زند كى تھى ادھ فقيمى ہورہے تھے۔ان کے دل انقام کی آ<sup>م ک</sup> ٹیں جل اور بھن رہے تھے کہ سکما تاہے۔ ہماری عمرین خدمت دین میں گذر کئیں اور مقدس بیکل کی نی کبڑی ہو گئیں۔مرا قبات اور چلات میں ہمارے اعضاء ہم کوجواب معتے پڑھتے جاری بینائی نے ہم سے مندموڑ ااور ضروریات وین میں اجرآ مے۔آج اس کاصلہ دیاجاتاہے جواس طریق سے ہارے ہی ہے۔ دنیاستی ہے اور خاموش رہتی ہے۔ حکومت پنید در کوش ہے۔ گاؤں كنتيب ومناد مارى رسوائى وبرباوى كى منادى كررب بين اورجم بين

کہ فاموش ہیں وہ ہمار ہے تو جوان ہوس واسفانوس کو دیکھو جو ہماری رفافت سے منہ موڑ کرای جادوگر کے ہور ہے ہیں۔مقدس باپ عزیری ان پلعنت ہو فدا کے بیٹے کی تا رائسگی کو وہ چندشعبدہ بازیوں پرتر جج و ہے رہے ہیں ہے کی گرکان پلعنت ہو فدا کے بیٹے کی تا رائسگی کو وہ چندشعبدہ کوئی بدروح جو ہمار ہے ہاتھ سے ستائی ہوئی تھی پہاس جادوگر کا تقرف ہے۔کیا جناب موئی کے ساخے فرعون کے جادوگروں نے کرشمہ سازیاں نہ کی تھیں کیا رسیوں کے سانب نہ بنائے گئے سے مگر کہاں سے لائیں اس اس عصا کو جو چھٹی کا دودھ یا دولا و ہے۔ ہرز مانہ بیس ساحر ہوتے آئے ہیں ریدکوئی نئی یا جو بہ چیز نہیں بہتر ہے کہ کر ہمت بائدھو اور اٹھو حکومت وقت کو خواب گراں سے ہوشیار کرواور اس فتنہ کی بیخ کے گر مقدس ہی ہوئی وہ ہوتی تھیں کہ برجیس دوڑ تا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ آج کچر مقدس میں ہمارے خلاف نے براگلا جائے گا۔ کیونکہ ابھی ابھی وہ جادوگر جس نے سائیس کی لڑکی کوزندہ کیا تھا اپنے شاگر دول کے ساتھ مقدس کو گیا ہے۔ چنا نچ سے جادوگر جس نے سائیس کی لڑکی کوزندہ کیا تھا اپنے شاگر دول کے ساتھ مقدس کو گیا ہے۔ چنا نچ سے معدم مقدس کو گیا ہے۔ چنا نی سے معدم کر اللہ میں تقریر فر مار ہے تھے۔

(متى،باب:۲۳۳ يت:۳۹۲۱)

"اے ریا کا رفقہ و اور فریسیو! تم پر افسوں ہے کہ آسان کی بادشاہت لوگوں پر بند

اسر یا کا رفقہ و اور فریسیو! تم پر افسوں ہے کہ ایک مرید کرنے کے لئے تری اور خشکی کا دورہ کرتے

ہواور جب وہ مرید ہو چکتا ہے تو اے اپنے ہے دونا جہنم کا فرزند بنا دیتے ہو۔ اے اندھے راہ

ہواور جب وہ مرید ہو چکتا ہے تو اے اپنے ہو کہ اگر کوئی مقدس کی قسم کھائے تو کچھ بات نہیں۔ لیکن اگر

مقدس کے سونے کی قسم کھائے تو اس کا پابند ہوگا۔ اے احقو اور اندھوکون سابر اسونا ہے یا مقدس

مقدس کے سونے کی قسم کھائے تو اس کا پابند ہوگا۔ اے احقو اور اندھوکون سابر اسونا ہے یا مقدس

جونذ راس پر چڑھی ہو۔ اگر اس کی قسم کھائے تو اس کا پابند ہوگا۔ اے اندھوکون کی بڑی ہے نذریا

جونڈ راس پر چڑھی ہو۔ اگر اس کی قسم کھائے تو اس کا پابند ہوگا۔ اے اندھوکون کی بڑی ہے نذریا

قربان گاہ جونذ رکومقدس کرتی ہے۔ پس جوقربان گاہ کی قسم کھا تا ہے وہ اس کی اور سب چیزوں کی

جواس پر جیں ہے اور جومقدس کی قسم کھا تا ہے وہ اس کی اور اس کے دہنے والے کی قسم کھا تا ہے۔ اور اس پر جیٹھنے والے کی قسم کھا تا ہے۔ اور جومقدس کی قسم کھا تا ہے وہ اس کی اور اس پر جیٹھنے والے کی قسم کھا تا ہے۔ اور این کی اور اس پر جیٹھنے والے کی قسم کھا تا ہے۔ وہ اس کی اور اس پر جیٹھنے والے کی قسم کھا تا ہے۔ وہ اس کی اور اس پر جیٹھنے والے کی قسم کھا تا ہے۔ اور بوہ تھی والے کی قسم کھا تا ہے۔ لازم تھا کہ بی بھی اے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں بیٹی انصاف اور دیم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے۔ لازم تھا کہ بیب بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑ تے۔ اے اند ھے راہ بتانے والوجو چھرکوتو بھائے ہواور اونٹ کونگل

جاتے ہواے ریا کا فقیمو اور فریسیو پیائی اور رکا بی کواوپر سے قوصاف کرتے ہو۔ مگر دہ اندر کھوٹ اور ناپر ہیزگاری سے بحرے ہیں۔ اے اند ھے فرایسی پہلے پیالے اور رکا بی کو اندر سے صاف کرتا کہا۔ کہ اور پر سے بھی صاف ہوجائے۔'اس کے آخر میں پر فعلم پرافسوس فریاتے ہوئے کہا۔

"ا روظم ا روظم توجونیوں وقل کرتی ہادرجوتیرے پاس بھیج گئے۔ انہیں سنگسارکرتی ہے۔ کتی ہی باریس نے چا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جح کرتی ہے انہیں ای طرح میں بھی تیر الوکوں کو جمع کرلوں۔ گرتم نے نہ چا بادیکمو تمہارے لئے ویران چھوڑا جا تا ہے۔ کیونکہ میں تم سے کہنا ہوں کہ اب سے جھے پھر ہرگز نددیکمو گے۔ جب تک نہ کہو گئے کہ مبارک ہوہ جو خدا کے نام پر آتا ہے۔ "

می تقریر فرما کرآپ بیکل سے چل دیئے۔ گرفقیہوں اور فریسیوں کی رگوں میں جوخون کھولنے داستے کا کورست کا نتا بچھتے ہوئے نکا لئے وقار کے لئے موت کے متر ادف سمجھے۔ جناب سے کواپ راستے کا زیروست کا نتا بچھتے ہوئے نکا لئے کی فکر میں تحو ہوئے۔ تقریر کے سخت الفاظ ان کے سینوں پر سانپ بن کرلوٹ رہے تھے۔ ان کے دیا فل سانپ بن کرلوٹ رہے تھے۔ ان کے دیا فل میں جل بھن کرلوٹ ہورے تھے۔ ان کے دیا فل میں خوفا کی تصور کچو کے لگا تا اور دل جوش حسد میں پیٹا جاتا تھا۔ غرضیکہ وہ تمام راہب واسقف میں خوفا کی درندوں کی طرح جناب سے عین معموم وجھو لے شکار پر دانت تیز کے ادھار کھائے بیٹے وقت کا انتظار کررہے تھے کہ آئیں سے گی اس پیش خبری نے بیٹین کر دیا وہ بین کر تھملا اضے اور بر داشت کا مادہ قطعاً جاتا رہا۔
دیا وہ بین کر تھملا اضے اور بر داشت کا مادہ قطعاً جاتا رہا۔
دیا وہ بین کر تھملا اسٹھے اور بر داشت کا مادہ قطعاً جاتا رہا۔

(مرض:۱۳۱۳ تھے۔

"اوربیوع بیکل سے کل کرجارہا تھا کہاس کے شاگرداس کے پاس آئے تا کہا سے میں گرداس کے پاس آئے تا کہا سے بیکل کی عمار تیس دکھا کیں اس نے جواب میں ان سے کہا کیا تم ان سب چیزوں کوئیس دیکھتے میں تم سے بچ کہتا ہوں کہ یہاں کی پھر پر پھر ہاتی ندر ہے گا جوگرایا نہ جائے۔"

مقدس بیکل کے حق میں بیالفاظ من کران کے جذبات میں طلاحم خیرطوفان اٹھا۔ بغض وصد نے پہلے بی سینے میں آتش مچار کی تھی۔ بیکل اے جا کی تھی ہے تیاں کا کام کر گئے ۔ ان کے دہاغ فکر مقد برے خالی انساف وعدل سے کورے ہیں۔ انہوں نے ایک خاص مجلس مشاورت میں بید بیری کہ بید محت کی دوند بی ہے اور خطرہ ہے کہ شریعت موسوی میں بیفتنظیم پیدا کرے گا۔ لہذااس کی نئی کے سے گر بکشتن روزاق کے مصداق آج بی استفاق دائر کر کے فی ری مسلوب کرنے کا تھی لینا جا ہے کہ دریں گناہ ہے۔ دیکھیں لیا جا گیا جا ہے کومت اپنی ہے حکومت اپنی ہے دیکھیں ا

تو یہ یہود یوں کے بادشاہ وہ بننے کا خبط کے لاتی ہے۔ ہمارے بزرگ پاپاؤں کے تق اسے کو کی حقد کی اور مقدس اور مقدس کی برز بان طعن دراز کر ہے۔ اس سے بردا گنا خدا ہتلا تا ہے۔ حالانکہ ہم نے جو پھو کیا اور وقت کی بہترین چیز ہے۔ چنانچہ اس موق بیان کی مؤید ہے ارشاد ہوتا ہے۔ بیان کی مؤید ہے ارشاد ہوتا ہے۔ بیان کی مؤید ہے ارشاد ہوتا ہے۔

الحواريون نحن انصار الله آ انزلت واتبعنا الرسول فاكتب الملكرين (آل عدان:٢٠تا٥)" ﴿ كَارِجِ معلوم كياسيل -

کی راہ میں کہا حوار بوں نے ہم ہیں مدد کہ ہم نے تھم قبول کیا۔اے دب ہم رسول کے سوتو لکھے لے ہم کو مانے والوز اللہ بہتر ہے تجویز کرنے والا۔ ﴾ جناب کلمنہ اللہ کو بنی اسرائ

اند جرول میں مقید ہوئے جاتے ہیں وفجور میں بسر ہوتی ہے۔ ہرضح ان کی رسالت کی تابانی شب دیجور کا دھوکہ و غرضیکہ میچ وشام دہ سرشی کے شیدائی او کہ جس چیز کو وہ خیر سجھتے ہیں وہ شرنے میرے پندونسائے کو جونی الحقیقت الز اس لئے جناب سے نے نداکی کہ کوئ رموے ہوتی دھونی جو دریا پر کپڑے دھوتے ہوتا و میں تہیں دل دھونے

اور فریسیو پیالی اور رکانی کواو پر سے تو صاف کرتے ہو۔ گروہ اندر کھوٹ بے ہیں۔اے اندھے فرایس پہلے پیا لے اور رکانی کو اندرسے صاف کرتا جائے۔'اس کے آخر میں پروقتلم پرافسوس فرماتے ہوئے کہا۔

اب یروشلم تو جونبیوں کوئل کرتی ہے اور جو تیرے پاس بھیجے گئے۔ انہیں ار بیل نے چاہا کہ جمل کرتی ہے انہیں ار بیل نے چاہا کہ جمل طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں ملے جمع کرتی ہے ۔ اوکوں کوجمع کرلوں۔ محرتم نے نہ چاہا دیکھوتمہارا گھر تمہارے لئے وہران انم سے کہتا ہوں کداب سے جمعے پھر ہرگز نہ دیکھو مے۔ جب تک نہ کہو اے نام پر آتا ہے۔''

پ بیکل سے چل دیئے۔ مرفقیہوں اور فریسیوں کی رکوں میں جوخون پے وقار کے لئے موت کے متر ادف سمجھے۔ جناب سے کواپنے راستے کا فی نظامی کو ہوئے۔ تقریر کے سخت الفاظ ان کے سینوں پر کے افورہ انتقام کی آگ میں جل بھن کر کو کلہ ہور ہے تھے۔ ان کے دیاغ فی اور دہ انتقام کی آگ میں جل بھن کر کو کلہ ہور ہے تھے۔ ان کے دیاخ فوفاک در ندوں کی طرح جناب سے عیسی معصوم دبھو لے دیکار پر دانت فوفاک در ندوں کی طرح جناب سے عیسی معصوم دبھو لے دیکار پر دانت فوفاک در ندوں کی طرح جنابیں سے کی اس پیش خری نے بے چین کر داشت کا مادہ قطعاً جاتارہا۔

دامر قست کا مادہ قطعاً جاتارہا۔

دامر قس: ۱۳۱۳، آیت: ۱۳۱۱)

ں سے تکل کر جارہا تھا کہ اس کے شاگر داس کے پاس آئے تا کہ اسے سنے جواب میں ان سے کہا کیاتم ان سب چیز وں کوئیس دیکھتے میں تم یا پھر پر پھر ہاتی ندر ہے گا جوگر ایا نہ جائے۔''

وی میں بدالفاظ میں مدسب ہورہ یہ ہوئے۔ اس مجار می سے الفاظ میں کران کے جذبات میں طلاحم خیز طوفان اٹھا۔ بغض اس مجار می تھی۔ یہ کمات جلتی پہتیل کا کام کر گئے۔ ان کے دماغ فکر اس سے کورے ہر۔ نے اور وہ ہروہ کام کرنے پرتل کئے جوالیے مواقع پر استے ہیں۔ انہوں نے ایک خاص مجلس مشاورت میں بید بیر کی کہ بید مرہ ہے کہ شریعت موسوی میں بیفتہ ظیم پیدا کرے گا۔ اہذا اس کی بیخ ال کے مصدات آج ہی استفاظہ وائر کر کے فیر دریں گناہ ہے۔ دیکھیں اہے حکام گھرکے ہیں قانون ہماراضم ہے فیر دریں گناہ ہے۔ دیکھیں

تویہ بہود یوں کے بادشاہ وہ بننے کا خبط کے زور میں اتر اتا ہے اور مقدس بیکل کی گتا فی کیا رنگ لاتی ہے۔ ہمارے بزرگ پاپاؤں کے تق میں زہر آ لود کلمات کا اعادہ کرنے والا زندہ نہیں رہ سکتا اے کوئی حق نہیں کہ وہ مقدس اور مقدس کی زمین پراپنے نا پاک قدموں سے چلے اور تو رہت پاک برزبان طعن دراز کرے ۔ اس سے بڑا گناہ اس سے زیادہ ظلم اور کیا ہوسکتا ہے کہ وہ ہمیں محرف کلام خدا بتلا تا ہے ۔ حالانکہ ہم نے جو کچھ کیا اور کررہے ہیں یہ کتاب مقدس کی عین خدمت اور ضرورت وقت کی بہترین چیز ہے۔ چنا نچہ اس موقعہ پر کلام مجید نے جو مختصراً روشنی ڈالی ہے وہ ہمارے اس بیان کی مؤید ہے ارشاد ہوتا ہے۔

"فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصارى الى الله قال الحواريون نحن انصار الله آمنا بالله واشهد بانا مسلمون و ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهدين ومكروا ومكرالله والله خير الماكرين (آل عمران: ٥ تا ٥٠)"

کی داہ میں کہا جوار یوں نے ہم میں عیسیٰ نے بنی اسرائیل کا کفر بولا کون ہے کہ میری مدد کرے۔اللہ
کی راہ میں کہا جوار یوں نے ہم ہیں مدد کرنے والے۔اللہ کے ہم یقین لائے اللہ پراورتو گواہ رہ
کہ ہم نے تھم تبول کیا۔اے رب ہم نے یقین کیا اس چیز کا جوتو نے اتاری اور ہم تالع ہوے
رسول کے سوتو لکھ لے ہم کو مانے والوں میں اور خفیہ تجویز کی کا فروں نے اور تدبیر کی اللہ نے اور اللہ بہتر ہے تجویز کرنے والا۔ ﴾

جناب کلمتہ اللہ کو بن اسرائیل کے کفر وطغیان کاعلم ہوا کہ وہ بجائے نورانیت کے
اندھیروں بیں مقید ہوئے جاتے ہیں۔ ان کے دن سرکشی وعصیان بیں کئتے ہیں۔ تورات فسق
و فجور بیں بسر ہوتی ہے۔ ہرضج ان کی کورچشی کا ماتم کرتی ہوئی رات کا دھوکہ دیتی ہے۔ کوکب
رسالت کی تابانی شب دیجور کا دھوکہ دیتی ہوئی نامرادی کی طرف کشاں کشاں لئے جاتی ہے۔
غرضیکہ صبح وشام وہ سرکشی کے شیدائی اور بدہنتی ونامرادی کے فدائی ہے رہتے ہیں اور نہیں جانے
کہ جس چیز کو وہ خیر سجھتے ہیں وہ شر ہے اور سب سے مشکل ترین اوراذیت وہ یہ بات ہے کہ وہ
میرے پندونسائے کو جونی الحقیقت ان کی اپنی بی جانوں کے لئے مفیداور ضروری ہے نہیں سنتے
میرے پندونسائے کو جونی الحقیقت ان کی اپنی بی جانوں کے لئے مفیداور ضروری ہے نہیں سنتے
اس لئے جناب میں نے نداکی کہون ہے جواللہ کے داستے ہیں یعنی اعلائے کلت الحق میں میری مدد
کرے۔ وہی وہوئی جو دریا پر کپڑے دھوتے ملے تھے اور جن کو آپ نے فرمایا تھا کہ پڑے کیا
دھوتے ہو آئے میں تہیں دل دھونے بتا دوں۔ ہولے ہم ہیں اللہ کی راہ میں مدد کرنے والے۔

جائیں گئے اور خدا کے فضل سے ایک بھی ایر انہیں جس نے حیات مسے کی نفی کی مواور لطف تو یہ ہے کد وجال قادیان کے مسلم مجددین بھی پرزور ہماری تائیدوسفارش فرماتے ہیں۔اس لئے احتسارا

چندایک کے یا کیزہ خیالات ملاحظ فرمائیں۔

چنانچ انہیں بارہ حواریوں نے پیام خداوندی پہنچانے میں مدوکی مرافسوس بنی اسرائیل بجائے سنور نے کے اور زیادہ بکڑ کتے اور جوش انقام میں ایسے اند سے ہوئے کہ شم مدایت کے گل کرنے ك كمل تياريان كرى كئيس - چناني تاريخ شابد باورانيل مؤيد ب كمس عليه السلام يرسركاري عدالت میں وعویٰ کیا گیا اورآپ کی ذات پرزندیق ولحد مونے کےعلادہ محرف کلام اللی ہونے کا الزام لكايا كيا- با قاعده شهادتين بوكين اورالزامات كي تعمد يق كي يهال سب سيزياده قابل ذكريه بات بكده وحوارى جوجناب ميح كي محميم سأتمي تهدوه بمي رفاقت ساعارى اوراطاعت سے مندموڑ نے لگے۔ چنانچدان میں سے بہودااسکر بولی نے جاسوی کر کے سے علیہ السلام کو کرفار كرايا اورحواري مونے سے عدالت من اكاركيا اوراس كے نتيجه من بلآخر عدالت في سے ك مصلوب کئے جانے کا تھم صاور کر کے اس پروستخلا شبت کردئے۔اس کے بعد بنی امرائیل نے ہر ممکن طریق سے اس معصوم و بے گناہ کے ساتھ کمال شوخی اور استہزاء کیا۔ سریہ سرکنڈول کا تاج ركمار طرح طرح سيتسخرا زايا اورسايول فيتسخراند ليجي بن يبوديون كابادشاه كبته موسة سلام کیا۔اس کے بعدائیس زیر است رکھا گیا۔ جہاں جناب سے نے کمال خثوع وخضوع سے درگاه رب العزت مين دعام كى كمولالو خوب جانتا بكرين بكناه مون بعلائي جابتا تعابرائي کرتے ہیں۔ تیرااحکام سانے پراستہزاہ ہوتی ہے۔ یااللہ تو جانتا ہے کہ تیرے بیارے رسولوں پر جو جھے سے پیشتر تیری جانب سےمبعوث ہوئے تھے۔انہوں نے ان سے کیا کیاسلوک کیا اوراب مجھ سے کیا کرنا جا ہے ہیں۔اے غیرت ابدی جوش میں آ۔اے رحت سر مدی موت د کھلا۔مولا میہ کب تک تیری تخلوق پر دست ظلم دراز کریں گے۔ان کے نایاک ہاتھ جھے تک آنے سے روک و اورائي خاص عنايت ومهر ماني ساس ابتلاء ومعيبت سينجات و اران وعائيه كلمات کے جواب میں ارشاد ہوامطمئن رہوا در محبراہث کودل سے نکال دو کوانہوں نے تمہارے مثانے ادررسوا کرنے کی پوری بوری جویز کرلی ہے۔ گر جاری تدابیر کے سامنے بھلا ان کی کیا حقیقت وطانت باورجم سے بہتر کون تدبیر کشدہ ہے۔ چنا نچہ مارے اس بیان کی تعمد بی جہاں آ قائے نامدار محمصطف الله على على المرافع المرافع المعين والمعين والمعين والمعين والمعين والمعين رحمم اجمعین محدثین ومفسرین تا این زمان کرتے چلے آئے ہیں اور انشاء الله کرتے چلے

الكفر قبال من انصارى الى الله قال واشهد ببانيا مسلمون ربينا امنيا الشهديس ومكروا ومكرالله والله خ سے بیتھا کہ انہوں نے ان کے قل کا ارادہ کی ہو کیں .....ایک صورت میرکہ اللہ تعالیٰ نے حصر ہوا کہ یہود کے ایک بادشاہ نے حضرت عیسیٰ ۔ عيىلى يے جدان ہوتا تھا اور يہي مطلب ہے اللہ یعنی ہم نے حضرت عیسیٰ کو جبرائیل سے م<sup>ردو</sup> ک حعرت عيسى عليه السلام كوايك مكان ميس داخل لى جىپ يېوداس مكان مى داخل موئة: فكال ليا اور حضرت عيسلى كى شابهت أيك اورآ لظایا کیا ..... غرضیکہ بہود کے ساتھ اللہ کے کم کوآ سان برا مخالیا اور بہودکو معزت کے۔ امام جلال الدين سيوطيُّ الحي تغيير عيسي "مِس لكية بير ـ پس جب يكي ـ م مل کاارادہ کرلیااور یہودیے حضرت عیلی کو کہ وہ قبل کر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دھوکا وال دى هيھە حضرت عيسىٰ كى اس مخص ير کیا۔اس هیبھ کواور اٹھا گئے مجئے۔حضر بہترین قد بیر کرنے والا ہے۔

شاه ولى الله صاحب محدث وال

مِين \_" اور حضرت عيسلي عليه السلام تو **حويا أ** 

ان برزندین مونے کی تهت لگائی اور آل

تدبیری اورالله بهترین تدبیری کرنے وا اور حضرت عیسی علیه السلام کوآسان براشما

(تغییر کبیرج ۴ص۹۲، ۲۵، مصنفه امام فخر

(تفيركبيرج ٨٥، ٢٥، ٢٥، مصنفها م فخزالدين رازيّ) فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله امنا بالله واشهد بانا مسلمون ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهدين ومكروا ومكرالله والله خير الماكرين .... الغ! "يبودكا كرحفرت عين الشهدين ہے میتھا کہ انہوں نے ان کے قتل کا ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ کا مکر یہود ہے سواس کی کئی صورتیں ، موكين .....ايك صورت ميك الله تعالى في حفرت عيلى عليه السلام كوآسان يرا شاليا اوربياس طرح ہوا کہ یبود کے ایک باوشاہ نے حضرت عیسی کے آل کا ارادہ کیا اور جرائیل ایک محری بھی حضرت عيلى سے جدانہ بوتا تھا اور يمي مطلب باللہ تعالى كاس قول كاو ايدناه بروخ القدس ینی ہم نے حضرت عیسی کو جرائیل سے مدودی۔پس جب یہود نے قل کا ارادہ کیا تو جرائیل نے حطرت عیسی علیدالسلام کوایک مکان میں واخل موجانے کے لئے فرمایا۔اس مکان میں کھڑ کی تھی۔ پی جب یہوداس مکان میں واقل موئے تو جرائیل نے حضرت عیسی علیدالسلام کواس کھڑ کی سے نکال لیا اور مفرت عیسیٰ کی شانهت ایک اور آ دمی کے او پر ڈال دی۔ پس وہی پکڑا میا اور پھانسی پر لكاياكيا سيغرضيك يبودك ساتهوالله كمركمعن بين كدالله تعالى في حضرت عيسى عليه السلام کوآسان برا خالیا اور ببودکو حفرت سے کے ساتھ شرارت کرنے سے روک لیا۔

الم جلال الدين سيوطيُّ التي تغيير (درمنثورج ٢٥ ٣١،٣٥) مين " فيلمها احسيس عیسی "میں کھے ہیں۔ پس جب عسیٰ نے یہود کا کفر معلوم کرلیا اور یہود نے حضرت عسیٰ کے قل كاراده كرليادريبود في حضرت عيلى كيساته كركرليا - جب انهول في مقرركياايك آوي کو کہ وہ قبل کرے عیسیٰ علیہ السلام کو دھوکا ہے اور اللہ نے یہود کے ساتھ مکر کر لیا اس طرح کہ ڈال دی هیر معرت عیسیٰ کی اس مخص پرجس نے ارادہ کیا تھا۔ان کے قبل کا پس ببود نے قبل کیا۔اس هیری کوادرا شالئے ملے معرت عیسی اور اللہ تعالی تمام تدبیریں کرنے والوں سے بہترین تدبیر کرنے والاہے۔

شاه ولی الله صاحب محدث و بلوی اینی بے نظیر کماب ' تاویل الاحادیث' میں فرماتے بن ـ "اورحفرت عيسى عليه السلام تو كويا ايك فرضة تنع كهزمين برجلت تنع ـ بجريهوديول في ان پرزندیق ہونے کی تہمت لگائی اور تل پرجمع ہو مجھ ۔ پس انہوں نے تدبیر کی اور خدانے بھی مديركي اورالله بهترين تدبيري كرف والاب اللهف ان عواسط اليه صورت مثاليه بنادي اور حضرت عیسی علیہ السلام کوآسان پراٹھالیا اوران کے گروہ ہی سے یاان کے دہمن کے ایک آ دی

ہل نے پیام خداوندی پہنچانے میں مدوی کر افسوس بنی اسرائیل بجائے بگڑ گئے اور جوش انقام میں ایسے اندھے ہوئے کہ تم ہدایت کے گل کرنے میں۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے اور انجیل مؤید ہے کمیج علید السلام پرسر کاری یا اور آپ کی ذات پر زندیق و طحد مونے کے علاوہ محرف کلام اللی ہونے کا شهادتیں ہوئیں اور الزامات کی تقیدیق کی گئے۔ یہاں سب سے زیادہ قابل ر کی جو جناب سے کے میچے ساتھی تھے۔وہ بھی رفاقت سے عاری اورا طاعت بنانچدان میں سے یبودااسکر بوطی نے جاسوی کر کے مسے علیہ السلام کو گر قار سے عدالت میں الکار کیا اور اس کے نتیجہ میں بالآ خرعدالت نے مسیح کے م صادر کر کے اس پروستخط شبت کردیے۔اس کے بعد بنی اسرائیل نے ہر وم و بے مناہ کے ساتھ کمال شوخی اور استہزاء کیا۔ سریہ سرکنڈوں کا تاج خراڑایا اور سپاہیوں نے تسنحرانہ کہتے میں یہودیوں کا بادشاہ کہتے ہوئے ن زیر حراست رکھا گیا۔ جہاں جناب مسیح نے کمال خشوع وخصوع ہے ای کدمولاتو خوب جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں۔ بھلائی چاہتا تھا برائی لمنے پراستہزاء ہوتی ہے۔ یااللہ تو جانتا ہے کہ تیرے پیارے رسولوں پر - سے مبعوث ہوئے تھے۔ انہول نے ان سے کیا کیاسلوک کیااوراب -اسىغىرت ابدى جۇش يىل آ -ا سەرىمت سرمدى موج دىكھلا مەللايد ستظم دراز کریں گے۔ان کے ناپاک ہاتھ بھے تک آنے سے روک ومهربانی سے اس اہتلاء ومصیبت سے نجات دے۔ ان دعا ئیے کلمات مئن رہوا درگھبرا ہٹ کودل سے نکال دو کو انہوں نے تمہار ہے مٹانے ف جویز کر لی ہے۔ مگر ہماری مذاہیر کے سامنے بھلاان کی کیا حقیقت ان تدبیر کنندہ ہے۔ چنانچہ ہمارے اس بیان کی تصدیق جہاں آ قائے لح كرخلفائ راشدين، تابعين، تبع تابعين، آئمه، مجتدين، وامامين ن تا این زمان کرتے چلے آئے ہیں اور انشاء اللہ کرتے چلے سالك بحى اليانيس جس في حيات من كانفي كى مواور لطف توبيب ردین بھی پرزور حاری تائیدوسفارش فرماتے ہیں۔اس لئے احتصارا لاحظەفر مائىس\_ کوان کی صورت کا بنادیا۔ پس و قبل کیا گیااور یبودی ای کوعیسی سیجھتے ہے۔'' حافظ این کیٹرا پی (تغییرج میں ۳۹،۳۸) میں فرماتے ہیں:

"جب یہود نے آپ کے مکان کو گھر لیا اور گمان کیا کہ آپ پر غالب ہو گئے ہیں۔ تو خدا تعالیٰ نے ان کے درمیان سے آپ کو نکال لیا اور اس مکان کی کھڑ کی سے آسان پر اٹھالیا اور آپ کی شاہت اس پر ڈال دی۔ جو اس مکان میں آپ کے پاس تھا۔ سوجب وہ اندر گئے تو ان کو رات کے اندھیرے میں عیسیٰ خیال کیا۔ پس اسے پکڑ ااور سوئی ویا اور سر پر کا شخر رکھے اور ان کے رات کے اندھیرے میں عیسیٰ خیال کیا۔ پس اسے پکڑ ااور سوئی ویا اور سر پر کا شخر رکھے اور ان کو ان کی ساتھ خدا کا بھی مرتف کے ایوالیا اور اسے ان کے درمیان سے اوپر اٹھالیا اور ان کو ان کی سے مرابی میں جیران چھوڑ دیا۔"

تقىديق ازمرزاغلام احمرقادياني

"بیہ بات ہم مقرر نکھنا چاہے ہیں کہ قدرت اللہ پراعتر اض کرنا خودا کے وجہ سے اٹکار خدا تھا ہے۔ کیونکہ اگر خدا کی قدرت مطلقہ کونہ ما ناجائے .....اس صورت بیس تمام خدائی اس کی باطل ہو جاتی ہے۔ ۔۔۔۔۔ تن یہ ہے کہ پرمیشر کو مرب فتی مان اور قادر مطلق تسلیم کیا جائے اور اپنے ناتھی ذہن اور ناتمام تجر یہ کوقدرت کے بے انتہا وامرار کا محک امتحان نہ بنایا جائے ورنہ ہمدوانی کے دعویٰ پراس قدراعتر اض وار دہوں گے کہ جن کا پھے ٹھکا نائیس ۔ انسان کا قاعدہ ہے کہ جو بات اپنی عقل سے بلندتر و بھتا ہے اس کوخلاف عقل مجھ لیتا ہے۔ حالا نکہ بلندتر ازعش ہونا شے دیگر ہے اور خلاف عقل ہونا شے دیگر ہے دیگر ہے۔ دیگر اور خلاف عقل ہونا شے دیگر ہے۔ دیگر ہونا شے دیگر ہے۔ د

''خداکی قدرتوں کے اسراراس قدر ہیں کہ انسانی عقل ان کا احاط نہیں کر سمتی۔ جب سے خدا تعالیٰ نے مجھے بیٹلم دیا ہے کہ خداکی قدرتیں عجیب در عجیب اور عمیتی در عمیتی اور وارا والورا و اور لا یدرک ہیں تب سے میں ان لوگوں کو جو فلٹی کہلاتے ہیں۔ کے کافر سمحتا ہوں اور چھیے ہوئے وہر بیر خیال کرتا ہوں۔'' (چشمہ عرفت ص ۲۲۹ ہزائن جسم سمام)

'' قوانین قدرت فیر متابی اور غیر محدود ہیں۔ ہمارابیا صول ہونا چاہئے کہ ہرایک نی بات جوظہور ہیں آئے پہلے بی اپنے عقل سے بالاتر دیکھ کراس کوردنہ کریں۔ بلکہ اس کے جوت یا عدم جوت کا حال جانچ لیں۔ اگروہ ثابت ہوتو اپنے قانون قدرت کی فبرست میں اس کو بھی داخل کرلیں۔ اگر ثابت نہ ہوتو کہدیں کہ ثابت نہیں۔ گراس بات کے کہنے کے ہم مجاز نہیں کہ وہ امر قانون قدرت سے باہر کسی چیز کو بچھنے کے لئے ہمارے لئے ضرور ہے کہ ہم ایک دائرہ کی طرح خدا تعالیٰ کے تمام توانین از کی وابدی پرمحیط ہوجا کیں اور بخو کی ہمارا

راس بات پراحاطه تام کرلے کہ خداتعا گرا تندہ اپنے ابدی زمانہ میں کیا کیا ق اپر کرنے پر قادر ہوگا یا کولہو کے بیل کی ط میں مقیدر ہے گا تو باوجود غیر محدود الوہیت وہ آپ ہی عاجز آئے گا۔ یا کی دوسر قدرتوں کوغیر محدود مانے ہیں تو ہے جون کا مد بست کرنے والا ہوگا۔''

''اس کلمہ میں جس قدر کفراد ایک محدود زیانہ کے محدود در محدود تجارب

ا بیک محدود ریاندے حدود در حدود کورو سلسله قدرت کونتم کردینا ان پست نظرا میاہے شناخت نہیں کیا۔''

(الجيل، متى باب:۲۷، آيت

شاگردوں ہے کہاتم جانتے ہو کدودان جائے گا۔اس وقت سردار کا بن اور تو ہو صحنے اور صلاح کی کہ بیوع کوفریب لوگوں میں بلواہوجائے۔''

(مرقس باب:۱۹۴ یت:۳۲

آیا اورای شاگردول سے کہا کہ پہلے پطرس اورز بدی کے دونوں بیٹول کوسا سے کہامیری جان نہاءت مکٹین ہے۔ میرے ساتھ جا گئے رہو۔ پھرتھوڑا آ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ جھسے ٹل جائے ویسا ہی ہو۔ پھرشاگر دول کے پاس ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکے۔ جاگوا جسم کمزور ہے پھردوبارہ اس نے جاگوا گراس بات پراحاطہ تام کر لے کہ خداتھ الی نے روز ازل سے آج تک کیا کیا قدرتیں ظاہر کیں اور آئندہ اپنے ابدی زمانہ میں کیا کیا قدرتیں ظاہر کرے گا کیا وہ جدید در جدید قدرتوں کے ظاہر کرنے پر قادر ہوگایا کواہو کے بمل کی طرح انہیں چند قدرتوں میں مقید محصور رہے گا۔ اگر انہیں متید رہے گا قباد جود غیر محدود الوہیت اور قدرت کے یہ مقید محصور رہنا کس وجہ سے ہوگا۔ کیا وہ آپ بی عاجز آئے گا۔ یاکس دوسرے قاہر نے اس پر جبر کیا ہوگا۔ بہر حال اگر ہم خدا تعالی کی قدرتوں کو غیر محدود مانے جی اور دیوا گی ہے کہ اس کی قدرتوں پر احاطہ کرنے کی امید کو سے محسور سے میں ہے تھی ہے کہ جارانا تھی تجرب خدائے از لی وابدی کی تمام قدرتوں کا حد بست کرنے والا ہوگا۔'' (سرمہ چشم آریس 17،11،خزائن جام ۱۳،۲۲۳)

(انجیل، متی باب: ۲۱، آیت: ۵۱۱) "اور جب یسوع بیدسب با تیل کر چکا تو ایخ شاگردول سے کہاتم جانتے ہوکہ دودن کے بعد عید شیح ہوگی اور این آ دم مصلوب ہونے کو پکروایا جائے گا۔ اس وقت سردار کا بن اور قوم کے بزرگ کا تفا نام سردار کا بن کے دیوان خانہ میں جح ہوگئے اور صلاح کی کہ یسوع کوفریب سے پکڑ کرفل کریں۔ گر کہتے تھے کہ عید کونیس ایسا نہ ہوکہ لوگوں میں بلوا ہوجائے۔"

(مرض باب ۱۹۳۰ مین بیشی رسال وقت پیوع ان کے ساتھ کتسمنے نام ایک جگہ بیل آ یا اوراپنے شاگردوں سے کہا کہ پہلی بیٹے رہا۔ جب تک کہ بیل وہاں جاکر دعاء ما تکوں اور پیٹر ساور زیدی کے دونوں بیٹوں کوساتھ نے کر شمکین اور بیتر اربونے نگا۔ اس وقت اس نے ان سے کہا میری جان نہایت ممکین ہے۔ یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے۔ تم یہاں تھہر واور میر سے کہا میری جائے رہو۔ پھر تھوڑ ا آ کے بڑھا اور منہ کے بل گر کرید دعاء ما تگی۔ اے میرے باپ اگر موسکے توبید بیالہ جھے سے ٹل جائے۔ تا ہم جیسا میں چاہتا ہوں ویسانہیں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے اگر موسکے توبید بیانی مور پھر شاگر دوں کے پاس آ کر انہیں سوتے پایا اور پھرس سے کہا کیوں تم میرے ساتھ ایک کھڑی بھی نہ جاگ سکے۔ جاگواور دعاء ما تگی۔ اے میرے باپ آگریہ میرے رہے کہ جبر کمر ور ہے پھر دوبارہ اس نے جاگر ایردعاء ما تگی۔ اے میرے باپ آگریہ میرے پیئے بغیر نہیں جہر کمر دور ہے پھر دوبارہ اس نے جاگر دیوعاء ما تگی۔ اے میرے باپ آگریہ میرے پیئے بغیر نہیں

۔ پس وہ آل کیا گیااور یہودی اس کوئیسٹی <u>تجھتے تھے''</u> اُپٹی (تغییر ۲۶س ۳۹،۳۸) میں فریاتے ہیں : زائس سر مکان دکیگھ والدن کا ایس کا اس میں میں دور

نے آپ کے مکان کو گھیرلیا اور گمان کیا کہ آپ پر غالب ہو گئے ہیں۔ تو بیان سے آپ کو نکال لیا اور اس مکان کی کھڑکی ہے آسان پر اٹھالیا اور مان میں مکان میں آپ سے پاس تھا۔ سوجب دہ اندر سے تو ان کو می خیال کیا۔ پس اسے پکڑا اور سولی دیا اور سر پر کا شنے رکھے اور ان کے پنے نمی کو بچالیا اور اسے ان کے درمیان سے او پر اٹھالیا اور ان کو ان کی

حمدقادياني

ار الکھناچا ہے ہیں کہ قدرت اللہ پراعتراض کرنا خود ایک وجہ سے اٹکار الکی قدرت مطلقہ کونہ مانا جائے .....اس صورت ہیں تمام خدائی اس کی کہ ہمیشر کومرب فئتی مان اور قادر مطلق تسلیم کیا جائے اور اپنے وقد دنہ ہمدوائی وقد دت کے بے انتہاء اسرار کا محک امتحان نہ بنایا جائے ورنہ ہمدوائی وارد ہوں کے کہ جن کا پچھٹھ کا نانہیں ۔انسان کا قاعدہ ہے کہ جو بات ہاں کوخلاف علی ہمی والد ہونا شے دیگر ہے۔ اس کوخلاف علی ہمی کہ الا تکہ بلند تر از عقل ہونا شے دیگر ہے۔ اس کوخلاف عقل ہمی لیتا ہے۔ حالا تکہ بلند تر از عقل ہونا شے دیگر ہے۔ اس کوخلاف عقل ہمی السرہ بھی آر میں ۱۲، ۱۳، ان جمل السرہ ال

ں کے اسراراس قدر ہیں کہ انسانی عقل ان کا احاط نہیں کرسکتی۔ جب دیا ہے کہ خدا کی قدر تیں عجیب در عجیب اور عمیق درعمیق اور واراء الوراء بان لوگوں کو چوفلسفی کہلاتے ہیں۔ پکے کافر سجھتا ہوں اور چھپے ہوئے (چشم مرضت ص۲۲۹ نزائن ج۲۲ سر۲۸)

فیر متنابی اور غیر محدود ہیں۔ ہمارا بیاصول ہونا چاہئے کہ ہمرا یک نی اپ عقل سے بالاتر دیکھ کراس کوردنہ کریں۔ بلکہ اس کے ثبوت یا اگروہ ثابت ہوتو اپنے قانون قدرت کی فہرست میں اس کو بھی واخل مدیں کہ ثابت نہیں۔ مگر اس بات کے کہنے کے ہم مجاز نہیں کہ وہ امر ۔ قانون قدرت سے باہر کسی چیز کو تجھنے کے لئے ہمارے لئے ضرور خدا تعالیٰ کے تمام قوانین ازلی وابدی پر محیط ہو جائیں اور بخو بی ہمارا ٹل سکتا تو تیری مرضی پوری ہواور آ کر انہیں پھرسوتے پایا۔ کیونکدان کی آئیسیں نیند سے بھری ہوئی تھیں اور انہیں چھوڑ کر پھر چلا گیا اور وہی بات پھر کہہ کرتیسری بار دعاء ما تکی تب ثا گردوں کے پاس آ کران سے کہا اب سوتے ہواور آ رام کرو۔ دیکھوونت آ پہنچا ہے اور ابن آ دم گنبگاروں کے ہاتھ میں حوالے کیا جاتا ہے۔ اٹھوچلیں دیکھوں میرا پکڑوانے والانز دیک آ پہنچاہے۔''

(انجیل، مرّس باب: ۱۳، آئے: ۲۳، ۱۵۰ (وہ یہ کہ بی رہا تھا کہ یہوداہ جوان ہارہ جل سے ایک تھا۔ آیا اور اس کے ساتھ بڑی بھے آلوار یں اور لاٹھیاں لئے ہوئے سردار کا ہنوں اور تو م کے بزرگوں کی طرف ہے آئی اور اس کے پاڑوانے والے نے انہیں یہ پتادیا تھا کہ جس کا ہیں بوسٹوں وہی ہے اسے پکڑ لینا اور فور آیہ وع کے پاس آ کر کہا۔ اے ربی سلام اور اس کے بوت لئے یہوع نے اس سے کہا میاں جس کا م کو آیا ہے وہ کرلے۔ اس پر انہوں نے پاس آ کر یہوا کر یہوں کے ساتھیوں میں ایک ایک نے ہاتھ بڑھا کر اپنی توار کو میان کر یا تھو ڈالا اور اسے پکڑ لیا اور دیکھویسوع کے ساتھیوں میں ایک ایک نے ہاتھ بڑھا کر اپنی توار کو میان میں کرلے۔ کیونکہ جو تلوار کو کھینچ ہیں وہ سب توار سے ہلاک کئے جا کیں گے۔ آیا تو نہیں جمتا کہ میں ایک ایپ ہے منت کرسکتا ہوں اور وہ فرشتوں کے ہارہ تم سے ذیا وہ ۱۰۰۰ سیا ہیوں کو میر سے میں ایک موجود کر دے گا۔ گر وہ وہ فرشتوں کے ہارہ تم سے ذیا وہ ۱۰۰۰ سیا ہیوں کو میر سے میں ایک موجود کر دے گا۔ گر وہ کو اس کے۔ ای کاس ایک موجود کر دے گا۔ گر وہ کہا کیا تم تلوار میں اور لاٹھیاں لے کر جھے ڈاکوؤں کی طرح پکڑنے نے میں جردوز میں گر در جو کہا کہا تم تلوار میں اور لاٹھیاں لے کر جھے ڈاکوؤں کی طرح پکڑنے نے میں جردوز میں گر در جو لاکھیا میں بیٹھ کرتھیا موجود کر وہ تا تھا اور تم نے جھے نہیں پکڑا۔ گر یہ سب پھواس لے ہوا کہا کہا کہ جو کہیں کی جو کہ کو بی کھور کر بھاگ گے۔ "

ہے دریوں سے وصد و سے بورسے ہوں ہور ہی کی مارے می کرداسے ہور کرہا ہے۔

متعلق مرزا قادیا فی اس قدر حسن عقیدت رکھتا ہے کہ ایک ہادفا مریدا ہے ہیں وہ استان ہونا کی استان مرزا قادیا فی اس قدر حسن عقیدت رکھتا ہے کہ ایک ہادفا مریدا ہے ہیں ہیں وہ بانی فی المانت ودیانت کا نقشہ تحریرات مرزا سے برائے لطف واتمام جمت بیش کیا جاتا ہے تا کہ کسی مرزائی کو ان کی نفاسیر کے سامنے سرموجنیش کرنے کا موقعہ نہ لے اور اگر کوئی مرزائی ان تحریرات کے مشاہدے کے بعد نعبث وبد ہا طنی کا مظاہرہ کرے گا تو بقیریا وہ اپنے خسران مرزائی ان تحریرات ہوتا ہوا اپنا ٹھکا نہ جہنم بنائے گا۔ اس لئے از راہ ہدردی میں ایسے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ کو تعصب کو ہالائے طاق رکھتے ہوئے جو یائے حق ہوکر میری ان معروضات کو فورسے پڑھیں۔ نیز ہمارے اس بیان کی انجیل مقدس بھی مؤید ہے۔ کاش وہ تحریری ان معروضات کو اور کاش وہ حوادث زبانہ کا شکار نہ بنی تو اور بہت ہی مفید مطلب ہا تیں نگلتیں۔ بہر طال معالمہ اور کاش وہ حوادث زبانہ کا شکار نہ بنی تو اور بہت ہی مفید مطلب ہا تیں نگلتیں۔ بہر طال معالمہ اور کاش وہ حوادث زبانہ کا شکار نہ بنی تو اور بہت ہی مفید مطلب ہا تیں نگلتیں۔ بہر طال معالمہ

قهایت بین وصاف هاوراس برمز اسسسسسسستر آن جن کی تا ئید قرآن شریف می شی و

۲..... ''جولوگ استخواں فروش نہیں ہوتے۔ بلکہ دہ خلیعے ہوتے ہیں۔خداتعالی انہیں مد ''

سسس " " سیادر. پھر دلوں میں قائم کرتے ہیں اور سے انحراف کرتا ہے وہ فرماتا ہے۔

۳ ..... "مجدد کوفت ۵ ...... تواتر قومی کے منکر پرخدا کے فرشتو

۲ ..... « وخطر تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ بھی میرا قوم سے اصول اجتماعی سے کوئی ا

اس کےعلاوہ مرزا۔ لئے انجیل مقدس قادیا نیوں کے ا۔۔۔۔۔ ''فسالہ بیں کہ''اگر خمہیں ان بعض امور ان کی تمابوں کے واقعات برنظ نہایت بین وصاف ہے اوراس پرمزید حاشے کی ضرورت نہیں۔ اسسسسسن ''قرآن شریف کے وہ معانی ومطالب سب سے زیادہ قبول ہوں گے۔ جن کی تائید قرآن شریف ہی میں دوسری آیات سے ہوتی ہے۔''

(بركات الدعام ١٣٠٥ غلام احمد رئيس قاديان)

یں۔

سا ..... '' یہ یادر ہے کم محد دلوگ دین میں کوئی کی بیشی نہیں کرتے ہم شدہ دین کو کھر دلوگ دین کو کھر دلوں میں کا کم شدہ دین کو کھر دلوں میں قائم کرتے ہیں اور یہ کہنا کہ مجد دوں پر ایمان لاتا کہ کھ فرض نہیں۔خدا تعالی کے حکم سے آخراف کرتا ہے وہ فرما تا ہے۔من کفر بعد ذالك فاولتك هم الفاسقون''

(شهادة القرآن ص ٨٨ ، فزائن ج٢ ص ٢٣٠٠ ، غلام احدركيس قاديان)

س.... "دمجد دکونم قرآن عطاء بوتا ہے۔" (ایام ملح ص۵۵ بزائن جاس ۲۸۸)
ه.... "دمجد دمجمل ت کی تفصیل کرتا اور کتاب اللہ کے معارف بیان کرتا ہے۔

تواتر توی کے مکر پرخدا کے فرشتوں اور انسانوں کی لعنت ہو۔''

(حمامة البشرى م 20، فزائن ج 20، ١٩٠)

۲ ..... "د جو محف کسی اجماعی عقیده کا افکار کرے تو اس پر خدا اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ یکی میر ااحتقاد ہے اور یکی میر المقصود ہے اور یکی میر المعاہب نے جھے اپنی توم ہے اصول اجتماعی سے کوئی افکار نہیں۔''

(انجام آمقم ۱۳۳۰ بنزائن جااص الیناً مصنفه غلام احمد رئیس قادیان) معرب بنجایه و سم متعلقه حدید باعق میکیتا تنا اس

اس کے علاوہ مرزائے قادیان انجیل شریف کے متعلق حسب ذیل عقیدہ رکھتا تھا۔اس کئے انجیل مقدس قادیا نیوں کے لئے ججت ہے۔

ا ...... "فساس شلو اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون "كتت ش كلمة بين كد" الرحمين ان بعض الموركاعلم نه بوجوم من بيدا بول توالل كتاب كي طرف رجوع كرواور ان كى كتابول كي واقعات برنظرة الوتااصل حقيقت تم برمنكشف بوجائے-"

(ازاله او بام ص ١٦٦ ، خزائن جساص ٣٣٣ ، غلام احدر يكس قاديان)

دری ہوادر آ کرانہیں پھرسوتے پایا۔ کیونکدان کی آئکھیں نیند سے بھری کر پھر چلا گیااورونی بات پھر کہ کرتیسری بار زعاء ما تکی تب شاگردوں کے بسوتے ہوادر آ رام کرو۔ دیکھووقت آ پہنچا ہے اور این آ دم گنہگاروں کے ہے۔اٹھوچلیں دیکھوں میر ایکڑوانے والانزدیک آ پہنچاہے۔''

اباب:۱۱ آیت: ۲۰۱۳ (۵۰ او اید که بی ربا تھا کہ یمبوداہ جوان بارہ شن کے ساتھ بری بھیر آلمواری اور آلوم اللہ اللہ بی سے آپی اور اس کے پکر وانے والے نے انہیں سے بتا دیا تھا کہ جس کا بیل بیت اور اس کے پکر وانے والے نے انہیں سے بتا دیا تھا کہ جس کا بیل پکر لیمنا اور آور اللہ وراک کے پاس آ کر کہا۔ اس بی سلام اور اس کے بوسے کہا میاں جس کام کوآ یا ہے وہ کرلے۔ اس پر انہوں نے پاس آ کر بیوع کیا اور دیکھو بیوع کے ساتھ برد ھا کرائی آلموار کیا اور دیکھو بیوع کے ساتھ برد ھا کرائی آلموار کیا اور کی گھو اس کے کہا بی تھو اور میں ایک ایک نے جا کیں گے۔ آ یا تو نہیں ہجستا کہ اور کی گھر وہ فوشت کہ اور کی موار سے بارہ تم سے زیادہ ۱۰۰۰ سیا بیوں کو میر سے کہا کیا تم تھو اور اور دانھیاں لے بارہ تم سے کہا کیا تم تھوار سی اور دانھیاں لے کر نجھے ڈاکوؤں کی طرح پکڑ نے میں بیٹھ کرتھیم دیتا تھا اور تم نے جھے نہیں پکڑا۔ گر بیسب پچھاس لئے ہوا سے بیا کیا تم تھوں اور اس برسار سے شاگر داسے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ "

م ہمارے بیان کی تعدیق ان محترم وکرم ہستیوں نے فر مائی جن کے تدرحن عقیدت رکھتا ہے کہ ایک باوفا مریدا ہے پیشواء ہے، چنا نجہ ذیل انت و دیانت کا تعشیح ریات مرزا ہے برائے لطف واتمام جمت پیش کیا کو ان کی تفاسیر کے سامنے سرموجنبش کرنے کا موقعہ نہ لیے اور اگر کوئی شاہدے کے بعد خبث وبدیا طنی کا مظاہرہ کرے گا تو یقیدنا وہ اپنے خسران والیا ٹھکانہ جنم بنائے گا۔ اس لئے از راہ ہدردی میں ایسے لوگوں سے بکو بالائے طاق رکھتے ہوئے جو یائے حق ہوکر میری ان معروضات کو سے کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جو یائے حق ہوکر میری ان معروضات کو سے دیان کی انجیل مقدم کے محمد میں بیات کی تقاشدہ نہ ہوتی کہ کا شکار نہ بنی تو اور بہت ہی مفید مطلب با تیں تعلیق ۔ بہرحال معالمہ کا شکار نہ بنی تو اور بہت ہی مفید مطلب با تیں تعلیق ۔ بہرحال معالمہ

س " " انجل بريناس نهايت معتبر انجل ہے۔"

(سرمه چشم آریی ۷۸ اخزائن ۲۳ مل ۲۳۰ عاشیه)

اب ہم آپ کی خدمت ہیں انجیل برہناس سے چندایک والے پیش کرتے ہیں جن کا تعلق حیات سے جاور قادیا نی خدمت ہیں انجیل برہناس سے چندایک والے پیش کرتے ہیں کہ وہ اس کو یکسوئی میں دیکھیں، سوچیں، سمجھیں اور بلاچون وچرا مرسلیم خم کریں۔ کیونکہ مرزا قادیانی اس کے نہایت معتبر ہونے کی دائے پیش کر کے سفارش کر بچے ہیں۔

"اور بیوع گرے لکل کر باغ کی طرف مڑا تا کہ نماز ادا کرے .....اور چونکہ یہودا اس جگہ کو جانتا تھا۔ جس میں بیوع اپ شاگردوں کے ساتھ تھا۔ لہذا وہ کا ہنوں کے سردار کے پاس گیا اور کہا اگر تو مجھے وہ دے جس کا تو نے مجھے سے وعدہ کیا ہے تو میں آج کی رات بیوع کو تیرے سرد کردوں گا جس کوتم لوگ ڈھونڈ رہے ہو۔ اس لئے کہوہ گیا رال رفیقوں کے ساتھ اکیلا ہے۔"
ہے۔" (انجیل بہناس نصل ۱۲۹۳، یہ: اتا ۱۹۰۰م ۲۹۹، جید بیٹم پریس لا بور)

"اور جب کہ سپاہی میبوداکے ساتھ اس جگہ کے نزدیک پنچے جس میں بیوع تھا تو یہ سوع نے اور جب کہ ساتھ اس جگہ کے نزدیک پنچے جس میں بیوع تھا تو یہ سوع نے ایک بھاری جماعت کا نزدیک آنا سنا تب اس لئے وہ ڈر کر گھر میں چلا گیا اور گیار ہوں شاگر دسور ہے تھے۔ پس جب کہ اللہ نے اپنے بندے کو خطرے میں دیکھا۔ اپنے سفیرول جبرائیل، میکا ٹیل، رفائیل اور اور بل کو تھم دیا کہ بیوع کو دنیا سے لیا یہ بی وہ اس کو اٹھا لے گئے اور آئے اور بیوع کودکن کی طرف دکھائی دینے والی کھڑی سے لے لیا۔ پس وہ اس کو اٹھا لے گئے اور اسے تیسرے آسان میں ان فرشتوں کی محبت میں رکھ دیا جو ابدتک اللہ کی تیج کرتے رہیں گے۔" اسے تیسرے آسان میں ان فرشتوں کی محبت میں رکھ دیا جو ابدتک اللہ کی تیج کرتے رہیں گے۔" (انجیل بہاس: ۲۹۵ میں تا ۲۵ میں کو دور کی سے دیا تھا کی دور کی سے دیا ہے۔ انہوں کی محبت میں رکھ دیا جو ابدتک اللہ کی تیج کرتے رہیں گے۔"

یے تھے وہ واقعات جب کہ اللہ تعالی نے سے علیہ السلام کی دعاء کوستجاب فرماتے ہوئے تسلی وقتی دی۔ جیسا کہ فرقان حمید شاہد ہے۔

"أذ قبال الله ينعيسني انبي متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجباعيل النذيين اتبعوك فوق النذيين كفروا الى يوم القيمة ثم الي

مرجعكم فاحكم بينكم فيماكنتم أ عذاباً شديدا في الدنيا والآخر وعملوا الصلخت فيوفيهم أجورهم من الآينت والذكرالحكيم • أن مثل عب قال له كن فيكون • الحق من ربك من بعد ماجآه ك من العلم فقل تعاا كم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنج القصص الحق وما ون اله الا الله واز الله عليم بالمفسدين (آل عمران:٥٥٦ كواورا مفالون كالني طرف اورياك كردول میں۔غالب ان لوگوں سے جوا نکار کرتے ہیر مجرآ ناہے۔ پھر فیصلہ کروں کا میں تم میں جس ان کوعذاب کردوں گاسخت عذاب دنیا میں او ا بمان لائے اور نیک کام کئے سوان کو بوراد۔ یہ بڑھ ساتے ہیں ہم تھھ کو آیتیں اور بیان تحقیا جیسے آ دم کی۔ بنایا اس کوئی سے پر کہا اس کوم شک لانے والول میں سے پھر جو کوئی جھکڑ تیرے یاس خریجی تو تو کمدوے آؤ واکس عورتنس اورايي جان اورتمهاري جان پحرالز جموٹے ہیں۔بے شک بھی ہے بیان سچااور وبی ہے زبر دست حکمت والا کی مراکر قبول نہ

فوائدازعدة المفسرين حعنر

« مَركِمَةِ بِيلطيف وخفيه تدبير

وبوبندى استاذى المعلى حديث

كة موتويراب-اى كخ"ولا يحيق اا

مرجعكم فأحكم بينكم فيماكنتم فيه تختلفون • فأماالذين كفروا فأعذبهم عذاباً شديدا في الدنيا والآخرة ومالهم من نصرين · واما الذين آمنوا وعملوا الصلحت فيوفيهم اجورهم والله لا يحب الظلمين ، ذلك نتلوه عليك من الآينت والذكر الحكيم ، إن مثل عيسى عندالله كمثل أدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين و فمن حآجك فيه من بعد ماجآه ك من العلم فقل تعالوا ندع ابنآه ناوابنآه كم ونسآه ناونسآه كم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكذبين ، أن هذا لهو القصص الحق وما هن اله الا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم ، فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين (آل عمران:٥٠ تا١٦) " ﴿ حَس وقت كِهاالله عليم كالتّحم کواورا ٹھالوں گا اپنی طرف اور یاک کردوں گا تجھ کو کا فروں سے اور رکھوں گا ان کو جو تیرے تالع ہیں۔غالب ان لوگوں سے جوا لکار کرتے ہیں قیامت کے دن تک۔ پھرمیری طرف ہی تم سب کو مرآ ناہے۔ پھر فیصلہ کروں کا بین تم بیل جس بات بیل کرتم جھڑ تے تھے سودہ لوگ جو کا فر ہوئے ان کوعذاب کردول گاسخت عذاب دنیا میں اور آخرت میں اور کو کی نہیں ان کا مدد گاراور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کے سوان کو پورا دے گاان کاحق اور اللہ کوخوش نہیں آئے بے انساف۔ یہ پڑھساتے ہیں ہم تھوکوآ یتی اور بیان تحقیق \_ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے فزد یک اس ب جیسے آ دم کی۔ بنایا اس کومٹی سے کارکہا اس کو ہو جا ؤ ہو گیا حق وہ ہے جو تیرارب کیے۔ پھر تو مت رہ شک لانے والوں میں سے پر جو کوئی جھڑا کرے تھے سے اس قصنہ میں بعد اس کے کہ آچکی تیرے پاس خبر سی او تو کہدوے آؤ بلائیں ہم اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اپی عورتیں اور تمہاری حورتیں اور اپنی جان اور تمہاری جان پھر التجا کریں ہم سب اور لعنت کریں اللہ کی ان پر جو کہ

فوائدازعدة المفسرين حضرت مولانا شبيراحد عثماني صاحب ديوبندي استاذي المعلى حديث وتغيير جامع اسلاميد والجعيل (سورت) مركبة بين لطيف وخنيه تدبير كواكروه الجعيم تقدر كه لئم بواجها به اوربرائي كلئم بوتوبراب اى كن ولا يسحيق المكر السبي "من كرك ساتم ين كا تبدا كا كن اوربرائي المناسبي "من كرك ساتم ين كا تبدا كا كن اور

جموٹے ہیں۔ بے شک یمی ہے بیان سچا اور سی کی بندگی نہیں ہے۔ سوائے اللہ کے اور اللہ جو ہے

وبى بن روست حكست والا - يمراكر قول ندكري والله ومعلوم بن سادكر في والله والله والله

رردی سے بینیں کہنا چاہئے کہ بیساری کتابیں (انجیل تورات) بان مقامات (رفع جسمانی وغیرہ) سے تحریف کا پچوعلاقہ نہیں ..... پھر رت اساعیل صاحب اپنی سیح بخاری میں بیمجی لکھتے جیں کہان کتابوں (ازالہ اوہام سے این جسم سے الارادہ اس ۲۲۸ بزرائن جسم ۲۲۸)

(سرمه چثم آرمیص ۱۷۸ نیزائن ۲۴ص ۲۴۰ عاشیه)

کی خدمت میں انجیل بریناس نے چنداکی حوالے پیش کرتے ہیں جن کا اور قادیانی حضرات سے خصوصاً اور دیگراحباب سے عموماً ایک کرتے ہیں ں دیکھیں، سوچیس، سمجھیں اور بلاچون وچرا سرتسلیم خم کریں۔ کیونکہ سے معتبر ہونے کی رائے پیش کر کے سفارش کر بچکے ہیں۔

ی جر بوط می ارائے میں رہے ہوں رہے ہیں۔
گرے نکل کر ہاخ کی طرف مڑا تا کہ نماز ادا کرے .....اور چونکہ یہودا
میں بیوع اپنے شاگر دول کے ساتھ تھا۔ لہذا وہ کا ہنول کے سردار کے
روہ دے جس کا تو نے جمعے صورہ کیا ہے تو ش آج کی رات بیوع کو
سکوتم لوگ ڈھونڈ رہے ہو۔اس لئے کہ دہ محیاراں رفیقوں کے ساتھ اکیلا
(انجیل بریناس فسل: ۲۱۳، آیت: اتا ۱۰ س ۲۹۲، عید بیٹیم پریس لا ہور)

(انجیل بریناس فصل ۱۲۱۳، تن اتا ۱۹ ۱۹ ۱۹ میدیدیشیم پریس لا بور)
کرسپانی بیبودا کے ساتھ اس جگہ کے نزدیک پہنچ جس میں بیوع تھا تو
ہاعت کا نزدیک آناسنا تب ای لئے وہ ڈرکر گھر میں چلا گیا اور گیار بول
م جب کہ اللہ نے اپنے بندے کو خطرے میں دیکھا۔ اپ سفیروں
الی اورادریل کو تھم دیا کہ بیوع کو دنیا ہے لیویں۔ تب پاک فرضتے
الی اورادریل کو تھم دیا کہ بیوع کو دنیا ہے لیویں۔ تب پاک فرضتے
اطرف دکھائی دینے والی کھڑی ہے لئیا۔ پس وہ اس کواٹھا کے گئے اور
الن فرشتوں کی محبت میں رکھ دیا جوابدتک اللہ کی تبیع کرتے رہیں گے۔''
ان فرشتوں کی محبت میں رکھ دیا جوابدتک اللہ کی تبیع کرتے رہیں گے۔''
الی ارتبال بیاس: ۲۹۵ میں ۲۹۵ میں

نیات جب کہ اللہ تعالی نے سے علیہ السلام کی دعاء کوستجاب فرماتے ہوئے رقان حمید شاہر ہے۔

الله يُعيسىٰ أنى متوفيك ورافعك الى ومطهرك من الذين سذين اتب عوك فوق السذيسن كفروا الى يوم القيمة ثم الى ہے کہ جب بہود نے اپنی نایاک تدہیر آ -ان پراخالیا- نی کریم الله کی مت ومنلالت اوروجل وشيطنت سيجرجا السلام كوخاتم الانبياءعلى الاطلاق معنرما میں نازل کر کے دنیا کو دکھلا دے گا کا ہے۔حضرت میں علیہ السلام وجال وا كوكى يبودى جان ندبجا سكيمكا يتجروج حضرت مسيح صليب كوتو ژمي گے۔ نه ایمان کے راستہ پرڈال دیں گے۔ا' كرايك خدا كاسجادين اسلام ره جا-الالپسؤمنن به قبل موته "بهر متعلق نبيس بلكه دنياوآ خرة دونول-السدنيسا والآخسة ''كالفظما اليقيهامة "كيمعن قرب قيامه یہلے ایک مبارک ونت ضرور آنے عائكًا والله الحمد اوّلا و مے متعلق کلیات ابوالبقاء میں ہے۔ العامة اولاستيفاء واخذاك موت دینے اور جان کینے کے لئے وصول كرنا اور ثميك لينا - كوياان موت میں کوئی عضو خاص نہیں۔ بلکا فرض کروخدا تعالی نے کسی کی جالن الل لغت نے تونی کے معنی قبض رور توفى نبيس كيت نه كوكى اليها ضابطه

موت کے کوئی معنی نہ ہوسکیں۔ ماا

اجرديا جائے كا اور في انصاف طالموا

یہاں خداکو خیرالماکرین کہا۔مطلب ہے ہے کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیدالسلام کےخلاف طرح طرح کی سازشیں اور خفیہ تدبیریں شروع کردیں۔ حتی کہ بادشاہ کے کان مجروبیے کہ وقت معاذ الله لمحد بتورات كوبدلنا جا بهتا ب-سبكوب دين بناكر جهور ماساس في عليه السلام كي الرفاري كاحكم درويا الدهرية بور باتها اورادهرت تعالى كى مثيت وخفيد بيران كوتو را من اينا کام کررہی تھی۔ جس کا ذکر آ مے آتا ہے۔ بے شک خداکی تدبیرسب سے بہتر اور مغبوط ہے۔ جے کوئی نہیں تو اُسکا۔ بادشاہ نے لوگوں کو مامور کیا کہ سے علیدالسلام کو پکڑیں صلیب پر چڑ ھائیں اورالی عبرتناک سزادیں۔ جے ویکھ کر دوسرے لوگ اس کا انتاع کرنے سے رک جا کیں۔ "فبعث في طلبه من يأخذه ويصلبه وتيكل به (ابن كثير) "ضاوتد قدوس في اس کے جواب میں سے علیہ السلام کومطمئن فرمادیا کہ میں ان اشقیاء کے ارادوں اور منصوبوں کو خاک میں ملادوں گا۔ یہ چاہتے ہیں کہ بچھے پکڑ کوتل کردیں اور پیدائش اور بعثت سے جومقصد ہے پورانہ ہونے ویں اوراس طرح خدا کی نعت عظیمہ کی بے قدری کریں لیکن میں ان سے اپنی پیہ نعت لے لوں گا۔ تیری عمر مقدر اور جو مقصد عظیم اس سے متعلق ہے بورا کر کے رہوں گا اور نجھ کو بورے کا بورامیح وسالم لے جاؤں گا کہ ذرائجی تیرا بال بیکا نہ کرسکیں۔ یجائے اس کے کہ وہ لے جائیں خدا تجھ کواپنی پناہ میں لے جائے گا۔ وہ صلیب پریٹر ھانا چاہتے ہیں۔خدا تجھ کوآسان پر ج حائے گا۔ان کا ارادہ ہے کہ رسواکن اور عبر تناک سزائیں دے کرلوگوں کو تیرے اتباع ہے روك دير ليكن خداان كوناياك باته تيري تك ندوينج و سكار بلكهاس كندر اورنجس مجمع كدرميان سے تحوكو بالكل ياك وصاف الحاسكا اوراس كى بجائے نہ تيرى بعزتى مواورلوگ دركرتير اتباع سرك جاكي تيراءاتباع كرنه والون اورنام لينه والون كوقرب قيامت تك مكرول پرغالب وقا برر كھے گا۔ جب تك تيراا تكاركرنے والے يبوداور اقر اركرنے والے مسلمان بإنساري دنيامس ميں مے بهيشداقر اركرنے والے محكرين برفائق وغالب رہيں ہے۔ بعده ایک وقت آئے گا جب تھے کواور تیرے موافق وخالف سب لوگول کومیرے حکم کی طرف لوثا ب بداس وقت من تبار بسب جمكرون كا دونوك فيعلد كردون كا ادرسب اختلاف تم كرويي عِلْتَين عرب يفيل كب بوكاراس كي جوتفيل " فسامسا السذيسن كعفروا فساعذبهم عذاباً شديدًا في الدنيا"ك يان ك كل بوه تلاتى بكرة حرة عي وتتروياى بساس كانموند شروع كراديا جائے گا۔ يعنى اس وقت تمام كافرعذاب كے يعج موں مے كوئى طاقت ان كى مدد وفریاد کونہ کافی سکے گی۔اس کے بالقابل جوابمان والے رہیں کے ان کودنیا اور آخرة میں پورا پورا

اجردیا جائے گا اور بے انساف ظالموں کی جڑکاٹ وی جائے گی۔امت مرحومہ کا اجماعی عقیدہ ب كه جب يبود في افي ناياك مدبيري بخته كرليس توحق تعالى في حضرت من عليه السلام كوزنده آسان برا خالیا۔ نی کر بم اللہ کی متواتر احادیث کے موافق قیامت کے قریب جب دنیا کفر وضلالت اوروجل وشيبلنت سي بمرجائ كي فداتعالى خاتم الانبياء في اسرائيل حضرت مع عليه السلام كوخاتم الانبياء على الاطلاق حضرت محمد رسول التعالية كالك نهايت وفادار جزل كي حيثيت میں نازل کر کے دنیا کو دکھلا دے گا کہ انبیاء سابقین کو بارگاہ خاتم انٹیین کے ساتھ کس سم کا تعلق ہے۔ حصرت سے علیہ السلام وجال کو آل کریں مے اوراس کے اجاع یہودکو چن چن کر ماریں ہے۔ کوئی میرودی جان ند بیاسکے گا شجر و جرتک بکاریں سے کہ ہمارے بیچے سے میرودی کمڑاہے۔ قل کرو حصرت میں صلیب کوتو ڑیں مے نصاری کے باطل عقائد وخیالات کی اصلاح کر کے تمام دنیا کو ایمان کے داستہ پرڈال دیں مے۔اس وقت تمام جھڑوں کا فیصلہ ہوکراور فرہبی اختلاف من مثا كراك خداكاسيادين اسلامره جائكا الى وقت كانست فرمايا" وان من اهل الكتاب الاليدومنن به قبل موته "بهرمال مير الزوك" ثم الى مرجعكم "صرف آخرة كر متعلق نہیں بلکہ دنیاوا خرہ دونوں سے تعلق رکھتا ہے۔جبیبا کہ آ مے تفصیل کے موقعہ پر''فسسی السدنيا والآخرة "كالفظ صاف شهادت دربا ما درياس كاقريد مك السي يوم القيامة "كمن قرب قيامت كي بير- چنانچاماديث محديث معرح ك كرقيامت س بہلے ایک مبارک وقت ضرور آنے والا ہے۔ جب سب اختلافات مث مثا کرایک وین باتی رہ جائكًا واللله الحمد اولا وآخوا چداموراس تت كمتعلق يادر كمن عاجئ لفظاتوني كمتعلق كليات الوالبقاء ش ب-"التوفي في الاماتة وقبض الروح عليه استعمال العامة اولاستيفاء واخذ الحق وعليه استعمال البلغاء "توفى كالفظاءام كيال موت دینے اور جان لینے کے لئے استعال ہوتا ہے۔ لیکن بلغاء کے زد یک اس کے معنی ہیں پورا وصول کرنا اور میک لینا \_ کویاان کے زویک موت پر بھی اوفی کا اطلاق ای حیثیت سے ہوا کہ موت میں کوئی عشو خاص نہیں۔ بلک خدا کی طرف سے پوری جان وصول کر لی جاتی ہے۔اب اگر فرض کروخدا تعالی نے کسی کی جان بدن سمیت لے لی تواسے بطریق اولی تونی کہا جائے گا۔جن الل لغت نے تونی کے معنی قبض روح کے لکھے ہیں ۔ انہوں نے بیٹیں کہا کہ قبض روح معدالبدن کو تونى نہيں كہتے ندكوئى اليا ضابط بتلايا ہے كہ جب تونى كا فاعل الله اور مفعول ذى روح موتو بجز موت کے کوئی معنی نہ ہوکیں۔ ہاں چونکہ عموماً قیمن روح کا دقوع بدن سے جدا کر کے ہوتا ہے۔

ن کہا۔مطلب بدہے کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کےخلاف طرح نیستد بیرین شروع کردیں محتی که بادشاه کے کان بعردیے که بیخص معاذ ناجا ہتا ہے۔سب کو بدرین بنا کرچھوڑے گا۔اس نے سیح علیہ السلام کی ادهربيهور باتفاادرادهرت تعالى كىمشيت دخفيه تدبيران كيتو ثرميساينا الراعية تأبيد بينك فداكى تدبيرسب سيبهتر اورمضبوط ب وشاه نے لوگوں کو مامور کیا کہ سے علیہ السلام کو پکڑیں صلیب پرچڑ ھائیں ں۔ جے دیکھ کر دوسرے لوگ اس کا انتاع کرنے سے رک جا کیں۔ من یأخذه ویصلبه وتیکل به (ابن کثیر) "فداوندقروسنے علیه السلام کومطمئن فرمادیا که بیس ان اشقیاء کے ارادوں اور منصوبوں کو عاجع بیں کہ تخم پکڑ کرفل کردیں اور پیدائش اور بعثت سے جومقعد ہے ، ماطرح خدا کی نعمت عظیمہ کی بے قدری کریں۔لیکن میں ان سے اپنی پیہ مرمقدراور جومقعم عظیم اس سے متعلق ہے بورا کرکے رہوں گا اور تھے کو لے جاؤل گا کہ ذرامجی تیرا بال بریانہ کرسکیں۔ بجائے اس کے کہ وہ لے میں لے جائے گا۔ وہ صلیب پر چڑ ھانا جائے ہیں۔ خدا تھوكوآ سان پر ا ہے کدرسواکن اور عبرتناک سزائیں دے کرلوگوں کو تیرے امتاع ہے ك ناياك التحوتير الك ندويني وساكا - بلكداس كند اورنجس مجمع ل یاک وصاف افغالے اوراس کی بجائے نہ تیری بعزتی ہواورلوگ ب جا كي - حراساتاع كرف والول اورنام لين والول كوقرب قيامت اہرد کے گا۔ جب تک تیراا کارکرنے والے یبوداوراقر ارکرنے والے ار ہیں گے۔ بمیشدا قرار کرنے والے محرین پر فائق وغالب رہیں گے۔ ب تحد كواور تير يموافق وخالف سب لوكول كوير يحم كي طرف لوثا ےسب جھڑوں کا دولوک فیصلہ کردوں گا اورسب اختلاف خم کردیے بوكاراس كى جُنْعِيلُ فاما الذين كفروا فاعذبهم عذاباً عيان كافى بوده القي بكة خرة سييشتر دنياى يس اس كانموند ن اس ونت تمام كافرعذاب كے ينج موں مے كوئي طاقت ان كى مدو ا كے بالقائل جوايمان والے دين مے ان كود تيا اور آخرة ميں بورا بورا معهم حول العرش وصار نسياً ا ناظرين كرام! اب بم آر ېيى..وه"مكروا ومكرالله"كافخىن م كەر دىم يېود يو<u>ل نے</u> نعوذ باللد! حفرت دیا که میں تھے بیاؤں گااور تیراا بی طرفہ قران مجیدفرقان حمید کے م علیہ السلام کے ساتھ ٹی اسرائیل کیا ا تعے۔ بیمی عرض کرنا مفید ہوگا کہ اس ز جدا گاند تھا۔ اس زمان میں لکڑی کے ایک ۔ صلیب کا نشان رائج الوقت ہے۔ گئم ویتے تھے۔اس کے بعداس کے مکٹے كر بجو كا بياساكي كِي مُحْتُول بيل جان ا كامرتن عبداكياجا تاتها-بنى اسرائيل كىمجلس شور كا مكمل انتظام هو جِهَا تَعَابِ بِظَامِرُ كُونَى طَافَ وجہ ہے کہ حواری بھی تین یا نچ ہونے کا کے ساتھی قرار دیئے گئے تو ہارے م جان تھی جو بے یارو مددگارتن تنہا ا<sup>کی</sup>ا تھے۔ دشمن وقت کے منتظر کھڑے تھ ورہم کے عوض میے کا جاسوس بنااور ج وفعه بہلے سے کا انکار کرنے والا کہتی

وہنگ کے سلوک برتلی ہوئی ہے۔آ

لتے کوئی نبی ان کی قوم میں بالخضوص

کے سامان سوچ رہے ہیں۔ادھر فیر

ی طرح آسان برزنده وتندرست رہے

اس لئے کثرت دعادة کے لحاظ سے اکثر فوت کا لفظ اس کے ساتھ کھے دیتے ہیں۔ورند لفظ کا لغوی مراول قيض روح مع البدن كوشاط ب-و يكفئ الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها (الزمر:٤١) " شراوفي نفس (قيض روح) وصورتين بتلاكس موت اور نینداس متم سے نیز تونی کوائنس پر دارد کر کے اور مین موتها کی قید لگا کر بتادیا کرتونی اور موت دو الگ الگ چیزیں ہیں۔اصل یہ ہے کہ بض روز کے مخلف مدارج ہیں۔ ایک درجہ وہ ہے جوموت كى صورت ميں يايا جائے۔ دوسراوہ جونيندكى صورت ميں ہوقر آن كريم نے بتلاديا كدوه دونوں يروفى كالفظ اطلاق كرتاب - يحموت كتخصيص بيس- يتوفساكم بسالليل ويعلم مسا جرحتم بالنهار (انعام: ١٠) "اب جس طرح اسف دوآ يول على نوم يرتوفى كااطلاق جائز رکھا۔ حالانک نوم میں قبض روح مجی بورانیس ہوتا۔ای طرح اگر آل عمران اور مائدہ کی دو آ بيول من توفى كالفظ قبض روح مع البدن براطلاق كرديا كيا توكون سااستالدلازم آتا بـ بالخصوص جب بيدد يكعا جائ كموت اورنوم يس لفظاتونى كااستعال قرآن كريم بى في شروع كيا ہے۔ جالمیت والے توعموماً اس حقیقت سے بی ناآشناتے کے موت یا نوم میں خداتعالی کوئی چیز آ دی سے معطل کر ایتا ہے۔اس لئے لفظ تونی کا استعال موت وقوم بران کے یہاں شائع ندتھا۔ قرآن كريم نے موت وغيره كى حقيقت پرروشنى ڈالنے كے لئے اوّل اس لفظ كا استعال شروع كيا توای کوئٹ ہے کہ موت ونوم کی طرح اخذ روح مع البدن کے نادر مواقع میں بھی اسے استعال کر لے۔ بہر حال آیت حاضرہ میں جمہور کے نزد یک تونی سے موت مراد بیں اور ابن عباس سے بھی مجے ترین اور آیت یکی ہے کہ حضرت سے علیہ السلام زئدہ آسان پر افعائے مجے۔ کما فی روح المعانى وغيره زنده المحائ جانے يا دوباره نازل ہونے كا الكارسلف بيل كس سے منقول نہيں۔ بلكہ تلخيص المحير ميں حافظ ابن جمرنے اس پراجماع نقل كيا ہے اور ابن كثير وغيره نے احاد بث نزول كو متواتر کہا ہے اور اکمال اکمال المعلم میں امام مالک سے اس کی تعریفتل کی ہے۔ پھر جو مجزات معرت سے علیالسلام نے دکھلائے ان میں علاوہ دوسری حکمتون کے ایک خاص مناسبت آپ کے رفع الى السماء كے ساتھ ياكى جاتى ہے۔ آپ نے شروع بى سے متنب كرديا كہ جب ايك منى كا پتلا میرے پھونک مارنے سے باؤن اللہ پرندین کراو پراڑا جلا جاتا ہے۔کیاوہ بشرجن پرخدانے روح الله كالفظ اطلاق كيا اورروح القدس كي فخرس بيدا مواريمكن نبس ب كه خدا كي حكم سا اثركر آسان تک چلاجائے۔جس کے ہاتھ لگانے یادولفظ کہنے برحق تعالی کے تھم سے اند مے اور کوڑھی ا محصاور مرد ب زنده موجا كيس - اگروه اس مولمن كون وفساد سيدا لگ موكر بزارول برس فرشتول كالمرح آسان پرزنده وتكرست رجة كياستعباد جــ" قــال قتــاده فطار الملتكة فهو معهم حول العرش وصار نسياً ملكيا سماوياً ارضياً"

(بغوى تنيرعثاني ص ٤٥، ٨٥، اداره تاليفات اشرفيه ملتان)

ناظرین کرام! اب ہم آپ کی خدمت میں مرزا قادیانی کے خیالات پیش کرتے ہیں۔ وہ "مکروا ومکوالله" کی تحت میں (اربعین نبرس ۸ بنزائن جدام ۳۹۳) میں لکھتے ہیں کہ: "یہود یول نے نعوذ بالله!" کی تحت میں کے لئے صلیب کا حیلہ سوچا تھا .....خدانے میں کو وعدہ دیا کہ میں تھے ہیا دل گا اور تیرا اپنی طرف رفع کرول گا۔"

قران مجید فرقان حمید کے سیاق دسباق سے بیدوز روش کی طرح واضح ہوتا ہے کہ سی علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کیا سلوک کرنا جا ہتے تھے۔ وہ صلیب دے کرفل کرنا چا ہتے ہے۔ یہ عرض کرنا مفید ہوگا کہ اس زمانے میں بھائی کا طریقہ آئ کل کے طریق کا رہے ہالکل جدامی نہ تھا۔ اس زمانہ میں کنٹری کے ایک شختے پر جوصلیب کی شکل پرینا ہوتا تھا اور جیسا کہ آئ تک صلیب کا نشان رائج الوقت ہے۔ گنبگار کو اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں مینیں تھونک کر کھڑا کر دیتے تھے۔ بیچار امصلوب سسک سسک دیتے تھے۔ اس کے بعداس کی لاش سے انتقام لیتے ہوئے اس کے بعداس کی لاش سے انتقام لیتے ہوئے اس کے بعداس کی لاش سے انتقام لیتے ہوئے اس کے بعداس کی لاش سے انتقام لیتے ہوئے اس کا برشن سے صداکہ اما تا تھا۔

تی اسرائیل کی مجلس شوری یہی خوفا کے انقام سے علیہ السلام سے لینا چاہتی تھی۔ جس کا محل انظام ہو چکا تھا۔ بظاہر کوئی طاقت الی نہتی جواس انتہائی ظام دہر بریت کوروک سکے۔ بہی دید ہے کہ حواری بھی بتن پانچ ہونے کو ترج دیے ہوئے سرک گئے۔ کیونکہ وہ جانے تھے کہ اگر سے کے ساتھی قرار دیئے گئے تو ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو آئے دن ہور ہا ہے۔ اب ایک جان تھی جو بے یار دید دگارتن تھا اکیلی تھی اور چارول طرف سے دشمن مکان کا محاصرہ کئے ہوئے وہان تھی جو بے دشمن مکان کا محاصرہ کئے ہوئے سے ۔ وثمن وقت کے منظر کھڑے تھے ادران ش سب سے زیادہ جناب سے کی کا دہ حواری تھا جو ہیں درہم کے موث کی کا جاسوں بنا اور جے دنیا یہوداہ اسکر بوطی کے نام سے یامرغ کی اذ ان سے تین درہم کے موث کی کا انکار کرنے والا کہتی ہے۔ نی اسرائیل اپنے آخری نی کے ساتھ انتہائی ذات وہنگ کے ساکھ انتہائی ذات کے دیکھ کوئی نی ان کی قوم میں ہالخصوص مبعوث نہ کیا جائے گا۔ ادھر بنی اس کے بعد ان کی ہوایت کے لئے کوئی نی ان کی قوم میں ہالخصوص مبعوث نہ کیا جائے گا۔ ادھر بنی اس نیل طرح طرح کے ذات کے سامان سوچ رہے ہیں۔ ادھر غیرت کردگار جوش رضت میں وجیم فی الدنیا کے بچا داور عزت

الحاظ سے اکثر فوت کا لفظ اس کے ساتھ کھود ہے ہیں۔ ورنہ لفظ کا ٹنوی وشال ب-ويحك الله يتوفى الانفس حين موتها والتي زمر:٤٢) "من توفي نفس (قبض رورح) ورصورتين بتلا ئي \_موت اور اننس پروارد کرے اور حین موتہا کی قید لگا کر بتادیا کہ تو فی اور موت دو ل بیے کر بین روح کے مختلف مدارج بیں ۔ایک درجہ وہ ہے جوموت دومراوه جونيند كى صورت من بوقرآن كريم في بتلاديا كدوه دونول ه- محموت كالخفيع أبس - "يتوفساكم بسالليل ويعلم مسا نعام: ١٠) "اب جس طرح اسنے دوآ يوں ميس نوم پرتوني كا اطلاق نبغ روح بھی بورانبیں ہوتا۔ای طرح اگر آ لعمران اور مائدہ کی دو روح مع البدن براطلاق كرديا كميا توكون سااستحالدلازم آتا يب ك كموت اورنوم من لفظاتوني كاستعال قرآ ن كريم بي في شروع كيا اً اس حقیقت ہے بی نا آشناہے کہ موت یا نوم میں خداتعالی کوئی چیز اس لئے لفظ وفی کا استعال موت ونوم بران کے یہال شائع ندھا۔ ره کی حقیقت پر روشن والنے کے لئے اوّل اس لفظ کا استعال شروع کیا م کی طرح اخذروح مع البدن کے نادر مواقع میں بھی اسے استعال کر و میں جمہور کے نزدیک تونی سے موت مرادنہیں اور ابن عباس سے بھی ب كرحفرت مع عليه السلام زئده آسان يرافعائ كا كانى روح جانے یا دوبارہ نازل ہونے کا اٹکارسلف میں کس سے منقول ٹییں۔ بلکہ چرنے اس پراجاع نقل کیاہے اور ابن کثیر وغیرہ نے احادیث نزول کو ال المعلم بن امام ما لك ساس ك تعري نقل كى بـ - پرجو جوات و کھلائے ان میں علاوہ دوسری حکمتون کے ایک خاص مناسبت آپ کے کی جاتی ہے۔ آپ نے شروع ہی سے متنبہ کردیا کہ جب ایک مٹی کا پتلا ، باذن الله يرند بن كراو براز اجلاجاتاب-كياده بشرجن برخدان روح ح القدس كے تخد سے پيدا ہوا۔ يمكن نيس ب كدخدا كے تھم سے اڈكر س كم باتولكاني وولفظ كبني رحق تعالى كي عم سائد مع اوركورهى

ئیں۔اگر دہ اس مولمن کون دفساد ہے الگ ہوکر ہزار دں برس فرشتوں

کے مصداق مزے اڑارہے ہیں۔ان کے دل نہایت مطمئن ہیں۔ کیونکہ وہ بچھتے ہیں کہ مقدس توریت کا وشن کل صبح اپنے کیفروکروارکو گائج جائے گا اور بھم اسے نہایت ذلت کی حالت میں بعوکا اور پیاسا جان تو ڑتے دیکھیں گے۔

جناب كلية الله بظاہر قيدى محرحقيقا بالكل آزادنها يت فرحت وابنساط كساته الا تعداد ملائكه ميں بادشاه بينے بين اور جان كاسائقى روح الا مين تحم كاختظر كمر اب اور جيسا كر آن كيم اس كي طرف اشاره كرتا ہے۔ "و ايد نساه بووح القدس (بقره: ٢٠٣٠) "اور جيسا كه انجيل شريف كا جم حواله دے آئے بيں جس ميں سے طيد السلام نے فر مايا تھا كه باره تم سے زياده فر شخة وه مير سے پاس بھتے دے گا۔

آپ نے ابھی وعدہ البی کے مطابق ہاتیں کے خداوندی ہے۔ ورنہ کون نہیں جاتا کہ بھی دنہ کرنا محملت خداوندی کے مطابق ہے۔ اللہ بی کرنا محملت خداوندی کے مطابق ہے۔ اللہ بی مجودہ ہوگا۔ بہر حال یہ دوسراوعدہ بھی معرض الس لئے ان پر ایمان لا نا ایسا ہی فرض ہے جید حشر کے دن پر ، بہت بدنصیب ہے وہ جو خدا۔ کیا گیا جاتا ہی خرصا ہے کہ سے جاتا ہی خوالے کیا گیا اور اس کو تانیا ہی کہ ان کے حوالے کیا گیا اور اس کو تانیا ہے کہ سے میں اڑائے جاتا ہی نے وہ کھا آخر صلیب پر بی میں اڑائے جاتا ہی نے وہ کھا آخر صلیب پر بی میں اڑائے جاتا ہی نے دیکھا آخر صلیب پر بی مسلیب بھی ویئے گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ پہلے صلیب بھی ویئے گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ پہلے صلیب بھی ویئے گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ پہلے صلیب بھی ویئے گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ پہلے صلیب بھی ویئے گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ پہلے مسلیب بھی ویئے گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ پہلے مسلیب بھی ویئے گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ پہلے مسلیب بھی ویئے گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ پہلے مسلیب بھی ویئے گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ پہلے مسلیب بھی ویئے گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ پہلے مسلیب بھی ویئے گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ پہلے مسلیب بھی ویئے گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ پہلے مسلیب بھی ویئے گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ پہلے مسلیب بھی ویئے گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ پہلے مسلیب بھی ویئے گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ پہلے مسلیب بھی ویئے گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ پہلے مسلیب بھی ویئے گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ پہلے مسلیب بھی ویئے گئے۔ بعض کے دو بھی کی دو بھی کے دو بھی کے دو بھی کی دو بھی کے دو بھی کی دو بھی کے دو بھی کی دو بھی کے دو بھی کے دو بھی کی دو بھی کی کے دو بھی کے دو بھی کے دو بھی کی دو بھی کے دو بھی کے دو بھی کے دو بھی کی دو بھی کے دو بھی کے دو بھی کے دو بھی کی کے دو بھی کے دو ب

اور جوانی مالیس برس تک رہتی ہے تو کویا سے

لئے کفارہ ہوگیا۔''
بہر حال مرزائی عیسائی اور یہو
زندگی میں صلیب پر چڑ حادیا گیا۔ گویا دنج
تیوں تو موں کا ایمان ہے کہ یہود یوں کا
ذلت کی موت ماریں۔اب کلام مجید کود کی
بی میچ کی ذلت کسی نے کی ندان سے کوئی ا قل کر سکا۔ چنا نچہ تفعیل اس کی میہ ہے کہ
جہاں مریم صدیقہ کے ساتھ چند وعدے کہ
وحدہ کیااوروہ ہے۔''اذ قبال الله یاعیہ
من الذین کفروا (آل عمدان: '' ) اور جوانی چالیس برس تک رہتی ہے تو گویا سے علیہ السلام کو بیتمراجی نعیب ہی نہیں ہوئی اور نہ ہی آ پ نے ابھی وعدہ اللی کے مطابق با تیں کی ہیں اور بیداد بیٹر عمر میں با تیں کرتا بھی ایک راز خداوندی ہے۔ ورنہ کون نہیں جانتا کہ بھی د نیا اس عمر میں با تیں کرتی ہے۔ سے کا کہل میں با تیں کرتا حکمت خداوندی کے مطابق ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کہل کی عمر کتنے سو برس بعد آ پ کو گر دیکھنے والے یہی اندازہ کریں گے کہ آ پ کی عمر پچاس سے متجاوز نہیں۔ یہ بھی ایک مجز ہ ہوگا۔ بہر حال بیدوسر اوعدہ بھی معرض النوا میں ہے اور چونکہ بیدوعدے من جانب خدا ہیں۔ اس لئے ان پر ایمان لا نا ایسا ہی فرض ہے جیسا کہ خدا کی تو حید ملائکہ اللہ اور جنات کے وجود اور حشر کے دن پر بہت بدنعیب ہے وہ جوخدا کے وعدے پر ایمان نہ لائے یاان کی بودی تاویلیں کر حشر کے دن پر بہت بدنعیب ہے وہ جوخدا کے وعدے پر ایمان نہ لائے یاان کی بودی تاویلیں کر کہا ہے کہ دنیا کو گمراہ کرے۔ اس کے بعد حالات کی نزاکت کو دیکھنے کہ یہود نامسعود سے علیہ السلام سے کے دنیا کو گمراہ کرے۔ اس کے بعد حالات کی نزاکت کو دیکھنے کہ یہود نامسعود سے کے ایسالام سے کہ متعلق اپنا عقیدہ بیان کرتا ہے کہ جمہد اس کے معابا بھی اور شخصے کے میں اڑ ائے جانا اس نے و یکھا آ خرصلیب پر چڑ ھادیا۔ " (از الد اوہام میں ۴۸ ہز اکن جام ۱۹۳۷) میں اڑ ائے جانا اس نے دیکھا آ خرصلیب پر چڑ ھادیا۔ " (از الد اوہام میں ۴۸ ہز اکن جام ۱۹۳۷) میں دھنے کے اور میں کا حضرت عسی علیہ السلام کی نسبت بید خیال تھا کہ وہ قل بھی کے میے اور میں کا حضرت عسی علیہ السلام کی نسبت بید خیال تھا کہ وہ قل بھی کے میے اور

صلیب بھی دیئے گئے بعض کہتے ہیں کہ پہلےصلیب دے کر پھران کو آل کیا گیا۔'' (ضمیہ براہین احمد یدصد پنجم ص۲۷، خزائن ج۲۲ص ۳۳۵)

''عیسائیوں کا بیر بیان کدور حقیقت سے مجانس کی موت سے مرگیا۔۔۔۔۔اور عیسائیوں کے لئے کفارہ ہو گیا۔'' لئے کفارہ ہو گیا۔''

بہرحال مرزائی عیمائی اور بہودی اس بات پر منفق ہیں کہ سے نعوذ باللہ ذات کی زندگی میں صلیب پر چڑ حادیا گیا۔ گویا دنیا میں وجا بہت نصیب نہیں ہوئی اور اس پر بھی ان شیوں تو موں کا ایمان ہے کہ بہود یوں کا کر منح کے ساتھ بھی تھا کہ صلیب پر چڑ حا نمیں اور ذات کی موت ماریں۔ اب کلام مجد کود یکھنے وہ پرزوراس کی تر دید کرتا ہے کہ ایمانیس ہوانہ بی منح کی ذات کی نے نہ ان سے کوئی شخصا کرسکا۔ نہ وہ صلیب پر دینے گئے نہ ان کوکوئی قبل کر سکا۔ چنا نچ تفصیل اس کی بیر ہے کہ جب بہود یوں نے بیٹایا ک اراوہ کیا تو ہم نے جال مربم صدیقہ کے ساتھ چند وعد مے سے کہ حب بہود یوں نے بیٹایاک اراوہ کیا تو ہم نے وعدہ کیا اوروہ بیہ ہے۔ ''اذ قال الله یعیسیٰ انبی متو فیل و رافعك الی و مطهر ك من الذین كفروا (آل عمران: ٥٠) ''جب کہا اللہ نے اے سیل میں تھے کو پورا لینے والا من الذین كفروا (آل عمران: ٥٠) ''جب کہا اللہ نے اسے میں شکھ کو پورا لینے والا

کی کے فرزندنہایت مستعدی سے پہرہ دے رہے ہیں اور قیدی کی ہر ت مقصود ہے فقیمی وفر لی اپنی خانقا ہوں میں ۔ فطاکیں جلوہ ہر محراب ومنبر میکند ن بخلوت میروند آن کاردیگر میکند

ی صوحت میروددون ماردیر سید ہاڑارہے ہیں۔ان کے دل نہایت مطمئن ہیں۔ کیونکہ وہ سجھتے ہیں مجانبے کیفروکردارکو پہنچ جائے گااورہم اسے نہایت ذات کی حالت تے دیکھیں گے۔

و المرقيدي محرحة يقابالكل آزادنها يت فرحت وابنساط كساته الا تعداد الله المرقيدي محرحة يقابالكل آزادنها يت فرحت وابنساط كساته الدور آن المراد المائل المائل المائل المراد المائل المراد المائل المائل

کی پیدائش سے پیشتر اللہ تعالی نے جناب صدیقہ سے بیدوعدہ فر مایا تھا۔
آل عمد ان: ٤٠) " یعی وہ دنیا میں صاحب مراتب ووجا بت ہوگا اور
آن الله لا یہ خلف المیعاد (الرعد: ٢١) " اور اللہ تعالی کے ۔" ان الله لا یہ خلف المیعاد (الرعد: ٢٠) " اور اللہ تعالی کے ۔" لا تبدیل لکلمات الله (یہونس: ٢٤) " اب واقعات پرنظر پی کہ بچین سے جناب سے پر پیدائش بن باپ کے طعن وشنیع شروع ہو اس کے بعد تو م ہے کہ وہ بات سننا گوار و نہیں کرتی اور ان کی شقاوت قبلی کے بعد تو م ہو جان کے خوف جان لیے کی متنی ہے۔ رہ سہ کر چند خواری ملے سے جو جان کے خوف بدا پر سے لوگ و بی زبان سے سے کی رسالت پر ایمان لائے نہ دولت مد نے بار ان کی شقاوت تھی نہ رسالت پر ایمان لائے نہ دولت الدنیا " ثابت ہو سکے تقر بیاساڑ ھے بنتیس برس کی عمر میں شام کی الدنیا " ثابت ہو سکے تقر بیاساڑ ھے بنتیس برس کی عمر میں شام کی اور معموم جان کو تلف کرنے کے لئے حکومت وقت کے علاوہ ہزاروں کی طرح سے خدا کا وہ انعام " و جیہا فی الدنیا " کسی دوسرے وقت کے ملاوہ ہزاروں بونا بھی از بس فی المهد و کھلا (آل عمد ان : ٤٤) " کہل او هر عمر کو کہتے ہیں اس فی المهد و کھلا (آل عمد ان : ٤٤) " کہل او هر عمر کو کہتے ہیں اس فی المهد و کھلا (آل عمد ان : ٤٤) " کہل او هر عموم کی سے بیں المهد و کھلا (آل عمد ان : ٤٤) " کہل او هر عموم کو کہتے ہیں المهد و کھلا (آل عمد ان : ٤٤) " کہل او هر عموم کو کہتے ہیں المهد و کھلا (آل عمد ان : ٤٤) " کہل او هر عموم کو کھیں بیل

میں بختے آ سان براٹھا دُں گاور کفار پر اورابيابي (تفييرمعالم جامن جب وومخص جوسيح كو پكڑنے بمييج كرمسيح كوآ سان يراثفاليا اوراي ب بنادیا۔پس بہودنے اس کول کیااورصلیہ امام فخرالدین رازی (تغییر کج عیسی "حسب ذیل ارشادفر ماتے ہیر به مرالبي اس ونت يأيا كما: المصيني من تيري عربوري كرون كاادا لئے نہیں جبوڑ وں گا۔ بلکہ میں تخبے ا۔ کے قابویس آنے سے بیالوں گااور تھ لحاظ سےاہے قابومیں کر لینا اور کیونکدا عيسى كاجسم نبيس روح اشحائي مختفى \_الر كرياس بات يركه معنرت عيسى عليه توفی کے معنی زمین سے نکل کرآسان کو توفی اور رفع میں کوئی فرق نه ہوا۔ بلکه د فقره بلاضرورت تكرار كلام مين ثابت م مے صرف حضرت عیسیٰ کی توفی کا اعلاا فتمیں ہیں۔ان میں سےایک وفی م جمما تحالیا ہے۔ اس جب انبی متو

عیسی" کی تحت میں فرماتے ہیں۔ "جب کہا اللہ تعالی نے ا۔ بغیر موت کے آسان کی طرف اٹھا گ

ہے تو فی کی ایک شم مقرر ومعین ہوگئ۔

معنی بیری که من مخصے ان میود کی م

عليحد كى كرنے والا مون اورا مام جلال ا

ہوں اور اپی طرف تھے اٹھانے والا ہوں اور ان یہود سے تھے پاک کرنے والا ہوں۔
اللہ تعالیٰ نے جناب کلمت اللہ سے بدوعدہ کیا کہ ہیں تہیں روح مع الجسم کے ساتھ لینے والا ہوں۔ بدوعدہ عیسیٰ علیہ السلام سے ہور ہاہے۔ جوروح مع الجسم سے مرکب تھا۔ یہیں فر مایا کہ ہیں صرف تیری روح کو لینے والا ہوں نہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ہم تہہیں لینے والے ہیں یہاں موت کا کوئی قصہ بی نہیں اور اگر بفرض محال اس کے یہی معنی کئے جا کیں جیسا کہ مرز اقادیانی کرتا ہے کہ ہیں تہمیں موت دینے والا ہوں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہود تھے کو مصلوب کرنے پر سلے ہوئے ہیں اور چونکہ حکومت ان کے ہاتھ ہیں ہے۔ اس لئے الی حالت مسلوب کرنے پر سلے ہوئے ہیں اور چونکہ حکومت ان کے ہاتھ ہیں ہے۔ اس لئے الی حالت میں نعوذ باللہ گوئی کردوں گا۔ ہوان اور ذرائع مسدود ہیں۔ اس لئے اس میں نعوذ باللہ گوئی ہوئے ہوں اور خوب ہوں اور ذرائع مسدود ہیں۔ اس لئے اس قیض ہوتا ہے بھراس میں کیا تحصیص ہے ایک اور بے تکی بھی سنے مرز ائی ترجمہ اس آ یہ کا یہ وا قیض ہوتا ہے بھراس میں کیا تحصیص ہے ایک اور بے تکی بھی سنے مرز ائی ترجمہ اس آ یہ کا یہ ہوا کہ میں میں جا یک اور بے تکی بھی سنے مرز ائی ترجمہ اس آ یہ کا یہ ہوا کہ یہ میں جہیں مار نے والا ہوں اور تیری روح آ نی طرف اٹھانے والا ہوں۔

العیاذ باللہ کلام مجید کی بلاغت پر دھبہ آتا ہے۔ کیونکہ تحرار آگیا ہے۔ جو چیز ایک آست ہے بخوبی نکل سکتی تھی بیش ان متوفیک میں بھیے مار نے والا ہوں اور جب مرکیا توروح خود بخو د پرواز کرگئی۔ پیکرار کیوں کی میں تہمیں مار نے والا ہوں۔ میں تہمیاری روح لینے والا۔ مارنا ور روح کالیما ایک بی چیز تھی۔ کلام مجید کی بلاغت پد دھبہ لگا۔ اس لئے معلوم ہوا کہ ترجہ فلط ہے۔ سیح نہیں اور اس کے فلط ہونے کے بہت سے وجوہ جی اور سب سے بڑی خرابی ہے کہ اگر بقول مرزاجناب سے کوموت آئے تو بہود تامسعود کی تائید ہوئی۔ کونکہ وہ بی چاہتے تھے۔ کو یا بہود کی فلے جو بی کا میاب ہوئی اور خوا کی فیہ تھیر تاکام ہوئی۔ حالا تکہ اللہ نے اپنے خیر الماکرین فرمایا ہے۔ اس لئے اس کا ترجہ وہی تھے ہو شارع علیہ السلام سے لے کر آج تک اجماع امت میں چلا آبیا ہے۔ چانچہ ذیل میں اس بزرگ ہی کا ترجہ چیش کیا جاتا ہے۔ جوعند المرز امت معتبر اور جس کے لئے حضور سرکار مدید نے فیم کی زیادتی کی دعاء فرمائی تھی اور جوقر آن کو افرانی بی اور جوقر آن کو اور نہر نہ بھینے والے تھے۔

(از الداد ہام سے ۲۲ میں کے سے حضور سرکار مدید نے فیم کی زیادتی کی دعاء فرمائی تھی اور جوقر آن کو اور نہر ترجم خور آت کی دعاء فرمائی تھی اور جوقر آن کو اقل نم بر نہ بھینے والے تھے۔

(از الداد ہام سے ۲۲ میں ۲۲ میں

چنا نج عمزاده رسول معزت ابن عباس علی فرمات یں۔ 'فاجتمعت الیهود عملی قتله فاخبره الله بانه یرفعه الی السماه یطهره من صحبة الیهود (نسبائی وابن مردودیه ذکره فی السراج المنیرج ۱ ص۳۹، طبع بیروت) '' فریخ جب یہودی کو کرنے کے لئے اکم عموے اس وقت اللہ تعالی نے اسے فردی کہ

یں تھے آسان پراٹھاؤں گااور کفاریبود کی صحبت سے پاک رکھوں گا۔ ﴾

اورابیای (تغیرمعالم نام ۱۹۲) میں این عباس سے روایت مرقوم ہے۔ جب و مخض جو سے کو پکڑنے کے لئے گیا تھا۔ مکان کے اندر پہنچا تو خدانے جرائیل کو بھیج کرمیح کو آسان پر اٹھالیا اور ای بد بخت یہودی کو (یعنی یہوداہ اسکر پولی) میچ کی شکل پر بنادیا۔ پس یہودنے اس کوئل کیا اور مسلیب پرچ ھایا۔''

امام فخرالدین دازی (تغیر کیرج ۸س ۲۴۰۷) ش زیرآیت واذ قسال الله یسا عیسی "حسب ذیل ادشاوفر ماتے ہیں۔

به مرالی اس وقت یا یا حمیا جب کہا خدانے انی متوفیک اورانی متوفیک کے معنی ہیں۔ اے عیسنی میں تیری عمر پوری کروں گا اور پھر تختے وفات دول گا۔ پس میں ان یہود کو تیرے قمل کے لَيْنْ بِين جِهورٌ ون گار بلكه مين تخبيد ايخ آسان اور ملا تكه كمقر كي طرف الخالون كا أور تجمد كوان کے قابویس آنے سے بیالوں گااور یتغیر نہایت ہی اچھی ہے محقیق تونی کے معنی ہیں کسی چیز کو ہر لحاظ سے ایے قابویں کر لینا اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کومعلوم تھا کہ بعض آ دی خیال کریں کے کہ حضرت عيسى كاجسم نبيس روح الثمالي محي تقى \_اس واسطاني متوفيك كافقره استعال كيا- تاكه بيكلام دلالت كرااس بات يركه حفرت عيلى عليه السلام جمم بمعدوح آسان كى طرف المعائ محة -ان كى تونی کے معنی زمین سے فکل کرآ سان کی طرف اٹھایا جانا ہے اور اگر کہا جائے کہ اس صورت میں تو تونی اور رضع میں کوئی فرق نه ہوا۔ بلکه دولوں ہم معنی ہوے۔ اگر ہم معنی ہوئ تو چرد افعال المی کا فقره بلاضرورت مراركلام مس ابت مواجواب اس كاجم يدية بي كدالله تعالى انى متوفيك مے صرف حضرت عیسیٰ کی تونی کا اعلان کرنا ہے اور تونی ایک عام لفظ ہے۔جس کی ماتحت بہت فشمیں ہیں۔ان میں سے ایک تونی موت کے ساتھ ہوتی ہے اور ایک تونی آسان کی طرف بمعہ جمم اٹھالیا ہے۔ پس جب انسی متوفیك كے بعد اللہ تعالی فرماياور افعك الى تواس فقره ية في كي ايك فتم مقرر ومعين موكني بيس كلام مين تكرار نه د مااور مه طهير ك من الذين كفروا کے معنی یہ ہیں کہ میں مجھے ان یہود کی محبت سے جدا کرنے والا ہوں اور تیرے اور ان کے درمیان عليحد كى كرنے والا مول اورامام جلال الدين سيوطي (تغيير جلالين م٥٠) "و اذ قسال الله يسا عيسى "كاتحت من فرمات مين -

" جب کہااللہ تعالیٰ نے اے میسیٰ میں تجھے کواپنے قبضے میں کرنے والا وہوں اور دنیا سے بغیر موت کے آسان کی طرف اٹھانے والا ہوں اور تجھے الگ کرنے والا ہوں ۔ کافروں کی صحبت

افغانے والا ہوں اوران یہود ہے کتھے پاک کرنے والا ہوں۔
جناب کلمۃ اللہ سے یہ وعدہ کیا کہ بیل تہمیں روح مع الجسم کے ساتھ لینے
یہ السلام سے ہور ہا ہے۔ جوروح مع الجسم سے مرکب تھا۔ یہ ہیں فرمایا
کو لینے والا ہوں نہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ہم تہمیں لینے والے
تھہ ہی نہیں اور اگر بفرض محال اس کے بہی معنی کئے جا کیں جیسا کہ
میں تہمیں موت دینے والا ہوں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہود تھھ کو
یہ ہیں اور چونکہ حکومت ان کے ہاتھ میں ہے۔ اس لئے الی حالت
یہ کرنی چاہتا ہوں۔ مگر مرعوب ہوں اور ذرائع مسدود ہیں۔ اس لئے اس کے اس
یہ کی روح قبض کردوں گا۔ سجان اللہ کیا بودی چیز ہے۔ روح تو سبھی کا
یہ توالا ہوں اور تیری روح اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔
درخ والا ہوں اور تیری روح اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔

م مجید کی بلاغت پردھبہ آتا ہے۔ کوئکہ تکرار آگیا ہے۔ جو چیز ایک کی بینی انی متوفیک میں تجھے مار نے والا ہوں اور جب مرگیا توروح خود یوں کی میں تہم میں مار نے والا ہوں۔ میں تمہاری روح لینے والا ۔ مار نااور ایک میں تمہیں مار نے والا ہوں۔ میں تمہاری روح لینے والا ۔ مار نااور ایک معلوم ہوا کہ ترجم غلط ہے۔ مسیح نے کہ ہمت سے وجوہ ہیں اور سب سے بردی خرافی بیہ ہے کہ آگر بقول نے تو یہود ناسمودی تائید ہوئی۔ کوئی کی اور خوا کی ہودی کی جائے جے کو یا یہودی کا ترجمہ وی می جائے نے را لماکرین کا ترجمہ وی می جو شارع علیہ السلام سے لے کر آج تک اجماع کا ترجمہ وی می بیا جاتا ہے۔ جو عند المرز الی حضور سرکار مدید نے فہم کی زیادتی کی دعاء فرمائی تھی اور جو قر آن کو لئے حضور سرکار مدید نے فہم کی زیادتی کی دعاء فرمائی تھی اور جو قر آن کو لئے حضور سرکار مدید نے فہم کی زیادتی کی دعاء فرمائی تھی اور جو قر آن کو سے اسات

رسول معرت ابن عمال منافقة فرات بيل - "فاجتمعت اليهود الله بانه يرفعه الى السماء يطهره من صحبة اليهود ديه ذكره في السراج المنيرج ١ ص٣٥٠ طبع بيروت) " كرن كر في لكرا كم بوك السوات الشرقالي في السخردي كم

سے اور تیرے تابعداروں کو تیرے خالفوں پر قیامت تک دلائل اور تلوارسے فالب رکھنے والا ہوں اور امام فخر اللہ یا عیسیٰ "کے تحت میں اورا مام فخر اللہ یا عیسیٰ "کے تحت میں فرماتے ہیں۔

"" قول اللي دافسعك المسى تقاضا كرتاب كداللدتعالى في آپ كوزىده اشاليا اوروا كا ترتيب كا تقاضا نبيس كرتى - پس سوائ اس كے مجھ ندر باك كها جائے كداس ميس تقديم وتا خير به اور معنى بير بيس كميس تخفيه الني طرف اشاف والا بوں اور كفار سے بالكل پاك وصاف ركھنے والا بوں اور تخفيد دنيا ميں نازل كرنے كے بعد فوت كرنے والا بوں اوراس ميم كي تقديم وتا خير قرآن شريف ميں بكثرت ہے۔"

ان تراجم وتفاسیرے بیروز روش کی طرح عیاں ہے کہ یہود کا وہ نایاک منعوبہ جو جناب كلمة الله ك كئ انهول نے جو يزكيا تھا كولل كريں مے اور صليب ير چر هائيں مے يا طرح طرح سے بنی صفحا کریں مے اور تشخراڑ اکیں ہے۔ بورانہیں ہوا بلکہ مالک الملک نے ان كى تديير و كم مقابل تدبير خيركى اوروه يكى وعده تهاجو بلاتو قف ايفاء كالمتنى تقار الله تعالى في جناب جرائیل اوراس کے ماتحوں کو بھیجا۔ جیسا کہاس کے وعدے کے الفاظ صاف ولالت كرت بي كدات عيسى من تحدكو يورالين والا بول اورايي طرف تحم المان والا بول اوران يبود سے تحقيم ياك كرنے والا مول - جناب جبراكيل كلمة الله كواس مكان سے جس مي كدو و محصور تے نکال کرآ سان پر لے مئے اوراس طریق سے بہودنامسعود سے آپ کو پاک کیا اورو سے بھی سے عليه السلام كوالله تعالى نے وہ وہ مجزات عطاء كرر كے تھے جن كى نظير بى نبيس مثلاً مادرزادہ كوڑهى اوراندھوں کا اچھا کرنا مٹی کے برند بنا کران میں پھونک مارنا اوران کا برواز کرنا مردوں کوزندہ كرنا يرسب باتيس ولالت كرتى بين كدان بيل كوئي خاص طانت تمى اور جب الي الي الي خوبيال موجود تحيس اوران كاا تكاربيس كيا جاسكتا تواس كاا تكاركس طرح كيا جائ كمرد يو آب يحم برزنده مول \_اند هے سوجھا کے موجا کیں \_ مادرزاد کوڑھے چنگے بھلے موجا کیں اور جب آئی جان خطرے میں ہوتو بے بس رہیں۔ بیفیر ممکن ہے کہ جب ان تمام مجزات کو مانا جاتا ہے جو بظاہر ناممكن اورسنت الله كے خلاف بيں اور جن كا فاعل سے عليه السلام ب تومسے كرفع الى السماءكو کیوں ندمانیں۔جس کا فاعل ہاری تعالی ہے۔ یا تو خداکی قدرتوں اور طاقتوں کا سرے سے اٹکار کریں کہ مولا کو بیطافت نہیں کہ وہ کرہ زمہر بروآ تھین سے کی خاکی کو لے جاسکے اور اگر بیخیال فاسدوباطل بيتوايك انسان كياوه جاب توتمام خلوت كولي جاسكا بيكوتكدوه والله علي

' مرقران *عیم ثابرے*'کسل قد علم ص ۔ فرمان ہےاورا پی زبان میںاس کی حمد وفکر م جناب داؤدعلیه السلام کے داقعہ ہی کو۔ ی میں آپ جب حمدوثناء کرتے تھے تو پر ''يـاجبال اوّبي معه والطير (سب ما<u>منے ہے۔</u>نمرودی چھ جس میں ہزارول ہے عاجز تھے۔اللہ تعالیٰ کے ایک بی تھم۔ ابراهیم (الانبیاه:۱۹) ''مُعَثَّرُی مِولَّ أكرسلامتي والى سردنه كهاجا تاتو وه اتني سروم **جاتے۔**وریائے نیل ہی کود کھے کیجئے کہ جاا تغا\_اس لئے خدا کی وہ مخلوق وہ کرہ زمہ خلاف سرموہمی فرق لائے۔ ہاں آج کل ی طرف صعود کرتے ہیں اور ملا تکہ کے و وربان بہلے بی دن سے اس بات پر ا کی تواضع کی جائے۔ چنانچہ بیا یک عام' کہاجاتا ہے۔حالانکہ آج کل کے للفی آ میں اور کوشش ہور ہی ہے کہان کے مکینوا بيسيون وفعة فجل وشرمنده موااور موتارية تهماري بداعماليوں کي وليي ہي كواہي و فلسفيول كے پيٹ ميں چوب دوڑنے۔

(نسین:۲۰) "طرح طرح سے ایک کا

مولی تو منہ پر تا لے بڑے۔ای طرح

أيك مهيندي مسافت پروانعه تفارآ پيا

مجى واصل الى الحق موا\_اس كے بعد علم

کل شائی قدیر " ہے۔ وہ خطرناک ك

میں اور انسانوں سے زیادہ تالع فرمان ہیں

ون كوتير مخالفون برقيامت تك دلاكل اورتكوارس عالب ركف والا بول لل الله يما عيسى "كوت من الله يما عيسى "كوت من

ں دافسعك المسى تقاضا كرتا ہے كماللہ تعالى نے آپ كوزىدہ اٹھالىيا اور واؤ لى - پس سوائے اس كے چھے ضربها كه كہا جائے كه اس ميں تقديم وتا خير ہے تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور كفار سے بالكل پاك وصاف ر كھنے والا نازل كرنے كے بعد فوت كرنے والا ہوں اور اس قتم كى تقديم وتا خير قرآن ہے۔''

وتفاسیر سے بیروز روثن کی طرح عیاں ہے کہ یہود کا وہ تا پاک منصوبہ جو لئے انہوں نے تبویز کیا تھا کہ آل کریں سے اور صلیب پر چڑھا کیں مے یا مٹھا کریں مے اور تشخراڑ ائیں ہے۔ پورانہیں ہوا بلکہ مالک الملک نے ان ی تدبیر خیر کی اور وہ بھی وعدہ تھا جو بلاتو قف ایفاء کامتنی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ں کے ماتخوں کو بھیجا۔ جیسا کہ اس کے دعدے کے الفاظ صاف دلالت لى ميس تحقدكو بورالين والا مول اورائي ظرف تخفيه اشان والا مول اوران نے والا ہوں۔ جناب جبرائیل کلت اللہ کواس مکان سے جس میں کہ و محصور لے مکے ادراس طریق سے یہود نامسعود ہے آپ کو یاک کیا ادرویسے بھی سے نے وہ دہ مجزات عطاء کرر کھے تھے جن کی نظیر ہی نہیں ۔مثلاً ماورزادہ کوڑھی ، می کے برند بنا کران میں چھونک مارنا اور ان کا برواز کرنا ، مردول کوزندہ ات كرتى بين كدان بين كوئي خاص طاقت تقى اور جب اليي اليي خوبيان ارنبیں کیاجاسکنا تواس کاانکارکس طرح کیاجائے کہمردے تو آپ کے تھم وجها کے ہوجا کیں۔ مادرزاد کوڑھے چنگے بھلے ہوجا کیں اور جب آئی جان ں رہیں۔ بیغیرممکن ہے کہ جب ان تمام مجزات کو مانا جاتا ہے جو بظاہر بغلاف بين اورجن كا فاعل مسح عليه السلام بياتومسيح كرفع الى السماءكو ا فاعل باری تعالی ہے۔ یا تو خداکی قدرتوں اور طاقتوں کا سرے سے انکار نہیں کہوہ کرؤ زمہر مروآ تھین سے کسی خاکی کو لے جاسکے اور اگرید خیال نسان کیادہ چاہے تو تمام مخلوق کو لے جاسکتا ہے۔ کیونکہ دہ 'واللہ علیٰ

كل شلى قدير " ب- وه خطرناك كر عجوبرف اورآ ك بنادية بي وه يحى اى كى خلوق میں اور انسانوں سے زیادہ تالع فرمان ہیں اور خدا کی حمد وتقدیس ہمدونت بیان کرتے ہیں۔جیسا كقران عكيم شابر ب كل قد علم صلاته وتسبيحه (النود: ١١) "بريزاس كتالع فرمان ہے اور اپنی زبان میں اس کی حمد و گلر کرنا جانتی ہے۔ جمادات ہی کود مکی کیجئے اور مثال کے طور پر جناب داؤدعلیه السلام کے واقعہ ی کو لے لیجئے ۔ قدرت نے انہیں وہ کن عطاء کیا تھا جس کی نظیر ى نيس آپ جب حدوثناء كرتے تھے تو پرنداور بهاڑ جواب ديتے تھے۔ جيسا كه قر آن شاہد ب "باجبال اوبی معه والطیر (سبان۱۰)"اس کعلاوه جناب ایراییم کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ نمرودی چہ جس میں ہزارول من لکڑیاں جل چکی تھیں اور جس پر برند برواز کرنے سے عاجز تھے۔اللہ تعالیٰ کے ایک بی حکم سے 'قلنا پاناد کدونی بردا وسلاما علیٰ ابداهيم (الانبياه:١٩) " شمندي بوئي مفسرين برداوسلاماً كانفير بين متفقيطور براكصة بين كه اگر سلامتی والی سردنه کهاجاتا توه واتن سروبوتی که ابراهیم سروی سے واحسل السی السق "بو ماتے روریائے نیل ہی کود کیے لیجئے کہ جال قبطیوں کے لئے قبار بناو ہال سمطیوں کے لئے رحیم بھی تھا۔اس لئے خدا کی وہ مخاوق وہ کرہ زمبریرہ ہویا آتشین کی کیا طاقت ہے جواحکام سرمدی کے خلاف سرموجعی فرق لائے۔ ہاں آج کل کے فلسفی معلااس بات کو کیا جانیں کے روز شیاطین آسان کی طرف صعود کرتے ہیں اور ملا تک کے کاروبار اور باتوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں۔اللہ تعالی کےدربان پہلے بی دن سے اس بات پر مامور ہیں کہ جب وے آ ویں او آ مگ کے شعلوں سے ان ک تواضع کی جائے۔ چنانچہ بیالی عام مشاہرے کی چیز ہے۔ جے عرف عام میں ستاروں کا ٹوٹنا کہا جاتا ہے۔ حالانکہ آج کل کے فلسفی تو اس بات برتل مجئے ہیں کہ جا نداورستاروں میں شہرآ باو میں اور کوشش ہور ہی ہے کان کے کمینوں سے جم کلامی ہو گوسائنس اور فلفہ کلام مجید کے سامنے بیبیوں دفعہ جل وشرمندہ ہوااور ہوتارہ کا۔مثلاً کلام مجیدنے اعلان کیا کہ تمہارے ہاتھ اور یا وَل تمہاری بداعمالیوں کی ویس ہی کواہی ویں سے جیسے کہتمہاری زبان ترجمانی کرتی ہے۔ بیٹ کر فلفيول كے پيت ميں چوب دوڑنے لگے۔اس آيت كريم بر" تشهد دارجاله (بسین:١٠) "طرح طرح سے ایک کافی مت تک اعتراض موتے رہے۔ آخر فو نوگراف ایجاد موئی تو منہ برتا لے بڑے۔ای طرح حضور اکر منافقہ نے جنگ موند کا واقعہ بیان فرمایا جو قریباً ایک مهیندی مسافت پرواقعه تفارآ ب الله فی فرمایازید شهید موااب علم جعفر ن باته می ایاوه مجی داصل الی الحق ہوا۔اس کے بعد علم اسلام عبداللہ بن رواحتہ " نے ہاتھ میں لیا وہ بھی شہید ہوا۔

ہے بھاری بھر كم تخت آن واحد ميں لا۔ **غلاق ج**هاں جوساری دنیاد مافیها کامالک لے جانے کی طافت ندر کھتا ہو۔ مرزائی ہے مروہ اینے قوانین کونبیں بدلتا۔اس کا مارے لئے ہند کہ خلاق جمال کے۔ بإنتحم كاتابع نبين ادراكر جاري طرح و **طاقتوں اور قدرتوں کی حدیست ہی نہی** كرة مع بيرايك انسان كا آسان بر يذهب كم ويات بخلق جديد اعلان فرماتی ہے۔ یعنی آگروہ مالک الم : مال واملاک غرق کر دے اور اس سے کھاتی ہیں کوتی جنگرتی لے آ وےاو جہاں کے فرمان کے مطابق نہایت آ من**گا نائبمی جم کمز** در ایمان والول کی تسل ہے کہ جب وہ ارادہ کرتی ہے کی امر موجاتی ہے۔ نداسے ہاری طرح بو منرورت ہے۔ ہاں اس کے قادر وتو مے طوفان کے وقت ایک ایما ندار بو خبروی تو قوم نے استہزاء کیا۔ ممروہ للاقی ہوتی *عرض کر*تی بیٹا نوح طوف اتفاق کی بات ہے کہ طوفان کے مو **بوچکی** اور یانی کافور ہوا تو آپ کشتم . أ. أيك بوكاعكم تفا-جو جارول طرف یه وازکیسی سامنے جمونپر انظر آیا

بیانوح کیاطوفان کے آنے کاول

التدالله خداكا كلام اوراس كي

اس کے بعد علم خالدین ولید جوخدا کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے نے سنجالا اور خدا کی مہر ہانی ے کامیاب ہوا۔اس حالت میں آپ جعفر کے گرتشریف لے مئے جعفری بوی بحول کونہلا کر سرمدلگار بی تقی ۔ آ ب بچ ل کود کھی کرآ ب دیدہ ہو گئے اور زانوں پر بٹھالیا۔ اسام نے نوچھا کیاان ے دالد کی کوئی خبرآ کی ہے۔ فرمایا ہاں وہ شہید ہوا۔ ایس ایس ادرسینکر دن اخبار مرتو ف فیون کا کھلونہ بنی رہیں۔ بالآ خر ٹیلی فون وہرتی تاریں ایجاد موئیں تو شرم کے آگجل ہے منہ چھیا نا پڑا۔ یماں تو معاملہ بی صاف ہے۔خلاق کا کتات الی مخلوق کو جہاں جا ہے اور جس طریق سے جاہے اے جائے اور رکھے کی کا کیاحق ہے کدزبان کوذرائی جنبش بھی کرے۔ جب کوفرقان حیدیں اليه بمى واقعات موجود ميں - جناب سليمان عليه السلام كے عبدرسالت ميں جہال الله تعالى في بنی نوع انسان برشاہی دے رکمی تقی۔ وہاں جنات برہمی شہنشاہی تقی اور برندوں کی بول جال بر بھی خاصہ تصرف تھا۔ ایک دن جب کہ آ یفوج کا جائزہ لے دہے تھے۔ پرندوں میں سے ہر بدکو عائب بایا۔ اظہار تارانسکی فرماتے ہوئے غیر حاضری پر تجب کیا اور معقول عذر پر معافی بتلائی۔ جب وہ حاضر ہوا تو عرض کی کہ میں نے آج ایک ایسے ملک پر پرواز کیا ہے جس کے لوگ جا نداور سورج کی رستش کرتے ہیں اوران برایک عورت حکران ہاوراس کی عدالت کا تخت بہت عمدہ اور براسے۔ آب نے نامہ ہوایت بیجابس شن خدائے واحداورائی رسالت برایمان لانے کی تلقین فرمائی۔اس نے اس کے جواب میں نبوت اور سلطنت کے انتماز کے لئے تحا کف جیجے۔ آپ نے اس کے جواب میں ڈانٹ پلائی اور تختی سے تو حید پر ایمان لانے کو ککھا۔اس وقت آپ دربارعام میں اجلاس فرمارے تھے اور رسالت کا رعب آپ کے فرق مبارک سے فیک رہا تھا۔ جلالت نبوت من آپ نے مصاحبین برنظر دوڑ ائی اور فرمایا: "ایکم یایتنی بعرشها قبل ان ياتونى مسلمين "تم مل سكون بجواس سے يميلے كدومسلمان بوكرة عــاس كلتحت يهال المالاك- "قال عفريت من الجن انا آتيك به قبل ان تقوم من مقامك (النمل: ٣٩) " جنات من سے ایک دیو بولا من لاسکتا ہوں۔ اس کواس سے مبلے کرآ پ کمڑے ہوئے اپنی جگہ ہر بیٹ جائیں۔ لین جو دقت کھڑے ہونے اور بیٹے میں خرج ہوتا ہے۔ای تعور سے دفت میں اس بھاری بحر کم تخت کوآپ کی خدمت میں حاضر کرسکتا ہوں اور اس بیش زبروست امانت دار بھی ہوں۔اس کے بعد ایک اور نے بول اب کشائی کہ 'قال الذی عندہ علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك (النمل: ٤٠) "عُرض كيا جناب مل السكنا مول اس سے ملے كم آب كو محكيس \_ كوكد جي توريت كاعلم ديا كيا ہے۔

الله الله خدا كا كلام ادراس كى تلوق كے ادنیٰ افراد كوتوبيرطانت ہوكہ وہ مبينوں كى مسافت ہے بھاری جرکم تخت آن واحد میں لانے میں قدرت رکھتے ہوں اور لا کر حاضر کردیں۔ مگروہ خلاق جہاں جوساری دنیاو مافیہا کا ما لک ہورزاق ہو۔ اپنی مرضی ومشیت کےمطابق جہاں جا ہے لے جانے کی طاقت ندرکھتا ہو۔مرزائی عموماً جہالت سے کہد دیا کرتے ہیں کہ طاقت وقد رت تو ہے مگر دہ اینے قوانین کونیس بدلتا۔اس کاسبل اور صحیح جواب توبیہ کہ قانون قدرت کی تابعداری مارے لئے سے نہ کی خل آ جال کے لئے۔ہم احکام سرمدی کے تابع فرمان ہیں۔وہ کسی قانون یا تھم کا تالع نہیں ادرا کر : ، ری طرح وہ بھی تالع ومطیع ہوجائے تو واللہ علی کل شک قدیر کیسا اس طاقتوں اور قدرتوں کی حد بست ہی نہیں۔جیسا کہ ہم مرزا قادیانی کے حوالوں سے قبل ثابت كرآئے ہيں۔ايك انسان كا آسان پر لے جاناتو كياوہ تو وہ غالب وقادر ستى ہے جو'ان يعشها ، يذهب كم ويات بخلق جديد وما ذالك على الله بعزيز (ابراهيم:٢٠٠١٩)"كا اعلان فرماتی ہے۔ یعنی اگروہ مالک الملک جا ہے تو ہم سب کوایک سیکنڈ کے بیمیوں جھے میں معہ مال داملاک غرق کر دے اور اس ہے تھوڑ ہے عرصے میں ایک ایک ہی اور ٹی مخلوق ہماری طرح ۔ کھاتی پتی لڑتی جھکڑتی لے آ وے اور تم تو یہی کہو گے کہ بیقطعاً محال وغیر ممکن ہے۔ محروہ خلاق جہاں کے فرمان کے مطابق نہایت آسان ہے اور میسے علیہ السلام کے لئے روح الامین کو بھیج کر منگانا بھی ہم مزورایمان والوں کی تملی کے لئے تھاور نہوہ یاک ذات تو ایسی زبروست وزور آور ہے کہ جب وہ ارادہ کرتی ہے کسی امر کا توبس اتنا ہی تھم کردیتی ہے کہ ہوجابس تھم کے ساتھ ہی وہ ہوجاتی ہے۔ نہاہے جاری طرح بودے سہارے اور وسائل مطلوب ہیں اور نہ ہی ان کی کوئی ضرورت ہے۔ ہاں اس کے قادر وتو انا ہونے کا ایمان ہونا جا ہے۔ کتب سیر میں لکھا ہے کہ نوح کے طوفان کے دفت ایک ایما ندار بوڑھی غریب عورت تھی جب جناب نوح نے طوفان کی آمد کی خرردی تو قوم نے استہزاء کیا محروہ ڈری اور ایمان لائی۔ چنانچہ جب بھی وہ نوح علیہ السلام سے الق موتى \_عرض كرتى بينانوح طوفان كے وقت مجھے يا در كھنا اور اپنى كشى ميں مجھے بھى جكدوينا۔ اتفاق کی بات ہے کہ طوفان کے موقعہ پروہ نوح علیہ السلام کی یاد سے اتر گئی۔ جب دنیا زیروز بر ہو چک اور یانی کا فور ہوا تو آ پ کشتی ہے اترے نہ کہیں مکان تھے نیمل نہ باغ تھے نہ وادیاں۔ ایک بوکاعلم تھا۔ جو جاروں طرف حاوی تھا۔ چلتے چکی کی کھر کھر اہث کی آ وازی تجب ہوا بية وازئيسي \_سامنے جھونپر انظر آيا \_ كواژبند تھا \_ دستك دى تو د ہى بڑھيالڑ كھڑاتى سامنے آگى اور كہا بیانوح کیاطوفان کے آنے کا دن آگیااور مجھر لین سے ہو۔ جناب نوح نے جواب دیاالاں

لم خالدین ولید جوخدا کی تکوارول میں سے ایک تکوار ہے نے سنجالا اور خدا کی مہریانی ہوا۔ای حالت میں آپ جعفر سے محر تشریف لے مئے ۔جعفری بیوی بچول کونہلا کر ل- آپ بچوں کود کھوکر آب دیدہ ہو گئے اور زانوں پر بٹھالیا۔ اساء نے پوچھا کیاان لُ خِيراً كَيْ ہے۔ فرمایا ہاں وہ شہید ہوا۔ ایسی ایسی اور سینئٹر وں اخبار مدتوں فلسفیوں کا ں۔ بللآ خر ٹیلی فون وبرتی تاریں ایجاد ہو کیں تو شرم کے آنچل سے منہ چھیا نا پڑا۔ ى صاف ب يخل ق كائنات الى محلوق كوجهال جائية ادرجس طريق سع جاسبة رکھے کی کا کیا حق ہے کہ زبان کو ذرای جنش بھی کرے۔ جب کہ فرقان حمید میں ت موجود میں۔ جناب سلیمان علیہ السلام کے عہدرسالت میں جہاں اللہ تعالیٰ نے پرشاہی دے رکھی تھی۔وہاں جنات پر بھی شہنشاہی تھی اور پرندوں کی بول حیال پر قا۔ایک دن جب کہ آپ فوج کا جائزہ لےرہے تھے۔ پرندوں میں سے مرمد کو ارناراضگی فرمائے ہوئے غیر حاضری پر تعجب کیا اور معقول عذر پر معافی ہٹلائی۔ توعرض کی کہیں نے آج ایک ایسے ملک پر پرواز کیا ہے جس کے لوگ جا نداور کرتے ہیں ادران پراکیک عورت حکمران ہے اوراس کی عدالت کا تحت بہت عمدہ انے نامئر ہدایت بھیجا۔ جس میں خدائے واحداورا پی رسالت پرایمان لانے کی یانے اس کے جواب میں نبوت اور سلطنت کے امیاز کے لئے تحاکف بھیجہ جواب میں ڈانٹ پلائی اور بخی سے توحید پرایمان لانے کو کھا۔اس وقت آپ س فرمارے تھے اور رسالت کا رعب آپ کے فرق مبارک سے فیک رہا تھا۔ أب في مصاحبين برنظر دوارائي اورفر مايا: "أيكم يايتني بعوشها قبل ان بن "مم میں سے کون ہے جواس سے پہنے کہ وہ مسلمان ہو کرآئے ۔اس کا تخت قال عفريت من الجن انا آتيك به قبل ان تقوم من مقامك ات میں سے ایک دیو بولا میں لاسکتا ہوں۔اس کواس سے پہلے کہ آپ کھڑے میم جاکیں۔ لینی جو وقت کھڑے ہونے اور بیٹھنے میں خرج ہوتا ہے۔ ای نس اس بعاری بحرکم تخت کوآپ کی خدمت میں حاضر کرسکتا ہوں اور اس پر میں می مول -اس کے بعدایک اور نے یوں لب کشائی کہ 'قال الدی عندہ ب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك (النمل: ٤) "وض كيا ال سے پہلے کہ آپ آ کھ جھیکیں۔ کیونکہ مجھے توریت کاعلم دیا گیا ہے۔ وہ تو گذر چکا اور دنیا غرق ہوئی۔ اس نے تجب سے ہاتھوں کو سلا اور کہا واللہ جھے تو اس کا کہے علم میں نہ ہوا۔ آپ نے جواب دیا تم روزگیہوں کو پیستی ہوگر وہ چندگیہوں جو کیلی کے ساتھ چئے رہے ہیں جی دسالم ہی رہے ہیں۔ ان پر کوئی آئی تک نیس آئی۔ ای طرح جو خدائے واحد کی واحد انبیت سے لگا ورکھتے ہیں وہ ہمیشہ مخوظ وہ امون رہے ہیں تو حاصل بیہوا کہ ایمان ہونا چاہئے و کہ کھتے ہمیں تعلیم ہی کچھالی وی گئی ہے۔ یو منون بالغیب ظاہر کی آئی ہے۔ ہم نے خدا کو نہیں دیکھا۔ قرآن منزل من اللہ ویکھا۔ ملائکہ اور جنات کو نہیں و کھے سکتے۔ سرور دو جہال ہو گئی کو نہیں دیکھا۔ قرآن منزل من اللہ ہوتے نہیں دیکھا۔ معراج جسمانی کے ہم شاہر نہیں۔ شق القر کے ہم تماشائی نہیں۔ اس کے علاوہ اور بیسیوں چیزیں ہیں جو ہمارے مشاہرے میں نہیں آئیں۔ گر ہم سب کا اس پر کامل بحروسہ اور بیسیوں چیزیں جو ہمارے مشاہدے میں نہیں آئیں۔ مگر ہم سب کا اس پر کامل بحروسہ اور ایمان ہے کہ بیسب چیزیں جو ہمارے مشاہرے میں نہیں آئیں۔ مگر ہم سب کا اس پر کامل بحروسہ اور ایمان ہے کہ بیسب چیزیں جو ہمارے مشاہرے میں نہیں آئی ہیں۔ مارے ایمان ایمان نہیں دے اور درست ہیں۔ حال تکہ ہمارے علی واقراء الورا ہیں۔ المحلہ سے اس قدر کم ور جی کہ ان میں وہ اہلیت کا مادہ ہی نہیں خیر القرون میں ہمارے یا تو وہ ہمارے جیسے چند ایک موارد یہاتی سرکار مدیر جاتے کی خدمت میں آئے اور ایمان لانے کا اقرار کیا۔ زبان فیض ترجمان سے مشیت الی یہ جواب نے دلوایا۔

"قسالت الاعراب امنيا قبل لم ترومنوا ولكن قولوا سلمنيا (حسورات: ١٤) "كما كوارول ن كرايمان لائين بهم كهدر مر حبيب كيس ايمان لائة وليكن بيكو كرمسلمان بوئة بم اورائجي نبيل داخل بواليمان في دلول تمهار عداور عبيال توسيح عليه السلام كي سان پرجان على الشكال بي نبيل حب كرروروو جهال معلقة كالمعراج جسماني بماري تحمول كرما من موجود به اورجم ورامت كاس پرايمان به ارشاد بوتا معراج جسماني بماري العدام الني العسجد الاقتصاب "سبحان الذي السري بعيده ليلاً من المسجد الحرام الى العسجد الاقتصاب معراقها تكرم به معراقها تكرم كرم بحد المعرام الله العساد المعرام سيم واقعا تكرم كرم بحد المعراقها تكرم كياسي بندر كوم بحد المعرام سيم واقعا تكرم كياسي بندر كوم بحد المعراقيا تكرم كياسي بندر كوم بحد المعراق معراقها تكرم كياسي بندر كوم بحد المعراق ال

محرافسوس بہال بھی مرزائی الی کورٹری کا ثبوت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کو خواب میں سیر کرایا گیا اور یہ چزیں روح نے دیکھیں۔ حالا تکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے ای بندے کو سیر کرایا۔ اب بندہ دور مع الجسد دونوں کا مجموعہ ہے۔ ای طرح یہا عیسی انی مت فیل ورافع کا الی میں عیسی روح مع الجسد ہے۔ لینی اللہ تعالی عیسی کو پورا پورا لینے کا وعدہ فرمارہ جیں۔ نہ کہ خالی روح کو اور بیروح کی حقیقت بھلا مرزا جسے ہاتونی کیا جاتیں۔ حالاتکہ وہ فرمارہ جیں۔ نہ کہ خالی روح کو اور بیروح کی حقیقت بھلا مرزا جسے ہاتونی کیا جاتیں۔ حالاتکہ وہ

ٹوٹی پیوٹی مفتکوزی عربی سرقہ کرے جوڑتو ڑا يعيى عليه السلام كاآسان برجانا ثابت كر-موتا ب-" ويستلونك عن الروح قال ا سوال کرتے ہیں اے ممالک تج ایک تھم ہے۔ناظرین! آپ نے ابھی ای کھ جناب ليجل نے بي بشارت دي تھي۔ 'ومصد أيك كلمة اللدكي تعمديق كرتابون اوركلمة اللدكا اس کے بعد جنابہ مریم کو ملائکہ۔ بكلمة منه (آل عمران:٤٥) "يعن تحقق اب بيدد يكمناب كدبيكلمتداللديار القاها الي مريم (نساء: ١٧١)"﴿ووال اوران كلمات كمتعلق الله تعالى (بقده:۲۱۰)"﴿اسَى اللَّهُ كَالْمُرَفْتُمَّامُ الْمُ "اليه يصعد الكلم الط عظرف چرھتے ہیں کلے پاک اور مل نیک ثابت ہوا کہ خدا کے کلمات خ <u>تھے۔اس کئے اللہ ہی کی طرف لوث محکے۔</u> مرزائي صاحبان ايك ادراعتر دوجهال خاتم انعين الملك جوتمام انبياء میں ۔ وہ تو مدینه طیبہ میں آ رام کریں اور: حضور سرور کا کنات ملک کی جنگ ہے ال نہیں ہے۔ بلکہ کمال عزت ہے کوان کے جرنیل کی حیثیت سے اسوہ نی منطقہ برجانا

كوروش كرنے كے لئے پیش كوئي كو يورا

اطبهريرهاضر مواورحسب بيش كوئي سركار

وے، فیلے کو باطل ثابت کرے۔ تمام

فرق ہوئی۔اس نے تبوب سے ہاتھوں کو مسلا اور کہا واللہ جھے تو اس کا پکھ علم

ہ جواب دیا تم روز گیہوں کو بیتی ہو گروہ چند گیہوں جو کبی کے ساتھ چئے

لی رہتے ہیں۔ان پرکوئی آ کی تک نہیں آ تی۔ای طرح جو خدائے واحد کی

گفتے ہیں وہ بمیشہ محفوظ و ہامون رہتے ہیں تو حاصل بیہوا کہ ایمان ہوتا چاہئے

ہوالی دی گئی ہے۔ یہ منون بالغیب ظاہر کی آ تھے سے ہم نے خدا کو نہیں

نے کو نیں و کھے سکتے۔ سرور دو جہال ہوگئے کہ نہیں و یکھا۔ قرآن منزل من اللہ

ران جسمانی کے ہم شاہر نہیں۔ ش القر کے ہم تماشائی نہیں۔اس کے علاوہ

بری جسمانی کے ہم شاہر نہیں آ کیں۔ گر ہم سب کا اس پر کا ش بحر وسداور

بری کہ ان میں وہ اہلیت کا ماوہ ہی نہیں خیر القرون میں ہمارے جیسے چند

رہیں کہ ان میں وہ اہلیت کا ماوہ ہی نہیں خیر القرون میں ہمارے جیسے چند

میں کہ ان میں وہ اہلیت کا ماوہ ہی نہیں خیر القرون میں ہمارے واب فیض الیہ خورا اور ایمان السے کا اقرار کیا۔ زبان فیض

الاعسراب اسنسا قبل لم تدومنوا ولكن قولوا سلمنا والاعسراب اسنسا قبل لم تدومنوا ولكن قولوا سلمنا والاوارون في المان موجود ما ورجهودا مت كاس إليان ما المان المسجد الحوام الى المسجد الاقصا المان بعبده ليلا من المسجد الحوام الى المسجد الاقصا المان المسجد الموام الى المسجد الموام الى المسجد الاقصا المان المسجد المان المسجد الاقصا المان المسجد الموام الى المسجد الموام الى المسجد الموام الى المسجد الموام المان المان المسجد الموام المان المسجد الموام المان المسجد الموام المان المسجد الموام المان المان

پان بھی مرزائی الٹی کھوپڑی کا جوت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کو رید چیزیں روح نے دیکھیں۔ حالانکہ اللہ تعالی فر ماتے ہیں کہ ہم نے بندہ روح مع الجسد دونوں کا مجموعہ ہے۔ ای طرح یسا عیسسیٰ انسی فی میل سیلی روح مع الجسد ہے۔ یعن اللہ تعالی عیسیٰ کو پورا پورا لینے کا وعدہ وح کواور بیروح کی حقیقت بھلامرز اجیسے ہا تونی کیا جا نیں۔ حالاتکہ دو

وُئْ پِوئْ کَشَکُودَی عربی سرقد کرکے جوڑنو ڈ طانے پر بی قادر تھے ۔ خورسے سننے ہم ای روح پیل سے پیئی علیدالسلام کا آسان پر جانا ٹابت کرتے ہیں ۔ گرکوش ہوش جا ہے اورول کی صفائی ارشاد ہوتا ہے۔ ''ویسسٹلونك عن الروح قبال الروح من امر دبی (بنی اسرائیل:۸۰)''

سوال كرتے بيں اے محفظ تھے ہے روح كيا ہے۔ كهددے روح ميرے مالك كا ايك محم ہے۔ ناظرين! آپ نے ابھی ای كتاب ميں ذكر ياعليدالسلام كے بيان ميں پڑھا ہے كہ جناب كچی نے يہ بشارت دی تھی۔"و مصدقاً بكلمة من الله (آل عمدان: ۳۹) "بعنى ميں ایك كلمة الله كی تقدد این كرتا ہوں اور كلمة اللہ كاتر جمہ ہے روح اللہ كا يا تھم اللہ كا۔

اب بدو مكنا ب كريكمت الله ياروح الله كون ب چنانچ ارشاد موتا ب: "كلمة الله ياروح الله كالم من القاها اللي مريم (نساه: ١٧١) " ﴿ ووالله كالم من المورم يم كي طرف القاء كيا كميا تعالى من المدروج الموروج الموروج

اوران كمات كم تعلق الله تعالى كاارثاد ب-"والسي الله تسرجع الاسور (بقره: ٢١٠) " (اى الله كالمرف تمام امور جوع بوت بير-)

"اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالع يرفع (فاطر:١٠)" (اى كرف لا مع من الكلم الطيب والعمل الصالع يرفع (فاطر:١٠) "

ثابت ہوا کہ خدا کے کلمات خدا کی طرف بی لوٹ جاتے ہیں اور می چونکہ کلمنہ اللہ ع تھے۔اس لئے اللہ بی کی طرف لوث کئے۔

مرزائی صاحبان ایک اوراعتراض کر سے جہلاء کوعموا نیسلالیا کرتے ہیں وہ بسرور ووجان خاتم انہیں ساتھ جوتمام انہیاء کے سردار ہیں اور جوساری طوق کی طرف مبعوث ہوئے ہیں۔ وہ تو ہدید طیبہ بیس آ رام کریں اور بنی اسرائیل کا آخری نبی آسان کوزینت بخشے۔اس ہیں حضور سرور کا نتا ساتھ کے گئی ہنگ ہے اس کا جواب بیہ ہے کہ آقائے نامدا اللیہ کی اس بیس ہنگ نہیں ہے۔ بلکہ کمال عزت ہے کہ ان کے عہدرسالت میں ایک صاحب کا برسول ایک وفاوار جرینل کی حیثیت سے اسوہ نبی ایک ہو ہو ہم کی امام کی اقد آئیں نماز پڑھے۔حضور کی صداقت کوروش کر ورش کرنے کے لئے بیش کوئی کو پورا کرے۔ آسان سے آوے اور نبی عربی کی سلامی کوروضہ اطہر پر حاضر ہواور حسب پیش کوئی سرکار مدیدرج کرے۔صلیب کو و ڈے۔ خزیر کا کھانا حرام قرار وے، میلے کو باطل ثابت کرے۔ تمام اہل کتاب کولوائے عمری کی بناہ میں لاوے اور اس قدر

عاش زار ہو کہ زندگی میں امت محمہ یہ میں ہونے کی خواہش کرے اور جب وم واپسین ہوتو محمہ عربی اللہ کے دوخیا اللہ کے دوخیوب تو بیہ کہ کہ ایک معلق کے روز جزا کو جناب صدیق وعمر کے در بیان اللہ کے دومحبوب اکشے اللہ کے دومحبوب الکھے اللہ کے دومحبوب الکھے اللہ معنمون جناب مولانا شیخ الحدیث والنفیر مولوی شہر احمہ عثانی صدر المدرسین کا پیش کیا جا تا ہے۔ بڑھے اور مردھنے۔

''افضل البشر کی عظمت میں کسی کا کیا موہنہ ہے کہ ہم سے گوئے سبقت لے جائے۔ ایک وہ ہیں جن کے خیال میں حضرت سے علیہ السلام برائے چندے آسان پر رہ کر افضل بن سکتے ہیں اور ہم وہ ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ واللہ وہ سرز مین جس پر سرور کا نئات میں جس کے قدم پڑتے

ہیں۔ اس آسان سے ہزار درجہ افضل ہے۔ جہاں حضرت سے علیہ السلام کے ساتھ اس کے غیر معنہ الی فرشتے بھی آباد ہیں۔ ایک وہ ہیں جو کمین کو مکان کی وجہ سے شرف دیتے ہیں اور ہم وہ ہیں جو مکان کو کمین کی وجہ سے اشرف بچھتے ہیں۔ 'لا اقسم بھذالبلد وانت حل بھد البلد (بلد: ۲۰۱۱) ''اے محملات میں اس شہر مکد کی شم اس لئے کھا تا ہوں کہ تو اس میں رہتا ہے۔ خدا کی جنت اس کے تام کے گرودور کرتی ہے اور اس کے جہنم اس کے متبرک نام سے خاکف ہیں کوئی نہیں جس برایان لا نااس کے بعد درست ہو۔ اس لئے کہ اب وہ آگیا جو سارے جہاں کو تیلی دستے والا ہے۔ ہر بیاساای کے بحر رہیں میں اس میں میں براہ ہوگا اور ہر خاکا نے کہ مراس میں میں اس کے دستر خوان سے شم

جمنٹ کے نیچ ہیں۔اس راز کوآشکارا کرنے کے لئے عیسی علیدالسلام جیسا اولوالعزم نی آئے گا اور دنیا کو دکھلا دے گا کہ بیدوہ نبی ہے جس کے دور میں انبیاء امتی بن کر بسر کرتے ہیں اور دوسرول کے فیج بن کرخوداس کی شفاعت ہے مستخی نبیں۔"

اورویسے بھی جناب کلمتہ اللہ کی دعاء جوانجیل میں اب تک موجود ہے۔ ایک آرزوتھی جو پوری ہوگی۔

''اے رب بخشق والے اور رحمت میں غنی تو اپنے خادم کو قیامت کے دن اپنے رسول کی امت میں ہونا نصیب کر ۔'' اور کیامسلمان عہد بیٹاق کو بھول گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارواح انبیاء سے عالم قدس

میں نمی کر می اللہ کی مدد وقعرت کا وعدہ لیا أ میں امامت نہیں فر مائی اور وہ تمام مقتدی نہیر ما خلق الله خودی " مرزائيوں كے لئے تو اتنائى كانی

کے مطابق ان کے باپوں سے ہوئی۔ مُرمَّ ایک فرات اور نفیلت ہے۔ اس پر کوا ما تحت ہے۔ اس پر کوا ما تحت ہے۔ اس پر کوا کا رفائے ہیں۔ اس نے جس طرح چاہا اور چیز نمیں اور آگر کہی نفسیلت ہے توشیطان جم ہوا کہ مکان کی وجہ سے کمین کو نفسیلت ٹیر کر نفسیلت ٹیر کر نفسیلت ٹیر کر دفسیلت ٹیر کر دور کے دور کی دور کے دور ک

اور ہمارے اس بیان کی تق مرزا قادیانی اورموجودہ انجیل بھی پرزور تائ دیئے مجئے۔نہاس کو کسی نے طمانچے لگائے علیہ السلام کو پکڑنے کے لئے مکان کے ا

چنانچ مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ: ''میودیوں نے حضرت مسح کے

یں تخیے بچاؤں گااور تیراا پی طرف رفع ک ''خدا کا کراس حالت میں کا

پوشیدہ منصوبوں کواس کے سزایاب ہونے چو کمر کرنے والے کی پاداش میں ظہور ! رسول منطقة کو مکہ ہے تکال دیا اور خدانے دیا .....خدا کے اس تم کے بھی کام پائے، لئے کھودتا ہے۔خداای کے ہاتھ سے اس

معالمه نهايت صاف دروثن

مامت محمریہ میں ہونے کی خواہش کرے اور جب دم واپسین ہوتو محمر میں دفن ہونے کی آرز وکرے اور آپ اللہ کے پہلومیں دفن ہواور لطف یتیم مکتالته روز جزا کو جناب صدیق وعرائے درمیان اللہ کے دومحبوب يك مضمون جناب مولانا شخ الحديث والتغيير مولوي شبير احمرعثاني صدر ہ۔ پڑھے اور سردھنے۔

کی عظمت میں کسی کا کیا موہنہ ہے کہ ہم سے کوئے سبقت لے جائے۔ میں معرت میے علیہ السلام برائے چندے آسان پر رہ کر افعنل بن سکتے قیدہ ہے کہ واللہ وہ سرز مین جس پر سرور کا نتا ت اللہ کے قدم پڑتے درجهافض ہے۔ جہال حفرت سے علیہ السلام کے ساتھ اس کے غیر ۔ایک وہ ہیں جو کمین کومکان کی وجہ سے شرف دیتے ہیں اور ہم وہ ہیں رف يحت بن - "لا اقسم بهذالبلد وانت حل بهد البلد میں اس شرکہ کی تتم اس لئے کھا تا ہوں کہ تو اس میں رہتا ہے۔خدا کی ركرتى باوراس كے جنم اس كے مترك نام سے خاكف ييں \_كوكى کے بعد درست ہو۔اس لئے کہ اب دہ آگیا جوسارے جہال کوسل ا کے بحرشر ایت سے سراب ہوگا۔ ہر بموکاای کے دستر خوان سے شکم لے تریم امن میں پناہ یائے گا۔ اس کا دامن خدا تعالی کے دائی رضا کا نام اس کے نام سے او نچا ہو سکے کوئی نہیں جواس کی نبوت کے بعد ہو۔ اس لئے کہ امام آ حمیا اور وہ حال لواء ہے اور سب اس کے مازكوة شكاراكرنے كے لئے عليى عليه السلام جيسا اولوالعزم ني آئے وہ نی ہے جس کے دور میں انبیاء امتی بن کر بسر کرتے ہیں اور كى شفاعت سے مستغنى بيں \_ "

بالمت الله كي دعاء جوالجيل بين اب تك موجود ٢- ايك آرزوتمي

والماور رحت من غنى تواسيخ خادم كوقيامت كيدن اسيخ رسول (انجیل، بریناس:۲۱۲، آیت:۱۹۳ می۲۹۳)

بثاق كوممول مكے - جب الله تعالى في ارواح انبياء سے عالم قدس

میں نبی کریم اللہ کی مدد ونصرت کا وعدہ لیا تھا اور کیا سرکار مدین اللہ نے تمام انبیاء کی معجد اقصلی میں امامت نہیں فر مائی اور وہ تمام مقتدی نہیں ہوئے اور کیا وہ حدیث پاک یاد سے اتر گئے۔ ' اوّل ما خلق الله نوري"

مرزائیوں کے لئے توا تناہی کافی ہے کہ تمام انہیا علیم السلام کی ولا دت توانین قدرت کےمطابق ان کے بابوں سے ہوئی۔ گرمسے علیہ السلام کی ولادت بدوں مس بشر ہوئی۔ بیجمی تو ایک زالی بات اور فضیلت ہے۔اس پر کیول نہیں سے پاہوتے اور عیسائوں کے لئے اس پراتر تا حماقت ہے۔ جب کہ آ دم علیہ السلام مال اور باپ دونوں بی ندر کھتے تھے۔ یہ قدرت کے كارخان بيراس في جس طرح جا مااور جيم منظور موااور جو كيح منظور موابناديا بيكو كي فضيلت كى چیز میں اور اگر بھی نضیلت ہے تو شیطان مجی تو ہزاروں برس فرشتوں میں آسان پر رہاہے۔معلوم ہوا کہ مکان کی وجہ سے مکین کو فضیلت نہیں ہو عتی فضیلت تو وہ ہے جو اللہ تعالی عطاء کرے۔ "ذالك فضل الله يوتيه من يشاء والله ذوالفضل العظيم"

اور ہمارے اس بیان کی تعدیق جہاں اجماع امت سے ہوتی ہے۔ وہاں خود مرزا قادیانی اورموجوده انجیل بھی برزورتا ئند کرتی ہیں کہ نہ تومسیح علیہ السلام قبل ہوئے۔ نہ صلیب دیے گئے۔نداس کو کسی نے طمانے لگائے ندمنی ندمشھا کیااور جو کیا گیاوہ اس سے کیا گیا۔ جوسیح علیہ السلام کو پکڑنے کے لئے مکان کے اندرآیا تھا اور جیسا کہ تفصیلا ہم ابھی بیان کریں گے۔ چنانچەمرزا قاديانى ككھتے ہيں كه:

" ببود يول في حفرت مي ك لي صليب كاحيله ويا تعافدان مي كووعده دياكم میں تحقیم بیاؤل گااور تیرااین طرف رفع کرول گا۔'' (ابعین نبرس ۸ بزائن ج ۱م۳۹۳) "فدا كا مراس حالت من كها جاتا ہے .... جب ايك شرير آ دى كے لئے اس كے پوشیدہ منعوبوں کواس کے سزایاب ہونے کا سبب تھہرا تاہے۔قرآن کی روسے بھی خدا کا مکرہے جو كركرنے والے كى ياواش من ظهور من آتا ہے ....كافرول نے ايك بد كركيا كه خداك

رسول الملطة كومك سے تكال ديا اور خدانے نيك مركيا۔ وہي تكالنا اس رسول كو فتح كا موجب مرا دیا ....خدا کے اس تم کے بھی کام یائے جاتے ہیں کہ جس گڑھے کوایک بدذات ایک شریف کے

لئے کھودتا ہے۔خداای کے ہاتھ سے اس میں ای کوڈال دیتا ہے۔"

(چشمەمرىنتىم ٨٠١٠٩٠) فزائن ج٣٢ص ١١٤،١١٧) معالمہ نہایت ماف وروثن ہے۔ يبود بول في مسى كے لئے جوتجويز سو يي تقي ليني قل وصلیب وہ الٹ کرائیس پر پڑی اور ان میں سے جوسب سے زیادہ محرک و مجرم تھا۔ وہ مجانی راورصلیب پراٹکا یا میا۔

چنانچ مرزا قادیانی وعدہ الی کے متعلق جو سیح علیدالسلام کے ساتھ بچانے کے لئے کیا گیا تھا۔ لکھتے ہیں کہ ' وعدے کے الفاظ صاف دلالت کرتے ہیں کہ وعدہ جلد پورا ہونے والا ہے اوراس میں کچھ تو قف نہیں۔' (آئینہ کمالات اسلام ۲۵ ہزائن ج مس ایساً)

اور کے ہاتھ اس آ بت شریف انی متوفیک ورافعک کے ترجمہ پر بھی مرزا قادیانی کے دستخط کرادون کہ وہی ترجمہ کچھ ہے۔ جوشارع علیہ السلام سے لے کر آج دن تک چلا آیا ہے۔ چنانچہ آپ اس مایہ ناز کتاب میں جو برابین احمہ یہ کہلاتی ہے اور جسے قطبی کا خطاب دیتے ہوئے قطب ستارہ سے زیادہ محکم کہا گیا ہے اور جس کی رجسٹری کا اقر ارسر کا رمہ ینہ سے برعم مرزا ہو چکا ہے اور جو تر بوزکی شکل میں دکھلائی گی اور جس کا راس مرزا قادیانی کی داڑھی اور کو نیوں تک ہوچکا ہے اور جس کا راس مرزا قادیانی کی داڑھی اور کو نیوں تک ہاتھوں کا ستیہ ناس کر گیا ، کے (ص ۱۵ ماشہ ، فرائن جاس ۱۲۰) پر فرماتے ہیں۔

"من تحور پوري نعت دول کااورا پي طرف افحاول کا-"

اوم آؤ میح قادیانی دیکھتے جاؤ یہی ہے فت آخر زمانی دیکھتے جاؤ کیا شان پنجبر اور مرزا غلام احمد یہ تلمیس حکومت کی نشانی دیکھتے جاؤ

اب خیال سیج کہاں پوری تعت اور کہاں موت یہ بے جوڑ کے تراجم شاید کی قادیانی مرزائی لغات ہی جل میں اسطلاح قادیان جی خوقی موت کا دوسرا نام ہے۔

کہاں تعت وانعام ترجمہ کرنا کہاں موت مارنا پہاتر آتا یہ پچھ پنجائی نی ہی کوزیب دیتا ہے۔
جہاں شاید شادی جس رونا اور ماتم جس بنسنا جائز سمجا جاتا ہے۔ اب ہم آپ کی خدمت جس وہ انجیل پیش کرتے جیں جو مرزائیوں کے لئے قابل ججت ہے اور جس کی صحت کا اقرار مرزا قادیانی سابقہ اوراق میں کر بچھے جیں۔

" اور يبودا زور كے ساتھ اس كر و ميں داخل ہوا۔ جس ميں يبوع افعاليا كيا تعااور شاكر دسب كے سب سور ہے تھے۔ تب عجيب اللہ نے ايك عجيب كام كيا۔ پس يبودا بولا اور چرے ميں بدل كر يبوع كے مشابہ ہوگيا۔ يهاں تك كه ہم لوگوں نے اعتقاد كيا وہى يبوع ہے۔ ليكن اس نے ہم كو جگانے كے بعد اللاش كرنا شروع كيا تھا تا كدد كھے كمعلم (مسح) كهاں ہے۔

اس لئے ہم نے تعجب کیا اور جواب عمر ممیا ہراس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ک میں وہ یہ بات کہدرہاتھا کہ سپاہی واظل لئے کہ وہ ہرایک وجہ سے یسوع کے ا سپاہیوں کا گروہ دیکھا۔ تب ہم دیوانوں

پس ساپیوں نے یہودا کو کا کہودا کو کا کہودا کو کا کہودا کے اس سے اپ یہوع ہونے کا اس سے اپ یہودا کو کا کہودا کے اس سے ہوتم تو جھیاروں اور کہودا نے کہا تھی کیا ۔ یہ خیال کرتے ہوئے کا در حقیقت کیا۔ یہ خیال کرتے ہوئے وہ در حقیقت اظہار کر رہا ہے ۔ ساور شل سے کول کا احتا ہے کہا تھا کیا۔ یہاں تک کہ ہرا کیا ہے والا اس سب کو بھول گیا۔ جو کہ کے احتا اک کہ جو کہ اور یہ کہا ایک دوسرافض اس کے اس کے اہول کیا۔ جو کہ اور یہ کہا ایک دوسرافض اس کے قریب تک ندم سے کا داور یہ کہا ایک دوسرافض اس کے قریب تک ندم سے گا۔ ای لئے اور یہ کہا ہوں کے سردار نے تھم در کا اس کے قریب تک ندم سے گا۔ ای لئے اس کے شاگردوں اور اس کی تعلیم کے اس کے شاگردوں اور اس کی تعلیم کے اس کے شاگردوں اور اس کی تعلیم کیا۔

تم نه دیا \_ گویا که وه د یوانه هو گیا \_ اتر

خداکے نام کا حلف دیا کہوہ اسے بھ

يبودااتر يوكى بول-جس نے بيدعا

كالمحرم منبين جانتا كرتم كس تدبير

موكه مين بيوع موجاون .....كان

ارانیس پر پڑی اوران میں سے جوسب سے زیادہ محرک وجرم تھا۔وہ مجانی

ا قادیانی وعدہ البی کے متعلق جو سیح علیہ السلام کے ساتھ بچانے کے لئے ر وعدے کے الفاظ صاف ولالت کرتے ہیں کہ وعدہ جلد بورا ہونے والا ن نيس" (أ مَيْهَ كمالات اسلام ٢٧، خزائن ج٥ص اليناً) الله الله الله متوفيك ورافعك كترجمه يريمي مرزا قاديانى ك

جمدی ہے۔ جوشارع علیہ السلام سے لے کرآج دن تک چلاآ یا ہے۔ يئاز كتاب من جو براين احمد يكهلاتي باورجي قطي كاخطاب دية زیاده محکم کها کیا ہے اور جس کی رجسری کا اقر ارسر کار مدینہ سے برعم مرزا شکل میں دکھلائی منی اور جس کا راس مرزا قادیانی کی داڑھی اور کو نیوں تک

کے (ص۱۹۵ ماشیہ فزائن جامی،۱۲) پرفرماتے ہیں۔ ېدى فىمت دول كااوراينى طرف اشا ۋل كا"

ادهر آو مح قادیانی دیکھتے جاو میں ہے فتنہ آخر زمانی دیکھتے جاؤ كجا شان پيغبر اور مرزا غلام احمه يه تنكيس عكومت كي نشاني ويكيمن جاء

بیج کہاں پوری فعت اور کہال موت یہ بے جوڑ کے تراجم شاید سی ل میں ملیں مے یا اصطلاح قادیان میں خوشی موت کا دوسرا نام ہے۔ ر کرنا کہاں موت مارنا پیاتر آنا ہے کچھ پنجابی نبی ہی کوزیب دیتا ہے۔ اور ماتم من بنسنا جائز سمجما جاتا ہے۔اب ہم آپ کی خدمت میں وہ و مرزائیوں کے لئے قابل جبت ہے اور جس کی محت کا اقرار ا میں کریکے ہیں۔

ر کے ساتھ اس کمرہ میں وافل ہوا۔جس میں بیوع اٹھالیا گیا تھا اور

ب مقدت جيب الله في الله في الله عيب كام كيا- بس يبودا بولا اور كمشابهوكيا- يهال تك كهم لوكول في اعقادكيا وبي يسوع ب\_ کے بعد تلاش کرنا شروع کیا تھا تا کہ دیکھے کہ معلم (میح) کہاں ہے۔

اس لئے ہم نے تعجب کیا اور جواب میں کہا اے سیدتو ہی تو جارامعلم ہے۔ پس تو اب ہم کو بھول عمیا۔ مراس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیاتم احق ہوکہ یبودا احر بوطی کوئیس پیچانے اور آس اثناء میں وہ یہ بات کمدر ہاتھا کہ سیابی داخل ہوئے اور انہوں نے اسینے ہاتھ میہودا پر ڈال دیئے۔اس لئے کہ وہ ہرایک وجہ سے بیوع کے مشابہ تھا۔ لیکن ہم لوگوں نے جب میرودا کی بات سی اور سابيون كاكرده ديكها يتبهم ديوانون كي طرح بهاك كلين

(انجیل، بربناس فصل:۲۱۷، آیت: اتا ۱۰ اص ۲۹۷)

پس ساہیوں نے یہودا کو پکڑااوراس سے نداق کرتے ہوئے باندھ لیا۔اس لئے کہ يبودانے ان سے اينے يسوع مونے كا افكاركيا۔ بحاليكہ ووسيا تھا ..... يبودانے جواب ميں كها شايد تم دیوانے ہو گئے ہوتم تو ہتھیاروں اور چراغوں کو لے کر بیوع ناصری کو پکڑنے آئے ہو۔ کویا کہ وہ چور ہے تو کیاتم مجھی کو ہاندھلو کے۔جس نے کتبہیں راہ دکھائی ہے۔ تا کہ مجھے ہا دشاہ بناؤ ..... يبودان بهت ى داواكى كى باتى كيس - يهال تك كه برايك آدى في تمسخر مي انوكهاين بيدا کیا۔ بیخیال کرتے ہوئے وہ درحقیقت بیوع ہی ہاور یہ کہوہ موت کے ڈرسے بناوٹی جنون کا اظمار کررہا ہے ..... اور میں بد کول کمول کہ کا جنول کے سرداروں ہی نے بید جاتا کہ يہودا بيوع ہے۔ بلک تمام شاگرووں کے بھی معداس لکھنے والے حواری بربناس کے یمی اعتقاد کیا۔ بلک اس سے بھی بر ھ کرید کہ بیوع کی پیچاری مال کواری نے معداس کے قریبی رشتہ داروں اور دوستول ك يى اعتقاد كيا \_ يهان تك كه برايك كارئ تقديق سے بالاتر تعاقم بالله كى جان كى يك لکھنے والا اس سب کو بھول میا۔ جو کہ بیوع نے اس سے کہا تھا۔ ازیں بل کہ وہ دنیا سے اٹھالیا جائے گا اور بیکدا یک دوسر الحض اس کے نام سے عذاب دیا جائے گا اور بیکددہ و نیا کا خاتمہ ہونے کے قریب تک ندمرے گا۔ای لئے یہ لکھنے والا بیوع کی ماں اور بوحنا کے ساتھ صلیب کے یاس ميا\_تب كابنول كيسر دارنے تحكم ديا كه يسوع كو تعكيس بندها موااس كرديرولا يا جائے اوراس ے اس کے شاگردوں اور اس کی تعلیم کی نسبت سوال کیا۔ پس میرودانے اس بارہ میں چھ جواب بھی نہ دیا۔ کویا کہ وہ دیوانہ ہو گیا۔ اس وقت کا ہنوں کے سردارنے اس کواسرائیل کے جیتے جا مجتے خدا کے نام کا حلف دیا کہوہ اسے کچ کے۔ یہودانے جواب دیا۔ میں تم سے کہد چکا مول کہوں ک يبودااس بطى بول \_جس في يدوعده كياتها كديسوع ناصرى كوتبارے باتھول بيس سرد كردے گا عرض نیس جان کم مس مدیرے باگل موسے مواس لئے کم مرایک وسلم علی باندے موكمين بى يسوع موجاوس على كابنول كردارف جواب بين كها كياابتم كويدخيال موجعتا

ہے کہ اس سزاسے جس کا تومستی ہے اور تو ای لائق ہے۔ یا گل بن کرنجات پا جائے گا۔ تتم ہے الله ك جان كى كروبر راس سے نجات ند بائے گا۔ يبودانے جواب ميں كہاا ، قاتو جھے سيامان كراكرتو مير يقل كاعكم دے كا تو بہت برے ظلم كا مرتكب بوكا -اس لئے كرتو ايك بے كنا قتل كرنے والا 🗳 اب بیه ظاهر ہےاور تاریخ انج كرد \_ كا \_ كونكمين خود يبودااتر يوطى بول نه كدوه يسوع جادوگر ب\_ يس اس في اس طرح ا بن جادو سے مجھ کو بدل دیا ہے .... مگر القد نے جس نے انجاموں کی تقدیر کی ہے میرودا کوصلیب ك واسطى باتى ركھا تاكه وه اس ڈراونى موت كى تكليف كو يھكتے ہے سے لئے اس نے دوسرےكو سپر دکیا تھا .....انہوں نے اس کے ساتھ ہی دو چوروں پرصلیب دیتے جانے کا تھم لگایا ..... یہوواکو

نگا کر کےصلیب پرلٹکا یا اور بہودانے کھنیس کیا۔سوااس چیخ کے کہاےاللدتونے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔اس لئے بحرم تو چ میااور می ظلم ہے مرر ماہوں۔ میں سی کہتا ہوں کہ میبودا کی آ واز اوراس کا چرہ اوراس کی صورت بیوع سے مشابہ ہونے میں اس حد تک پہنچ می تھی کہ بیوع کے سب ہی شاگر دوں اوراس برایمان لانے والوں نے اس کو بیوع ہی سمجھا۔''

(انجيل برنباس فعل: ٢١٤، آيت: ٨٠٢٥٥ من ٢٠٢٢)

"سیوع کے چلے جانے کے بعد شاگر دامرائیل اور دنیا کے مخلف کوشوں میں پراگندہ موسكة ـره كياحق جوشيطان كو پندنة يا-اس كوباطل في دباليا-جيسا كديه بميشه كاحال بـــ پس محتیق شریروں کے ایک فرقہ نے جودمویٰ کرتے ہیں کہ بیوع کے شاگرد ہیں یہ بشارت دی کہ يوع مركيا ادروه جي نبيس الما وردوسرول في سيعليم كيميلائي كدوه درحقيقت مركيا - بحرجي المااور اوروں نے منادی کی اور برابر منادی کررہے ہیں کہ یسوع ہی اللہ کا بیٹا ہے اور انہیں اوگوں کے شار میں بوبص نے بھی وحوکا دیا۔ابدہ ہم قو ہم محض اس کی منادی کرتے ہیں کہ میں نے ان او گول ك لي الله ك عدالت عدوه الله عد ورت بين ما كمة خيرون من جوالله ك عدالت كا دن موكا جمينارا (انجيل برنباس فصل:۲۲۲، آيت: ۱۵۲۱م ۴۰۸) مائے جائیں۔''

چنانچاس اجمال ک تفصیل کی تائید شارع علیدالسلام کے اس معتبر وعزیز محالی نے کی جو عندالرزاقرآن كريم كواول نبر يرجح والعضاورجن كون من قرآني فهم كي صوراكرم الله في دعا بحی فرما کی تھی ۔ چنا نچ حضرت ابن عباس سے (تغیر معالم جامی الا) میں روایت منقول ہے۔ '' جب وہ خض جوسیح کو پکڑنے کے لئے مکان کے اندر پہنچا تو خدانے جبرائیل کو بھیج كرسى كوآسان برا فعاليا اوراى بدبخت يبودي كوسيح كي شكل بريناديا بيس يبود في اس وقل كيا

ادرصليب يرجز هايا-"

ناظرين! معامله نهايت صا نے سوجا تھا۔ جیسا کہ کلام مجید شاہر ہے۔ عبدان:٥٠) " ﴿ لَعِنْ مَدْ بِيرِكَ الْهُول

ا تفاق ہے کہ يبود كى تد بير سطح كى رسواكى الدنيانتمي يعني يهود برائي كرنا وإج تدبيراوراللدكي تدبيريس ايك خاص مخال مكان كامحاصره كرركها تغاادرقل وصليب صرف وقت کے پورا ہونے کی تھی۔ گو مسیح نے دعا وفر مائی۔ چنانچہوہ دعاریکل اورمعامله كومجھنے كى كوشش سيجئے۔ "چنانچە بە بات قرار يالى "

جائے گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلا دعاء مالكي.''

'' حعنرت مسیح نے خودانے قیاس ہے کہ ایسامغبول درگاہ الکی تمام

''بية قاعدهمسلم الثبوت ـ (بلغرسا مرزا قادياني خوداقراركز روروكر جناب البي ميں التجاء كي اورا خالی میں رہتی۔ چنانچہ یہی یہود کا تکر ف اس کے جواب میں ارشاد ہوا۔"و م كياجا بت من وتل ومصلوب كرناءاد

ارشاد موتائے۔''یاعیسیٰ انی مدّ

ستق ہاورتوای لائق ہے۔ پاگل بن کرنجات پاجائے گا۔ قسم ہے سنجات نہ پائے گا۔ بہودانے جواب میں کہااے آ قاتو جھے سچا مان کے قاتو بہت بڑے گا۔ بہودانے جواب میں کہااے آ قاتو جھے سچا مان کے قاتو بہت بڑے گلم کا مرتکب ہوگا۔ اس لئے کہ تو ایک ہے گاہ قتل مور کو دوائر ہے۔ پس اس نے اس طرح ہے۔ سس مرالقد نے جس نے انجاموں کی تقدر کی ہے بہودا کوصلیب فی ڈراونی موت کی تکلیف کو تھے ہے۔ جس کے لئے اس نے دوسر کے کا کام میں دو چوروں پرصلیب دیتے جانے کا حکم لگایا۔۔۔۔ بہودا کو بودا نے بحضے کوں چھوڑ ہودا نے بحضی کی ہے۔ بہودا کی آواز اور اس کا بین ظلم سے مرر ہا ہوں۔ میں سی کہتا ہوں کہ بہودا کی آواز اور اس کا سے مثابہ ہونے میں اس حد تک بینے میں گئی کہ بیوع کے سب ہی نے والوں نے اس کو بیوع ہے۔ ۔۔۔

(ایس بربال س:۱۲۴۸) ایت: ۱۲۴ س ۱۲۴۸ می جو الفسیل کی تائید شارع علیه السلام کاس معتبر و مزیز صحابی نے کی جو پر محضد والے سے اور جن کے تق میں قرآنی فہم کی حضورا کرم اللہ نے نے کہ اس عابی سے در تغییر معالم نامی ۱۹۳۱) میں روایت منقول ہے۔

این عباس سے در تغیر معالم نامی اندر پہنچا تو خدا نے جبرائیل کو بھیج کو پکڑنے کے لئے مکان کے اندر پہنچا تو خدا نے جبرائیل کو بھیج کی میکل پر بناویا۔ پس یہود نے اس کوئل کیا

ناظرین! معالمه نهایت صاف وعیاں ہے کہ سے علیہ السلام کے لئے جو کر یہودیوں نے سوچا تھا۔ جیسا کہ کلام مجید شاہد ہے۔" و مکروا و مکرالله والله خیر الماکرین (آل عدم ان: ٤٠) " ﴿ یعنی تدبیر کی انہوں نے (یہود نے ) اور تدبیر کی اللہ نے اور اللہ بہتر ہے تدبیر کرنے والا۔ ﴾

اب بی ظاہر ہے اور تاریخ آجیل قران وصدیث وجمہورامت بلکہ مرزا قاویانی کا اس پر
انفاق ہے کہ یہود کی تدبیر سے کی رسوائی قل وصلیب وغیرہ تھی اور خدا کی تدبیر حسب وعدہ وجمعانی
الدنیا تھی ۔ یعنی یہود برائی کرنا چاہجے تھے اور اللہ اس برائی ہے بچانا چاہتا تھا۔ اس لئے یہود کی
تدبیرا ور اللہ کی تدبیر میں ایک خاص بخالفت تھی ۔ اب واقعہ کی نزاکت ونوعیت کود کیمئے ۔ یہود نے
مکان کا محاصرہ کررکھا تھا اور قل وصلیب کا تھم حکومت وقت صادر کر چکی تھی ۔ اس میں اگر دیر تھی تو وہ
صرف وقت کے پورا ہونے کی تھی ۔ کو یا یہودا پی قد بیر میں کا میاب تھے۔ اس حالت میں جناب
میر نا قادیا ٹی کی زبانی پیش کرتے ہیں غورے سنے
اور معاملہ کو بیجھنے کی کوشش کیجئے۔
اور معاملہ کو بیجھنے کی کوشش کیجئے۔

" چنانچ مید بات قرار پائی که کس طرح اس کو (مسیح کو) صلیب دی جائے۔ مجرکام بن جائے گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میرحالت دیکھی تو ان کے ظلم وجور سے بیجنے کے لئے دعام ماگلی۔"

دعام ماگلی۔"

'' حعزت کے نے خوداپنے نکنے کے لئے تمام رات دعاء مانگی تھی اوریہ ہالکل بعیداز قیاس ہے کہ ایسامقبول درگاہ البی تمام رات رور وکر دعاء مائلے اور وہ دعاء قبول نہو۔''

 جناب سے اطمینان قلب کے لئے عرض کرتے ہیں۔ مولاتو بھے کس طریق سے بچائے گا۔ارشاد ہوتا ہے' ورافعك الى ''﴿اورا تھالوں گاا بِی طرف۔﴾

جناب سے عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ یہود جومیرے خون کے پیاسے مکان کومصور کئے ہوئے وقت کے نتظر کھڑے دانت ہیں رہے ہیں ارشاد ہوا۔

''ومطهرك من الذين كفروا'' ﴿ اور پاك كردون كا تحدكوكافروں سے \_ ﴾ اوران يبود سے مهيں بالكل پاك كرنے والا موں يعنى بيكم بخت پر مهمين وكيوند سكيس كے اوران كى كرفت تم تك نہ بننج سكے كى \_

جناب من عرض كرتے بالله مير ب حوارى اور تابعداروں كاكيا موگا وہ مير ب الخوات جائے ہے بعد طرح طرح كے مظالم كے فكار موں كے ارشاد موا: 'وجاعل الذين اتبعوك فوق الذيب كفروا الى يوم القيمة '' ﴿ اور كھول گاان كوجو تير ب تابع بيں مالي يوم القيمة '' ﴿ اور كھول گاان كوجو تير ب تابع بيں مالي تيا مت كون تك ﴾

سیقی وہ کیفیت کبود کے بد کمری کمیج کوذلت وخواری سے آل و مسلوب کریں اوراس کا جواب خدانے کمر خیر سے بددیا تھا کہ بیس ہم اپنے بند کو دنیا و آخرت دونوں بیں رسواو فر کیل نہ ہونے دیں گے۔ بلکہ تمہاری منحوں صحبت سے بالکل جدا کر لیس گے اور بھی نہیں تمہاری اس بداع الی اور مکاری کی سزا قیا مت تک تمہاری آل واولاد تک کو بھٹنی پڑے گی اور سے کے نام لیوا لیمن فر عیسائی و مسلمان) قیا مت تک تم پر غالب و حکم ان رہیں گے۔ چنا نچہ دنیا جانی ہے کہ کر ہ نمین پر یہود کی آج تک سلطنت نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی ملک دکوئی قوم ان کی ہما گئی کو دوست زمین پر یہود کی آج تک سلطنت نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی ملک دکوئی قوم ان کی ہما گئی کو دوست کی بودو ہا ہے قو کل جر من و حکے در رہا ہے۔ غرضیکہ کوئی ملک ان کی بودو ہا ہے قو کل جر من و حکے در رہا ہے۔ غرضیکہ کوئی ملک ان فروہ ہی ہوں کی بودو ہا ہے قو کی جر من ان کی ہما گئی کو دو تر کی بودو ہا ہے قو کہ خوار ہو گئی کو ناج نہا کہ کو دو اللہ کیا ہوں کہ اور خوار ہوتی پھر تی مردو ت سے ان کی آبادی کا حال ہی ہیں مرکز بنا۔ گر دہاں عوبوں نے ان کو وہ گئی کا ناج نہار کی الما کے کہ تو بہ بی تھی کوموت دوں گا اور تیری روح کو آئی طرف اٹھالوں گا تو اس کے بیم تعنی ہوئے کہ دو تھی میں نہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہوں نے ہے تو تر لیا ہی جو بہ بیم کی ہوئے کو اس کے مقابل میں بیں نے ہے تو بر لطیف کی ہے کہ تہمیں ضرور موت بذر بید آل وصلیب دینا چا ہے ہیں ان کے مقابل میں بیں بی نے ہے تو بر لطیف کی ہے کہ تہمیں ضرور موت بذر بید آل وصلیب دی جو بی ان کے مقابل میں بی بی نے ہے تو بر لطیف کی ہے کہ تہمیں ضرور موت بذر بید آل وصلیب دی جو بر المیات کی ہیں ان کے مقابل میں بین نے ہی تو بر نے کہ وہ تہمیں مارنا چا ہے جو بیں اور میری تذیر تھے مار کر جو کی کو بیات کی کو تھیں میں ان کا چا ہے ہوں اور میری تدیر کی ہوئی ارک کی ہوئی کو میری تر ہوئی کو کی کے تو بی اور میری تدیر تھے مار کر جو کی کو میری تو بین کی کے کہ تمہیں خور کو کی کو کر کے مار کر کی کو کر کے کو کی کو کی کو کی کو کر کی کو کر کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کی کو کی کو کی کو کی کو کر کی کو کو کی کو کی کو کی کو کر کی کو کر کو کو کی کو کو کو کر کو کو کو کی کو کی کو کر کو کر کو کر کی کو کو کو کر کو کو کر کی کو کر کو کر کی کو کو کر کی کو کر کو کر کو کر کو

چھوڑےگ۔ بیاتو یہودی تا مَد ہوئی اا کھا۔ جب کہ اورکوئی مَد ہیر بی نہیں آ جوصلیب پرمرے وہ لعنتی ہوتا ہے۔ م جھوٹ کے۔ وہاں تو بی کھاہے کہ گناہا

کہ تیری روح کوا بی طرف اٹھاؤل ا ہے۔ ہال یاد آیا بہتی مقبرہ کے نام کرتے ہیں چاہیے مردہ دفن ہونے بعد چاہئے اس کی قبر میں جہنم کی آگر میں جائے یا جنت میں انہیں تو اپنے ایسا محکمہ بھی کھول رکھا ہو جومومی • ال

خیال کرتے ہوں۔اس کی روح کود جی کے جمر وخصوصی میں رکھ دیں۔ہم نیک عمل اس کی طرف صعود کرتے ہیا کروں گا اور مرز اقادیانی کا بیے کہنا کہ مجمی طوئی گئیں۔منہ پیرطمانچے بھی لگا الحاکمین جو جناب سے کا وعدہ کنندہ تھ رہا۔ ہاں اس نے کیا تو یہ کیا کہ عزرااً مسیح کوکس قدر تکلیف توخی ہو۔ عرصلیا

توبہ ہزار ہارتو بہ خاکم بدا ہے۔گر بیں تو ان تفرید کلمات ہے: اس بناوٹی سے پر جو مثیل سے بن کر کڑ جاتا ہے کہ کیوں صاحب خدائے ؟ ہاو جود سے ساری رات وعاء ما نگار ہا دوں گا اور موت کی خبر سنانے کے بع دیے ہیں کہ سے کی کی شنی کے لئے ا چوڑے کی۔ بیتو یہودی تائیہ موئی اور اگر نعوذ باللہ سیح ہے تو ' واللہ خیس المملکرین ''کیوں کھا۔ جب کہ اور کوئی تدبیر بی نہیں آتی اور کتنا دجل ہے جوبید کہا جاتا ہے کہ یہود یوں کے نز دیک جوملیب پرمرے و لعنتی ہوتا ہے۔ حالانکدیدا یک سفید جموث یا د جالانہ چکمہ ہے لعنتی تو وہ ہے جو جموث بكے وال توريكما سے كه كنهارو جم م جوسليب ديا جائے واحتى موتاب اور محرية جمه كرنا كمتيرى روح كوائي طرف اتفاؤل كاكس قدر بودااورمط كمخيز ب- كياروس كوئى اوربعي اشاتا ہے۔ ہاں یاوآ یا بہتی مقبرہ کے نام پر کلزے تو ڑنے والے زاہد نما گرگ جو جنت کے کلات تقسیم كرتے ہيں جاہے مردہ دنن ہونے سے پیشتر عذاب اللی میں گرفتار ہو، اور بردہ پیش كرنے كے بعد جائے اس کی قبر میں جہنم کی آگ ہی کول ند بچھائی جائے۔ یارلوگوں کواس سے کیا،مردہ جہنم میں جائے یا جنت میں انہیں تو اسیے حلوے مانڈے کی خیر منانی جائے۔شایدان لوگوں نے کو کی ا الیا محکمه بھی کھول رکھا ہو جومومی • اُرا حصہ ندادا کرسکا ہواوراس کے رشتہ دار قادیان کو دوزخی مقبرہ خیال کرتے ہوں۔اس کی روح کو ہ محکمہ ناظر امور عامہ کی جناب میں کسی ڈیبیر میں بند کر کے خلیفہ جی کے تجرہ خصوصی میں رکھودیں ہم کلام مجید کے حوالے سے ثابت کر آئے ہیں کہ تمام کلمات اور نیک عمل اس کی طرف صعود کرتے ہیں۔ پھراس میں تخصیص کیسی کدا ہے عیسیٰ میں تیری روح کور فع كرول كا اورمرزا قادياني كايدكهنا كدسيح ميانسي يرتو ضرور چزهايا كيا\_ بائفول اورياؤل مين كيليس مجی تھو کی گئیں۔مند بیطمانیج بھی لگائے سے اور طرح طرح سے استہزاء بھی کئے سکے مگروہ اسم الحاكمين جوجناب سيح كاوعده كننده قعا ليحمه نه كرسكار ديكتا اورسنتار مإيمكر دل بي ول ميس افسوس كرتا رہا۔ ہاں اس نے کیا تو بدکیا کہ عزرائیل سے منت کی کدو کھے یار تجھے بی جاری رعایت کرنا جا ہے مسح کوکس قدر تکلیف و تختی ہو ۔ مرصلیب برسیح کی جان نہ نکالنااییانہ ہو کہ و پنتنی موت مرے۔

توبہ ہزار بارتوبہ خاکم بدہن کر وڑ بار خاکم بدہن، اللہ معاف کرے گفتل کفر کفر بناشد
ہے۔ گریس تو ان کفر بیکلمات سے بخدااس قدر خاکف ہوں کہ بیان نہیں کرسکا۔ جرت آتی ہے
اس بناوٹی سے پر جومٹیل سے بن کرسے کوکستا کیا بے نقط سنا تا ہے۔ امت ہرزائیدسے جب پوچھا
جاتا ہے کہ کیوں صاحب خدانے بھی اپنے رسول کوچھوڑتے ہوئے یہونہ امسعود کا ساتھ دیا۔
باوجود سے ساری رات دعاء ما تکا رہا۔ گرضح خدانے بھی جواب دے دیا کہ شرح تہیں موت ہی
دول گا اورموت کی خبر سنانے کے بعدید کول کہا کہ تیری روح کو اپن طرف اٹھاؤں گا تو جواب
دیتے ہیں کہ سے کی لئے کھوٹو صلیب پرمرد ہاہے گر پھر بھی گھنتی نہیں ہے۔

حمرت آتی ہے اس بود نظریے اور روی اعتقاد پر کہ بیمرز ائیوں کی عقل پر کیا پھر

نقلب کے لئے عرض کرتے ہیں۔مولاتو جھے کس طریق سے بچائے اللہ " ﴿ اورا تعالون گا بی طرف ﴾

ت بیں یااللہ یہ یہود جومیر فون کے پیاسے مکان کومسور کئے انت پیں دہ جی ارشاد ہوا۔

الذين كفروا'' ﴿ اور پاك كردول كالتحد كوكافرول سے \_ ﴾ ميں بالكل پاك كرنے والا ہول \_ نينى مديم بخت پر شہيں و كيونه ك نه بينج سكري \_

ت ياالله مر عوارى اورتا بعدارول كاكيا موكا وه مرسا فائ مظالم ك شكار مول محدار شاوموا: "وجاعل الذين اتبعوك يوم القيمة " واور كمول كاان كوجوتير عالى بي عالب ان قيامت كون تك . ك

دیاتھا کہ نہیں ہم اپنے بندے کو دنیاو آخرت دونوں میں رسواو دلیل دیاتھا کہ نہیں ہم اپنے بندے کو دنیاو آخرت دونوں میں رسواو دلیل فی منحوں صحبت سے بالکل جدا کرلیں کے اور بھی نہیں تہاری اس سے تک تمہاری آل واولا دتک کو بھٹنی پڑے گی اور بھی نہیں تہاری اس سے تک تمہاری آل واولا دتک کو بھٹنی پڑے گی اور سے گی کو دوست نہیں ہوئی اور نہی کوئی ملک دکوئی توم ان کی ہسائیگی کو دوست نہیں ہوئی اور نہیں کوئی ملک ان ہم ہور ہا ہے تو مل ہم من و مامن بیت المقدس تھا۔ جو سنہری مصلحوں کی الی میں مرکز بنا۔ مرو ہاں جو اس کے ان کو وہ تکنی کا ناج نچار کھا الی میں مرکز بنا۔ مرو ہاں جو الی والے ان کو وہ تکنی کا ناج نچار کھا ہا الی میں مرکز بنا۔ مرو ہاں جو الی والے این کی میں مرکز بنا۔ مرو ہاں جو الی والے این کو وہ تکنی کا ناج نچار کھا ہا الی میں مرکز بنا۔ کو نے کو نے میں ہمنگی اور خوار ہوتی پھرتی ہوئے با کر مرز ا قادیائی کے متی و منہوں کو اپنی طرف اٹھالوں گا تو اس کے بیم منی ہوئے اس کی اور میری تد ہیر کھے مارکر کے بیم کی مرد موت بذر بھرتی وصلیب دی تا چاہے ہے کہ دو تمہیں مارنا چاہے ہیں اور میری تد ہیر کھے مارکر کھرینے میں اور میری تد ہیر کھے مارکر

رس کران سے کا اور جموت بین تمیز کرنے کا مادہ ہی جا تارہا۔ ان جھلے مانسوں سے کوئی ہو چھے کہ جس بردگ سی کو 'وجیها فی المدنیا والاخرۃ و من المقربین (آل عمران: ۱۰) 'وجیانعام عطاء ہوئے۔ بدول می بشر پیرائش ہوئی۔ صالح کا خطاب عتابت ہوا۔ بیسیوں انجو بہ خیز، عقل وفکر سے بالاز مجرات عتابت ہوئے۔ کتاب و حکمت، تورات وانجیل من جانب خدا سکھلائی گئی۔ دوح القدس سے تائیدی گئی۔ ایسی بزرگ سی کوکسی مزید لی فقی کوئی خرورت ہے؟ ہرگر نہیں پھراگر مرزائی عقا کدسے''ور افعال الی '' کایر ترجمہ کیا جائے کہ ش تمہاری روح کورجات دونگا تو اس کی کیا فاک تسلی ہوگی۔ جب کداس کی آ مکھوں کے سامنے اور دل کے اوپ و جبھا فی الدنیا کا وعدہ موجود ہودہ تو ہو ہے گئے۔ جس پہلے وعدے کی ایفا ہوئی ایمانی اب رفع و جبھا فی الدنیا کا وعدہ موجود ہودہ تو ہی جا جیسی پہلے وعدے کی ایفا ہوئی ایمانی اب رفع و موجود ہور کو کی آئی اللہ ہوگی اور ہی تھی دی تھے کہ سے کو مصلوب کریں اور جب وہ موجود ہور کی خان میں جو لفت عرب کی دوسے ہیں اور جب وہ موجود ہور کی گئی اس لئے تو تی کہ سے کہ تو یہ جو لفت عرب کی دوسے ہیں اور جب یہ سے دورہ میں بردنیا کے سر کروڑ انسانوں کا ایمان ہے اور وہ ہی ہیں۔

(تغیریفاوی جام ۲۵۳ طیم معر) زیرآیت "فیلما توفیتنی، التوفی اخذ الشقی وافیا" یعن توفی کمعن بین کی چزکو بورا لینے کے۔

تغیرکیرج ۲۸س ۱۸۸) میل محاره عرب بیان موار "تسوفیت مغه در همی "میل نے اس سے اپنے درہم پورے لے لئے۔

اساس البلاغم من بحى يراصول كعاب-"استوفاه وتوفاه استكمله "يعنى استفادرتونى دونون كمعنى بورابورالي ليتاب-

توفی کالفظ وفائے لکلا ہواہے اور ہاب تفعل کا صیغہ ہے۔ ای طرح ایفا وتوفی اور استیفا کھی ای مادہ وفائے بالترتیب باب افعال تفعیل اور استفعال کے صیغے ہیں۔ پس باب تفعل اور استفعال میں اخذ یعنی لینے کے معنی زائد ہوجاتے ہیں۔ پس توفی اور استیفا کے معنی ہوئے۔' اخذ الشد بسی و افعاً ''یعنی کسی چیز کو پورا پورا لے لینا۔ چنا نچہ جناب ام ابن تیمیداً پی کتاب (الجواب المجل من بدل دین کمیسی جم ۲۵ می برفر ماتے ہیں۔

''عربی زبان میں: تونی کے معنی ہیں کسی چیزکو پورا پورا لے لیمااوراس کواپے قابو میں کر لیمااوراس کی پھر تین تسمیں ہوتی ہیں۔ان میں سے ایک نیندکی تونی ہے دوسری موت کی تونی اور تیسری دوح اور جسم کی تونی اور عیسیٰ اسی تیسری تونی کے ساتھ الل زمین سے جدا ہو گئے۔''
اور تیسری روح اور جسم کی تونی اور عیسیٰ اسی تیسری تونی کے ساتھ الل زمین سے جدا ہوگئے۔''
اب ہم آپ کی خدمت میں قرآن کریم سے جناب امام تیمیہ کے اس فرمان کی

قمدین کراتے ہیں تا کہ پھر کسی مرزائی کو چوا کے قابل ہے کہ سارے کلام مجید میں بیانظ استعال ہوا ہے اوراس کے معنی پورا لینے کے بیان ہوا۔اس کے ساتھ کوئی قرینہ لگادیا گیا۔ اس کے حقیقی معنی موت نظیس۔ فیصلہ کن اصول

ا ..... ییکہ جب تونی کے! اس وقت تونی بھی موت کے معنوں میں نہیر کے خلاف کوئی مثال و کھلا سکے۔۔ ۲ ......

ے کوئی بولا جائے۔ جہاں ذات حق فاعل اللہ محرور اس کا ضمیر ہو۔ اسم خلا ہر نہ ہوا دروہ م محرور اس کا ضمیر ہو۔ اسم خلا ہر نہ ہوا دروہ افعانے کے ادر کوئی معنی ہی نہیں ہو سکتے۔۔ کوئی مثال دکھلا و نے تو ہم سے منہ ما لگا انعا ا

یہ بازو میر۔ کلام مجید میں جہاں بھی کہیں خ

ووصرف امات واحیا ہے اور اس موت ا ہے۔ ہزار ہا احادیث واقوال الرجال یہ زندگی کی نسبت کی گئی ہے وہ حیات ومور حیات کی ضدییان ہوئی موت بی کہا گیا ہوا۔ جہاں بھی مقابلہ کیا گیا تو آئیس دونوا بیان بی ٹیس ہوا۔ نہ سارے قرآن ش ومفسر یا مجدد نے لفظ تو نی کو حقیقی طور پہ سکتا ہے۔ جب کہ موت اور زندگی دینا

جب بمی هیتی نسبت کے لئے پر لفظ استعا

بھوٹ میں تمیز کرنے کا ادہ ہی جا تارہا۔ ان بھلے مانسوں سے کوئی پو چھے کہ جیھے آ
جیدہ آ فی الدنیا والاخرہ و من العقربین (آل عمران: ٤) "
جدد ن من بشر پیدائش ہوئی۔ صالح کا خطاب عنایت ہوا۔ بیبیوں انجو بہ نرمجزات عنایت ہوئے۔ کتاب وحمت، تورات وانجیل من جانب خدا اس سے تائیدگی گئے۔ ایک ہزرگ ہتی کوکسی مزید کی تقلی کوئی ضرورت زائی عقائدے" و دافعك الی " کا بیر جمہ کیا جائے کہ ش تمہاری روح لی کیا خاک تسلی ہوگ ۔ جب کداس کی آسموں کے سامنے اور دل کے اوپر دعدہ موجود ہودہ تو ہو ہو ہے گئے۔ جب کہ اس کی آسموں کے سامنے اور دل کے اوپر دعدہ موجود ہودہ تو ہو ہے گئے۔ جب کی ایفا ہوئی ایبا ہی اب رفع ہوں کی عن تائید ہے۔ وہ بی جاتے تھے کہ سے کومسلوب کریں اور جب دی محتی دی سے جاتے ہیں جو لغت عرب کی ایک متر کروڑ انسانوں کا ایمان ہے اور وہ یہ ہیں ۔

ان اص ۲۵۳ بلیخ معر) زیر آیت فلما توفیتنی التوفی اخذ ن کمعنی بیر کسی چز کو بورالینے کے۔

اص ۲۸۱) یکن محاره عرب بیان موا- "توفیت منه در همی "بیل نے \_\_\_\_

رش بھی پراصول کھا ہے۔''استوفاہ وتوفاہ استکمله ''یعنی می پوراپورائے لیا ہے۔

اے لکلا ہوا ہے اور باب تفعل کا میغہ ہے۔ ای طرح ایفاء توفی اور استیفا تیب باب افعال تفعیل اور سیفعال کے صیغ ہیں۔ پس باب تفعل اور کے کے معنی اور کے معنی ہوئے۔ 'اخذ نے کے معنی زائد ہوجاتے ہیں۔ پس توفی اور استیفا کے معنی ہوئے۔ 'اخذ کی چیز کو پورا پورا لورالے لیا۔ چنانچہ جناب امام ابن تیمیداً پی کتاب (الجواب کی چیز کو پورا پورا کے ہیں۔ (الجواب کے میں۔

می : تونی کے معنی ہیں کسی چیز کو پورا پورا لے لینا اوراس کوایت قابویس شمیں ہوتی ہیں۔ان میں سے ایک نیند کی تونی ہے دوسری موت کی تونی نی اور میں کی ای تیسری تونی کے ساتھ الل زمین سے جدا ہو گئے۔'' کی خدمت میں قرآن کریم سے جناب امام تیمیہ کے اس فرمان کی

تعدیق کراتے ہیں تا کہ پھرکس مرزائی کو چون و چرا کرنے کا یارائی ندر ہے اور یہ نقط بھی یا در کھنے کے قابل ہے کہ سارے کلام مجید میں یہ لفظ جب بھی یہ لفظ توفی کہا گیا ہے۔ مجاز کے طور پر ہی استعال ہوا ہے اور اس کے معنی پورا لینے کے ہی لئے گئے ہیں اور جب بھی کسی مطلب کے لئے بیان ہوا۔ اس کے ساتھ کوئی قرید لگا دیا گیا۔ رہ بھی نہیں ہوا کہ بغیر قرید کے توفی بیان کیا گیا ہواور اس کے حقیقی معنی موت لکیں۔

اس کے حقیقی معنی موت لکیں۔

فيصله كن اصول

النظام الفاظیم الفال الفاضیم الفال الفا

نہ تخبر اٹھے کا نہ تکوار ان ہے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں

کلام مجید میں جہاں بھی کہیں کھی موت یا زندگی کے لئے کوئی لفظ استعال ہوا ہے تو ووصرف امات واحیا ہے اوراس موت اور زندگی کی فاعلی نسبت صرف اللہ ہی کی طرف کی گئی ہے۔ ہزار ہا احادیث واقوال الرجال میں اور عام عربی بول چال میں جہاں بھی موت اور زندگی کی نسبت کی گئی ہے وہ حیات وموت ہی ہے ہے۔ کہیں تو فی ہے نہیں۔ جہاں بھی کہیں حیات کی ضد بیان ہوئی موت ہی ہے جہاں بھی کہیں محاورہ بیان ہوا زندگی اور موت ہی ہوا۔ جہاں بھی کہیں محاورہ بیان ہوا زندگی اور موت ہی ہوا۔ جہاں بھی کہیں حیات کی مقابلہ کیا گیا تو انہیں وونوں الفاظ ہے کیا گیا۔ کہیں حیات کے مقابلے میں تو فی بیان ہوا وفی محدث میں نہیں ہوا۔ نہیں ہوا۔ نہیں کو حقیق طور پر موت کے معنی میں استعال نہیں کیا اور کر بھی کیسے کوئی سکتا ہے۔ جب کہ موت اور زندگی و بینا اور لینا اللہ ہی کے قبطہ کو قدرت میں ہے۔ اس لئے حب بھی حقیق نسبت کے لئے یہ لفظ استعال ہوا تو وہ صرف موت ہی تھا اور جب تو فی بیان ہوا تو

"واللذيس يتوفون م بالفسهن اربعة اشهر وعشر (بقره)" "والسذيسن يتسوفسون زواجهم متاعا الى الحول" "والتي ياتين الفا منكم فنان شهد وافامسكوهن في البيور لهن سبيلا" "ان الـذين يتوفهم اله قالواكنا مستضعفين في الأرض' "حتى اذا جاء احىكم المو ۵....۵ "حتیٰ اذا جائتهم رس ٣....٩ "أذ يتوفى الذين كفروا .....∠ "فكيف اذا توففتهم ا .....∧ "الذين تتوفهم الملاة .....9 "الذين تتوفهم الملاة ....[+ "قل يتوفكم ملك المو ...... "واما نرينك بع .....12 مرجعهم (يونس) "واما نرينك بعض اا ۳ا.... "واما نرينك بعض الذ "والله خلقكم ثم يتوفك ...... "ومنكم من يتوفي ۲۱.... يعلم من بعد علم شيئًا (حج)'' "ومنكم من يتوفي

تعقلون (مزمن)''

ہاری کے سی دوسر کے وقطعاً نہیں دی گئے۔

40

وہ مجازی تھا۔ کیونکہ تونی کے فاعل فرشتے اور آدمی اور ضدا اور خود موت ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ فرشتے آدمی اور موت ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ فرشتے آدمی اور موت ہیں اور یقینا خدائییں۔ اس لئے مانتا پڑے گاکہ تونی کے حقیقی معنی پورا لینے کے ہیں اور اگریہ حقیقی معنوں میں اس کا مطلب موت ہوتا تو یقینا اس کے فاعل غیر اللہ ندہوتے۔ بلکہ وہی یہ حیدی و یہ مدیت ہوتا۔ مثال کے طور پر چندا کیک آیات قرآن کریم سے پیش کرتا ہوں۔ جہاں موت اور زندگی کا حقیقی معنوں میں استعال ہوا ہے اور اس کا فاعل خدا ہے نہ کہ فرشتے یا انسان یا خود موت۔ اس کے بعد تونی کے وہ مقامات بیان کروں گا۔ جہاں جہاں بیلغظ وار دہوا ہے اور اس کے معنی مجاز کے طور ہی گئے ہیں۔

ا ...... "وما يستوى الاعنى والبصير ولا الظلمت ولا النور ولا النظل ولا الحروروما يستوى احياء ولا الاموات ان الله يسمع من يشآء (پاره: ۲۲)"

۲ .....۲ "خلق الموت والحيوة ليبلوكم ايكم احسن عملا (پاره:۲۹)"

"......" "يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحى الارض بعد موتها وكذالك النشور"

ه ..... "وتخرج الحى من الميت وتخرج الميت من الحى (آل عمران، پاره: ٣)"

٢----- "فيمسك التي قضي عليها الموت ، لا يذوقون فيها الموت
 الا الموتة الا ولي"

ای طرح اور سینکڑوں جگہ سیالفاظ آئے ہیں جو حقیق موت کے لئے ہیں اوران کا فاعل صرف خدا ہے۔

اب ہم آپ کی خدمت میں تونی کے وہ مقابات پیش کرتے ہیں جواس قدر دلچسپ ہیں کہ وہ آپ کو یقین و لا ویں گے کہ جہال بھی ہم بیان ہوئے پورا لینے کے معنوں میں ہی آئے۔ ہاں مجازی طور پر کوئی قرینہ لگا کرموت کے منہوم کوا داکیا گیا گرفاعلی نسبت عام ہے خاص نہیں اور اس کے مقابلے میں احیاء واموات میں کس قدرا ہمام کیا گیا کہ وہاں فاعلی نسبت سوائے ذات

## باری کے کسی دوسرے کو قطعانہیں دی گئی۔

- ا است آن والذين يقوفون منكم وينارون از اجا غرنصن بالنسهن اربعة اشهر وعشر (بقره)"
- ۲ "والسذيان يتوفون منكم ويذرور ازراجا وصيه لا زواجهم متاعا الى الحول"
- ""..... "والتى ياتين الفاحشة من نسائكم فستشهدوا أربعة منكم فأن شهد وافامسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أويجعل الله لهن سبيلا"
- ٣..... "أن الذين يتوفهم الملائكة ظالمى انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض"
- ه..... "حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون (انعام)"
- ٢..... "حتىٰ اذا جائتهم رسلنا يتوفونهم (اعراف)"
   ٢..... "اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم (انفال)"
- △ ..... الدينوفي الدين خفروا الملائكة يضربون وجوههم (الفال) ٨ ..... "نكيف اذا توففتهم الملائكة يضربون وجوههم (محمد)"
  - الذين تتوفهم الملائكة ظالمي انفسهم (نحل)"
    - الذين تتوفهم الملائكة طيبين (نحل)" الذين تتوفهم
    - اا..... " تُقل يتوفكم ملك الموت الذي وكل بكم (سجده) "
- ١٢..... "واما نرينك بعض الذي نعدهم اونتوفينك فالينا
- مرجعهم (يونس)'' "ا......" "واما نرينك بعض الذي اونتوفينك فعلينا البلاغ (رعد)''
- ۱۳ ...... "واما نرينك بعض الذي اونتوفينك فالينا يرجعون (مؤمن)"
- الله خلقكم ثم يتوفكم ومنكم من يرد الى ارذل العمر (نحل)"
- ١٢ .... "ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا (حج)"
- كا ..... "ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلكم تعقلون (مؤمن)"

کے فاعل فرشتے اور آ دمی اور خدا اور خود موت ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ مدانیں اور یقیناً خدانہیں۔ اس لئے مانتا پڑے گا کہ تو فی کے حقیقی معنی رہے تھی معنوں میں اس کا مطلب موت ہوتا تو یقیناً اس کے فاعل غیر محیدی و یسمیت ہوتا۔ مثال کے طور پر چندا کیک آیات قر آن کر یم محیدی و یسمیت ہوتا۔ مثال کے طور پر چندا کیک آیات قر آن کر یم کی معنوں میں استعال ہوا ہے اور اس کا فاعل

سان یا خودموت ۔اس کے بعد تونی کے وہ مقامات بیان کروں گا۔ واہے اوراس کے معنی مجاز کے طور ہی لئے مجئے ہیں ۔ ۔

. ومــا يستوى الاعمَى والبصير ولا الظلمَت ولا النور ولا ومــا يستــوى احيــاء ولا الاموات ان الله يسمع من يشــآء

خلق الموت والحيوة ليبلوكم ايكم احسن عملا

ري خرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحي كذالك النشور"

"ينضرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي (انعام،

وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي (آل

'فيمسك التي قضع عليها الموت ، لا يذوقون فيها الموت

بینکڑوں جگہ بیالفاظ آئے ہیں جو حقیقی موت کے لئے جیں اور ان کا فاعل

، کی خدمت میں تونی کے وہ مقامات پیش کرتے ہیں جواس قدر دلچسپ دیں گے کہ جہال بھی ہم بیان ہوئے پورا لینے کے معنوں میں بی آئے۔ فدلگا کرموت کے مفہوم کواوا کیا گیا۔ مگر فاعلی نسبت عام ہے خاص نہیں اور وواموات میں کس قدر اہتمام کیا گیا کہ وہاں فاعلی نسبت سوائے ذات ے آئے چلئے تو د جالیت کا بھانڈ ابی پھوٹ ، ارشاد ہوتا ہے۔ والتسی لم تمت فی منا ساتھ ہی نہیں مرے بلکہ زندہ ہیں۔

چنانچ مرزا قادیانی ہمارے اس بیا مقامات پر تونی کے لفظ کا اطلاق نیند پر کرنا آب ہے ۔ یعنی صاف لفظوں میں نیند کا ذکر کیا گیا ۔ حقیق موت نہیں بلکہ بجازی موت مراد ہے جون

مرزا قادياني ابي بإون سالهشر كا تک ای امیدموہوم میں برابر منع سے شام او ہے کہ میری نبوت کا انحصار صرف عیسی علیدا اس مشن میں کامیاب ہوا تو سمیا گری کی اورا **ہوا۔ چنانچہ بیسولہ سال اس تک ددوکہوں یا** میں ذیابطس اور دوران سر کو لبیک کہا۔ کا ا استغبال كبالمسيح موعود كاصفات كوحاصل كر میں کستوری،مروارید،عنبر، کچلا، زعفران،ا میں نعوذ بکلی نہ جاتا رہے۔افسوس اس ارذ عشق میں وہ وہ صعوبتیں برداشت کیں او کے طعنے ہے، یکا ٹوں اور بیگا نوں کی سیبت مسلط وسواربي رباراني اس عمر ميل جوجمي صليب وياكميارات بول طمانح لكرب اند ميري آئي، طوفان آيا۔ رات اند ميري کہ مراہے یانہیں۔غلطی سے،مجول ہے میں رہا۔ جہاں جارداری ہوتی رہی۔م<sup>وج</sup> نہ پیر لکھے لکھ کراینے مراتی ہونے کا وہ ثبور مونه پش کی جاتی ہیں۔ ملاحظہ کیجئے:

١٨ .... "وكفر عنا سيئا تنا وتوفنا مع الابرار (آل عبران)"

المسالة على المسلما والحقني بالصالحين (بوسف) "

"هو الذي يتوفكم بالليل ويعلم ماجرهتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى (انعام)"

٢١..... "الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها

فيمسك التي قضي عليها الموت ويرسل الآخري الى اجل مسمى (زمر)''

٢٢..... "ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين (اعراف)"

ناظرین تمام آیات ندکورہ بالا میں جہاں بھی توفی کا لفظ اطلاق ہوا ہے اس کے ساتھ قرینہ موجود ہے۔ بلاقم پندلگانے کے کوئی آیت نہیں اور وہ قرینہ بی ہم کومجبور کرتا ہے کہ ہم یہاں تونی کے معنی موت لیں ۔مثل بہلی آیت شریف میں بیآیا ہے۔ ترجمہ میں سے جو لوگ اپنی عمر پوری کر لیتے ہیں اور چھوڑ جاتے ہیں اپنی عورتیں وہ وصیت کر جایا کریں۔اب و کھنے کہ عورتوں کا چھوڑ جا نا اور وصیت کا حکم ہم کو مجبور کرتا ہے کہ ہم بہاں تونی کے معنی مجازی طور برموت لیں۔ دوسری آیت میں مجی ہو یوں کا پیچیے چھوڑ جاتا اوراس کی عدت کا تھم صرت کے قرینہ ہے۔ لینی پیونون کے معنی میہ ہول گے اپنی عمر کو پورا کر لیما ایسا ہی کہیں۔ حیات کا ذکر کرنے کے بعد توفی استعال ہوا جو صاف قرینہ ہے کہیں خاتمہ بالخیر کہیں کچی غرضیکہ بلاقرینہ کے ہم یہ امریازی بی نہیں کر سکتے کہ اس کے معنی کیا ہیں۔اس کے بعد تونی کے تین فاعل بیان ہوئے۔ فرشتے آ دمی اور موت حالانکہ حیات وممات صرف اللہ بی کے قبطیہ کقدرت ہیں . ب- محريها لفرشة آوى اورموت فاعل بين -اب چندايك آيات كمعنى پيش كرتا مول وہ ملاحظہ کیجے اور انعاف سے کہنے کہ کیا مجمی ایہا ہوسکتا ہے۔ آیت نمبر اکا ترجمہ یہ ہوا وہ لوگ جواینے آپ کوموت دیتے ہیں اب کیا بیمعنی سیح ہیں۔ ہرگز نہیں۔اییا ہی آپت نمبر ۳ کے معنی بوں ہوں گے۔ یہاں تک کہ موت ان کوموت دے دے۔ کیا موت بھی موت دیا كرتى ب-بركزنيس- پرمرزائو! يهال كيامعى كروك -حتى يتوفهن الموت ظابر بكرة فى كمعنى موت نبيل \_ كوكد يهال موت فاعل بركيا موت توفى كرتى باورتوفى کے معنی تمہارے ہاں خودموت ہیں۔ایسائل آیت نمبرا۲ ایک اور مزیدار اور فیصلہ کن بات پی كرتى ب\_يعنى اس آيت يس تونى كامفول النفس بيدينى روح ا كرتمهار معنى مان لئے جائیں تو مانتا پڑے گا کہ اللہ روح کوموت دیتا ہے۔ حالا تکدیدامر بالکل غلط ہے اوراس

"وكفر عنا سيئا تنا وتوفنا مع الابرار (آل عمران)" 'توفني مسلما والحقني بالصالحين (يوسف)'' "هو الذي يتوفكم بالليل ويعلم ماجرهتم بالنهار ثم ىي اجل مسمى (انعام)''

"الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ن عليها الموت ويرسل الآخرى الى اجل مسمى (زمر)" ."ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين (اعراف)"

تمام آیات مذکورہ بالا میں جہال بھی تونی کا لفظ اطلاق ہوا ہے اس کے - بلاقرینه لگانے کے کوئی آیت نہیں اور وہ قرینہ ہی ہم کو مجبور کرتا ہے کہ اموت لیں۔مثلاً کہلی آیت شریف میں بیآیا ہے۔ ترجمہتم میں سے جو ليح بن اورچهوژ جاتے بين اپني عورتين وه دميت كر جايا كريں \_ اب وڑ جا تا اور وصیت کا حکم ہم کو مجبور کرتا ہے کہ ہم یہاں تو فی کے معنی مجازی م ك آيت شريحي بيويون كاليتي تجور جانا اوراس كي عدت كاعكم صريح ان کے معنی میے ہول مے اپنی عمر کو اپورا کر لینا ایسا ہی کہیں \_ حیات کا ذکر استعال مواجوصاف قريد بي كبين خاتمه بالخير كبين ويحفر ضيكه بلاقرينه یس کر سکتے کماس کے معنی کیا ہیں۔اس کے بعد توفی کے تین فاعل بیان ) اورموت حالا نکد حیات وممات صرف الله بی کے قبطه ور رت میں آ دمی اورموت فاعل میں \_اب چندا کی آیات کے معنی پیش کرتا ہوں ماف سے کئے کہ کیا مجی ایہا ہوسکتا ہے۔ آیت نمبر کا ترجمہ یہ ہوا وہ موت دیتے ہیں اب کیا میمنی سمجھ ہیں۔ ہرگز نہیں۔ ایبا ہی آیت نمبر ۳ ه - يهال تك كهموت ان كوموت د \_ د \_ ركيا موت بهي موت ويا - پرمزائدایهان کیامنی کرومے - حتیٰ بتوفهن الموت ظاہر تنبيل - كونكه يهال موت فاعل ب-كياموت توفى كرتى باورتونى خودموت ہیں۔الیابی آیت نمبرا۲ ایک اور مزیدار اور فیصلہ کن بات سآيت بيل وفي كامفول النفس ب\_يعني روح اكرتمهار معنى مان ے گا کداللدروح کوموت و يتا بـ حالانکه بدامر بالکل غلط باوراس

كرة مع چلئے تو وجاليت كا بھا تر ابى چوٹ جاتا ہے۔ لين الله يتوفى الانفس كے بعد ارثاد موتا ب-والتي لم تمت في منامها -أب و يكف كروني كاحم بحى جارى ب-مر ساتھ ہی ہیں مرے بلکہ زندہ ہیں۔

چنانچ مرزا قادیانی جارے اس بیان حقد کی برزورتائید کرتا جوالکستاہے کہ "چنانچہ دو مقامات برتونی کے لفظ کا اطلاق نیند برکرنا ایک استعارہ ہے جو بنصب قرینہ نوم استعال کیا گیا ب\_ يعنى صاف افظول ميس نيندكا ذكر كيا كيا ب تابرا يك مخص سجه ليوے كداس جگدتونى سےمراد حقیق موت نہیں بیکہ مجازی موت مراد ہے جونیند ہے۔''

(مندرجدازالداومام ٣٣٣ فزائن جسم ٢٢٩)

مرزا قادیانی ایلی باون ساله شرکانیزندگی سے لے کرا شاٹھ سالیدت عمر لین کلیر تك اى اميد موموم من برابرمني سے شام اور شام سے صبح تك لگا تاراس كوشش ووجم ميں جتلار با ہے کہ میری نبوت کا انتھار صرف عیسیٰ علیدالسلام کی موت ثابت کرنے پرموقوف ہے۔اگر میں اس مثن من كامياب مواتو كيا كرى كي اوراكرنا كام مواتو كمر كاا ثاث البيت بهي كويا بعثي كي نذر ہوا۔ چنانچہ بیسولہ سال اس تک ودو کہوں یا دوڑ وھوب عرض کروں میں کئے، اسینے اس آخری عمر میں ذیا بیطس اور دوران سر کو لبیک کہا۔ کا بلی اورسستی کوخوش آ مدید کیا۔ضعف قلب اور مراق کا استقبال کیا مسے موعود کی صفات کو صاصل کرنے کے لئے آ واس پیراندسالی میں قوت باہ کے شخوں میں *کستوری، مروارید، عنبر، ک*چلا، زعفران ، افیون اور ٹانک وائن کو پیا کہ سی طرح لیٹنے کی حالت میں نعوذ بکلی نہ جاتار ہے۔افسوس اس ارول العمری میں صرف سیح بنے کے فاطر محمدی کے ناکام عشق میں وہ وہ صعوبتیں برداشت کیں اور وہ وہ مصائب جھیلے کہ توبہ ہی جھلی ہے۔اغیار وانصار کے طعنے سنے، نگانوں اور بیگانوں کی چیبتیاں تہیں میر میسے موعود بننے کا خبط جن کی طرح سریہ ملط وسوار ہی رہا۔ اپنی اس عربیں جو بھی کتابیں تکھیں ان میں سوائے اس کے کو سے مرکبا وہ ایول صلیب دیا میا۔اے بول طمانیج کے یوں استہزاء ہوئی ہاتھوں اور یاؤں میں کیل محو کے کئے۔ ائد ميري آئى ،طوفان آيا۔ رات اند ميري تقى مج سبت كادن تھا۔ جلدى ميں سياميوں نے ندديكما كهمراب يانبيس غلطي سے بھول سے صليب سے اتار ديا۔ وہ تين دن تک قبر بيس يا خفيه مكان میں رہا۔ جہاں تیار داری ہوتی رہی۔ مرہم عیلی تیار ہوئی۔ ایسے ایسے خرافات جن کا نہ کوئی سرب نه پیرککه کو کراینے مراتی ہونے کا وہ ثبوت دیا جس کی نظیر ہی نہیں۔ چنانچہ چندا کیے عبارتیں بطور نمونه پیش کی جاتی ہیں۔ ملاحظہ کیجئے:

سوآج بین اس الهام کے متی سمجا کے میں سمجا کے میں اس الهام کے میں مقدولی یوم القیامة "
حوالہ نبر ایس مرزا قاد کے ہیر پھیر میں علائے کرام وصوفیا مما نگست تمام ہوجائے ۔ورند نتو کے میں مادر کی طرح جزوعادت ہو خفیہ تد ہیر بہی تھی کہ جناب سے کوم

قل شیر مادر کی طرح جزدعادت ہو خفیہ تد بیر بیتی کہ جتاب سے کوصلیب مراقی مثیل سے قادیان کا حجوثا نی توازن دماغ کے درہم برہم ہو۔ اللی کیا ہوا، کیا اللہ میال کے دعد یہ خلف الممیعاد "اللہ تعالیٰا۔ اعلان کررہاہے کہ دعدہ کی تھا۔ عیسیٰ کے خطاب سے مترقع ہے عیسیٰ کے خطاب سے مترقع ہے

پاری میں التجاء کی اور بلکہ بشریت کیوں چھوڑ دیا۔ اس کا صحیح اور وا اپنی طرف اٹھالوں گا آور یہود ہو قریب ہے اورابھی تک وعدہ الفا حوالہ نمبر ۵ میں مجر

چنانچەمرزا قاديانى اس كالورالورا

یعنی اعمال تمثل ہوکرسا شنے آ سے ہے کہ جو کچھ بھی عالم ہوکرتم بھی معلوم نہ ہوا کہ آپ عورت آپ کے ہاتھوں نہ اچھالی گئی۔ "آپ کو بھولا نہ جائے جو پھرآ "يہ دے علماء نے ان کے لئے ایک فرکا فق کی تیار کیا اور ملک کے تمام علمائے کہ ہون گادیں۔ محر پھر بھی بعض عوام علمائے کہ ہون گادیں۔ محر پھر بھی بعض عوام الناس سے ہی یہود نے ایک کورشوت دے را بی طرف چیرلیا اوردن رات بیم شورے ہونے گئے کہ توریت کی نصوص سریحہ سے اس محف کو کا فر تغیر رانا جات تا ہے وام بھی ایک دفحہ پیزار ہوجا کیں اور بعض نشانوں کو دکھ کر دھوکہ نہ کھا کیں۔ چنانجہ یہ بات تر اربائی کہ کی طرح اس کو صلیب دی جائے پھر کام بن جائے گا۔

(تخذ كولزويرم ١٢ فزائن ج ١٥ص٥٥ ١٠٢١)

۲ .... "بہود نے نعوذ باللہ حضرت سے کورفع سے بے نصیب مغمرانے کے لئے صلیب کا حید سوچا تھا۔ اس سے دلیل پکڑیں کے بیٹی این سریم ان صادتوں میں سے نہیں ہے جن کا رفع الی اللہ ہوتا ہے۔ مگر ضدانے مسے دعدہ دیا کہ میں تجھے صلیب سے بچاؤں گا۔"

(منیمه تخد گولژوییه ۵ بخزائن ج ۱۷ م ۴۳) معمد کار

سسس دمیج پر جرمصیبت آئی کروه صلیب پر پیر هایا گیااورکیلیں اس کاعضاء میں فوک گئیں۔ بن سے وعشی کی حالت میں ہوگیا۔ بیمصیبت در حقیقت موت سے بچھ کم نہیں۔ " میں فوک گئیں۔ جن سے وعشی کی حالت میں ہوگیا۔ بیمصیبت در حقیقت موت سے بچھ کم نہیں۔ " (ازالداد ہام ۲۹۳ بخز ائن جسم ۲۰۰۳)

المسسسة المراجب المرا

اب حوالد نمبرہ بھی ملاحظہ فرمادیں۔" چونکہ اس عاجز کی بھی (مرزا) مسے کی طرح دات کی گئی ہے کوئی کا فرکہتا ہے اورکوئی طورکوئی ہے کوئی سے ایمان نام رکھتا ہے اورفقیہہ اورمولوی صلیب دسے بھی تیار ہیں جبیبا کہ نمیاں عبدالحق نے اپنے اشتہار ہیں لکھتے ہیں کہ اس شخص کے لئے مسلمانوں کو کچھ ہاتھ سے بھی کام کرنا جا ہے ۔ آئیں الہام بھی ہوگئے ہیں کہ بیجہنی ہے۔ آخر جہنم مسلمانوں کو کچھ ہاتھ سے بھی کام کرنا جا ہے ۔ آئیں الہام بھی ہوگئے ہیں کہ بیجہنی ہے۔ آخر جہنم میں بڑے گا اوران میں داخل نہیں ہوگا۔ جن کا عزت کے ساتھ فقد القعالی کی طرف رفع ہوتا ہے۔

سواً ج ش اس الهام كم عنى مجما جواس سے كل سال پہلے برابين من درج ہو چكا ہے اور دہ بر ہو۔ سے سے سیا عیسیٰ انسی مقوفیك ورافعك الىٰ وجاعل الذین اتبعوك فوق الذین كفروالیّ یوم القیامة " کفروالیّ یوم القیامة "

حواله نمبرا يس مرزا قادياني خواه خواه دجل كى بعثى بين ابال كما تا بوافق ك اورمهرون كے بير پيسر مس على ي كرام وصوفيات عظام كوبدنام كرر باب اور وصرف اس لئے كه مابدولت كى مماثلت تمام موجائے ۔ در نفتوے اور مہر کی وہال ضرورت ہی نہتی گھر کی حکومت تھی اور انبیاء کا قل شیر مادر کی طرح جز وعادت ہو چکا تھا۔ بہر حال نمبر ای میں بیسلم الثبوت ہے کہ یہود کا تحریا خفيدتد ييريجي تقى كدجناب متيح كومعلوب كرديا جائ اوربيجي مرزا قادياني ني تسليم كياب كه خدا كى خفيد تدبير ريمى كمسيح كوصليب سے ضرور بيايا جائے گا۔ بلكه بيد وعده الى تھا۔ حواله نمبر الي مراتی مثیل سے قادیان کا جمونا نی فی کواٹات میں تنلیم کرتا ہوا جناب سے کے ہاتھ اور پاؤل میں توازن دماغ کے درہم برہم ہونے سے کیلیں محو تک رہا ہے۔ جھلے مانس سے کوئی یو چھے کہ دعدہ اللى كيا مواءكيا اللهميان كي وعد عقرة ن كرمهي ول كي آكهون سي ويكما بهدان الله لا يخلف الميعاد "الله تعالى اين وعدے ك خلاف بحى تيس كرتا حوال تبرس اور هبا كك وال اعلان کرر ہاہے کہ دعدہ یمی تھا۔ اے جیسی تھے کو پوراپورالے لوں گا۔ (بینی روح معجم) جبیہا کہ عیسیٰ کے خطاب سے متر مج ہے۔ یعنی عیسیٰ مرکب بدروح وجسد تھا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ چنانچ مرزا قادیانی اس کا پورا پورااعتراف کرتے ہیں کہ اس دعدہ ایفائی کے لئے اس نے جناب بارى مين التجاء كى اور بلكه بشريت كرتقاض مين يهال تك كهدويا كراب خداء الدخداتون جم کیوں چھوڑ دیا۔اس کا صحح اور واضح مطلب سے ہے کہ مولا تیراوعدہ تھا کہ میں تنہیں بیاؤں گا اور ا پی طرف اٹھالوں گا اور بہود یوں کی تا پاک محبت سے تنہیں بھلی پاک کروں گا اور اب وہ وقت قريب ہے اور انجى تك وعده الفائى نہيں ہوئى كيا تونے جھے چھوڑ ديايا فراموش كرديا\_

عواله نبره بن مجر مما تکت کا بخار ہور ہا ہے اور سچائی سر پر چڑھ کر بول رہی ہے ۔
یعنی اعمال ممثل ہوکر سامنے آرہے ہیں اور گناہ ہیت ناک منظر پیش کر کے ڈرار ہے ہیں۔ یہ بی ہے کہ جو کچھ بھی عالم ہوکر تم نے کیاوہ جائل بھی کرنے کو تیار نہیں۔ بخدا ہمیں تو آج تک سے بھی معلوم نہ ہوا کہ آپ جورت ہیں یا مرد؟ اور کون می متبرک ہستی الی باقی ہے جس کی پگڑی آپ کے ہاتھوں نہ جھال کئ گر شکر ہے کہ آج آپ کو 'انسی مقسو فیدل ''مجھ میں آیا۔
''اس کو بھولا نہ جائے جو پھر آئے شام' مگر استقامت کی ضرورت ہے اور وہ آپ کی فطرت

' یہود کے علاء نے ان کے لئے ایک نفر کا فتو کی تیار کیا اور ملک کے تمام اِ ۔۔ عظم نے اس فتو کی پر اتفاق کیا اور مہریں لگادیں گر پھر بھی بعض عوام اے بی آ دمی ان کے ساتھ رہ گئے۔ ان میں سے بھی یہود نے ایک کور شوت میرلیا اور دن رات یہ شور ہے ہونے گئے کہ قوریت کی نصوص صریحہ ہے اس سے تا کہ عوام بھی ایک و فعہ بیزار ہوجا کیں اور بعض نشا نوں کود کھے کر دھوکہ نہ اے قرار پائی کہ کی طرح اس کو صلیب دی جائے پھر کام بن جائے گا۔''

(تخد کوار دیم ۱۱ نزائن ۲ کام ۱۰۲،۱۰۵) ''یہود نے نعوذ ہاللہ حضرت سے کو رفع سے بے نصیب تھہرانے کے لئے اس سے دلیل پکڑیں کھیٹی ابن مریم ان صادقوں میں سے نہیں ہے جن کا گرخدانے سے وعدہ دیا کہ میں تخفے صلیب سے بچاؤں گا۔''

''قرآن کریم مین 'انسی متوفیك ورافعك الی ''وارد به سواس کس شخ نے خیال کیا كه شاید آج بی ده دعده پورا موگا به چونکه شخ ایک انسان که تمام سامان میر سے مرنے كے موجود موكته بیں البندا اس نے برعائت بدآج میں مرجا ك گا سو بباعث بیبت جی جادلی حالت موجوده كود كھے كر کالب موگیا قوارت بی اس نے دل برداشته موكر كها'' ایسلسی ایسلسی لمسا در ازالداد بام س ۳۹۳ بزائن جسم سور در الدار دام م ۳۹۳ بزائن جسم ۳۸۳۳ س

بره بھی ملاحظہ فرمادیں۔''چونکہ اس عاجز کی بھی (مرزا) مسیح کی طرح رہ اسلام کی اس میں اس کے طرح اس میں اس کہ اس کہ اس کے اس کی کام کرنا چاہئے۔ انہیں الہام بھی ہوگئے میں کہ بیجہ بنی ہے۔ آخر جہنم داخل نہیں ہوگا۔ جن کاعزت کے ساتھ وقتہ فاتھ الی کی طرف دفع ہوتا ہے۔ داخل نہیں ہوگا۔ جن کاعزت کے ساتھ وقتہ فاتھ الی کی طرف دفع ہوتا ہے۔

ہورہی ہاوراس کے بہاؤیس، "بہت سے الہامات

کی حاضری کے وقت میں ایسا کا کے اور کوئی راہ نہیں۔ آیا ابھی نا آم کمیا تھا۔جس کے مذارک کی سمبیل نمودار نبھی۔ای روزشا'

اس دقت همراه ایک آرمید لا دا هزار دل بار شها دنول میں تذ کهول گا\_ کیونکه میه جمیشه مرزا

بون عن بحث بيد مراد وقتون مين بحث نبين ملآ) جب وفعد قاديان كميا محر بخداكو كي آ الهام موا"نسنجيك من الغ

ے نجات دیں گے۔ کیا تو نم مقال آریکواس الہام ہے

عمال آربیوا ۱۳۴۶ اس نتیون طور کاغم دور کردیا۔" ف

ہوگیا) اور ایک اتفا قات صاحبان ممدوحین کی رائے

مها حبان مرود من کارون عمیا\_(بردی مهربانی فرماکی)

but God is with

not ex-change. لیخی اگرتمام آ

ى باتىس بدلنېيى سىتىل. كى باتىس بدلنېيى سىتىل.

ای رحمان ک طرف کمار قـ غطوا و پنشر د ح میں نہیں۔ ابھی دیکھ لینا آپ اس نظریے کو خیر باد کہ جائیں گے۔

" بیش گوئی جو براین می درج ہاتی کی طرف اثارہ کردہی ہے اور وہ الہام یہ کے۔ 'یا عیسیٰ انی متوفیك ورافعك التى و جاعل الذین اتبعوك فوق الذین كفروالیٰ يوم القيامة ''اس كے كومی اور كھوجواس عاجز كى ذریت میں مجی پکارا گیا ہے۔'' (ازالہ اول میں ۱۳۸۸ بزائن جسم ۱۸۸۸ بزائن جسم ۱۸۸۸ بزائن جسم ۱۸۸۸ برائن کی از الرائن جسم ۱۸۸۸ برائن جسم ۱۸۸۸ برائن جسم ۱۸۸۸ برائن جسم ۱۸۸۸ برائن کی جسم ۱۸۸۸ برائن جسم ۱۸۸۸ برائن کی در از الرائن کی در

معزز ناظرین! میں نہ کہتا تھا کہ مرزا قادیانی میں استقامت کا مادہ ہی نہیں۔ تج ہے قادیانی نبوت بے پیندے کالوٹا واقع ہوئی ہے۔اس کی حالت سیمانی کی ہے جے قرار ہی نہیں۔ لیجئے اب اس الہام کی ارزانی ہور ہی اور اپنے اختیارات اولا دیش تقسیم ہورہے ہیں۔

مرزا قادیانی نے یاعینی انی متوفیک ورافعک والا سرقہ شدہ البام اپی و رہت پرخواہ مخواہ تحوینے کی ناکام کوشش اس لئے کی کہ وہ سعیدالفطرت لوگ جو جھانے میں آنے سے فکا گئے ہیں۔ وہ کی طرح مغالطہ میں آ کر یہ جھیں کہ آخر سے موجود وریت مرزاسے ہی ہوگا۔ اس لئے مرزا قادیانی کونرسے مادہ ہی جھیلں۔ یعنی غلام اجمد کا مریم بی بی مقرارو ہے کر سے موجود کی انتظار کریں۔ بہر حال اس کلے میں جو الوچین جا کیں گے وہ کو بی تو اپنے ہی ہیں کیا مضا لقہ ہے ماید ولت میں غرب ہی مرزا قادیانی کو ایک بات بر قرار ہی نہیں واقعات کے تمام پہلو ہر طریق سے اپنے ہی خیال میں مرزا قادیانی کو ایک بات برقرار ہی نہیں واقعات کے تمام پہلو ہر طریق سے اپنے ہی خیال میں در گولا کی ہوتو سے اور پڑوئ کو جو تھے ہیں۔ جولا کا ہوا تو ساس ہولی تم نے تو لڑکی کی تھی۔ داول کڑک کر بولا اپنی بہوکوسوگندو ہے کہ پولیس خولا کہ ہواتو ہوگی ہوئی جو گھے ہیں۔ فلطی گئی ہے اور پڑوئن نے تو لڑکی کی تھی۔ داول کڑک کر بولا اپنی بہوکوسوگندو ہے کہ پولیس خطاطی گئی ہے اور پڑوئن نے تو لڑکی کی تھی۔ داول کڑک کر بولا اپنی بہوکوسوگندو ہے کہ پولیس خطاطی گئی ہے اور پڑوئن نے تو لڑکی کی تھی۔ داول کڑک کر بولا اپنی بہوکوسوگندو ہے کہ پولیس خطاطی گئی ہے اور پڑوئن نے تو اور کہنے والے کا مفت میں مند کالا۔ بھی حال مرزا قادیانی کا ہے۔ فلطی گئی ہوئی نوی فاد کہنے والے کا مفت میں مند کالا۔ بھی حال مرزا قادیانی کا ہے۔ ویکھتے بنجانی نبی کا ذریت کو تفویض شدہ حق خصب کرنا واہ دہ ہے ہرے ہو کہ کھر۔

"انا اذا ودعنا الدنيا فلا مسيح بعدنا الى يوم القيمة لينى مرب بعد (مرزاك بعد) تيامت تك كل مع نه وكار" (اعازاهرى من مرزاك بعد)

ے کوئی میے کالال جوان دونوں الہاموں شر تطبیق دے دے ادراس کے صلہ میں بلخ سوا آند سکھا شاہی انعام میں پادے۔ ریمی پنجابی نبوت ادر سنئے، ہم مہیں مرزا قادیانی کے الہامی تصلیح یا براہین احمقیہ یا قطبی کے ایک ادر صرف ایک حاشیہ کی سیر کرائیں۔ دیکھئے الہا مات کی ہارش

مورتی ہےاوراس کے بہاؤش دجال اکبرتیراکیال کرد ہاہے۔

وببت سے الہامات بطور اسرار جیں جن کو بیا جزیبان نہیں کرسکتا۔ بار ماعین مخالفوں کی حاضری کے وقت میں ایسا کھلا کھلا الہام ہواہے۔جس کے بورا ہونے سے مخالفوں کو بجز اقرار کے اور کوئی راہ نہیں۔ آیا ایمی چندروز کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ بعض امور میں تین طرح کاغم پیش آ میا تھا۔جس کے مذارک کی کوئی صورت نظر نہیں آتی اور بجوحرج ونقصان اٹھانے کے اور کوئی سبیل نمودار نبھی۔ای روزشام کے قریب بیعاجز اپنے معمول کے مطابق جنگل میں سیر کو گیا اور اس وقت مراه ایک آرید ملاوال نامی تفار (صاحبان میمرزا قادیانی کا پینند گواه ب جس کا براروں بارشہادتوں میں تذکرہ ہے۔ اس لئے میں اس کو مرزا قادیانی کا برائیویٹ سیرٹری کہوںگا۔ کوئکہ یہ ہمیشہ مرزا قادیانی کے ساتھ رہتا ہے۔ کم بخت رفع حاجت اور وی کھاتہ کے وتتوں میں بھی نہیں ٹلما ) جب والیس آیا تو کا وال کے دروازے کے قریب بدالہام ہوا۔ ( فقیردو وفعدقاديان كيامكر بخداكوني آج تك وبال درواز فهيس ديكها) "نن جيك من الغم" كمردوباره الهام موا" ننجيك من الغم الم تعلم أن الله على كل شئى قدير "لعِي بم تهين اسمُّم سے نجات دیں گے۔ کیا تونہیں جات کہ خداہر چیز پر قادر ہے۔ چنانچہ ای قدم پر جہاں الہام ہوا تھااس آ ربیکواس الہام سے اطلاع دی گئے۔ (کوتوالی میں کویار بوٹ کردی گئی) چرخدانے وہ تيون طوركاعم دوركرديات فالحمداله على ذالك "(يمحرى ك ثكاح كاعم تعاجوالهام سودور ہوگیا) اور ایک اتفا قات عجیبہ سے یہ بات ہے کہ جس وقت شہاب الدین موحد نے مولوی صاحبان ممروهین کی رائے بیان کی اس رات انگریزی میں ایک الہام ہوا۔ جوشہاب دین کو سنایا میا\_(بوی مهربانی فرمائی) اوروه بیدے\_

Through all men should be angery but God is with you. He shell help you wards of God can not ex-change. لینی اگر تمام آ دی ناراض ہول مگر خدا تمہارے ساتھ ہے دہ تمہاری مدوکرےگا۔خدا

کی ہتیں بدل نہیں کتیں ۔ پھر ما سوااس کے اور بھی چندالہا مات ہوئے جو یچے کھے جاتے ہیں۔
''من السخیر کله فی القرآن کتاب الله الرحمان الیه یصعد الکلم
السطیب ''یعی تمام بھلائی قرآن میں ہے جواللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ وہی اللہ جورحمان ہے۔
اک رحمان کی طرف کلمات طیب صعود کرتے ہیں۔'' ہو الدی یسنزل الغیث من بعد ما
قسنطوا وینشر رحمة الله ''وه ذات کریم ہے جونا امیدی کے بعد مینہ برساتا ہے اور اپنی

لیما آپ اس نظریے کوخیر باد کہ جا کیں ہے۔

رین! میں نہ کہتا تھا کہ مرزا قادیانی میں استقامت کا مادہ ہی نہیں۔ پتے ہے برے کا لوٹا واقع ہوئی ہے۔اس کی حالت سیمانی سے جے قرار ہی نہیں۔ ارزانی ہور بی اوراپنے اختیارات اولا دمیں تقسیم ہور ہے ہیں۔

نی نے یا میسی افی متوفیک ورافعک والاسرقہ شدہ الہام اپنی ذریت پرخواہ مشکل اس لئے کی کہ وہ سعیدالفطرت لوگ جو جھانے میں آئے ہے ہوگا۔ اس لئے کل کہ وہ سعیدالفطرت لوگ جو جھانے میں آئے ہے ہوگا۔ اس لئے لفطہ میں آ کر میں جھیں کہ آ خر سیح موجود ذریت مرزاسے ہی ہوگا۔ اس لئے وہ ہی جھیلیں۔ بعنی غلام احمہ کا مریم لی بی بی قراردے کر میح موجود کی انتظار کے لئے میں جو الوچین جا تیں گئے میں جو الوچین جا تی ہی ہی مقرارت جا جائے۔ مرفقیر کے کہ کی سیاس میں ہوتو ہے ہو ہو گئی ہوتو ہے اور کی میں دافعات کے تمام پہلو ہر طریق سے اپنے ہی کوایک ہات پر قرارتی نہیں واقعات کے تمام پہلو ہر طریق سے دی می ہی نہیں۔ رکڑی اور پڑوین کوجاتے جاتے کہ دیا کہ اولاداس کے مقوم میں ہی نہیں۔ رکڑی اور پڑوین کوجاتے جاتے کہ دیا کہ اولاداس کے مقوم میں ہی نہیں۔ نے مقدوم کا رونارویا تو نظر بدکا ہم وہ دے دیا۔ چلوچٹی ہوئی جوئی کی ولایت نظر بدکا ہم وہ دے دیا۔ چلوچٹی ہوئی جوئی کی ولایت نظر بدکا ہم وہ دے دیا۔ چلوچٹی ہوئی جوئی کی ولایت نے مقدوم کا رونارویا تو نظر بدکا ہم وہ دے دیا۔ چلوچٹی ہوئی جوئی کی ولایت کے وقع پیش شدہ حق غضب کرنا واور ہے میرے بدم کے شیر۔

دعنا الدنيا فلا مسيح بعدنا الى يوم القيمة لين ير يبد تككوكي من نهوكان (اعازاحرى منزائن جم)

کالال جوان دونوں الہاموں میں تطبیق دے دے اور اس کے صلہ میں ملخ میں پاوے۔ میتنی پنجائی نبوت اور سننے ، ہم تہمیں مرزا قادیا فی کے الہامی کا کے ایک اور صرف ایک حاشیے کی سیر کرا کیں۔ دیکھنے الہامات کی بارش رحت کودنیا میں پھیلاتا ہے۔ لیعن عین ضرورت کے وقت تجدیددین کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ "يجتبى اليه من يشاء من عباده "جس كوما بتاب بعدول على سي جن ليتاب "وكذلك مننا على يوسف لنصرف عنه السؤ والفحشاء ولتنذر قوما ما اندر اباؤهم فهم غافلون "اوراى طرح بم في يوسف براحمان كياتا بم اس عيدى اور تحش کوروک دیں اور تا تو ان لوگول کو ڈراوے جن کے باپ دادول کو کس نے تیس ڈرایا۔ سو ، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ۔اس جگہ پوسف کے لفظ سے بھی عاجز مراد ہے کہ جو باعتبار کسی روحانى مناسبت كاطلاق بإياوالله اعلم بالصواب بعداس كفرمايا" قل عسدى شهادة من الله فهل انتم مؤمنون أن معى ربى سيهدين رب أغفر وارحم من السماء ربنا عاج رب السجن احب اليّ مما يد عونني اليه رب نجني من غم ایلی ایلی لما سبقتنی "كرمهائ واراكردكتاخ - كهير ياس فداكى كوايى ہے۔ پس کیاتم ایمان ٹیس لاتے ۔ یعنی خداتعالی کا تا ئیدات کرنا اور اسرار غیبیہ پرمطلع فر مانا اور پیش از وقوع بوشیده خبرین بتلانا اور دعاؤں کا قبول کرنا اور مختلف زیانوں میں الہام دینا اور معارف اورحقائق البيد سے اطلاع كرنا بيسب خداكى شهاوت بے بس كوقبول كرنا ايما نداركا فرض ہے۔ پھر بقید الہامات بالا کا بہ ہے کہ بیتحتین میرارب میرے ساتھ ہے۔ وہی مجھے راہ بتادے گا۔اے میرے رب میرے گناہ بخش اورآ سان سے رحم کر جارا رب عاجی ہے۔اس كمعنى الجمي تك معلوم نبيس موئے -جن نالائق باتوں كى طرف مجھكو بلاتے ہيں ان سے اے میرے دب مجھے زندان بہتر ہے۔اے میرے خدا مجھ کومیرے میں نجات بخش۔اے میرے خدا ے میرے خدا تو نے مجھے کوں چھوڑ دیا۔ تیری بخششوں نے ہم کو گتاخ کردیا۔ بیسب اسرار ہیں۔جواییے اینے اوقات پر چیاں ہیں۔جن کاعلم معرت عالم الغیب کو ہے۔ پھر بعد اس كفر مايا "هو شعدا نعسا" يدونون فقر عشايد عبراني بين اوران كمعنى الجمي تك اس عاجز پڑئیں کھلے۔ پھر بعداس کے دوفقرے انگریزی ہیں۔جن کے الفاظ کی صحت بباعث سرعت الہام انجی تک معلوم نہیں ہوئے اور وہ یہ ہیں۔

I Love You, I Shell you, You a large party of Islam.

چونکداس وقت لیخی آج کے دن اس جگہ کوئی اگریزی خوان نیس اور شاس کے پورے

پورے منی کھلے ہیں۔ اس لئے بغیر معنوں کے تکما گیا۔ پھراس کے بعد یہ الهام ہوا۔ ' یہا عیسی

انسی متوفیك و رافعك التى وجاعل الذین اتبعوك فوق الذین كفروالی یوم

القيمة ثلة من الاولين وثلة من ووس الوالين وثلة من ووس الورائي طرف الماكل المدن المحاول المحمد المعن المحمد المحمد

"فلما تجلى ربه لل *گانوانبیں باش باش کرےگا۔''*قو ایج بندے کے لئے وہ غی مطلق ظا الاعسمال "ليني عبدالله العما كوششول سے حاصل نہيں ہوسكا" بتحية فحيوبا حسن منها تم كوه وكرنا جائة جويس نے فرما لذوحظ عظيم انت محد آسانی کے ساتھ معاملہ کر اور سلا پاس ذکر کر۔ میری نعت کا فشکر کرا اللہ ہے تھے میں یاوہ فاروقی ہے۔ ذوعقل متين • حسب الله وما قلئ الم نشرح لك وبيت الذكر ومن دخله ك صاحب مرتبدا درامانت داراورق محر بردورود بھیج۔ بعنی ساس نی

خبيس كيااور نهوه تجھ برناراض

لئے آسانی نہیں کی۔ کیا تھھ پر

ا ہے۔ لینی عین ضرورت کے وقت تجدید دین کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ن یشاه من عباده "جس کوچا بتا بندوں میں سے چن لیتا ہے۔ لى يوسف لنصرف عنه السق والفحشاء ولتنذر قوما ما الفلون ''اورای طرح ہم نے پوسف پراحمان کیا تاہم اس سے بدی ما توان لوگوں کو ڈراوے جن کے ہاپ دادوں کو کسی نے نہیں ڈرایا۔سو ئے ہیں۔اس جگہ یوسف کے لفظ سے یہی عاجز مراد ہے کہ جو باعتبار کسی ق بايا والداعلم بالصواب بعداس كفرمايا" قل عندى شهادة مؤمنون أن معى ربى سيهدين رب أغفر وأرحم من ب السجن احب الىّ مما يد عوننى اليه رب نجني من بعقتنى "كرمهائة ماداكردكتاخ-كمدير عياس خداكي كوايى الاتے \_ یعنی خدا تعالی کا تا ئیدات کرنا اور اسرارغیبیه پرمطلع فریا تا اور ں بتلانا اور دعا وَن کا قبول کرنا اور **مختلف زیا**نوں میں انہام دینا اور اطلاع کرنا بیسب خدا کی شہادت ہے۔ جس کو قبول کرنا ایما ندار کا ت بالا کا بیہ ہے کہ میہ حقیق میرارب میرے ساتھ ہے۔ وہی مجھے راہ ب میرے گناہ بخش اور آسان سے رحم کر ہمارا رب عاتی ہے۔اس م ہوئے۔جن نالائق ہاتوں کی طرف جھے کو بلاتے ہیں ان سے اے رے -اےمیرے خدا جھ کومیرے فم میں نجات بخش \_اے میرے مجھے کول چوڑ دیا۔ تیری بخششوں نے ہم کو گتاخ کردیا۔ بیسب وقات پر چیال ہیں۔جن کاعلم حضرت عالم الغیب کو ہے۔ پھر بعد ما نعسما''یددونو ل فقرے شاید عبرانی بی اوران کے معنی انجمی تک حداس کے دوفقرے اگریزی ہیں۔جن کے الفاظ کی صحت بہاعث نیں ہوئے اور وہ بیریں \_

ا Love You, I Shell you, You a large فَيُ الْمُرِيرُ كَ فُوال ثِيسِ اور شاس كَ يُور بِهِ الْمُرْيرُ كَ فُوال ثِيسِ اور شاس كَ يُور بِهِ مِعْول كَلَمُوا مُرِيرًا مِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

القيمة ثلة من الاولين وثلة من الاخرين "اعيلى بل تحيكا لل اجريخول كايادفات دول كا اورا في طرف المحاول كا ورجات كرول كاياد فياسه إلى طرف المحاول كا اورتير على المجين كوجوان برمكر بيل قيامت تك غلب بخشول كار پيلول بيل سي بحى ايك كروه ب اور پچيلول بيل سي بحى ايك كروه ب اور پچيلول بيل سي بحى ايك كروه اس جكيلي كي نام بيمى يمى عاجز مراوب بهراس كي بعد اردوالها م فرمايا بيل بيكار وكملائل كا بي قدرت نمائى سي تحقيكوا فعائل كا د نياش ايك نذي اردوالها م فرمايا بيل بيكار د كملائل كا بي قدرت نمائى سي تحقيكوا فعائل كا د نياش ايك نذي سيالى كا در بيل عروز آ ورحملول سياس كى سيائى فام كرد مي كا در بيل مرد كا د نياش ايك فتنه سيائى فام كرد مي كا در بيل كي المعترف ايك فتنه سيائى فام كرد مي كا در مركر م مركر ميلول كا مين الولو العزم نيول كل طرح مركر -

"فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا" جب ضدام كالت كيار رجل كر كاتوانيس ياش ياش كركا- "قوة الرحمان لعبيد الله الصمد "يضراك توت بجو ایخ بندے کے لئے وہ فی مطلق کا ہرکرےگا۔''مقام لا تترقبی البعبد فیہ یسعی الاعسمال "لعنعبدالله العمد بوناايك مقام بـ جوبطريق مومبت خاص عطاء بوتاب كوششول عصاصل نيس بوسك" يا داؤد عامل بالناس دفقاء واحسانا واذ احيتم بتحية فحيوبا حسن منها واما بنعمت ربك فحدث "" ويُشَل دُووبات آ فَي ثُولدُ يُو" تم كوده كرناج إئ جويل في فرمايا ب- "الشكر نعمتي رايت خديجتي انك اليوم لذو حيظ عنظيم أنت محدث الله فيك فاروقية "احدا وطاق الله عساته وفق اور آ سانی کے ساتھ معاملہ کراور سلام کا جواب احسن طور پردے اور اپنے رب کی نعمت کا لوگوں کے یاس ذکر کر۔ میری نعمت کا شکر کرتو نے اس کوتل از وقت پایا۔ آج تجھ سے حظافظیم ہے تو محدث الشب تحصي ماده فارول ب- "سلام عليك يا ابراهيم انك اليوم لدينا مكين امين ذوعقل متين • حسب الله خليل الله اسد الله وصل على محمد ماودعك ربك وما قلى الم نشرح لك صدرك الم نجعل لك سهولة في كل امربيت الفكر وبيت الذكر ومن دخله كان امنا"تيرب يرسلام باكابرايم وآج مار عزديك صاحب مرتبه اورامانت داراورقوى العقل باوردوست خداب تخليل اللدب اسدالله باور محمه پردورو د بھیج لیعنی بیاس نی کریم کی متابعت کا نتیجہ ہے اور بقیہ تر جمدیہ ہے کہ خدانے تھے کو ترک نہیں کیا اور ندوہ تھ پرناراض ہے۔ کیا ہم نے تیراسین میں کھولا۔ کیا ہم نے ہرایک بات تیرے لئے آسانی نہیں کی کیا تھھ پر بیت الذ کراور بیت الفکر عطاء کیا اور جو مخص بیت الذ کر میں باخلاص

وقصدتعبد محت نیت وحسن ایمان داخل ہوگا۔ وہ سوئے خاتمہ عدامن میں آ جائے گا۔ بیت الفكر سے مراداس جگدوہ چوبارہ ہے جس میں بیاجز کتاب کی تالیف کے لئے مشغول رہا ہے اور رہتا ہادر بیت الذكر سے مرادوہ مجد بے جواس چو بارہ كے پہلومس بنائي كى باور آخرى فدكورہ بالا اس مجدی صفت میں بیان فر مایا ہے۔جس حروف سے بنائے مسجد کی تاریخ بھی تکتی ہے اوروہ يه المارك ومبارك وكل امر مبارك يجعل فيه "يعي يم جديركت وبشره اور بركت يافة باور برايك امرمبارك اس ميس كياجائ كالهراس بعداس كاس عاجز كي نسبت فرمايا" رفعت وجعلت مباركا "تومرزااونجاكياكيااورمبارك بناياكيا-" والذين آمنوا ولم يلبسو ايمانهم بظلم اولتك لهم الأمن وهم مهتدون "يعنى جواوك ال بركابت وانوار پرایمان لائمیں گے جو کہ تھھ کوخداتعالی نے عطاء کتے ہیں اور ایمان ان کا خالص اور وفاداری سے ہوگا تو صلالت کی راہوں سے امن میں آ جا کیں گے اور وہی ہیں جو خدا کے نز دیک ہدایت ياقة مِن - 'يريدون أن طفئوا نور الله قل الله حافظ عنايت الله حافظك نحن نزلناه وإناله لحافظون ، الله خير حافظا وهو أرجم الرحمين ويخوقونك من دونه ، ائمة الكفر لا يخف إنك انت الأعلى ، ينصرك الله في مواطن ، إن يومي لفضل عظيم • كتب الله لا غلبن انا ورسلي • لا مبدل لكلماته بصآئير للناس • نصرتك من لدني • اني منجيك من الغم • وكان ربك قدير • انت معيى وانيا معك ، خلقت لك ليلًا ونهارا ، اعمل ماشئت فاني قد غفرت لك ، انت منى بمنزلة لا يعلمها الخلق "خالف اوك اراده كري ك كمتاخدا كور (يعنى مرزا قادیانی ) کو بچماوی که خدااس نور کا خودما فظ بے عنایت الله تیری تکہبان ہے۔ ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی محافظ ہیں۔ خدا خیر الحافظین ہے اور وہ ارحم الرحمین ہے اور تھھ کو اور چیز ول سے ڈ را کیں گے۔ یہی پیشوایان کفر ہیں۔مت خوف کر تھے ہی کوغلبہ ہے۔ یعنی حجت اور بر ہان اور قبولیت اور برکت کے رو سے تو ہی غالب ہے۔ خداکی میدانوں میں تیری مرورے گا۔ لین عبادلات،مناظرات، بحث من تحدوغلبرب كا- پعرفرمايا كميرادن حق بادر باطل نبيل فرق بین کرےگا۔ خدا لکھ چکا ہے کہ غلبہ مجھ کواور میر ہے رسولوں کو ہے۔ کوئی نہیں کہ جوخدا کی باتوں کو ٹال دے۔ بیخدا کے کام دین کی سیائی کے لئے جت ہیں۔ ہیں اٹی طرف سے تخبے دوں گا۔ میں خود تيراغم دوركردول كااور تيراخدا قادر بي قوير بساته بادرين تيرب ساته مول - تيرب

لئے میں نے رات اور دن پیدا کیا جو پچے بھی تو جائے کر میں نے تجم بخشا۔ تو مجھ سے وہ منزات

رکھتا ہےجس کی لوگوں کوخبر ہی نہیں۔ا میں۔ بلکہاس کے بیمعنی بیں کہ تیری تیری فطرت میں ڈالی گئی ہے۔ مویاج ا بمانیات اس کی نظر میں بطور فطرتی تقا يشاء وقالوا ان هوافك افتري بنى آدم وفضلنا بعضهم على آية للمؤمنين • ام حسبتم ان ا قل هو الله عجيب، كل ي واستيقنتها انفسم ظلما وعا الله فلا تكفروا أن كنتم مؤم الغم • تفردنا بذالك فاتخذو ہے۔ہم نے اپنے بزرگوں میں بعنی كئے محئے لبعض كوبعض ير خدانے: تامومنوں کے لئے نشان ہو۔ کیاتم ختم بیں نہیں بلکہوہ خداتو ہمیشہصا<sup>ر</sup> ایک دن میں وہ ایک شان میں ہے۔ لوگوں نے محض علم کی راہ ہے انکار کم ولوں میں رعب ڈ الیس گے۔ کہدخدا ابراجيم برسلام بم في اس كوفالص نقش قدم برچلو\_ یعنی رسول کریم کا<sup>،</sup> بعض يبود يول كي طرح صرف طور بيطريقه خداوندكريم كے عاجز بنده۔

''یسا عیسیٰ انی متو کسفرو الیٰ یوم القیامة ''ی*مرف* خالی*ورق بی ہونے چاہئے تاک*وجا!

ان پیدا کیا جو کچو بھی تو جائے کر میں نے سختے بخشار تو مجھ سے وہ منزلت

ركمتاب جس كي لوكول كوخير بي نبيس -اس آخرى فقره كابيه مطلب نبيس كه منهيات شرعيد تخفي حلال ن ایمان داخل ہوگا۔وہ سوئے خاتمہ ہے امن میں آ جائے گا۔ بیت الفكر ہیں۔ بلکہاس کے بیمعن میں کہ تیری نظر میں منہیات مروہ کئے مجئے میں اور اعمال صالحہ کی محبت رہ ہے جس میں بیاجز کتاب کی تالف کے لئے مشغول رہا ہے اور رہتا رادوه مجدب جواس چوباره کے پہلوش بنائی می ہاورآ خری فرکوره بالا ن فر مایا ہے۔جس کے حروف سے بنائے مسجد کی تاریخ بھی نکلتی ہے اوروہ ارك وكل امر مبارك يجعل فيه "يعنى يرمجد بركت وبنده اور امرمبارک اس میں کیا جائے گا۔ پھراس بعداس کے اس عاجز کی نسبت ت مباركا "ومرزااونجاكياكيااورمبارك بناياكيا- والذين آمنوا بم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون ''<sup>لي</sup>ني *جولوگ ان بركا*ت ے جو کہ تھھ کوخداتعالی نے عطاء کئے ہیں اور ایمان ان کا خالص اور وفاداری اہوں سے امن میں آ جائیں گے اور وہی ہیں جو خدا کے نز دیک ہدایت ان طفئوا نور الله قل الله حافظ عنايت الله حافظك نحن افظون • الله خير حافظا وهو ارحم الرحمين ويخوقونك فر لا يخف انك انت الاعلى • ينصرك الله في مواطن • ان كتب الله لا غلبن انا ورسلى ، لا مبدل لكلماته بصآئير ك من لدني ، اني منجيك من العم ، وكان ربك قدير ، انت خلقت لك ليلاً ونهارا العمل مأشئت فأنى قد غفرت لك • لا يعلمها الخلق "مخالف لوك اراده كريس كركة اخدا كور (يعني ) كرخدااس نوركا خودمحافظ ب-عنايت الله تيرى تكبهان ب- بم في اتارا ے خدا خیر الحافظین ہے اور وہ ارحم الرحمین ہے اور تجھ کو اور چیز ول سے ایان کفر ہیں۔مت خوف کر تھ می کوغلبہ ہے۔ لینی جمت اور بر ہان اور روسے تو بی فالب ہے۔ خدائی میدانوں میں تیری مدورے گا۔ یعنی بیطریقه خدادند کریم کے عاجز بندہ سے دریافت کر لیویں ادراس پرچلیں۔ الث الله تحمد وغلبدر برگار پر فرمایا که میرا دن حق براور باطل نهیں فرق (براین احدیم ۵۲۲۵۵۳ منز ائن ج اص ۲۵۹ تا ۲۷) كاب كفليه جهكواورمير يرسولون كوب كوفئ نبيل كدجوخداك باتولكو موین کی جائی کے لئے جت ہیں۔ میں اپنی طرف سے تھے دول گا۔ میں ورتیراخدا قادر بو میرے ساتھ ہاور س تیرے ساتھ ہول۔ تیرے

تیری فطرت میں ڈالی گئی ہے۔ گویا جوخداک مرضی ہے وہ بندے کی مرضی بتائی گئی ہے اور سب ايمانيات اسى نظريس بطور فطرتى تقاضا كم يحبوب كم كنيس- "ذالك فيضل الله يدوتيه من يشاء وقالوا أن هوافك افترى وما سمعنا بهذا في أباه نا الأولين ولقد كرمنا بنى آدم وفضلنا بعضهم على بعض · اجتبيناهم واصطفيناهم كذالك ليكون آية للمؤمنين ١ ام حسبتم ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا٠ قل هو الله عجيب، كل يوم هو في شان ففهمنها سليمان وجحدوا ربها واستيقنتها انفسم ظلما وعلوا ، سلقى في قلوبهم الرعب قل جاءكم نور من الله فلا تكفروا ان كنتم مؤمنين • سلام على ابراهيم صافيناه ونجيناه من الغم · تفردنا بذالك فاتخذ وامن مقام ابراهيم مصلى "اوركيس عي بيجموث باليا ہے۔ہم نے اپنے بزرگوں میں یعنی اولیاء سلف میں سنیس سا۔ حالانکد بنی آ دم مکسال نہیں پیدا کئے گئے ابعض کوبعض پر خدانے بزرگی دی اور ان کو دوسرول میں سے چن لیا۔ یبی کی ہے۔ تامومنوں کے لئے نشان ہو۔ کیاتم خیال کرتے ہو کہ ہمارے عجیب کام نقط اصحاب کہف ہی تک ختم ہیں نہیں بلکہ وہ خداتو ہمیشہ صاحب عجیب ہاوراس کے عائبات بھی منقطع نہیں ہوتے۔ ہر ایک دن میں وہ ایک شان میں ہے۔ پس ہم نے وہ نشان سلیمان کو سمجمائے لیعنی اس عاجز کواور لوگوں نے محض علم کی راہ سے اٹکار کیا۔ حالا تکہ ان کے دل یقین کر گئے ۔سوعنقریب ہم ان کے دلول میں رعب ڈالیں ہے۔ کہ خدا کی طرف ہے نو را تر اے۔ سوتم اگرمؤمن ہوتو انکارمت کرو۔ ابراہیم پرسلام ہم نے اس کوخالص کیا اور تم سے نجات دی۔ ہم نے ہی یہ کام کیا سوتم ابراہیم کے تقش قدم برچلو ۔ نیخی رسول کریم کاطریقہ حقہ جوحال کے زمانہ میں اکثر لوگوں پرشبہ ہوگیا ہے اور بعض يهوديوں كى طرح صرف طور برست اوربعض مشركوں كى طرح مخلوق برتى تك بننج محتے ہيں۔

"يا عيسىٰ انى متوفيك ورافعك الى وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفرو الى يوم القيامة "يرمرف البام بـ ترجم جوم زقاديا في جام ر ـ البام باره من خالی ورت بھی ہونے جا ہے تا کہ وجالیت نشو ونمایاتی رہے اور کذاب من مانی موج کھیلارہے۔

بیالہام صرف سادہ ہی رکھا گیا ہے تا کہ ضرورت ایجاد کی مال بن جائے اور ہتھیاروہ جو وقت پرکام آئے کے مصداق جبٹ مداری پٹارہ سے ہاتھی کا گھوڑ ااور گھوڑ سے کا الو کا ہٹھہ بن سکے ۔ ہاں صاحب کیا کہنے ہیں پنجابی نبی کے ۔ من کوعا جز وسکیس ٹی ۔ ٹائم میں مجد دمحد ہے حاضری کے وقت نبی اور امتی اور ہریک فاسٹ کے وقت ہے منے منے مسلح زمان ومنم کلیم خدا مسلح زمان ومنم کلیم خدا منم مسلح زمان ومنم کلیم خدا

(تریاق القلوب مس بزرائنج ۱۳۸۵) اورید کیوں ندہو جب کہ آپ کی وق کالب ولہجالیا ہے جیسے کہ کوئی بڑا اگر برسر پر کھڑا بول رہا ہے۔

"بیا عیسی انسی متوفیك ورافعك الی وجاعل الذین اتبعوك فوق الی متوفیك ورافعك الی وجاعل الذین اتبعوك فوق الی یوم القیمة "ایسیلی می تحوی پوری نعت دول گاادرا پی طرف انهادل گاادر تیم بری تحوی پوری نعت دول گاادرا پی طرف انهادل گاادر تیم بری الیم بری الیم بری ایم بری الیم بری الیم بری ایم بری این احدیم الم بری این به بری می میم بری این ایم بری این به بری این بری بری وی بری بری این به بری موت دین دالا بول میم ریاد آیاتم تو عالم کشف می مردول سے اپنی زندگی کولم با کرنے کے لئے لڑا کرتے ہوادر دھنگامتی کرکے بردور آمین کرایا کرتے ہو (مکاشفات نبر ۳۳) پھر بھلا این نام پیم مین ایسا کی بیم بنانے کے لئے الہامی چکر بیم ایسا کی بیم بنانے کے لئے الہامی چکر میں ایسا کی کے کہ بیموں متفادا لہام دجل کی مثین پر بن ڈالے جن سے آپ کی عمر ۲۹،۲۹،۷۵،۵۵،۵۳،۵۸،۵۳،۵۰ بروجائو کو سال ہوتی ہے۔

"یامریم اسکن انت وزوجك البنة نعمت فیك من لدنی روح البنة نعمت فیك من لدنی روح البسدة "یونی اسمریم تو معاین دوستوں کے بہشت بیں داخل ہو۔ بی نے تھے میں اپنی اسے صدق کی روح پھوتک دی۔ خدانے اس آیت میں میرا نام روح العدق رکھا۔ بداس آیت کے مقابل پر ہے۔"نف خنا فیه من روحنا "پی اس جگر گویا استعاره کرنگ میں مریم کے پیٹ میں تعدن کی روح جارا ہی۔ جس کا نام روح العدق ہے۔" پھر سب کے آخر (براین المحریم کے پیٹ میں تھا اس کے پیدا ہونے کے بارہ میں بدالہام ہوا۔

المذیب کفروالی یوم القیا عینی پیدا ہوگیا۔ جس کے دوح کا مریم کہلایا۔ کونکہ میری عیسوی (برابین احمدیہ ۵۵۲، ۳۹۲ه) اور کیا گیاہے کیسی بن مریم اس ا جائے گا اور کھر بعداس کے مریم

''یا عیسیٰ انی

جامے ہ اور پھر بعدون سے سرم میں ایک مدت تک پرورش پاکڑہ کہلائے گا۔ بیدہ خبر محمدی ابن م

زمانہ سے تیراں سوہرس پہلے بیاا خدا تعالی نے خورتغییر فرمادی۔ ق طرف براہین احمد بیکو۔ پھرانسا لیعنی ہیرکہ اس امت میں بھی کوئی ف

سی پیدا ہوگا وہ کس رنگ میں بر ہے۔ کیا میمرے اختیار میں تعا

تھا۔ تا میں عرض کرتا کہ جھے ابن مجھے سبکدوش کیا جائے اس نے: برابین احمدیہ سے ظاہر ہے۔ دو

نشو ونما یا تار ہااور پھر جب اس م ورج ہے مریم کی طرح عیسیٰ کی ا میااور آخر کئی مہینوں کے بعد جو

احمديك صد چهارم 100٪ مريم مخمرا" في الما وكذب نسيبا منسيبا ""

آئی....کاش میں اسے پہلے

۔ سادہ ہی رکھا گیا ہے تا کہ ضرورت ایجاد کی مال بن جائے اور ہتھیا روہ مصداق حجٹ مداری پٹارہ سے ہاتھی کا گھوڑ ااور گھوڑ ہے کا الو کا ہٹھہ بن ہنے ہیں پنجابی نبی کے مینے کو عاجز وسکین ٹی۔ٹائم میں مجدد محدث حاضری ۔ڈنر کے وقت نبی اور امتی اور بر یک فاسٹ کے وقت ہے

> نم کیج زمان ومنم کلیم خدا نم محمہ واحمہ کہ مجتبٰی باشد

(تریان القلوب س۳ بزرائن ج۱۵ س۱۳۳) به وجب کدآپ کی وی کالب ولہجرایسا ہے جیسے کدکوئی بزا انگریز سر پر کھڑا

القیمة "استیسی بس تحدی و افعال الدین اتبعوك فوق القیمة "استیسی بس تحدی و رئاست دوس گادرا پی طرف اتحاد سالا و رئاست دوس گادرا پی طرف اتحاد سالا و است در کی اورا پی طرف اتحاد سالا است و کی لیا۔ اسکاش کمیں است پی بھی بادر کر واتھو، سناتھا آئ آئ کھول سے دیکی لیا۔ اسکاش کمیں است بھر اتحد کو بیا تا ایم کمین است کمی کمین کمین کمین است مرز التحد کو بیادآیا تم تو عالم کشف میں مردول سے اپنی زندگی کو لمبا کرنے کے لئے ایم اورائی کی مرب کر تم این کرکے بدز درآ مین کرایا کرتے ہو۔ (مکاشفات نم سم) پھر بھلا است نام کروگے۔ جب کرتم اپنی عمر بنانے کے لئے الہامی چکر میں ایسے الجھے کہ کی مشین پر بن ڈالے۔ جن سے آپ کی عمر ۱۹۸۸،۸۰۸،۷۵۸، کمی مدات ہو جائے تو

اسکن انت وزوجك البخة نعمت فیك من لدنی روح مريمة معداپ دوستوں كے بہشت ميں داخل ہو۔ ميں نے تھ ميں اپنے ميں داخل ہو۔ ميں نے تھ ميں اپنے پھونک دی۔ خدا نے اس آیت ميں ميرا نام روح العدق رکھا۔ بياس مين نفخ خذا فيه من روحنا "پس اس جگرگويا استعاده كرنگ ميں دوح جاري درج العدق ہے۔" پھرسب كة خرارا بين مير ميم كے بيت ميں تھا اس كے پيدا ہونے كے بارہ ميں بيا لہام ہوا۔

"يا عيسى انى متوفيك ورافعك الى وجاعل الذين اتبعوك فوق الذيبن كفروالي يوم القيامة "اسجكميراناميسى ركعاكيا اوراس الهام سيطابر بواكدوه عیسیٰ پیدا ہوگیا۔جس کے روح کا لفخ ص ۴۹۲ میں ظاہر کیا گیا تھا۔ پس اس لحاظ سے میں عیسیٰ بن مریم کہلایا۔ کیونکہ میری عیسوی حیثیت مریمی حیثیت سے خدا کے لکنے سے پیدا ہوئی اور دیکھو (برابین احدیم ۳۹۱ ، ۵۵۷) اوراس واقعه کوسور و تحریم میں بطور پیش کوئی کمال تصریح ہے بیان کیا میا ہے کئیسیٰ بن مریم اس امت میں اس طرح پیدا ہوگا کہ پہلے کوئی فرداس امت کا مریم بنایا جائے گا اور پھر بعداس کے مریم میں عینی کی روح پھونک دی جائے گی۔ پس وہ مریمیت کے رحم میں ایک مدت تک پرورش یا کرعیسیٰ کی روحانیت میں تولد یائے گااوراس طرح پروہ عیسیٰ بن مریم کہلائے گا۔ بیروہ خبرمحمدی این مریم کے بارے میں ہے جوقر آن شریف لینی سورہ تحریم میں اس زماندے تیرال سوبرس بہلے بیان کی منی ہاور پھر براہین احدید میں سورة تحریم کی ان آیات کی خداتعالی نے خورتفیر فرمادی قرآن شریف موجود ہے ایک طرف قرآن شریف کور کھواور ایک طرف براجین احمد بیکو۔ پھر انصاف اور عقل اور تقویٰ ہے سوچوکہ وہ پیش کوئی جوسورۃ تحریم میں تھی لینی بیکداس امت میں بھی کوئی فرومریم کہلائے گا اور پھر مریم سے عیسیٰ بنایا جائے گا۔ گویا اس میں ے پیدا ہوگا وہ کس رنگ میں براجن احمد سے کے الہامات سے بوری ہوئی۔ کیا بیانسان کی قدرت ے۔ کیا پیمیر ے اختیار میں تھا اور کیا میں اس وقت موجود تھا۔ جب کے قرآن شریف نازل ہور ہا تھا۔ تا میں عرض کرتا کہ مجھے ابن مریم بنائے کے لئے کوئی آیت اتاردی جائے اور اعتراض سے مجھے سبکدوش کیا جائے اس نے براہین احمد ریہ کے تیسرے حصہ میں میرا نام مریم رکھا۔ پھر جیسا کہ براہین احدیدے ظاہر ہے۔ دو برس تک صفت مریمیت میں میں نے برورش یائی اور بردہ میں نثوونما يا تار بااور پر جب اس پردو برس گذر مئوتو جيسا كه براين احمد بيدصد چارم س ٢٩٦ مس درج ہے مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں للنح کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ تھم ایا میااورآ خرکی مبینوں کے بعد جودس مبینہ سے زیادہ نہیں بذر بعداس الہام جوسب سے آخر براہین احمد سی خصر جہارم ص ۵۵۷ میں درج ہے۔ مجھے مریم سے عیسیٰ بتایا میا اوراس طور سے میں ابن مريم مُمرًا "فاجاء ها المخاض الي جذع النخلة قالت ياليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا "يعن محرم يم كوجوم اداس عاجزت بدروزه تدمجور كاطرف ف آئی.....کاش میں اس سے پہلے مرجاتی اور میرانام نشان ندر ہتا۔''

(كشتى نوح ص ۲۵ ما ۲۷ منز ائن ج ۱۹ ص ۱۵ ما ۱۵)

" بابوالي بخش جا بتا ہے كه تيراحيض ديميم ياكسي اور ناياكى يراطلاع يائے۔ جمع ميں حيض نہيں رہا۔ بلکہ وہ بحيہ و كيا۔ جو بمزلہ اطفال اللہ كے ہے۔ " ( يعنی اللہ كا بيتا ہے ) ( تترهنیقت الوی مس ۱۳۲ فزائن ج۲۲ مس ۵۸۱)

نہ ور خدا سے اس کے عماب سے لیکن نی کے غصہ میں ڈونی ہوگی نگاہ سے ڈر

جناب غوث الاعظم نور الله مرقده كا ارشادگرامی ہے۔ تیراعمل تیرےعقا كد كی دليل ہے اور تیرا ظاہر تیرے باطن کی علامت ہے۔ فرماتے ہیں جب عالم زاہد نہ ہوتو وہ اینے زمانہ والوں پر عذاب ہے۔ کیونکہ جو خص ایے نفس کا اچھی طرح سے معلم نہیں ہوسکیا وہ دوسروں کا کس طرح ہوگا۔ آپ نے یہ می فرمایا ایک فخص رسول اکرم اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا میں آپ سے مجت رکھا ہوں فرمایا فقر کے لئے جاور بنا ایک اور مخص نے کہا میں خدا تعالی سے محبت ر کھتا ہوں۔ آپ نے فر مایا بلا کے لئے جا در بنا۔ کیونکہ اللہ اور رسول کی محبت فقر وفاقہ اور بلا سے لمی جلی ہوئی ہے۔ان کا یہ مح محم ہے مکبراور نخوت اور اترانے کوچیوڑ اپنی خوشی کو کم کراور حزن کو بردھا کہ تو دار الحزن بعنی دنیا میں قید ہے۔ ہمارے نی کریم ہمیش ممکنین رہیجے خوثی کم کرتے اور بیستے نہیں تھے۔وہ یہ بھی فرماتے کیا تھے شرم نہیں آتی کہ تواسے عظم کرتا ہے کہ وہ تیری قسمت کو بدل والے کیا تواس سے زیادہ حاکم اور زیادہ عادل اور زیادہ رحیم ہے۔

سركارمدين فداهاى والي المنافقة كارشاد بي-"شلاثون كذابون كلهم يزعم انه نبي الله وانا خاتم النبيين لا نبي بعدى (ترمذي ج٢ ص٤٥، باب ماجاه لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون) "فرايامير \_ بعدتيس بهت جموث بنانے والے اور بهت جموث بولنے والے ایسے خبطی بھی پیدا ہوں کے جوابے زعم باطل میں سیجھتے ہوں سے کہ ہم اللہ کے رسول وني بير \_ حالانكه حقيقت يه ب كه يس نبيول كافتم كننده بول \_ مير ب بعدكوني نبي نه بوگا \_

فر مان رسالت کی روشنی میں كذاب قاديان مير عضيال ميں بي نبيس بي جمهور اسلام ۔ کے نزویک دجال اکبر ہے۔ جبیبا کہ علائے کرام کا متفقہ طور سے اس پر صاو ہے۔ اب اس آ وا گون کے چکر بی کود کیر لیجئے کہ اس بھول جملیوں میں آپ کیا سے کیا ہے اورکون کون ساروپ اختیار کیا اور اس ببرو یکی کے انجام کو ملاحظہ فرمائیں کہ کولیو کے بیل کی طرح ناکام چکر کا نتج ہوئے جہاں سے چلے تھے وہیں کمڑے ہیں۔ پنجابی میں ایک مثال ہے بھوں چوں کے لعنتی

ا کودے جک۔

الله الله الهام أيا عيسي أنبي ے لئے اس قدرارزانی کی کہیئنگڑوں دف چیاں کرلیا۔جس کا مطلب موائے جناب کا م که وه اس کا خودا ظهار کرتا ہے۔ کرم کے !

من عجب تر

مطلب بیرتھا کہ مابدولت رکیس

**برطانیه کی راه میں جانیں قربان کرنا سعاد**، خود کا شتہ بودا باوا اور باوا کے ابا سے پچھ م "اولى الامسر مشكم ''كارُجماً **جائے۔** جنابہ قیصرہ ہند کی خدمت میں تحف **جس می**ں جہاد کوحرام قرار دیا اوران وحثی<sup>م</sup> فروغ دینا جاہتے تھے۔اس رسالہ میں میں مکہوہ ناکام مقدمہ بازی جومیرے والد ماتھ دیا اور بالآخر ۱۵روپے کی نوکری کو: ا ایماید مراحم خسر وانہ کے تعمد ت میں وہ زم ورویشوں کواس بات کی خواہش ہی نہیں ہ ے کان آشنا ہول یا مرحبا سے طبیعت ہی ممدوحه کے گرامی نامہ کے الفاظ کا انتظار ر محيح توايك اورع ضداشت بيبي جوخون

نہ ڈر خدا ہے اس کے عماب سے لیکن

الله الله الهام 'يا عيسى انى متوفيك ورافعك "كورومزات كوم كرن کے لئے اس قدرارزانی کی کہ پینکڑوں دفعہ تو ذات شریف پرمختلف معانی ومفہوم سجھتے ہوئے چیا بر کرایا۔جس کا مطلب مواعے جناب کلمت اللہ برفوقیت اور سبقت لینے کے اور پکھ نہ تھا۔جیسا كدوه ال كاخودا ظهاركرتا ہے\_

> کرم کے بودی مراکردی بشر من عجب تراز مسح بے پدر این مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے

(وافع البلاء ص ٢٠ بخزائن ج١٨ص ٢٠٠٠)

ایک منم که حب بثارات آمرم عيىلى كجاست تابنبد يابمزم

(ازالهاو بام ص ۱۵۸ بخزائن ج ۱۳ ص ۱۸)

مطلب میرتھا کہ مابدولت رئیس قادیان جن کے آیانے اور آیا کے باوانے گورنمنٹ برطانيه كى راه مين جانين قربان كرنا سعادت عظلى سمجها قفا اورخوداين جناب سركار نبي حكومت كا خود کاشتہ بودا باوا اور باوا کے ابا ہے کچھ کم نہیں۔ کیونکہ میں گورنمنٹ کی خوشنو دی مزاج کے لئے "اولى الامسر مسلكم "كاترجما كرير محض اس لئے كہا كہ مجھے كوئى خطاب يام ہع بى ل جائے۔ جنابہ قیصرہ مندکی خدمت میں تحف قیصریہ بدید فقیرانہ یابرگ سبز تحفد درویش کر سے جمیجا جس میں جہاد کوحرام قرار دیا اوران وحثی مولویوں کے نام بطوری آئی ڈی کھے جوان جذیات کو فروغ دینا چاہیج تھے۔اس رسالہ میں میری کوئی خاص ذاتی غرض نہتھی۔ ہاں بیہ خیال ضرور تھا کدوہ ناکام مقدمہ بازی جومیرے والد نے مرتوں کی اور جس میں میں نے ایک کافی عرصہ ساتھ دیا اور بالآخر ۵ اروپے کی نوکری کو بیکاری اورمفلسی پرترجیح دیتے ہوئے وطن کوخیر یا دکھا۔ ثايد مراحم خسروان كالقدل ميل وه زمين والس ال جائ اورويي تو بم فقيرمنش الله وال دردیشوں کواس بات کی خواہش ہی نہیں ہوتی کہ کسی کی خوشنو دی مزاج سنیں اور تحسین وآ فرین ے کان آشناہوں یامرحباسے طبیعت ہی میں بشاشت آ سے مگر بتقصائے بشریت اکثر جنابہ ممدد حہ کے گرامی نامہ کے الفاظ کا انتظار رہا ہے۔طبیعت ایک دفعہ بے قابوہو گئی اور جذبات مجل مے تو ایک اور عرضداشت بھیجی جوخون ول کی سیابی سے عقیدت کے ہاتھوں کمال انکساری فش چاہتا ہے کہ تیراحیض دیکھے یاکسی اور نایا کی پراطلاع یائے۔ چھ میں به وكيا جوبمنزله اطفال الله كيا - " (ليعني الله كابيات) ( تمرحقیقت الوی ص۳۳ انزائن ج۲۲ ص۵۸۱)

نی کے غصہ میں ڈونی ہوئی نگاہ سے ڈر الأعظم نوراللدم رقده كاارشاد كرامي ہے۔ تيراعمل تيرے عقائد كى دليل ، باطن کی علامت ہے۔ فرماتے ہیں جب عالم زاہد نہ ہوتو وہ اپنے زمانہ لیونکہ جھخص ایے نفس کا انچی طرح ہے معلم نہیں ہوسکتا وہ دوسرول کا کس يه مى فرمايا ايك فخف رسول اكرم الله كى خدمت ميں حاضر موا اور كہا ميں ں فرمایا فقر کے لئے جاور بنالیک اور مخص نے کہا میں خداتعالی سے محبت مایابلا کے لئے جاور بنار کیونکہ اللہ اور رسول کی محبت فقر وفاقہ اور بلاسے لی می حکم ہے تکبراور نخوت اور اترانے کوچھوڑ اپنی خوشی کو کم کراور حزن کو بڑھا یا میں قید ہے۔ ہارے نی کریم بمیشملین رجے خوثی کم کرتے اور سنتے

ماتے کیا تھے شرم نہیں آتی کہ تواسے علم کرتا ہے کہ وہ تیری قسمت کوبدل وہ حاکم اورزیادہ عاول اورزیادہ رحیم ہے۔

فداه اى والمالية كاارثاد ب-"شلاثون كذابون كلهم يزعم انه م النبیین لا نبی بعدی (ترمذی ج ۲ ص ۶۰ باب ماجاه لا تقوم كذابون) "فرمايامير \_ بعدتمي بهت جموث بنانے والے اور بهت جموث مجی پیدا ہوں مے جواینے زعم باطل میں سیجھتے ہوں کے کہ ہم اللہ کے لدهقيقت بيب كديل نبيول كاختم كننده بول مير ب بعدكوني ني نه بوگا-الت كى روشى ميس كذاب قاديان ميرے خيال ميں ہى نہيں ۔ جمہور اسلام بربے۔جبیا کے علائے کرام کا متفقہ طور سے اس پرصاد ہے۔ اب ای و کی لیجئے کہاس بھول مبلیوں میں آپ کیا ہے کیا ہے اور کون کون ساروپ یکی کے انجام کو ملاحظ فر مائیں کہ کولہو کے بیل کی طرح ناکام چکر کا شخ ے تھے وہیں کمڑے ہیں۔ پنجابی میں ایک مثال ہے بھوں چوں کے لعنتی

وعاجزی ہے کھی منی اور جس میں صرف بیا پیل کی کہ خدا کے لئے ہمارے اس رسالے کو صرف ایک دفعہ پڑھ یاس لیا جائے جس پرہم نے اس قدر محنت کی اور ایک خطیر قم کے مصارف سے طبع کرایا اور میمی عرض کی که مجھ خادم کو جواخلاص وعقیدت جناب مدوحه سے ہے۔ وہ میں بیان نہیں کرسکا اور میرایقین بیکتا ہے اورول بیگوائی دیتا ہے کہ بیمی نہیں ہوسکتا کہ جنا بہ قیصرہ نے غريب كاعقيدت كيشا ندرسالة تحفه قيصريه بإزها مواور كجر دولفظول سے نوازا نه جاؤں۔ اگر جنابہ ممروحه ملكه قيصره نے يزمها ہوتا تو ضرور شا ہاندالفاظ سے نواز اجاتا ۔

اور سالهام جوروزستاتے میں سونے نہیں دیتے وقت بے وقت ساون محادول کی بارش كى طرح آئے دن آتے ہى رہتے ہيں بيكوئى جارے اختيار ميں تعوازے ہيں يا ہم ان كوكسى طرح روك سكتے ہیں۔ ہاں البتہ ہم اس بات پر قادر ہیں كدؤ پئى مشنر بٹالد كے علم پران كى تبليغ واشاعت کو بند کر دیں۔ مگروہ آتے تو روز ہیں جن دنوں میں ہم نے جنا بہ ملکہ معظمہ کو تحقہ قیصرہ جیجا تھا تعجب کی بات ہے کہ جمارے خدانے جمیں دوالہام بھی پارسل کردیجے تھے۔ پہلا الہام توبیتھا "لك خسطساب العسزت "بينى ايك عزت كا خطاب، خال صاحب، دائے صاحب بسروار صاحب وغيرة مهي طنے والا باور دوسراية ما" ملكم عظم قيمره مندى طرف سي شكريد" موجم فقیرکوئی خطاب یا شکریہ پہند نہیں کرتے می الہام تو ہمارے بس کاروگنہیں وہ تو ہوجاتے ہیں۔ چونکہ ان دونوں الہاموں کی ایفاء مرزا قادیانی کی زندگی میں نہیں ہوئی۔اس لئے ہمارے خیال میں جب مرزا قادیانی کاوہ بیٹا جو سے موعود ہوکرآئے گااورجس کے متعلق مرزا قادیانی کاوعدہ ہم لكه آئ اورجس في علق برالهام مرزا قادياني كوموچكا بيا عيسى أنسى متوفيك ورافعك الىّ ومطهرك من الذين كفروالى يوم القيامة''

(کشتی نوح ص ۴۵، خزائن ج ۱۹ص ۹۳۹) اس کا پورا بورا انعام اس وقت جنابه ملکه مظمه قیصره مند کی ذریت سے جوصاحب

سریرآ رائے سلطنت ہوگا۔ مرزا قادیانی کے اس نونہال کو جو سے موجود بن کرآئے گا۔ کوئی عزت كا خطاب ملے كا اور اس طرح سے قادياني خدا ان الهاموں كو بورا كرے كا-

فالحمدالة على ذالك!

بخداجمين تومرزا قادياني كي رسالت يرحمآ تاب كدايك ساخه ساله سفيد مجوي اور وازهى والا بوزها أدى تس طرح بيك جنبش مرد سے عورت بنا يجار بي وحيض آيا حامله موارو برس تک پردے میں مقیدر ہا۔ دس ماہ تک حاملہ ہوا آخر دروز و کے مصائب جھیلے پھرز چکی کے

**نوائب میں ج**تلا ہوا اور *مرکر بچہ* جنا جو ہاسٹھ موجنے کاموقعہ ہے کہون سے ایسے سور ماجوا ا سرے کی میں ہمت ہے تومردمیدان بے ا كتبخرافات وزثليات ثل ايك

ہے۔اس کے راوی مرزا قادیانی کے راو اور سنوري بين تويبال كهونا رام كونجز واور بلندا ماتھ تک نہیں لگایا۔ وہ کہتے ہیں کہایک دفعہ رفية حقت سے روز جھڑا کرنا تھا۔ مجلی لا بخت بولی کتم ندی ہے بانی کا کمٹرامجرلا محسوس ہوئی اور نہانے کاطبعیت نے تقاف

ہوا۔اس کی بیوی غوث یا ک کی عقیدت<sup>ک</sup> ، جنابغوث کی دعاء نے آج ظہور کیا دا میااورسی دوسری سنگ کارے ا سي جوان نے اسے اسی منکوحہ لی لی بیے جنے اس کے بعدایک دن ای کھا تقاضه كيا دريابس اترى اور يهله على فو

قعاربس جونبي بإنى سے الجري كويا كما کر پچکی تھی۔ مزے سے دونوں نے ب على ذالك إبير في الفاظ مرزاقاه لئے ہم نے بھی ایسے پہند کرتے ہو

كى خدمت بيس د جال قاديان كى د ج بدروز روثن كي طرح معلوم موجائے اب نص قران کی متعدد آیات --

جناب من كلمة الله ك ليصليب قدرت سرمدي كوبيكواره نههوا للذ کی حالت میں وعدہ دیا کہ میں حمیم

اہوتا تو ضرور شاہانہ الفاظ سے نواز اجاتا۔
جوروز ستاتے ہیں سونے نہیں دیے وقت بوقت ساون بھادوں کی جوروز ستاتے ہیں سونے نہیں دیے وقت بوقت ساون بھادوں کی آئے ہی رہتے ہیں یہ کوئی ہمارے اختیار میں تھوڑے ہیں یا ہم ان کو کئی اللہ تہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ڈپٹی کمشز بٹالہ کے تھم پران کی تبلیغ کروہ آئے توروز ہیں جن ونوں ہی ہم نے جنابہ ملکہ معظمہ کو تحفہ قیصرہ بھیجا ہمارے خدانے ہمیں دوالہام بھی پارسل کردیئے تھے۔ پہلا الہام تو بیتھا کہ دوالہ ہا دورد مرابہ تھا '' ملکہ معظمہ قیصرہ ہندی طرف سے شرید۔'' کوہم بین نہیں کر دی نہیں دو تو ہوجاتے ہیں۔ بین کی ایفا مرزا قادیانی کی زندگی میں نہیں ہوئی۔ اس لئے ہمارے خیال کی دو بیٹا جو سے موجود ہو را تا دیانی کا وعدہ ہم طق بیالہام مرزا قادیانی کو ہو چکا ہے۔'' یہا عیسے نانسی متوفیک کے من الذین کفروالی یوم القیامة''

( کشتی نوح ص ۴۵ بخز ائن ج ۱۹ ص ۹۹ )

پوراانعام اس وقت جنابہ ملکہ منظمہ قیصرہ ہندگی ذریت سے جوصاحب موگا۔ مرزا قادیانی کے اس نونہال کو جو سیح موعود بن کرآئے گا۔ کوئی وگا اور اس طرح سے قادیانی خدا ان الہاموں کو پورا کرے گا۔

قرمرزا قادیانی کی رسالت پردخم آتا ہے کدایک ساٹھ سالسفید بھویں اور )س طرح بیک جنبش مرد سے عورت بنا۔ بیچارے کو چنس آیا حاملہ ہوا۔ دو تقیدر ہا۔ وس ماہ تک حاملہ ہوا آخر دردزہ کے مصائب جھیلے پھرز چکی کے

نوائب میں جتلا ہوااور مرکر بچہ جنا جو ہاسٹھ سالہ تھااور دانت گرے ہوئے تھے۔ ہنسی کی بات نہیں سوچنے کا موقعہ ہے کہ کون سے ایسے سور ماجوان کو پہ طافت ہے کہ مرز اقادیانی کا اس فن میں مقابلہ کرے کسی میں ہمت ہے تو مردمیدان ہے اور ہم سے منہ مانگا انعام یاوے۔

كتبخرافات وزثليات مساكي نهايت معترروايت جناب غوث بإك عصمنسوب ہے۔اس کےرادی مرزا قادیانی کےراویوں سے زیادہ معتبر ہیں۔وہاں ملادامل کھتری اور عبداللہ سنوری ہیں تو یہاں کھوڑا رام کونجر ہ اور بلندا ہجرا جیسے فیقد رامحاب ہیں۔جنہوں نے سچائی کو مجمی ہاتھ تک نہیں لگایا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہمارے محلّہ کا ایک گرا تھ بل جوان جواثی رفقة حيقت عدوز جمكرا كرتا تعام مجلى لايا اوريوى كواس كے يكانے كى فورى تاكيدكى وہ نيك بخت بولی کہتم ندی سے یانی کا گفر ابھر لاؤیس اسے تیار کرتی ہوں۔ جب وہ دریا پر پہنچا تو گری محسوس ہوئی اورنہانے کاطبعیت نے تقاضہ کیا۔ گھڑے کو کنارے بدر کھا اور خود وریا میں غوطہ زن ہوا۔اس کی بیوی غوث پاک کی عقیدت کیش تھی اوراس کی آرفقی مزائج کائی دند، دکھ ارد چکی تھی۔ جناب غوث کی دعاء نے آج ظہور کیا وہ گرانڈیل جوان غوطے ہی غوطے میں کہاں ہے کہاں پہنچ میااورکسی دوسری بستی کے کنارے پرایک نہایت خوبصورت عورت کے وجود میں ظاہر ہوا۔ وہاں کسی جوان نے اسے اپنی منکوحہ لی تی بنالیا۔وہ مت تک از دواجی زندگی میں مسلک رہا۔سات يج جناس كے بعدايك دن اس كمات برنهانے كووه آيا كهوں يا آئى۔ كارنهانے كوطبيعت نے تقاضه کیا دریا میں اتری اور پہلے ہی غوطہ میں وہاں پیٹی جہاں گھڑ امرد ہونے کی صورت میں رکھا تھا۔بس جونبی یانی سے ابھری کو یا کہ دہی گرانڈیل آ دمی تھا۔ کھڑ ابھرا کھر میں پہنچا تو بیوی چھلی تیار كرچكى تقى مزے سے دونوں نے سير ہوكر كھائى اوربيدا تعربى ساتھ ساتھ بيان كيا۔ فالحمد لله على ذالك ايدع في الفاظ مرزا قادياني كى برنامكن واقعات كى تحرير ك بعد بواكرت بيساس لئے ہم نے بھی ایسے پیند کرتے ہوئے عمل کیا ہے۔ مرزائی حضرات معاف رکھیں۔اب ہم آپ کی خدمت میں دجال قادیان کی دجالیت نوازیاں اور جدت طرازیاں پیش کرتے ہیں ۔جن ہے بدروزروش کی طرح معلوم ہوجائے گا کہوہ کس طرح دجل بنایا کرتے اور مغالطے دیا کرتے تھے۔ ابنص قران کی متعدد آیات ہے اس کا صرح اور بدیہ شہوت موجود ہے کہ یہودنا مسعود نے جناب سيح كلمة الله ك ليحصليب قتل كاحيله سوجا تعااور وه قريباً قريباً اس ميس كامياب تتع مركر قدرت سرمدی کوبیگوارہ نہ ہوا۔ للبذااللہ تعالی نے اس کے جواب میں بیتجویز فر مایا اور سے کواضطرار كى حالت بين وعده ديا كه بين تهمين بياؤن كاراب بيكهنا كرصليب يرتوج هايا ميا يلين شوكى

سکیں رسوائی ہوئی۔ گربیہوئی اور نیم مردگی میں صلیب سے اتارے جانے کی وجہ سے جان نی کئی کس قدر ڈھٹائی اور بے ایمانی ہے۔ جب کواللہ یفر مائے کمان کوکوئی ہاتھ ندلگا سکا اور اس کوئی قبل ومصلوب نہ کر سکا۔ اب ایک طرف قرآئی آیات ہیں اور دوسری طرف تو ہمات مرزا۔
''انسا ھدیدناہ السبیل اما شاکد او اما کفور ا''اب دونوں رائے تمہارے سامنے ہیں اور کفر وشکر تمہارے اپنے افقیار ہیں ہے۔ اگر کفر کرو گے تو تمہاری اپنی ہی جانوں کا نقصان ہے اور اگر شکر کرو گے تو تمہاری اپنی ہی جانوں کا نقصان ہے اور اگر شکر کرو گے تو اس میں تمہارا پنا ہی فائدہ ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، ذیل میں مرزا قادیائی کا وہ ییان ہے جس کی کوئی سند ہی نہیں۔ بلکہ قرآن کے ظاف، حدیث کے ظاف، خلاف، خلاف اس کے بناہ راشدین اس سے بیزار، آئمدار بعد اس سے ناراض، مجد وحدث اس سے برہم ،مفسر وصوفی اس سے بناہ سے بیا ور آئیل نے تک کردکھا ہے اور اس سے بیزار، آئمدار بعد اس سے بیناہ بنی ہیں۔ جنہیں نیچی، شریع کی خرایتی اور آئیل نے تک کردکھا ہے اور یہ چاروں قادیانی فرشیتے مرزا قادیانی کے قلب پر اس کو القاء کرتے ہوئے اس کی تشہر کی منت میں مدر این کر جمد وقیے کہ دنیا کی کوئی تاریخ اس کو پناہ نیس و بیاں کی تاریخ اس کو پناہ نیس و بیس انی متوفیل "کا ترجمہ وقیے کہ دنیا کی کوئی تاریخ اس کو پناہ نیس و بیس و اب " یہ سے میستی ان مقوفیل "کا ترجمہ وقیے کر کیا ہی کوئی تاریخ اس کو پناہ نیس و بیس و اب " یہ سے میستی ان مقوفیل "کا ترجمہ وقیے رکھ کوئی تاریخ اس کی تیار کی تاریخ اس کی تاریخ اس

" کون میں میں میں میں اور مولو ہوں کے کہنے سے طمانچ کھا نا اور انس کو تازیانے لگائے گئے اور جس قدر مولو ہوں اور مولو ہوں کے کہنے سے طمانچ کھا نا اور انسی اور شخصے سے اڑائے جانا اس کے حق میں مقدر تھا۔ سب اس نے دیکھا آخر صلیب و بیخ کو تیار ہوئے۔ یہ جمعہ کا دن تھا اور عصر کا وقت اور ا تفا قایہود ہوں کی عید فتح کا بھی دن تھا۔ اس لئے فرصت بہت کم ملی تھی اور آ کے سبت کا دن آنے والا تھا جس کی ابتداء غروب آفاب سے ہی جمی جاتی تھی۔ کونکہ یہودی لوگ مسلمانوں کی طرح پہلی رات کو اسملے دن کے ساتھ شامل کر لیتے تھے اور بیدا کی شرح کا کہ کہ سبت میں کو کی لاش صلیب پرنکی ندر ہے۔ تب یہود یوں نے جلدی سے سے کودو چوروں کے ساتھ صلیب پرخوا ہوں کو لیگر بڑ گئی کہ اب اگر اندھری ہی میں شام ہوگئی تو چڑ ھادیا۔ تاشام سے پہلے ہی لاشیں اتاری جا کیں۔ گر کہا گیا ہے۔ سوانہوں نے اس فرک وجت آندھی ہم اس جرم کے مرتکب ہوجا کیں گئے جس کا ایجی ذکر کہا گیا ہے۔ سوانہوں نے اس فرک وجہ سے تین میں میں گا کہ کی ذکر کہا گیا ہے۔ سوانہوں نے اس فرک وجہ سے تین میں جس کہ اس مرتک کودو میں ہوتی ہے اور کیلے میں رسدڈال کرا کہ گئے میں کا مرتک رہیں تھی۔ جو بیا سے میں بیا تھا۔ میں کیلیں شوکے تھے کہ میں اس جرم کے مرتک سے تین تین دن مصلوب ہوتے کہ یہ بالا تفاق مان کیا گئے میں جی اور کھی میں رسدڈال کرا کہ گئے میں اس خرم کے خوا میں تین تین دن مصلوب ہوتے پیا سے صلیب پر چڑ ھائے رہجے تھے کھر اور پھراحتیا طی پھراحتیا طی کی غربی تھی در جے تھے کھر اور پھراحتیا طی کی غرب تھی کی در سے تین تین دن مصلوب ہوتے ہیا سے صلیب پر چڑ ھائے رہجے تھے کھر اور پھراحتیا طی کی غرب تھی در مسلم کی بیات صلیب پر چڑ ھائے رہجے تھے کھر اور پھراحتیا طی کو خور در مصلوب ہوتے ہیا سے مسلمیب پر چڑ ھائے در سے تین تین دن مصلوب ہوتے ہیا۔

قدرت سے سے کے ساتھ الیانہ ہوا یو دو اور اندھی کا آ جانا ایسے اسباب یک دفعہ صلیب پرسے اتارلیا گیا اور دونوں چورمج کے اپنی قدرت کا ملہ کا بینمونہ دکھایا کہ جہا ہے اسبانہ ہو کہ سی کے تل ہونے کی ویکھی اور ایسانہ ہو کہ سی کا المول کی ہوگئی گیا اور کی ہوگئی گیا کہ کی گیا کہ کی ہوگئی گیا کہ کی ہوگئی گیا کہ کی ہوگئی گیا کہ کی گیا کہ کی گیا کہ کی ہوگئی گیا کہ کی گیا کی گیا کہ کی گیا کی

وس کے بڑیاں توڑی جاتی تھیں اور پھریفا

و کیمئے مرزا قادیانی نے اسے میں تعش قدم پر چلتے ہوئے تمام کذبیر مجمی دوسرے کی چرائی اپنا پڑھائی پکھا۔ ''جس دن حضرت عیسیٰ صا ''جس دن حضرت عیسیٰ صا کا تہوار تھا۔ دو پہر کا وقت تھا جب ان

عید هیچ کے دن ختم ہونے پر یہود ہول ضرور تھا کہ متنول یا مصلوب کی الاش فی دی جائے کم صلیب پرانسان اس قد کہ حضرت مسیح کی ٹانگیس توڑ دی جائے میں کئیس اور لوگوں نے جانا کہ دہ اتخ در هیقت مرکے ہیں تو پوسف نے م ہوا کہ ایسے جلد مرکے ۔ پوسف کوڈن

یکر بیہوثی اور نیم مردگی میں صلیب سے اتارے جانے کی وجہ سے جان بی افراد با ایمانی ہے۔ جب کہ اللہ بیفر مائے کہ ان کوئی ہاتھ نہ لگا سکا اور اس کو ایمانی ہے۔ جب کہ اللہ بیفر مائے کہ ان کوئی ہاتھ نہ لگا سکا اور اس سے تمہار سے سامنے ہیں السبیل اما شاکر او اما کفور ا''اب دونوں راستے تمہار سے سامنے ہیں السبیل اما شاکر او اما کفور ا''اب دونوں راستے تمہار سے سانوں کا نقصان ہے اس میں تمہار اپنا ہی فائدہ ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، ذیل میں مرز اقادیائی کا وہ کی سندہی نہیں۔ بلک قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، خلفائے راشدین کی سندہی نہیں۔ بلک قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، خلفائے راشدین سے بناہ سار بعداس سے ناراض، مجدد محدث اس سے برہم ، مفسر دصوفی اس سے بناہ برشتے مرز اقادیائی کے قلب پر اس کو القاء کرتے ہوئے اس کی تشہیر کی منت رفیع ہیں۔ جنہیں نیچی، شریع کی ماریخ اس کو پناہ نہیں دیتی۔ اب'نیسا ور لطف تو یہ ہے کہ دنیا کی کوئی تاریخ اس کو پناہ نہیں دیتی۔ اب'نیسا ور لطف تو یہ ہے کہ دنیا کی کوئی تاریخ اس کو پناہ نہیں دیتی۔ اب'نیسا ور لطف تو یہ ہے کہ دنیا کی کوئی تاریخ اس کو پناہ نہیں دیتی۔ اب'نیسا ور الطف تو یہ ہے کہ دنیا کی کوئی تاریخ اس کو پناہ نہیں دیتی۔ اب'نیسا ور اللہ کی سے کہ کہ دنیا کی کوئی تاریخ اس کو پناہ نہیں دیتی۔ اب'نیسا ور اللہ کی ساز کا کہ کا ترجم رقابی کی دنیا کی کوئی تاریخ اس کی تشہیر کی منت کیل کیا کہ کیا گیا کہ کا ترجم رقابیا کی کوئی تاریخ اس کی تشہیر کی منت کیل کیا کہ کا ترجم رقابیا کی کوئی تاریخ اس کی تاریخ اس کی تشہیر کیا کی سانوں کیا کہ کیا گیا کہ کا ترجم رقابی کی دور کیا کہ کیا کی سے کیل کی کوئی تاریخ اس کی کا ترجم رقابیل کیا کہ کیا کی کا ترب کی کیا کی سے کہ کوئی تاریخ اس کیا کی کوئی تاریخ اس کی کوئی تاریخ اس کیا کی کوئی تاریخ اس کیا کہ کیا کی کوئی تاریخ اس کی کوئی تاریخ اس کی کوئی تاریخ اس کی کوئی تاریخ اس کیا کوئی تاریخ اس کی کیا کی کوئی تاریخ اس کی کی کوئی تاریخ اس کیا کی کیا کی کوئی تاریخ اس کی کوئی تاریخ کیا کی کوئی تاریخ کیا کی کوئی تاریخ کیا کوئی تاریخ کیا کی کوئی تاریخ کیا کی کوئی تاریخ کیا کی کوئی تاریخ کیا کوئی تاریخ کی کوئی تاریخ کیا کوئی تاریخ کی کوئی تاریخ کیا کیا کوئی تاریخ کیا کیا کی کوئی تاریخ کیا کوئی تاریخ کیا کوئی تاریخ کیا کوئی تاریخ کیا کی کوئی تاریخ کی کوئی تاریخ کی کوئی تاریخ کی کوئی تاریخ کیا کوئی

اس کے ہڈیاں تو ڑی جاتی تھیں اور پھر یقین کیا جاتا تھا کہ اب مصلوب مرگیا۔ گرخدا تعالیٰ کی قدرت سے سے کے ساتھ البیانہ ہوا۔ عید نسخ کی کم فرصتی اور عمر کا تھوڑ اوقت اور آ مے سبت کا خوف اور اندھی کا آ جانا ایسے اسباب یک دفعہ پیدا ہو گئے۔ جس کی وجہ سے چند منٹ بیس ہی ہے کو صلیب پرسے اتا رلیا گیا اور دونوں چور بھی اتا رلئے گئے۔ ہڈیوں کے تو ڑ نے کے وقت خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملہ کا یہ نمونہ و کھایا کہ بعض سابی پالطوس لے جن کو در پر دہ خواب کا خطر ناک انجام سمجھایا گیا تھا وہ اس وقت موجود سے جن کا مدعا ہی تھا کہ کی طرح سے یہ بلائل عالیہ کہ می اور ایسانہ ہو کہ ہے گئی ہوجائے۔ جو پالطوس کی ہوی نے دیکھی تھی اور ایسانہ ہو کہ پالطوس کی ہوجائے۔ جو پالطوس کی ہوی نے دیکھی تھی اور ایسانہ ہو کہ پالطوس کی بور ہیں اور چونہ خوب داؤ لگا۔ جب چوروں کی ہڈیاں تو ٹر کے اور کی کہ جو اور کی ہو بات کے کو کہ بی باس کی ہڈیاں تو ٹر کے اور کی کو باس کی ہڈیاں تو ٹر کے کا ور سے کے کا در کی کو بر کا اس موقعہ پرخوب داؤ لگا۔ جب چوروں کی ہڈیاں تو ٹر کے کا در کی کی نوبت آئی تو ایک سپاہی نے لائیں ہی اس کی گھرات کی تو رہ جائیں اور ایک نے کہا ہیں ہی اس لاش کو ڈون کروں گا اور آئی تھی الی چلی کہا سے کی کے کہا ہی جو کہا ہیں ہی اس لاش کو ڈون کروں گا اور آئی گی الے گئی اللے پی اس کی ہڈیاں تو ڈی جائیں اور ایک نے کہا ہیں ہی اس لاش کو ڈون کروں گا اور آئی گی ا۔ "

(ازالداوبام ص ۱۹۷۵،۳۸۰ فزائن جساص ۲۹۷۵،۳۸

دیکھیے مرزا قادیانی نے اپٹے استاد کہم ہے سوگز آ کے ہوکراستقبال کیاادر نقیر کے خیال میں تنش قدم پر چلتے ہوئے تمام کذ ہیں سے ایک خاص طغرۂ امتیاز حاصل کیا۔ بہر حال بیر جدت

بھی دوسرے کی چرائی اپنا پھھائی پھھاہے۔ (تغیراحمی مس ۲۲۵، ۲۲۵، طبع ۱۹۹۸ء) میں ہے۔

''جس دن حضرت عینی صلیب پر چر ھائے گئے وہ جمد کا دن اور یہود ہوں کے عید صلح کا تہوار تھا۔ دو پہر کا وقت تھا جب ان کوصلیب پر چر ھائے گیا ان کی ہتھیلیوں میں کیلیں ٹھو کی گئیں۔

عید ہم کے دن ختم ہونے پر یہود ہوں کا سبت شروع ہونے والا تھا اور یہود کی فرجب کی روسے مغرور تھا کہ مقول یا مصلوب کی لاش قبل ختم ہونے دن کے یعنی قبل شروع ہونے سبت کے وفن کر دی جائے گئی مرحمزت میں کی ٹائلیں آور کی جائے گئیں آور کو است کی درخواست کی مختمرت میں کی ٹائلیں آور کی جائے کے دون کے جب لوگوں نے خلطی سے جانا کہ حضرت میں کی درخواست کی وہ نہا ہے متجب در حقیقت مرکھے ہیں آو ہوست کی وہ نہا ہے متجب ورحقیقت مرکھے ہیں آو ہوسف کو وفن کرنے کی اور حضرت عیسیٰ مرف تین چار گھٹے ورحقیقت مرکھے ہیں آو ہوسف کو وفن کرنے کی اور خواست کی وہ نہا ہے متجب ہوا کہ ایسے جلد مرکھے۔ یوسف کو وفن کرنے کی اجازت ال گئی اور حضرت عیسیٰ مرف تین چار گھئے

عجات كايي حيله نكالا كدا يك راست بإزً كذاب قاديان بهلا كيا

عیب وسقم کمزوریاں دعاجزیاں وہی وولت سے بہرہ درنہیں۔کہاں انسانی وہاں سہاروں کی ضرورت نید سائل ک رکھتی ہے۔اس کارادہ ہی انتاز پروسن کوئی چیز اس کے آگے انہونی نہیں۔

محلک ہی نہیں سکتی۔مشکل و کشن مرا نہیں۔ وہاں تو سب کام خود بخو دام

ے: ''اذا اراد شیسٹا ان یقول کی مثیت پس منظور ہو، بس که دیاء سے کہ ریم می گراہی ندتھا۔ اس نے

زیادہ شیدائی ہیں۔ان میں لا کھول ا ایسے ہیں جومیرے نام کے فدائی ج

ایے یں بویرے استعمال اسے کھلے ہا

توحيدوسنت كريشيدا أن تبليخ حقة " "الم احسب الذ

فتـنا من قبلهم (عنكبوت:٢ اس كاتوحيداوريتيم مكرك رسالت

میر درویا میں دو مقع کے دہ تعمیا

منتمیں۔ حالانکہ زیانہ قدیم سے بیہ: کمصیبت واہتلاء میں کون کون تا

ہے کہ جیمیا کہ اس حالت میں تھا واملاک خدا کے تھم سے سلب ہو۔

"ولنبلونكم بشؤ

والثمرات(بقره:١٠٦) "﴿

صلیب پررہے۔ یوسف نے ان کوایک کد میں رکھا اور اس پرایک پھر ڈوھا تک دیا۔حضرت عیسیٰ صلیب پرمرے نہ تھے۔ بلکہ ان پرایی حالت طاری ہوگئی تھی کہ لوگوں نے ان کومر دہ سمجھا تھا۔ رات کوہ دلیر میں سے نکال لئے گئے اور مخفی اپنی مریدوں کی حفاظت میں رہے۔حواریوں نے ان کود یکھا اور پھرکسی وقت موت سے مرکئے۔ بلاشبدان کو یہودیوں کی عداوت کے خوف سے نہایت مخفی طور پرکسی نامعلوم مقام میں وُن کردیا کیا ہوگا۔جواب تک نامعلوم ہے۔''

(تغییراحمدی ۴۲۵، ۴۲۵، ۸۲۳، مرسیداحمدخان علی گرهی)

"وما قتلوه وما صلبوه پہلے مانافیہ فی کاسلب مراد ہاوردوس سے کمال کا کیونکہ صلیب پر چڑھانے کی تحیل ای وقت تھی جب صلیب کے سبب موت واقع ہوتی۔ طالا نکہ صلیب پرموت واقع ہوئی۔ "(یعنی بعد میں طبعی موت مرے) (تغیراحمدی سالا کا کہ صلیب پرموت واقع ہیں ہوئی۔ "(یعنی بعد میں طبعی موت مرے) (تغیراحمدی سالا میں میں کہ درومزلت مراد ہے۔ حضرت عیسی علیہ السلام اپنی موت سے مرے اور خدانے ان کے ان کی قدرومزلت مراد ہے۔ حضرت عیسی علیہ السلام اپنی موت سے مرے اور خدانے ان کے

ان کی قدرومنزلت مراد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی موت سے مرے اور خدانے ان کے در ہے اور مرتبے کو مرتفع کیا۔'' (تغییر احمدی ص ۱۳۳۱ سرسیداحد خان علی گڑھ)

ورافعك الى كاترجمەدتقاسىرمرزانجى ملاحظەفرما ئىل: دىر نعربىيە مەرەر 2 كايون سەس ساتىراشلارلار.

''رفع ہے مرادروں کا عزت کے ساتھ اٹھایا جانا ہے۔ جیسا کہ لغات کے بعد بھو جب نفس قرآن ادر حدیث تھے کہ ہرایک موس کی روح عزت کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف اٹھائی جاتی ہے اور سے کے رفع کا جواس جگہ ذکر کیا گیا ہے تواس کی وجہ یہ ہے کہ ہے کو جوت تن میں قریباً ناکا می رہی اور میبود یوں نے خیال کیا کہ یہ کا ذب ہے۔ کیونکہ ضرور تھا کہ سے تن ہے لیا ہ آسمان سے نازل ہو۔ سوانہوں نے اس سے اٹکارکیا کہ سے کا اور نیبوں کی طرح عزت کے ساتھ دفع نصیب نہ ہو۔ بلکہ اس کو نعوذ باللہ تعتی قر اردیا اور تعتی اس کو کہتے ہیں جس کوعزت کے ساتھ دفع نصیب نہ ہو۔ خدا تعالیٰ کو تو منظور تھا کہ بیا ازرام سے کے سرسے اٹھائے۔ سواول اس نے اس بنیا دکو باطل تھہرایا جس بنیا د پر حضرت سے کا لعنتی ہونا نابکار یبود یوں اور عیسا کیوں نے اپنے اس خواب ایک میے دلوں میں مجھولیا تھا اور کی مربود یوں اور عیسا کیوں نے اپنی اس کے دفع سے اٹکار کیا جائز ہوں کی طرح دنیا میں جدرون وزیا جائز ہم ہوا ہے۔ چونکہ سے ایک بہرس کی طرح دنیا میں والدہ پر ناجائز ہم ہونے ایک بہرس ما خلوکیا۔ اس کی والدہ پر ناجائز ہم ہونے اور کیسٹی کی راہ سے اٹکار کیا ور ناجور ہوں نے بیک موفر الذکر خیال میں جتلا ہو گے اور کیسٹی کی راہ سے اٹکا دکیا ور ناجی کی دونے اس کے دفع سے اٹکار کیا ور نے میں دور ہوں نے بلکہ عیسائی بھی موفر الذکر خیال میں جتلا ہو گے اور کیسٹی کی راہ سے اپنی ور نور کی بیود ہوں نے بلکہ عیسائی بھی موفر الذکر خیال میں جتلا ہو گے اور کیسٹی کی راہ سے اپنی ور نور کی بیود ہوں نے بلکہ عیسائی بھی موفر الذکر خیال میں جتلا ہو گے اور کیسٹی کی راہ سے اپنی ور نور نے بلکہ عیسائی بھی موفر الذکر خیال میں جتلا ہو گے اور کیسٹی کی راہ سے اپنی

ف نے ان کوایک لحد میں رکھا اور اس پر ایک پھر ڈھا نک دیا۔ حضرت عیسیٰ فے۔ بلکہ ان پر ایک عالت طاری ہوگئی تھی کہ لوگوں نے ان کوم روسمجھا تھا۔
منکال لئے گئے اور مخفی اپنی مریدوں کی حفاظت میں رہے۔ حوار یوں نے ان شموت سے مرکئے۔ بلاشبدان کو یہود یوں کی عداوت کے خوف سے نہایت مقام میں دفن کر دیا گیا ہوگا۔ جواب تک نامعلوم ہے۔''

(تفییراحمدی ص۳۲۵،۴۲۳ بسرسیداحدخان علی گرهی) امل اداف ساقتل کاسل مراد سان دور رسید

تسلوه و ما صلبوه پہلے مانا فیرسے تس کا سلب مراد ہے اور دوسرے سے
پر چڑھانے کی بخیل ای وقت تھی جب صلیب کے سبب موت واقع ہوتی۔
یہ واقعہ نیس ہوئی۔''(یعنی بعد میں طبعی موت مرے) (تغییراحمدی ساسہ)
لے لفظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کا آسان پر اٹھالینا مراونہیں۔ بلکہ
راو ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی موت سے مرے اور خدانے ان کے
راو ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی موت سے مرے اور خدانے ان کے
راو ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی موت سے مرے اور خدانی ان کے
راو ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی موت سے مرے اور خدانی ان کے
راو کیا۔''

، البيّ كاتر جمدوتفاسير مرزانجي ملاحظه فرما كين:

سے مراد روح کا عزت کے ساتھ اٹھایا جانا ہے۔ جیسا کہ افعات کے بعد
اور حدیث مجے کے جرایک مومن کی روح عزت کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف
کے رفع کا جواس جگہ ذکر کیا گیا ہے تواس کی دجہ یہ ہے کہتے کو دوحت تی بھیلے
کیود یوں نے خیال کیا کہ بیکا ذہ ہے۔ کیونکہ ضرورتھا کہ بچے تیج سے پہلے
ل ہو۔ سوانہوں نے اس سے انکار کیا کہتے کا اور نبیوں کی طرح عزت کے
ہو۔ بلکہ اس کو نعوذ باللہ نعنی قرار دیا اور نعنی اس کو کہتے ہیں جس کوعزت کے
ہو۔ خدا تعالیٰ کو تو منظورتھا کہ بیا ترام سے کے سرسے اٹھائے۔ سواول اس نے
ہو۔ خدا تعالیٰ کو تو منظورتھا کہ بیا ترام سے کے سرسے اٹھائے۔ سواول اس نے
ہو۔ خدا تعالیٰ کو منظورتھا کہ بیا ترام ہے کے سرسے اٹھائے کے سواول اس نے
ہو۔ خدا تعالیٰ کو منظورتھا کہ بیا ترام ہے کہ سرے نعوذ باللہ بلعون نہیں جورفع
ہوا اور پھر بعدا س کے بتعر تک ہی بھی ذکر کر دیا کہتے نعوذ باللہ بلعون نہیں جورفع
ہوا گیا اور یہود یوں نے اس کی ذکت کے لئے بہت سا غلو کیا۔ اس کی
لگا کیں اور اس کو لمون کھر بایا اور داستہا ذوں کی طرح اس کے دفع سے انکار کیا
لگا کیں اور اس کو لمون کی مروز الذکر خیال ہیں جتا کا ہو کے اور کمینگی کی راہ سے اٹی

نجات كابيجيله نكالا كهابيك راست بازكوملعون تغميرادين " (ازالهاد بام ٣٨٥ بزائن جسم ٢٩٩) كذاب قاديان بھلاكيا جانے كەنبوت ورسالت كاكيا مرتبہ ہے۔خدائي نظام ميں عیب وسقم کمزوریاں وعاجزیاں وہی تلاش کرتاہے جوخود بوداو کمزور ہونے کے علاوہ ایمان کی دولت سے بہرہ ورنہیں کہاں انسانی بودے اور تھے ارادے اور کجامشیت از لید کے کارنا ہے۔نہ وہاں سہاروں کی ضرورت نہوسائل کی تلاش۔ وہ تو وہ ذات یا ک ہے جو ہر چیز پر قدرت وطاقت ر محتی ہے۔اس کا راوہ ، بی اتناز بردست وطاقتور ہے کہ وہ ڈوبتوں کا سہارااور گرتوں کا سنبالا ہے۔ کوئی چیز اس کے آ گے انہونی نہیں۔ یاس وناامیدی کا وہاں گزر ہی نہیں۔ تامرادی ونا کا می وہاں بحثک ہی نہیں سکتی ۔مشکل و مخصن مراحل کا وہاں دخل ہی نہیں ۔ اسباب علل پر وہاں بھروسہ ہی ۔ نہیں۔ وہاں توسب کام خود بخوداس کے احکام کے تالع رہتے ہیں۔جیسا کہوہ خود بیان فرماتا ے:"اذا اراد شیا ان یقول له کن فیکون "اس کاتریشان ہے کہ جب کوئی کاماس کی مثیت میں منظور ہو، بس کہ دیا جاتا ہے۔ پھر کیا ہے۔ وہ خود بخو دہوجاتا ہے اور ایسامعلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی مجڑائی نہ تھا۔اس نے دیکھا کہ پنجاب بین نسبتاً دوسرے ممالک ہے، دین اسلام کے زیادہ شیدائی ہیں۔ان میں لا کھوں تو میری کلام کوسینوں میں جان کا ساتھی بنائے ہیں اور لا کھوں ا يسي جي جومير اعام كفدائي جي اورايها بي لا كمول ميرا التي كمر باركان بيوالاشيداجي اوربيبيول دارالرحمت ايسے كھلے ہيں جن ميں قال الرسول يعنى تعليم خيرالورى جارى ہے۔غرضيك توحیدوسنت کے بیشیدائی تبلیغ حقدیں سرشاروسر گرم ہیں اور چونکہ سنت اللہ یونمی چلی آئی ہے:

"الم احسب الناس ان يتركو ان يقولوا آمنا وهم لايفتنون ولقد فتنا من قبلهم (عنكبوت:٢) " ﴿ لُوكُول كَمْرَف اس قدر كَمْ مَا كَمْ مُمَا عَدُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

یہ بچھ لیاجائے کہ وہ ٹھیک کہد ہے ہیں اوران کے اس دعوے ہیں آ زمائش کی ضرورت میں سے سے میں اور ستور چلا آیا ہے کہ آ زمائش میں لا کرامتحان لیا کرتے ہیں کہ معیبت واہتلاء میں کون کون تابت قدم رہ کر ہماری و کی ہی اطاعت وعبادت میں مشخول رہتا ہے کہ جیسا کہ اس حالت میں تھا۔ جبکہ اس کے پاس مال اطاک تھا۔ اب آ زمائش یہ ہوئی مال واطاک خدا کے تھم سے سلب ہوئے ۔ جیسا کہ وہ خود شاہد ہے:

"ولنبلونكم بشئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات (بقره: ١٠١) " (البتهم مم كوثوف بحوك" الكاكم كرتا") ورجانو اورميده جات

ے آنر مائیں گے اور خوشنجری دے صبر کرنے والوں کو وہ جو جب ان کومصیبت پہنچتی ہے تو کہتے میں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کے لئے میں اوراس کی طرف رجوع ہونے والے میں۔ ﴾

اور جب بیرحالت ہے تو ہم اہل پنجاب کو کیوں آ زمائش کا موقعہ ندویں۔اس لئے مثیت ایز دی کو جب بیمنظور ہوا تو دہال ا کبرکو قادیان کی بدبخت زمین سے پیدا کر کے امت مرحومہ کے سر پرمسلط کردیا۔ولیکن الحمداللہ آئے میں نمک کے برابر بھی او گول نے تھو کر کھائی۔ جو اب اپنی غلطی کا احساس کر کے پچھتاتے ہوئے واپس آ رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ ون دورنہیں کہ ، تمهیں نظرا تھا کربھی کوئی فرقہ ضالہ کا ایک فرونہ ملے گا۔ بلکہ تمام و کمال سب لوائے محمدی کے نیچے آ جائیں مے مسلمانوں واللہ باللہ بیتمہاری آ زمائش کے لئے فتندا كبر ب بيتمبار امتحان کے لئے ایک مشکل گھڑی ہے۔مبارک ہیں وہ جو ٹھوکر نہ کھا کیں اور امتحان میں پورے اتریں۔ کوشش کرواور متفق ہوکراس کا سدباب کرو۔ بخدارسول اکرم اللہ کی رسالت براس سے مشکل وقت اورکوئی ندآیا ہوگا۔مسیلمہ کذاب واسورعنسی کے زمانے میں حضور اللے کے وزیر خوش تدبیر موجود تنے۔آ ہ! تمع رسالت کے تمام پروانے موجود تنے۔ان کے ایمان ہم سے کروڑ درجہ زیادہ مغبوط تنے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جناب مدیق اکبڑنے جہاں اسامہ بن زیڈسترہ سالہ غلام کا بچہ جس کوسرکار مدیر عالیہ نے مسلمان مجاہدین کا سردار مقرر کیا تھا اور جس کے جمندے کے بنچے حفزت عمرتن خطاب اميرالمونين خليفه دوم جيسے شهز در فياقد رامحاب موجود تنے مقر ہوكراور بير کہدکررواند کیا تھا کہ خدا کی فتم اگر تمام لوگ اسامٹی سرداری سے ناخوش ہوکراس کے جنڈے ے علیحدہ موکر منہ موڑ کیس مے تو یہ بوڑ حاصد بن اکبلا اس کے جمنڈے کے نیچ اڑے گا اور آ قائے نامدار کے اس خور دسالہ جرنیل کی اطاعت وفر مانبر داری سے منہ نہ موڑے گا۔ حتیٰ کہ اس ونیا کو خیر باد کہہ جائے۔ وہاں مسیلمہ کذاب کے نتنہ خبیشہ کا استیعمال کرنے کے لئے اس غربت وقلت كے زمانہ ميں جبكہ جاروں طرف ارتداد و مخالفت كاسيلاب امنڈ اہوا تھا جناب خالد من وليد کورواند کیااورتا کیدفر مائی که یا تواللداوراس کے سیج رسول کے عزت وعظمت برمث جاؤیا ہرمکن طريقه سے اس تجرخبيشكو بخ وين سے اكھا اثر كرنا بود كردو۔ وہ خير القرون قرنى تھا۔ آہ! ان لوگوں کےدل، آکھیں، جان و، ل محر عربی کے نام برعزت وحرمت اسلام کی آن برقر بان محیس اور آج وہ وقت ہے کہ اس کاعشر عشیر مجی نہیں۔ اس لئے میں نے اس فقد کوفقتہ اکبر کے نام سے یا دکیا ہے۔ میں بوچمتا ہول کراللہ نے وعدہ دیا تھا کہ اے میسلی میں تھے کو یہود پلید کی ٹایاک تدبیر سے بچاؤں گا اور مجمع بہتر بجانے میں کوئی تیں ہے۔ جیسا كقرآن شاہد بدو مكروا ومكر الله والله

خید العاکدین "اگر بقول مرزا قادیانی ایک که جناب سیح کوصلیب پرچژها دیا گیا۔ان -طماریچ دگائے گئے۔بدن پہتا زیانی ہوئی۔انہیں

طما ہے گائے کے بدن پتازیای ہوئی۔ اہم نووزباللہ من ذاک خاکم بدئن خدانے نے ہے۔ کی تو وعدہ اس کی یاد ہے اتر کیایا وہ خودنا کام ہ حکومت کی طاقت زیادہ تھی۔ وہ اکیلا تھا مجروہ کم نے من مانی ہاتیں مسے سے کیس اور گویا خد خیراالماکرین تھا۔ محروہ عاجز آگیا اور مجراس کاغذی چکر کھڑا کرنا اور بیلکسنا کہ عمر کا وقت آگئی۔ طوفان بیا ہوگیا۔ ونیا پرنار کی چھاگئی اٹیانی کی اور جیتے جامعے سے کومردہ بجھ کرم اٹارلیا۔ اللہ اللہ! بے سندخرافات اور بے ہود زائلیاٹ کا کونسا ثبوت آپ کے بیلے ہے۔ ا

• میں جواعبازی تکلم کرایا تھاجو سے کے پروے یہ مفعة او سرچہ از

"قال انسى عبدالله آتاا (مريم: ٣١) " ﴿ فرمايا شِي الله آتاا (مريم: ٣١) " ﴿ فرمايا شِي الله كابنده جوا كي شرب ول اورجم حال كي فرمايا" وجيها في الدنية ونيا ورآ خرت دونول شي صاحب عزت ولي الله في الدنية في الدن

بروح القدس! لینی ہم نے سے کی جان کا ساتھ دیتا تھا۔ اب ان قرآئی شواہد کی موجود گ خیر الماکرین "اگر بقول مرزا قادیانی ایک سینڈ کے کروڑ ویں حصہ کے لئے جمی مان ایا جائے کہ جناب سے کوصلیب پر چڑ ھادیا گیا۔ ان کے اعضاؤں میں کیلیں ٹھوئی گئیں۔ ان کے منہ پہ طمانچ گائے گائے گئے۔ بدن پتازیانی ہوئی۔ انہیں ناپاک گالیاں دی گئیں تو اس کا مطلب بیہ کہ نعوذ باللہ من ذالک خاکم بربمن خدانے نے سے وعدہ جموٹا کیا اور وعدہ ایفائی کے عوض بو وفائی کی تو وعدہ اس کی یا و سے انر کیا یا وہ خود تاکام ہوگیا اور وہ برود کا مقابلہ نہ کرسکا۔ بچانا چاہتا تھا گر کو محومت کی طاقت زیادہ تھی۔ وہ اکیلا تھا بھر وہ کس طرح فوجوں اور رسالوں کا مقابلہ کرتا۔ بہود بلید کے من مانی با تیں مسے سے کیں اور کویا خدا کی تدبیر مغلوب ہوئی۔ حالاتکہ وعدہ اللی میں خیرالماکرین تھا۔ مگر وہ عالم اور کویا خدا کی تدبیر مغلوب ہوئی۔ حالاتکہ وعدہ اللی میں خیراالماکرین تھا۔ مگر وہ عالم اور کویا خدا کی تدبیر مغلوب ہوئی۔ حالاتکہ وعدہ اللی میں کاغذی پیکر کھڑا کرتا اور بیلکھنا کہ عمر کا وقت تھا۔ عید نسخ تھی۔ کل سبت کا ون آ رہا تھا۔ آ ندمی آ می ہو مقان بیا ہوگیا۔ وزیا پرتار کی چھاگئی۔ پلاطوی کی بیوی کوخواب آ یا۔ سپاہیوں نے بے کاغذی پیکر کھڑا کرتا اور بیلکھنا کہ عمر کا وقت تھا۔ عید نسخ تھی۔ کل سبت کا ون آ رہا تھا۔ آ ندمی آ مینی۔ طوفان بیا ہوگیا۔ وزیا پرتار کی چھاگئی۔ پلاطوی کی بیوی کوخواب آ یا۔ سپاہیوں نے بیا ایانی کی اور جیتے جا گے مسے کو مردہ بجھ کرصلیب سے اتارئیا اور ساتھ والے دو چوروں کو بھی اتارئیا کی اور شیخ علید السلام کو مال کی گود اتارئیا دور آئن شاہد ہے کہ سے علید السلام کو مال کی گود زنا یا می ہو تا بجازی تکام کرایا تھا جو سے جی پر دے میں کوئی اور بول رہا تھا جیسے کہ مولانا کاروم فر ماتے ہیں:
میں جو اعجازی تکام کرایا تھا جو سے جی بردے میں کوئی اور بول رہا تھا جیسے کہ مولانا کاروم فر ماتے ہیں:

کفیت او کفیت اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ ردد

"قسال انسى عبدالله آسانسى الكتاب وجعلنى نبيا مبادكا اينما كنت (مديم: ٣١) " ﴿ قُرَايا مِن اللهُ كَابَرُه مِون اور بنده بِحَى كيا صاحب كتاب في اور مِن بركت ويا كيا مون جهان بحى من رمون اور حمن حال مين مون - ﴾

مَعْرَمْ مايا" وجيها في الدنيا والاخرة (آل عمران: ٤٥) " ﴿ لِعِنْ مِنْ كَوْمَ مِنْ الدنيا والاخرة (آل عمران: ٤٥) " ﴿ لِعِنْ مِنْ كَوْمَ مِنْ الدنيا والرّف بتايا - ﴾

اینی وه این زبانه کے عزت داروں کا سردار ہوگا۔اس سے زیاده عزت اور سی کونه طعری کونه طعنی اور کی کونه طعنی اور کی در اور کی کا درعزت میں وہی ہے جس کوخدادے۔ پیچموٹی عزت میں کوئی چز ہے۔ پیمرفر مایاو ایدناه بروح القدس!

لیتی ہم نے سے کی جان کا ساتھی جمرائیل کو بنادیااور دہ ہر موقعہ پرتا ئیدونفرت میں مدو دیتا تھا۔ اب ان قرآنی شواہد کی موجودگی میں کون بد بخت و نامراد ہے جویدیفین کرے کہ سے کو رخوشخری دے مبر کرنے والوں کو دہ جو جب ان کومصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ا کے لئے بیں اور اس کی طرف رجوع ہونے والے ہیں۔ ا بیرحالت ہے تو ہم اہل پنجاب کو کیوں آنر اکش کا موقعہ نہ دیں۔اس لئے ب بیمنظور ہوا تو د بال اکبر کو قادیان کی بد بخت زمین سے پیدا کرکے امت ر كرديا ـ وليكن الحمد لله آئے ميں تمك كے برابر بھى لوگوں نے تھوكر كھائى \_ جو ل کرے پچھتاتے ہوئے واپس آ رہے ہیں اور انشاء اللہ وہ دن دور نہیں کہ د کی فرقہ ضالہ کا ایک فرد نہ ملے گا۔ بلکہ تمام و کمال سب لوائے محمری کے پیچے وں واللہ باللہ بہتمہاری آ ز مائش کے لئے فتندا کبرہے۔ بہتمہارے امتحان مری ہے۔مبارک ہیں وہ جو ٹھوکر نہ کھا کیں اور امتحان میں پورے اتریں۔ وكراس كاسدباب كرو- بخدارسول اكرم الله كي رسالت براس سے مشكل گا۔مسلمہ کذاب واسود علی کے زمانے میں حضوط اللہ کے وزیر خوش تدبیر سالت کے تمام پروانے موجود تھے۔ان کے ایمان ہم سے کروڑ درجہ زیادہ إدموكا كه جناب معديق اكبرن جهال اسامه بن زيدٌ سرّه ساله غلام كابجيه ا فی مسلمان مجابدین کا سردار مقرر کیا تھا اور جس کے جمنڈے کے یعج اميرالمومنين خليفه دوم جيسے شهز ور فياقلد راصحاب موجود يتھے مصر ہوكراور بيه فدا کی شم اگر تمام لوگ اسام ای سرداری سے ناخوش ہوکراس کے جمنڈ ہے ۔ لیں مے تو یہ بوڑھا صدیق اکیلا اس سے جمنڈے کے بیچے اڑے گا اور خوردسالہ جرنیل کی اطاعت وفر مانبر داری ہے منہ نہ موڑے گا ہے گا کہ اس - وہاں مسلمہ کذاب کے فتر خیشہ کا استیمال کرنے کے لئے اس غربت به مارول طرف ارتداد ومخالفت كالهيلاب امنثرا بهوا تعاجناب خالد من وليد نی کہ یا توالله اوراس کے سیچے رسول کے عزت وعظمت برمث جاؤیا ہرممکن كون في سے الحمار كرنا بودكردو\_ وه خيرالقرون قرني تھا۔ آه! ان لوگوں او المحميم بي كام يرعزت وحرمت اسلام كى آن يرقربان تعيس اورآج وشریمی نیں ۔ای لئے میں نے اس فتنہ وفتنہ اکبر کے نام سے یاد کیا ہے۔ نے وعدہ دیا تھا کہ اے عیسیٰ میں تھے کو یہود پلیدکی ناپاک تدبیرے بچاؤں گا ل كوكى فين ب- جيما كرقرآن شام ب: "ومكروا ومكر الله والله

ہے۔ پس سنتے: براہین احمد میدوہ کماب ہے ہےاور بیکتاب جوقطب ستارے سے ہے جوخدا کے تھم والہام سے تھی گی اور ( کے میں ۵۲، فزائن جامی ۹۲۰) پرایک بیان کی مؤیدے: "انسى متسوفيك وراف كسفرو الئ يوم القيامة ولا تح إن اوليا. الله لا خوف عليهم ا الجنة ، انشاء الله امنين » جعلت مباركا ، سمع الله أن امراض الناس وبركاته عليك وانى فضلتك على العا اور جولوگ تیری متابعت اختیار کر بخشون كا اورست مت ہواورغم م مقربان اللي موت بي ان برنه جب خدا تھے پر راضی موگا۔ پس بہا یاک ہو گئے۔ سوتم امن کے ساتھ س کی وہ دعا وُل کوسنتا ہے۔ تو دخ سے چند مرتبہ الہامی طور پر خدا اجعلني مباركاً حيث بودوباش كروں-بركت ميرے

آپ ہی فرمائی تھی قبول کر لی او

سوال جاری کرنا اور پھر ہیے کہنا

قامت تك باتح طة ريس كم فقدير

اور کیے ہاتھاس مضمون برم

معانی دیا میا ہاتھوں اور یاؤں میں کملیں ٹھوگی گئیں۔ طمانچے رسید کئے مگئے۔ بدن یہ تازیانے نگائے مجے ادر گندی وخش کالیاں دی گئیں۔ پھر کس کے منہ پر کلمت اللہ کوجس کو خدا اپنا کے مزاتو تب تھا كەمىثر ۋەكى، ۋى كىشىزىنالدىكى كىتە كومرزا قادىيانى يون بەرى سەقل كردىية چردىكھتے كە کتے کا مالک مرزا قادیانی کوچھٹی کا دورھ یا دولوا تاہے یانیس بیتم ایکون نے خدا کوکیا مجھر کھا ہے جوخدا كابنده مواورجس كواللدعزت داراور جهال مبواورجس حال ميس مو بركت والا كياورجس ك جرائیل امن چوکیداری کریں۔اس کوکوئی کچھ کہسکتا ہے۔کیااس کے اختیارات ڈپٹی کمشنر بٹالہ سے بھی کم درج کے بیں یااس کے ذرائع ایسے ہی محدوداور کمزور بیں کہوہ اپنے ایک بندے کی حفاظت نه کرسکے اور ایبانا کام نبی صاحب کتاب بنا کرالیی قوم کی طرف بیمیج جو کر وَارض کی ما لک تی بیٹی بواور ہو بھی اس قوم کے لئے آخری نی اور پھروہ یوں ناکام بلیغ رسالت میں کورا، خداک كتاب كوبغل يس دبائ ظلم وبربريت سے كمال بتك وبيعزتى كے ساتھ سولى بر تحييني ويا جائے اورخدااس کا کچے بھی یاسدارنہ موادرانقام تک نے سے سنواورخوب غور سے سنو۔بیخیال ہی نہایت بیہودہ مرددو وضنول ہے۔ کول اس کی وجدیہ ہے کہ جس کو بیطاقت دی گئی ہو کہ وہ ان اندهوں کوجو مادرزاداند هے مول آ تکھیں بخش دے۔ کیااس میں بیطاقت نہیں کہ حالت غضب میں بطور حفاظت جان وعدہ اللی کے اندر مشیت ایز دی کے حکم کے مطابق سو ہانکوں کی آسمیس سلب كرے جو مادرزادكور موں كواجها كرسكا ہوه چكے بھلے اعدا الله كوكور ھے بھى كرسكا ہے۔ان کے ہاتھوں اور یاؤں کی طاقت بھی سلب کرسکتا ہے۔ جومردوں کو دوبارہ زندگی بخش سکتا ہے وہ زندول سے زندگی بھی چین سکتا ہے۔ کوئلہ جودے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے اور لینا تو نہایت آسان ہے۔وینا ہی مشکل ہے اور جو گھریں رکمی ہوئی چیزوں کو بلاد کیمے بتا سکتا ہے وہ خفیہ تدبیروں کے دفعیہ کی د کھے بعال بھی کرسک ہے۔کون ہے جوان حالات کی موجودگی میں اس کی طرف انگل می کمڑی کرے اوراس کی انگل کاٹ کرندر کھودی جائے۔ کس کو طاقت ہے کہ اس باز کے لئے زبان طعن دراز کرے اوراس کی زبان گدی سے مینی کر باہر نہ نکال لی جائے ۔ کون ہے اور کس کو طاقت ہے کہ اس کو بید لگائے اور چروہ آن واحد کے لئے سلامت رہے۔ کونسا بد بخت ونامراد ہے جوآپ کے رخ انور پرطمانچ لگائے اور پھر مندنوج كركتوں كے آ كے ند ولوايا جائے۔ کوئی نہیں جواس کوآ تھ محر کر بھی دیچہ سکے اور چراس کی بینائی قائم رہے۔ بیخیال ہی مردود . ہے۔ ظالم ہے دہ جوان بیہودہ ولغوخیال کو تی سمجے یا اس کی عوام الناس میں تشمیر کرے۔ یہود یوں کو دیکمولو کدانہوں نے صرف نایاک تجویز سوچی تھی اور آج تک اس کاخمیازہ بھت رہے ہیں اور

قیامت تک ہاتھ ملتے رہیں گے۔فقد بروا یا اولی الابصاد! اور لکے ہاتھ اس مضمون پر مرزا قادیانی کے دستخط بھی کرادوں کہ جو لکھا گیا ہے وہ صحیح ہے۔ پس سنتے:

برائین احمدیده کتاب ہے جس کی رجشری سرکار مدیندیس بقول مرزا قادیانی ہو چکی ہے اور یہ وہ کتاب ہو جگی ہو در کتاب ہو تھی ہو اور یہ اور یہ کتاب ہو تھی ہو اور یہ وہ کتاب ہو تھا۔ ہے جو خدا کے تھی والہام سے کمعی گئی اور جس کی تغییر خود خدا نے اپنے ہاتھ سے کردی۔ اس کتاب (کے س۰۵۰ ہزائن جاس ۱۲۰) پرایک گفتگونری عربی عبارت الہا فی تحریر کرتے ہیں جو ہمارے اس بیان کی مؤید ہے:

"انى متوفيك ورافعك الى ، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفرو الى يوم القيامة ولا تحنوا ولا تحزنوا وكان الله بكم رؤهاً رحيما - الا ان اولياه الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون • تموت وانا راض منك فادخلو الجنة · انشاء الله امنين سلام عليكم طبتم فادخلوها امنين سلام عليك جعلت مباركا · سمع الله انه سميع الدعاء انت مبارك في الدنيا والاخرة · امراض الخاس وبركاته أن ربك فعال لما يريد اذكرنعمتي التي أنعمت عليك واني فضلتك على العالمين "دومس تحوك يورى فمت دول كااوراجي طرف الما وال اور جولوگ تیری متابعت افتیار کریں ان کوان کے مخالفوں پر جو کدا تکاری ہیں تیا مت تک غلبہ بخشول كا ادرست مت موادرهم مت كر فداتم يرببت بى مهربان بيدخردار موخمين جواوك مقربان البی ہوتے ہیں ان پرنہ کھ خوف ہاورنہ کھٹم کرتے ہیں واس حالت مس مرے گا کہ جب خدا تھے پرراضی ہوگا۔ پس بہشت میں وافل ہوانشاء اللدامن کے ساتھ تم پرسلام تم شرک سے یاک ہو مجے ۔ سوتم امن کے ساتھ بہشت میں دافل ہوتھ پرسلام تو مبارک کیا گیا۔ خدانے دعاء س فی وہ دعا کا کوسنتا ہے۔ تو دنیا اور آخرت میں مبارک ہے۔ بیاس طرف اشارہ فر مایا پہلے اس سے چند مرتبہ الہای طور پر خداتعالی نے اس عاجز کی زبان پر بیدوعاء جاری کی تھی۔ "رب اجعلنى مباركاً حيث ماكنت "يعن المرسدب محكوايام بارك كركم برجكم ش بودوباش كرول \_ بركت مير \_ ساتهد ب \_ مجرخدان اين اطف داحسان سے ولي دعاء كرجو آپ ہی فرمائی تھی قبول کرلی اور یہ عجیب بندہ نوازی ہے کہ اقل آپ ہی الہامی طور پر زبان پر سوال جاری کرنا اور پھر بیکہنا تیرا سوال منظور کیا گیا اور اس برکت کے بارے میں ۱۸۲۸ء یا

ا اور پاؤل میں کیلیں تھوگی گئیں۔ طمانچے رسید کئے گئے۔ بدن پہ تازیانے وفحش گالیاں دی میش \_ پھر کس کے منہ پر کلمنة اللہ کوجس کوخد ااپنا کے مزا تو تب ل كمشز بنالد كے كتے كومرزا قادياني يوں برحى سے قل كرديتے پر ديكھتے كه بیانی کوچھٹی کا دودھ یا دولوا تا ہے بیانہیں۔ بیتم لوگوں نے خدا کوکیا سمجھ رکھا ہے ل كوالشوعزت داراور جهال بواورجس حال ين بويركت والاسكهاورجس كى ی کریں۔اس کوکوئی کچھ کہ سکتا ہے۔کیااس کے اختیارات ڈیٹی کمشنر بٹالہ بی یانس کے ذرائع ایسے بی محدوداور کمزور ہیں کدوہ اسے ایک بندے کی يهانا كام ني صاحب كمّاب بنا كراليي قوم كي طرف بيبيج جوكرة ارض كي ما لك ق م كے لئے آخرى نى اور پروه يول ناكام بيلغ رسالت يس كورا، خداكى ئے ظلم و بربریت سے کمال ہتک و بے عزتی کے ساتھ سولی پر تھنچے دیا جائے مدارنہ بواورانقام تک نہ لے سکے ۔سنواورخوب غور سے سنو۔ بیخیال ہی نول ہے۔ کیوں اس کی وجہ رہے کہ جس کو پیرطاقت دی گئی ہو کہ وہ ان هے ہوں آ تکھیں بخش دے۔ کیا اس میں بیطافت نہیں کہ حالت غضب عدہ اللی کے اندرمشیت ایز دی کے حکم کے مطابق سو ہانکوں کی آئیسیں ر مول کواچها کرسکتا ہے وہ چیکے بھلے اعدا اللہ کوکوڑ ھے بھی کرسکتا ہے۔ان طافت بھی سلب کرسکتا ہے۔ جومردوں کو دوبارہ زندگی بخش سکتا ہے وہ مین سکتا ہے۔ کیونکہ جودے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے اور لینا تو نہایت كل باورجو كمريس ركى موئى چيزول كو بلاد يكم بتاسكا بو وه خفيه معال مجى كرسكتا ہے۔ كون ہے جوان حالات كى موجود كى بيس اس كى ادراس کی انگلی کاٹ کر ندر کھودی جائے۔ کس کو طاقت ہے کہ اس باز رے اور اس کی زبان گدی ہے مینے کر باہر نہ نکال کی جائے۔ کون ہے ) کو بید لگائے اور پھروہ آن واحد کے لئے سلامت رہے۔ کونسا بد بخت ن الور پرطمانی لگائے اور پھر مندنوج كركتوں كے آ كے ند دلوايا تكويم كرجمي ديكي ستكاور پيماس كى بيعائى قائم رہے۔ بيانيال بى مردود د و و لغو خیال کوئے سمجھے یا اس کی عوام الناس میں تشمیر کرے۔ یہودیوں کو ناپاک جویز سوچی متی اورآج تک اس کا خمیاز ہ بھکت رہے ہیں اور ۱۸۲۹ء میں بھی ایک عجب الہام اردو میں ہوا تھا اور وہ یہ ہے۔فر مایا تیرا خدا تیرے فعل سے رامنی ہوا اور وہ تجھے بہت برکت دے گا۔ یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ پھر بعداس کے عالم کشف میں وہ بادشاہ دکھلائے مکتے جو گھوڑوں برسوار تھے۔''

(براین احدید من ۵۲۱ فزائن جام ۲۲۲)

ناظرین مندرجه بالاعبارت نے میرے لفظ لفظ کی پوری پوری تا ئید کردی اور بقول

مخصيك بر

دل کے پیپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے یامرزا قادیانی اپنے تیل میں آپ ہی بالکل تیار ہو گئے۔

یس پوچمتا ہوں ابی حضرت کہ یہ کیا دیانت ہے کہ جب آیت انی متوفیک ورافعک مقام نزول پر ہوتو آپ ترجمہ یہ کریں۔ یس تھے کوموت دوں گا اور تیری روح کو اپنی طرف اٹھا وَل گا اور جب آپ خوداس کا مصداق بنیں تو ترجمہ اے مرزا یس تھے کو پوری نعت دوں گا اور اٹھا وَل گا اور جب آپ خوداس کا مصداق بنیں تو ترجمہ اے مرزا یس تھے کو پوری نعت دوں گا اور اپنی طرف اٹھا وَل گا ۔ کریں یہ میٹھا میٹھا میں اور کڑوا کڑوا تحوکا کیا معاملہ ہے۔ نیز بقید تمام الہا موں کے ترجے کو نہ محصونہ اور گئوتری عربی یا آلوکا ترجمہ نہ کرنا کون ی دیانت ہے۔ اچھے الہا میں جن کا ترجمہ بی نہیں ہوسکا۔ کوئی مرزائی جوان لفظوں کا عربی قاعدے کی روسے ترجمہ کر دے۔" امراض الفاس و برکاته ان دبك فعال لما یدید"

لئے گناہوں کا کفارہ ہوگیا۔ یعنی صلیب
بعد زندہ ہوااور جم خاکی کے ساتھ آسالہ
کی جیسا کہ فرقان حید نے اس پرشرح ا
عران اتری جس میں دوسرے خیال کا
صلیب دیا گیا اور تین دن بعد جی افحافا
ہے۔ اصل میں دہ ایک شیداور مغالط میر
حقیقا معاملہ یوں ہے کہ نہ کسی نے صلیہ
مسعود سے پاک کرتے ہوئے زندہ آ
کے معر ہوئے تو ارشاد باری ہواواقعہ و
کرتے ہوئے تو ارشاد باری ہواواقعہ و
اور وہ میری طرف رجوع کرنے کا ہے
کرتے تو 'تعالوا ندع ابناہ ناوا
شم نبتھ ل هنج عل لعنت الله
بیون ابنوں کو اور بیون تہاروں کواو

عقا ئد میں دو چیزیں بسی ہوئی تھیں۔اوّا

شنرادگان علی ایسی زبرا کے دونوں لال ان پاک ومقدس منور ومطمر چرول کوا اس کا نورانی خاندان معلوم ہوتا ہے۔ اساعیل میں ہے ہوگا۔ بخداا گریہ پہا آنا ورندتم اور تنہاری اولا د تباہ و برباد حضور اللہ ہے خراج دیے کا وعدہ کیا کریم اللہ فریائے اور دہ تباہ و برباد ہو ج سے آگ برتی اور دہ تباہ و برباد ہو ج حوصلہ نہ ہوا۔ چہ جائیکہ قادیان کا البا

چنانچەاس دعوت حق كوانع

عقا تدین دو چزین بی ہوئی تھیں۔ اوّل یہ کہ می خدا کا بیٹا ہے اور وہ ہماری نجات آخری کے لئے گناہوں کا کفارہ ہوگیا۔ یعنی صلیب پرچ ھی اور دوسرا ایہ کہ وہ تعن دن تک مرے رہنے کے بعد زندہ ہوا اور جم خاکی کے ساتھ آسان پر اٹھا لیا گیا۔ اوّل الذکر کی حضو ہو اللہ نے پر زور تردید کی جیسا کہ فرقان جمید نے اس پر شرح واسط سے دوشی والی ہے۔ موخر الذکر کے لئے سورة آل مران اثری جس میں دوسرے خیال کی ان الفاظ میں تائید و تردید فر مائی کہ تہمارا یہ کہنا کہ می مران اثری جس میں دوسرے خیال کی ان الفاظ میں تائید و تردید فر مائی کہ تہمارا یہ کہنا کہ می صلیب دیا گیا اور تین دن بعد تی اٹھا فلط ہے اور اس میں تہمارے پا دریوں نے سخت دھوکہ کھایا ہے۔ اصل میں وہ ایک شہر اور مفاطط میں پڑھئے تھے۔ جو جناب می کومعلوب کیا گیا سمجھے۔ ورنہ حقیقا معالمہ یوں ہے کہ نہ کی نے صلیب دیا اور نہ بی کوئی تل کر سکا۔ بلکہ اللہ نے آئیس بہود تا کے ممر ہوئے ارشاد باری ہوا واقعہ وہ بی جو آپ نے بیان کیا۔ یہوگ تو ظن کی پیروی کے مرب خوا کر نے ہوئے تر ارشاد بوان کو کہددے کہ آگرتم میری با توں کو تبول نہیں اور دہ میری طرف رجوع کرنے کا ہے۔ ارشاد ہوا ان کو کہددے کہ آگرتم میری با توں کو تبول نہیں کرتے تو 'تعالموا ندع ابناء ناوابناء کم و نساء نا و نساء کم و انفسنا و انفسنا و انفسکم کرتے تو 'تعالموا ندع ابناء ناوابناء کم و نساء نا و نساء کم و انفسنا و انفسکم شم نبتھ لی فینہ جو انہ کی الکذ دبین (آل عدران: ۲۱) ' ﴿ آ وَ ہُا کُیں ہُم

چنانچاس دعوت حق کوانہوں نے تحول کیا تو نی کر یم اللہ جناب علی جنابہ فاطمہ اور شیرادگان علی بینی زبراکے دونوں لال جناب حسن اور حسین کو لے کر نگلے۔ آ ہ جب بھر اندوں نے ان پاک ومقد س منور ومطبر چروں کو دیکھا تو پادر یوں نے قوم سے خطاب کیا بخدا ہے وہ نی اور اس کا نورانی خاندان معلوم ہوتا ہے۔ جس کا تذکرہ تمام آسانی کتابوں بیں موجود ہا اور جوآل اساعیل بیں سے ہوگا۔ بخدااگر یہ پہاڑ کو تھم دیں تو وہ اپنی جگہ سے ٹی جائے گا۔ ان کے مقابل نہ آ نا ور نہ تم اور تہاری اولاد تباہ و بر باد ہو جائے گی۔ اس نظارے سے متاثر ہوکر ان لوگوں نے حضو تعلیق سے خراج دینے کا وعدہ کیا اور سلح کی درخواست کی۔ صدیف شریف بیس آیا ہے کہ نی کریم اللہ تعلیم نے کہ اس کی وادی پر آسان کی وادی پر آسان کی وادی پر آسان کی وادی پر آسان کے وصلہ نہ ہوا۔ چہ جائیکہ قادیان کی وادی پر آسان حصلہ نہ ہوا۔ چہ جائیکہ قادیان کا بہ نوادیہ آتی رئیس جوگر گٹ کی طرح سینکڑ وں رنگ بد لے اور حصلہ نہ ہوا۔ چہ جائیکہ قادیان کا بے نوادیہ آتی رئیس جوگر گٹ کی طرح سینکڑ وں رنگ بد لے اور

بیوْں اپنوں کوا در بیوْں تمہاروں کواور بیبیوں اپنی کواور بیبیوں تمہاری کواور جانوں اپنی کواور

جانوں تبہاری کو پھرالتجا کریں ہی کردیں ہم لعنت اللہ کی او پر جبوثوں کے۔ ﴾

بجب الهام اردویش مواقعااورده بیرے فرمایا تیراخدا تیرے فعل سے راضی ، برکت دے گا۔ یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں ، عالم کشف میں وہ بادشاہ دکھلائے گئے جو گھوڑوں پرسوار تھے۔''

(براین احدید ۱۹۲۰ بخزائن جام ۱۹۲۳) مندرجه بالاعبارت نے میرے لفظ لفظ کی پوری بوری تا ئید کردی اور بقول

> دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اِنی اپنے تیل میں آپ بی ہالکل تیار ہو گئے۔

ہوں ابی حضرت کہ بیکیا دیانت ہے کہ جب آیت انی متوفیک ورافعک پر ترجہ میر کریں۔ میں تھے کو موت دوں گا اور تیری روح کو اپنی طرف ہوداس کا مصداق بنیں تو ترجمہ اے مرزا میں تھے کو پوری تعمت دوں گا اور کروا تھو کا کیا معاملہ ہے۔ نیز بقیہ تمام کریں سیمین منطق میں اور کڑوا کڑوا تھو کا کیا معاملہ ہے۔ نیز بقیہ تمام میں معرف اور کنگوتری عربی یا آلوکا ترجمہ نہ کرنا کون کی دیانت ہے۔ اچھے بیس ہوسکا کوئی مرزائی جوان لفظوں کا عربی قاعدے کی روسے ترجمہ کریں و بدر کاته ان دبک فعال لما درید"

 کی ایک حالت بیل نظریے پر قائم ندر ہے اور لطف تو بیہ ہے کہ بہت ی سلوں کو باعث فخر سمجھاور اس پراتر اتا ہواکفن میا ڈے۔ جیسے کہ وہ خود کہتا ہے۔ میں مجمعی آ دم مولی مجمعی یعقوب ہوں نیز ابراہیم ہوں تسلیس ہیں میری بے شار

(براین احدیم ۱۰۱ فزائن ج۲۱ م۱۳۳)

مرزا قادیانی نے (ازالداد ہام ۳۲۹ بزائن جسم ۲۷۷) میں ایک اصول تسلیم کیا ہے کہ 'نے بالکل غیر ممکن اور بعید از قیاس ہے کہ خدا تعالی اپنے بلیغ اور تعییح کلام میں ایسے تعازع کی جگہ جواس کے علم میں ایک معرکہ کی جگہ ہے۔ ایسے شاذ اور مجبول الفاظ استعال کرے جواس کے تمام کلام میں برگز استعال نہیں ہوتے۔ (مثلاً رفع الی اللہ کے معنی رفع روحانی نہیں آتے) اگر الیا کرے تو کو یا طاق اللہ کوآپ ورط شبہات میں ڈالنے کا ارادہ رکھتا ہے اور طاہر کہ اس نے ہرگز الیا نہیا ہوگا۔''

ہوا۔ یہ دوسرا وعدہ الہی بھی خاکم بدہن ا یہودی لا وکشکر سزائم سے اور دوسری شر انساف یا دیانت ہے کہ جیں حال ش مٹی اور مفسر سرکتے اور مبصرا ندھے ہو زندگی پر یا شاہانہ شکوہ وحشمت پرایک زندگی پر یا شاہانہ شکوہ وحشمت پرایک چرنے سے فراغت ہوتو فولا دی رسہ وزیرآ بادی کا پیغام سناؤ تو پھر انشاء اللہ ضرور دکھائی دےگا۔ لیجئے ہم کلام مجیا ضرور دکھائی دےگا۔ لیجئے ہم کلام مجیا آپ کی چندھیائی ہوئی آنجھوں شہام ''بسہ اللہ السر حسمو

العلمين (مائده:١٠٩) ﴿ حِمَا

ہوا۔ یہ دوسرا دعدہ البی بھی خاتم بربن جمونا ہوا۔ نعوذ باللہ! ہزار بارتوباس کی وعدہ ایفائی بیں تو یہودی لا وکشکر مزاحم شے اور دوسری بیں شدت کی سردی کہوں یا کالے کالے پہاڑ اور یہ بھی کوئی انساف یا دیانت ہے کہ جہیں حال بیں ایک سکرال جائے جس پرعینی کا نام کنندہ ہو کیا تاریخ سر گئی اور مفسر مر کے اور مبھر اندھے ہوئے جو کی ایک نے بھی بھولے ہے ہے کی لمی گمنا می کی ذیم گئی پر یا شاہانہ شکوہ وحشمت پر ایک لفظ تک نہ کھا اور آگر بیٹیں تو تمہاری عقل کو جب گھاس جرنے سے فراغت ہوتو فولا دی رسہ سے سل منارہ کے ساتھ باندھوا ور دودن بھوکا رکھوا ور پر خالد وزیر آبادی کا پیغام ساؤ تو پھرانشاء اللہ وہ سکہ دجالیت کا مرکب نظر آ نے گا تو بہ گھوڑ انہیں گدھا فرر دو کھائی دے گئے ہم کلام مجید سے جہورا مت کاس عقید ہے گی تا کید کراتے ہوئے مفرود کھائی ہوئی آ تھموں میں سرمدگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ و ما تو فیقی الا باللہ!

العلمين (مائده:١٠٩) " ﴿ جس دن جع كر عاللدسب يغيرون و، يعرك كاتم وكياجواب ملاتفا۔ وہ کہیں مے ہم کوخرنہیں تو ہی ہے چھپی باتوں کو جانے والا، جب کے گا اللہ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے یاد کرمیرااحسان جوہوا ہے تھے براور تیری ماں پر جب مددی میں نے تیری روح یاک ہے تو کلام کرتا تھالوگوں سے گود میں اور ادھیز عمر میں اور جب سکھائی میں نے بچھے کتاب اور تہد کی ، باتیں اور توریت اور انجیل اور جب تو بناتا تھا۔ گارے سے جانور کی صورت میرے تھم سے پھر يحونك مارتا تفاياس مين توهوجاتا ففارا ثندالامير يحكم سدادرا جيما كرتا ففاما درزاوا تدهي كوادر کوڑھی کومیرے تھم سے اور جب نکال کھڑا کرتا تھامروں کومیرے تھم سے اور جب روکا ہیں نے بی امرائل کو تھے سے اور جب تو لیکر آیاان کے پاس شانیاں تو کہنے گئے جو کافر تھے ان میں اور کچیئیں بیوہ جادو ہےصریح ،اور جب میں نے دل میں ڈال دیا حوار پوں کے کہا بمان لا وَمجھ پر اور میرے رسول پر تو کہنے گلے کہ ہم ایمان لائے اور تو کواہ رہ کہ ہم فرمانبردار ہیں۔ جب کہا حواریوں نے اسے میلی مریم کے بیٹے تیرارب کرسکتاہے کہا تارے ہم پرخوان مجراہوا آسان سے بولا ڈرواللہ سے اگر ہوتم ایمان والے بولے ہم جاتے ہیں کھائیں اس میں سے اور مطمئن ہو ج سی مارے دل اور ہم جان لیں کرونے ہم سے بچ کہاہے اور ہیں ہم اس پر کواہ کہا عسیٰ مریم ك بين ن اساللدا تاريم برخوان مجرا مواآسان سى كدوه ون عيدرب مارس بهلول اور پچھلول کے واسطے اورنشانی موتیری طرف سے اور روزی دے ہم کوتو بی ہےسب کو بہتر روزی دے والا \_ کہا اللہ نے میں بے شک اتاروں گاوہ خوان تم پر پھر جوکوئی تم میں ناشکری کرےگا۔

ظریئے پرقائم ندرہاور لطف تو یہ ہے کہ بہت ی نسلوں کو ہا عث فخر سمجھے اور اڑے۔ جیسے کہ دہ خود کہتا ہے۔ میں مجھی آدم موکل مجمعی یعقوب ہوں نیز ابراہیم ہول نسلیس ہیں میری بے شار

(برابین احمدین ۱۰ مزائن ج۱۲ مس۱۳۰ ان المرین ۱۳ مس۱۳۰ مین ایک اصول تسلیم کیا ہے (از الداد ہام م ۱۳۳ ہزائن ج ۱۳ مس ۱۲۷ میں ایک اصول تسلیم کیا ہے در بعید از قیاس ہے کہ خدا تعالی اپنے بلیغ اور نصیح کلام میں ایسے تنازع کی کیک معرکہ کی جگدہے۔ ایسے شاذ اور مجبول الفاظ استعال کرے جواس کے مال نہیں ہوتے۔ (مثلاً رفع الی اللہ کے معنی رفع روحانی نہیں آتے ) اگر مدکو آپ ورط شہات میں ڈالنے کا ارادہ رکھتا ہے اور ظاہر کہ اس نے ہرگز

بہ کہ یا عیسیٰ انی متوفیك ورافعك الی كاتر جمكون فالم به فی بی بی تم كوموت دول كا اورائی طرف تیری روح كوالخاول كا حالانكه سے قاجروح مع الجسم دونوں سے مركب تھااورا كراييا ہوتا يعنی روح عيلی بتاتو عمارت آية يول ہوتی "يسا روح عيسسیٰ انسی مقدو فيك بوقيل سے ہور ہا ہے ندروح عيلی سے اورا كروة آسان پرندا تھايا كيا ہوتا بعد ومعلوبيت كى ترديد فرمائى تقى ۔ وہال اس اہم مسئلہ پركوں روشی نہ ايك آيت الى بتاوت ہو جائے كہ سے بدا بت ہوجائے كہ سے واقد صليب به كه كه مركبا اورا كر اور تو تو افراكر كر مركبارى بيات بحی مان بارنوت و تو تو اور اكر تمہارى بير بات بحی مان خوا كول احداد كر اور تو تو اور اكر تمہارى بير بات بحی مان بارنوت و تو تو الى الى الى الى كى زندگى المركبارى بير بات بحی مان بارنوت و تو تو تا تو اور آكر تمہارى بير بات بھی مان بارنوت و تو اور اكر تو تو بات بھی الی تو تو اور اگر بیش بھی انہا ساتھی نہ بنا ساتھی

اسدائيل عنك " كَاتْسِرْجُي كَنْ لِيجَ-

(میچ ہندوستان بیں مس1۵ بخزائن ج۱۵ مس مسر

۳

''یہاللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ سے کے بچا۔ ''یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ہے کہ ج

کی بیوی کوخواب آئی، سبت کے دن کی رات قریب ا تھا۔ حاکم کا دل بوجہ خوفناک خواب کے سے کے چھڑا

اس لئے ایک بی دفعہ پیدا کردیئے کہ تاسی کی جال

مخاج ہے۔ ہت تیرے کی )اس کے علاوہ سطح کو مح

اور يبود موں پراس وقت بيب ناك نشان بعونچال

طاری کر دیااور بیده هز کهاس کےعلاوہ تھا کہ سبت کی میں سر سر کا اور سیار کا اسلام

ہمی ہوا کہ یہودیوں نے سیح کوصلیب پردیک*ی کر سجھ* سرچی سرچی

اور بمونچال کا وقت تھا۔ گھروں کا بھی ان کو آگر پڑا آ

کیا گذرتی ہوگی اور پر دہشت بھی دلوں پر غالب ہ نے ول میں سمجھا تو اس کے دکھ دیے کے وقت ا

نے ول میں جمانواں نے دھوریے۔ نے پہلے بھی دیکھنے میں نہیں آئے۔''

اب مرزا قادیانی سے کوئی پو چھے اگر

قران کریم تواس کی دھجیاں اڑا تا ہوا صرف اے ابسن صدیم '' کرانہوں نے بیٹایاک الفاظ کے

ربین سریم برلعنت کی اور مرف اس قول کی وجہ سے گی۔ آ

. مفحات سیاہ کئے اوراس بےلذت گناہ میں مر

از الداد بام میں تکھا تو کل میج مندوستان میں تقل

کی پیامبری سابی اور کاغذ کوردی کرنے پر بی

ہے چڑھا تو جواب دیں گے ماہدولت رکیل قا میں میں میں میں اس

ے واحد مالک، بہشق مقبرے کے موجد، مسجد

مکانوں کواس نام سے اینٹر کر وسعت دیے گ<sup>وک</sup> ہیں ۔ہم وہ ہیں جن کے حق میں بیالہام ہوا۔ اس کے بعدتو میں اس کوہ عذاب دوں گا جو کسی کونہ دوں گا جہاں میں ۔ ﴾

فوائد: خداکی نافر مانی کرنے والا انجام کاررسوا اور ذلیل ہی ہوتا ہے۔ حقیقی کامیا لی کا چېره نبيل د يکتابيد سوال محشريس امتول اور پنيمبرول سے کيا جائے گا که دنيايس جبتم پيغام حق ان کے پاس کے کرم کئے تھے تو انہوں نے کیا جواب دیا اور کہاں تک دعوت اللی کی اجابت کی۔ منشتدركوع ميں بتلايا تھا كەخداك يهال جانے سے يملے بذريعدوصت وغيره يهال كا انتظام ٹھیک کرلو۔اب تعبیفر ماتے ہیں کہ وہال کی جواب دہی کے لئے تیار ہو محشر کے جولناک دن میں جب خدائے قبار کی شان جلالی کا انتہائی ظہور ہوگا۔ اکابر واعاظم کے بھی ہوش بجانہ ر میں کے۔ اولوالعزم انبیاء کی زبان پُفسی نفسی ہوگا۔اس وقت انتائی خوف وخشیت سے حق تعالی ك وال كاجواب لا علم النا (ممين كح فرزين ) كورواندد يسكيس محد فهرجب في کریم اللہ کے طفیل میں سب کی طرف خدا کی نظر لطف ورحت ہوگی۔ تب کچھ عرض کرنے کی جرأت كري مع حسنٌ وبالمروغيره سے بھي ايسامنقول ہے۔ليكن ابن عباسٌ كے نزويك لاعلم السنسا كامطلب بيب كه خداوندا تير علم كال ومحيط كرسامنے بهاراعلم كيجي يمنييں كويا بيلفظ تا ڈب مع اللہ کے طور پر کیے جا کیں گے۔ ابن جری کے خزد میک لا علم لنا سے بیمراد ہے کہ ہم کومعلوم نیس انہوں نے ہارے چیچے کیا کچھ کیا۔ ہم صرف انہیں افعال واحوال پرمطلع ہو سکتے ہیں۔ جو ہمارے سامنے ظاہری طور پر پیش آئے تھے۔ بواطن اور سرائر کاعلم علام الغیوب ہی کو ہے۔آ تنده رکوع میں حضرت می علیالسلام ی زبانی نقل فرما تاہے۔"و کنت علیهم شهیدآ" اس سے آخری معنی کی تائید ہوتی ہے اور سیح مدیث میں ہے کہ جب وض پر بعض او گول کی نبست حضومًا الله فرما كي محرولا اصحابي توجواب حجكا "لا تدرى ميا احد ثوابعدك " لین آ ب الله کوکیا خرک آ ب الله کے یکھے انہوں نے کیا حرکات کیں۔ غالبًا یہ پورارکو ی آ نے والے ركوع كى تمبير ب\_احسانات يادولاكر دوسوال بوگاجوآ كنده ركوع من ندكور ب\_يعن آ انت قبلت للناس "اول تواولاد پراحمان كرنامن وجمال باب پراحمان ب-دوسر اوگ ظالم جوتبت مريم صديقة عليهاالسلام برنكات حق تعالى في حضرت عيسى عليه السلام كوان كى برأت اورنز بت کے لئے بر مان مین بنادیا اور تولد سے سے پہلے اور بعد عجیب وغریب نشانات حفرت مريم عليجا السلام كودكهلائ \_ جوان كى تقويت وتسكين كاباعث موئ سياحسانات بلاواسطهان بر تے۔ گودیس جوکلام کیااس کاؤکرسورہ مریم میں ہے۔ 'انسی عبدالله اتانی الکتاب '' تجب بعيسائيول في حضرت سي عليدالسلام كالكلم في المهدكا ذكر يجونيس كيا-البند ميكماب باره

اسرائيل عنك" ك*آفيرجى ن يبيخ*-

( میچ ہندوستان میں ۱۵ ہزائن ج۱۵ میں ۱۵) پر چنخارے لے کرمنہ یو نچیتے ہیں۔ " اللہ توالی کی بشان سر مسیح سربھا نہ سر کئراند ھر ایوا مجھونجال آیا ما

" بیاللہ تعالی کی شان ہے کہ سے کے بچانے کے لئے اندھر اہوا۔ بھونچال آیا ، پاطوی کی بیوی کوخواب آئی ، سبت کے دن کی رات قریب آئی۔ جس میں معلوبوں کوصلیب پر کھنا روانہ قا۔ حاکم کا دل بعید خوفنا ک خواب کے سے کی جان فی جائے۔ ( گویا خدا بھی ظاہری اسباب کا اس لئے ایک بی دفعہ بیدا کر دیئے کہ تاہی کی جان فی جائے۔ ( گویا خدا بھی ظاہری اسباب کا مختاج ہے۔ مہت تیرے کی اس کے ظاوہ سے کو طرق کی حالت میں کر دیا تا ہرایک کومردہ معلوم ہو اور بہود یوں پراس وقت ہیت تاک نشان بھونچال وغیرہ دکھال کربز دلی خوف اور عذاب کا اندیشہ طاری کر دیا اور بید دھڑ کہ اس کے علاوہ تھا کہ سبت کی رات میں الشیں صلیب پر ندرہ جا کیں۔ پھر یہ ماور کھر ابث میں الشیں صلیب پر ندرہ جا کیں۔ پھر یہ موری اور اندھر سے اور گھر ابث اور بحون پالی کا وقت تھا۔ گھر ول کا بھی ان کو فکر پڑا کہ شایداس بھونچال اور اندھیر سے بچل پر کیا گذرتی ہوگی اور اندھیر سے بچل پر کیا گذرتی ہوگی اور اندھیر سے بچل پر کیا گذرتی ہوگی اور اندھیر سے بچل پر ایک گا گریڈ میں کا ذب اور کا فرق جیسا کہ ہم نے دن میں سمجھا تو اس کے دکھ دینے کے وقت ایسے ہولناک عذاب کیوں ظاہر ہوئے۔ جواس نے بہائے بھی دیکھنے شن نہیں آئے۔"

اب مرزا قادیائی سے کوئی پوچھا جی قادیائی ضمیم نبوت صاحب اس بیان کی کہیں سے قسد نیں تو کراد بیخے کے ونکہ انجیل میں تو کہاں ملے گا اور تاریخ عالم میں تو کہاں اللہ اللہ قران کریم تواس کی دھیاں اڑا تا ہوا صرف اسے الفاظ پر'' وقب ولھ مانا قتلانا المسیح ابن مدیم ''کرانہوں نے بینا پاک الفاظ کیوں کے کہیں کوئیم نے تل کردیا۔ اللہ نے یہود پر لائنت کی اور مرف اس قول کی وجہ سے گی۔ آپ نے اس ختک اور بے دبلا مضمون پر ہزاروں صفحات سیاہ کے اور اس بے لذت گناہ میں صرف ای مضمون کو ہیرا پھیری کرتے ہوئے آئ ازالہ اوہام میں لکھا تو کل سے ہندوستان میں فقل کیا اور پرسوں تخذ گواڑ و یہ میں وہرایا۔ کیا آپ کی بیامبری سیابی اور کا غذکوردی کرنے پر بی محدود تھی۔ یہ کے وار نے کا جن آپ کو کہاں کی بیامبری سیابی اور کا غذکوردی کرنے پر بی محدود تھی۔ یہ کو مارنے کا جن آپ کو کہاں کے واحد ما لک، بہشتی مقبرے کے مابدولت رئیس قادیان، سلسلہ عالیہ احمد یہ کے بانی، ٹش نور کے طاح یعنی اپنے مکانوں کواس نام سے اینٹر کروسعت دینے کوکس کا منہ ہے۔ جو پو چھے وہ نہیں جا فتا کہ ہم کون مکانوں کواس نام سے اینٹر کروسعت دینے کوکس کا منہ ہے۔ جو پو چھے وہ نہیں جا فتا کہ ہم کون جیں۔ ہم دہ ہیں جن کے حق میں جا فتا کہ ہم کون جیں۔ ہم دہ ہیں جن کے حق میں بوالہام ہوا۔

بدول گاجوکسی کونیدوں گاجہاں میں \_ ﴾ نام

انی کرنے والا انجام کاررسوا اور ذلیل ہی ہوتا ہے۔حقیق کا میابی کا مامتول اور پینمبرول سے کیا جائے گا کہ دنیا میں جبتم پیغام حق انہوں نے کیا جواب دیا اور کہاں تک دعوت اللی کی اجابت کی۔ اکے پہال جانے سے پہلے بذر بعد دمیت وغیرہ یہاں کا انظام ب كدوبال كى جواب وبى كے لئے تيار رہو محشر كے بولناك ون ن جلالی کا انتہائی ظہور ہوگا۔ اکابر واعاظم کے بھی ہوش بجانہ ان رننسي نفسي موكا - اس ونت انتهائي خوف وخشيت \_\_حق تعالى نے۔ ا( ہمیں کچ خبرنہیں ) کے موانہ دے سکیں مے یکھر جب نی ل طرف خداکی نظر لطف ورحت ہوگی۔تب کچیعرض کرنے کی مرہ سے بھی ایسامنقول ہے۔ لیکن ابن عباس کے نزد کی لاعلم الماتير علم كالل ومحيط كيسامنه ماراعلم كجويجي نبيس ويابيلفظ ل کے۔ابن جر ت کے نزو یک لا علم لفا سے بیم اوے کہ ہم م يي كيا كه كيا- بم مرف أنبس افعال داحوال برمطلع موسكة لور پر چیش آئے تھے۔ بواطن اور سرائر کاعلم علا م الغیوب ہی کو عليه السلام كى زبانى نقل فرماتا ب- "وكنت عليهم شهيداً" مادر مح مديث يس م كرجب وض ربعض لوكول كي نسبت سحابی توجواب طحگا"لا تندری منا احد ثوابعدك " ا کے پیچے انہوں نے کیا حرکات کیں۔ عالبًا یہ پورارکوع آنے ياددلاكرده سوال موكاجوآ ئنده ركوع من مذكور ب\_يعن "آه ا دیراحسان کرنامن وجہ مال باپ پراحسان ہے۔ دوسرے لوگ م پرلگاتے حق تعالی نے حضرت عیسی علیہ السلام کوان کی برأت دیا اور تولد می سے پہلے اور بعد عجیب وغریب نشانات حضرت كى تقويت وتسكين كا باعث موتى - بداحسانات بلا واسطدان بر رؤم يم مل م-"أنى عبدالله اتانى الكتاب "تجب لسلام كے تكلم فى الهيد كا ذكر كچونيس كيا۔ البت بيلكما ب باره نے روک لیابن اسرائیل کوتھے ہے جس وقتہ

زيرآيت واذكففت بنم ہم نے یہودکوتم سے دور ہٹائے رکھنے سے

''واذ كففت بني اسرائي

میں بقینی ولائل اور قطعی ثبوت لے کر آیا آ

توجاد وگرہے اور تیرے لل وسولی دیے میر

ا بی طرف اٹھالیاا در کھیے ان کی میل ہے یا

ناظرین کرام! آیت کرید: جب كه يهود پليدنے جناب كلمة الله كو برمم **بتخاضائے بشریت از حد خائف و مایوں 1** نظرآتى تتملى كداس قوم يصنجات حاصل دروازے بند تھے وہاں ایک برا دروازہ"ا ول نے اطمینان کی ڈھارس بندھائی تو ایمان \_ اوردرد شن ژوني مولي دعاء ک\_

تیری سرکار سمجی ليمولا بين بمي حا بچالے پورش اعد تجرومه تيرى رحمة بچاہلے تمراعداء .

میں راضی ہوں رف صليبي موت گر تو

بدن میں کیل فعک طماہیے منہ پر پرسیر تمنا ہے یہ لاشہ "وما ينطق عن الهوى أن هوالا وحى يوحى "مرزا قادياني كرزانانطل ہی نہیں کرتی۔ جب تک ہم اس کونطق نہ کرادیں۔اب کسی کو طاقت ہے جو یو جھے، ایک اور بیان بھی ملاحظ فر ما کیں انشا واللہ! دلچیسی سے خالی نہ ہوگا۔

(تحذ كوازويم ١٤٧ بزائنج ١٥٩ م ١٩٩) ير لكهي جين " أب تك خداتعالى كاوه غصرتيين اتر اجواس وفت بھڑ کا تھا۔ جب کہاس وجیہہ نبی کوگر فقار کرا کرمصلوب کرنے کے لئے کھویڑی کے مقام برلے محتے تصاور جہاں تک بس چلاتھا ہرا یک تنم کی ذلت پہنچا کی تھی۔''

(ازالدادبام ص٣٩٦، فزائن ج٣ ص٣٠١) ير لكهة بين كه "مسيح ير جومصيبت آكى كهوه صلیب برج مایا میااورکیلیں اس کے اعضاء میں تفوی مکئیں۔جن سے وہ عثی کی حالت میں ہو کیا۔ بمصيبت ورحقيقت موت سے پچھ كم نتھى۔"

قادیانی بیان سے بیمعلوم ہوا کہ اللہ تعالی کا بید عدہ بھی ایفاء کے مراتب تک وہنینے سے قاصرر با \_ كويا كرر آنى آيت "واذكففت بنى اسرائيل عنك "يعى بم في كاسراك كو تم سے روک لیا۔ جواحسان ونعت کے طور پر یا دکرائی جاری تقی جموثی نکلی اور بیاللہ کا یا نجواں وعدہ ہے جو سے علیہ السلام کے متعلق جمونا ہوا اور وہ جمو فے وعدے جو قادیانی زعم میں معیار صدافت پر بورے ندا ترے یہ ہیں۔

"وجعلني مباركاً اينما كنت (مريم:٣١)"

**''ومن المق**ربين (آل عمران:٤٥)''

"وجيهاً في الدنيا (آل عمران: ٤٥)" سو.....

"يا عيسى انى متوفيك ورافعك الى ومطهرك من الذين كفرو (آل عمران:٥٥)"

"وايدناه بروح القدس (بقره:٨٧)"

"واذكففت بني اسرائيل عنك (مائدة:١١٠)"

اب ہم آپ کی خدمت میں ان جلیل القدر استیوں کی تغییر پیش کرتے ہیں جوعند المرزا نہایت معتبر تھے اور جن کے قول کور دکرنے والا فاس و بایمان ہے۔

زيرآ يت "واذكففت بنى اسرائيل عنك "فرات بين" ببحضرت يسى نے بیر عجیب غریب معجزات دکھائے تو بہودنے ان کے قبل کا ارادہ کیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کو بہود ے خلاصی دی اس طرح کہ آپ کو آسان پراٹھالیا۔'' (تغیر کیرم ۱۲۵مام فخرالدین دازی) ''واذ كففت بنى اسرائيل عنك ''كتحت' يادكرجارى اس نعت كوجب كرجم غروك ليا بنى اسرائيل كو تحصي جس وقت اراده كيا يبود في تير قل كار'' (تغير جلالين س١١٠) زيراً يت' واذ كففت بنى اسرائيل عنك ''' ليخى الم سي تو وه نعت يادكر جو بم في يبودكوتم سے دور بنائے ركھنے سے كى ۔ جب توان كے پائ اپنى نبوت ورسالت كرجو مى يقيى دلائل اور قطعى ثبوت لے كراآيا تو انہوں نے تيرى تكذيب كى اور تجھ پر تبهت لگائى كه تو جادو كر ہا اور تير فيل وسولى دينے ميں سى كرنے گيرتو بم نے تحص كوان ميں سے زكال ليا اور افي طرف انھاليا اور تختے ان كى ميل سے ياك رفعا اور ان كي شرارت سے بياليا۔''

(تفییراین کثیرهمی۲۰۱ ج۳)

تاظرین کرام! آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لئے زیر حراست کرلیا تھااور جناب سے جب کہ یہود پلید نے جناب کلمت اللہ کو ہر ممکن دکھو ہے کے لئے زیر حراست کرلیا تھااور جناب سے بھا منا ہے بشریت از حد خاکف و مایوں ہو چکے تھے۔ بظاہر اسباب رہائی مفقود تھے اور کوئی وجہ نہ نظر آتی تھی کہ اس قوم سے نجات حاصل کریں۔ جو انبیاء کا قتل شیر مادر مجھی تھی۔ ہاں جہاں تمام دروازے بند تھے وہاں ایک بڑاور وازہ ''احک المحاکمین ''کانظر آیا اور خداک وعدوں پر بنورنظری دروازے بند مائی قوایمان نے قلب کوسکون بخشا۔ جناب میں سر بھی جو بوئے دوروزی دوروزی کو ایمان نے قلب کوسکون بخشا۔ جناب میں سر بھی دہوئے اوروزی دوروزی دوروزی کے ایک کوسکون بخشا۔ جناب میں سر بھی دہوئے اوروزی دی دوروزی دو

تیری سرکار کی ہے تیرا دعدہ بھی سیا ہے المحولا میں بھی دارہ نہ خدشہ بیالے یورش اعداء سے مولا اپنے بندے کو بیالے مراحداء سے مولا اپنے بندے کو بیالے مراعداء سے تو قادر ہے میرے مولا بیالے مراعداء سے تو قادر ہے میرے مولا میں راضی ہول رضا پرجس طرح چاہے تو اے مولا میں موت گر تو دے تو اے مالک تیری مرضی مدن میں کیل ٹھک جا ئیں گراس میں ہوتیری مرضی طماہے منہ پر برسیں یا بدن بیدول سے چعد جائے طماہے منہ پر برسیں یا بدن بیدول سے چعد جائے منہ پر برسیں یا بدن بیدول سے چعد جائے منہ پر برسیں یا بدن بیدول سے چعد جائے منہ پر برسیں یا بدن بیدول سے چعد جائے منہ پر برسیں یا بدن بیدول سے چعد جائے منہ پر برسیں یا بدن بیدول سے چعد جائے منہ پر برسیں یا بدن بیدول سے تو منہ پر برسیں یا بدن بیدول سے تی نذر ہو جائے

، مرزا قادیانی کی زبان نطق کوطانت ہے جو پوجھے، ایک اور بیان

یں۔''اب تک خدا تعالیٰ کا دہ غصر نہیں کرمصلوب کرنے کے لئے کھو پڑی کے الت پنچائی تقی۔''

ہیں کہ 'مسیح پر جومصیبت آئی کہ وہ ۔جن سے وہ غثی کی حالت میں ہو گیا۔

عدہ بھی ایفاء کے مراتب تک ویجئے ہے یل عنك "لین ہم نے بن اسرائیل کو می جموٹی نکل اور بیاللہ کا پانچواں وعدہ ہے جو قادیانی زعم میں معیار صداقت پر

> ، (مریم:۳۱) ٤)"

. رافعك الىّ ومطهرك من الذين

> ِه:۸۷) غك (مائدة:۱۱۰)'''

وں کی تفسیر پیش کرتے ہیں جوعندالمرزا کیان ہے۔

نك "فرماتے ہیں" جب معزت عیسیٰ ارادہ کیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کو یہود (تنبیر کبیرص ۱۲۷ء اما خخرالدین رازیؓ) رجیم بی نہیں۔اس بیسی کے عالم میں جب کہ مجوکا ونادا سکت نہتی اور جب کہ میری جیب درہم ودینارے خالی لئے مجیک مانگوں اور مرہم تیار کروں آ ہدتوں میرے نا بوچھا کہ مجوکا ہے یا بیاسا اور تصور کیاتھا کہ تیرانام کیوں بلا طعن اغیار ہے رسوائی ۔

سفن اعیار ہے رسوال اسے رسوال اسے رسوال اسے اس پر مرنے کا م کیا تیرے نام پہ مرنے کا م کرتے رہے اس کا شکر پیر کروں وہ تیرے دعدے کیا ہو کس چیز کا جمعے احسان جنلا تاہے اور کون سے شکر پے الزامی جواب ہے اللہ معاف کرے۔ نہ تو میر کے علیے السلا وہ اللہ کے رسول صاحب کتاب نی ، و نیا اور آخرت عمل

ونیا کے بادشاہ جوخدا کے ادنیٰ فقیر ہیں وہ تو کی جگہ دیں۔ ان سے لہاس وطعام کا خیال رکھیں۔ گروہ اپنے مقربین کی ہوں رسوائی وروسیا ہی کراتے ہوئے ج ومصیبت کے بہاڑ ان پر گریں اور وہ دیکھارہے اور ہ شہنشا ہی دنیا کے بادشاہ تو مقرب لوگوں سے جدا ہونا پہ بناوے اس کو اپنے پاس لے جانے کو بھی قادر نہ ہواوں بخیب خدائی ہوئی اور اچھا اتھم الحاکمین ہے کہ لوگوں کر ڈکار تک نہ لے۔ اللہ معاف کرے بیسب لغویات الا طیب السلام کو 'و مسن المعقد بین ''کہا اور قرب و دجال قادیان کی تقریحات ملاحظ کریں۔

(نزدل کمیج م ۱۵۱ بخزائن ۱۸۶ م ۵۲۹)م اس نعت کواو بام باطله میں چیپا تا چاہتا ہے۔ بیعد داللہ علیہ السلام پہرس ر ہاتھا۔ و ہاں رحمت اللحالمین پر مجمل '' دیکھو! آنخضرت اللحظی سے مجمی مصمسة مجھے رسوائیوں اور کہتیوں کا ڈر نہیں مالک تیری توحید پر کھے حرف غیر آئے نہ اے مالک بشارت تھی تیری مولا میرے حق میں وجاہت کی کروں کیے زبان سے شکر جو جو بھی عنایت کی

دعاء سے فارغ ہو سے توارشاد باری ہوا'' یا عیسیٰ انی متوفیك ورافعك الى ومطهرك من الذى كفرو ''لغی الے سی مسلم کواپ تبندش لي الدى كفرو ''لغی الے سی مسلم کواپ تبندش لي الدى كاورا في طرف محجد المالوں كاور يهود سے بكلی تمهيں پاک كردوں كا۔

اس وعدے کے ایفاء میں بیڈست' واذ کے فیفت بنی اسرائیل ''یادکرائی جاری ہے۔ لیعنی اسرائیل ''یادکرائی جاری ہے۔ لیعنی اے میں وہ دفت یاد کرو۔ جبتم پرمصائب کے بادل گھر آئے تھے اور نوائب کی اندھیریاں چھاری تھیں۔ زمین کا فرہ فرہ ترم تبرارادشن ہور ہاتھا اور پند پند تہمیں گھیرے ہوئے تھا اور بھریت تم پر غالب آ چکی تھی۔ گرتم آ زمائش میں میزان عمل پر پورے اترے تھے۔ وہ تہمارے امتحان کا وقت تھا اور جبتم معیار صدافت پر پورے اترے تو ہم نے تہمیں سکید سے بخشی اور دوح القدس سے تہماری دکی اور کفارکو تم سے دوک دیا اور وعدے کے مطابق تہمیں آسان پر اٹھالیا۔

اب آگر بفرض محال مرزائی عقا مدکو مان این جائے جناب تے ہیں کیا تی بہائی ہیں کہ جائی نہ ہوں کے کہ مولا ہے جی کوئی احسان ہے جو یوں جنلا یا جارہا ہے۔ کیا میرے منہ پیر ہما پنج نہیں ہوئی۔ کیا میرے بدن پر بیدوں کی مش نہیں ہوئی۔ کیا میرے ساتھ استہزاء نہیں کیا گیا۔ کیا صلیب پر جھے نہیں چڑ ھایا گیا۔ کیا میرے ہاتھ پاؤں اور دیگر اعتصاء میں کیلیں تفویک تفویک کر چھائی نہیں کردیا گیا۔ یہا تقاق کی بات ہے کہ دات کے اندھرے میں زلزلہ اور اندھری کی وجہ سے میں جب کہ مردوں سے بدتر ہوچکا تھا اور شش نے آئیں دھوکہ دیا۔ وہ جھے مردہ سجے اور صلیب سے جھکوا تار کے گریں حقیقا نہ مرا تھا کومر نے سے بدتر تھا۔ چپکے چپکے دات کی تاریکی میں خون میں است بت زخوں سے لا چا رور دے بیتر ارزہ چلائی ہمت نہ تھم نے کا حوصلہ چروں کی طرح گرتا جان کی خوف سے بھا گا گرجا تا کہاں میرے لئے کوئی پناہ کی جگر بی اور تی گریا تھی اور ایک حواری کے گریناہ کی جگر بی اور تا کہاں میرے لئے کوئی پناہ کی جگر بی اور یہ تھی نہ کرسکا کہ دہ جس کے ہاتھ سے ماور زاد کوڑھی اور ایک میں حوجھا کے اور مردے زعم ہوا کرتے میں تھے اس کے اپنے زخوں کو آ جب کہ اس کی اپنی صالت قابل رخم تھی۔ رخم کھا تا اور اچھا کرویا مگر ق

مجھے رسوائیوں اور کھبتیوں کا ڈر نہیں مالک نیری توحید پر کچھ حرف غیر آئے نہ اے مالک شارت تھی تیری مولا میرے حق میں وجاہت ک کروں کیسے زبان سے شکر جو جو بھی عنایت کی

رغ بوے توارشاد باری بوا' یا عیسیٰ انی متوفیك و دافعك الى اى كفرو ''لین ارشاد باری می است الله الله الله الله ال ای كفرو ''لین اسے میسیٰ میں تم كواپ قبضه میں ليوں كا اور الله طرف سے بكلی تهیں پاک كردوں كا۔

، كايفامين يلمت واذكففت بنى اسرائيل "يادكراكى جارى قت یاد کرو۔ جبتم پرمصائب کے بادل گھر آئے تھے اور نوائب کی ا۔ زمین کا ذرہ ذرہ تمہارا دشمن ہور ہاتھا اور پہتہ پہتہہیں گھیرے ہوئے تھا چک تھی۔ گرتم آ ز مائش میں میزان عمل پر پورے اترے تھے۔وہ تمہارے بتم معیار صداقت پر پورے اتر ہے تو ہم نے تہیں سکیدہ بخش اور روح اور کفار کوتم ہے روک دیا اور وعدے کے مطابق حمہیں آسان پرا خوالیا۔ ب کال مرزائی عقائد کو مان لیا جائے تو جناب سے میہ کہنے میں کیاحق بجانب کوئی احمان ہے جو یول جنایا جارہا ہے۔ کیا میرے منہ پیر همانچ نہیں بربيدول كي مثق نبين مولى - كيا مير بساتھ استهزاء نبين كيا كيا \_ كيا ایا گیا- کیا میرے ہاتھ یا وال اور میگر اعضاء ش کیلیں مخونک مخونک کر تفاق کی بات ہے کدرات کے اند چرے میں زلزلداور اند جری کی وجہ ے بدتر ہوچکا تھا اورغش نے انہیں وحوکہ دیا۔ وہ مجھے مردہ سمجے اور ا مريس هيتان مراقعا كوم نے سے بدر تھا۔ چيكے چيكے دات كى تاركى ول سے لاچار درد سے بیقرار نہ چلنے کی ہمت نہ تھبرنے کا حوصلہ چوروں ا خوف سے بھا گا کر جاتا کہاں میرے لئے کوئی بناہ کی جگہ ہی نہتی گرتا ، جان بر کھیل کر دھونی کھاٹ پہنچا اور ایک حواری کے کمریناہ لی تو یہ بھی نہ ۔ اور زاد کوڑھی اجھے اور اند معے سوجھا کے اور مردے زندہ ہوا کرتے آه جب كداس كي اپني حالت قابل رخم تمي \_ رحم كها تا اور احجها كرويةا مكر تو

رجیم ہی نہیں۔ اس بیکسی کے عالم میں جب کہ بھوکا و تا دار تھا اور جب کہ میرے وجود میں بالکل سکت نہتی اور جب کہ میری جیب درہم و دینار سے خالی تھی۔ مجھے مجبور کرایا کہ اپنے زخموں کے لئے بھیک ما تکوں اور مرہم تیار کروں آ و مرتوں میرے زخم رستے رہے اور میں کراہتا رہا تو نے نہ پوچھا کہ بھوکا ہے یا بیاسا اور تصور کیا تھا کہ تیرانام کیوں بلند کیا۔

طعن اغیار ہے رسوائی ہے ناداری ہے کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خواری ہے

اور تعت کیسی بیجی اُجھی لعت ہوئی کہ مجھ کو دنیا کے کروڑ ہا یہود ونساری لعنی خیال کرتے رہے ای کاشکر بیکروں وہ تیرے وعدے کیا ہوئے جب کہ تو ایفا وعہدی نہیں جانیا۔ اب کس چیز کا مجھے احسان جنلاتا ہے اور کون سے شکر بے کا طالب ہے۔ نعوذ ہاللہ من ذالک گویہ اگزامی جواب ہے اللہ معاف کرے۔ نہ تو یہ سے علیہ السلام نے کہا اور نہ ہی وہ کہ سکتے ہیں۔ کیونکہ وہ اللہ کے رسول صاحب کما ب نی ، دنیا اور آخرت میں مرتبے والے اور خدا کے مقرب ہیں۔

ونیا کے بادشاہ جوخدا کے اوئی فقیر ہیں وہ تو اپنے مقر بین کواپ بخت کے پاس عزت
کی جگہ دیں۔ ان کے لباس وطعام کا خیال رحیس ۔ مگروہ اسم الحاکمین جوسب سے بواشہنشاہ ہوہ
اپنے مقربین کی یوں رسوائی وروسیا بی کراتے ہوئے تختہ دار پر بھینجوا دے۔ طرح طرح سے دکھ
ومصیبت کے پہاڑ ان پر گریں اور وہ ویکھا رہے اور پھی نہ کرسکے چھا خدا ہے اور اچھی اس کی
شہنشا بی دنیا کے بادشاہ تو مقرب لوگوں سے جدا ہونا پہند نہ کریں۔ مگروہ ستار جہاں جس کو مقرب
بناوے اس کواپنے پاس لے جانے کو بھی قادر نہ ہواور کھلانے کو تان جویں بھی مہیا نہ کرسکے۔ یہ
بخیب خدائی ہوئی اور اچھا اسم الحاکمین ہے کہ لوگوں کی وعدہ خلائی پر سرزش کرے اور اپنے وعدہ کا
ڈکار تک نہ لے۔ اللہ معاف کرے بیسب لغویات الزامی جواب ہیں جو بیان ہوئے اس نے سے
فایم السلام کو ''وہ میں المدھ و بیدن '' کہا اور قرب دینے کے لئے اپنے قریب لے آیا۔ اب ذرا

(نزول کہتے صا۱۵ ہزائنج ۱۸ص ۵۲۹) مرزا قادیانی اس آیت پر یوں اعتراض کرتا ہوا اس نعت کواد ہام باطلہ میں چعیاتا چاہتا ہے۔ بیعد داللہ نہیں چاہتا کہ کوئی وعدہ الجی سچا ہو۔ جہال سی علیہ السلام پہ برس رہا تھا۔ دہاں رحت اللحالمین پر بھی اپٹی کم مجمی اور جہالت کا ثبوت دے کیا۔ "دو کی مواقع تحضرت علی ہے بھی عصمت کا وعدہ کیا گیا تھا۔ حالا نکدا حدکی لڑائی میں آ تخضرت الله كوخت زخم بنج تهاور بيحاد شدوعده عصمت كے بعد ظهور من آيا تھا۔ (ليني بيوعده الله من ذالك!) اس طرح الله تعالى نے حضرت عيلى كوفر مايا تھا "واذ كففت بندى اسرائيل عنك "ليني يادكروه زمانہ جب بني اسرائيل كولل كااراده ركھتے ويا تھے۔ ميں نے تھھ سے ديا سسسست حضرت سے كو يہوديوں نے گرفتار كرليا تھا اور صليب بر كھنے ويا تھا۔ يكن خدانے آخر جان بجادى۔ پس بجى عن اذكففت كے ہيں۔ جيساك والله يعصمك من الناس كے ہيں۔ الله يعصمك من الناس كے ہيں۔

مرزا قادیانی کی تمیں مارخیال دیکھوتو شیطان کی آنت سے زیادہ لمی ہوتی ہیں اور ختم ہونے کونیس آتیں۔ بچ ہے جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں۔ انگریزی میں ایک مثال ہے کہوئے والا کا کا نانہیں۔ جنہیں قرآنی معارف آتے ہوں وہ تاریخ سے بہرہ نہیں ہوتے۔ نبوت کے دعو پدار کوجھوٹ کا مرتکب ہوتا ایسا ہے جیسا کہ خدا کی تو حید میں اس کے ہمعصر ماننا۔ انہیاءاور جھوٹ بولیس۔ وہ کوئی پہنجانی نبی ہوگا۔ توبیا پہنو نبوت کے نام کی تذکیل ہے اور اس کے لعنت اللہ علی الکاذبین کہا گیا ہے۔ اب مرزا قادیانی کا بیکہنا کہ یتم کم فداہ ای وانی کو بھی عصمت کا وعدہ دیا گیا الکاذبین کہا گیا ہے۔ اب مرزا قادیانی کا بیکہنا کہ یتم کم فداہ ای وانی کو بھی عصمت کا وعدہ دیا گیا الکاذبین کہا گیا ہے۔ اب مرزا قادیانی کا بیکہنا کہ یتم کم فداہ ای وانی کو بھی عصمت کا وعدہ دیا سجان اللہ! بیہ ہے آپ کی قرآن دانی اور تاریخ کے تو گویا آپ حافظ ہیں۔ جنگ احد شوال س ساجمری میں ہوئی اور سورۃ الگا کہ من ہواس کی ایفاء کے اسال پہلے ہوئے چا ہے تھی ؟ تف ہا س ساجمری میں ہوئی اور مورۃ اللہ کہ معنی قرار دیتا ہیآ ہی کے بیا لینا ایک بی چیز ہے۔ ہرگر نہیں عصم کے معنی میں واقعہ ہی وہونے میں دوقعہ ہوئی ہوئی مردہ تصویر ہے۔ کیوں صاحب واقعہ کو ہونے بی شدینا اور کو کہونے نے ندرینا۔ مثال کے طور پر بچھے۔ میں جان سے بچاوی یا اور کو کہ بین واقعہ بی وہونے ندرینا۔ مثال کے طور پر بچھے۔

زید سے عصم کا وعدہ ہے وہ بکر سے لؤتا ہے۔ زخم آتے ہیں مگر جان سے مارانہیں جاتا عرسے کف کا وعدہ ہے مرزا قادیانی عمر کا سخت دشمن ہے۔وہ اسے آل کرانا جا ہتا ہے۔ مگر قادر بی نہیں ہوسکتا۔اس کوموقعہ بی نہیں ملتا۔وہ مجمی ایک دوسرے کے مقابل بی نہیں آتے۔

میرے خیال میں کسی مرزائی کے پیٹ میں دجل کے چوہے ندووڑ نے کئیں۔اس لئے جنگ احد کی تاریخ پراسلامی اور مرزائی وستخط کرائے دیتا ہوں:

"غزوه ني اغارك زمانيس بيآيت والله يعصمك من الناس سفر من نازل

ہوئی تقی ادراس قول کے بیان کرنے دا میں۔'' اور دوسرانمبر مرزا قادیانی۔

اوردوسراتمبر مرزا قادیان-تغییر بیان القرآن زیرآیت' والله یه قرکراس سورة (ما کده) بین غور کرنے سے سورة کے اکثر ھے کا نزول پانچ یں اور

اب بزے مرزا قادیانی کے

تخت خلافت پر براجمان بین اور جوم وابنے باز وموٹر میں بٹھا کرقادیان – ربیں اور مضاحیہ مضامین تکلتے رہے جاد همکے۔ وہاں آپ نے ایک کمی موسے کہا:

''رسول کریم نے دو کا کہآپ کولل کریں مگرآپ فاکٹے یہاں ایک اور مجی مز

نے تمام انبیاء کے خطابات رحمانیہ ویکھا کیسے جاتا ڈاکرزنی میں جملاتم چوری کئے وہاں جنابہ صدیقہ کے مرزا قادیانی گھرے نکلتے ہیں تو ہ جوتی اورزنانہ شلوار یو چھاجاتا ہے

نہیں رہا\_ بچہہےاور کیا کرو*ل در* 

ہوئی تھی اوراس قول کے بیان کرنے والے جناب امام جلال الدین سیوطی ہیں جوعندالمرزائی مفسر ہیں۔'' ہیں۔''

اوردوسرانمبر مرزا قادیانی کے روحانی بیٹے پاوری محمطی امیر جماعت مرزائیدلا ہورا پی تغییر بیان القرآن زیر آئے۔''والله یعصمك من الناس '' لکھتے ہیں۔''ان مضامین پر جن كا ذكراس سورة (مائده) میں غوركرنے سے معلوم ہوتا ہے اور يہى رائے اکثر محققین كى بھی ہے كہاس سورة كاكثر حصے كانزول پانچویں اور ساتویں سال ہجرى كے درمیان ہے۔''

(بيان القرآن محمعلى)

اب بردے مرزا قادیانی کی بھی سنتے:

"" تخضرت الله بعد صحابی کو برعایت ظاہر حفاظت کے ہمراہ رکھا کرتے تھے۔ پہر جب آیت والله بعد صدمك من الغاس نازل ہوئی تو آنخضرت نے سب كورخصت كرديا كه اب محكونم ہارى حفاظت كى ضرورت نہيں۔"
(اخبار الكم ٢٣ مراست ١٨٩٩ مر٢)

بنجانی ہی کے لاڈ لے فلیے مرزا آنجمانی کے بیٹے مرزامحود جواس وقت قادیان کے تخت فلافت پر براجمان ہیں اور جو پچھلے دنوں سیسل ہوئی لا ہور سے مس روفو ٹا بین حسینہ کواپنے دائے باز وموٹر میں بٹھا کرقادیان لے بھا گے تھے اور جس پر مدتوں اخباروں میں خوش گیاں ہوتی رہیں اور مضاحیہ مضامین نکلتے رہے۔ آج سے پچھ عرصہ پہلے باوا کے الہام سنانے کو لائل پور جار مضاحیہ مضامین نکلتے رہے۔ آج سے پچھ عرصہ پہلے باوا کے الہام سنانے کو لائل پور جارت کے دوران میں آبا کی ہمنوائی کرتے جاد میں آبا کی ہمنوائی کرتے دوران میں آبا کی ہمنوائی کی بنے کا کرتے دوران میں آبا کی ہمنوائی کرتے دوران میں آبا کی ہمنوائی کی بنے کا کرتے دوران میں آبا کی ہمنوائی کی بنے کی بنے کی بنے کرتے کا کہ کی بنے کی بنے کی بنے کی بنے کا کرتے کی بنے کی بنے کرتے کی بنے کرتے کی بنے کی بن

ہوتے ہو۔ "'رسول کریم نے دعویٰ کیاوالله یعصمك من الناس كمدوالوں نے ساراز ورلگایا كدآ بول كريم كرآ بن كا كئے۔" (اخبار الفعنل ٢٣٠ رابر يل ١٩٣٣ء)

یہاں ایک اور بھی مزے کی چیز پیش کردوں تمہارے مرزا تو وہ پہلوان نبی ہیں جنہوں نے تمام انبیاء کے خطابات رحمانہ کودن دہاڑے ڈاک ڈالا اور بیندد یکھا کہ ذکر ہیں یا مونٹ اور دیکھا کیسے جاتا ڈاکرزنی میں بھلاتمیز کہاں رہتی ہے۔ مرزا قادیانی نے جہاں انبیاء عظام کے الہام چوری کے دہاں جنابہ صدیقہ کے انعاموں پہمی ہاتھ صاف کیا۔ اب و یکھئے! چوری یوں کھلی کہ مرزا قادیانی گھرسے لگلتے ہیں تو سر پہمامہ منہ پنورانی داڑھی ہاتھ میں عصا مگر پاؤں میں زنانہ جوتی اور زنانہ شلوار پوچھاجاتا ہے۔ ای حضرت! یہ کیا تو فر ہاتے ہیں میں مربیم ہوں اور اب حیث نہیں رہا۔ بچہہ اور کیا کردل دردزہ کھجورے جے کودی ماہ حاملہ رہنے کے بعد لئے جاتی ہے۔

، زخم پنچ سے ادر بیحاد شوعدہ عصمت کے بعد ظہور میں آیا تھا۔ ( لیمنی بیدوعدہ اسعالله من ذالك!) اس طرح اللہ تعالی نے حضرت عیسی كوفر مایا تھا میں اسدا شیل عنك ''لینی یاد كردہ زبان جب بنی اسرائیل کوفل كا ارادہ رکھتے میا اسدا شیل عند شیخ کو یہودیوں نے گرفتار كرلیا تھا اور صلیب پر تھینے دیا ہوریاں بہا می الله یعصمك من بان بچادی۔ پس بہی معتی اذ كففت كے بیں۔ جیسا كه والله یعصمك من

نی کی تمیں مارخیال دیکھوتو شیطان کی آنت سے زیادہ کمی ہوتی ہیں اورختم اسے جوگر جتے ہیں وہ ہرستے نہیں۔ اگریزی میں ایک مثال ہے کہ ہوکئے بی آر آنی معارف آتے ہوں وہ تاریخ سے بہرہ نہیں ہوتے۔ نبوت بی مرقا ایسا ہے جیسا کہ خدا کی تو حید میں اس کے جمعصر ماننا۔ انجیاء اور بخابی نبی ہوگا۔ تو جا یہ قو نبوت کے نام کی تذکیل ہے اور ای لئے لعنت اللہ بخابی نبی ہوگا۔ تو جا یہ تو نبوت کے نام کی تذکیل ہے اور ای لئے لعنت اللہ والے کونکہ وعدہ ویا گئی ہوئے اور کی محصمت کا وعدہ ویا والے کونکہ وعدہ اللی کا بی کہنا کہ یہتی مکہ فداہ ای وائی کو بھی عصمت کا وعدہ ویا والے کونکہ وعدہ اللی کے بعد حضوطی کو جنگ احد میں سخت زخم آئے۔ والے کونکہ وعدہ اللی کے بعد حضوطی کو جنگ احد میں سخت زخم آئے۔ والے کونکہ وعدہ اس خوال سن اور تاریخ کے تو گویا آپ حافظ ہیں۔ جنگ احد شوال سن فران والی اور تاریخ کے تو گویا آپ حافظ ہیں۔ جنگ احد شوال س

نا وعدہ ہے وہ بکر سے افر تا ہے۔ زخم آتے ہیں مگر جان سے مارانہیں ہم زا قادیانی عمر کا تخت دشمن ہے۔ وہ اسے آل کرانا چا بتا ہے۔ مگر قادر انہیں ملتا۔ وہ بھی ایک دوسرے کے مقابل ہی نہیں آتے۔

ی کی مرزائی کے پیٹ میں دجل کے چوہے نددوڑ نے لگیس اس لئے ور مرزائی دستخط کرائے دیتا ہوں:

كزماندش بيآ يمتوالله يعصمك من النساس سنريس نازل

بھلااس کا جواب کون دے سکتا ہے اور کس کو طاقت ہے کہ نبیوں کے پہلوان کو جواب دے۔ ہاں صاحب آخر نی جو ہوئے اب بھی الہام والله یعصمك من الناس آپ کہتے ہیں کہ مابدولت سلما اللہ احمد یہ کے بانی کو بھی ہواہے۔

(انجام آتھم ص ۲ ، نزائن ج ااس ۲۰

رسول اکرم الله پر اواعتراض کرنے سے آپ ندر کے ۔ چاہے وہ جہالت کی وجہ سے بی تھا۔ یعنی الہام دوسال بعد موااور واقعہ کے دوسال پہلے پر چہاں مور ہا ہے۔ جیسا کہ وہ آپ کی دو بکریاں (شاندان تدبحان و کل من علیها فان الہام مرزا قادیانی) یعنی دو بکریاں ذرح کی جا کم گی کی کہیں عقیقہ ہوگائیں صاحب ایک بکرا آسانی خسر اور دوسر اغریب رقیب مرزا ناکی محمدی بیگم منکوحہ آسانی جب بیال ایمیک نہ بیٹھا تو جو دومر بید کا بل میں بیان کو گئے تھے وہاں مرتد قرار دیتے ہوئے قل کے گئے۔ تو نبوت کی ہای کرا ہی میں ابال آیا اور بینشانہ بھی معقول سمجھا۔ اس لئے جب بیالہام سادیا گیا۔ لوگوں نے اعتراض کیا ای حضرت! دوبارہ ہے معقول سمجھا۔ اس لئے جب بیالہام سادیا گیا۔ لوگوں نے اعتراض کیا ای حضرت! دوبارہ ہے ارشاد ہوا کیتے ہوئے جاؤ۔

اب ایمان سے کہے ٹو پی سرکی اور زبردتی پنہائی جاتی ہے پاؤں میں کیا یہ ہی قادیا نی نبوت ہے۔ قبلہ مولانا ظفر علی خاص صاحب مظلدنے کیا خوب کہا۔

بروری ہے نبوت قادیاں کی برازی ہے خلافت قادیاں کی بیں احتی جس قدر ہندوستان میں ہے آباد ان سے جنت قادیاں کی

اب ایمان سے کہتے کہ مرزا قادیانی کوالہام واللہ یعصمك من الناس کے بعد کس قدر معمائب برداشت كرنے پڑے۔ سارا سارا دن عدالتوں ميں كمڑے رہے۔ پانى پينے كى اجازت نقى جہاں جاتے ونيا اینٹ پھروں سے خوش آ مدید كرتى باہر نكلتے توا كيہ جم غيرساتھ موتى اور شكار كا دھوكہ وتا۔

پی بی بی ایت ہوگیا کہ جو وعدہ سے علیہ السلام سے اللہ تعالی نے کیا تھا یعنی بی تمہیں لے اول گا اور اپنی طرف اٹھا وک گا وہ کما حقہ پورا ہوا۔ کیونکہ یہودنا مسعود کو خدا نے رو کے رکھا اور وہ علی علیہ السلام کی گرفت پر قادر نہ ہوسکے سوبیہ آیت ' واذ کہ فسفت بنی اسر اٹیل عنك '' اس بات پردلانت کرتی ہے کہ جب یہودہ کے علیہ السلام پر قادر بی نہ ہوسکے تو وہ کس طرح صلیب دے جس یا طمانے یا استہزاء کر سکتے ہیں ، اور ایک نقط بھی یا در کھنے کے قابل ہے وہ بیرکہ اگر

پرس کی عمریش یہود کے سامنے ایسے حکیماندولاگل رو مکتے اور سامعین عش عش کرنے گئے۔ یول تو السلام بلکہ بعض مؤمنین کی بھی تائیہ ہوتی ہے۔ چریلیہ سے ہواکو خاص قسم کی فطری مناسبت اور: بیان فرمایا گیا۔" تسلك السوسسل فسنسلفا بعد بیعن شعب مدر جست والتیانیا عیسسیٰ ابود ریقرہ: ۲۰۲)"

روح القدس كي مثال عالم ارواح "

( بیلی ) کاخزانہ جس وقت اس خزانہ کا مدیر معیّن بیلی کا اثر پنچانا ہے ان کا کشف درست کروہتا۔
گو منے گئی ہیں۔ اگر کسی مریض پر بیلی کا عمل کر مینچنے ہے جس وحرکت پید اعصاب میں بیلی ہوتے وہ وقت کہرہائیہ کی زبان بالکل بند ہوگئی ہوتے وہ کی کردیا ہے کہ بعض عالی ڈاکٹروں نے تو بید وحوئی کردیا ہے کہ حالم ارواح کی کہرہائیہ میں جس کا خزانہ رورج کے ماتح سرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی کا تعلق موا۔ ان کا روح اللہ سے ملقب ہونا بھین جوائی ہوائی میں ہوا۔ ان کا روح اللہ سے ملقب ہونا بھین جوائی میں مریضوں کی حیاۃ کو باذن اللہ بدون تو سط اسبا حیات کو وائیر مریضوں کی حیاۃ کو باذن اللہ بدون تو سط اسبا کی شاکر آ ہے کا آسان پر اٹھا لیا جانا اور آ ہے کہ میں ملاکر آ ہے کا آسان پر اٹھا لیا جانا اور آ ہے میں ملاکر آ ہے کا آسان پر اٹھا لیا جانا اور آ ہے میں ملاکر آ ہے کا آسان پر اٹھا لیا جانا اور آ ہے میں ملاکر آ ہے کا آسان پر اٹھا لیا جانا اور آ ہو

وغيره وغيره - بيسب آثاراى تعلق خصوص

نوعیت واصول ہے آپ کے اور روح القد

الميازى معاملات خداكے موتے ہيں۔ان-

سے سکتا ہے اور کس کو طاقت ہے کہ نبیوں کے پہلوان کو جواب دے۔ ہاں کے اب کہا اہم الله یعصمك من الناس آپ کہتے ہیں کہ بابدولت المجھی ہوا ہے۔

(انجام آئم من ۲۰ فرائن جاام ۲۰ فرائن کی وجہ سے بیا کہ دو آپ بی بعد ہوا اور واقعہ کے دوسال پہلے پر چہاں ہور ہا ہے۔ جیسا کہ وہ آپ نہ تند بحان و کل من علیها فان البام مرزا قادیانی) یعنی دو بریاں علیها فان البام مرزا قادیانی) یعنی دو بریاں بی تند بدوان میں سابل آبان میں بیان تھی نہ بیٹا تو جو دوم ید کائل بی تبلیغ کو گئے تھے الی جو دوم ید کائل بی تبلیغ کو گئے تھے کہ گئے ۔ تو نبوت کی باس کر ابی میں ابال آبا اور یہ نشانہ بھی کے گئے۔ و نبوت کی باس کر ابی میں ابال آبا اور یہ نشانہ بھی

سے کہتے تو پی سرک اور زیروی پنہائی جاتی ہے پاؤں میں کیا ہے ہی قادیانی رعلی خال صاحب مدخلد نے کیاخوب کہا۔

مث بدالهام سنادیا کمیا ۔ لوگوں نے اعتراض کیا اجی حضرت! دوبارہ ہے

ے کہتے کم رزا قادیانی کوالهام والله بعصمك من الناس كے بعد كس نے پڑے ـ سارا سارا دن عدالتوں میں كمڑے رہے ـ پانی پینے كى تے دنيا این پھروں سے خوش آ مديد كرتى باہر تكلتے تواكي جم غفير ساتھ

ہوگیا کہ جو وعدہ سے طیدالسلام سے اللہ تعالیٰ نے کیا تھا یعنی میں تہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا تھا یعنی میں تہمیں الفائل کا وہ کہ محتمد پوراہوا۔ کیونکہ یہود نامسعودکو خدانے رو کے رکھا وروہ پر قادر شہو سکے اسر الٹیل عنك " کہ جب یہود سے علی السلام پر قادری نہ ہوسکے تو وہ کس طرح صلیب استجزاء کر سکتے ہیں، اور ایک نقط بھی یا در کھنے کے قامل ہے وہ یہ کہ اگر

برس كى عمر مين يهووكم سامنة اليه عكيماند دلاكل وبراجين بيان فرما ثيل كدتمام علماء عاجز ومهوت ده محكة اورسامين عش عش كرنے كے يول توروح القدس سے حسب مراتب سب انبياء عليم السلام بلكه بعض مؤمنين كى بھى تائيد ہوتى ہے ۔ ليكن حضرت عينى عليه السلام جن كا وجود على فحمد ميل جريليه سے ہوا كو خاص تم كى فطرى مناسبت اور تائيد حاصل ہے ۔ جسے تفصيل انبياء كے صدر ميل يان فرمايا كيا ۔" تسلك الرسل فيضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم مدرجت واتيان عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس ربقره درجت واتيان عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس (بقره ٥٠٠٠)"

روح القدين كي مثال عالم ارواح مين الي مجموجيے عالم ماديات مين قوت كهربائيد ( بکل ) کا خزانہ جس وقت اس خزانہ کا مدیر معنین اصول کے موافق کرنٹ چھوڑتا اور جن اشیاء میں بیلی کا اثر پہنیا تا ہاان کا کنکشن درست کردیتا ہے تو فورا خاموش ادرسا کن مشین بزے زور شورے محو من كتى بين أكر كسى مريض بربجل كاعمل كياميا تو مثلول اعضاء اوربيحس موجانے والے اعساب میں بیلی کے پہنچنے سے س ور کت پدا موجاتی ہے۔ بعض اوقات ایسے بارطاق میں جن کی زبان بالکل بند ہوگئ ہو۔ قوت کمر ہائیے کے پہنچانے سے قوق کویائی واپس کی گئی ہے۔ حتیٰ کہ بعض عالی ڈاکٹروں نے توبید دوکی کردیا ہے کہ ہرتنم کی بیاری کاعلاج قوت کہر ہائیے سے کیا جاسکتا ہے۔(دائرۃ المعارف فریدہ جری) جب اس معمولی مادی کہرہائیدکا حال سے بے تو اندازہ کرلوکہ عالم ارواح کی کھر بائید میں جس کا فزاندروح القدس ہے۔ کیا کچھ طاقت ہوگ ۔ حق تعالی نے حضرت عیسیٰ علیدالسلام کی ذات گرامی کالعلق روح القدس ہے کسی الیمی خاص نوعیت اور اصول کے ماتحت رکھا۔ جس کا اثر کھلے ہوئے غلبہ روحیت تجرد اور مخصوص آثار حیات کی شکل میں ظاہر جواران كاروح اللدس ملقب بونا يجين جوانى اوركبولت يس بكسال كلام كرنا خدا كي عم سے قافيہ حیات کے قابل کا بعد خاک تیار کر لینا اس میں باؤن الله روح حیات محمومکنا مایوس العلاج مريضون كى حياة كو بإذن الله بدون توسط اسباب عاديه ككارآ مدادر بعيب بناديناحتى كمرده لاشمين باذن اللدود باره روح حيات كووالى الي تارين اسرائيل كي تاياك منصوبول كوفاك میں ملاكرة بكا آسان برا مفاليا جانا اورة بكى حيات طيبه براس قدرطول عركا كوكى اثر ندمونا وغیرہ دغیرہ۔ بیسب آ ارای تعلق خصوص سے پیدا ہوئے ہیں۔ جورب العزة نے کی مخصوص نوعیت داصول سے آپ کے اور روح القدس کے مابین قائم فرمایا ہے۔ ہر پیغیبر کے ساتھ کھھ ا تمیازی معاملات خدا کے ہوتے ہیں۔ان کے علل واسرار کا احاطہ اسی علق م الغیوب کو ہے۔ان بن اطلاق بوارجيها كه اليدوم اكعد ہے۔"انکم تقرؤن آیة لونزلد کا مطلب اس کے بوم نزول کوعیدینا ما كده كے عيد ہونے كو قياس كراو\_ ہے۔ جیسے سلمانوں کے یہاں جو

بدون تنجب وكسب روزي عطاءكر

د یو بندی نور الله مرقده کی زبان <sup>ف</sup>

حعرت مولانا قبله ثبيراحمصاحب

بخوبی روشن ہو چکا ہے کہان آیا

ہے۔جن کی تفصیل سورہ آل عمرا

کافی ہے کہوہ کیا کیاا حسان تھے۔

اس ونت فر ما فی جب کهتم مال ک

ہاتوں کےعلاوہ توریت وانجیل سک

بنانا اوران میں میرے تھم ہے را

ہے اچھا کرنا۔مردوں کومیرے

صليب ديناجا ينتي تضاور مين.

محتناخيال كرنا ياطمانيج لكانايابا

لكاكس لمرح يحتة تقريبكا

<u> بو سکے۔</u>

س.... جوتوا اد

ان آیات کریمه

قطعاً محروم تھے۔

يبلااحيأ

ووسرااحه

ناظرين (سورة المائه

ا متیاز ات کوعلاء کی اصطلاح میں فضائل جزئیہ کہتے ہیں۔ ایسی چیزوں سے کلی فضیلت ٹابت نہیں موتا - چه جائيك الوسيت ثابت مور" واذ تخلق من الطين "من الفظ كالفظ محض صورى اورحى لحاظ بنے استعال کیا مما ہے۔ورنہ خالتی حقیق احسن الخالقین کے سواکوئی نہیں۔اسی لئے باذنی کابار باراعادہ کیا گیا اورآ ل عمران میں حضرت سے کی زبان سے باذن اللہ کی تکرار کر لی گئی۔ بہرحال جو خوارق ان آیات میں اور ان سے پہلے آل عمران میں حضرت سیح علیہ السلام کی طرف منسوب موے بین ۔ان کا اٹکاریاتح بف صرف ای لحد کا کام موسکت ہے۔جو آیات اللہ وعمل شخص کے تالع كرنا جائي - باقى جولوگ قانون قدرت كانام كرمجرات وخوارق كانكاركرنا جائي جي ان كاجواب بم في اليك مستقل مضمون مين ديا ہے۔ ان كے مطالع سے انشاء الله تمام فتكوك كا از اله موسكتا ب مجزات اورفوق العادت تصرفات كوجادو كهنم ككے اور انجام كار حفزت من كے لل ك دريد بوئ يتن تعالى في اسي اللف وكرم سے معرت مي كوآسان برا تعاليا۔اس طرح يهودكو ان کے نایاک مقصد میں کامیاب ہونے سے روک دیا گیا۔ کرسکتا ہے اس لئے کہا کہ آپ کی رعائيت اوردعاء سے جمارے لئے بطور خرق عادت ندمعلوم ايسا كرے ياندكرے يعنى آسان كى طرف سے بیعنت روزی بینی جایا کرے۔ بیضرورنہیں کہ وہ خوان جنت کا بی ہو۔ یعنی ایما ندار بندہ کولازم نبیں کدایی غیر معمولی فرمائش کر کے خدا کوآ زمائے۔خواہ اس کی طرف سے تنی ہی مہربانی کا اظہار ہو۔روزی انبی ورائع سے طلب کرنا جا ہے۔ جوقدرت نے اس کی خصیل کے ليمقررفر ماديي بي - بنده جب خدائ ذركرتقوى اختياركر اداى برايمان واعتادر كحاتو حن تعالى الى مكدساسرزق بينيائ كاجهال سودم وكمان بحى شهوكا "ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب (طلاق)" يعني آزمان وأيس ما تكت بلکہ برکت کی امید پر ما تکتے ہیں کرخیب سے روزی ملتی رہے بے محنت ، تا اطمینان قلب اور دلجمعی ے عبادت میں لگے رہیں اور آپ نے جونیبی خبرین نعماء جنت وغیرہ کے متعلق دی ہیں۔ایک چھوٹا سانموندد کیو کران کا بھی یقین کامل ہوجائے اور ایک فیبی شاہد کے طور پر ہم اس کی گواہی دیں۔جس سے معجزہ بمیشمشہوررہے۔ بعض مفسرین نے نقل کیا ہے کہ حضرت منے علیدالسلام نے وعده فرمایا تفاکتم خدا کے لئے تمیں دن کے روزے رکھ کر جو پچھ طلب کرو کے وہ دیا جائے گا۔ حوارين فروز عد مك لي اور ما كده طلب كيا- "ونعلم أن قد صدقتفا" سعيكي مراد ہے۔ یعنی وہ دن جس میں مائدہ آسانی نازل ہوا ہمارے الکے پچیلے لوگوں میں عید ہوجائے کہ المارى قوم بميشاس دن كوبطورتهوارمناياكر \_ \_ اس تقرير كموافق "تكون لسف عيداً"كا

من فعائل جزئيد كت بيرالي جزول كل فعيلت ابت بين ت او "واذ تخلق من الطين "من النظام الفظ محض صورى اورحى . ورنه خالق حقیقی احسن الخالفین کے سواکوئی نہیں ۔ اس لئے باذنی کا بار ن میں حضرت مسے کی زبان سے باؤن اللہ کی تکرار کر کی گئی۔ بہر حال جو ان سے پہلے آ ل عمران میں حضرت سے علیہ السلام کی طرف منسوب یف مرف ای الحد کا کام بوسکتا ہے۔جوآیات اللہ وعقل شخص عالح الون قدرت كانام لے كرم تجزات وخوارت كاا تكاركرنا جا ہے ہيں۔ان مضمون میں دیا ہے۔ان کےمطالع سے انشاء اللہ تمام فکوک کا از الہ العادت تقرفات کو جادو کہنے لگے اور انجام کا رحضرت سیح کے ل کے نے اپنے لطف وکرم سے حضرت سے کوآسان پراٹھالیا۔اس طرح بہودکو امیاب ہونے سے روک ویا حمیا۔ کرسکتا ہے اس لئے کہا کہ آپ کی ے لئے بطور خرق عادت ندمعلوم ایبا کرے یا نہ کرے لیعنی آسان کی ) پہنچ جایا کرے۔ بیضر درنہیں کہ وہ خوان جنت کا ہی ہو۔ یعنی ایما ندار معمولی فرمائش کر کے خدا کوآ ز مائے۔خواہ اس کی طرف سے کتنی ہی انی ذرائع سےطلب کرنا جاہے۔جوقدرت نے اس کی تحصیل کے مره جب خداے ڈرکر تقوی اختیار کرے اور اس برایمان واعما در محفق ورزق بينجائكا جهال سيوبم وكمان يحى شهوكات ومن يتق الله زقه من حيث لا يحتسب (طلاق) "لعني آزمان ونيس ما تكت ، میں کرغیب سے روزی ملتی رہے بے منت ، تا اطمینان قلب اور دلجمعی اورآپ نے جونیبی خبرین نعماء جنت وغیرہ کے متعلق دی ہیں۔ایک مجی یقین کامل موجائے اور ایک تیبی شاہد کے طور پر ہم اس کی گواہی شہوردے۔ بعض مفسرین نے لفل کیاہے کہ حضرت سے علیدالسلام نے لئے تمی دن کے روزے رکھ کر جو کچھ طلب کرو کے وہ دیا جائے گا۔ ة اوراكده طلبكيا- "ونعلم أن قد صدقتنا "سيكيمراد ما كده آساني نازل موا جارے الكلي يكيلے لوكوں يس عيد موجائے كه

ورتبوارمنایا كرے اس تقرير كے موافق"تكون لنا عيداً"كا

اطلاق ہوا۔ جیسا کہ الیوم اکسلت لکم دینکم "کمتعلق بخاری ش یہودکا پر مقول آل کیا ہے۔ ''انکم تقرؤن آیة لونزلت فینا لا تخذناها عیداً ''جس طرح آیت کوعید بنانے کامطلب اس کے یوم زول کوعید بناتا ہے۔ ''کسا هوا مصرح فی روایات الآخر ''اک پر مائدہ کے عید ہونے کو قیاس کرلو کہتے ہیں کہوہ خوان از ااتوار کو جونسار کی کے یہاں ہفتہ کی عید ہونے میں مدانت کی نشانی ہو۔ یعنی تیری قدرت کی اور میری صدانت کی نشانی ہو۔ یعنی بدون تجب وکسب روزی عطاء کرے۔ آپ کو یہاں کیا کی ہے اور کیا مشکل ہے۔''

نظرین (سورة المائدة ركوع:۱۳) كا ترجه حفرت شخ البند قبله مولانا محود حسن و ين در الله مرقده كى زبان فيض ترجمان كا آپ كے سامنے ہے اور فوائد عمدة المفسرین حفرت مولانا قبله شبیر احمد صاحب عثانی دیو بندی ك آپ كے سامنے ہیں۔ جن سے آپ كويد بخو بی روش ہو چكا ہے كہ ان آیات كریم میں اللہ تعالی اپنے احسان جناب كلمت الله كويا وكرار با ہمن كى تفعيل سورة آل عمران میں بل گذر چكی ہے۔ يہاں صرف اس قدر بى عرض كردينا كافى ہے كہ وہ كيا كيا احسان شخے۔

ا ....... پہلا احسان کہ فرمایا بیہ جرائیل امین بینی روح القدس سے تمہاری مدد اس وقت فرمائی جب کہتم ماں کی گود میں شیرخواری کی حالت میں تھے اور قدرت گویائی سے قطعاً محروم تھے۔

روسراا حمان بيفر مايا كهتم كيموند جائة تيم بم غير كوكماب وحكمت كى باتوں كے علاوہ توریت وانجیل سکھلائی۔

سر..... تیسرااحسان بیفر مایا کهتم کوده معجزات نا دره عطاء کئے ۔مثلاً مٹی سے پر ند بنا نا ادران میں میرے تھم سے روح پھونک کر پر داز کرانا مادر زادا ندھوں ادر کوڑھوں کا میرے تھم سے اچھا کرنا۔مردول کومیرے تھم سے زندہ کرنا وغیرہ۔

ہم ...... چوتھا احسان بیفر مایا اور بیاد کروہ وقت جب یہود نامسعودتم کو پکڑٹا اور صلیب دینا چاہجے تھے اور میں نے دوٹوک ان کوروک دیا تھا۔ یعنی دہ تمہاری گرفت پر قادر بی نہ ہوسکے۔

ان آیات کریمہ سے بیروش کی طرح عیاں ہے کہ یہود پلید کا جناب سے کی شان میں مسلم ان کا خاب کے کا شان میں مسلم خیا سمتا خیاں کرنا یا طمانے لگا تا یا ہاتھوں اور پاؤں میں کیلیں ٹھونکٹا تو در کناروہ ہاتھ تک نہیں لگا سکے اور لگا کس طرح سکتے تھے۔ جب کہ اللہ تعالی نے وعدہ دے رکھاتھا کہ اے پیٹی میں تم کو اپنے قبضہ میں

لے لوں گا اور اپنی طرف اٹھالوں گا اور یہود پلید سے تہمیں یاک کردوں گا۔ جیسا کہ فرقان حمید جُهْمِ عِهْدِكُ مِنْ الدِّينَ كَفُرُوا "اللهُ مطهركُ مِنْ الدِّينَ كَفُرُوا "ال واقعات کی موجود کی بی ان حالات کے ہوتے ہوئے مد کہنا کہ جناب میح صلیب برتو ضرور چ مائے محے مرمر نہیں۔ و مثانی اور بے ایمانی نہیں تو اور کیا ہے۔ جب کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے الفاظ ومطہرک بعنی میں تمہیں یہود سے پاک کردوں گا فر مایئے جناب آگروہ جناب كلمة الله كودار يريخ وي تووعده الهي كياسيار بتابي بركز نبيس اوراس آيت كي تائيد واذ كففت بنسی اسد اقیل عنك "ارشاد بوتا ب-اے ت مارى اس نعت كوياد كرو جب م نے فى اسرائیل کوتم سے روک دیا تھا۔اللہ تعالی تو بطور انعام واحسان واقعہ کمریبود کی یاد تازہ ولاتے ہوئے اپنی مہر ماننوں کا تذکرہ کریں کہوہ شکل ترین نازک وقت یاد کروجب میہو تنہیں صلیب وینے کوئل مجے تھے اور انہوں نے اپی خفیہ قد بیر کوملی جامہ پہناتے ہوئے تہیں زیرحراست کرلیا تها\_اس مشكل وكفن موقعه بريم في "أن وعد الله حسق "أبي وعد ي كوي فرمات بوت حمهیں بہود پلید سے باک کیا۔ بعنی اپنی طرف اٹھا لیا۔ جیسا کہ وعدہ تھا اور جس کی بشارت تمهارے اعازی تکلم کے وقت کرائی تھی۔ جیسا کرقر آن کریم شاہر ہے'' وجعلنی مبداد کیا اینماکنت "ارشادموناے کہوے اے سی میں برکت دیا میاموں جہاں بھی رہوں اب اگر تتہیں بہود بلید پکڑ لیتے اور بیدزنی کرتے یا طمانجے لگاتے یا استہزاء کرتے اور بالآخروار پر سینج كر باتحول اورياؤل وغيره مسكيلين فمو لكتے تو جهال جارے اور بہت سے وعدول يرجوتمبارے بچاؤاور بزرگی کے متعلق متے حرف آتا۔ وہاں یہ دعدہ بھی موردطعن بنآ۔اس کئے ہم نے اپنے وعدے کوسچا فرماتے ہوئے اسے الفاظ کی ذمدداری کومسوس کرتے ہوئے تہمیں برکت دی اور جيها كه وعده كالفاظ جلد وفائح تنى تنجاني طرف الماليا-

بیں کروگرہ اس کی بیروں کے سات کی ہے گئی کے الفاظ قرآن کریم میں اور کہاں کہاں ا ناظرین کرام! اب ویکنا یہ ہے کہ یہ کف کے الفاظ قرآن کریم میں اور کہاں کہاں آئے ہیں اور وہاں کیا معانی و منہوم لیا گیا ہے۔ قبل اس کے کہوہ مواقع پیش کروں یہ بتا دینا جا ہتا ہوں کہ کف کے معنی لفت عرب اور عام عربی بول جال یا محاور سے میں کیا ہیں۔

ے صف رب رون مرب برون مرب کی معاملات میں است رب ہوت کے صف کے معنی میں باز گردانید لینی روے رکھنا، کلام مجید میں سیافظ پائی چھمواقع پر

استعال مواب\_ملاحظ فرمائي -

ا..... "عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا

(نساء:۸٤)"

س.... "يا ايها ا يبسطوا ليكم ايدهم فكف اير يادكروجواس تم يركى - جب كفار روكر كه - په س.... "وهو ال (فتح: ۲٤)" ه.... "الم تر (نساه: ۷۷)"

(نساه:۹۱)''

"فان لم

قار کین کرام! قرآنی النور ملاحظ فر النی النور ملاحظ فر ما کیس متمام آیات؟
کف کے معنی رو کے رکھنا تی کے مثال ہوا ہے ۔ مثال واقعات اس قدر طوالت چڑ گئے۔
کہا جاسکیا تھا کہ اس میں فریقین جس کا مقصد سوائے قصاص قاص

مریقائی نے ایک عام عبدلیا جو کفنل و حکت سے ایک معام عروج کا چیش خیمہ تھا۔ بوساطت نے قریش کی طرف سے حق سا اگر میں گئے سے والیسی کے موقعہ

اة ل ۲۳۳ پرعلامة طی نعمانی م ''عروة نے رسول '' ساست میں میں میں میں

نے اس کے دل پرایک مجیب دیکھیے ہیں۔ میعقیدت اور دار

فهالون اور مبود بليد مصمهين باك كردون كا-جيسا كهفرقان حميد انى متوفيك وراضعك الىّ مطهرك من الذين كفروا ''ال ان حالات کے ہوتے ہوئے یہ کہنا کہ جناب سیح صلیب پر تو ضرور ں۔ وصائی اور بے ایمانی عبیں تو اور کیا ہے۔ جب کہ اللہ تعالیٰ کے ، یعنی می حمهیں یہود سے یاک کردوں گا۔ فرمایئے جناب اگردہ جناب وعده الى كياسيار بتاب، بركرتيس اوراس آيت كى تائيد واذ كففت ك "ارشاد موتاب\_ا\_ يح بهارى ال فعت كويادكرو\_جب بم نينى يا تما الشتعالي تو بطور انعام واحسان واقعمكر يبودكي ياوتازه ولات : کره کریں که وه مشکل ترین نازک وفت یا د کرو جب یمبود حمهیں صلیب وں نے اپی خفیہ تدبیر کوعملی جامہ پہناتے ہوئے شہیں زیرحراست کرلیا ريهم ني "أن وعد الله حق "أي وعد كوي فرات موت ب كياريعني الى طرف الحاليار جيها كه وعده تحا اورجس كى بشارت الت كرائي تمي حبيرا كقرآ ل كريم البريخ وجد عبليني مبداد كساً ہے کمہ دے اے نیسکی بیل برکت دیا حمیا ہوں۔ جہاں بھی رہوں اب آگر وربيدزني كرتے ياطمانے لگاتے يا استهزاءكرتے اور بالآخر دار ير لينخ ہ شرکیلیں محو تکتے تو جہاں ہمارے اور بہت سے وعدوں پر جوتمہارے تعے حرف آتا۔ وہاں بدوعدہ بھی موردطعن بنآ۔اس کے ہم نے اسین ئے اینے الفاظ کی ذمہ داری کومسوس کرتے ہوئے جہیں برکت دی اور روفا کے متنی تعیا بی طرف اٹھالیا۔

اب دیکھنا ہے ہے کہ یہ کف کے الفاظ قرآن کریم میں اور کہاں کہاں نی و مغہوم لیا عمل ہے۔ قبل اس کے کہوہ مواقع پیش کروں یہ بتا دینا جا ہتا عرب اور عام عربی بول جال یا محاورے میں کیا ہیں۔

) ہیں باز گردانید لیتن رو کے رکھنا ، کلام مجید میں بیلفظ پانچ چھ مواقع پر انکیں۔

۔ عسى الله ان يكف بــاس الــذين كفروا والله اشد باسـا

۲..... "فان لم يعتزلو كم ويلقوا اليكم السلم ويكفوا ايديهم (نساء: ۹۱)"

"" "" " " يسا ايها الذين آمنوا ذكر وانعمة الله عليكم اذهم قوما ان يبسطوا ليكم ايدهم فكف ايدهم عنكم (مائده:١١) " (المصلمانون تم الله كالمحت يادكرو جواس ني تم يرك جب كفارتي تم يردست ودازى كرنى چابى توجم ني ان كم باتحة تم سد دوكر كه د

"..... "وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكة (نتج:٢٤)"

ه...... "الم ترا الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيمو الصلؤة (نساه: ۷۷)"

قار مین کرام! قرآنی آیات و تراجی آپ کے سامنے ہیں۔ ان کے سیاق و سباق کو بغور ملاحظ فرما کیں۔ ان کے سیاق و سباق کو بغور ملاحظ فرما کیں۔ ان کے رکھنا ہی کے ہیں اور بدکف کا لفظ محویاً احسانات باری تعالیٰ کے جلانے کے ہیں اور بدکف کا لفظ محویاً احسانات باری تعالیٰ کے جلانے کے ہیں موقعہ پراستعال ہوا ہے۔ مثال کے طور پرسلح حد بیبیہ کے مواقعہ کوئی لے لیجئے۔ جس ش بظاہر کو اقتعات اس قد رطوالت پکڑے میں کہ ایک نہایت مہلک جنگ کے آٹا در کھائی دیتے تھے اور ٹیس کہ باساتی تھا کہ اس میں فریقین کے کتنے بزار جوان کام آ کیں گے۔ اس جنگ کے اہتمام میں میں معصد سوائے قصاص قاصد (جتاب عثان جامع القرآن) کے اور پچھ نہ تھا۔ حضورا تو رسرکار میں کامقصد سوائے قصاص قاصد (جتاب عثان جامع القرآن) کے اور پچھ نہ تھا۔ حضورا تو رسرکار کے مفاور جو بظاہر مسلماتوں کے لئے مفید نہ تھا۔ کمر یہ باطن اسلام کے عرف کا چیش خیر تھا۔ بوساطت سہل بن عمر و کیل قریش مرتب ہوا اور جس میں کئی آب سفیروں کے نے مفید نہ تھا۔ کمر یہ باطن اسلام کے عرف کا چیش خیر تھا۔ بوساطت سہل بن عمر و کیل قریش مرتب ہوا اور جس میں گئی آب سفیروں نے تو ایس کے حضور کا چیش کی طرف سے حق سفارت اوا کیا۔ جن میں سے عروۃ کا وہ خطاب جو اس نے حضور اگر میں گئی مرحوم نور الله مرقد و نے ان الفاظ میں اوافر مایا۔

'' مووہ نے رسول المتعلقہ کے ساتھ محابہ کی جیرت انگیز عقیدت کا جومنظر دیکھا اس نے اس کے ول پر ایک عجیب اثر کیا قریش سے جاکر کہا ٹس نے قیصر وکسر کی دنجاثی کے دربار دیکھے ہیں۔ بیعقیدت اور وارکی کہتی نہیں دیکھی۔ محققہ بات کرتے ہیں تو سنا ٹامچھا جا تا ہے۔ كونى فخف ان كى طرف نظر بحركرنبين و كيسكتا ـ وه وضوكرتے بين تو پانى جو كرتا ہے اس پر خلقت ثوث برئتی ہے ـ بلغم يا تھوك كرتا ہے تو عقيدت كيش باتھوں ہاتھ ليتے بين اور چره اور ہاتھوں برال ليتے بين ـ

چنانچاس موقعہ پراللہ تقال مسلمانوں کواحسان جنلاتے ہوئے فرماتے ہیں۔ 'هسو السدی کف ایدیہم عنکم وایدیکم عنهم ببطن مکة من بعد ان اظفر کم علیهم (متسع: ۲۶) ''اللہ تعالی کی ذات گرامی وہی ہے جس نے کمیں ان لوگوں کا ہاتھ تم سے اور تمہارا ہاتھان سے دوک دیا۔ بعداس کے کم کوان پر قابودے دیا تھا۔''

معاملہ نہایت صاف ہے اور اس پر مزید حاشیہ آرائی کی ضرورت بی نہیں کہ خدائے جبار نے یہودیوں کو دوٹوک روک رکھا اور وہ جناب کلمنہ اللہ تک قطعاً نہ پنج سکے جن لوگوں کو خدائے واحد پر پورایقین اور بحروسہ ہے کہ وہ واللہ علیٰ کل شکی قدیر ہے۔ان کے لئے یہ جناب سے پر خدا کا حسان فرمانا ذادت ایسلانا ہے۔ ہاں وہ بھی ہیں جودنیا کومغالطہ میں ڈال کر صراط متنقیم سے دور لے جانے کو میے ان کی سے تھے ہیں۔

منم میح زمان ومنم کلیم خدا منم محمدواحمہ کہ مجتبی باشد

(ترياق القلوب مس بخزائن ج ١٥م ١٣٨)

اور قرآن دانی کی ڈیک مارتے ہوئے اس کے حقائق ومعارف پدلاف زنی کرتے ہیں اب ذراان کی تفییر بھی من لیجئے۔

"الله تعالى في حضرت يسى عليه السلام كوفر ما يا تعا" اذكف ف ست بنى اسد الديل عسنك "لينى يا دكروه زمانه جب كه بني اسرائيل كوجول كالراده ركعتے تتے ميں في تحصر وك ديا۔ حالا تك تو اتر قوى سے ثابت ہے كہ حضرت مسيح كويبود يوں في كرفياركرليا تعااور صليب رجمينج ديا۔ تعالى خدائے آخر جان بحادى۔ پس يہ معنى اس كفف سے بيں۔ "

(نزول أسيح من ١٥١ بخزائن ج١٨م ٥٢٩ ،غلام احرقاد ياني)

اب دجل میں ڈولی ہوئی ایک اور تحریر طاحظفر مائیں۔جوسابقہ بیانات ''انسسی متسوفیك ''کے تحت میں بیان ہوئی۔اس میں اوراس پہلے بیان میں بہت ی ہا تیں الی طیس گی جن میں تضاو وابہام ملے گا۔ مراتی نبی نے پوری ایک کتاب (می ہندوستان، فزائن ج ۱۵) میں صرف ای دجل پرکھی جس میں میں کی گرفاری استہزاء وغیرہ سے لیکرمصلوب ہونے کے بعد

موے اس کے آخریش کے کا واقد صلا ور گو خیبر کی خاک چھانے ہوئے بنجا میری کی حالت میں شمیر جانا اور وہاں ۔ نام سے قبر میں ونن ہونا بیان کیا ہے۔ ویں گے ہم نی ہیں اور نی جموث تعوا اعتبار نہ ہوتو نکا نہ صاحب کے مہنت خطاب واہ گورتی مہارات کیوں دب قریوں سے بوچھ لو کہ میرے تن میں تیری مہما گیتا میں کھی ہے۔ یہ سب غا ہونے کے متعلق لوگوں نے جوت مانگا ہونے کے متعلق لوگوں نے جوت مانگا

· کے ہاتھ کے زخموں کی مرہم اوران کے

ثبوت ہےاس کا جواب بیددیا۔ ''میرے پاس فاری ہو۔

الهام ("خذوالتوحيد خذوالا اے فارس كے بيۋ) اس زمانے كا ب بيس برس بہلے براہين احمد بيش كھا۔

پھر کسی نے یو جماا جی حضر

فاطمہ ہونے میں پرالہام ہے۔"السد نسعمتی راٹیست خدیجتی "پ وامادی اور فخرعلونسب جودونوں مماثل ا عزست عطاء کی اور ٹیزنی فاطمہ امہار

تعت کا شکر کر کہ تو نے میری خدیجہ کو وجہ سے ایک تو آ ہائی عزت تھی اور در سادات کی دامادی کی طرف اس عاج سے ہیں میر درد کے خاندان سے تعل

لر بمر كرنيس ديكيسكا وه وضوكرت بين توپانى جوگرتا باس پر خلقت گرتا بي توعقيدت كيش باتھول باتھ ليتے بين اور چېره اور باتھوں پر ا

فد پرالله تعاراً مسلمانوں کواحسان جملاتے ہوئے فرماتے ہیں۔''ھسو خدم وایدیکم عنهم ببطن مکة من بعد ان اظفر کم علیهم کی ذات گرامی وہی ہے جس نے مکہ میں ان لوگوں کا ہاتھ تم سے اور تہمارا مال کے کہ تم کوان پر قابود سے دیا تھا۔''

صاف ہے اور اس پر مزید حاشیہ آرائی کی ضرورت ہی نہیں کہ خدائے کے دوک رکھا اور وہ جناب کلمتہ اللہ تک قطعاً نہ آئی سکے جن لوگوں کو ورجر وسے کہ وہ واللہ علی کل شکی قدیر ہے۔ ان کے لئے یہ جناب سے به ایسمانا ہے۔ ہاں وہ بھی ہیں جودنیا کومخالطہ میں ڈال کرصراط متنقیم کی جسے ہوئے کہتے ہیں۔

م میح زمان وشم کلیم خدا م محمدداحم که مجتبی باشد

(ترياق القلوب مسم بخزائن ج٥١ص١١١)

ا کی ڈیک مارتے ہوئے اس کے حقائق ومعارف پدلاف زنی کرتے من لیجئے۔

، حفرت على عليه السلام كوفر ما يا تعان اذكف فست بسنسى اسدا الديل اند جب كدنى اسرائيل كوجول كااراده ركعة تقص في في تحويدوك تابت بكر حفرت من كويبوديون في كرفيار كرايا تعااور صليب يركمينج ان بجادى - پس بجى معنى اس كفست كي بين "

دوبی ہوئی ایک اور تحریم ملاحظ فرمائیں۔جوسابقہ بیانات المسلسی فرد بی ہوئی ایک استعمال کا استعمال کا ایک ملیں گی با بیان ہوئی۔اس شما اور اس پہلے بیان شمی بہت ی با تیں الی ملیں گی گا۔ مراقی نی نے پوری ایک کتاب (سیج مندوستان، فردائن ج ۱۵) ش ایم مسیح کی گرفتاری استجزاء وغیرہ سے لے کرمصلوب ہونے کے بعد

کے ہاتھ کے زخوں کی مرہم اوران کے لگانے میں خرافات وابیہ میں ضغول وقت ضائع کرتے ہوئے اس کے آخیر میں سے کا واقد صلیب کے مقام سے چوری چوری بھا گنا افغانستان، نیپال، ورہ خیبر کی خاک چھانے ہوئے بنجاب میں آتا اور قادیان میں قضائے حاجت کرنا۔ پھر کس میری کی حالت میں شمیر جانا اور وہاں ۸۷ برس کی گمنا می میں رہ کرمح لمذخان یار میں یوز آسف کے مام سے قبر میں وفن ہونا بیان کیا ہے۔ گراس کا شہوت ما گوتو ندارد اور زیادہ تک کرد کے تو کہہ دیں گئا ہوت ما گوتو ندارد اور زیادہ تک کرد کے تو کہہ دیں اور اگر افغان ندہ ہوتو تو جے تھے بہا در کا اختبار نہ ہوتو تو جے تھے بہا در کا خطاب واہ گور دکل کا گری والے اور اگر اور زیادہ تسلی جاسے ہوتو کوروکل کا گری والے آریوں سے یو چھول کے بیادر کا آریوں سے یو چھول کے بیادر کا آریوں سے یو چھول کہ میرے تن میں کرش بھوان نے جو یہ ہا۔ آریوں کا باوشاہ ہے دور کو پال آریوں سے بیا جھول کے بیت کی تسلوں کے تیری مہما گیتا میں کھی ہے۔ یہ سب خلط تھوڑ اس نے بوئے جب آب سے بہت کی تسلوں کے مونے کے معاتب لوگوں نے شوت ما لگاتو آب نے بڑے جس آب سے بہت کی تسلوں کے مونے کے معاتب لوگوں نے شوت ما لگاتو آب نے بڑے جس آب سے جواب دیا۔ ملاحظہ ہو۔

سی نے سوال کیا مرزا قادیانی پیتو کہتے کہ آپ کے پاس فاری انسل ہونے کا کیا ثبوت ہاس کا جواب بیدیا۔

''میرے پاس فاری ہونے کے لئے بجو الہام الی کے اور پیجو بھی شوت نہیں ۔لیکن سے
الہام (''خد فو التوحید خذو التوحید یا ابناه الفارس ''لیخی توحید کو کیر وقو حید کو کیر و
الہام (''خد فو التوحید خذو التوحید یا ابناه الفارس ''لیخی تو حید کو کیر وقائن بھی نہیں تھا۔ لیخی آج سے
اس فارس کے بیٹو ) اس زمانے کا ہے کہ جب اس دعوے کا نام ونشان بھی نہیں تھا۔ لیخی آج سے
میس برس پہلے براہین احمد مید میں کھا ہے۔''

پرکس نے پوچھاا جی حضرت فاطمی النسل ہونے کے دلائل تو کہے۔ جواب دیا' اور نی فاطمہ ہونے ش بیالہام ہے۔ 'الحد مد لله المذی جعل لکم الصهر و النسب الشکر نعمتی راثیبت خدیجتی ''یعنی تمام حمد و تعریف اس خدا کے لئے۔ جس نے تمہیں خر دامادی اور فخر علونسب جودونوں مماثل اور مشابہ ہیں عطاء فر مایا یعنی تمہیں سادات کا دامادہ ہونے کی عزت عطاء کی اور نیز نمی فاطمہ امہات میں سے پیدا کر کے تمہارے نسب کو عزت بخش اور میری لعت کا شکر کر کہ تونے میری خدیج کو پایا۔ (شاید بیغدا کی لاکی کا نام ہے نعوذ باللہ!) نمی اسحات کی وجہ سے ایک تو آ بائی عزت تھی اور دوسری نی فاطمہ ہونے کی عزت اس کے ساتھ المتی ہوئی اور سادات کی دامادی کی طرف اس عاجز کی بوگی کی طرف اشارہ ہے جو سیدہ سندی سادات دائی میں سادات کی دامادی کی طرف اس کشف میں اشارہ سے ہیں۔ میر درد کے خاندان سے تعلق رکھنے دالے اس فاطمی تعلق کی طرف اس کشف میں اشارہ سے ہیں۔ میر درد کے خاندان سے تعلق رکھنے دالے اس فاطمی تعلق کی طرف اس کشف میں اشارہ سے ہیں۔ میر درد کے خاندان سے تعلق رکھنے دالے اس فاطمی تعلق کی طرف اس کشف میں اشارہ سے ہیں۔ میر درد کے خاندان سے تعلق رکھنے دالے اس فاطمی تعلق کی طرف اس کشف میں اشارہ سے ہیں۔ میر درد کے خاندان سے تعلق رکھنے دالے اس فاطمی تعلق کی طرف اس کشف میں اشارہ سے ہیں۔ میر درد کے خاندان سے تعلق درکھنے دالے اس فاطمی تعلق کی طرف اس کشف میں اشارہ سے ہیں۔ میر درد کے خاندان سے تعلق دیں کھنے میں اساد

اس وعدہ الٰہی کا تر جمہ اے عیسیٰ میں تجھ کومو

كويبودس ياك كرون كاجيس كرقرآنى الذ

ومطهرك من الذين كفروا ''ك-

بڑھ جاتے ہیں وہ بیر کہاس ترجمہ کے مطال

وعدے جھوٹے ہوتے ہیں وہاں بیآیت!

اور یہودی کامیاب ہوگئے۔اس کے علاو

موت کا وعدہ دیا تھا۔ ممرسیح زخموں کی وجہ۔

مِس تم کوموت دول **گایورانه مواروه بیپوثی** 

ہے نہ نج سکا۔ وہ بھی بیہ مجھا کہ سے مرکمیا۔ م

کے ساتھ دوسرا وعدہ میں تیری روح کواٹھا

کیسے اٹھائی جاسکتی ہے اور اس کے بعد تیہ

ہوا۔ کیونکہ جب یہود نےمن مانی باتیں حس

وعده بهمى جموثا ہوا،اس كےعلاوہ مرزا قاديا

پنجیااور ۸۷ برس کی زندگی غربت وکس مپر

خداہے جو ۸۷ برس پہلے وعدہ کررہاہے کہ

بی کیا اوراس مدت مدید کے بعد ایفاء یادآ

رہ کیا تھا۔ نداس کے پاس مجزات تھے ندا

کہولت میں وعدہ الٰہی کےمطابق کلام کیا۔

میں سے کا نام ظاہر کرتے ہوئے بھی کانیااو

نه کی که تشمیری زبان کو ده نه جانتا تھا اور اا

معجزات تووہ صلیب کے ڈرسے کنارہ کش

لعنتی ہوجاتا ہےاور بھلالعنتی کے پاس معجزا

مواجو" وجيها في الدنيا" كاتمار

خدائی باطل موتی ہاور بیجوانسی متوفد

ہیں۔لغت کی کسی کتاب سے ماعام مر بی مح

عليه السلام سے قطعاً منقول نہيں اور ہرجگہ اا

کوئی اور مانے نہ مانے میں تو کشف کا قائل ہوں۔ اہمی برسوں بی کا واقعہ ہے کہ جناب مرزا قادیانی مسے وشیل عین بیداری میں تشریف لے آئے ادران کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ میں نے دیکھا کہان دونوں میں کچھ محبت تھی کچھ نفرت بھی معلوم ہوئی۔ انفاق کی بات ہے كهجس مكان ميس ملاقات موكى وه مكان خاكروبول كالتعارمزا قادياني اور وه عورت ايك تخت چوب بربینه محے اور میں نے محمدی کے نکاح کے متعلق کچھ بات چیت شروع کر دی۔ آپ بہت دیر نا کای کادکھڑ از ارد قطار روتے رہے۔ جھے بھی آنسوؤں کی بارش دیکھ کرخیال ہوا کہ بیں بھی ساتھ رؤل مرآنون آئے ش نظر بیا کریانی کا چینامنہ پدے لیا۔ وہ عورت قبقہ زن ہوئی میں نے مرزا قادیانی کوتوجہ دلائی آب اس قدر دکھی ہیں اور رورے ہیں گریدآپ کی ساتھ والی ماتم میں خوشی کررہی ہے تو مرزا قادانی برہم ہوکر بولے تم نہیں جانتے بیکون ہے۔ بیوبی (پہنچے دی ماں لیخی آپ کی پہلی بیوی) ہے جس نے میراستیاناس کردیا اوراس نکاح میں از حدی الفت کی وہ بولی آپ نے بھی تو مجھے طلاق دی۔ میرے بچوں کوعات کیا۔ آہ! میرا جواں مرگ بیٹا آپ کی اطاعت میں جب بیوی کوطلاق وے کر بیار ہواتو کوئی تیارداری کرنے والا پاس نہ تھا۔دوائی تو کیا بیچارے كوغذا نهلى اورسسك كردم تو ژارآپ كى نبوت يې توكول آپ سے يې منه بوسكا اورتمهارا خون اس قدرسفيد موكيا كماس كى نماز جنازه ندير هسكف اس يرمعالمد بره كيا اورنوبت باتها يالى تك مینی میں نے بہتیران کے بیاؤ کیا۔ مراحسل ازتے ازتے وہ دونوں کر ہوں میں کر مجے۔ بدوایے مر ہے تھے جن میں ایک کندگی ( پاخانہ ) پڑا تھا اور دوسرے میں جنگلی شہد۔ آ ، امرزا قاریانی کی ہوی گندگی میں گرگئی اور مقام شکر ہے مرزا قادیانی شہد میں گرے محرمیری حیرت کی انتہاء جاتی ربى جب بيد يكما كدوبى جوز اجوابحى لزجمكرر باقعاايها مونس وتمكسار بهواكدايك دوسر \_ كوزيان سے جاث کرصاف کرنے لگا۔ مجھ سے جاتے جاتے مرزا قادیانی نے اتنا کہا کہ محری میری ہے اورش اس كابول - فالحمدلله على ذالك!

يروايكمنى بات تمي جودرميان من آئل اب دهمرزائي تغير واذ كففت بني

اس دعده اللي كاتر جمها يسيلي مين تحوكوموت دول كااورتيري روح كوابني طرف اثفاؤل كااور تحجه كويبودس بإكرول كاجيك كقرآنى الفاظ يساعيسن انسى متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا "ك ك على جائي جومرذا قادياني كرتاب تويهال اورجى الشكال بڑھ جاتے ہیں وہ یہ کہ اس ترجمہ کے مطابق اگر جناب سے مصلوب ہوں تو جہاں اور بہت ہے ومدے جمو فے ہوتے ہیں وہاں بیآ یت یہودک تائید کرتی ہے کہ اللہ تعالی اپنی ججویز میں ناکامر ہا اور یہودی کامیاب ہو گئے۔اس کے علاوہ مشکل میر پڑتی ہے کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ خدانے موت کا وعدہ دیا تھا۔ گرسے زخموں کی وجہ سے بیہوش ہو گیا اور پھانی پر ندمرا گویا کہ خدا کا بید عدہ کہ میں تم کوموت دوں گا بورا نہ ہوا۔وہ بیہوتی میں جہاں یہود کو دھو کہ دے گیا وہاں خدا بھی دھو کے سے نہ نی سکا۔ وہ بھی میں مجھا کہ سے مرگیا۔ مرحقیقت بیہ ہے کہ دہ نہیں مرا بلکہ بہوش ہو گیا۔ اب اس کے ساتھ دوسرا وعدہ میں تیری روح کو اٹھاوں گا بھی جھوٹا ہوا۔ کیونکہ جب وہ مرابی نہیں تو روح کیے اٹھائی جاسکتی ہے اور اس کے بعد تیسرا وعدہ لینی میں تم کو یہود سے یاک کروں گا بھی جھوٹا ہوا۔ کیونکہ جب بہود نے من مانی باتیں حسب خواہش کرلیں اورائے مریس کامیاب ہوئے توبیہ وعده بھی جھوٹا ہوا،اس کےعلاوہ مرزا قادیانی کا بیکہنا کہوہ پیچارا مارا مارا مجرتار ہااور آخر بمشکل کشمیر پہنچا اور ۸۷ برس کی زندگی غربت وکس میرس میں بسر کرنے کے بعد محلّمہ خانیار میں دنن ہوا۔ اچھا خداہے جو ۸۸ برس پہلے وعدہ کرر ہاہے کہ میں تہمیں موت دوں گا اور وعدہ کر کے ۸۷ برس مجول بی کیا اوراس مدت مدید کے بعد ایفاءیاد آئی۔ مرافسوس اب سیح مسیح مسیح نامی صاحب کتاب نبی رہ کیا تھا۔ نداس کے پاس معزات تھے نداس کے دوش کردن پر بہتے رسالت تھی۔ ندہی اس نے وہ کہولت میں وعدہ الی کےمطابق کلام کیا۔ بلکہ وہ بیجا را تو صلیب ہے اس قدر خا نف ہوا کہ شمیر میں سے کانام ظاہر کرتے ہوئے بھی کانیا اور اپنانام بوز آسف رکھلیا اور تبلیغ رسالت شایداس لئے ندکی کہ تشمیری زبان کووہ نہ جاتا تھا اور اہل تشمیر عبرانی زبان مے محض کورے تھے۔ باتی رہے معجزات تووه صلیب کے ڈرسے کنارہ کش ہو گئے۔ کیونکہ بقول مرزا جوصلیب پر چڑ ھایا جائے وہ لعنتی ہوجاتا ہےاور بھلالعنتی کے باس مجزات کہاں اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ بھی جھوٹا مواجوً وجيها في الدنيا" كاتفاغرضيكان خرافات وتوجات بيا كريفين كرين توخداكي خدائی باطل ہوتی ہادر بیجوانے متوفیك كمعن طبعى موت قادیانی اصطلاح يس لئے جاتے یں الغت کی کسی کتاب ہے یا عام عربی محاورہ اور بول جال سے یا اقوال الرجال سے یا شارح عليه السلام سے قطعاً منقول نہيں اور برجگه ان معانی کی تحقير ونذليل ہي ہوتی ہے۔ اگر كوئى قاديانى

برس پہلے براہین احمد بہ میں شائع کیا گیا۔ جس میں دیکھا تھا کہ حضرات ن اطمہ الزہرا اور علی عین بیدادی میں آئے اور حضرت فاطمہ نے کمال کی دیگ میں ایک دورے۔ ای روز سے مجھ کو اس خونی آمیزش کے تعلق پر یقین کلی ہوا۔ کی "کا دورے میں ۱۹ افزائن جے اس ۱۱۸) کے نہ مانے میں تو کشف کا قائل ہوں۔ ایمی پرسوں بی کا واقعہ ہے کہ

نے نہ مانے میں تو کشف کا قائل موں۔ ابھی پرسوں بی کا واقعہ ہے کہ ومعمل مین بیداری من تشریف لے آئے اوران کے ساتھ ایک عورت بھی ان دونول میں کھی محبت تھی کھی نفرت بھی معلوم ہوئی۔ انفاق کی بات ہے ات مولی ده مکان خا کروبول کا تھا۔ مرزا قادیانی اور وه عورت ایک تخت ا فے محمدی کے نکاح کے متعلق کچھ بات چیت شروع کر دی۔ آ ب بہت دیر روتے رہے۔ جھے بھی آنووں کی بارش دی کھر خیال ہوا کہ س بھی ساتھ يس فنظر بيجاكرياني كاچينامنه بيد الياروه عورت تهدزن موكى ميس دلائی آپ اس قدر دکمی ہیں اور رورہے ہیں مگر بیآ پ کی ساتھ والی ماتم رزا قادانی برجم موکر بولے تم نہیں جانے بیکون ہے۔ بیوبی ( سمجے وی مال اہے جس نے میراستیاناس کردیا اوراس نکاح جس از حد مخالفت کی دہ بولی ق دی۔میرے بچوں کو عاق کیا۔ آہ! میرا جواں مرگ بیٹا آپ کی اطاعت دے کر بیار ہواتو کوئی تارداری کرنے والا پاس شقاردوائی تو کیا بھارے ردم توڑا۔ آپ کی نبوت پی تموکوں آپ سے بیجی نہ ہوسکا اور تمہارا خون ن كى نماز جنازه ندير ه سكے اس يرمعالمه بره كيا اورنوبت باتھا ياكى تك ا بیاؤ کیا۔ مراحسل از تے اور دونوں کر موں میں کر مجتے۔ بیدوایے ب تُمندگي ( ياخانه ) پڙا تھا اور دوسرے ميں جنگلي شهد \_ آ ه! مرزا قادياني کي رمقام شکر ہے مرزا قادیانی شہدیں گرے۔ گرمیری جیرت کی انہاء جاتی ى جوزا جوابحى الرجمكر ربا تفاايها مونس وتمكسار جواكدايك دوسر \_ كوزبان نے لگا۔ مجمع سے جاتے جاتے مرزا قادیانی نے اتنا کہا کہ محمدی میری ہے لحمدلله على ذالك!

المات مى جودرميان من آمى -ابوهمرزال تغيير واذكففت بنى

لفت کی کسی کتاب سے بیمعنی نکال دی تو علاوہ انعام کے ایک سور دید چہرے شاہی نذراند لے محرکسی میں ہمت بھی ہے؟

کس قدر ڈھٹائی اور ہے ایمانی ہے کہ واقعہ کی نوعیت کوعمدا سیجھنے کی کوشش کی بجائے اس پرایک نہایت بھونڈ ہے اور بھسنڈ ہے انداز ہیں دھول ڈال کر واقعات کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بی ہے سوئے ہوئے کو قو جگایا جاسکتا ہے گر جاگے کو بھلاکون جگائے۔ حالانکہ بیواقعہ بی نہایت سادہ اور سیدھا ہے۔ اس میں کوئی اپنچ بیچ یا بھول بھلیاں نہیں۔ یہود سے کے لئے تل وصلیب کا حیارہ و چے ہیں۔ اللہ تعالی جوعل م النیوب ہے وہ ان کی خفیہ تجویز کے مقابل نیک تدہیر بناتا ہے۔ وہ تل کرنا چاہجے ہیں اور مشیت اللی اسے ایک دراز زمانہ کے لئے زعمہ رکھنا چاہتی بناتا ہے۔ وہ اس کی خفیہ تجویز کے مقابل نیک قدر سیعہ دو جا ہے اور آسان پر افعالیتا ہے اور آس کی شبیداس کے گرفتار کرنے والے سب سے زیادہ قصور وار ویتا ہے اور آسان پر افعالیتا ہے اور آس کی شبیداس کے گرفتار کرنے والے سب سے زیادہ قصور وار مصدات وہ اس میں خودگر تا ہوا مصلوب ہوجا تا ہے۔ اب یہودی سیجھتے ہیں کہ سی مصلوب ہوگیا۔ عیسائی یہود یوں سے بھی چیز اپنے عقیدہ میں واغل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہتے ہمارے کتا ہوں عیسائی یہود یوں سے بھی چیز اپنے عقیدہ میں واغل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہتے ہمارے کتا ہوں واقعہ یوں ہے۔ جیسائی یہود یوں سے جیسائی چاہوں ہے۔ جیسائی در قوت کے ہیں کہتے ہمارے کتا ہوں واقعہ یوں ہے۔ جیسائی در ویوں ہے۔ جیسائی در قوت کے ہیں کہتے ہمارے کتا ہوں واقعہ یوں ہے۔ جیسائی یے خوت کے ہیں کہتے ہمارے کتا ہوں واقعہ یوں ہے۔ جیسائی در قوت کے ہیں کر قان جیدائی ہور گیا۔ حالانکہ اللہ تعالی ان دونوں کی پر ذور تر وید کرتے ہیں اور اصل واقعہ یوں ہے۔ جیسائی خوت کے ہیں اور اصل واقعہ یوں ہے۔ جیسائی خوت کیا ہوں ہے۔ جیسائی خوت کے ہیں اور اصل واقعہ کیا۔ حالان کہ اللہ تعالی ان دونوں کی پر ذور تر وید کرتے ہیں اور اصل واقعہ کی خوت کیا ہوں ہے۔

"تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجت واتينا عيسى ابن مريم البيئت وايدناه بروح القدوس (بقره:٢٠٣) " (بيسب رسول فنيلت دى جم نان على يعش كيمش سے كوئى توه ہے كہ كلام فرايا اس سے اللہ نے اور بلند كے بعضوں كے درج اور ديۓ جم نے عيى مريم كے بينے كو مجز ہے مرت اور قوت دى اس كوروح القدل يعنى جرائيل سے ۔

چنانچ مرزا قادیانی خوداقر ارکرتے ہیں کہ "یبود بول نے حضرت سے کے لئے صلیب کا حیلہ سوچا تھا خدانے کے لئے صلیب کا حیلہ سوچا تھا خدانے کے کو عدو دیا کہ پیل مجتبے بچا کال گااور تیراا پی طرف رفع کروں گا۔"

(اربعین نبر سم ۸ بخزائن ج ۱۵ سم ۲۹۳)

ر برین بر من بیر بین میں اللہ تعالی نے بار بار فر مایا کہ ہم نے مسلح کوروح القدس سے مدو دی۔اب اگر کوئی سر پھرا خدائی خوار اس سے اٹکار کرے کہ جبرائیل نے مسلح کی کوئی مدونیس کی تو اس بدلگام کوباری تعالی پر بھروسہاورا کیان نہیں۔

میری میں نے روح یاک سے۔ کھ

شارح علیدالسلام کے وہ نیک ؟

فداتواس مدد احسان جلان المحل المحان جلان المحل المحادر تيرى روح كوائي طرف المحادر كالمحل المحادر المحادر المحل المحل المحدد ينه كو جان لينه كرآت بين اور تذكره محى المحد المحل المحل المحدد ال

شارح علیه السلام کے وہ نیک بخت وصاحب نصیب اسحابی جوعند المرزانهایت معتبر اور قابل احترام بیں اور ''جن کے حق میں قرآن کے سجھنے اور حافظ کی دعاء سرکار مدیند نے فرمائی۔''(ازالہ اوہام ۱۰۲)وہ تو بیفر مائیں۔

"جب بہودمین کوئل کرنے کے لئے استھے ہوئے اس وقت اللہ تعالی نے اسے خبر وی کہ میں تھے آ سان پراٹھالوں گا اور کفار بہود کی محبت سے تمہیں پاک رکھوں گا۔"

اب اس آیت کی تغییر بھی ملاحظ فر مائیں جس کے فاعل ابن عباس میں۔

''جب و وقحص سے کو پکڑنے کے لئے گیا تھا مکان کے اندر پہنچا تو خدانے جرائیل علیہ السلام کو بینی کرسے علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور اس بد بخت یہودی کو سے کی شکل پر بنادیا۔ پس یہودنے اس کو آل کیا اور صلیب پر چڑھایا۔ تغییر معالم!'' (نسائی وائن مردویہ ذکرہ فی السرائ المنے) اور اللہ تعالی قیامت کے دن جناب سے کو بطور احسان پر فرمائے۔'' اذ قسال الله یعیسی ابس مریم اذکر نعمتی علیك و علی و الدتك اذایدنا بروح القدس'' یعیسی ابس مریم اذکر نعمتی علیك و علی والدتك اذایدنا بروح القدس'' جب مدد کی تیری میں نے دوح یاک ہے۔ کہ تارہ میر ااحسان جو ہوا تھے پر اور تیری ماں پر جب مدد کی تیری میں نے دوح یاک ہے۔ کہ تیری میں نے دوح یاک ہے۔

خدا تواس مدد کا احسان جلائے اور مرزا پر جمہ کرے کہا ہے اس تجے موت دوں گا اور تیری دوح کوا پی طرف اٹھا وک گا۔ حیف ہاس ترجے پراورافسوں ہاس نظریے پر جمہ ان کور تیری دوح کوا پی طرف اٹھا وک گا۔ حیف ہاس ترجع اگیا؟ اور دوح القدس توا نبیاء کے پاس خوشجریاں لے کرآتے ہیں اور تذکرہ بھی ایسا ہی ہا اور مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں تیری جان لوں گا۔ گر مدوم زائی کہتا ہے کہ میں تیری جان لوں گا۔ گویا یہود پلیدی تجویز کو کامیاب بناؤں گا۔ اگر مدوم زائی عقائد کے مطابق ہوتی تو اللہ تعالی جان سے مارتے کو بطورا حسان کے یاد نہ دلاتے اور جان لیما جرائیل کا کام نہیں وہ تو خررائیل کی ڈیوٹی ہوارا ہے مقام پروہی آتا ہے۔ یہاں تو جرائیل سے مدد دینے کا سوال ہے اور واقعہ بھی سوائے صلیب دینے کے کوئی نہیں اور بید دکا دینا کی اہم وکھن موقعہ کو متلاثی ہواول ہے دوقر آن کے سیاق وسیات سے بہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ مدواقعہ صلیب کے وقت ہی ہوئی۔ جیسا دو قر آن کے سیاق وسیات سے بہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ مدواقعہ صلیب کے وقت ہی ہوئی۔ جیسا کی اہم کھن موقعہ کو متایا گیا ہوجودوا بہ باری کو افتہ اللہ کیا ہو جودوا بہ باری کو افتہ تا ہو اور جود قبل کی کو متایا گیا ہو، اور جوغلام قادر ہوئے ہوائی کا کوانلہ تو کی کی دور کو خدا بنالیتا ہو اور جود جا کہ بورگ تحریف کرتا ہوا قاضی سے کا دی اور کا دی سے کدہ غلام کاٹ کر قادر کو خدا بنالیتا ہو اور جود جا کہ بیا کہ کیا تو اور کا دی سے کدہ غلام کاٹ کر قادر کو خدا بنالیتا ہو اور جود جا کہ بیا کہ کرتا ہوا قاضی سے کا دی اور کا دی سے کدہ غلام کاٹ کر قادر کو خدا بنالیتا ہو اور جود جا کہ بورگ تحریف کرتا ہوا قاضی سے کا دی اور کا دی سے کدہ

، بیمتن نکال دیتو علاوہ انعام کے ایک سورو پیہ چ<sub>ارے ش</sub>اہی نذرانہ لے بیرع

منائی اور با ایمانی ہے کہ واقعہ کی نوعیت کو عمراً سیجھنے کی کوشش کی بجائے اے اور مصافہ نے انداز میں دھول ڈال کر واقعات کو چھپانے کی کوشش کی جوئے ہوئے کو تو جگایا جاسکتا ہے گرجا گئے کو بھلا کون جگائے ۔ حالا نکہ بیرواقعہ بھا ہے۔ اس میں کوئی ان کی فیچ یا بھول بھلیاں نہیں۔ بہودہ سے حالا نکہ بیر اللہ تعالیٰ جوعل م الغیوب ہو وہ ان کی خفیہ جویز کے مقابل نیک تدبیر بی ۔ اللہ تعالیٰ جوعل م الغیوب ہو وہ ان کی خفیہ جویز کے مقابل نیک تدبیر بی ۔ اللہ تعالیٰ اسے جبرائیل امین کے ذریعہ مدو بہت کے لئے گرفار کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے جبرائیل امین کے ذریعے مدو بہت ہے اور سے مدو اللہ عامور وار اللہ تا ہے۔ چنانچہ ' چاہ کندہ را چاہ ورچیش' کے لئے گڑ ھا کھود رہا تھا پہ ڈال دیتا ہے۔ چنانچہ ' چاہ کندہ را چاہ ورچیش' کے لئے گڑ ھا کھود رہا تھا پہ ڈال دیتا ہے۔ چنانچہ ' چاہ کندہ را چاہ ورچیش' کے لئے گڑ ھا کھود رہا تھا پہ ڈال دیتا ہے۔ چنانچہ ' چاہ کندہ را چاہ ورچیش' کے بیا دونوں کی پرزور تر دید کرتے ہیں اور اصل کی چڑ ھگیا۔ حالا نکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی پرزور تر دید کرتے ہیں اور اصل کی فرقان جمیداس پر دوشنی ڈال ہے۔

رسل فضلف بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع واتينا عيسى ابن مريم البيئت وايدناه بروح القدوس برسول فنيلت وي ابن مريم البيئت وايدناه بروح القدوس مرسول فنيلت وي بم نان من بعض كوبعض كوكي توده م كمكام واربائد ك بعضول ك درج اوردي بم نعيلى مريم كريم كريم كريم وي اوردي القدى يعنى جرائيل سهد كاس كوردح القدى يعنى جرائيل سهد كاس كوردح القدى يعنى جرائيل سهد كاس كوردح القدى يعنى جرائيل سهد

ا قادیانی خودا قرار کرتے ہیں کہ' میہودیوں نے حضرت میں کے لئے صلیب ایک کو وعدہ دیا کہ میں کتھے بچاؤں گااور تیراا پی طرف رفع کروں گا۔'' (اربعین نبر ۳۵ مرہ خزائن ج ۱۵ مرہ ۱۹۳)

ک تائیدیں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ ہم نے میچ کوروح القدس سے مدد بمرا خدائی خواراس سے انکار کرے کہ جرائیل نے میچ کی کوئی مدذ ہیں کی تو بر مجروسہ اور ایمان نہیں۔

تفور يونول بعد حيدرآ باوس خطآ يااورنواب صاحب موصوف نيسورو يبيميجا فالحمدالله

کہاں بہاں رموز سرمدی تعلین بینامکن ہے بیتو صاحب اگریزی بوداہے جوسرکاری بنگلول بی کو

يه ميں بنجاني نبوت كارنا حجن بردجال قاديان اترايا كرتا ہے۔ يهال اسرار اللي

اور کدہ سے کا دیان بنانے میں نہ شرمائے ، اور جو بزے آگریز سے الہام سے اور اسے قطبی میں ب و جا ہے۔اے اللہ والوں کی طرف درج كريه ادرالهامول كاترجمة ريول سے كرائي -جيماكر براجين احمدييش ص ٠٨٠ يروه خود حرم وانول ـــ اقراركرتاب." ايك دفعه كي حالت يادة كي كمة محريزي شي اوّل بيالهام موار" أني لوين الين ومال قرآن از مين تم سے حبت ركھتا مول \_ پھر بدالهام موادول في \_ ايم \_ ود \_ يو اليعني مين تمهار سے ساتھ مول \_ اب بڑے آگریز کے لب و<sup>ا</sup> پحرالهام بوا' 'آئی۔ شیل۔ ہیلپ۔ یو' ' یعنی شن تمہاری مدد کروں گا۔ پھرالهام بوا' 'آئی۔ کین۔ كمواذ ايدناه بروح القدسكاكيا ویٹ آ ئی۔ول۔ڈو 'لیعنی میں کرسکتا ہوں جو جا ہوں گا۔ پھراس کے بعد بہت ہی زورسے جس ا الأياك مادے كابنايا مواانسان كارخات<sup>و</sup> ا سے بدن کانب کیا یہ الہام ہوا"وی ۔ کین۔ وہث۔ وی۔ ول۔ ڈو' یعنی ہم کر سکتے ہیں جو کا بلیت ہی نہیں رکھنا۔ای کئے بیٹھم ش جا بیں کے ادراس وقت ایک ایسالہداور تلفظ معلوم ہوا کہ کویا ایک انگریز ہے جوسر بر کھڑ اہوا بول رہا منبهاری رفاقت کریں دہاں تک رہا کرو ہے۔ ص ۲۸۳ مید دوفقرے انگریزی میں الہام ہوئے۔" کا ڈاز۔ کمنگ بائی۔ بز۔ آری" استغاده حاصل كرو\_معارف وقيقه كالمج "" بى \_از \_ ڈ و \_ بوٹو \_ كل \_ابنيمى" يعنى خدا تعالى دلائل اور برا بين كالشكر ليكر چلا آتا ہے وہ وثمن ے نبیں عمل سے ہے۔ رموز الٰبی کا کما<sup>ح</sup> کومغلوب اور ہلاک کرنے کے لئے تمہارے ساتھ ہے۔ای طرح اور بھی بہت سے فقرات تھے مورے بورے قابض تھے۔اسرار بردافی جن میں سے کچھویاد ہیں اور کچے بھول گئے۔'' (براہین احمدید ۲۸۴، خزائن جام ۵۷۱) كوخدات زياده عزيز ندر كمحوه كياجا یکھی بتادوں کے مرزا قادیانی کی وحی کا کون کا تب تھااور کون مصدق ہوا کرتے ہے۔ کی خوابیں و بکتا اور مال داملاک کے کشا "اليك پندت كابينا شام لال نامى جوناگرى اور فارى دونول ش ككوسكنا تما بطور روز نامية نوليس ا مین کوئیمیا بنا تا موا ( کیا نبوت کی دوکان کھول رکھی تھی ) کے نوکر رکھا ہوا تھا اور بعض امور غیبیہ جو ظاہر ہوتے تھے اس التكركے نام پر ہزاروں اینٹھ لے اور ن کے ہاتھ سے وہ ناگری اور فاری خط میں قبل از وقوع لکھائے جاتے تھے اور پھر شام لال فہ کور کے كے نے اور پھر الهام بھی كيے كول مول ن اس پر دستخط کرائے جاتے تھے۔ چنانچہ پیش کوئی بھی بدستوراس سے لکھائی گئی اوراس وقت کئ چو ہدری رستم عل آربول کو بھی خبردی گی اور ابھی یا فچ روزنہیں گذرے تھے جو پٹالیس روپید کامنی آرڈرجہلم سے بسترعيش آ عميا ..... كي عرص كذرا كه خواب من و يكها نفا كه حيدرآ باد سے نواب اقبال الدوله صاحب كى انشاءالله ٠....٣ طرف سے خط آیا ہے اور اس میں کس قدر روپیے دینے کا وعدہ لکھا ہے۔ یہ خواب بھی بدستور آجے بیٹرا سم ..... روز نامچہ ندکورہ بالا میں اس ہندو کے ہاتھ سے مکھائی منی اور کئی آ ریوں کو اطلاع وی گئے۔ پھر افسوس صدافس .....۵

(برامین احمدیس ۸۷۸ فزائن جام ۲۹۵)

۸..... اس کے کا آ<sup>و</sup> ۹..... میں سوتے سو

.....Y

.....4

ابک داندس

محورزجزل كح

زیب دیتا ہے۔اسے اللہ والوں کی طرف سے کیا کام۔اکبراللہ آبادی مرحوم کیا تھیک کہد مکتے۔ حرم والوں سے کیا نسبت بھلا اس قادیانی کو وہاں قرآن اترا تھا یہاں انگریز اترے ہیں

اب بڑے اگریز کے لب وہجہ کا عادی انسان، رموز الی اور اسراریز وائی کوکیا جائے کہ واذ اید خناہ ہروہ القدس کا کیا مطلب ہے۔ ڈیڑھ اٹج کی اوندھی کھو پڑی والا گندے اور ناپاک مادے کا بنایا ہوا انسان کا رخانہ الوہیت کو کیا سمجھ اور کس برتے پہ سمجھ ؟ جب کہ بہتے کی قابلیت ہی نہیں رکھتا۔ اس لئے بی شم شارح علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں تک تمہارے دماغ تمہاری رفاقت کریں وہاں تک رہا کر واور کوئی بات جو تمہاری سمجھ میں ندآئے اہل ذکر وقلر سے استفادہ حاصل کرو۔ معارف وقیقہ کا سمجھ جو پاک لوگ تھے اور جو خواہشات ونفسیات پر سنہیں عال سے ہے۔ ایمان کا مظاہرہ باتوں سے نہیں عال سے ہے۔ ایمان کا مظاہرہ باتوں سے نہیں عال سے ہے۔ ایمان کا مظاہرہ باتوں کو خدا سے نبیر عمل سے ہے۔ ایمان کا مظاہرہ باتوں کے خواہیں دیورے قابن تھے۔ اسراریز دانی کو وہ جانے جو دنیا کے تھر مال وا ملاک اولا وہ بیوی ، جان کی خواہیں دیکھ کا در مال وا ملاک کے شف بیان کرتا کہیں کتابوں کے نام پہ تو کہیں تیکئے کے کام پہ کی خواہیں دیور کے تام پر جزاروں کی نبیان کرے اور موا نی قربوا ندی کی بیان کرے واور کا می کرے اور وہا ہما ہمی کیسے گول مول نہ سر نہیں۔ الی خیر بخد ضاد طاح تھو۔ وہ کا کر ایر الہا مات کے نام پہ بھیلی کرے اور الہا مات کے نام پہ بھیلی گئے اور پھر الہا م بھی کیسے گول مول نہ سر نہیں۔ الی خیر بخد ضاد طاح تھو۔

چوہدری رستم علی (البشري ج٢ص٩٩، تذكره ص٥٣٢) (البشريٰج٢ص٨٨،تذكره٩٩٣) بسترعيش .....٢ (البشري ج٢ حصهاة لص ٦٥ ، تذكره من ٢٠٠١) انشاءالله ٣....٣ آج سے بیشرف وکھلائیں گےہم (البشریٰج مص ۲۸، تذکرہ ص ۲۰۰) س.... (البشريٰج٢ص١٤،تذكره ص١٩٩) افسوس صدافسوس ایک داندس سے کھایا (البشريٰج ٢ص ١٠٠ تذكروم ٥٩٥) ٧....٩ گورز جزل کی پیش گوئیوں کے بورا ہونے کاونت آ کیا (البشري جهم ۵۷، تذكره م ۳۴۲) (رساله مكاشفات مرزاص ۲۲، تذكره ص ۱۲۸) اس كت كا آخرىدم میں سوتے سوتے جہنم میں پڑھیا (البشريٰ ج٢ص٩٥، تذكره ص٥٣٥)

میں نہ شرمائے ، اور جو بزے اگریز سے الہام سے اور استقطی میں اترجمه آربوں ہے کرائے۔جیبا کہ براہین احمد میں میں ۴۸۸ پروہ خود ن حالت يادآ في كرآ محريزي من اقل سالهام موا" آفي لو-يو" يعنى \_ پھر بیالہام ہوا''آئی۔ایم۔ود۔یو''یعنی میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بميلپ \_ يو اينى من تمهارى مدركرون كا \_ پيرالهام مواد ١٦ كى - كين \_ ن میں کرسکتا ہوں جو جا ہوں گا۔ پھراس کے بعد بہت ہی زورہے جس م ہوا''وی۔ کین۔ وہٹ۔ وی۔ ول۔ ڈو'' لینی ہم کر سکتے ہیں جو ابیالهجدادر تلفظ معلوم مواکد کویاایک انگریزے جوسر پر کھڑ اموابول رہا ے انگریزی میں الہام ہوئے۔" کاڈ۔از۔ کمنگ۔ بائی۔ ہز۔آ رمی " النمی "لینی خداتعالی دلائل اور براین کالشکر لے کر چلا آتا ہے وہ دشمن ئے کے لئے تمہارے ساتھ ہے۔ ای طرح اور بھی بہت سے فقرات تھے (برامین احدیص ۴۸، خزائن ج اص ۲ ۵۷) ور پچھ بھول مجئے۔'' كه مرزا قادياني كي وحي كاكون كاتب تفااوركون مصدق مواكرتے تھے۔ لال نامي جونا كري اور فارى دونول ميل لكه سكنا تما بطور روزنا مي نوليس ں رکمی تھی ) نے نوکر رکھا ہوا تھا اور بعض امور غیبیہ جو ظاہر ہوتے تھے اس رفاری خط میں قبل از وقوع کلھائے جاتے تھے اور پھر شام لال مذکور کے نے تھے۔ چنانچہ پیش کوئی بھی بدستوراس سے ککھائی گئی اوراس وقت کئی را بھی یا پچ روز نہیں گذرے تھے جو پنتالیس روبیہ کامنی آ رڈرجہلم سے كه خواب من ديكها تها كه حيدرآ باد سے نواب اقبال الدوله صاحب كى وراس میں کس قدر روپید دینے کا وعدہ لکھا ہے۔ بیخواب بھی بدستور اس ہندو کے ہاتھ سے لکھائی گئی اور کئی آریوں کو اطلاع وی گئی۔ پھر بادسة خطآ يا اورنواب ماحب موصوف في سورويد يميم المالحمدالله (برامین احدیص ۷۸، خزائن ج اص ۲۹۵) نبوت کے کارنا مےجن بروجال قادیان اترایا کرنا ہے۔ یہاں اسراراللی

الملين بينامكن بيريوصاحب الكريزى بوداب جوسركارى بنكلول بى كو

مرزائی بہاں اعتراض کیا کر۔ (ملفوظات ج٢ص١١١) مالاتكهاى ركوع من جهال الله تعالى في كياعذاب كامعالمه درست ب-اگر درست بوكس حدتك والمجيل سكمان كانجى احسان جتلايا-اكر (البشري ج م ١٩٠٩رم کي ١٩٠٨م) احسان جتلانا كيامعني ركهتا ہے اور پھرسيد اس برآ فت برسی اس به قت برسی (۱۵ شفات سسم ترکره ۱۵۵۵) بخاری کا بیعقیدہ ہے، فلال بزرگ کا بیعقیا (البشريٰج ٢ص١٠١، تذكره ص ٥٤٧) ١٣.... زند كيون كاخاتمه لتے ہیں۔ وگر نہ کوئی بھی اللہ کا بندہ ایسانہی (البشريٰج ٢ص ٩٥، تذكروص ٥٣٣٥) ١١٠٠٠٠ جم نے وہ جہال جھوڑ دیا المي تنسير بيان القرآن زيراً بت" وايدنا یہ الہام ہیں یا گوزشتر سبحان اللہ! اس برتے یہ نبوت ہورہی ہے اور کلام مجید کے معارف کی ڈیکلیس ماری جاتی ہیں۔سنواور خوب غور سے سنو، نبوت تو اس یا کول کے باک اور میں روح القدس کے معنی انجیل ہیں۔اس خاصوں کے خاص برختم ہوئی اور جو بھی اس کے بعد دعویٰ کرے وہ متنبی وکا ذب ہے، اور آیت ترديد كراتے بيں ملاحظة فرماكيں: ابدناه بروح القدس كمعني وي محيك بين جوحضوطيك في سمجه صحابه كمارٌ في بيان كيّا أنمّهٌ ہم جناب امام ابن جربر کی مب نے دھرائے۔حیات میں ایک ایسا آہم اور یقینی اعتقادی مئلہ ہے جس پر اجماع امت ہے۔ کوئی پیش کرتے ہیں۔ بہترین تاویلات میں ليت بين اس كئ كه الله تبارك وتعالى . نہیں جواس کی تحقیر کرے اور ایمان نہ لائے اور پھر مسلمان کہلائے۔ تمام محدث، مفسر، اولیاء، اقطاب، ابدال، امام،مجدد، تابعين، تبع تابعين اس برمتنق بين \_كو كي نبيس جوميح كومرده خيال السلام کوتائیددی ہے۔ جیسے اللہ تعالی نے كرے يا تاويلات باطله على سركار مدنى كى امت كو كمراه كرے۔ مرزا قاديانى كا اپنابيان ہے كه بيد اذكرنعمتي عليك وعلى والدتك ك ساته الله تبارك وتعالى في معرت اجماع عقيده باورجواس عقيده كونه ماني وه يكاب ايمان برطاحظهو: ج"ادايـدتك بــروح الـقدس"ا ' دمسے موجود (عیسی ابن مریم) کے بارے میں جو حدیث میں بیش کوئی ہے وہ الیک والانبيل "كراربغيرمن كم مراد ہوتو پھر انجیل کالانا بے فائدہ۔حال

صاف معلوم ہوا کہ جوروح القدس سے

ذريعے انبيں سوائے آسان كے اور كم

انبیاء کے پاس وہ آئے رہے۔ گرانہا انوکھا اور زالہ سئلہ ہے۔ جوعش انسانی

م مستهیں اپی طرف اٹھاوں گا۔اب دوسراوعدہ تھا کہ میں تہمیں محبت بہم

مبودی بھائی تھلے ہوئے تھے۔ محرالا

بدينيم يبودي اس مقام ي

ی موجود اس میں موجود سے بارے یں بوطدیت کی بیاں ہو است ہوگیا اس ہو اس بھر ہے وہ اس مربی ہو اس ہوگیا ہوں ہے کہ بین ہو کی اس موجود ہے کہ بین ہو گیا ہوں ہے کہ بین ہوگیا ہوں ہے کہ بین ہوگیا ہوں ہے کہ بین ہوگیا ہوں ہے کہ بین ہو سلمان سے ای قدراس پیش کوئی کی صحت پر شہادتیں موجود تھیں۔ کیونکہ مقیدہ کے طور پر وہ اس کو ابتداء سے یاد کرتے چلے آتے ہے۔ اگر نعوذ باللہ یہ افتر اء ہے تو اس افتر اء کی سلمانوں کو کیا ضرورت تھی اور کیوں انہوں نے اس پر اتفاق کر لیا ہے اور کس مجودی نے انہیں اس افتر اء پر آگادہ کر لیا۔'' (شہادة القران می مربز ان می کہ مرائ کی طرح عیال ہے کہ اللہ تعالی نے جرائیل این سے آپ کی اعانت اور جیسیا کہ مرائ بیل مرکار مدید تھا تھے کی فرمائی اور زندہ روح مج آگئی اس پر اتفالیا۔

کی اعانت اور جیسیا کہ مرائ بیل مرکار مدید تھا تھے کی فرمائی اور زندہ روح مج آگیں اس پر اتفالیا۔

کی اعانت اور جیسیا کہ مرائ بیل مرکار مدید تھا لید کی فرمائی اور زندہ روح مج آگا سان پر اتفالیا۔

کی اعانت اور جیسیا کہ مرائ بیل مرکار مدید تھا لید کی فرمائی اور زندہ روح مج آگا ہوں المسجد الحرام الی المسجد

الاقصىٰ"

فیرُ مین (بلخوطات ۲۶ می) کیا عذاب کامعاملہ درست ہے۔ آگر درست ہے کی صد تک (البشریٰ ۲۰ می) ۱۹۰۹رمی ۱۹۰۹م

ال پرآفت پڑی ال پیآفت پڑی (مکاشفات ص ۱۳۰۰ تذکره ص ۵۵۵) زندگیول کا خاتمہ (البشری ج ۲ ص ۱۰۳ تذکره ص ۵۵۵)

ہم نے وہ جہال چھوڑ دیا (البشریٰ جم میں ۹۵، تذکرہ میں ۵۳۳) یں یا گوزشتر سبحان اللہ! اس برتے پہنبوت ہورہی ہے اور کلام مجید کے یک جاتی ہیں۔ سنواور خوب غور سے سنو، نبوت تو اس پاکوں کے پاک اور ہم ہوئی اور جو بھی اس کے بعد دعویٰ کرے وہ متنی وکاذب ہے، اور آیت کے معنی وہی ٹھیک ہیں جو حضو متالقہ نے سمجھے۔ سحابہ کباڑ نے بیان کئے آئمہ ہم اور کیقتی اعتمادی مسلمہے جس پر اجماع امت ہے۔ کوئی

ے اورا بیان نہ لائے اور پھر مسلمان کہلائے۔ تمام محدث، مضر، اولیاء، مجدد، تابعین، تبع تابعین اس پر شفق ہیں۔ کوئی نہیں جو سیح کو مردہ خیال للہ میں سرکار مدنی کی امت کو گمراہ کرے۔ مرز اقادیانی کا اپنا بیان ہے کہ یہ

راس عقیدہ کونہ مانے وہ لیکا بے ایمان ہے۔ ملاحظہ ہو: دو (عیسی ابن مریم) کے بارے میں جو حدیث میں پیش کوئی ہے وہ ایسی اُن آئم مرحدیث نے چندروا بتوں کی بناء پر لکھا ہووہس۔ بلکہ بیٹا بت ہوگیا

رہ کے طور پر ابتداء سے مسلمانوں کے رگ دریشہ میں داخل چلی آئی ہے۔ ان روئے زمین پرمسلمان تھے ای قدراس پیش گوئی کی صحت پرشہادتیں برہ کے طور پر دہ اس کو ابتداء سے یا دکرتے چلے آتے تھے۔ اگر نعوذ ہاللہ یہ کی مسلمانوں کو کیا ضرورت تھی اور کیوں انہوں نے اس پر اتفاق کرلیا ہے اور

ای افتراء ی آماده کرلیا۔ " (شهادة التران ۸، فرائن ۲۰ م ۲۰۰۳) سے بیدوزروش کی طرح عیال ہے کہ اللہ تعالی نے جرائیل این سے آپ تراح میں مرکار مدید اللہ کی فرمائی اور زندہ روح مح اجسم آسان پراشمالیا۔ ان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد

مرزائی بہاں اعتراض کیا کرتے ہیں کہ روح القدس کے معنی انجیل شریف ہے۔

والانکہ ای رکوع میں جہاں اللہ تعالی نے اپنے احسان گوائے وہاں کتاب اور تہد کی ہا تیں توریت و بجیل سکھانے کا بھی احسان جتلا یا۔ اگر روح القدس کے معنی انجیل ہے تو پھر انجیل کا دوبارہ احسان جتلا تا کیا معنی رکھتا ہے اور پھر سینہ زوری سے معصومین کے نام پر دنیا کو کمراہ کرنا کہ امام بخاری کا یہ عقیدہ ہے کہ سے مرکبیا۔ بیسب مغالطے دجل کی پرورش کے بخاری کا یہ عقیدہ ہے کہ سے مرکبیا۔ بیسب مغالطے دجل کی پرورش کے لئے ہیں۔ وگرنہ کوئی بھی اللہ کا بندہ ایسانہیں جس نے یہ گندہ اعتقاد پیش کیا ہو۔ اب پادری محمطی این جر ہے کے عقیدہ اپنی جر ہے کے عقیدہ شہر بیان القرآن ن زیرآ ہے۔ 'واید خاہ بروح القدس ''کہتا ہے کہ امام ابن جر ہے کے تعقیدہ شہر روح القدس کے معنی انجیل ہیں۔ اس لئے ہم جناب امام موصوف سے اس برے عقیدے کی شروح القدس کے معنی اختیار ہیں۔ اس لئے ہم جناب امام موصوف سے اس برے عقیدے کی تردید کراتے ہیں ملاحظ فرما تیں:

جم جناب اما مابن جری مبسوط کلام کو بخوف طوالت چھوڑتے ہوئے الکا اپنا فیملہ پیش کرتے ہیں۔ بہترین تاویلات میں سے یہاں سیح وہی ہے جوروح القدس سے مراد جرائیل لیتے ہیں اس لئے کہ اللہ تبارک وتعالی نے یہاں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضرت عسی علیہ السلام کوتا ئیددی ہے۔ چیسے اللہ تعالی نے خبر دی ہے۔ ''اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیك وعلی والدتك اذ ایدتك بروح القدس ''پس اگروح القدس جس اندکر نعمتی علیك وعلی والدتك اذ ایدتك بروح القدس ''پس اگروح القدس جس کے ساتھ اللہ تبارک وتعالی شل کے ساتھ اللہ تبارک وتعالی نے حضرت عسی کوتا ئیددی تھی۔ انجیل ہوتو البتہ تول باری تعالی شل جو''ادایدتك بسروح القدس ''اور''واذ علمتك الكتب والد كمة والتورة والانہ جیل ہوتو پھرانجیل کا نا باب فائدہ حالانکہ باری تعالی کی کلام اس تحراد بلامعتی سے منزہ ہے۔ تب ماف معلوم ہوا کہ جوروح القدس سے مراد انجیل لیتے ہیں وہ فلط ہے۔

موايى فرقانى الفاظ ميل يول لكسى-موت تواس ہے تعلق بھی اتناعرض يبودونسارى ان پرايمان كي كم الكتاب الاليؤمنن به قبل م یقین ہے میرے مرزا مال ابھی ان کے دل زنگار الودی ودل برداشته نه موجائے۔شانی مطا روحانی بیار یاں تو فرقانی تریاق۔ اس قدرب كدان وهر يول اورنيج "وقولهم اناقة وما صلبوه ولكن شبه له علم الااتباع الظن وم حکیما" ﴿ اوران کاس کم نے نداس کو مارااور ندسولی چڑھا ہا تیں کرتے ہیں پھینیں ان کوا<sup>م</sup> بكهاس كواشماليا اللهف الخي طرف فوائد: از حضرت آ ''اوران کےاس ق رسول الله كالقاراس وجهست كذيب فرماتا بكريبود بول اس باره میں کہتے ہیں اللہ نے في معرت عيسى عليه السلام كوآ عكمت ب\_قصديد مواكدجد م من واخل موال تعالم

صورت کے مثابہ کردی۔ جد

كينے لكے كداس كاچيره توكي

جس کی شاخیں کر وارض پر پھیلی ہوئی تھیں۔ انہیں جہال بھی پید چلتا کہ سے وہاں ہے حبث پہنچ جاتے اوراس طریق ہے وعدہ الی ایفاء کے مراتب ہے گرجاتا۔ نیز جناب سے کلمة اللہ تھے روح الله تعان مين صفات ملكية زياده فيس - كوتكهده الله جرا كيله سع بيدا موت تعداس لي بمي كسنت انبياء من بجرت كرناسنت قديم سے چلاآ يا تھا۔ اس كنے ان كاآسان يربى جانا مناسب تھا۔ کیونکہ ارواح اور کلمات کا مرجع وہی ہے اور طاہر ہے کہ زمین پر بیجنس نایا بنہیں ہے اور ضدی قادیان میں اس کا کوئی ادارہ کھلا ہے۔ نیز اس لئے بھی کہ اللہ تعالی کو بیمنظور تھا کہ انہیں اپنی قدرت کا ملہ کا ایک نمونہ بنا کیں اور ایک لمبی زندگی وینے کے بعدایے پیندیدہ وین کی خدمت كراكي - "أن السديسن عند الله الاسلام" اوراسية قادر بوسنة كاعظمت بم يسيد بريول كو منوائیں۔اس کے ایک عرصہ کے لئے انہیں آسان پراٹھالیا نیز بیتو فر اسیے کرتمام انبیاءاور دنیا کی پیدائش الله تعالی نے عورت اور مرد کے باہمی ملاپ کے نتیجہ پر بتائی محر جناب سے کو بدوں باب پیدا کیا۔ چونکدان کی پیدائش ہی اعجازی بنائی۔ اس لئے ان کی جرت بھی الی ہی ہونی جا ہے تھی جواعجازی ہو۔اس لئے انہیں آسان پراٹھالیااوراگراس کمی زندگی ویے یر بی اعتراض بية طائكة بمى تولاتعداد برارول برس سيآسان برزنده موجود بين اورخدا بمى موجود بياس ے اس کی تو حید میں خلل نہیں آتا۔ جوایک میچ کے زندہ ماننے میں تمہارے توازن د ماغ کھوئے جارہے ہیں۔شیطان مع اپنی ذریت کے بھی تو زندہ ہے۔ان دونوں کو بھی تو مارنے کی کوشش کرو اور بتاؤ کہ تمام انبیاءتو ماں اور باپ سے پیدا ہوں۔ مرضیح بن باپ جو جواب اس کا دو کے وہی جواب آسان پرجانے کا بے۔سنواورخوبغورےسنوکراللدتعالی نےسرکارمدین اللہ کی عظمت وسطوت کے لئے ایک صاحب کتاب نی کوایک وفادار جرنیل کی حیثیت میں خدمت دین کے لئے قرب قيامت بين بهيجنامقدر كرركهاب جومحرى امام الصلوة كى اقتذاء بين نماز اواكرے كاخودامام بنا بھی گوارہ نہ کرے گا اور یہ کیوں کہ اس نے امت محدید میں ہونے کی آرزو کی تھی جود عائید رنگ میں بر بناس کی انجیل میں موجود ہے اور جوسابقد اور اق میں بیان ہوئی ، اور نیز ان کا آتا قیامت ك نشانات ميس سے ايك نشان بے جہال تم يه مانتے موكه بهار قرب قيامت ميس ايسے اڑیں کے جیسا کروے کے گالے وہاں یک امشکل ہے کہ ایک انسان ایک لمی زعر کی گذارنے کے بعد امر مقرر کے ماتحت آسان سے نازل ہو، اور جب کہ سرکار مدیند کی پیش کوئی یمی ہے اور جيها كمحاح ستديم سينكرون احاديث اس ك مؤيد بين بير حضوط في عزت ووقاركو برهاني ک چزے نہ کم کرنے کی اور خدا کا کلام بیہ کہتا ہے کہ سے اپنی امت پر قیامت کے دن گواہ ہوگا وہ

گوای فرقانی الفاظ میں ہوں کھی ہے۔"ویوم القیامة یکون علیهم شهیدا "اور باتی رہی موت توس کے معلق میں انتاع ض کے دیتا ہوں کہ وہ بھی جام موت پیکس کے مگر کب جب تمام یہودونساری ان پرائیان لے آئیس کے اور جیسا کر آن کریم فرما تا ہے"وان مسن الهل الکتاب الا لیؤمنن به قبل موته"

یقین ہے میرے مرزائی دوست بچھنے اور سدھرنے کی کوشش کریں کے اوراگر بفرض
عمال ابھی ان کے دل زگار الود ہی ہوں تو کلام اللی میں تریاق کا قطیس یارکوچا ہے کہ وہ مالاس
دول برداشتہ نہ ہوجائے ۔ شافی مطلق نے دواؤں میں وہ وہ تا ثیرات رکھے ہیں کہ سجان اللہ اور یہ
دوجانی بیاریاں تو فرقانی تریاق کے سامنے بیچ ہیں۔ ذراغور دفکر کی ضرورت ہے اور پر ہیز صرف
اس قدر ہے کہ ان دہر یوں اور نیچر یوں کے پاس نہ بیٹھا جائے۔ اللہ بس باتی ہوں!

مِن پر پھیلی ہوئی تھیں۔انہیں جہاں بھی پتہ چانا کہ سے وہاں ہے حبث پہنچ ے دعدہ البی ایفاء کے مراتب ہے گرجا تا۔ نیز جناب سے کلمتہ اللہ تھے روح ن ملکیہ زیادہ خیں ۔ کیونکہ وہ گنخ جرا کیلہ سے پیدا ہوئے تھے۔اس لئے بھی ت كرناسنت قديم سے جلاآ يا تھا۔اس لئے ان كاآسان برسى جانا مناسب مات كامرجح وبى باورظا برب كدزين يربيجن ناياب نبين باورندبي لی ادارہ کھلا ہے۔ نیز اس لئے بھی کہ اللہ تعالی کو بیہ منظور تھا کہ انہیں اپنی نہ بنائیں اور ایک لمبی زندگی دینے کے بعدایے پیندیدہ دین کی خدمت ن عند الله الاسلام "اوراسيخ قادربون كىعظمت تم جير در يول كو عرصد كے لئے انہيں آسان پراٹھاليا نيزية وفرمائے كه تمام انبياء اور دنيا نے عورت اور مرد کے باہمی ملاپ کے نتیجہ پر بتائی ۔ مگر جناب سے کو بدوں ن کی پیدائش ہی اعجازی بنائی۔اس لئے ان کی جرت بھی الی ہی ہونی ۔اس کئے انہیں آسان پراٹھالیااوراگراس کمی زندگی دینے پر بی اعتراض بمزارول برك سے آسان يرزنده موجود بين اور خدا بھي موجود ہے۔كياس ل نہیں آتا۔جوالیہ سے کے زندہ مانے میں تمبارے توازن د ماغ کھوئے ا پی ذریت کے بھی تو زندہ ہے۔ان دونوں کو بھی تو مارنے کی کوشش کرو ال اور باب سے پیدا ہول کر مسے بن باب جو جواب اس کا رو کے وہی ا ہے۔ سنواور خوب غور سے سنو کہ اللہ تعالیٰ نے سر کار مدیر علقہ کی عظمت ماحب کتاب نی کوایک وفادار جرنیل کی حیثیت می خدمت دین کے لئے مقدر كردكما بجوتمي امام الصلوة كى اقتداء يس نماز اداكر عاضودامام وربيكول كماس في امت محمديد من موني كي أرز وكي حقى جودعا تيريك موجود باورجوسالقداوراق من بيان موكى، اورنيز ان كاآنا قيامت یک نثان ہے جہال تم یہ مانتے ہو کہ پہاڑ قرب قیامت میں ایسے ع كالدوال يكيام كاك بكرايك انسان ايك لمي زعر كي كذارية ت اسان سے نازل موء اور جب كرسركار مديندكى بيش كوئى يمى باور رُون احادیث اس کی مؤید ہیں۔ بیصنوط اللہ کی عزت دوقار کو برُ حانے

اور خدا کا کلام بر کہتا ہے کہ سے اپنی امت پر قیامت کے دن کواہ ہوگا وہ

کی نے کہا کہ بیمتول سے ہو اداآ دی کبال ہے۔اب صرف الکل ہے کی نے کھے کہاکی نے کھے کہاکی نے کھے کہاکی نے کھے کہاک اس نے کھے کہاک بیاں ہے۔ اپنے اس نے کھے کہا ہے کہ اس نے کھے کہا ہے کہ اس نے کھے کہا ہے کہ اس نے کہ کہا ہے کہ اس بیال ہوئے۔ بیال اللہ نے اس بیال میں قشریف لاکرائے آل کریں گے۔'' بیدا ہوگا تب اس جہاں میں تشریف لاکرائے آل کریں گے۔''

ناظرین کرام! آپ کے سامنے دجال قادیانی کا ترجمہای آ بت شریفہ کا بیش ہوتا ہے۔ ملاحظ فرمائیں:

''انہوں نے کہا کہ لوہم نے اس سے عیسیٰ ابن مریم کولل کردیا۔ جورسول اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ در حقیقت یہودیوں نے سے ابن مریم کولل نہیں کیااور نہ پھانی دیا۔ بلکہ بیٹیال ان کے دلوں میں شبہ کے طور پر ہے۔ یقی نہیں اور خدا تعالیٰ نے ان کوآ پ ہی شبہ میں ڈال دیا تا ان ک بیج قوفی ان پر اور نیز اپنی قادریت ان پر ظاہر کرے اور پھر فر مایا کہ وہ لوگ جو شک میں پڑے ہیں کہ شاید سے پھانی ہی لوگ کیا ہو تک میں پڑے ہیں کہ شاید سے پھانی ہی لوگ کیا ہو تھا کہ دیا اس بات پڑ ہیں صرف ایک ظن ک بیروی کر رہے ہیں اور وہ خوب جانتے ہیں کہ آئیس بھینی طور پر اس بات کا علم نہیں کہ سے پھائی ۔ بیروی کر رہے ہیں اور وہ خوب جانتے ہیں کہ آئیس بھی طور پر اس بات کا علم نہیں کہ سے پھائی ۔ دیا گیا۔ بلکہ بھی اور اپنی طبی موت سے مرا اور خدا تعالیٰ نے اس کو راست باز بندوں کی طرح آئی ایوا وہ خدا می ایا اور خدا تعالیٰ نے اس کو راست باز بندوں کی طرح آئی طرف اٹھا لیا اور خدا عزیز ہے۔''

(ازالداد بام ص اسم برزائن جهم ۲۹۰)

کذاب قادیان کے مخلص حوار ہو! ایمان سے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہویہ ترجمہ جوتمہارے سلطان القلم یا نبیوں کے پہلوان نے کیا ہے۔ زگل کا نام کا فوراور شب دیجور کا ترجمہ مج صادق کہاں تک سح اور درست ہے؟ کچھ تو خوف خدا کرواور صرف اس قدر بتادو کہ بیالفاظ بلکہ بقینی امر بیسے کہ وہ فوت ہوگیا اور اپنی طبعی موت سے مرا۔

کن الفاظ کا ترجمہ میں اور کہاں سے لیا گیا ہے۔ آ ہ جو مخص کلام مجید کے تراجم میں بول دیدہ دلیری کر سے اور نفسانی خواہش کی دیروی کرتا ہوا خدا کے کلام میں دخل دینے سے نہ شرمائے اور پھراس قدرمنہ زور ہوکہاس فلط دیدر بلزجمہ کی تغییر میں ایسابدلگام ہوجائے کہ منہ زور ہے کہ برکیا ہے۔

میں اور جہاں بیکام نیدیے ان میتوں حربوں کی پیش کرتا سب سے پہلاا مرزا قادیانی کالین کلیر ہورما

اب ان مكاشفا.

والطارق ابترجمه مجمی ملاحظا کی جوآج آفآب کے خرو خدا تعالی کی طرف سے ہے موجائے گا۔ (حضرے

اور جب مرزا آ جب که وه مرزا قادیانی ته والے تعوژے ہی تتے ہیں پا واقعہ کی تم کھائی اور میں بلا اصطلاح میں چارنام ہیں۔ معلوم نہیں ہوا۔ کہ عزا پری آئیل چارول فرشتے ساتھ

"جيومه کڏ

ہارے اس جگہ کے آر ہوا تقریب پیش نہیں ہے کہ ا متی جس کی وہ شہادت ہ سے کا ال طور پر مطلق ہے ۔ اور دوسری خالفین کے لئے جائیں سواس دن دعاہ کی ا بیشے تب بیالہام ہوا۔ دن شایل مقیاس " دن دا

ہ ہے تو ہمارا آ دی کہاں ہے۔اب صرف انگل سے کسی نے پچھ کہا کسی ان ان کی ہے کہ حضرت عیسیٰ ہرگز معقول نہیں ہوئے۔ بلکہ آسان پر بہ میں ڈال دیا۔حضرت عیسیٰ آسان پر زندہ موجود ہیں۔ جب دجال آخریف لاکرائے لگریں ہے۔''

آپ كىسامن دجال قاديانى كاترجماس آيت شريفه كالميش موتا

یا کہ اوہ م نے اس سے عیسیٰ ابن مریم کوتل کردیا۔ جورسول اللہ ہونے کا وہ یوں نے اس سے عیسیٰ ابن مریم کوتل کردیا۔ جورسول اللہ ہونے کا اس نے میں ابن مریم کوتل نہیں کیا اور نہ بھائی دیا۔ بلکہ بی خیال ان کہ رہت ان پر خاا ہر کرے اور پھر فرمایا کہ وہ لوگ جوشک میں پڑے ہیں ہوان کے پاس کوئی تینی قطعی دلیل اس بات پڑئیں صرف ایک ظن کی قب جانے ہیں کہ آج بھائی کہ وہ فوت ہوگیا اور اپنی طبعی موت سے مرا اور خدا تعالیٰ نے اس کو کہ کہ وہ فوت ہوگیا اور خدا تعالیٰ نے اس کو کہا طرف اٹھالیا اور خدا عزیز ہے۔''

(ازالهاوبام ص اسمة بزائن جهم ۲۹۰)

ن کے مطلعی حوار ہے! ایمان سے سینے پر ہاتھ رکھ کر کھویہ ترجمہ جو تمہارے ہاوان نے کیا ہے۔ زنگی کا نام کا فوراور شب دیجور کا ترجمہ میں صادق ہے؟ کچھ تو خوف خدا کرواور صرف اس قدر بتادو کہ یہ الفاظ بلکہ بیٹنی امر فیلی موت سے مرا۔

جمہ ہیں اور کبال سے لیا گیا ہے۔ آ ہ جو تخص کلام جید کے تراجم بیں افسانی خواہش کی چیروی کرتا ہوا خدا کے کلام بیں فطل دینے سے نہ زورہوکہ اس خلاو ہے دبلا ترجمہ کی تغییر بیں ایسا بدلگام ہوجائے کہ منہ فرجمہ جو بی ہے خدا کے تھم پر کیا ہے۔

ات كاتم م جس كم اتحديث ميرى جان ب كدائمى اوراى وقت وره بالامير مع جس كم الحديث معلم حقق كاتعليم سع من في وه الما معلم حقق كاتعليم سع من في وه الما المعلم حقق كاتعليم سع من في وه المعلم من الما المعلم على ذالك "(ازالداد بام س عرب الرائن جسم ٢٩٣)

اب ان مکاشفات والہامات کو کون رو کے بیخواجہ کے گواہ مینڈک جمٹ فیک پڑتے بیں اور جہال بیکام ندویتے ہوں وہاں رؤیا صاوقہ سٹیاناس کر جاتی ہے۔اب میں چندا یک مثالیس ان تیوں حربوں کی پیش کرتا ہوں۔

سب سے پہلا الہام جواس پاک نام کی تذکیل کرتا ہے وہ اس وقت سوجھا جب بوے مرزا قادیانی کالین کلیر بور ہا تھا۔ خت جانی عزرا کیل کا مقابلہ کرری تھی۔ آپ کو الہام ہوگا والسماء والطارق اب ترجمہ بھی ملاحظ فرما کیں لیعن قتم ہے آسان کی جو قضا وقد رکامبداً ہے اور قسم اس حادث کی جو آج آفاب کے غروب کے بعد نازل ہوگا اور آپ کو مجھایا گیا کہ بیالہام بطور عزا پری خدا تعالیٰ کی طرف سے ہاور حادث بیہ کہ آج تی آپ کا والد آفاب کے غروب کے بعد فوت موجو ایک کی اس معنفہ مراجدین عرقادیانی کی موجو ایک گا۔ (حدرت کے موجود کے فقر حالت المحقد براین احدیم میں ۸، معنفہ مراجدین عرقادیاتی کی جوجائے گا۔

اور جب مرزا کے باوا سر کباش ہوئے تو وہ بچارار وتا دھوتا قادیان پہنچا اور پہنچآ نہ کیے جب کہ دہ مرزا قادیا فی سے تھا اور مرزا قادیا فی اس بل سے تھے۔ بیخو فی تعلقات کچھ جبوٹے والے تھوڑے بی تھے یہ پاؤسٹی کا الہام کچا کیسے فکل جا تا۔ اس لئے تو مرزا کے اہا کی موت کے واقعہ کی ممائی اور یہ بہلی تم ہے جو مرزائی خدانے کھائی اور یہ بھی بتا دوں کہ اس خدا کے مرزائی اصطلاح میں چارتام ہیں۔ سب سے بڑا تام مرزا، دو سرا پلاش، تیسرا عاج اور چوتھا .....افسوس یہ معلوم نہیں ہوا۔ کہ عزا بری کتنے روز تک ربی یا فورا بی والی چلا گیا اور لیجی، شیر علی، خیرائی اور معلوم نہیں ہوا۔ کہ عزا بری کتنے روز تک ربی یا فورا بی والیس چلا گیا اور لیجی، شیر علی، خیرائی اور آئی وار اس جلا گیا اور لیجی، شیر علی، خیرائی اور آئی جاروں فرشتے ساتھ متے یا اکیلا تھا۔

'' پھوم مدگذرا ہے کہ ایک دفت خت ضرورت روپی کی پیش آئی۔ جس ضرورت کا ہمارے اس جگہ ہے آریوں ہمنفید س کو بی بالم تھا اور یہ بھی ان کوخوب معلوم تھا کہ بظاہر کوئی اسک تقریب پیش نہیں ہے کہ جو جائے امید ہو سکے۔ بلکہ اس معالمے بی ان کو ذاتی طور پر واقفیت تقی جس کی وہ شہادت دے سکتے ہیں۔ لیس جب کہ وہ ایے مشکل اور فقد ان اسباب مل مشکل سے کا مل طور پر مطلع تقے۔ اس لئے بلاا فقیارول بیس اس خواہش نے جوش مارا کہ شکل کشائی کے لئے حضرت احدیت بیں دعاء کی جائے۔ تا اس دعاء کی تجو لیت سے ایک تو اپنی مشکل حل ہوجائے اور دومری خالفین کے لئے تا ئیدالی کا نشان پیدا ہو۔ ایسانشان کہ اس کی سچائی پر وہ لوگ کواہ ہو جائے میں سواس دن دعاء کی گن اور خدا تھائی سے بیا گا گیا کہ وہ نشان کے طور پر مالی مورے اطلاع جائیں سواس دن دعاء کی گن اور خدا تھائی سے بیا گا گیا کہ وہ نشان کے طور پر مالی مورے داخلا گا ہوں۔ ''الا ان نسصد الله قدریب فی شایل مقیاس ''دن دل ہوگؤ امر تر بینی دس دن کے بعدرو پیآ سے گا۔ خداکی مدونر دیک ہے شایل مقیاس ''دن دل ہوگؤ امر تر بینی دس دن کے بعدرو پیآ سے گا۔ خداکی مدونر دیک ہے

فلل كرسك يبود حفرت لئة معزت مسيح كي شبيه بنا هراه <sup>لیعن تف</sup>صیل اس کی به دی اور یہودنے اس شبی<sup>یں</sup> بارے میں اختلاف کیاوہ ا مقتول کودیکھا تو کہنے گلے <u> کہنے گئے ہیں ب</u>الکل وہی۔ یقینی علم ہیں ہے۔ بلکہ صرف ہے کہ انہوں نے حضرت میں اینی بادشای میں برداز بردس جنانچهاس کی تا ہے۔" اور مطلب عزیز کا ق تعالیٰ نے ہتلادیا کہ حضرت ہے مگرمیری قدرت اور حکم میں تقدر نہیں ہوسکتا۔'' ناظرين!معامل الله تعالیٰ نے یہود کے اس ق تممى جوبة عقيده ركمے كەسخ سے زیادہ اس بات کا مستحق ھے کہ سے کوسی نے ہاتھ تک . تک نه بی سکاریه بهاداییان . ارشادات میں اس کی تروید

متفق رہے۔کسی ایک مفسرہ

واخل چلاآ تاہے جمہورامن

قرب قيامت مين حضوطك

نے عیسیٰ بن مریم کولل کرد ،

اورجیسے جب جننے کے لئے اونٹنی دم اٹھاتی ہے تب اس کا بچہ جننا قریب ہوتا ہے۔اییا ہی مدوالی بھی قریب ہے اور پھر اگریزی فقرے میں بیفر مایا کدوں دن کے بعد جب رو پیرآ اے گا تب تم امرتر بمي جاؤك مدالله على ذالك!" (يراين المدير ١٩٥٨، فزائن جام ٥٥٩) تیل دیکھواور تیل کی دھار دیکھو۔ باڑہ ہندوراؤ دیکھواور بارہ من کی دھوین دیکھو۔ سجان الله! بير بين بنجاني ني كى كرشمه سازيال اوربير بين وه آپ كے بھارى بجر كم مجوزات فيراس سے تو ہمیں کچیز غرض نہیں کدرو پیا کے لئے کیوں دعاء کی گئے۔ آخر نبوت کا کاروبارکوئی یونمی تھوڑا بی چاتا ہے۔ ہزاروں کرائے کے مبلغ اور بھاڑے کے شوخریدے جاتے ہیں اور کلڑا تو ژمز دور تو قعر نبوت کے کرواگر دکدوں کی طرح منڈلاتے پھرتے ہیں۔ بخداجر آتی ہے اس بے سے گئا جنى كنگوترى الهام پرجواد برے كدهااور ينجے سے آدمى يا آدها تيتر اور آدها شيراور ذا نقد بس كچھ ند يو چھے كريله اور ينم چر حااور نوعيت و يكھتے پہلے بربط اردو بعد فرقاني سرقد اس كآ كاليى زبان جودنیا کے سی حصہ پرند ملے۔ شاید جنات کی زبان ہو۔اس کے آ مے غلط امگریزی اور ترجمہ تو سجان الله! ايها رُمَين كه كمنو والع مرومين اور براطف ايها كه باربار برصن كودل جا ب اور محاورہ و یک بابائل اور گدائے لم برل کی لغات ہے تو کیا فتح پورسیٹری کے برانے کھندرات ہے بھی ندم اورسيح توديكه خطالم في كرديا - آخرخدا كاكلام باس من اطف ندآ ي توبيريل اورمال دو پیازہ کے سری فتم تر بوز کھانا چھوڑ دولِ اور مرزا قادیانی کا خداتو وہ ہے جو ذیل کے فاكدساني كمال محبت اورعطوفت كرنك من تلين نظرة تاب " حصرت می موجود (مرزاغلام احمد قادیانی) نے ایک موقعہ پراپی حالت بیظا ہر فرمائی

كه كشف كى حالت آپ برطارى موئى \_ كويا كه آپ عورت بين اور الله تعالى في رجوليت كى طافت كااظهارفر مامايه (اسلام قرباني معنفة قاضي يارمحرصاحب!) " بابواللی بخش چاہتا ہے کہ تیراحیض دیکھے یاکسی بلیدی اور ناپاکی پراطلاع پائے مگر خداتعالی تھے اپنے انعامات دکھلائے گا جومتواتر ہوں مے یقھ میں بیض نہیں رہا بلکہ وہ بچہ ہو گیا۔''

(تمر حقيقت الوي ص ١٣٣ ، تزائن ج٢٢م ٥٨١) كا شان پنجبر اور كا مرزا غلام احمد

بيه تليس حكومت كي نشاني و يكهي جاء

(تغيرطالين ١٠٠) زيراً بت وقولهم انا قتلناالمسيح عيسى ابن مريم رسول الله "اورلعنت كى بم نے يبود پراس دجه على كدوه فر كماتھ كتے سے كديقينا بم ن عیسیٰ بن مریم گول کردیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دعو قبل کی تر دید کرتے ہوئے فرماتے ہیں نہ

گل کر سکے یہود حضرت عیسیٰ کو اور نہ بھائی پر ہی لٹا سکے ان کو بلکہ بات بیں ہوئی۔ کہ یہود کے
لئے حضرت سے کی شبیہ بنادی گئی اور وہی قبل کیا مجیا اور سولی دیا گیا۔ وہ یہود کا آ دمی تھا۔ عیسیٰ کے
ہمراہ بعنی تفصیل اس کی بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی صورت وشبیہ یہود کے آ دمی پر ڈال
دی اور یہود نے اس شبیعیسیٰ کوعین عیسیٰ ہے جہ ایا اور حقیق جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
ہارے میں اختلاف کیا وہ اس کے لئے متعالی شک میں جنلا ہے۔ کیونکہ ان میں بعض نے جب
مقتول کو دیکھا تو کہنے گئے اس کا منہ تو بالکل عیسیٰ کا ہے اور باتی جسم اس کا معلوم نہیں ہوتا اور ہاتی
کہنے گئے نہیں بالکل وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو حضرت عیسیٰ کے آل کے بارہ میں کوئی
یقینی علم نہیں ہے۔ بلکہ صرف اس طن کی پیروی کرنے گئے جوخو دانہوں نے کھڑ لیا اور یقنی بات یہ
ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کوئل نہیں کیا بلکہ اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے ان کوا پی طرف، اور اللہ تعالیٰ
اٹی با دشاہی میں بڑاز بردست اور اپنے کا موں میں بڑا ہی حکمت والا ہے۔''

چنانچداس کی تصدیق جناب امام فخر الدین رازی کی عبارت سے بوں معلوم ہوتی ہے۔ ''اور مطلب عزیز کا قدرت میں کامل، اور مطلب حکیم کاعلم میں کامل پس ان الفاظ میں خدا تعالی نے بتلا دیا کہ حضرت عیلی کا دنیا ہے آسان کی طرف افغانا اگر چدانسان کے لئے مشکل سا ہے گرمیری قدرت اور حکمت کے لحاظ سے اس میں کوئی وجہ باعث اشکال نہیں اور کسی حتم کا اس میں تقدر نہیں ہوسکتا۔''

ناظرین! معالمہ نہایت صاف واضح اور روش ہے۔ اس میں کوئی وقیق بات ہی نہیں۔
اللہ تعالی نے بہود کے اس قول پر لعنت کی کہ وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم نے سے کوئل کر دیا اور آج
مجی جو یہ عقیدہ رکھے کہ سے قتل ومعلوب ہوا اس کے پاتھ اور پاؤں میں کیلیں شوکی کئیں۔ وہ اس
سے زیادہ اس بات کا مستحق ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالی خود اس گندے اور نا پاک عقیدہ کی تر دید کر
پیکر کہتے کو کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ قبل یا معلوب کرنا تو کارے وارد چیز تھی۔ کوئی ان کی ہوا
تک نہ بین سکا۔ یہ ہما رابیان ہی نہیں خدا کا اعلان ہونے کے بعد زبان فیض تر بھان نے سینکٹروں
ارشادات میں اس کی تر دید کی۔ تا بعین نے کی، تع تا بعین نے کی، آئمہ رحم اللہ اجمعین اس سے
متعق رہے۔ کی ایک مفسر محدث، امام ، مجد دنے انکار نہ کیا۔ تیراں سوبرس سے یہ مسلم عقائد میں
داخل چلا آتا ہے جہورامت کا اس پر ابھائ ہے کہتے علیہ السلام زندہ آسان جوموجود ہیں اور وہ
قرب قیامت میں حضو تقافی کے کارشادات گرا می کے مطابق پیش گوئی کوچار جاندگاتے ہوئے

ن دم الماتى جتب اس كا يجه جننا قريب موتا ہے۔ ايسا بى مدواللي فقرے میں بیفر مایا کدوں دن کے بعد جب رو پیرہ سے گا تبتم على ذالك!" (براين احديث ٢٩٥٠ غزائن جاص ٥٥٩) لی دهار دیکمو۔ باٹرہ ہندو راؤ دیکمواور بارہ من کی دھوہن دیکمو۔ رشمه سازیال ادریہ ہیں وہ آپ کے بھاری مجرکم مجزات فیراس پیے کے لئے کیوں دعاء کی گئی۔ آخر نبوت کا کار دبار کوئی یونہی تھوڑا كيمك اور بحال يك توخريد عات بي اور كلزا تو ر مردور تو اطرح منڈلاتے چرتے ہیں۔ بخدا جرائی ہے اس بے سے انکا ، كدهااوريني سے آدى يا آدها تيتر اور آدها بيراور دانقه بس كچھ عیت دیکھتے پہلے بے رابط اردو بعد فرقانی سرقہ اس کے آ مے ایس لے۔ شاید جنات کی زبان ہو۔ اس کے آ کے غلط انگریزی اور ترجمہ والمصر هنيس اور يرلطف اليهاكه باربار يزحن كوول جاب اور بال کالغات سے تو کیافتے پورسکٹری کے برانے کھنڈرات سے بھی لمال بى كرديا \_ آخرخداكاكلام باس يسلطف ندآ ئويرلى بوز کھانا چھوڑ دوں اور مرزا قادیانی کا خدا تو وہ ہے جوذیل کے ت كرنگ مين رنگين نظرا تاب

رمرزاغلام احمدقادیانی کے ایک موقعہ پراپی حالت بیظا ہرفر مائی کی ہوئی۔ کویا کہ آپ حورت ہیں اور الله تعالی نے رجولیت کی (اسلامی قربانی مصنفہ قاضی یار محمد صاحب!)

ہے کہ تیراحیض دیکھے یاکسی پلیدی اور ناپاکی پراطلاع پائے۔ گر نے گا جو متواتر ہوں کے تھے میں پیض نہیں رہا بلکہ وہ بچے ہو گیا۔'' (تتر حقیقت الوی ص۳۳، خزائن ۲۲۲م (۵۸)

 از اتے تالیاں لگاتے شہر کے بار ہر کلوری ا کا ژکر دو بجے دن کے قریب انہیں سولی م که دات مجرکی ایلی ایلی لماسبطنتی کی دعا بادلوں کے دل اس نظار ظلم عظیم کود کھے کر میود بر یکبارگ حمله کرے توٹ پڑے اورا وہ حکمت عملی ہے سے کو بچادے۔اس نے كوبيجانے كامنعوب يكايا اور خدائے بثرى ملاكم نے پہلی میں بھالا لگایا تو خون اور یا بإكراسے زندہ صليب سے اتراد يا اور يو موادارته خانديس ركدكراس كخزخول اورا طرح میں نے پھوآ فاقہ پایا تووہاں رہام ليااورحواريون كوجيكي سيكهلا بميجا كداك ے ملنے اور مچھلی اور روٹی کھانے نے . استعال ایک اور رنگ لایا اور خدانے اک ركها\_بار\_اقال خيزال سبكليل تك حواريوں كوسونپ اسرائيل كى بھيٹروں كوا ے گذر کرلق ووق جھل کانے در ماؤل سراخ لگاتے لگاتے پچھ گروہ تو وسط ایشیا اور"اويسنه ما الى ربوة ذات قرار من الجبال بيوتا "كاتكم بجالايا-یار میں مدفن بنایا کہیں لا مک اور کہیں بد . برس تک پیمبیر خلی رکھالو کوں کوخوب کمپایا (حضرت مسج موعود كي مخضر حالات مؤلفه معراجد

يەقاديانى تغىيرمرزا قاديانى

اندازه ای امر ہے ہوسکتا ہے کہ اس کو ب

ہے ملے اے اٹھوائے کا نٹوں کے ہار پ

نزول اجلالی فرمائیں کے اور شریعت محمدید پرخود عمل کریں سے اور کرائیں سے اور بیمن وعوک دیا جاتا ہے کہ وہ رسول ہو کر اور صاحب کتاب ہو کر کس طرح شریعت محدید کے تبع ہوں مے۔ان کی عقول یر پھر پڑ کے ہیں جو وہ نہیں سجھتے کہان کا زبات رسالت گذر چکا اور وہ صرف بنی اسرائیل کے لئے مبعوث ہوئے تھے۔ ریٹائر ہونے کے بعد امر مقدر بونمی تھا کہ وہ امتی کی حیثیت میں آویں \_ مرعبده و بی موه اور په بھی جمینا جا ہے کہ تمام انبیاء کا ایک بی دین اور ایک بی مقصد ہوتا ہے۔ توریت وزبور، محائف انبیاء وانجیل سب خدا کی کتابیں ہیں اور سمی بدایت خلق کے لئے اسين اسنے زبانے اور وقت کے لئے اتاری کی تھیں۔ گرافسوں مرز اجیسے جال باز جالاک لوگوں نے ان میں من انی تحریف کی اور جیسا کرامجی آپ کے سامنے اس اندھے کی مثال میں سمجانے ک کوشش کی جاتی ہے۔ کسی اند معے کو فیرنی پیش کی ٹی۔اس نے یو چھااس کارنگ کیا ہے۔ کہا گیا سفید، پوچھاسفید کیسارنگ ہوتا ہے کہا گیا جیے بگلا۔ اندھابولا بگلا کیسا ہوتا ہے تو بتانے والے نے اند معے کا ہاتھ چکڑ کر پنجہ جمکاتے ہوئے اس کی شکل بتائی ، اندها کا نوں پر ہاتھ دھرتا ہوا کہنے لگا، بابا میں فیرنی سے باز آیابیاتو میرے طلق میں الک جائے گی اور میرا خاتمہ ہوجائے گا، تو عرض بیہے دین اللی تو بیشہ سے ایک می نہایت سیدها اور فطرت انسانی کے عین مطابق چلا آیا ہے۔ ہاں زماند كےمطابق اس يس بعض تدنى معاشرتى تبديلياں موتى رى بين اور بلا خر مرچيز كة عاز ك بعد انجام كا بونا لازى ب\_ برصح ك بعد شام كا آنا لازم ب\_ برشروع كاختم يقينى ب\_ چنانچ سلسلمانبیاء کا آغاز آوم منی الله عشروع موااورائتهاء خاتم النبین منافقة برموئی نان کے بعد كونى نى آسكا باورنشريعت، اوريهان ايك اورمغالط دياجا تاب ده بيكه الرعيسي عليه السلام كاآنا قول كياجائي وخاتم النبين كى مرزوق بوجواب اسكايددينا جاس كيسل عليه السلام تو انبیاءسابقین میں سے ہیں اور میرٹوئے گی تو کیا، بلک اور زیادہ محکم ومغبوط موگ \_اس لئے کہ حضوصة كى پير كوئى يونى ب كئيسى بن مريم قرب قيامت مين تشريف لائيس ماوريه كون آ كي كذبان فيض رجمان سے سنتے -اس لئے آكيں كے كـ"تكرمة الله هذه الامة "كى موای دیں۔ (مكلوة بابنزول عيلى عليه السلام!)

''وقولهم انسا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله '' كىمرزائيه تفسير بلآخراس معموم كوطوعاً وكرباً ان طالمول كحوال كرديا مران كم بخول نے ان كوشت وكدية اوركى دن ان كوفاق رككرآخر جمعه كدن الي سبخوردوكلال كوبلايا اورسار يشمر من دُهندورا يمرايا كرآج ايك جانبازسولى ج حكال پس مظلوم كرير ساتروائ اورصليب

کے بلے اسے اٹھوائے کانٹوں کے ہار پہنائے اور کشال کشال سارے شہر میں چراتے مفتحکے اڑاتے تالیاں لگاتے شہر کے بار ہرکلوری کے میدان می لے آئے۔وہاں جعد کے دن صلیب كاثركردوبيج ون كريب انبيل سولى برائكا ديا اورائ خرمن اقبال كوجلا ديا -صليب برلكنا بى تعا كدرات بحرك اللي المستعنى كي دعاء التي قبوليت كارتك لا في - خداك غيرت جوش من آئي ہادلوں کے دل اس نظار قطاعظیم کود کھیر سی کے اور شکر رعدو برق اور طوفان بادو ہارال کو لے کرفوج مبود ير يكبار كى حمله كرك نوث يزاء وانبيل مبوت ومنتشر كرديا ادهر بالطوس كوآ ماده كيا كياك و محست على سے سے كو بياد \_ اس نے يہود سے في اندر بى اندر بوسف ارسى كے ساتھ ل كرسى کو بچانے کا منصوبہ پکایا اور خدانے بڈی تو ٹرکٹ ارڈ النے کا خیال سب کے دل سے معلایا۔ ایک ظالم نے پیلی میں بھالا لگایا تو خون اور پانی بر کرزندگی کا جوت سامنے لایا۔ پلاطوس نے بدموقعہ یا کراسے زندہ صلیب سے اترادیا اور پوسف ارتنی کے حوالے کیا۔ اس نے اس کو ایک معطر اور موادار ندخانه ش رکھ کراس کے زخموں اورضعف کا حکیماندعلاج پیشیدہ طور سے کرایا۔ پھر جب اس طرح من في بحق فاقد مايا تووبال رمنامشكل مجمسياحت برول مجرآ ياروبال المنظم كالرست لیا اور حواریوں کو چیکے سے کہلا بھیجا کہ ای طرف راہ میں آ ملیں اور درد دل سنائیں اور سیں ۔ ان ے منے اور مچملی اور روٹی کمانے نے حیات کے جوت پر اور بھی جلد بر حمایا۔نے مرہم عیسیٰ کا استعال ایک اور رنگ لایا اور خیدانے ای جموت کے لئے آج تک ہزاروں کتب میں اس کو محفوظ ركما\_بارےافاں خزاں سب كليل تك جائنچ كليل من بيٹركرالك الك مك بلغ كے لئے حوار يول كوسونب اسرائيل كى جميزول كواكشما كرنے كے لئے خودسے نے بہاڑكى راه لى اور مسيمن ے گذر کرلق ووق جنگل کائے دریا وی اور پہاڑوں کے سفر مطے کرتے اور اسرائیلی جھیڑوں کا سراغ لگاتے لگاتے بچھ کروہ تو وسط ایشیاءاور بچھ افغانستان میں نظر آیا اور بہتوں کا پہند کشمیر میں پایا اور ويسنهما الني ربوة ذات قرار ومين كاراز باتحة ياوين في اينا كمرينايا- أن اتخذو من المجبال بيوتا "كاحم بجالايا-آخره على دوردنيات رخصت دوسرى كر كحله خان ياريس مدفن بنايا - كبيل لا مك اوركبيل بدهام يايا اوركبيل بوزآ سف ادشفراده ني كهلايا اوردو بزار يرس تك يه بعيد مخلى ركه لوكول كوخوب كميايا\_"

(معرت کے موجود کے مقر حالات مولفہ معراجدین عرمنظور نظر مرزا قادیانی آ نجمانی ،تاری طبع ۱۱ مار پر یا ۱۹۰۸ء) یہ قادیانی تغییر مرزا قادیانی کے نہایت منظور نظر صحابی کی ہے اور اس کی مقبولیت کا اندازہ اسی امر سے موسکتا ہے کہ اس کو براہین احمد یہ کی ایک جزو بناتے ہوئے اس کا غذاتی تقطیع مربیت محمد یہ پرخوعمل کریں مے اور کرائیں مے اور بیمن وموکہ دیا ماحب كاب موكركس طرح شرايت محديد كتيع مول مي-ان كي نین بھتے کدان کا زمانۂ رسالت **گذ**ر چکااور وہ صرف بنی اسرائیل ریٹائر ہونے کے بعد امر مقدر ہونمی تھا کہوہ امتی کی حیثیت میں ې محساحات که تمام انبياء کاايک بي دين اورايک بي مقصد بوتا انبیاء وانجیل سب خدا کی کتابیں ہیں اور سبی ہدایت خلق کے لئے الكارى كالمسي مرافوس مرزاجي عال باز عالاك لوكون اورجیما کدامجی آپ کے سامنے اس اندھے کی مثال میں سمجھانے مع كوفيرنى پيش كا كن اس نے يو جمااس كارنگ كيا ہے۔ كها كيا ب كها كيا جيسے بكلا - اندها بولا بكلاكيرا موتا بوتانے والے نے ، موسئاس ك شكل بتائى ، اندماكانون يرباتهد دهرتا بوا كينه لكا، بابا عطق میں الک جائے گی اور میرا فاتر ہوجائے گا، توعرض یہے نہایت سیدها اور فطرت انسانی کے عین مالابق چلا آیا ہے۔ ہاں ترنی معاشرتی تبدیلیاں ہوتی ری بیں اور بلا خر مرچز کے آغاز - مرت کے بعد شام کا آنالازم ہے۔ ہرشروع کاختم بیتی ہے۔ ل الله سے شروع موااور انتہاء خاتم النبیان ملک پر مولی۔ ندان کے ت، اوريبال ايك اورمغالط دياجاتاب وهديك الرعيسي عليه السلام ن كى مېرنونى بوجو جواب اس كايددينا جائي كيسى عليه السلام تو مراوف کی او کیا، بلکه اور زیاده معظم ومعبوط موگ اس کے کہ وكفيسى بن مريم قرب قيامت ش تشريف لائيس محاوريه كيون عَنْ الله هذه الامة "كل عَكُه تكرمة الله هذه الامة "كل (مكلوة بابنزول عيلى عليه السلام!)

تلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله "کیمزائیہ رہان ظالموں کے حالے کردیا۔ گران کم بخوں نے ان کو پخت کے کرآ خرجعہ کے دن اپنے سب خوردوکلال کو بلایا اور سارے شہر ہانباز مولی چڑھے گا۔ ہی مظلوم کے کپڑے اثر وائے اور صلیب اس سائز پر چھوا کر براہین کے ساتھ الحال کردیا گیا ہے۔ نیز آج تک اس کونہایت مقبولیت کی نگاہ ہے دیکھا جاتا ہے۔ بیمرزا قادیانی کی زندگی میں طبع ہوئی اورضروری ہے کدان کی نظر سے گذری اورمیراایمان ہے کے مرزا قادیانی کی ایماء سے کرایہ بریکھوائی گئ ۔ مگرآج تک اس کے ایک لفظ کی تر دیزئیں ہوئی۔اس لئے اس کتاب کومرزا قادیانی کے الہامی تھیلے (براہین احمدیہ) کا دیباجہ تصوركرين \_ كونكداس شررا قادياني كتمام حال احوال حال وحال رتك وهنك الهام رؤيا چھوٹی بری سب باتیں کھی ہوئی ہیں اور یمی صاحب براین احمدیہ کے ناظم ناشر اور پبلشر بھی میں۔اب جن خرافات کوآپ نے پیش کیا ہے وہ فساندآ زاد ہیں تو کہاں الف کیل میں بھی شایدند ملے گی۔ابیاطوفان بِتمیزی ندسنااور نددیکھا۔ابی حضرت! بیتو فرمایے کہان واقعات کی سند كياب - كهال سے آپ نے اس كواخذ كيا - تمام كتب عادى ميں تو اس كا ذكر بى نييں - بلك فرقان مجيداس كى يرزورترد يدكرتا بوااعلان كرتا ب- "واذ كففت بسنى اسسرائيل عنك "نينى یمود نامسعودتو جناب کلمته الله کوچه وجمی ندسکه اورصلیب کے بلے اٹھوانا تو کیا قرآن کریم بیا تگ والله وما الله وما والله عيسى ابن مريم رسول الله وما قتسلوه ومساً صلبوه "اليني يبود پليد كاس قول برنيس بلكمرف قول براسك الله تعالى في العنت كي كروه مد كيول ناياك كلمه زبان بدلات بيل كرجم في مسيح كوجوالله كرسول ت كن يا صليب دے ديا۔اب آپ بى ايمان سے كہتے آپ بلے اٹھوار بے جي اور دُحدر ورو پید رہے ہیں کول ایک مظلوم صلیب دیا جائے گا اور بدایمان رکھتے ہیں کہ و اصلیب دیا گیا۔ تمهاری عقل کو بھی کھاس جےنے سے فرصت بھی ملتی ہے اور اگر بھی اتفاق سے وہ فارغ ہوتو خالد وزيرآ بادي كاپيغام اس كودينا كهالله تعالى تويفرمائ كهكوئي مردود، سيح كونه چموسكا اورمعلوب كرنا تو کارے دارد ہے کوئی اس کی ہوا کو بھی نہ کائی سکا۔

جیدا کرتر آن شاہد ہے' و مسطه رك من الذین كفروا ''اب تم بد كتے ہوكہ باتھوں اور پاؤں بیں كیل لگائے ہے تم سچ ہو یا خدا؟ یقیناً خدا ہچا ہے۔ پھر يہ منے گرائی کی شميداری كيوں لے ركمی ہے۔ عشل كی بات كروا كي بے بنيا دواقعہ جس كی تاریخ گوائی نہ دے كتب مادى منہ تو رس اقوال الرجال خالفت كريں۔ ساڑھے تيران سو برس سے دہ جرو ايمانيات ميں رگ جان كی طرح چلا آئے۔ اب بيتم كون جو خواہ تو ان نہ مان ميں تيرا مهمان بنيں۔ آخر يہ لچراور بيبودہ قصہ يادہ كوئى تين تو اور كيا ہے۔ كتناظلم ہے كہ خدا تعالى كوتم بودا جمعتے ہوئے خواہ تو اہ اند ميرى اور بارش ميں الجھر ہے ہواور تمہارا تا ديانى جونچال اور

تکلمت کا سہارا لے رہاہے۔سنوادرغور سے سنوندا کی ضرورت وہ تو وہ زات پاک ایک ہے جوایکہ کیانظر میپیش کررہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مثبت تو یہ ، میبود بوں سے مرعوب وخا ئف موقعہ کا متلاثی رہا۔ خوشامه موئى اور جب بيرسامان پيدا هوئے تو پيجارا ۋ اوراس طرح سے سے کوجومرنے سے بدتر ہو چکاتھ ہوچکا تھا اور کی دن کا بھوکا اور پیاسا بے ہوثی کے مالے کا کچو کہ لگواتے ہوئے صلیب سے اترواد خوشبودار نه خانه بین رکھیدا در کستوری نه موتو کیا، قا اور چیکے چیکے زخموں پہ لگاتے جاؤ۔ مگر دیکمنا کہیں بہ اورمعذوری کا توعلم ہی ہے نہ بچاسکوں گا۔استغفرا **گھرتے ہو۔ پچھاتو خوف خدا کر دیم م**م عیسیٰ کا چکر کھ لے جائے۔ بیتو بازاری حکیموں کے چربے ہیں۔ اورمیسی خیل یعنی ڈو ہے ہوئے کو تکوں کا سہارا تلاثر مجیزیں رہتی ہیں تہیاری جہالت کی بھی کوئی مدے وبے زکو ہ مخض سے تعلیج دے رہو۔ جو بدھ کے نام کہ تمہارے قادیانی نے سیح ہندوستان کے نام ہے

ایک ثابت کرنے کے لئے ایزی چوٹی کا زور مارات

اللی مدد سے وہ ایبا برگشتہ ہوا کہ خدا کی تو حید کا وہ ا

المہامی نام کو جو بطور انعام جناب مریم کو ملائکہ کی بٹا، پہند کیا۔ آپ کے اس نظریے سے تو یہ معلوم ہوا ک

خیس جانے کدان کاریفار مرایک ہی ہے۔ واقعی ہیآ آپ نے تو کہد دیا اور بوز آسف اور شنرادہ نبی کی ج

كفركفرنباشد كےمعیداق، سےنے جہاں تو حیدالی۔

کی مسیح سے لا بیک بنا اور لا بیک سے بدھ ہوا اور رکھا اور یہاں بھی قرار نہ آیا تو آخر شنرادہ نبی کے نام

. فلمت کا سہارا لے رہا ہے۔سنوا ورغور سے سنو نہاس کوئسی بود بے سہار ہے کی تلاش ، نہا سباب کی ضرورت وہ تو وہ ذات پاک ایک ہے جوایک لفظ کن سے جو چاہے سو کرے۔شرم کرو کیانظریہ پیش کررہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تو یہ جا ہتی تھی کہ سے کو بیجادے محرآ ہ ارادہ از لی یبود یول سے مرعوب و ما کف موقعہ کا متلاثی رہا۔ پہلے اندھیری کی منت کی بعد میں بادل کی خوشامہ ہوئی اور جب بیسامان پیدا ہوئے تو بیجار اڈرتے ڈرتے بلاطوس کی اعانت کا طالب ہوا اوراس طرح سے مسیح کو جومرنے سے بدتر ہو چکا تھا جس کا بدن موٹے موٹے کیلوں سے چھانی ہو چکا تھا اور کئی دن کا بھو کا اور پیاسا ہے ہوشی کے عالم میں مردہ ہو چکا تھا۔ایک زبر دست بھالے کا کچو کہ لگواتے ہوئے صلیب سے اتر وا دیا اور پوسف آرمنی کی منت گذاری کی کہ خوشبودار ته خانه میں رکھیوا در کستوری نه ہوتو کیا، قادیان سے منگالینا۔ مرہم عیسیٰ کانسخہ تیار کرو اور چیکے چیکے زخوں پدلگاتے جاؤ ۔ مرو کیمنا کہیں یہودی نہ و کیے لیں ۔ ورند پھرتم کومیری مجبوری اورمعذوری کا توعلم ہی ہے نہ بچاسکوں گا۔استغفراللد! آخر یہ کیاسمجھ کرایمان کے پیچھے لھے لئے مجرتے ہو۔ پھوتو خوف خدا کرویہ مرہم عیسی کا چکر کہیں نمک سلیمانی اور طلاوی صاحب ہیں نہ لے جائے۔ بیتو بازاری حکیموں کے چربے ہیں۔ وہ وسط ایشیاء میں سیح کی بھیڑیں مویٰ خیل اورميسي خيل يعني ووية موي كوتكول كاسهارا تلاش كرناساحل مرادين اوروسط ايشياء ميس كتني بھٹریں رہتی ہیں تمیاری جہالت کی بھی کوئی مدے کہ اس معصوم سے کو ایک مشرک بنماز وب زكوة محف سے سليج د \_\_ ر بو بدھ ك نام مے مشہور ب \_ كويا كربدھ سے تھا \_ جيا کہ تمہارے قادیانی نے سے ہندوستان کے نام سے جو کتاب تھی ہے۔اس میں بدھ اور سے کو ایک ثابت کرنے کے لئے ایزی چوٹی کا زور مارا ہے۔اگر بدھ ہی سیح تھا تو گویا مرہم عیسیٰ اور اللی مدوسے وہ ایسا برکشتہ ہوا کہ خدا کی توحید کا وہ قائل ندر ہا اور یہی وجہ ہے کہ اس نے اس الہامی نام کو جوبطورانعام جناب مریم کو ملا ککہ کی بشارت سے ملا تھا۔ چھوڑ دیا اور بدھ کے نام کو پند کیا۔ آپ کے اس نظریے سے تو میں معلوم ہوا کہ جینی اور عیسائی دراصل بھائی بھائی ہیں جو نہیں جانتے کدان کاریفار مرایک ہی ہے۔ واقعی یہ آپ نے برداد صان کیا کوئی مانے نہ مانے آپ نے تو کہددیا اور بوزآ سف اورشمرادہ نبی کی بھی خوب کہی ۔ گویا نعوذ باللہ خاکم بدہن نقل كفركفرنباشد كےمصداق، سيح نے جہاں تو حيدالي سے منہ موڑا وہاں نصاريٰ سے بھی بو وفائی کی مسیح سے لائیک بنا اور لائیک سے بدھ ہوا اور بدھ سے پھریہودی بنا اور پوز آسف نام رکھااور پہاں بھی قرارنہ آیا تو آخرشنرادہ نبی کے نام سے مرکیا۔ سجان اللہ! قربان جاؤں آپ

ا كيماته الحاق كرديا كياب - نيز آج تك اس كونهايت مقبوليت كي نگاه زا قادیانی کی زندگی میں طبع ہوئی اور ضروری ہے کہان کی نظر سے گذری قادیانی کی ایماء سے کرایہ بر کھموائی گئی۔ مگر آج تک اس کے ایک لفظ کی ئے اس کتاب کومرزا قادیانی کے الہامی تھلے (برابین احمدیہ) کا دیباچہ ن مرزا قادیانی کے تمام حال احوال حال و حال رنگ و هنگ الهام رؤیا می ہوئی ہیں اور یہی صاحب براہین احمدیہ کے ناظم ناشر اور پبلشر بھی پ نے پیش کیا ہےوہ فسانہ آزاد ہیں تو کہاں الف کیل میں بھی شاید نہ ينري ندسنااور ندديكهما ١٠جي حضرت! بيتو فر ماييج كدان واقعات كي سند نے اس کواخذ کیا۔ تمام کتب مادی میں تواس کا ذکر ہی نہیں۔ بلکہ فرقان ابوااعلان كرتا ب- "واذكففت بنبي اسسرائيل عنك "يعني الله کوچھو بھی نہ سکے اور صلیب کے بلے اٹھوا ٹا تو کیا قرآن کریم بہا تگ مُولهم أنا قتلنا المسيح عيسى أبن مريم رسول الله وما وہ "لين يبود بليد كاس قول رفعل رئيس بلكصرف قول براس كئے رہ یہ کیوں نایا کے کلمہ زبان بیال تے ہیں کہ ہم نے سیح کو جواللہ کے رسول اداب آپ بى ايمان سے كہتے آپ بلے اٹھوار ب بي اور د عندوره مظلوم صلیب دیا جائے گا اور بیا بمان رکھتے ہیں کہ دوصلیب دیا گیا۔ چنے سے فرصت بھی ملتی ہے اور اگر بھی ا تفاق سے وہ فارغ ہوتو خالد دینا کداللہ تعالی تو بیفر مائے کہ کوئی مردود مسے کونہ چھوسکا اور مصلوب کرنا کی ہوا کوبھی نہ چینچ سکا۔

ن شاہر ہے'' و مطھر ك من الذين كفروا ''ابتم بير كہتے ہوكہ الله كائے گئے ہم كہ ہم ہے كہتے ہوكہ الله كائے گئے ہم كائی اللہ كائے گئے ہم كائی ہم ہے عقل كى بات كروا كي ہے بنيا دوا تعہ جس كى تاريخ گوا ہى نہ من اقوال الرجال مخالفت كريں ساڑھے تيران سو برس سے وہ جزو اللہ كائے ہم كائ شرح چلا آئے ۔ اب بيتم كون جو خواہ كؤاہ تو مان نہ مان ميں تيرا اور بيرودہ قصہ يادہ كو كئ نہيں تو اور كيا ہے ۔ كتاظلم ہے كہ خدا تعالى كوتم او الده يورى اور بارش ميں الجھر سے ہوا در تمہارا قاديا فى مجونيال اور

ک اس زالی منطق اور بے پیندے کی رسالت پر، ہے کوئی سے کا لال یا تمام سو گئے۔ جو یہ بتانے کی دھت گوارہ کرے کہ پیٹرافات کی پوٹ کس معیار صدافت پر پوری انز سکتی ہے۔ اگر کوئی مرزائی ان چاروں ناموں کو ایکنام میں مذم کر دے اور تاریخ سے اس کی تقدیق کراوے تو علاوہ انعام موجودہ کے یکصد روپیہ بطور انعام چیش کیا جائے گا اور اس کی معیاد تا قیام زمانہ ہے۔ اگر کوئی جیتا جا گمامرزائی ہے تو دامن رسالت کا ذہہ سے اس و صبے کو دھونے کی کوشش کرے ورنہ مجما جائے گا کہ نواب کلوم کے جوفا ختا اڑایا کرتے تھے۔ گمر۔

کیکوشش کرے ورنہ مجما جائے گا کہ نواب کلوم کے جوفا ختا اڑایا کرتے تھے۔ گمر۔

کہ اس نواح میں سودا برجنہ یا بھی ہے

"وقولهم أنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله "اسآ عت کریمہ نے قادیانی حجونپڑے کو گویا آگ ہی دکھلا دی ادر گویااب اس میں وہ طافت ہی نہ رہی کہ جس سے دجل کی مشینری چل سکے۔میرے خیال ش تواب اس کے پرزے ہی اس قابل نہیں کہ کچھ بھی کذب بن سکیں۔ کیونکہ ان کے زیروست ولائل ہی پچھا ہے ہیں جومرزائی تانے ہانے کو توڑ پھوڑ کرر کھ دیں۔ پس غورے سنے ہجرت سنت انبیاء ہے اور سبی بیامبراس سنت کریمہ پڑمل پیرا ہوتے آئے ہیں اور یہ سلمہ اور مصدقہ مرزا قادیانی ہے کہ جناب سیح واقعہ صلیب ہے کبل ساڑھے تینتیں سالہ دت العربی اس اہم فرض سے سبکدوش نبہو سکے۔اب وعدہ الہی یہ۔۔۔ عيسسىٰ انسى متوفيك ورافعك السي جلدوفا كالمتى باورمرزا قاديانى كبت بي كدوه ۸۷ برس تشمیر میں رہے۔ اگر ترجمہ بقول مرزاہوتا کداے عیلی ہم حمیس موت دیں گے اور تیری روح کواپنی طرف اٹھا ئیں مے پھرمجی موت دینے کے فور اُبتدا ٹھانے کا دعدہ اس بات پر دلالت كرتاب كد٨٨ برس والامعاملة شمير محض من كفرت اورتر اشيده باورا كرتر جمة وائدتوني كتحت میں کیا جائے۔جیرا کہنچ ہے کرتونی کے معنی سوائے پورا لینے کے اور کچھ ہے ہی نہیں اور جہال بھی اس کے معنی موت کے لئے گئے ہیں وہ مجازی ہیں اور کوئی قرینہ ساتھ ہے۔اب معاملہ یوں ہے کہ مسيح عليه السلام يبود كے محاصر بي شرف آر جيں۔اس گرفمآري ميں وہ خدا سے اعانت كى دعاء كرتے ہيں۔الله دعدہ ديتا ہے كه اے عيلى على تهميں اپنے قبضے عيں لينے والا موں يا بورا بورا لينے والا موں اور تخصے النی طرف اٹھانے والا موں بس بہاں دوہی باتنس بیں یا توبیہ مان لیا جائے کہ یمود کی تجویز کامیاب ہوگئی اور خداکی تدبیر ناکام ہوئی۔ یمبود خدا پر غالب آئے اور اس کے رسول کومصلوب کردیا اوراگر بینیں اور یقینا نہیں تو اللہ تعالی نے عیسی کوجومر کب تھاروح معہ جسد کے

ہے دے طور پرائی طرف اٹھالیا اور بھی سے کی ہج ۔ اُٹر کے ، تو اتنا اور عرض کر دوں کہ چونکہ جناب **مِعَاتِ م**لکیہ زیادہ تھے۔اس لئے ان کی ہجرت علیہ السلام ہے چند وعدہ ربانی بھی کچھا ہے ۃ موزول ندخفا\_مثلاً س كبولت ميس كلام كرنا اور انسانی برتاثرات زمانہ کی وجدے بے حدمعنراثر کهاگروه زمین برایک دوازعرصه بسرفرماتے تو **ناک میں دم کر دیتے اور نیز عہد رسالت نبوی!** ہوتی کی س کہولت نہرہتی اور وعدہ الٰبی رہتھا کہو تم جیسے دھریہ لوگ مبح سے شام تک د ماغ جائے جاتار بتناوه بيركهامتحان كاموقعه أورايماني مظاهره خدا کی قادریت برحرف لاتی اور کہتی کہ اگر مسیح ک کے لئے کیوں چھوڑ دیا میا۔خدا میں بیطافت ج کے علاوہ یہود کی محبت سے پاک کرنے کا دعدہ مليدك محبت سيقطعاياك ندره سكته تعداس مقضيات عيال بريقاديا جاس آيت مرزائیوں کا پیعقیدہ ہے کہ سے کو لگائے محصے منہ برتھوکا کیا۔ بدن برتازیانی ہوئی يرجزهايا كياركر چونكه خدا خفيه تجويز فرماجكاة میں طرح طرح کے معمائب جھیلنے یوے مگرا كا مُرتفااوريبي بهترين تجويز الهي موسكتي تقي: کے فعل پر لعنت نہیں گی۔ بلکہ قول پر کی ہے کہو قادیانی کہتے ہیں کہ تعل بری ہے اگر فعل براہ سابق انبيائے سابقین کی طرح جو یقیناً معموم من قرآن عكيم في المجيما كفرمايا" ويقة "وقتلهم الانبياء بغيرحق

ب پندے کی رسالت پر، ہے کوئی سیح کا لال یا تمام سو گئے۔ جو یہ
دے کہ یخرافات کی پوٹ کس معیار صدافت پر پوری اتر سکتی ہے۔ اگر
بن ناموں کو ایکنام میں یغم کر دے اور تاریخ سے اس کی تقدیق
موجودہ کے یکھد رو پید بطور انعام پیش کیا جائے گا اور اس کی معیاد
کی جیتا جا گمامرزائی ہے تو دامن رسالت کا ذہبے اس و جے کودھونے
ماجائے گا کہ نواب کلومر گئے جو فاختہ اڑایا کرتے تھے۔ گمر۔
سنجل کے رکھنا قدم دشت خار میں مجنوں
کہ اس نواح میں سودا برہنہ یا بھی ہے

م إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله ''اس آيت نپڑے کو گویا آ گ ہی دکھلا دی اور گویا اب اس میں وہ طاقت ہی نہ رہی کہ ں چل سکے میرے خیال میں تواب اس کے پرزے ہی اس قابل نہیں کہ \_ كيونكدان كے زبردست دلائل ہى كچوا يے ہيں جومرزائى تانے بانے كو ن غورے منے ہجرت سنت انبیاء ہاور سجی پیامبراس سنت کریمہ برعمل ور بیسلمداورمصدقد مرزا قادیانی ہے کہ جناب سیح واقعه صلیب سے قبل ت العرمين اس الهم فرض سے سبكدوش ند موسكة \_اب وعده اللي يــــــــا وفيك ورافعك الي جلدوفا كامتنى باورمرزا قاويانى كهت بي كدوه ہے۔اگر ترجمہ بقول مرزاہوتا کہ اے عیسیٰ ہم تنہیں موت دیں مے اور تیری ئیں *سے پھر بھی*موت ویے کے فور ابعد اٹھانے کا دعدہ اس بات پر دلالت الامعاملة ميرمض من كفرت اورتراشيده باورا كرتر جمة واكدتوني كيخت یجے ہے کہ تونی کے معنی سوائے پورالینے کے اور پھے ہے بی نہیں اور جہال بھی لئے مجے میں وہ مجازی میں اور کوئی قرینہ ساتھ ہے۔اب معاملہ یوں ہے کہ کے محاصر ہے میں گرفتار ہیں۔اس گرفتاری میں وہ خدا سے اعانت کی دعاء و و بتا ہے کہا ہے سیلی میں تمہیں اپنے قبضے میں لینے والا ہوں یا پورا پورا لینے طرف الله الحراف الله مول بس يهال دو بي باتيل مين يا تويد مان ليا جائے كه ہوگئی اور خدا کی تدبیر نا کام ہوئی۔ یہود خدا پر غالب آئے اور اس کے رسول لرینبیں اور یقینانہیں تواللہ تعالی نے عیسیٰ کو جومر کب تھاروح معہ جسد کے

بورے طور پراپنی طرف اٹھالیا اور یہی سیح کی جحرت ہے اور اگر مقام ہجرت کی وجہ سے رگ الحاو پھڑ کے، تو اتنا اور عرض کردوں کہ چونکہ جناب سیح کی ولادت بھی جبرائیل ہے تھی اور ان میں ، مغات ملکیہ زیادہ تھے۔اس لئے ان کی ہجرت بھی ایسے ہی مقام پرموزوں تھی اور نیز جتاب مسج علیہ السلام سے چند وعدہ ربانی بھی کھھ ایے ہی تھے کہ جن کی وجہ سے ان کا زمین پر رہنا قطعاً موزول نہ تھا۔مثلاً من کہولت میں کلام کرنا اور بیر ظاہر ہے کہ ایک کمی عمر زمین پر گذار نا قوائے انسانی پر تاثرات زمانہ کی مجہ سے بے حدمعنراثر ڈالیا ہوا پیرفرتوت بنادیتا ہے اور نیز اس لئے بھی كها گروه زمين برايك دواز عرصه بسر فرماتے تو تم جيسے لا كھوں انسان ان كے گردا گر د حلقه كليخ، ناک میں دم کرویتے اور نیز عہدرسالت نبوی میں رخنہ اندازی ہوتی اورسب سے بروی بات سے ہونی کی من کہولت ندرہتی اور دعدہ الٰہی میں تھا کہوہ او حیز عمر میں کلام کریں گے اور اگرز مین برہوتے تم جیسے دھریدلوگ مبتح سے شام تک د ماغ چائے رہتے اور دنیا جس مقصد کے لئے بنائی گئی ہےوہ جاتار ہتاوہ برکدامتحان کا موقعداورا بمانی مظاہرہ مفقود ہوجاتااور سب سے اہم بات بیہ ہوتی کدونیا خدا کی قادریت برحرف لاتی اورکہتی کہا گرسیح کواتنی کمی عمر دینا ہی مقصود تھا تو انہیں دنیا کے نداق کے لئے کیوں چھوڑ دیا گیا۔خدایش پیطافت نہیں کہوہ اپنے بندے کوآ سان پر لے جاتا اوراس کے علاوہ یہود کی صحبت سے یاک کرنے کا وعدہ تھا اورا گروہ زمین پر کہیں بھی ہجرت کرتے تو یہود پلید کی محبت سے قطعایاک ندرہ سکتے تھے۔اس کے علاوہ امر مقدر یونمی تھا۔ جبیباکہ و کسان امر آ مقضیا سے عیال ہے۔ بیتھادیا چاس آیت کریمہ کااب سنے۔

بالا میں لعنت یہود کے قول پر کی۔ اب خور کیجئے کہ یہ جومعصوم انبیاء یہود کے ہاتھوں قبل ہوئے اور ظاہر ہے ادر مرز اقادیانی کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ جومعصوم انبیاء یہود کے ہاتھوں قبلے مصلوب کرتے بعد میں بڈیاں تو ڑتے تھے اور ای کوئل ومعلوب کیتے تھے۔ انصاف سے کہتے اور ایمان کی روثن میں جواب و بیجئے کہ کیا یہ سب نعوذ باللہ لعنتی موت مرے اور ان کی روح آسان پر ندا ٹھائی گئی۔ قرآن شاہد ہے کہ وہ معصوم ہے گناہ پاک نبی تھے۔ گرکسی ایک کی روح کے اٹھائے کوثر آن ہیں کہتا ہے۔ کیون نبیں کہتا ہے۔ کیون نبیل کی دور کا مقام کیا کہتا ہے۔ کیون نبیل کیا کہتا ہے۔ کیون نبیل کی دور کیا۔

ابقرآن کریم کے اعجاز کو ملاحظہ تیجیئے۔اللہ اللہ اللہ اللہ کام ہے اوراس کے لفظ لفظ میں وہ وہ معارف بحرے ہیں کہ بحان اللہ اعمرات کھیں جا کیں ملا ہری نہیں ہاطن کی ،ارشاد ہوتا ہے۔ وہ اقلوہ دراصل یہ یہود کے باطل عقیدے کار دہے۔ان کے دعم باطل میں تھا کہ ہم نے مسیح کوفل بالصلیب کیا ہے۔ جیسا کہ ان کا روائ فہ کور ہو چکا۔اللہ فرماتے ہیں یہود سے کوفل نہ کر سکے اور پھر دوبارہ فرمایا یقینا یہود پلید سی کوفل نہ کر سکے۔اس کے بعدارشاد ہوا۔ 'و ما صلبوہ '' یہی نیسارگ کا عقیدہ ہے کہ می جھائی چڑھ کو کر ہمارے گنا ہوں کا کفارہ ہوگیا۔اللہ تعالی ان کے اس ردی عقیدے کی تر دیوفر ماتے ہیں کہ یہود سے کومعلوب بھی نہ کر سکے۔ان دونوں مدعوں کے دوگئ کو باطل قرار دینے کے بعداب سوال ہوتا ہے کہ وہ قیدی جس کومعلوب قبل کے لئے چنا گیا معلوب وہ کی معلوب قبل کے لئے چنا گیا معلوب وہ کی معلوب وہ کی دونوں مدعوں کے مقاور جو کی وہ طل قرار دینے کے بعداب سوال ہوتا ہے کہ وہ قیدی جس کومعلوب وہ کی اس کیا۔

قبل اس کے کہ میں اس سوال کا جواب دوں۔ یہاں ایک اور اشکال پڑتا ہے۔ مناسب ہے کہ پہلے وہی حل کروں وہ یہ کہ یہودکو کیا ضرورت تھی کہ وہ سے کو بلاصلیب دیئے۔ یہ چیز اپنے اعتقاد میں داخل کرلیں۔ان کا خیال صحح ہے کہ انہوں نے کسی کو پھانی ضرور دیا اور کلام مجید بھی اس کی تا ئید کرتا ہے کہ کوئی بھانی ضرور ہوا۔ گروہ سے نہ تھا۔اس لئے یہ الفاظ اس کے آگے فرمائے۔ولکن شبہ لھم!

اب بحو کے قائدہ کی روسے عما

رسول اکرم آنای کا ده مرنی. کائے گررفافت کو نہ چھوڑا اپنے مند سے عالم بقاء کو جار ہاتھا تو حضو مقاطع اس صرف ایک دفعہ تو کلمہ شہادت میرے کا کرسکوں۔

اب و کھنے وکئن سے پہلے ہوایت نہیں دے سکتی۔ولیکن اللہ جس کو نفی کی گئی دوسرے ش اس کا اثبات ہوا ایک اور نقطہ بھی حل کردول وہم بس کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر سکتے ہرفر قانی آیت میں اسے سسے کی موت ہ

ى بريادل نظراً تى ہے۔

''انك لا تهدى من احا

کے قول پر کی۔ اب غور سیجئے کہ یہ جومعصوم انبیاء یہود کے ہاتھوں قتل ہوئے اور دیائی کا اس پر انفاق ہے کہ یہ جومعصوم انبیاء یہود کے ہاتھوں قتل ہوئے اور دیائی کا رسی کا اس پر انفاق ہے کہ یہ دوکا طریق کا رہی تھا کہ وہ پہلے مصلوب کر ہے تھے۔ انصاف سے کہتے اور ایمان کی روثنی کہا یہ سب نعوذ باللہ لعنتی موت مرے اور ان کی روح آسان پر نہا تھا گی گئی۔ ومعصوم بے گناہ پاک نبی شے۔ مگر کسی ایک کی روح کے اٹھانے کو قرآن نہیں کہتا صرف اس کے کہ دہ اعلان کر چکا۔

ن کریم کے اعجاز کو ملاحظہ تیجئے۔اللہ اللہ این قصیح و بلیغ کلام ہے اور اس کے فی مجرے ہیں کہ سجان اللہ! مگرآ تکھیں چائیں ظاہر کی نہیں باطن کی ،ارشاو مل یہ یہود کے باطل میں تھا کہ ہم نے باہے۔جیہا کہ ان کا رواج نہ کور ہو چکا۔اللہ فرماتے ہیں یہود سے کوئل نہ کر ایقیا یہود بلید سے کوئل نہ کر سکے۔اس کے بعدار شاوہوا۔' و ما صلبوہ '' ہے کہ سے جانی چڑھ کر ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوگیا۔اللہ تعالی ان کے اس فرماتے ہیں کہ یہود سے کومعلوب بھی نہ کر سکے۔ان دونوں مرعیوں کے فرماتے ہیں کہ یہود سے کومعلوب بھی نہ کر سکے۔ان دونوں مرعیوں کے فیا گیا۔ وہ کون تھا اور پھروہ کہاں گیا۔

کے کہ میں اس سوال کا جواب دوں۔ یہاں ایک اور اشکال پڑتا ہے۔ می حل کردں وہ یہ کہ یہود کو کیا ضرورت تھی کہ وہ میسے کو بلاصلیب دیئے۔ یہ مل کرلیں۔ان کا خیال صحیح ہے کہ انہوں نے کسی کو پھانسی ضرور دیا اور کلام اے کہ کوئی پھانسی ضرور ہوا۔ مگروہ سے نہ تھا۔اس لئے یہ الفاظ اس کے آ سے المہ!

ابنو کو انده کی روسے عبارت یول ہوگ۔ 'ولکن قتلو و صلبو شبه لهم ''
کین آل ہوااور صلیب دیا گیاوہ فض جو سے کے مشابہ تھااور واضح طور پر یول بیجھے جیے ' مسا قسام زید ولکن قام زید ولکن عمر ''اب بیعبارت نمو کی روسے یول مجھی جائے گی۔' مسا قسام زید ولکن قام عمر ''یعنی نمیں کھڑ اہواز یہ ولیکن کھڑ اہوا عمر ۔ بیقا کدہ کلیہ ہے کہ لیکن کا ما قبل مضمون ما بعد کے مناف ہو ۔ یعنی جس چیز کی پہلے نفی کی گئی ہے لیکن کے مابعد کے مضمون میں ای چیز کا اثبات ہو ۔ مثلاً' مسامات زید ولکن عمر ''اب نمو کی روسے بی نقرہ یول ہوگا۔'' مسا مات زید ولکن مات خمر ''بعنی پہلے نقر ے میں زید کے مرنے کی نفی کی جارہی ہے کیکن دوسرے میں تمریک موت کا قرار ہور ہا ہے ۔ ایسابی اللہ تعالی نے فر مایا'' و ما قتلوہ و ما صلبوہ ''بعنی نہیں کیا کی نے اس کو یہ دونوں کی ضمیر یں سے علیہ السلام کی طرف پھرتی ہیں ۔ اس کو یہ دونوں الفاظ میں سے کے قل وصلیب کی نفی کی جارہی ہے ۔ اب نمو کی سے ۔ اب نمو کی موالی و ما صلبوہ و ملک صلبوا کی مصلیب دیا گیاوہ ، و کیکن قل ہوا اور مسلیب دیا گیاوہ ، و کیکن قل ہوا اور مسلیب دیا گیاوہ ، و کیکن قل ہوا اور مسلیب دیا گیاوہ ، و کیکن قل ہوا اور مسلیب دیا گیاوہ ، و کیکن قل ہوا اور مسلیب دیا گیاوہ ، و کیکن قل ہوا اور مسلیب دیا گیاوہ ، و کیکن قل ہوا اور مسلیب دیا گیاوہ ، و کیکن قل ہوا اور مسلیب دیا گیاوہ ، و کیکن قل ہوا اور مسلیب دیا گیاوہ ، و کیکن قل ہوا اور مسلیب دیا گیاوہ میکن تو ہوا کو کھر کیا گئی ہوا ہوا ہوا گیا تھا تھا ۔

رسول اکرم الله کاوه مربی بچاابوطالب جس نے محصوری کور فاقت پرترجے دی فاقے کا نے گرر فاقت کونہ چھوڑا اپنے منہ میں نوالہ یتیم مکہ کے کھلانے کے بعد ڈالا۔ جب اس دنیا سے عالم بقاء کو جارہا تھا تو حضو ہو تھا ہے۔ اس کے سرحانے بیٹے یہ فرماتے تھے کہ اے بچاا کیک دفعہ اور مرف ایک دفعہ اور میں تہراری سفارش مرکوں۔

کر سکوں۔

"أنك لا تهدى من احببت ولكن الله يهدى من يشاء"

اب دیکھنے ولکن سے پہلے ہدایت دینے کی نفی ہور ہی ہے کہ تمہاری دلی محبت کسی کو ہدایت نہیں و سے سکتا ہے۔ جس چیز کی پہلے نقرے میں ماریت نہیں و سے سکتا ہے۔ جس چیز کی پہلے نقرے میں نفی کی گئی دوسرے میں اس کا اثبات ہوا۔

ا کیداور نقط بھی حاکردول مرزا قادیانی چونکہ مراتی تھا۔اس لئے اس کے دہاغ میں سید وہم بس کیاتھا کر میسیٰ علیہ السلام مر مجے اور بیان کا ماردیتا ہی میری صدافت کی دلیل ہے۔ چنانچہ ہرفرقانی آیت میں اے سے کی موت ہی موت نظر آتی تھی۔ پج ہے ساون کے اندھے کو ہریادل عی ہریادل نظر آتی ہے۔ اب دیکھے واقلوہ واصلی ہ کا میح ترجمد افت عرب کے مطابق می ہے کہ نہ آل کیا یہود نے اس کو نہ ملیب ویا یہود نے اس کو ہمرزا قادیا نی تو وہم باطلہ کی روسے صلیب کا ترجمہ سولی پہ مارنا کرتے ہیں۔ حالانکہ بیافت عرب اور عام محاور ہے قطعاً خلاف ہے۔ کیونکہ اگر صلیہ ہے معنی صلیب پرموت دیا ہوا قبول کئے جا کی تو یہود کا تو یہی عقیدہ تھا کہ ہم نے سے کو جواللہ کا رسول تھا صلیب کے ذریعے ماردیا۔ بیاتو صریحا یہود پلید کی تا تید ہوئی۔ اگر ایسا ہوا تو پھر خدائے محیم کو صرف آیت ہوں نازل کرنی جا ہے تھی۔ "وقع والمہ انسا حسلبنا السمید ابن مریم رسول رسول الله "مرآ ہے ہی اتاری گئی۔" وقع والمہ انسا قتلنا المسید ابن مریم رسول الله "اب قادیا نی ترجے کی روے معنی اس کے ہیں ہوجا کیں ہوجا کیں گے۔

ببود یوں کا بہ کہنا کہ ہم نے قل کردیا سے ابن مریم کو جوصلیب پر مراہوا تھا اور بہ ترجمہ بلاغت قرآنی پرایک بدنما دھمہ ہے۔ نیز صلیب اور اس کا اسم مفعول اگر معملوب سے معنی سولی پر مارنا کے میجے تسلیم کئے بھی جائیں تو مرزا قادیانی کی عبارت کے بلے کیا خاک رہ جاتا ہے۔ سفتے:

" دصرف بعض اعضاء میں کیلیں ٹھو کتے تھے اور پھر احتیاط کی غرض سے تین تین دن مصلوب کو بھو کے بیاسے صلیب پر چڑ حائے رہتے۔ پھر بعد میں اس کی ہڑیاں توڑی جاتی تھیں۔ پھر یقین کیا جاتا تھا کہ اب مصلوب ہوگیا۔ " (ازالہ ادہام ۲۸۱ بخزائن جہم ۲۹۷)

اب غور یجی کہ جومعلوب ہوگیا۔ لینی بقول مرزامر گیا اس کو بھوک و بیاس کیسی اور مرزا قادیانی کی عبارت کے منی کیا ہوئے کہ بھائی پرمرا ہوامر گیا۔ بیان اللہ! اس برتے پاتر آنا حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ سنو یہاں بھائی دینے اور قل کرنے کا کوئی امکان بی نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں کی فعل کی نئی نہیں فرماتے بلکہ قول کی فرماتے ہیں۔ لینی یہودی کوصلیب پر چر حمائی نہیں سکے۔ کیوں اس لئے کہا کر یہود نے سے کوسولی پر چینی ویا ہوتا۔ جیسا مرزا قادیانی کہتا ہے تو قرآنی الفاظ و قولهم نہ ہوتے بلکہ ویک ذبھم ہوتے۔ لینی وہ جموث کہتے ہیں کہ ہم میں گوئی کردیا ہوا ور سولی پر چینی وہ جموث کہتے ہیں کہ ہم میں گوئی کردیا ہوا ور سولی پر چینی وہ موسلوہ کا ترجمہ یول فرماتے ہیں کہ ' بردار دولی پر چینی ہونی ہونے نہ پر حمایا اور شاہ عبدالقا درصا حب بھی اس الفاظ فرآنی کا ترجمہ یو فرماتے ہیں کہ ' نہ دولی پر چر حمایا اس کو' ادر لفت عرب بھی متفقہ طور سے صلب نے میں کہ ترجمہ یوائے اس کے اور ہو بی نہیں سکن ۔ نہ مولی پر چر حمایا میں جو مایا گئی کوکسی نے۔

اب جرائل ہے کہ جب سی سوا پیا ہو۔" خدائے سے سے دعدہ دیا کہ میں میں

و اب سولی پر ماتھوں اور پاؤل

لے لیا گیا۔ اس لئے معلوم ہوا کہ پیگندہ و رائد و درگاہ ہیں۔ اگر کسی قادیانی کی دگ الح پیش کرے۔ جس کامعنی صلیب پر مرنے۔ سوائے صلیب کے اس کواور دوسرا کوئی نہ بلکہ صلیب پرچڑھانے کے ہوتے ہیں۔ ال فیدہ لیفی شک منہ ما لہم بہ من ع مختف باتیں کرتے ہیں چھ ہیں ان کواس اس آیت کر یمہ ہیں عیسا تیوا

اس آیت کریمہ شک میسا کے کے ہارے میں جداجدارائے خیال کر۔ اوراس کے بعد تی اٹھے بعض کہتے ہیں خیالات رکھتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہان لوگول

آرائيال اورتو امات تو صرف طن كى على الروشاى المي المين الروشاى المين ال

اب جیرا تکی ہے کہ جب سیح سولی پر چڑھائے ہی نہ گئے ہوں اور مرزا قادیانی خود کہہ چکاہو۔'' خدانے سیح سے وعدہ دیا کہ میں تنہیں صلیب سے بچاؤں گا۔''

(منمیر تخه کولژوریس۵ بخزائن ج ۱۵ ص ۴۴)

ابسولی پر ہاتھوں اور پاؤل بیں کیل ٹھو گئے گئے۔ ہڈیاں تو ٹری گئیں۔ کہاں سے
لیا گیا۔ اس لئے معلوم ہوا کہ یہ گندہ ونا پاک عقیدہ ان لوگوں کا ہے۔ جوخدا کے نافر مان اور
راندہ ورگاہ ہیں۔ اگر کمی قادیانی کی رگ الحادی شرکنے سے ندر کے تو وہ کوئی ایبالفظ لفت عرب
پیش کر ہے۔ جس کامعی صلیب پر مرنے کے ہوں اور وہ تلاش کرتا کرتا مربی کیوں نہ جائے۔ گر
سوائے صلیب کے اس کو اور دوسرا کوئی نہ ملے گا اور اس کے معی صلیب پر مارنے کے ہیں ہوتے
بیک صلیب پر چڑھانے کے ہوتے ہیں۔ اس کے آگے ارشاد ہوتا ہے۔" وان الدین اختلفوا
فیدہ لفی شک منه ما لہم به من علم الا اقباع الظن "اور جولوگ یعی نصاری اس میں
فیدہ نے میں کہ خیرس ان کواس کی خرصرف قیاس والکل پر چل رہے ہیں۔

اس آیت کریمہ میں عیمائیوں کے ان فتلف الخیال فرقوں کا ابطال ہے جو جناب سی اس آیت کریمہ میں عیمائیوں کے ان فتلف الخیال ہے کہ وہ تین دن تک مرے رہے اور اس کے بعد جی اضح بعض کہتے ہیں کہ وہ تین کھنٹے تک مرے رہے۔ ایما ہی مختلف الکل کی

خيالات رڪتے ہيں۔

ارشاد ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے خیال اور مختلف ہا تیس کی بیٹی امر کی تیج نہیں۔ یہ قیاس آرائیاں اور تو ہمات تو صرف طن کی ہیروی میس کرتے ہیں۔ اصل ہات ہے ہے کہ آئیس حقیقت سے روشنای ہی نہیں اور جیسا کہ آجیل کہتی ہے کہ اس واقعہ کے وقت تمام حوار یوں نے راہ فرار افتیار کی اور باتی وہاں کون تھا جو مجے واقعات کی اطلاع دیتا۔ اس لئے وہ فلایات میں پڑھے اور مختلف عقید بینا لئے۔ اللہ فرماتے ہیں 'و ما قتلوہ یقیدنا ''یعنی اصل واقعہ ہے کہ جناب کلمت اللہ کو یقیدنا بہود نے تو نہیں کیا۔ یا آل کے ویقینا بہود نے تو نہیں کیا۔ یو او فدا ہے جو بیان کیا جاتا ہے کہ می کوسولی دیا گیا۔ یا آل کیا گیا۔ یا آل کیا گیا۔ یا آل کیا اس جھوٹی بات کو یقین کے مراتب پر بہوتے ہوئے اپنے عقائد میں قبل کر لیا۔ اصل میں وونوں تو موں نے دھو کہ کھایا۔ واقعہ میں سے کو کوئی تل نہ کر سکانہ ہی کوئی صلیب پر چڑ ھا سکا۔ اب وونوں تو موں نے دھو کہ کھایا۔ واقعہ میں سے کوکوئی تل نہ کر سکانہ ہی کوئی صلیب پر چڑ ھا سکا۔ اب کھروہ بہاں سوال ہوتا ہے کہ وہ یعنی سے کیا ہوا اور کہاں کیا تو اس کے تعلق ارشاد ہوتا ہے۔ ب

وما قلوه وماصلوه کا میح ترجمه لغت عرب کے مطابق می بیہ کہ نہ تل کیا اور ایس کو بمرزا قادیانی تو وہم باطلہ کی روسے صلیب کا ترجمہ سولی انکہ بیلافت عرب اور عام محاورے کے قطعاً خلاف ہے۔ کیونکہ اگر صلوه ویا ہوا تبول کئے جا کیس تو بہود کا تو بہی عقیدہ تھا کہ ہم نے میں کو جواللہ کا دیا ہوا تبول کے جا کیس تو بہود کا تو بہو کی اگر ایسا ہوا تو پھر خدائے ایسے ماردیا۔ بیتو صریحا یہود پلید کی تا ئید ہوئی۔ اگر ایسا ہوا تو پھر خدائے تازل کرنی چا ہے تھی۔" وقد ولھم انسا صلیمنا السمید ابن مریم رسول کے بول اتاری گئی۔" وقد ولھم انسا قتلنا المسیح ابن مریم رسول کے کی روسے معنی اس کے بول ہوجا کیں گے۔

یکہتا کہ ہم نے قبل کر دیا میں ابن مریم کو جوسلیب پر مرا ہوا تھا اور پہ ترجمہ مادھہ ہے۔ نیز صلیب اور اس کا اسم مفعول اگر مصلوب کے معنی سولی پر جا کیں قومرز اقادیانی کی عبارت کے لیے کیا خاک رہ جاتا ہے۔ سنتے: ماعضاء میں کیلیں ٹھو تکتے تھے اور پھر احتیاط کی غرض سے تین تین دن مصلیب پر چڑھائے رہے۔ پھر بعد میں اس کی ہڈیاں توڑی جاتی تھیں۔

برمسلوب ہوگیا۔''
کہ جومسلوب ہوگیا۔ نینی بقول مرزامر گیا اس کو بھوک و پیاس کیسی اور کے جومسلوب ہوگیا۔ بینی بقول مرزامر گیا اس کو بھوک و پیاس کیسی اور کے معنی کیا ہوئے کہ بھائی پر مراہوامر گیا۔ بیجان اللہ!اس برتے پیاتر آتا کا جسنو یہاں بھائی دینے اور قل کرنے کا کوئی امکان ہی نہیں۔ اللہ تعالی رائے بلہ قول کی فرماتے ہیں۔ بینی یہود سے کوصلیب پر چڑ معامی نہیں کر بہا ہوتے جیس امرزا قادیانی کہتا ہے تو قرآنی کر یہود نے تیج کوسولی پر سیخ دیا ہوتا۔ جیسا مرزا قادیانی کہتا ہے تو قرآنی کہتا ہے اور کیا ہے اور کیا تھے ہیں کہ ہم سیح کوئل کر دیا ہے اور کیا تھا وہ فی اللہ صاحب محدث و ماصلیو ہ کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں کہ '' بردار کی کو کوسل پر پر جو مایا اس کو اور شعت عرب بھی متفقہ طور سے صلب بی کہ '' نہ ولی پر چڑ مایا اس کو'' اور اخت عرب بھی متفقہ طور سے صلب بی کہ '' نہ ولی پر چڑ مایا اس کو'' اور اخت عرب بھی متفقہ طور سے صلب بی کہ '' نہ ولی پر چڑ مایا اس کو'' اور اخت عرب بھی متفقہ طور سے صلب بی کہ '' نہ ولی پر چڑ مایا اس کو'' اور اخت عرب بھی متفقہ طور سے صلب بی کہ '' نہ ولی پر چڑ مایا اس کو اور ہو ہی نہیں سکا ہے نہ بی کی اس اور بو ہی نہیں سکا ہے نہ بی کہ '' نہ ولی پر چر مایا اس کو اور ہو ہی نہیں سکا ہے نہ بی کہ '' نہ ولی پر چر مایا اس کو اور ہو ہی نہیں سکا ہے نہ بی کہ '' نہ ولی پر چر مایا اس کو اور ہو ہی نہیں سکا ہے نہ بی کو تو کی کو کا ترجمہ سوائے اس کے اور بو ہی نہیں سکا ہے نہ بی کو کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کر کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کی کی کو کی کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کر کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کی کو کی کو کی

كيول افخاليا اس كاجواب من ارشاد وتابي وكان الله عزيزاً حكيما "الله في بادشاى من بداز بردست اور بداى حكست والاب

اس آیت کریمہ میں دو چیزیں بیان ہوئیں۔ بڑا زیردست اور بڑا حکمت والا، کون خیس جان اور کس کوا نکار ہے کہ وہ بڑا ہی زیردست ہے۔ کس کوطافت ہے کہ اس کے سامنے آئے یا مقابلہ کرے۔ کس کو جراکت ہے کہ اس کے کسی فعل کی چھ بھی باز پرس کرے۔ کون ہے جواس کے سامنے اس کی کارکردگی پرسوال ہی کرے۔ وہ اپنی طافت وسطوت کا یوں اظہار کرتا ہے۔

"ولله جنود السموات والارض وكان الله عزيزاً حكيما" ارشاد موتا م كرآسانون اورزمينون كالشكر الله ى كواسط بين اس لئے كدوه براي در درست اور براي حكمت والا ہے۔

اوراللہ تعالیٰ کی حکمت کے متعلق اتا اور عرص کردوں کہ کیوں اس نے جناب سے کو آسان پراٹھایا اور کیوں سرکار مدیع اللہ نے آسے کی آمد کی قسمیں کھا نمیں اور کیوں ستاروں سے زیادہ اقوال افرجال نے اس پر کھا اور ایمان کا جزوقر اردیا اور کیوں اجماع احت ہے۔ سنواور دل کے کا نوں سے سنو۔ اللہ تعالیٰ نے جس قدر بھی پیامبر اور رسول اس دنیا پر مبعوث فر مائے اور ان کے کا نوں سے سنو۔ اللہ تعالیٰ نے جس قدر بھی پیامبر اور رسول اس دنیا پر مبعوث فر مائے اس کے ساتھ ساتھ آسانی روشنیاں یعنی شریعتیں یا کتب سادی نازل کیں۔ ان کا مقصد سوائے اس کے ساتھ ساتھ آسانی روشنیاں یعنی شریعتیں میں ہوتا ہے۔ اندھ روں میں بھٹلنے کی بجائے مغلل کر آمدی اللہ تعالیٰ اپنے مغلل کر سے جیرے احکام دیکھے اور میری خوشنودی کو حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بندوں پر دھت اور پر کت جین کوش ہوتا ہے۔ برائیوں سے درجات پر حاتا ہے اور طرح طرح سے جنت کے وعدے دیتا ہوا خوش ہوتا ہے۔ برائیوں سے درجات پر حاتا ہے اور طرح طرح سے جنت کے وعدے دیتا ہوا خوش ہوتا ہے۔ برائیوں سے درجات پر حاتا ہے اور طرح طرح سے دیتا ہوا خوش ہوتا ہے۔ برائیوں سے درجات پر حاتا ہے اور طرح طرح سے دیتا ہوا خوش ہوتا ہے۔ برائیوں سے درجات پر حاتا ہے اور طرح کی برائیوں کے درجات پر حاتا ہے اور طرح کی برائی جا در طرح کی سے درجات برائی جا آئی جا آئی جا نوں پر حال کے کھی اور جنم کا اید ھن بیس جا بتا کہ ہما ہی جا نوں پر حال کے درجات ہوں بیش جا بتا کہ ہما ہی جا نوں پر حال کے درجات ہوں بیشل جا بتا کہ ہما ہی جا نوں پر حال

ایک بزرگ کہیں ہا ہرتشریف لے جارہ تھے۔آپ کے مقیدت کیش ان کے ساتھ سے سے چلتے چلتے ایک کم اور مٹی کے طرح سے سے چلتے چلتے ایک کم ہار برتن بنانے والے کے مکان سے گذر ہے۔ ویکھا کہ وہ مٹی کے طرح طرح کے برتن بنارہا ہے۔ کسی پہنچول ،کسی پہنل ،کسی کوروغن اور کسی کوسنوار رہا ہے۔ بررگ نے کہا جا وَاس کو بولے ایک طرح اللہ اپنے بندول کو طرح طرح سے سنوار تا اور بنا تا ہے۔ بررگ نے کہا جا وَاس کو کہوکہ وہ بیر تی گئے ہیں کہ بیتمام برتن قوڑ دوا یک عقیدت کیش سریا وَل پہرکھ کر دوڑ ااور کہا بابا ہمارے بزرگ پرصاحب کہتے ہیں کہتم اپنے بیتمام برتن قوڑ دو۔ وہ ہندا اور جواب دیا کہا تھا ہمارے بزرگ پرصاحب کہتے ہیں کہتم اپنے بیتمام برتن قوڑ دو۔ وہ ہندا اور جواب دیا کہا تھا

بزرگ ہاوراجھی رائے دیتا کو تیارنہیں۔جو کہنا ہے کہ\_ل اونی کمہار چند پیسوں کے برتن وسکیل دےگا۔

تو غرض ہیہ ہے کہا

الجيل متى ،مرتس،ل

ار بول تک پنجی ہے۔ کیا وہ سوار نے کے لئے کوئی ایساعظیم راست پر آجائے۔ اور سجی ایک اس کا تھی ہوگا۔ اس کا تھر بیٹ کی جو ایک کی ملیہ السلام کا اس جو ایک کی ایک ہول ہوگا۔ بیٹ بول کے ایک ہول کے بیٹ بول کے ایک ہول کے ایک ہول

کے پہاڑ پر بیغا تھا تو اس کے
ہوں گی اور تیرے آنے اور وہ
کہا۔ خبر دار کوئی تہیں گراہ نہ کہ
میں سے ہوں اور بہت سے لوگر
خبر دار تحبر انہ جانا۔ کیونکہ ان بالہ
ترقوم اور بادشاہت پر بادشا،
آئیں کے لیکن بیسب با تیں
مکھیں گی اور اس وقت بہترے فہ
سے عداوت رکھیں کے اور تہیں
جائیں گی۔ کر جو آخر تک بردا،
جائیں گی۔ کر جو آخر تک بردا،

بزرگ ہےاورا چھی رائے دیتا ہے میں بنا تا ہوں وہ تو ڑوا تا ہے۔ جااس کو کہددے کہ میں تو ڑنے کو تیار نہیں۔ جو کہنا ہے کہہ لے اور جو کرنا ہے کرلے۔ جب پیر جی نے سنا تبہم کیا اور فر مایا جب بیہ ادنی کمہار چند پیسیوں کے برتن تو ڑنے کو تیار نہیں تو وہ احسن الخالفین اپنی مخلوق کو کس طرح جہم میں دھیل دےگا۔ دھیل دےگا۔

تو غرض ہے ہے کہ اس وقت کرہ ز بین پر اس قدر یہود ونصاری آباد ہیں جن کی تعداد اربوں تک پینی ہے۔ کیا وہ سب کے سب جہنم میں ڈال دے نہیں ضروران کے سنوار نے اور نواز نے کے لئے کوئی ایساعظیم الثان مجرہ ہونا چاہئے۔ جس سے بیراہ حق سے بھٹی ہوئی مخلوق راہ راست پر آجائے۔ اور بہی ایک تکتہ ہے جس کے لئے بیٹی مکہ نے قسمیں کھا نمیں اور طرح طرح سے بیقین ولا یا۔ چنا نچ بشارات محمدی کے مطابق وہ قرب قیامت میں ضرورتشریف لا نمیں کے اور ان کا تشریف لا ناچیکے نہ ہوگا۔ بلکد دنیا جس طرح اور آفیا بومہتا ہے وطلوع ہوتے دیکھی ہے ای طرح جناب عیسی علیہ السلام کو آسمان سے نازل ہوتے دیکھے گی۔ جیسا کہ قرآن ناطق کے ارشادات کرای جو آئندہ پیش ہونے والے ہیں بتا نمیں کے اور جیسا کہ آجیل اور مرزا قادیا تی کے اربان ہیں جو انجی بیان ہوں گے۔ جب اس طریق سے دنیا کے چھوٹے بڑے کا اور مرزا قادیا تی کے بیان ہیں جو انجی بیان ہوں گے۔ جب اس طریق سے دنیا کے چھوٹے بڑے سان سے سے کو نارل ہوتے دیکھیں سے کو کون بد بخت ونام اور کوگا جو تھی پرایمان نہ لائے گا۔

ا - "وكان الله عزيزاً حكيما "الله إلى باوثاق

یں بیان ہو کیں۔ بڑا زبردست اور بڑا حکمت والا ، کون زبردست ہے۔ کس کوطاقت ہے کہ اس کے سائنے آئے کے کی فعل کی کچھ بی باز پرس کرے۔ کون ہے جواس کے دوا پی طاقت وسطوت کا یوں اظہار کرتا ہے۔ رالارض و کان الله عزیز آحکیما" رزمینوں کے لئکر اللہ بی کے واسطے ہیں۔ اس لئے کہ وہ

لق اتنا اور عرص کردوں کہ کیوں اس نے جناب سیح کو نے میں اور کیوں ستاروں سے نے سیح کی آ مد کی قسمیں کھا تیں اور کیوں ستاروں سے ربحی پیامبر اور رسول اس دنیا پر مبعوث فرمائے اور ان کی پیامبر اور رسول اس دنیا پر مبعوث فرمائے اور ان کی بیائے کی ایس ان کا مقصد سوائے اس مراہ در است پر آ جائے ۔ اند چروں میں بیکھنے کی بجائے کے اور میری خوشنودی کو حاصل کرے۔ اللہ تعالی اپنے کے اور میری خوشنودی کو حاصل کرے۔ اللہ تعالی اپنے ہے۔ وہ نیک عمل کرتے ہیں تو اس کے صلہ میں ان کے ہے۔ وہ نیک عمل کرتے ہیں تو اس کے صلہ میں ان کے اس کے عدے دیتا ہوا خوش ہوتا ہے۔ برائیوں سے اسلے کہ میرے بندے عذاب جہنم سے نیچ جا کیں۔ وہ اسٹے کہ میرے بندے عذاب جہنم سے نیچ جا کیں۔ وہ اسٹے کا بیدھن بنیں۔

لے جارہے تھے۔آپ کے عقیدت کیش ان کے ساتھ لے کے مکان سے گذرے۔ دیکھا کہ وہ مٹی کے طرح اپنی تیل کی کوروش اور کی کوسنوار رہاہے۔ وہ ہزرگ رگ سے سنوار تا اور بناتا ہے۔ ہزرگ نے کہا جاؤاس کو دو ایک عقیدت کیش سر پاؤل پر رکھ کر دوڑ ااور کہا ہا با پنے بیتمام برتن توڑ دو۔ وہ ہنا اور جواب دیا کہا جہا

منادی تمام دنیا میں ہوگی۔ تا کہ سب قوموں کے لئے گواہی ہواوراس وقت خاتمہ ہوگا۔ پس جب تم اس اجار نے والی مکروہ چیز کو (وابة الارض اور وجال) جس کا ذکر دانیال نبی کی معرفت ہوا۔ مقدس مقام پر کمٹر ا..... ہوا دیکھو۔ پڑھنے والاسمجھ لے تو جو یبود پیش ہوں وہ بہاڑوں پر بھاگ جا کیں اور جوکو مصے پر مووہ اپنااسباب لینے کے نیجے ندائرے اور جو کھیت میں مووہ اپنا کپڑا لینے کو چیجے نہلو نے یکمران پرانسویں ہے جوان دنوں میں حالمہ ہوں اور جو دودھ پلاتی ہوں۔ پس دعاء ما تکو کہ مہیں جاڑوں میں یا سبت کے دن بھا گنانہ پڑے۔ کیونکہ اس وقت ایک بڑی مصیبت ہوگی كەدنيا كے شروع سے نداب تك ہوئى نەتبھى ہوگى ۔اگروہ دن گھٹائے ندجاتے تو كوئى بشر نہ بچتا۔ مگر برگزیدوں کی خاطروہ دن گھٹائے جائیں ہے۔اس ونت اگر کوئی تم سے کیے کہ دیکھوسے یہاں بتو یقین ند کرنا۔ کیونکہ جھوٹے میں اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھا تیں مے کہ اگر مکن ہوتو برگزیدوں کو بھی محراہ کرلیں۔ دیکھوییں نے پہلے ہی تم سے کہدریا ہے۔ اپس وہ اگرتم سے کہیں کہ دیکھووہ بیابان میں ہے تو باہر نہ جانا۔ دیکھووہ کوٹھریوں میں ہے تو یقین نہ کرنا ۔ کیونکہ جیسے بحلی یورپ سے کوند کر پچتم تک دکھائی ویتی ہے۔ویسے ہی ابن آ دم کا آ ناہوگا۔ جہاں مردار ہے وہاں گدھ جع ہوجائیں مے اور فوران دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہوجائے گا اور جا ندایی روشی نددے گا اور ستارے آسان سے کریں کے اور آسانوں کی قوتيس بلائي جائيس كى اوراس وقت ابن آ دم كانشان آسان يردكها كى دے كا اوراس وقت زين كى ساری قوتیں جھاتی بیٹیں کی اور ابن آ دم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آ سانوں کے بادلوں پر آتے ریکھیں گی اور وہ نریکھے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیج گا اور وہ اس کے برگزیدوں کوچاروں طرف سے آسان کے اس سرے سے اس سرے تک جمع کریں گے۔" انجیل شریف نے ہماری تائید کرتے ہوئے چند باتیں اسی بھی پیش کیں جوبطور پیش

ا ..... بہتیرے میرے نام ہے آئیں مجے اور کہیں گے کہ بین سی ہوں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔

۲ ..... بہت ہے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہتیروں کو گمراہ کریں گے۔

۳.... جہاں مردار ہے دہاں گدھ جمع ہوجائیں گے۔ ترکیب سرمتات میسی ن

مندرجه بالانتیوں باتیں كذاب قاديان كے متعلق جناب كتے نے بطور پیش كوئى ارشاد

فرما ئىس\_

معطو مکڑوں نے ادھم میا دیا کوئی تما پور۔ - احمد نور کا بلی رسول بنا بینها ہے۔ سمی کوا میں والدین کورور ہاہے۔غرضیکہ دوور مچارہے ہیں۔مرزا قادیانی کا نبوت کا تنبيس موتا ببس جب بخار موتا ہے تورم ۳..... به بمی سیح ہے ک سکول کے سامنے گدؤں کی طرح ویکہ كعانانه طيقو توندين ذهيلي موجائين اب آپ کی خدمت میں رحمان نے کذاب قادیان کوملزم گردا۔ وليي كتاب كاحواله نبيس بياس كتاب مرزا قادیانی کے کروائی تھی اور قطب ست دیا تھااور بیخدا کی مرضی اورالقا ہے ما<sup>ب</sup> مجمی اللہ تعالیٰ نے بقول مرزا خود کر د ک جناب مرزاغلام احمرقادياني خاكسارورأ الذى ارسل رسوله بالهدى ود اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت سیح ۔

ویا گیا ہے۔وہ غلبہ سے کے ذریعہ سے ظ ونیا میں آشریف لا ئیں مے توان کے ہاتم

(ليعني آمد ثاني)اس دنيا مين تشريف لا

اس دنیاہے آسان پراٹھالئے کئے تھے

مرزا قادیانی نے قرآن کر آ

مرزا قادیاتی به

مرزا کے میج

آخرشیح کے نام پرنا کام قبضہ کیااور سارا

.....Y

ا اواداس وقت خاتمہ ہوگا۔ پس جب
ا کا ذکر دانیال نی کی معرفت ہوا۔
ا ہودیہ میں ہوں وہ پہاڑوں پر ہماگ
اور جودودھ پلاتی ہوں۔ پس دعاء
اور جودودھ پلاتی ہوں۔ پس دعاء
اور خودودھ پلاتی ہوں۔ پس دعاء
ان گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشرنہ پچتا۔
اگوئی تم سے کہ کہ دیکھوسے یہاں
اگرکوئی تم سے کہ کہ دیکھوسے یہاں
ارلیس دیکھوش نے پہلے ہی تم سے
اور ایسے بڑے نشان اور
ایس دیکھوٹ نے پہلے ہی تم سے
اور ایسے بڑے نشان اور
ان دیتی ہے۔ ویسے ہی ابن آ دم کا
دیتی ہے۔ ویسے ہی ابن آ دم کا
اران دنوں کی مصیبت کے بعد سور ن
اسان سے کریں گے اور آسانوں کی
دیکھوٹ کے اور آسانوں کی

اور کہیں گے کہ بیس سے ہوں اور بہت

لال کے ساتھ آ سانوں کے بادلوں پر

یے فرشتوں کو ہیسجے گا اور وہ اس کے

با تیں ایک بھی پیش کیں جوبطور پیش

ں سپرے تک جمع کریں گے۔''

ں گےاور بہتیروں کو ٹمراہ کریں گے۔ کیں گے۔ نن جناب مسیح نے بطور پیش کوئی ارشاد

ا مرزا قادیانی نے خواہ مخواہ گرکٹ کی طرح سینکڑوں رنگ بدلتے ہوئے آخری کے نام پرناکام قبضہ کیا اور ساراز وراس چیز پرخرج کیا کہ بیس بی سی ابن مریم ہموں۔

۲ سست مرزا کے سیح بنتے بی امت کو نبوت کا ہیضہ ہوگیا۔ بس پھر کیا تھا ان طبو گر دوں نے ادھم مچا دیا کوئی تیا پور سے اناولا غیری کا نعرہ لگار ہا ہے، تو کوئی خاص قادیان بیس احمد نور کا بلی رسول بنا بیٹھا ہے۔ کسی کواروپ میں در دنبوت بے چین کرر ہا ہے، تو کوئی چنگا ہنگیال میں والدین کورور ہا ہے۔ خرض کے درجن کے قریب مرزا قادیانی کے امتی اس وقت دھما چوکڑی میں والدین کورور ہا ہے۔ فرور کی نبوت کا در بچہ جب سے کہنے کھل گیا ہے امت کواور کوئی وہم می

اب آپ کی خدمت میں وہ بات پیش کی جاتی ہے جو بظاہر ناممکن تھی۔ مگر خدائے رحمان نے کذاب قادیان کو طرم گردائے کے لئے آپ بی اس کے منہ سے نکلوادی اور پھر ہیالی ولی کتاب کا حوالہ ہیں ہیاس کتاب میں کتھی ہوئی ہے۔ جس کی رجش میں کار مدیع اللہ سے مرزا قادیانی کے کروائی تھی اور قطب ستارہ سے کہیں زیادہ محکم گردائے ہوئے اس کو طبی کا خطاب دیا تھا اور پیضا اور القاء کے ماتحت کعمی گئی۔ بیصرف الہامی کتاب بی نہیں بلکہ اس کی تغییر مجمع اللہ تعالی نے بقول مرزا خود کر دی۔ اس کا نام ہے (براہیں احمدی سرم محمد عاشیہ ورماشیہ) میں جناب مرزا فلام احمد قادیانی فاکسارور کیس قادیان قرآنی استدلال پیش کرتے ہیں۔ سنے: '' ہو جناب مرزا فلام احمد قادیانی فاکسارور کیس قادیان قرآنی استدلال پیش کرتے ہیں۔ سنے: '' ہو الدی ارسول میں سوله باللہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کله '' ہے ہے ہے۔ جسمانی اور سیاست کلی کے طور پر حضرت سے کے حق میں پیش گوئی ہے اور جس غلبہ کا ملہ دین اسلام کا وعدہ ویا گیا ہے۔ وہ غلبہ کے کور بعیہ سے ظہور میں آئے گا اور جب حضرت سے علیہ السلام دوبارہ اس ویا میں تشریف لائیں کے توان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق واقطار میں کھیل جائے گا۔'' ویا میں اسلام جمیع آفاق واقطار میں کھیل جائے گا۔'' ویا میں اسلام جمیع آفاق واقطار میں کھیل جائے گا۔'' ویا میں اسلام جمیع آفاق واقطار میں کھیل جائے گا۔'' ویا میں اسلام جمیع آفاق واقطار میں کھیل جائے گا۔'' ویا میں اسلام جمیع آفاق واقطار میں کھیل جائے گا۔'' ویا میں اسلام جمیع آفاق واقطار میں کھیل جائے گا۔'' ویا میں اسلام جمیع آفاق واقطار میں کھیل جائے گا۔'' ویا میں اسلام جمیع آفاق واقطار میں کھیل جائے گا۔'' ویا میں اسلام جمیع آفاق واقطار میں کھیل جائے گا۔'' ویا میں اسلام جمیع آفاق واقطار میں کھیل جائے گا۔'' ویا میں اسلام جمیع آفاق واقطار میں کھیل جائے گا۔'' ویا میں اسلام جمیع آفاق واقطار میں کھیل جائے گا۔'' ویا میں اسلام جمیع آفاق واقطار میں کھیل جائے گا۔'' ویا میں کھیل جائے کیا کھیل کھیل کے کہ کے کہ کسلام کی کھیل کے کئی کھیل کے کھیل کے کئی کے کئی کے کئی کی کھیل کے کئی کھیل کے کئی کے کئی کھیل کے کئی کے کئی کے کئی کے کئی کھیل کے کئی کے کئی کے کئی کی کھیل کے کئی کے کئی کے کئی کی کئی کے کئی کے کئی کی کئی کے کئی کے کئی کھیل کے کئی کی کے کئی

مرزا قادیانی نے قرآن کریم ہے سے کے نزول من السما نکا اقرار کیا اور کہا کہ وہ دوہارہ ( لیمن آمد ثانی ) اس و نیا میں تشریف لا کیں گے۔ لیمن پہلی بار واقعہ قل صلیب کے موقعہ پر جب وہ اس دنیا ہے آسان پراٹھا لئے گئے تھے۔اب دوہارہ اس دنیا میں تشریف لا کیں گے۔ یعنی موجودہ وقت میں زمین پڑہیں۔ کیونکہ زمین کی ضد آسان ہے تو معلوم ہوا وہ سب قصہ غلط ویا وا کوئی تھانہ مسیح کوسلیب پر چڑ ھایا گیا نہ کیلیں ٹھونگ گئیں نہم پٹی نہ لگائی گئی۔ نہ بھیڑوں کو اکٹھا کرنے کے لئے سیاحت کی گئی، نہ بدھ بے نہ شخرا وہ نبی ہوئے اور نہ یوز آسف کے نام کو افتیار کر کے محلّہ خانیار میں قبر کوزینت دی۔ یہ کوئی قصہ بی نہیں ہوا اللہ تعالی نے اپنی حکمت بالفہ اور قدرت کا ملہ سے آسان پر اٹھا لیا۔ یہاں مرزائیوں سے ایک چیز میں بھی پوچھلوں کیوں حضرت بہتو بتاؤ کہ ووبارہ آنے کا جناب میچ کے لئے تمہارے مرزا قادیانی وعدہ کر رہے ہیں۔ اب جناب میچ کی دوح آئے گی۔ اب فرمان رسالت سے اس کی تقد ایق حدیث نبوی (مکلو قباب النز والمیسی بن مریم)

''عبداللہ بن عرر اوایت کرتے ہیں فر مایا رسول اللہ اللہ کا نے کہ عیسیٰ بیٹے مریم کے زمین کی طرف نازل ہوں گے۔ نہیں وہ نکاح کریں کے اوران کے اولاد ہوگی اور پیٹتالیس برس تک زمین پرر ہیں کے پعرفوت ہوں گے اور میرے پاس میرے مقبرے میں دفن ہوں گے۔ پھر میں اور عیسیٰ بیٹا مریم کا ایک ہی مقبرہ سے اٹھیں کے ابو بکر اور عرشے درمیان۔''

اس مدیث کی عظمت محت اور بزرگی مرزا قادیانی کوالی تھی کہ جس کا اندازہ اس امر سے ہوسکتا ہے کہ آپ نے بار باراس کوائی کتابوں میں شائع کیا۔ (ضمیدانجام آتھم ص۲۵ طبع دوم، مزول کمسے ص ۲۷، کشتی نوح ص ۱۵ طبع ششم ، هیقت الوی ص ۲۹۵ ، فزائن ۲۲۰ ص ۲۷، کشتی نوح ص ۱۵ مزول آتا دیائی کے بیٹے خلیفہ بشیر ص ۱۵ ، فزائن ۲۲ ص ۲۷، عسل صعفی ص ۱۸ ) اس مدیث کی صحت پر مرزا قادیائی کے بیٹے خلیفہ بشیر ملا کین محمود نے مجمی دستخط کر دیئے۔

(دیکموانور فلافت م ۵۰)

یہاں جب مرزائی کینچے ہیں تو انہیں اور تو کوئی چیز سہارانہیں دیتی نظر آن نہ انجیل نہ حدیث نہ خود مرزاتو وہ جنجال کراو چھے تھیاروں پرآجاتے ہیں اور کہتے ہیں بل رفعہ اللہ اللہ ہیں لفظ بل ابطالیہ ہے۔ کیونکہ نحویوں کے نزدیک پیلفظ قرآن میں نہیں آسکتا۔ تو اس کا جواب ہہ ہے کہ جب اللہ تعالی کفار کا قول کر بے تو بغرص تروید آسکتا ہے۔ جیسا کہ مرزائیوں نے بھی خودس س سے۔ (دیکھوا جمد یہ پاکٹ بک میں ۱۹۳۳) اور اس کے علاوہ مرزا قادیانی کے دستنظ کی ضرورت ہوتو وہ بھی حاضر ہیں۔ ادھار کرنے کی یہاں عادت ہی نہیں سنتے:

(ازالہادہام ۱۹۹۰، خزائن جسم ۲۲۳، طبع اول) دمسیح مصلوب مقتول اوٹرئییں مرا بلکہ خداتعالی نے عزت کے ساتھ اس کوائی طرف اٹھالیا اور رفع سے مرادوہ موت ہے جوعزت کے ساتھ ہو۔''

تروید کے بعد بلکہ کہا یائیں اور آ۔
خلاف ایسے مردود مین لینا جو کلام؟
پخت مرزا جیسے شن چلی ہی کوزیب د
پس کرار کرنا شان بلاغت کے منا ا
نے موت ہی کئے تھے۔ اب عبارہ
موت دول گا اور تحق کوموت دول گا
کی ڈیل تا تیہ ہوئی وہ بھی تو موت ،
تم چھوٹے بھا تیول نے بچارے آ
کی ڈیل تا تیہ ہوئی وہ بھی تو موت ،
"ومکروا ومکر الله والله متفقہ تجویز کی کرسے کومعلوب کریے معنوت دی اور یہی موت ،

كبئے صاحب بل كالفا

اب يبوداس آيت مير

کہے صاحب بل کا لفظ مرزا قادیاتی نے بھی قبول کرتے ہوئے مصلوب کے قل ک تردید کے بعد بلکہ کہا یا نہیں اور آ کے چل کر رفع کے معنی موت کئے حالا نکہ تمام لغت عرب کے خلاف ایسے مردود معنی لینا جو کلام مجید کی بلاغت پردھ بدلا کیں اور اسے اولی معیار سے گرا کیں۔
کچوم زاجیے ہے نے چلی ہی کو زیب دیتے ہیں۔ کیونکہ جو چیز ایک بات سے حاصل ہو کئی ہے۔ اس میں گرار کرنا شان بلاغت کے منافی ہے۔ اگر رفع کے معنی موت ہوتے تو تو تی کے معنی بھی آپ نے موت ہی کئے سے اب عبارت و بل کا ترجہ مہر بانی کرکے ذراد یکھیں کہ کیسا بھوٹھ ااور پھسٹر اور افعال التی "تو بقول ثائر جمد بیہ ہوا اسے بسی میں تھے کو موت دوں گا۔ بیڈ بل موت قادیان والوں کوئی مبارک ہواور بیتو یہود پلید کی ڈیل تا تدیہ ہوئی وہ بھی تو موت دینے سے ناکام رہاور کو ٹیل موت دینے سے ناکام رہاور کو ٹیل موت دینے سے ناکام رہاور می کی ڈیل تا تدیہ ہوئی وہ بھی تو موت کی ہوئی ہوئی۔ نے موت دینے سے ناکام رہاور می کو ٹیل ہوئی۔ نے موت دینے سے ناکام رہاور کی موت دینے ہوئی ہوئی۔ نے موت دینے سے ناکام رہاور می کو ٹیل ہوئی۔ نے موت دینے کے موت دینے کے موت دینے کی ہوئی کی گر بجائے گا کہ یہود نے معنور کو تا کہ موت دینے کی ہوئی کی کہتے کے موت دی کہتے ہوئی کی کہتے کی معملوب کریں اور خدا نے سے وعدہ کیا کہ میں تھول شامید لیا جائے گا کہ یہود نے موت دی اور کے کہتے ہوئی کی کہتے ہوئی کی کہتے ہوئی کی کہتے ہوئی کی کہتے ہوئی کے موت دی اور کی کہتے ہوئی کے موت دی اور کی کہتے ہیں ہوئی کی کہتے ہوئی کے موت دی اور کی کہتے ہیں جو بینے کے موت دی اور کو کا کہ یہود نے بیا خدا کی بہتے ہیں جو دینے ہے۔ شرم کرو!

اب یہوداس آ ہے بیں کہ ہم نے کو اردیااور تم یہ جواب دیے ہوکہ ہاں مارتو دیا گروہ عزت کی موت مرا۔ یہ ہم نے کا کوری تائید بھی کرتے ہوا در ساتھ عزت عزت بھی ہوئے جاتے ہو۔ یہ تو کہ وہ موت نہرے عزان کی روح عزت کی موت نہرے عظم یان کی روح عزت کی موت نہرے تھے یاان کی روح عزت کے ساتھ نہا تھائی گئی تھی اورا گرا تھائی گئی تو ان کا ذکر کلام مجید نے کیوں نہیں کیا۔ ایک اور بھی اعتراض ہوتا ہوں ہے دو اقلوہ میں ہی ضمیر سے کی طرف نہیں پھرتی۔ روح کی طرف بھی آ پ کی اس زالی منطق کے دیکھے۔ اس آ ہت میں کی طرف پھرتی ہے۔ یہ تین شبعہ لھم "میں تین دفعہ بھی لفظہ کا آ یا ہے۔ یہ تینوں مغیر یہ کی طرف پھرتی ہیں۔ یاروح مع کی طرف یہ کہتے کہ تی روح کی جاتی ہے یاروح مع مغیر یہ کئی کی طرف بھرتی ہیں۔ یاروح مع ماس ہے جہتی کے مرکب سے یہ کاروبار کیا جاتا ہے۔ یہ تی تو خوف خدا کرو آ خریہ ہودے سہار ہے تہ ہیں ساحل مراد پر بھی نہ لے جا کیں گے۔ بلکہ بری طرح ڈ بوکر بی چھوٹریں گے۔ یہ کون کی دیا ت ہے۔ کہ کہ کہ کہ نی نہ لے جا کیں گر وہ کی طرف را جع ہو۔

غرضيكم بل نفظ ابطاليه ب اورنحوكي روسے جہال بھي بدلفظ بولا جائے گا۔اس كے

اوہ سب قصہ فلط دیا واگوئی تھانہ اُل۔ نہ بھیڑوں کو اکٹھا کرنے کے سف کے نام کو اختیار کر کے محلّہ اپنی حکمت بالنہ اور قدرت کا ملہ چولوں کیوں حضرت بیرتو بتا و کہ کا کررہے ہیں۔ اہب جناب سے سے اس کی تقید این عدیث نبوی

اللہ نے کہ عیسیٰ بیٹے مریم کے کے اولا وہوگی اور پینیٹالیس برس یمقبرے میں ونن ہوں کے۔پھر لے درمیان۔''

رالی تھی کہ جس کا انداز ہاس امر ہا۔ (ضیرانجام آتھم ص۵۲ طبع دوم، ائن ج۲۲ ص۳۳ جنمیر حقیقت الوقی پرمرزا قادیانی کے بیٹے خلیفہ بشیر (دیکموانورخلافت ص۵۰) ہارائیس دیتی نہ قرآن نہ انجیل نہ رکھتے ہیں مل رفعہ اللہ الیہ ہیں لفظ

آ سکتا۔ تواس کا جواب سرے کہ بیا کدمرزائیوں نے بھی مورست س بیانی کے دستخط کی ضرورت ہوتو وہ

مسیح معلوب مقتول ادر نہیں مرا فع سے مرادوہ موت ہے جوعزت مضمون ما قبل میں فعل کو پہلے تسلیم کیا جائے گا۔ فعل مابعد میں اس کی تر دید ہوگی اور ایسا ہی فعل ما قبل سے فعل مابعد میں ضرور تضاو ہوگا۔

مثلاً وہ کہتے ہیں مولوی صاحب ملتان کئے تھے۔ نہیں بلکہ وہ تو وہلی کئے ہے۔ غور فرمائی مرادی مرادی کے ہے۔ غور فرمائی مرادی صاحب کا ملتان جانا پہلے وقوع میں آیا تھا اس کے بعدلوگوں نے کہا تھا کہ وہ وہ ملی مرادی میں بلکہ فرشتہ ہے۔ زید حیوان نہیں بلکہ انسان ہے۔

ان مثالوں سے بیمعلوم ہوا کہ بل کے بل اور مابعد والے مضمون میں تضاد وخالفت ہے۔ ابغور سے سنے کہ آل ہونے اور روح کے اٹھائے جانے میں تو کوئی خالفت نہیں۔ کیونکہ مرنے کے بعدروح کا جدا ہونالازم ملزوم ہے اور مرزا قادیانی کواس بات کا اقرار ہے کہ سی رسول الله معصوم و برگناہ تھا۔ اب اگر وہ مصلوب کے جاتے تو کوئی وجہ نہتی۔ جوان کی روح آسان پر نما تھائی جاتی ہوگاں ہی وزروش کی طرح ثابت کرتا ہے کہ بیدو ہاں ہی آتا ہے جہاں ضداور کا لفت ہو کی کوئلہ یہ ابطالیہ ہے اور یہاں بقول مرزا کوئی مخالفت ہی نمیں۔ پھرسوال ہوگا کہ بیلفظ بل یہاں کیوں آگی ہوات کو ملاحظہ کیجے۔

"وقولهم انا قتلنا السميح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفو لفى شك منه ما لهم به من علم الا اتباع اظن وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزاً حكيما (نساه:١٥٧)"

ویکھئے یہود کے تول قل وصلیب کی نفی کیسے ارفع واعلیٰ پیانہ پر کی گئی ہے۔ پہلے قل سے کی نفی کی، بعد میں صلیب پر چڑھانے کا افکار ہوا۔ اس کے بعد اس کے شبہ کی حقیقت بیان کی، بعد میں ان کی کم علمی اور جہالت کا تذکرہ کرتے ہوئے طن کا ان کا رہبر مخبر ایا۔ اس کے بعد بڑے وق ق سے کہاو ما قتلوہ یقیناً میں کو آئیس کیا۔ بلکہ ہم نے اس کواٹھالیا اپنی طرف۔

اب سوال یہ ہے کہ مرزائیوں کا یہ کہنا کہ سے کونیس روح کو اٹھالیا ہے۔ کیما بودا اور معنی کے بہت کیما بودا اور معنی خیز ہے۔ مسیح توقتی بی نہیں ہوئے۔ وہ تو صلیب پرچر ہائے بی نہیں گئے۔ چرکس طرح ان کی روح اٹھائی گئی۔ جب کہروح جناب مسیح سے نکل بی نہیں۔ نیز قر آئی خطاب عیسیٰ سے ہے جو مرکب ہے۔ روح مع الجسد کے، اب اللہ تعالیٰ جواٹی بادشاہی میں بڑا بی زبردست و حکمت والا ہے۔ وہ تو یہ فرمائے کہ میں نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کواٹھالیا ہے اور مرز ایہ کے کہروح اٹھائی گئی ہے۔

بیتو ہواسلیس سادہ ترجمہ۔ابنحو کی روسے میں آ رہا ہوں اس کا ماقبل مضمون مجھے۔ واختلاف ہواور مضمون ماقبل کاظہور پہلے ہو اب ویکھئے بل کے ماقبل مضم

ہیں۔اللہ تعالی ان کے دعوے کو واقعات، مسیح کو آنہیں کیا۔ بلکہ ہم نے سیح کوا پی طر یااس کے مشتقات سے کوئی لفظ بولا جائے اس کا صلہ الی نہ کور ہو مجر ور اس کا ضمیر ہو سوائے آسان پر اشمانے کے اور کوئی معنی قرآن وحدیث سے ثبوت بھم پہنچاد سے قر

اسی کی قرآن شہادت دیتا ہے۔اس کو انجل اس کوسولی پہ تھنٹی سکا ، نداس کے ساتھ است تھو تھے ، ندوہ بھوکا پیاسار ہا، ند کسی نامراد ۔ عیسیٰ کسی نے بنائی ، نہ نہ خانہ میں پوشیدہ ، افغانستان کیا ، نہ نیپال کے چکر کائے ، نہ مرانہ وہ لا میک بنا ، نہ بدھ مت اس نے ج شنرادہ نی کہلایا۔

بیقصدی انعولیم فضول دیکواس چیز بیان کرتا ہے جو یقینا مرزا کی من گھڑ، یقینا ایک مرزاتو کیا اگر بیک دفت کردڑوا شریفہ کومولا کریم نے ان الفاظ پر ختم فرمایا ''وان من اهل المکتب

علیهم شهیداً (نساه:۱۰۹) "اورج اس کی موت سے پہلے اور قیامت کون

. گافتل مابعد میں اس کی تر دید ہوگی اور ایسا ہی فعل ماقبل

نب ملتان محتے تھے۔ نہیں بلکہ وہ تو دیلی محتے تئے۔غور وقوع میں آیا تھااس کے بعدلوگوں نے کہا تھا کہوہ دہلی برجوان نہیں بلکہ انسان ہے۔

کہ بل کے قبل اور مابعد والے مضمون میں تصاد و مخالفت روح کے اٹھائے جانے میں تو کوئی مخالفت نہیں۔ کیونکہ ہے اور مرزا قادیانی کواس بات کا اقر ارہے کہ سے رسول ب کئے جاتے تو کوئی وجہ نتھی۔ جوان کی روح آسان پر مطرح ثابت کرتا ہے کہ بید وہاں ہی آتا ہے جہاں ضعد اور باقول مرزا کوئی مخالفت ہی نہیں۔ پھر سوال ہوگا کہ بیلفظ اس آ بہت کے سیات وسبات کو ملاحظ کے بیلفظ اس آتا ہے جہاں شعر اور اس آتا ہے جہاں تا ہے جہاں شعر اور اس آتا ہے جہاں تا ہے جہاں شعر اور اس آتا ہے جہاں تا ہے جہاں شعر اور اس آتا ہے جہاں تا ہے جہاں خال ہے جہاں خال ہو تا ہو تا

سميح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه الذين اختلفو لفى شك منه ما لهم به من علم ناً بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزاً حكيما

ب کی نفی کیسے ارفع واعلی پیانہ پرکی گئی ہے۔ پہلے آٹ مسیح کی اور ہوا۔ اس کے بعد اس کے شبہ کی حقیقت بیان کی، بعد رہے ہوئے ہوں کا ان کا رہبر مخبر ایا۔ اس کے بعد بوے ایمود نے جات ہے کہ یقیناً مسیح کو آٹ میں کیا۔ بلکہ ہم ایمود نے جات ہے کہ یقیناً مسیح کو آٹ میں کیا۔ بلکہ ہم

ریتو ہواسلیس سادہ تر جمہ۔ابنحو کی روسے دیکھئے لفظ بل اضرابید چاہتاہے کہ جس مضمون کے مابعد میں آ رہا ہوں اس کا ماقبل مضمون مجھ سے اختلاف کرے۔ لینی میرے سیاق وسباق میں ضد واختلاف ہواور مضمون ماقبل کاظہور پہلے ہواس کی میں تر دید مابعد میں کروں۔

اب دیکھے ہل کے ماقل مضمون میں یہود ونصاری قبل وصلیب میچ کا دعوی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ان کے دعوے کو واقعات سے غلط ثابت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یقیناً یہود نے مسلح کوتی نہیں کیا۔ بلکہ ہم نے میچ کوا پی طرف اٹھالیا۔ رفع کے متعلق اتنائی کافی ہے کہ جب رفع یاس کے مشتقات سے کوئی لفظ بولا جائے اور خدا اس کا فاعل ہواور مفعول جو ہر ہوعرض نہ ہواور اس کا صلا الی نہ کور ہو مجرور اس کا ضمیر ہو۔ اسم ظاہر نہ ہواور وہ ضمیر فاعل کی طرف لوٹے وہاں سوائے آسان پر اٹھانے کے اور کوئی معنی ہی نہیں ہوتے۔ اس اصول کے خلاف آگر کوئی مرزائی قرآن وحدیث سے ثبوت ہم پہنچاد ہے تو منہ ما ٹھا انعام یا دے۔

اب کہتے یہاں اشکال کیا ہے۔ یقینا کہی صحیح ترجمہ وتفسیر ہے اوراس پراجماع امت
ای کی قرآن شہادت دیتا ہے۔ اس کو انجیل پند کرتی ہے۔ نہ سے کوکس نے آل کیا، نہ کوئی بد بخت
اس کوسولی پہنچ کے سکا، نہ اس کے ساتھ استہزاء ہوئی، نہ اس کے منہ پر تھوکا گیا، نہ اعضاء میں کیل
ٹھونے، نہ وہ بھوکا پیاسار ہا، نہ کی نامراونے اس کی پہلی میں بھالا مار کر توڑنے کا قصد کیا، نہ مرجم
عیسیٰ کس نے بنائی، نہ یہ خانہ میں پوشیدہ رکھا، نہ بھیڑی تا ٹاش کرنے کو وہ وسط ایشیاء میں آیا، نہ
افغانستان گیا، نہ نیپال کے چکر کانے، نہ کشمیر میں کھریس گمنا می میں بسر کر کے محلّہ خان یار میں
مرانہ وہ لا میک بنا، نہ بدھ مت اس نے جاری کیا، نہ اس نے یوز آسف کے دوپ کو پہند کیا، نہ وہ شہرادہ نی کہلایا۔

یہ تصدی لغولچر فضول و بکواس ہے۔ کیونکہ فرقان حمیداس آیت کے آخریش ایک الیم چنر بیان کرتا ہے جو یقیدنا مرزا کی من گھڑت رسالت کے لئے ایک زبردست توپ خانہ ہے۔ جو یقیدنا ایک مرزا تو کیا اگر بیک وقت کروڑوں حمنی آجا کیں تو تباہ و بر ہاد ہوجا کیں۔ کیونکہ اس آیت شریغہ کومولا کریم نے ان الفاظ پرختم فرمایا:

''وان من اهل الكتب الاليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً (نساه: ١٠٥) ''اور جَيْفِرْقِ إِن الل كتاب كسويسي بريفين لاكي كراك السرك موت سع يهل اورقيا مت كون موكان بركواه

یہ آ بت کر بہ نصوص قطعیہ سے دلالت کرتی ہے۔ اس بات پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ موجود ہیں آسان پر۔ جب دجال پیدا ہوگا تب اس جہاں ہیں تشریف لا کراسے قل کریں کے اور بہود ونصار کی ان پر ایمان لا کمیں گے۔ بے شک عیسیٰ زندہ ہیں مرے نہ تھے اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے حالات واعمال کو ظاہر کریں محکمہ بہود نے میری کنذیب ویخالفت کی اور نصار کی نے جھے کو خدا کا بیٹا کہا۔

الله جل شاند نے اس آیت کریمہ میں متنی قادیان کو بےموت ماردیا۔ کیونکہ قبل موجد صاف وینن طور سے بیدولالت کرتی ہے کہ سے کی موت سے پہلے تمام یہود ونصاری ان پرایمان لاكراسلام بين مدهم موجا كي محدروئ زين برصرف ايك بى قوم ره جائے كى جوتو حيدوسنت ک علمبر دار اور اسلام کی شیدائی ہوگی۔اللہ تعالیٰ اپنی عاجز ویے کس مخلوق پر احسان عظیم فر ماتے ہوئے نی اوع انسان کی ہدایت کے لئے مسے علیہ السلام کوآسان سے نازل فرمائیں مے اورجس طرح سورج کے طلوع سے الکارنیس کیا جاسکتا اوراس کی تمازت اندھوں کو بھی بیقین ولادی ہے كرة فأب طلوع موچكا بعيد ابن مريم كا آسان سه آنا موكا جودنيا ايي آ تكه سه ان كينزول كا مشاہدہ کرے گی تو کون بدبخت ہوگا جوایے خسران دخذلان کا سامان مہیا کرے۔ سبجی ایمان لائیں مے اور ایمان کی دولت سے بہرہ ور ہوجا ئیں گے۔ باتی رہا عقائد کا سوال تو وہ خود بخو د درست ہوجائیں گے۔ کیونکہ سے کے آسانی نزول کامیجزہ کھاایا شاندار ہوگا کہ اس کی عظمت و ہمیت دلوں پر چھا جائے گی اور جب کہ وہ خوداینے بندہ ہونے کا اعلان کریں کے تو کون ہے جو انہیں خدا کا بیٹا کے اوران کی معمومیت کا کون ہے جوا نکار کرے۔ جب کہ وہ ایک لمبی عمر بسر کریں گے۔ بعدین کہولت بینی اد چیز عمر میں ہی ہوں گے۔ بیدکوئی چھوٹا سام بجز ہ ہے کہ ایک درازعمر مندارنے کے بعدان کے توانہایت معبوط ہوں۔ان کی آواز میں کوئی فرق نہ آئے۔ان کے چېرے کے خط وخال د کیمنے والے کو به یقین دلائمی که ان کی عمریجیاس سال سے متجاوز نہیں۔ حالانکہ وہ ایک درازعمر بسر کرنے کے بعد تشریف فرماہوں۔ بیہ ہی س کہولت ہے۔جس کا دعدہ فرقان حميد في الماورالله بي بهتر جافيا ماورسوائي اسكسي كوكياعلم موسكتا مه كدوه كياكيا معارف ہوں مے جوآب بیان فرمائیں مے۔وہ محمت سے لبریز باتیں اور کو ہربے بہاعلی لکات جن كاذكر قرآن كيم نے كيا ہے۔"ت كلم الناس في المهد وكهلا "وه ايسے بى مول كے جو يبودنسارى كوموم بناوي اوران ك فتكوك وشبهات كوحرف فلط كي طرح كالحدم كروي الله الله كيا ثان ربى بك كرزول مي كوقت لا كول يبوداوركرور ول نساري ويد خلون في دين الله

اف واجاً "كانظاره دكھلائي كاور جودولت ايمان سے ببره ورنه بواور ہے كيا پيرسول اكرم الله كى برائى اور ديتے ہوئے شفاعت محرى ش بناءً كريں مديث ميں آيا ہے كہ قيام قرآن كريم شاہر ہے" يوم ندع ا انبياء عظام اليے بحى بول كے جن ك تك پنجيس كى اور بعض بزاروں سے سوائے اللہ تعالى كون كرسكا ہے۔ سوائے اللہ تعالى كون كرسكا ہے۔

ہیں۔جن سے بیمعلوم ہوگا کہ آ » پس غورسے سنئے۔

سب سے پہلے آپ کی۔
پیش کرتا ہوں کے قرآن صامت کو۔
الہام سے کماحقہ واقف ہوتا ہے اور آ
عرب کا چاند جو صدافت کا منع سچا
تاریکیوں کو چاک کیا اور جس کی ٹورا
نے سب سے پہلے ان جائل و بے
شراب کے دلدادہ اور جو سے کے و
شراب کے دلدادہ اور جو سے کے و
اور جن کے لہاس غربت کی غماز کی
اور جن کے لہاس غربت کی غماز کی
ویشش کو گویا جائے تبی نہ تھے۔ اس ویششش کو گویا جائے تبی نہ تھے۔ اس مامل کرتے ہوئے سی ناکام کی
صادر تا ہے نے بس اک آن

لالت کرتی ہے۔ اس بات پر که معزت عیسیٰ علیہ پیدا ہوگا تب اس جہاں میں تشریف لا کرائے آل ایں گے۔ بے شک عیسیٰ زندہ ہیں مرے نہ تھے اور کے صالات داعمال کو فلاہر کریں گے کہ یہود نے میری بیٹا کہا۔

مِن مُتَنِي قاديان كوبِ موت مارديا \_ كيونكه قبل موته کاموت سے پہلے تمام یہود ونصاری ان پرایمان ن پرمرف ایک بی قوم ره جائے گی جوتو حیدوسنت ا بی عاجز وبے س مخلوق پر احسان عظیم فر ماتے یہالسلام کوآسان سے نازل فرمائیں مے اورجس راس کی تمازت اند موں کو بھی سے یقین دلادی ہے ہے اسے آنا ہوگا جود نیاائی آئے سے ان کے نزول کا سران وخذلان كاسامان مهيا كرے يسجى ايمان ہا کیں گے۔ ہاتی رہا عقا کد کا سوال تو وہ خود بخو د ال كامعجزه بجحواليها شاندار موكا كهاس كي عظمت ہے بندہ ہونے کا اعلان کریں گے تو کون ہے جو ہے جوا نکار کرے۔ جب کہ وہ ایک لمی عمر بسر ال کے۔ بیکوئی چھوٹا سامعجزہ ہے کہ ایک درازعمر یا۔ان کی آ واز میں کوئی فرق نہ آئے۔ان کے کمیں کدان کی عمر بچاس سال سے متجاوز نہیں۔ فرمامول - مين من كبولت ب\_ جس كا وعده موائے اس کے سی کو کیا علم ہوسکتا ہے کہ وہ کیا کیا ممت سے لبریز ہاتیں اور کو ہربے بہاعلی نکات م فى المهد وكهلا "وهائيے بى موں كے جو فكوحرف غلط كي طرح كالعدم كردي الله الله كيا كرورُول نعاريُ "يسد خلون في دين الله

اف واجاً "كانظاره دكھائي كاورروئ زين پرايك يبودى اورندكوئى نصارى ايباباتى رہے گا جودولت ايمان سے بہره ور نہ ہواوراسلام كاشدائى اور محد كا گدائى نہ بنيں \_ كيا بياسلام كى بتك ہے كيابيرسول اكرم الله كى برائى اور شبخشابى نہيں كہم مقوش اوائے محدى كواپنا مجاءاور ماوى قرار ويت ہوئے شفاعت محدى شن پناه گزين ہوجائيں \_ نارجہم سے بچيں اور خدا كے جنت كوآ باد كريں \_ حديث ميں آيا ہے كہ قيامت كروزيتي مكھ الله اكثريت امت پر ناز فرمائيں كے مرين حديث فرماتے ہيں بعض قرآن كريم شاہد ہے "يوم ندع وكل انساس بامامهم "حضوراكرم الكي فرماتے ہيں بعض انبياء عظام اليے بھی ہوں گے جن كساتھ چند كئتى كة دى ہوں كے بعض كى امتى سينكروں الكريہ بيتا ہے كہ اردارہ مائينے كى امت كا اندازه مائي يہنے ہيں گون كرسكانى ہے اللہ تعالى كون كرسكانى ہے۔

ناظرین کرام! اب آپ کی خدمت میں بزرگان سلف کی تفاسیر پیش کی جاتی میں۔ جن سے سیمعلوم ہوگا کہ آیت کر یمد فدکور بالا کے متعلق ان کے کیا پاکیزہ خیال تھے۔ پس غورسے سنئے۔

کرہ زین برکوئی نیک ویا کباز ندتھا۔ان سے زیادہ کوئی متقی و پر ہیز گار نہ تھا۔اس آیت کریمہ کے متعلق ان ہے ایک حدیث اس بزرگ دمحترم کی روایت نے نقل کی جاتی ہے جو ثقہ راوی ہیں اور جنهيں ينتكر ون فرمان رسالت از برتھے اور جو بھو كے رہتے مگر حضو ماللہ كى مجلس ہے ايك منٹ جدا نہ ہوتے تھے۔اکٹر حضور اللہ نے ان کے اس تعل برفہمائش کی کہ جب ایبا موقعہ آئے اور کھانے کو ندسطة بعوي كندو باكرو للكرعبدالرحن بن عوف الويكروعلى رضوان عليهم اجمعين كومطلع كرويا كرو وه ادران کے علاوہ سجی تمہاری مدد کیا کریں ہے۔ مگر عاشق کی خوراک دیدار محبوب علیہ علی رہی اور وست سوال مجى بلندنه بوارحضوراكرم كے ياس ايك دن كوئى محالى الله فرے لايا حضوطات نے ابو ہرمرہ اے ملے میں جاور کی ملٹی باندہ کروہ خرے اس میں رکھ دیئے اور فرمایا کہ جب بھوک کے اس میں سے جنتے ضرورت ہول تکال کر کھا لیا کرو۔ آ و خلافت عرفتک ان خرمول نے وفا کی اور انہوں نے بیان کیا کہواللہ میں نے روز میر ہوکر خرے کھائے مگر جب بھی دیکھاوہ خرے ولی ہی مقدار میں موجود رہے۔ جو آ قانے دیتے تھے۔ آ ب گورز ہوئے تو کھانتے ہوئے خوش ہو کرفخرید فرماتے تھے۔دنوں بموكار بنے والا آئ آ قاكى مهر ياندن سے حاكم بنا بيغاب اللس كرومالوں ے تاک صاف کرتا ہے۔وواس آیت کریمہ کے متعلق حضورا کرم میں کا ارشاد ساتے ہیں۔ 'عن ابي هريرة قال قال رسول الله عَنات والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل اليكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض السال حتى لا يقبله احد حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها ثم تقول ابوهريرة فاقروا ان شئتم وان من اهل الكتاب الا ليؤمن به قبل موته (مشكؤة ص٤٧٩، باب نزول عيسىٰ عليه السلام) " ﴿ حضرت الهِ بريرة مرور ووعا المالية ت روایت کرتے ہیں کہآ ب مالی نے فرمایا مجھاس ذات یاک کی تم ہے جس کے تبعنہ قدرت میں ميرى جان ہے۔ محقق اتريں محتم ميں ابن مريم حاكم عادل موكريس صليب كوتو ريں محاور خزير فل كريس كاورجزيدا شاوي ك\_.

ان کے زمانہ میں مال اس قدر ہوگا کہ کوئی قبول نہ کرےگا۔ یہاں تک کہ ایک ہور عمادت اللی دنیاد مافیہا سے بہتر ہوگا۔ یہ مدیث بیان کر کے ابو ہریرہ کہتے ہیں۔ اگرتم چاہتے ہوکہ اس صدیث کی تاکیو قرآن سے ہوتو پڑھوآ ہے ''وان من اھل الکتاب الا لیو منن به قبل مسوقے ، ''لینی خدافر ما تا ہے آخری زمانہ میں کوئی اہل کاب میں سے ایسانہ ہوگا جو کے پراس کی موت سے پہلے ایمان ندلائےگا۔

اس صدیث سے میر ثابت!
اشھاتے ہوئے امت کو یقین دلانے۔
دیں اوروہ پوری نہ ہو میناممکن ہے اور
مہیں بیمیون و فعہ تاکید اصفات بیان اُ کریں گے۔اب کہتے جوفر مان رسالہ شاہد ہے کہ جو بد بخت سرموسر تالی کر۔
''فلا و دیك لا یو مذہ

ر اے محمد سم جھے آپ کے دب تک دواپنے اختلاف ادر جھڑ دل شم ان کے دلوں میں کوئی انتباض بھی پید اس مدیث کی صحت پر

مرزا قادیانی نے اس کو محصلیم کرتے کہ آنے والاس میں ہی ہوں۔ سی میری ماں کا نام مریم نہیں میرانام ج مجی یونمی کہتا ہے اور بہت سے اردوا ''آئی ایم ہائی عینی''

مویرانام خلام احد تن انسان تنے پس بھی ہوں۔ دونو صرف سیسی سے پر سیحتے اب دیکھودانیال نی نے اپنے خداکی مانند۔اب بدیمراتصورتعوڈ

کدا بول میں صدیث کی محت وعظمنا انام (انام جنر

اور چونکہ بیرصدیٹ کم کوئی گھاس خورمنہ مارنے کی کوشش تاویل کی۔اس لئے منجائش نہیں ہ

لُّ مَتِّى ويربيز گارنه تعاراس آيت كريمه ك ت سے نقل کی جاتی ہے جو ثقتہ راوی ہیں اور ج مرحضوطلت كمجل سدايك مند جدا ائش كى كرجب ايماموقعة ئے اور كھانے كو وغلى رضوان عليهم الجمعين كومطلع كرديا كردوه ن کی خوراک دیدار محبوب علی می رہی اور الولى محالية الله خرار الاحضوطان ن میں رکھ دیئے اور فر مایا کہ جب بھوک کیے اخلافت عمر تک ان خرموں نے وفاک اور مائے مگر جب بھی دیکھاوہ خرے دلی ہی ز ہوئے تو کھانتے ہوئے خوش ہوکر فخریہ ے حاکم بنا بیٹھا ہے۔اٹلس کے رو مالوں صورا کرم ایک کاارشاد سناتے ہیں۔"عن س بيده ليوشكن ان ينزل اليكم الخنزير ويضع الجزية ويغيض الواحدة خير من الدنيا وما فيها الكتاب الاليؤمن به قبل موته وعفرت ابو ہر بر امر ورود عالم اللہ سے ك كاتم ب جس كے تعد قدرت من

> ل نه كركا - يهال تك كرايك كرده الوجريرة كتية إلى - اكرتم جاسيتے بوك اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل اب ش ساليان بوگاجوكتح يراس كي

ں ہوکریس صلیب کوتو ڑیں سے اور خزیر

اس صدیث سے بیٹابت ہوا کہ جناب فخر دوعالم اللہ نے آیت ندکورہ کے خمن میں شم افحاتے ہوئے امت کو یقین دلانے کے لئے انتہائی کوشش فرمائی ۔ صفورا کرم اللہ کوئی بات کہہ دیں اوروہ پوری نہ ہوبی ناممکن ہے اور پھر بات بھی وہ جس کے لئے حلف اٹھا کیں اورا یک دود فعہ جہیں جیبون و فعہ تاکیداً صفات بیان فرما کمیں ۔ جیسا کہ ہم آئندہ صفحات پر بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب کہتے جوفر مان رسالت کو نہ مانے وہ نبی ہے یا مجدود محدث یا امام ۔ چنا نچے قرآن شاہر ہے کہ جو بد بخت سرموسرتانی کرے وہ ایکان ہے۔ ارشادہ وتا ہے۔

اس حدیث کی صحت پر کسی مرزائی کو کوئی حق نہیں کہ چون وچال کرے۔ کیونکہ مرزاقادیانی نے اس کو محت پر کسی مرزائی کو کوئی حق نہیں کہ چون وچال کرے۔ گونکہ مرزاقادیانی نے اس کو محت سلیم کرتے ہوئے مندرجہ ذیل کمابوں میں درج کیا ہوا۔ اگر میرانام عیلی نہیں میری ماں کا نام مریم نہیں میرانام جب خداعیلی رکھے تو تم کون ہو۔ جبیبا کہ ایک الہام انگریزی میری ماں کا نام مریم نہیں میرانام جب خداعیلی رکھے تو تم کون ہو۔ جبیبا کہ ایک الہام انگریزی میں این کہ تا ہے اور بہت سے اردوفاری عربی کے الہام بھی اس کی ہموائی کرتے ہیں۔ الہام:

(رراین احمدیم)

گویمرانام غلام احمد بن چراغ بی بی ہے۔ گربینام کافرق بھی کوئی چیز ہے۔ وہ بھی آخر انسان تے میں بھی ہوں۔

وہ تو صرف عیلی تھے بیل عیلی ہی ہوں ادر مریم بھی ہوں۔ بلکہ تم بیوتوف ہو جونہیں کی محت اب دیکھ وہ ہوئیں کی تعلیم کھتے اب دیکھودانیال نی نے اپنی کتاب بیل میرانام میکائیل رکھا ہے اور میکائیل کا ترجمہ ہے خداکی ماند۔ اب میراقصور تھوڑا ہی ہے دانیال کو پوچھو۔ چنانچ مرزا قادیانی نے مندرجہ ذیل کتابوں بیں حدیث کی محت وعظمت کا اقر ارکیا ہے۔

(ایا ملح ص ۱۹ بخد کولو دیم ۲۸ بنهادت القرآن م ۹ بنوائن ج۲ ص ۱۳ می اوراگر اور چونکه بیر مدیث تسم سے بیان موئی اس لئے اس میں قطعاً تاویل جائز نہیں اوراگر کوئی گھاس خور منہ مارنے کی کوشش کر بے تو اس کا کان پکڑ کر کہہ دینا چاہے کہ حلفیہ بیان میں تاویل کی۔اس لئے مخبائش نہیں موسکتی کہ تسم کا فائدہ ساقط موجا تا ہے اوراس طرح سے دنیا ک سچائی کا کوئی معیار باتی نہیں رہتا۔ اس لئے قتم میں استثناء جائز نہیں اور بیمسلمہ چیز ہے۔ چنانچہ مرزا قادیانی اور ساس نظریے کی تائید کرتے ہیں۔

" نبی کاکس بات کوشم کھا کر بیان کرتا اس بات پر گواہ ہے کہ اس بیل کوئی تاویل نہ کی جائے نہ استثناء بلکہ اس کو فلا ہر پر محمول کیا جائے۔ " (ماشید ملہ البشری میں ابن جوعند الرزامجد اب و بیل میں ان بزرگ و محترم استیول کی تفاسیر پیش کی جاتی ہیں۔ جوعند الرزامجد دین تصاور جن کی رائے سے سرموفرق کرتا کفروالحاد کو دعوت دیتا ہے۔ (عل مصطفع جام ١٦٥) زیر آ ہے " و ان من اھل الکتب الالیق منن به قبل موته " معفرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دولوی فرماتے ہیں۔

'''اورابل كتاب ميں سےكوئى نه موكا مگريدكدوہ يقينا ايمان لائے گا۔حضرت عيسىٰ عليه السلام پرحضرت عيسىٰ كاب پراس كى السلام پرحضرت عيسىٰ كيامت كے دن ان اہل كتاب پراس كى موانى ديں ہے۔''

(الیواقیت والجوابر ۲۳ م ۱۳۲) امام عبدالوباب شعرائی زیرآ یت وان مسن اهسل المکتب الا لیومنن به قبل موته "فرماتے ہیں" معزت عیلی کے نازل ہونے پریدآ یت ولیل ہے۔ جس کے بیم عنی ہیں کے معزت عیلی کی موت کے وقت کے بیودی معزت عیلی کی موت نے پہلے ضروران پر ایمان لے اکیل سے۔ معزل ان فلفیوں ، یبود یوں اور عیسائیوں نے معزت عیلی کے آسان پر بمع جسم اٹھائے جانے سے انکار کیا ہے۔ حالا نکداللہ تعالی فر ما تا ہے دوبارہ رفع جسم انی معزت سے کے "وانه لعلم للساعة "اور خمیر" انه "کی معزت عیلی کی طرف پر تی ای اور ان کی معزت میں کی معزت کے ایمان لانا جو اور تی ہی ہے کہ دہ بمع جسم کے آسان پر اٹھائے گئے ہیں اور ان کے رفع جسمی پر ایمان لانا واجب ہے۔ کیونکہ ان کے متعلق اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ "بیل دفع الله المیده " بلکدا ٹھالیا الله واجب ہے کونکہ اور اللہ ہے عالیہ مکست والا۔"

"" اسعموم کالحاظ زیاده مناسب ہے۔ اس دعویٰ سے کہ موت سے مراد کتابی کی موت کی تکداس سے ہرایک یہودی ونھرانی کا ایمان لانا ثابت ہوتا ہے اور بیدا تعدیک خلاف ہے۔ اس کئے کہ جب خداتعالی نے بیخبردی کہ تمام اہل کتاب ایمان لائیں گئو ثابت ہوا کہ اس محوم سے مرادعموم اور لوگوں کا جوزول میں کے وقت موجود ہوں کے کوئی بھی ایمان لانے سے اختلاف نہیں کرے گا۔ جواہل کتاب فوت ہو چکے ہوں کے وہ اس عموم میں شامل نہیں ہو سکتے۔ جیسے بیکہا جاتا کرے گا۔ جواہل کتاب فوت ہو چکے ہوں کے وہ اس عموم میں شامل نہیں ہو سکتے۔ جیسے بیکہا جاتا ہے۔ "لا یب قبی الا دخله الدجال الا مکة والمدینة "پس یہاں مدائن سے مرادوی

مرائن لیعنی شهر موسکتے ہیں جواس وقد ایمان کا سب فلاہر ہے۔ وہ یہ کہ ہراً ا تائید حاصل ہے۔ نہوہ کذاب ہیں جو معرت سے کے تشریف لانے کے میں ذکر فر مایا۔ 'انسی متوفیک ا اترین کے اور فوت ہول کے اور اس

(الساری شرح محج بخاری) کریتے ہیں ہیں کہ آیت' وان م کتاب مراد ہیں جواس زمانہ میں ہ ناظرین بید دونوں معز

ان كرمامغ يون وج الكرماً المسلطة المس

تيمي*ترمات بين-*"وان من اهل ال

نے یہی کی ہے کہ مراد قبل موتد۔
مجمی کسی نے کئے ہیں اور میضعیفہ
ہے۔اس لئے کہ اللہ تعالی تو با جس کا وہ منکر ہے اس پر ایمان سے مراد نافع ہے۔اس لئے کہ ہے۔اس آیت میں 'کید فی مذ موت ہوتی تو یاک اللہ اٹی کہ موت ہوتی تو یاک اللہ اٹی کہ

به "اورلیؤمنن به *برگز*:

یہودی ونصرانی کوشامل ہے۔

مائن مین شیر ہوسکتے ہیں جواس وقت موجود ہوں کے اور اس پر ہرایک یہودی اور نصرانی کے ایمان کا سبب ظاہر ہے۔ وہ یہ کہ ہرایک کومطوم ہوجائے گا کہ سے رسول اللہ ہیں جس کواللہ تعالیٰ ی اللہ تامن حاصل ہے۔ نہ وہ کذاب ہیں نہ وہ خدا ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس پر ایمان کا ذکر فر مایا ہے جو معرت سے کے وقت ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے معرت عیلی کا رفع اس آ بت میں ذکر فر مایا۔ ''انسی متبو فیل ور افعال النی ''اور سے علیہ السلام قیامت سے پیشتر زمین پر اثرین کے اور فوت ہوں کے اور اس وقت کی خردی کہ سب اہل کتاب سے کی موت سے پیشتر المین کا کہ اور اس وقت کی خردی کہ سب اہل کتاب سے کی موت سے پیشتر ایمان لائمیں گے۔'' (الیواقیت والجوابرج ۲۵ میں۔ ''

(السارى شرح مح بخارى) ابن جريرا في تغيير مل حفرت ابن عباس سے باسناد مح روايت كرتے ہيں ہيں كمآ يت وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته "ميل ووائل كتاب مراد ہيں جواس زمان ميں مول كے ليس ووائك بى فرجب اسلام برآ جا كيں گے ـ"

بالمراس میں میدونوں حضرات جناب ابن عباس وابن جریز عندالمرز انہاہت معتبر ہیں اور ان کے سامنے چون وج ال کرنا کو یا کفر کو دعوت ویتا ہے۔

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ش احمين عبد الحليم تق الدين ابن عير الحيم الم ين ابن عير المسيح عير المسيح عيل المسيح عيل المسيح عيل المسيح عيل المسيح الم

"وان من اهل الكتب الاليؤمن به قبل موته "اس آيت كي تغيراكر علاء في يكي كي كي كراو الكثير الكتب الاليؤمن به قبل موته "اس آيت كي تموت كمعنى بهي كي كي كي كي مراو الله موت عضرت من كي كوفات سے يہلے ايمان لايا جائے تو نفع دے سكتا ہے۔ اس لئے كه الله تعالى تو بقول كرتا ہے۔ جب غرغرہ تك نه پنج اور اگر يها جائے كه ايمان سے مراد غرغرہ كے بعد كم ايمان ہي كوئى فاكم فيس اس لئے غرغرہ كے بعد مرايك امر جس كاوہ منكر ہاس پرايمان لاتا ہے۔ پس كوئى فاكم فيس اس لئے غرغرہ كے بعد مرايك الم جسم اور نافع ہے۔ اس لئے كه خدا تعالى نے اللی پاك كلام میں اس ايمان كے متعلق قبل موت فر مايا ہوں اس ايمان كے متعلق قبل موت فر مايا ہوں اس ايمان كے كہ خدا تعالى نے اللی پاک كلام میں اس ايمان كے متعلق قبل موت فر مايا ہوں اس ايمان الا تا اس خبر كے بعد ہوگا اور اگر موت سے مراد يہودى كى موت ہوئى تو پاک الله الى كاب ميں يول فر ماتے - "وان من اهل الكتاب الا من يو من به "اور ليو من به برگر نفر ماتے اور نيز" وان من اهل الكتاب "بيان ظام ہے۔ برايك يہودى وفعرائى كوشائل ہے۔ پس ثاب ہواكة مم اللي كتاب "بيان ظام الكتاب "بيان ظام الكتاب "بيان طوق من به برگر نفر ماتے اور نيز" وان من اهل الكتاب "بيان ظام ہے۔ برايك يہودى وفعرائى كوشائل ہے۔ پس ثاب ہواكة مم اللي كتاب "بيان طوق من به برگر نفر ماتے اور نيز" وان من اهل الكتاب "بيان ظام اللي كوشائل ہے۔ پس ثاب ہواكة موالى كوشارئى حضرت عيلى كے زول

باستثناه جائز نہیں اور بیمسلمہ چیز ہے۔ چنانچہ

س بات پر گواه ہے کہ اس میں کوئی تاویل نہ کی (حاشیہ علمہ البشری صلاء تزائن جے مصر ۱۹۴۷) کی تفاسیر پیش کی جاتی ہیں۔ جوعندالمرز امجد د دکودعوت دیتا ہے۔ (عل مصطفع جام ۱۲۵) زیر بیل مو ته ''حضرت مولا ٹاشا وولی اللہ محدث

یرکردہ یقینا ایمان لائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ بی قیامت کے دن ان اہل کتاب پر اس کی

دئی سے کہ موت سے مراد کتابی کی موت ہوتا ہے اور بیروا تعہ کے خلاف ہے۔ اس ن لا کم گے تو ثابت ہوا کہ اس عموم سے مکوئی بھی ایمان لانے سے اختلاف نہیں میں شامل نہیں ہو سکتے ۔ جیسے بیر کہا جا تا مدینة ''پس یہال مدائن سے مرادوہی کوفت ان کی موت سے پہلے پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئیں گے۔تمام یہودی ونساریٰ ایمان لائیں مے کہ میج ابن مریم اللہ کا رسول ہے۔ کذاب نہیں جیسے یہودی کہتے ہیں اور نہوہ خدا جیں۔ جیسے نساریٰ کہتے ہیں۔

ناظرين كرام! آپ كى خدمت ميں خدا كا كلام معسليس لفظى ترجمه كے زاوة ايمانا ہوا امل میں بدایک زبروست پیش کوئی ہے۔جونص صریحہ سے نزول سے وحیات میے برمبر صداقت عبت كرتى ب- الله تعالى كا ارشاد ب كه تمام يبود ونصاري مسح عليد السلام براس بأت كا ايمان لَا كُيل م كره و خدا ك يج رسول بين اور يقيناً خدا ك بيني نيس بلكه بند ي بين اور وه قل ومصلوب نہیں ہوئے تھے۔ بلکہ زندہ آسان براٹھائے گئے تھے اور ببود ونصاری کے اس ایمان لانے کی گواہی جناب سے ون قیامت کے اللہ تعالی کے دربار میں دیں گے فقیر کے خیال میں اس مبارك وقت يش وه وعده اللي يورا بوكا جس كا تذكره قبل كذر چكا ليعني وجيهاً في الدنيا" بیتو ظاہر ہے کہ سے کی پہلی زندگی میں یہ وجاہت نصیب نہیں ہوئی۔وعدہ الہی یہ ہے کہ میں تنہیں دنیاوآ خرت دونوں میں عزت دوں گا۔مرزا قادیانی کہتاہے کہان کی سخت تذلیل ہوئی منہ پیٹموکا مميا - طماني لكائ محرة - باتعول اورياؤل مين كيلين شوكي تنبس - بعوكا بياسا صليب برجان تورتا ر ہا۔ گالیاں سنتا اور استہزاء ہوتا و یکھا گیا۔ گرب بس ولا جار کچے جواب ندوے سکا۔اس کے بعد عیارامسے چھپتا چھپتا افغانستان موتا موانیال کے راستہ سے مندوستان پہنیا۔مسے کے نام کوخیر باد کمی کہیں مشرک بنااور لا بیک کے نام کو پہند کیا۔ بینا م بھی پھے بھلامعلوم نہ ہوا تو بدھ کے لقب کو اختیار کرے مدتوں جنگلوں میں فاقد مستی وراب باندزندگی سے دوج ارد ہا۔ بیشرب بھی پہندنہ بواتو پنجاب کی خاک جیمان شنمرادہ نبی کہلاتار ہا۔اس بے مزہ زندگی کوجھی خیر باد کہی تو جموں کے راستے تشمیر پہنچا۔ وہاں یوز آسف کے نام سے درولیٹی میں چندے گذران کی اور آخرمحلّہ خان یار میں مدفون موا\_

مراللہ تعالی فرماتے ہیں سے تو وہ ہجو 'وجعلنی مبار کا اینما کنت ''ینی وہ نہایت مبارک اینما کنت ''ینی وہ نہایت مبارک ہے۔ جس کو برکت دی گئی ہے۔ جہاں بھی وہ ہو پھر فرمایا ' وایسد ناہ بسروح القدس ''یعنی سے تو وہ ہے جےروح القدس لیعنی جرائیل مدود ہے کو خادم بنار ہتا ہے اور تعریف لیمنی کہاں کہ گاہ لطف اندھوں کو آگھیں اور کو رخوں کو صحت بخشتی ہے اور اس کے دم سے مرد سے بیک کہ سناء کا نام نہ دور ہے جی رہ کی کہ شفاء کا نام نہایت کرت اور مرتبے والا ہے۔ پھر یہ کیا افراد پڑی کہ شفاء کا نام بیاری رکھ لیا گیا اور کا تورکوز گی قرار دیا جار ہا ہے۔ خدا تو عرت اور وجا ہت کے اور تم ہتک اور بے بیاری رکھ لیا گیا اور کا تورکوز گی قرار دیا جار ہا ہے۔ خدا تو عرت اور وجا ہت کے اور تم ہتک اور ب

مزتی ثابت کئے جاؤ۔ چنانچیمرزا قادیائی میں عزت نہیں پائی۔ ہاں ایک سکدادر صر وجیمائی الدنیا کا اقرار کرتے ہیں۔ محریبہ مہیں ہواادر نہ بی تاریخ اس کی گوا بی دیتی قرآن کریم کے بعد مدیث

مرزا قادیانی نے تعمدیق کی۔اس کے بع اس وقت کے علائے کرام تائید کرتے ہے آ جائے گا۔ جب مسح علیہ السلام نزول ا دولت اسلام سے بہرہ در موں کے۔ کمز

پاک تو ایمان اہل کتاب کا بیان کرتی ہے اس مبارک وقت سے پہلے پہلے ختم ہوم کرےگا۔ کیونکہ وہ ایک دفعہ کی کاذب لیمنی وہ سیح جس کا وعدہ دیا گیا ہے۔وہ

ے متعلق ملاحظہ ہو۔ کے متعلق ملاحظہ ہو۔

(الحق دیلی ۳۳ منزائن ج۳۴ سے پہلے سے پرایمان نہیں لائے گا۔ ویکھ سے بعد کے ذیانے کی خبرو بتی ہے۔ بلک

صاحبان غور فرمائیں کہ مو لیے منن بداور اس سے بل کی تمام میر لے

ع ف جاوره ف عند ف ف ۱ مارد الماحظ فرماكيس-"وقدولهم انسا قتلذ

وما صلبوه ولكن شبه لهم وأ علم الا اتباع الظن وما قتلوه وان من اهل الكتاب الاليؤمن به ياظلم بح كمام خيراً

حالانک بیجمهورامت کے خلاف ا

م پرایمان لے آئی کے تمام یہودی ونصاری مکذاب نیس جیسے یہودی کہتے ہیں اور نہوہ خدا

فدا کا کلام معسلیس لفظی تر جمه کے زاوۃ ایما نا ہوا بامريحه سيسزول ميح وحيات ميح برمهر صداقت د ونعاري ميح عيدالسلام پراس بات كا ايمان خدا کے بیٹے نہیں۔ بلکہ بندے ہیں اور وہ قل ئے مجئے تھے اور يبود ونصاري كے اس ايمان کے درباریں دیں مے نقیر کے خیال میں اس روبل كذر يكا يعن وجيهاً في الدينيا" یب نمیں ہوئی۔وعدہ الہی یہ ہے کہ میں تہمیں ا كہتاہے كمان كى سخت تذكيل موكى منه يه تھوكا ما فونگ تمنی - بعوکا پیاساصلیب پر جان توژی ولا جار کچھ جواب نہ دے سکا۔اس کے بعد تدسے مندوستان بہنچا۔ مسیح کے نام کو خیر باد بام بھی کچھ بھلامعلوم نہ ہوا تو بدھ کے لقب کو فی سے دوحار ہا۔ بیشرب بھی پندنہ ہوا تو زہ زندگی کو بھی خیر باد کہی تو جموں کے راستے چندے گذران کی اور آخر محلّه خان یار میں

جعلنی مبارکا اینماکنت "یعی وه گیوه بو پر فرمایا" واید ناه بسروح نیل مدودین کوخادم بنار بتا ہاور تعریفیں محت بختی ہاوراس کے دم سے مرد سے والا ہے۔ پھر یہ کیا افراد پڑی کہ شفاء کا نام عزت اور و جاہت کے اور تم بتک اور بے

عرتی فابت سے جاؤ۔ چنانچ مرزا قادیانی کواقرار ہے کہ سے نے پہلی زندگی میں یعنی اوائل وقت میں عرف ایک وقت میں عرف ہاں ایک سکداور صرف ایک بی سکدان کوئمیں سے ایسا ملا ہے جس سے وہ وجہانی الدنیا کا اقرار کرتے ہیں۔ مگریہ سکدسوائے مرزا آنجمانی کے کسی دوسری کودیکھنا نصیب نہیں ہوا اور نہ بی تاریخ اس کی گواہی دیتی ہے۔ شاید قادیان کلسال کا ہوگا۔

قرآن کریم کے بعد حدیث شریف نے تھدیق کی اور حدیث کے سیحے ہونے کی مرزا قادیانی نے تھدیتی کی۔ اس کے بعد مجددین زمان نے نہایت شرح وسط سے تائید کی اور اس وقت کے علائے کرام تائید کرستے ہیں اور کرتے چلے جائیں گے۔ حتیٰ کہ وہ مبارک وقت آجائے گا۔ جب سے علیہ السلام نزول اجلال فرمائیں گے اور یہود ونصاری ان پر ایمان لاکر دولت اسلام سے بہرہ ور ہوں گے۔ مگر مرزائی ان کا حشر اللہ ہی جانت ہے کہ کیا ہوگا۔ کیونکہ کلام پاک تو ایمان اہل کتاب کا بیان کرتی ہے اور بین اہل کتاب ہیں نہ مسلمان ، فقیر کے خیال میں بیا کہ تو ایمان اہل کتاب کی بیاختم ہو جائیں گے اور اگر کوئی باتی ہوگا تو وہ جناب سے کا انکار ہی کرےگا۔ کیونکہ وہ ایک وفقہ سے کہاؤں ہوگا تو وہ جناب میں کا زیاری کوئی ہوگا۔ اور بین خاہرے کہ سے موجود کرمسدتی ہو چکا اور بین خاہرے کہ سے موجود کر مصدتی ہو چکا اور بین خاہرے کہ سے موجود کی موجود کی موجود کی باتی ہوگا۔ اب مرزا قادیانی کا ترجمہ اس آ یت کے متعلق ملاحظہ ہو۔

(الحق د بلی مس ۱۳۳ مزائن جسم ۱۹۲) ''کوئی الل کتاب میں سے ایسانہیں جواپی موت سے پہلے سے پہلے کے برایمان نہیں لائے گا۔ ویکمو یہ بھی تو خالص استقبال ہی ہے۔ کیونکہ آ سے اسپے نزول کے بعد کے دیا مان کے بعد کے زیادے کی خبر دیتی ہے۔ بلکہ ان معنول پر آ سے کی دلالت صریحہ ہے۔''

صاحبان غورفر آئیں کہ موند کی ضمیر مرزا قادیانی نے کتابی کی طرف چھیری۔ حالا تکہ لیج من بداوراس سے قبل کی تمام خمیریں جناب سے بی کی طرف پھرتی ہیں۔ ذیل میں پوری آیت ملاحظ فرما کیں۔

"وقولهم أنا قتلنا المسيح عيسى أبن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وأن الذين اختلفوا فيه لفى شك من علم الا أتباع الظن وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزاً حكيما وأن من أهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته (نساء)"

ری کا میں میں اسلام ہے کہ تمام خمیریں تو مسیح کی طرف چریں۔ محرقبل موندالل کتاب کی طرف علاقہ یہ جہورامت کے خلاف ہے اور اگر بیضمیر کتابی کی طرف چرنی مقصود ہوتی تو قرآنی

عبارت يول موتى \_ مران كهاس خورول كوتو وجل دينائى مقصود يه \_ "وان من اهل الكتساب الالبيق من به "

مرایانیں ہوا بلکہ آیت 'الا لیدق منن به ''پکارکر کہدری کقبل موہ سے مرادقیل موہ سے مرادقیل موہ سے مرادقیل موہ علی کے سے سے آئی کی طرف راجع ہے۔ قطعاً غلط اور دجالا نہ دھوکہ ہے۔ جب کہ مرزا قادیانی خود یہ مقرد کر بچے ہیں۔ (برکات الدعام ۱۸، خزائن ۲۰ م ۱۸) پر لکھتے ہیں۔ ''اس میں کچھ شک نہیں کہ سب سے زیادہ قرآن شریف کے بچے والے ہمارے پیارے اور بزرگ نی حضرت رسول کر پھرائے ہی تھے۔ پس اگر آنخضرت الله والے ہمارے پیارے اور بزرگ نی حضرت رسول کر پھرائے ہی تھے۔ پس اگر آنخضرت الله سے کوئی تغییر قابت ہوجائے تو مسلمان کا فرض ہے کہ بلاتو قف اور بلا دغد غد تجول کرے نہیں تو اس میں الحاداور فلسفید کی رگ ہوگی۔''

حب بداصول مرزائول كے سامنے پیش كياجا تا ہے توان كى رگ الحاد كننے كى بجائے اورزیادہ امجرتی ہے۔وہ اس کے مقابل میں ایک حدیث قبل موجم والی قر اُت جوابن عباس سے مردی ہے۔جمٹ پیش کرتے ہوئے کہدستے ہیں کدو کھنے صاحب بیجی تو ابن عباس بی کی حدیث ب- حالانکدیمری وهوکد محیح حدیث کامعیار کیا ب- جس کے راوی نہاہت معتبر اور کذب سے یاک ہوں۔ آئم سے ایک ایک ایک ایک راوی کی بوری بوری جانج بر تال کی اورجس سی کوہمی خامی پایاصاف ککھ گئے کہ بیرادی جموٹا ہےاوراس کی ہات قابل اعتبار نہیں اور پھراس پر ہی اکتفاء نہیں کیا۔ان کی مریاوزندگی سے اس کی تقدیق کراتے ہوئے بے اعتبار ابت کیا ہے۔اللہ تعالی ان کی قبور کونور سے مجرد سے جنہوں نے اتن محنت و جانفشانی کی اور ریجی حضوط اللہ کا کرم ہے کہ امت خرالانام میں ایسے ایسے شیدائی بہت حل آتے ہیں۔جنہیں اپن جان سے بوھ کروین بیارا ر ہاہے اورر بے گا۔ اب سفتے کہ مندرجہ بالاقر اُت جواین عباس سے مروی پیش کی جاتی ہے۔ اس کے دوراوی مرزا قادیانی کے بھائی ہیں۔جو کذاب ہونے کے علاوہ چور بھی ہیں۔جہاں صدیث کو و یکھا تھا وہاں راویوں کی محت بھی دیکھتے تو بیشر مندگی ندا ٹھانی پرتی۔ بیریج ہے کہ کلام مجید میں "لا تقربو الصلوة " - يعن ننزويك جاؤنماز كريمي تولكما ب" وانتم سكارى "يعن جب حالت سکر میں ہو۔ایہای اس کے دوراوی مجروح ہیں۔اوّل حسیف دوسراعمّاب ابن بشیر۔ اوّل الذكر كے لئے ميزان الاعتدال ميں ب\_ضعيف الحديث اورسي الحافظ اورمر جيہ مونے ك علاوہ چور بھی تھا۔ بیت المال سے جاور اڑا کر امیر اندٹھا تھ بنانے کے لئے کندموں پر ڈال لی۔ موا خرالذكرعاب وومحى ضعيف باوركاب الميزان بن بر رتر مرس ٣٩٣)

"ام نسائی نے اس کی ضعیف کہا زیادہ مصلے میزان الاعتدا پیوشمی مرزا قادیانی کی مسلم میں گروک تھا سابقہ حوالے میں مرزا قادیانی نے رہے ہیں ۔ ملاحظہ کریں۔ اپنی ایٹ ناز کتاب (ان

"وان من اهل الا جیبا که بهارے بهائی مولوی صا اس واقعہ کا بیان ہے جوآ تحضرة کی جواس وقت حالت می خداتو کر رہا ہے اوران کو طزم کر کے آئا طور پر دعویٰ کرو کہ پینجہ غلط متالاً بیشے ہیں کہ تج بچے مسعے مصلوب موت اس کلام ہے اللہ جل شانہ تمام حال تو تبل ازموت طبعی ۔ لیوے کہ چونکہ می صلیب کے مسیح کوچش آم می کو بیااس آ ایمان رکھتے ہیں کہ تج بھینیٰ مقدمہ پر ایمان ہے ۔ کیونک اسے اعتراض کی وجہ ہے خا

ان کے لئے ضروری ہے۔

ايمانه بمونة اور دوسر كطور

خیالات فنک وشبہ کے یہ

قرآن كريم بطوراشارة ألع

ينابئ مقعود ب-"وان من اهل الكتساب

نن به "يكادكركهدى كقبل موتدس مرادقيل ایہ کہنا کہ موند کی خمیر کتابی کی طرف راجع ہے۔ ن خود ميمقرر كريجكم بين \_ (بركات الدعاص ١٨، یں کدمب سے زیادہ قر آن شریف کے سجھنے كريم الله المرة تخفرت الله که بلاتو قف اور بلا دغدغه قبول کرے نہیں تو

كياجاتا بوان كى رك الحاد كنن كى بجائ ریث بل موجم والی قر اُت جواین عباس سے که دیکھنے صاحب بیجمی تو ابن عباس ہی کی معیار کیا ہے۔جس کے راوی نہایت معتبر اور الورى بورى جانج يراتال كى اورجس كسى كوبعى بات قابل اعتبارتبیں اور پھرای پر ہی اکتفاء تے ہوئے باعتبار ثابت کیا ہے۔اللہ تعالی نفشانی کی اور بیمی حضوط الله کا کرم ہے کہ ال جنهيل الى جان سے بر هكروين بيارا ان عبال سے مروی پیش کی جاتی ہے۔اس نے کےعلاوہ چوربھی ہیں۔ جہاں صدیث کو نا افان يولى - يريج بكركام مجيدين "لا ريبجي توكما ب" وانتم سكارى" يعن ) <del>ب</del>یں۔اوّل نسیف دوسراعمّاب ابن بشیر۔ الحديث اورى الحافظ اورمرجيه بونے ك فاٹھ بنانے کے لئے کندھوں پر ڈال لی۔ اعل ہے۔ (ترجم سعوم)

"امام نسائی نے اس کی تفحیک کی ہے۔ اس طرح ابن مدینی وغیرہ نے بھی اس کو ضعیف کہا۔ زیاد وسط میزان الاعتدال حافظ شمس الدین ذهبی کی کتاب میں ہے۔'' بیتوسمی مرزا قادیانی کی وہ حدیث جامداً جموثی سجمتے ہوئے مفالطدونی کے لئے پیش

کی گئی ہے ہم ہم کس کی روک تھام کریں۔ یہاں تو نبوت ہی بے چیندے کا لوٹا بن رہی ہے۔ سابقہ حوالے میں مرزا قادیانی نے موتد کی خمیر کتابی کی طرف پھیری اوراب ایک اور نیا گل کھلا

رہے ہیں۔ ملاحظہ کریں۔

افي مائية نازكتاب (ازالداد مام ٢٥٨ بزائن جسم ٢٩٨) يربيان كرت بي كه: "وان من اهل الكتب الاليؤمنن به قبل موته "پيش كوئي كي صورت يرتيس جیہا کہ جارے بھائی مولوی صاحبان جو بڑے علم کا دم مارتے ہیں۔خیال کررہے ہیں۔ بلکہ میتو اس واقعد کابیان ہے جوآ تخضرت اللہ کے وقت موجود تھا۔ یعنی بہودیوں اور عیسا توں کے خیالوں کی جواس وقت حالت تھی خدا تعالی اتماماً للحجة انہیں سنار ہاہے اور ان کے دلوں کی حقیقت ان پر ظاہر كرر بإب اوران كوطزم كرك أنبيس يتمجمار بإب كداكر جمارا بيبيان محيح نبيس تومقابل برآ كرصاف طور پر دعوی کرو که بیخبر غلط بتائی می ہے اور ہم لوگ شکوک وشبہات میں متلانہیں بلکہ بقینی طور پر سجھ بیٹے ہیں کہ بچ محمسوب ہوگیا۔اس جگدیمی یادرے کہ آخرا بت میں جوبیدا تعدے کہل مونداس کلام سے اللہ جل شاند کا مطلب ہے کہ و فض سے کی عدم معلوبیت سے بینتیجہ نداکال لیوے کہ چونکہ سے صلیب کے ذریعے سے مارانہیں گیا۔اس لئے وہ مراجمی نہیں سوبیان فرمایا کہ بیہ تمام حال تو قبل ازموت طبعی ہے۔اس ہے اس کی موت کی فعی نہ نکال لیما۔ جو بعداس کے طبعی طور پر مسيح كويش منى \_كوياس آيت مي يون فرما تاب كريبوداورنسارى مارساس بيان يربالا تفاق ایمان رکھتے ہیں کمنے یقینی طور برصلیب کی موت سے نہیں مرام رف فکوک وشبہات ہیں سولل اس کے جووہ لوگ مسیح کی موت طبعی پر ایمان لائیں جو در خفیقت واقعہ ہوگئی ہے۔اس موت کے مقدمہ برایمان ہے۔ کیونکہ جب سے صلیب کی موت سے بیس مراجس سے یہوداور نصاری این ا پنا اعتراض کی دجہ سے خاص خاص نتیج نکالنا جا ہتے ہیں۔ تو پھراس کی طبعی موت پر بھی ایمان لانا ان کے لئے ضروری ہے۔ کیونکہ پیدائش کے لئے موت لازی ہے۔ سوبل موند کی تغییر سیدے کہل ایمانه بمونداور دومرے طور برآیت کے بیمی معنی ہیں کہ سے تو امجی مراہمی نہیں تھا کہ جب سے بید خیالات شک وشبہ کے بہود نصاری کے دلوں میں چلے آتے ہیں۔ پس ان معنول کی روسے بھی قرآن كريم بطوراشارة الصمسيح كفوت بوجانے كي شبادت دے رہائے۔"

کذاب قادیان کے قلص حوار ہویہ تو کہوکہ مخرصادت مالی کے ارشادگرای کے بعد کسی کوکیا حق پہنچتا ہے کہ وہ کوئی متفادسر کلر جاری کرے اور پھر مسلمانی کا دعویٰ بھی کرے اللہ تعالیٰ تو پیش خبری فرمائیں کہ سے گی آ مد ثانی کے وقت تمام بہودونصاری یسد خسلون فسی دیسن الله افوا جا ہوجائیں گے۔

مجرصادق تو آمد الی کی حلف اٹھا کیں کہ تے این مریم آئے گا اور تم خواہ تو اہ من ان نہ مان میں تیرامہمان بنتے ہوئے پرلگا کیں کرنیس این مریم نہیں بلکد این چراغ بی ہے۔ سے نہیں بلکد ان آیات بلکہ معلی سے آئے گا اور مما تملت کا جوت مجزات ہیں۔ وہ آپ کے پلے بی نہیں بلکد ان آیات اللہ کی لین مجزات سے کی جوتحقیر آپ نے کی وہ ایک معلمان کی شان سے آتا ہی بعید ہے جیسا تو حدید میں شرک۔ آئی لمبی عبارت اور یوں ہیرا پھیری کر کے بات وہی کی جود جل آمیز تھی۔ اس مغالط آرائی سے آپ کا بیر مطلب ہے کہ سے صلیب پر قونہیں بلکد اس کے بعد طبعی موت مرکیا۔ مبر حال قبل موت کی خمیر کی کی طرف ہی پھیری تی ہے۔ حالا نکد اس سے پہلے حوالے ہیں ' دروغ مبر حال قبل موت کی خمیر کی کی طرف بی پھیری تھی۔ تو حاصل مطلب بیہ ہوا کہ یہود پلید کا بیر علی وہ سے تو حاصل مطلب بیہ ہوا کہ یہود پلید کا سے تعقیدہ کہ سے قبل وصلیب کے ذریعے فوت ہوئے فاط ہے اور ساتھ ہی تا قادیائی کا سے کو مسلیب پر وہ سے تو تا ماس کے دریعے وہ سے خروئ ہے۔ دولوں جموٹے ہیں۔ کو تکہ ایمی یہود سے پہلے ان پر ایمان لا کیں سے ایمان نہیں ایفاء کا متنی ہے۔ اگر مرز آسے ہوتا تو یہودی ضرور ایمان لا تے۔ چوتکہ فرقان حمید کا بین ایمی ایفاء کا متنی ہے۔ اس لئے جناب مسے کا آتا بھی لازمی ہے اور فراقان جید کا بین این ہی ایفاء کا متنی ہے۔ اس لئے جناب مسے کا آتا بھی لازمی ہے اور فراقان جید کا بین ایس بودی اسے دین بی این ہی ایفاء کا متنی ہے۔ اس لئے جناب مسے کا آتا بھی لازمی ہے اور مرز آقادیائی بس بونی گھاس خور ہیں۔

اب آپ کی خدمت میں قادیانی مفسر یا مرزائی روح القدس حکیم نور دین صاحب خلیفه اق ل کا ترجمہ چیش کرتے ہیں۔

(فسل الحطاب حددهم م المحاشية) زيرة يت وان من اهل الكتاب الاليومنن به قبل موته "نبيس كونى الل كتاب بن سي كرالبته ايمان الاوكاس تحريب بهلموت اس كادردن قيامت كيوكا او يراس كواه."

''وشهد شاهد امن اهلها ''نے مرزا قادیانی کی ربی ہی کمر ہمت اور دی۔ کیونکہ مندرجہ بالاتر جمداسلائی نظریا اور فطرت انسانی کی تائید کرتا ہے۔ یعنی عکیم بی آخر عکیم تھے۔ اس لئے یہاں میجی الد ماغی کا جوت دیتے ہوئے اللہ موندی خمیر مسح کی طرف ہی چھیری ہے۔

ناظرین! غورفرها الفاظ میں بیاعلان کرتی ہے کہ المجی تک یہود جتا ہی وہ المجی تک یہود جتا ہی وہ المجی تک یہود جتا ہو جا کی الدان کی

مرزاآنجهانی زنی کرتے تھے مگر بخدا نمائش کرتے ہوئے دنیا کاسامان مہیا کیا جائے۔ گلیل ،بیسوں آیات توا کی ظاہر وجہتو سی معلوم ہو ''قرآن ش

اورغلطآ ياء

(ازالهاوبام

اشاره فرما تاہے۔''وہِ

اسنيت "ايبابىاً

لوگوں کے یاس آجا

بویرتو کہوکہ مجرصادق اللہ کے ارشادگرای کے بعد کی کی کرے اور پھر مسلمانی کا دعویٰ بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ تو ت تمام یہودونصار کی سدخسلون فسی دیسن الله

الم المين كريم ابن مريم آئة گا اورتم خواه تواه مان نه ايس ابن مريم ابن چراغ بي بي ہے۔ ميے نہيں ابن مريم آئي گا اورتم خواه تواه مان نه ايس ابن مريم نهيں بلکدان آيات الله وه اليک مسلمان کی شمان سے اتنا ہی بعيد ہے جيسا المجيس کر کر کے بات وہی کہی جو دجل آ ميز تھی۔ اس صليب پر تو نہيں بلکدائ کے بعد طبق موت مركيا۔ اس کے بعد طبق موت مركيا۔ اس کے بعد طبق موت مركيا۔ اس کے بعد طبق کو الے ميں "وروغ کی ہے۔ حالا تکدائ سے پہلے حوالے ميں" وروغ کے بحری تھی۔ کو مليب پر سے غلط ہے اور ساتھ ہی قادياتی کا مسلح کو صليب پر دونوں جمولے ہیں۔ کيونکدا بھی يہود کی ان اس کے مطابق آ ویں کے تو تمام يہود کی ان وعده اللی کے مطابق آ ویں کے تو تمام يہود کی ان بھی لازمی ہے اور اس لئے جناب مسلح کا آ تا بھی لازمی ہے اور

مريا مرزائي روح القدس محكيم نور وين صاحب

مت وان من اهل الكتاب الاليؤمنن رابة ايمان لاوركاماته اس كريم موت

رزاقادیانی کاری سبی کمر ہمت تو ژدی۔ کیونکہ تائید کرتا ہے۔ لیعن حکیم جی آخر حکیم تھے۔اس مغیر سے کی طرف ہی چھیری ہے۔

ناظرین! غور فرما کی ہے کہ تمام اہل کتاب سے کی زندگی پرقطعی درخشاں دلیل ہے اور واضح الفاظ میں بیاعلان کرتی ہے کہ تمام اہل کتاب سے کی موت سے پہلے ایما ندار ہوجا کیں گے اور یہ ظاہر ہے کہ ابھی تک یہود جناب سے کہ نعوذ باللہ کاذب بعنی ہی ہجھتے ہیں۔ اس لئے معلوم ہوا کہ ابھی دہ سعید وقت نہیں آیا اور جب آئے گا یہودی یہودی نہیں رہیں گے۔ بلکہ تمام و کمال سلمان ہوجا کیں گے اور ابھی نصاری کا وہم بھی برستوروہی ہے کہ تے ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لئے پہلی پڑھ کیا۔ جب جناب سے کا نزول اجلال ہوگا اور دعدہ اللی کے مطابق وہ ذمائیل میں حکمت کے موتی لٹا کیں گے تو یہ فاسد عقیدہ بھی نہ رہے گا۔ بلکہ نصاری اس بات پر ایمان لاکس کے دکھوتکلیف دیے زندہ اٹھا اور یہود کا ایمان یہ وہ گا کہ نہد نصاری اس بات پر ایمان لاکس کے دکھوتکلیف دیے زندہ اٹھا اور یہود کا ایمان یہ وہ گا کہ نہ نصاری اس بات پر ایمان کے دکھوتکلیف دیے زندہ اٹھا اور یہود کا ایمان یہ وہ گا کہ نہ کہ وہ دیا ہے گا تھا وہ کہ کہ مطابق جسد ولکن قتلو او صلبوا شبہ اہم "لیون نہیں آل کیا تھا کی نے کے واور نہیں سولی دیا گیا تھا وہ عمری سے زندہ آسان پر اٹھا کے گئے تھے۔ یہ ہائل کتاب کا ایمان جوقر ب قیامت میں نزول منہ کے وقت وہ لا کیں گا ور جناب سے یہودونصاری کے ان باطل عقا کہ کے چھوڑ نے کی گوائی میں حروز بارگاہ درب العزب میں وہ سے۔

مرزا آنجمانی این زعم میں نی تصاور معارف قرآن میں یدطولی رکھنے کی ہمیشہ لاف نی کرتے تھے۔ گر بخدا ان کی نبوت صرف اس بات پر بنی تھی کہ کی طرح تقدس کے جامہ کی نمائش کرتے ہوئے وزیا کوالو بناتے ہوئے ''روثی تو کی طور کما کھائے گلند' کے مصداق شکم پوری کا سامان مہیا کیا جائے۔ ورندقر آن کریم کو بجھنا اور معارف کی ڈیک مارنا تو ایسا ہے جیسا کو ہے کو گلیل ، بیسوں آیا ہے تو انہوں نے غلط کھیں اور لعنف یہ ہے آگاہ ہونے پر بھی تھیجے ندکر سکے۔ اس کی ظاہر وجہ تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ انہیں ایک الہام نے تک کررکھا تھا۔

"قُرْآ نَ شريف خدا كاكلام اورمير في منهى يا تيس بين" (تذكر من ١٣١)

اورغلطآ يات كانمونه بمى ملاحظه كريس

(ازالداو ام ۹۲۹ بزرائن جسم ۴۳۹) میں کھتے ہیں کہ 'اللہ جل شانہ قرآن کر یم میں اشارہ فرما تا ہے۔' و مسا ارسلنا من رسول و لا نبی اذا تعنی القی الشیطان فی امنیت ''ایسا بی انجیل میں بھی کھا ہے کہ شیطان اپی شکل ٹوری فرشتوں کے ساتھ بدل کر بعض لوگوں کے پاس آ جا تا ہے۔''

حالانكهآ بت قطع ربك بالحكمة والموعظا کیا میں اندلی او مصند ہے میں غلطان و پیجاں ج کوکلام مجیدے نکال کر پیش کم جوشتى غلطآ يتما (حقیقت الوحی من خالداً فيها ذالك الخزى حالانكهآ يت قطعى يتحباد الله ورسولته (تربه:٦٣)" کهال میں وہ مر یمی سلطان انقلمی ہے کہ قرآ ا زیادہ لاف وگذاف کے بلند

مرزائيو!مردميد

يانجوين غلطآيمة (نورالحق جام ۹

ولن تفعلوا فاتقوا النار

النصاري) بالحكمة وا

نے بیتو کہا کہ عیسائیوں ہے

شائجيل مين شقرآن مين وومرزا قادياني كي زبان مين، ہے كوئي جيتا جاكتا مرزائي يا تمام مو محے۔ جو قرآن کریم سے بیآیت جو قادیانی نے کعی ہے دکھلا وے یا انجیل مقدی سے عبارت بعض لوگوں کے پاس آ جاتا ہے ہی و کھلاوے اور اس کارکردگی کے عوض مبلغ یا چے صد رویے چہرے شاہی انعام یاوے۔ انجیل مذکور میں عبارت میں اور فرقان حمید میں ہے آیت شریف يول - "وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبى الا اذ تمنى "اورلطف بيرآكيد كالات اسلام ٢٥١٥) من جراس آيت كوغلط بي لكعار حالا نكراس من روح القدس كي آيد كابروم و ہر لحظ دعویٰ بھی جڑ دیا۔ جو مخف قرآن کریم کواپنے مندکی ہاتیں قرار دے اور قرآنی الفاظ میں تغیر وتبدل كرنے سے نه شرمائے ايمان سے كہتے وہ تراجم وتفاسير ميں كب مجيكے كا۔مرزائي قرآني تحريف كمتعلق كمدديا كرت بي كريد كتابت كي غلطيال بير - بم كبت بين كـ " لمعندت الله على الكاذبين "أكركات كي موموتى تورجماتو مح موتا \_بيرجم بحى كاتب كما كيااورامت كو كياسانپ سونگه كيا۔ جواغلاط درست نبيل كرتى - اب نفس مغمون كوسجيئے كه جو فخص اتنا دلير ہو\_ قر آنی الفاظ کھا جائے ترجمہ مضم کرتے اور ہزار نبیوں کے بنڈل ہونے کا دعویٰ کرے اور لطف میہ كه آيات الله مع محض كورا دنا بلد مووه كس طرح ان چھوٹے چھوٹے نبيوں كے مجمزات تسليم كر في كامضمون چيم بعيرت سدد يكيخ اورايمان س كيئ كمرزا قادياني كامركب دجل كس میدان میں کی ایک متنی سے پیچےرہاہے۔

دوسرى غلطآيت ملاحظ فرمائي \_

(حيَّقت الوي ص١٥٣) يركيمة مين كه: "يدوم يسأتني ربك في ظلل من الغمام" لیعن اس دن بادلول میں میراخدا آئے گا۔"

عالانكما يت فلط بقرآن عيم من ارشادر باني يون ب- (باره:٢٠،ركوع:٩) "هـل ينظرون الا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام'' أكركوني مسيح بميز حقيقت الوحى كى مندرجه بالاآيت كلام مجيد مي وكملا ويوميلغ يانج

صدروپیدنفترچرے شاہی انعام یادے۔ مگریہ یا درہے

سنجل کے رکھنا قدم وشت خار میں مجنوں کہ اس نواح میں سودا برہنہ یا بھی ہے

تيسري غلطآ يت ملاحظ فرمائيں۔

(نورائحي م٧٠ حصاقل بمن رسانت ٢٥٥٥) وقسال جسادلهم (اي جسادل

النصاری) بالحکمة والموعظة الحسنة "اور" وجادلهم بالتی هی احسن "اس نيرو کها کريسائوں سے حکمت اور نيک هيحت کے طور پر بحث کرو۔"

مالاتكمآ يت قطعاً غلط مهاور فرقان حميد ش يون ارشا و بوتا مهـ "أبدع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن (نمل: ١٢٥) "

کیا میں اندلی اور دمشقی کی گھاس خور کوفراغت نہیں سب پیٹ کے دھندے کے پیندے میں اندلی اور دمشقی کی گھاس خور کوفراغت نہیں سب پیٹ کے دھندے کے پیندے میں غلطان و پیچال ہیں۔ جس کسی کوفرصت ہووہ مندرجہ بالا دونوں کتابوں کی آیت فدکورہ کو کلام مجیدسے نکال کر پیش کرے تو میلٹے پانچ صدرو پینفتر چرے شاہی انعام پاوے۔

چونھی غلط آیت ملاحظ فرمائیں۔

(حقيقت الوق ص ١٣٠) ألم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله يد خله ناراً خالداً فيها ذالك الخزى العظيم "

حالاتكمآ يت طبى فلط ب فرقان جميد يون ارشاد كرتا ب "الم يعلموا انه من يحداد الله ورسوله فان له ندار جهنم خالدا فيها ذالك الخزى العظيم (توبه: ١٣٠)

کہاں ہیں وہ مرز اکورسول ومجد و ماننے والے اور اسے کیا سے کیا بنانے والے۔ کیا یمی سلطان انقلمی ہے کر آئی آیات بھی غلط ہی لکھنے اور ترجمہ الٹا کرنے پر چننے چلی کے باپ سے زیادہ لاف وگذاف کے بلند ہا تک دعاوی کئے جاتے ہیں۔

انبیا گرچہ بودہ اند بسے من بعرفان نه کمترم ذکے آخچہ دادہ است ہر نبی راجام دادآل مراجمام

(درنتین م ۹۹ بخزائن ج۱۸ ص ۷۷٪)

مرزائيو! مردميدان بنواورمندرجه بالاآيت كوكلام مجيد عن الكرييش كرو\_ پانچوي غلط آيت ملاحظ فرمائيس-

(نورائح جام ۱۰۹مرمچم آریم۱۰۰مائی، حققت الوی ۱۳۳۸) وان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة" یانی کی زبان میں، ہے کوئی جیتا جا گمامرزائی یا افران کا رکوی جیتا جا گمامرزائی یا وے اور اس کا رکوی کے عوض مبلغ پانچ صد احرارات میں اور فرقان حمید میں بیآ بہت شریف و لا نہی الا اذ تعنی "اور لطف بیر (آئینہ صلح حالانکماس میں روح القدس کی آمد کا ہروم مند کی ہیں قرار دے اور قرآنی الفاظ میں تغیر الله مند کی ہیں ہیں کہ آلے عندت الله منح ہوتا۔ بیر جمہ بھی کا تب کھا گیا اور امت کو فرق کی سروے کا دعوی کرے اور لطف بید الله من معمون کو بھے کے کہ جو محض اتنا و لیر ہو۔ اب اس معمون کو بھے کے کہ جو محض اتنا و لیر ہو۔ اب اس معمون کو بھے کے کہ جو محض اتنا و لیر ہو۔ اب اس کے بنڈل ہونے کا دعوی کرے اور لطف بید کن چھوٹے کہ جو محض اتنا و لیر ہو۔ اب کس معمون کو بھوٹے کی جو محض اتنا و لیر ہو۔ اب کس کے بنڈل ہونے کا دعوی کرے اور لطف بید کن چھوٹے کے مرزا قادیائی کا مرکب دجل کس کن سے کہنے کہ مرزا قادیائی کا مرکب دجل کس

وم يأتني ربك في ظلل من الغمام "

شادربانی یوں ہے۔(پارہ:۲،رکوع:۹)''هـل مام''

ر ہالا آیت کلام مجید میں دکھلا دیے تو مبلغ پانچ ہے۔ ست خار میں مجنوں

ی مار بیل بول برہند یا بھی ہے

(ای جادل جادل (ای جادل

کریم الله کی کرارشادات کی کیاا فیل عیل هیل الا فیلا اختذ

خداکی وتی کے بعد حدیث کو مان لیس۔ہم نے اس روایت کرتے ہو۔ہم نے دیکھا (ضمیر تخذ کواڑ دیوس•

وانت

رأيــن

حدیثوں کے ذخیرے میں سے خداسے علم پاکردوکردے۔'' (انجاز احمدی ص۳۰

دعوے کی بنیاد صدیث نہیں بلکہ

وو حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں حدیثوں کوہم ردی کی طرح کھیج (اربعین نبرم ص ۱۹

تورات انجیل وقر آن پرتو کیا کے ذخیرہ کوئ کرایے یقین کوج

مرزائیو! گئے گذر مسلمان که سکتے ہو۔ جوالیے فہ اورامتی کہلائے اور نبی ہونے حدیث کوچھوڑ کرتم اسوہ حسنہ یے حالاتكدية يت غلط م قرقان تيدش بية يت يول مرقوم م - "فان لم تفعلوا ولن تفعلو فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة (بقره:٢٤)"

میح قادیانی کی جاہتی بھیزوخدالگتی کہوکہ بیتہارے سے کوکیا ہوگیا۔ میری نظر سے
پانچ جگہوں سے بیآ بت آپ کی کتابوں میں گذری جس کے حوالے دیئے گئے ہیں۔ پانچوں جگہ
غلا، کویاضح کیفنے کی توفیق بی نہیں ہوئی ادر پھرامت کو بھی ایساسانپ سونگھا کہ بار ہااؤیشن چھے گر
تھیجے نہ کی۔ گرکلام مرزاکود کھٹا کون ہے۔ ہے کوئی سے کالال جو بیآ بت صحیح ثابت کردکھلائے اور
اس کی کارکردگی میں یا کچ صدر و پیوانعام یاوے۔

چھٹی غلطآ یت ملاحظد کریں۔

(برابین احمدین ۱۹۸۸، ماشی نبرااشروع سطر) پر کھتے ہیں کہ 'مقاصد قرآ شیکا ایک ایجاز لطیف ہاس کی طرف اللہ تعالی نے اشارہ فرمایا ہے۔ 'انسا اتید نساك سبعاً من المثانی والقرآن العظیم ''بین ہم نے بھے اے رسول سات آ بیس سورة فاتحد کی عطاء کی ہیں۔ جو مجمل طور پرتمام مقاصد قرآ نیے پر مشتل ہیں۔''

حالانكرآ يت فرقان حيد ش يون ب- "ولقد آتيدنك سبعا من المثانى والقرآن العظيم (حدود من المثانى كاروحانى فرزند جو ينجاني ني كى پيثانى سے يدواغ دحود ساوراس كيوض من پائج صدرو پيناندانعام پاوے-

ساتویں غلط آیت ملاحظہ کریں۔

(براین احدیث ۱٬۵۰۵٬۵۰۰ فری سفرها شینبرسی "عسی ربکم ان یرحم علیکم وان عدتم عدنا و جعلنا جهنم للکفرین حصیرا"

مالاتكمكام مجيد يول مرقوم ومطورب-"عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكفرين حصيرا (اسرى: ٨)"

مسے قادیانی کی چاہتی بھیڑو یہ کیا اندھر گری ہے۔ جو بھی آیت ویکھو خلط ہے۔ کوئی جیتا جاگا مرزائی جومندرجہ بالا آیت قرآن عکیم سے و کھلاوے اوراس کے عوض بیٹنے پانچ صدرو پیر انعام میں پاوے۔

ناظرین!الی الی الی اور بیسیول آیات بیل جوفلط بیل میں نے مشتے نمونداز خروارے مناظرین الی الی الی اور بیسیول آیات میں جوفلط بیل میں نامریم کا حال تعاداب ذرا حدیث شریف کی طرف آیے اور دیکھتے مرزا قادیانی کا اس میں کتنا دسترس ہے اور مرزا قادیانی کے زادیہ نگاہ میں رسول

کیم الفاظ می کیاوقت ہے۔ یہ کی مختم الفاظ میں سنئے۔

فل حالی من رد قلول نبیا اعداد رمل

هل النقل شئی بعد ایداء ربنا
فلی حدیث بعدہ نتخیسر
فلی حدیث بعدہ نتخیسر
اخذنا من الحی الذی لیس مثله
وانتم عن الموتی رویتم ففکروا
رأینا وانتم تذکرون رواتکم

(اعجازاحری می ۵۵ فزائن ج۱۹ می ۱۲۸)

خدا کی وی کے بعد صدیث کی حقیقت بی کیا ہے۔ پس ہم خدا کی صدیث کے بعد کس مدیث کے بعد کس صدیث کے بعد کس صدیث کو مان لیس ہم نے اس سے لیا کہ وہ می قیوم اور وصدہ لاشریک ہے اور تم لوگ مردول سے روایت کرتے ہو۔

(ضیر تخد گوار دیرم ۱۰ نزائن ج۱م ۱۵) (جو مخص تھم ہوکر آتا ہے اس کو اختیار ہے کہ حدیثوں کے ذخیرے میں سے جس انبار کو چاہے خدا سے علم پاکر قبول کرے اور جس ڈھیر کو چاہے خداسے علم پاکر د کر دے۔''

(اعباز احمدی مس، مزائن ج۱ اص ۱۳۰) '' میں خداتعالی کی شم کھا کرکہتا ہوں کہ میر ہے دعوے کی بنیا دحدیث نہیں بلکہ قرآن اور وحی ہے۔جومیر نے اوپر نازل ہوئی ہاں تائیدی طور پر ہم وہ حدیثیں بھی چیش کرتے ہیں جوقرآن کے مطابق ہیں اور میری وحی کے معارض نہیں اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح مجینک دیتے ہیں۔''

(اربعین نبر م م ۱۹، خزائن ج ۱۷ م ۲۵ م ۲۵) ' ' جب که مجھے اپنی وتی پر ایمان ہے۔ جیسے تو رات انجیل وقر آن پر تو کیا آئیں مجھ سے تو قع ہو سکتی ہے کہ میں ان کی ظلیات بلکہ موضوعات کے ذخیر وکوئ کرا ہے لیقین کوچھوڑ دول۔''

مرزائید! کی گذرے ایمان سے سینے پر ہاتھ درکھ کر کہوکہ کس مندے تم ایسے خض کو مسلمان کہدسکتے ہو۔ جوایسے فاسد خیالات کا مالک ہو۔ فرمان رسالت کواپنے ادہام پرتر جج دے اور امتی کہلائے اور نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور ظل و بروز کے ڈھکونسلے ایجاد کرے۔ بہتو بتاؤکہ صدیث کوچھوڑ کرتم اسوہ حسنہ پہکوئلر جل سکتے ہوتہ ہارا تعدن قائم روسکتا ہے نہ تہباری معاشرت۔

ابياً يت يول مرقوم ب- "فان له تفعلوا اس والحجارة (بقره:٤١)" كوكريتهار مميح كوكيا موكيا ميرى نظر س

کو کہ میتمہارے میچ کو کیا ہو گیا۔ میری نظر سے .ی جس کے حوالے دیئے گئے ہیں۔ پانچوں جگہ ت کو بھی ایساسانپ سوٹھا کہ بار ہااڈیش چھپے مگر میچ کالال جو یہ آیت صحیح ثابت کر دکھلائے اور

مر) پر کھتے ہیں کہ'' مقاصد قرآ نیکا ایک ایجاز ہے۔'' انسا اتیسنسال سبعاً مسن المثانی مات آیتی مورة فاتح کی عطاء کی ہیں۔ جوجمل

"ولقد آتيسك سبعا من العشانى وركوپال قاديانى كاروحانى فرزند جوينجانى كى كى كارورانى مدرويد فقرانعام يادے۔

ئِرِنِهِ")"عسىٰ ربكم ان يرحم عليكم عصيرا" -"عسىٰ ربكم ان يرحمكم وان عدتم

ریٰ:۸)" ایر محری ہے۔ جو بھی آیت دیکھو غلط ہے۔ کوئی سے دکھلا وے اور اس کے عض مبلغ پانچ صدر و پی

یں جو فلط جیں۔ میں نے مصنے نمونداز خروارے کا حال تھا۔ اب ذرا حدیث شریف کی طرف یا ہے اور مرز ا قادیانی کے زاویہ نگاہ میں رسول آ ہم نے قرآن صامت کو تیزی نہیں کیا تہاری کم نصبی کا جس قدر بھی ماتم کیا جائے کم ہے۔

ہمہیں قرآن کا صحیح علم بجو قرآن ناطق کے ہوئی نہیں سکا ۔ قرآن کریم مجمل ہے اور حدیث ان

احکام ازلیہ کی علی نصور ۔ مگر چونکہ ہر حینی کے تانے بائے کو اس سے آگ لگ جاتی ہے۔ اس لئے

ہردور بین تمام حینی حدیث سے خاکف رہتے آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے جو مرزا قادیائی نے اپناداست
صاف کرنے کے لئے فرمان رسالت کو راستے کا روزا تیجتے ہوئے محکرادیا۔ کیونکہ حدیث کی
موجودگی بین مرزا قادیائی کا کاروبار چانا ناممکن تھا۔ آہ اسلامی سیزدہ می سالہ روایات کو جس پر
ریت کے ذروں اور آسان کے ستاروں سے زیادہ شواہم موجود ہیں اور جس پر دنیا سے اسلام جن کی

تعداوہ ۲ کروڑ سے زیادہ ہے کا انجمار ودارو مدار ہے۔ پر یوں چند سنہری مصلحتوں کے لئے پائی

تعداوہ ۲ کروڑ سے زیادہ ہے کا انجمار ودارو مدار ہے۔ پر یوں چند سنہری مصلحتوں کے لئے پائی
مرٹ لگانا مسلمانی نہیں۔ جب تک اس کے ہر حکم کے سامنے بلا چون و چرا سر تسلیم خم نہ ہواورا گر
مومن ہوسکتا ہے تو ذیل کے ضد حینی کیوں نہ مسلمان شار کئے جا کیں۔ مرزا تیو افرائے والی سے
مسلمانوں کا نام رکھ لینے اورز بائی طور سے قرآن صامت وقرآن ناطق کی تعد بی کرد ہے نے
مومن ہوسکتا ہے تو ذیل کے ضد حینی کیوں نہ مسلمان شار کئے جا کیں۔ مرزا تیو افرائے والی قدم پر چلتے
مومن ہوسکتا ہے تو ذیل کے خدم حینی کیوں نہ مسلمان شار کئے جا کیں۔ عرزا تادیائی آئیس کے قتل قدم پر چلتے
مومن انہیں کی تعلیم سے بہرہ ور ہونے کے علاوہ آئیس کے دستر خوان کے کلرے تو ڈنے والے
تھے۔ جیسا کہ ہم ذیل کی چندمثالوں ہیں چیش کریں گے۔

(اسول الدين ١٦٣) برامام ابومنصور عبد القابر بغدادي تميمي متوفى ٣٢٩ هفر مات بير \_ \_ \_ بير يدين اعيب خارجي

"دیزید بن ابی اعید خارجی نے اجماع امت اسلامیه کی صریح خلاف ورزی کرتے ہوئے ید دوئ کیا کہ خلاف ورزی کرتے ہوئے ید دوئ کیا کہ خداتعالی آئندہ ایک پنجبر مجم میں مبعوث فرمائے گا۔اس کو کتاب وشریعت جدیدہ عطاء ہوگی۔جس سے آنخضرت اللہ کی شریعت کل یا بعدا منسوخ کردی جائے گی۔اس کے جمین صابی ہوں گے۔جن کا ذکر قرآن کیم میں موجود ہے۔"جناب بغدادی اس کی تردید میں کھتے ہیں۔

''سرور عالم الصلاقية كي نبوت پرايمان لانے كى چندشرا كط ہيں۔ جن كے بغيرا يمان منظور

..... اس کے خاتم انبیا درسل ہونے کا اقرار۔ ا..... آپ کی شریعت کے دوام کا اعتقاد۔

اس بات کا التریں کے اور شریعت اسلامید کی نشروا قرآن کو مردود قراردیں کے قرآن بہتواتر مردی ہے کہ میرے بعد کی آ

۳..... شریعت اسلا

متواز کاانکار کرے دہ کٹر کافر ہے۔'' **ہا بک خرمی** با بک مقام خرم کا ہاشتہ

دموت علاقد آذر پیجان میں شروع قرار دی کئیں اور جماعت کا نام خر بغدادی فرماتے ہیں۔

(انسول الدين ص ۱۵۸) دو:

عقیدہ ہے کہ تحریک خرمیہ کا اصل ہانی کے متعلق بہاں تک عقیدہ رکھتے ہیں ً محاسبہ مصریحہ میں مصریحہ ہے۔

شروین تمام انبیا حتی که شه اس فتنه با کمی کے متعلق! (الفرق ص۲۱۸)"مورضی

ہوئی اور زمانہ مقعم میں پھولی پھلی ا ہالمنی کا معتقد تھا اور ہا بک کے ساتھ بعتادت شروع کی اور ہا بک کے وہ ب اور ہالمنی ہا ہم متحد ہوکر مسلمانوں کے جمعیت تقریباً تین لاکھتی ۔ فلیفہ مقت دل سے ہا بک کے ساتھ تھا۔ اس۔ اس کو مطلع کردیا۔ جس سے ہا بکیول کپنجی اور مجمد بن یوسف تعربی ، ابودلف سس شريعت اسلاميك عدم فنخ كل يابعها كاعقيده

ساسس اس بات کا اعتراف که حضرت میچ بن مریم علیه السلام آسان سے اتریں گے اور شریعت اسلام ہے کا فراری اور فلاف قرآن کومردود قرارویں گے قرآن صاف اعلان کررہاہے کہ حضور خاتم انہیں ہیں چرحضور سے بواتر مردی ہے کہ میرے بعد کسی تم نہیں آسکا۔ان حالات میں جو فحص قرآن وحدیث متواتر کا انکار کرے دوکٹر کا فرہے۔''

بابكنزمي

با بک مقام خرم کا باشندہ ہے۔ اس نابکار کو بھی نبوت کی سوجھی۔ اس نے اپنی دوت علاقہ آذر بیجان میں شروع کی اور خالص مجمی نبوت کا اعلان کیا۔ تمام محر مات طبیب قرار دی شکیں اور جماعت کا نام خرمیة قرار دیا گیا۔ چنا نچے اس کے متعلق جناب امام ابومنصور بغدادی فرماتے ہیں۔

(اصول الدین ۱۵۸) د خرمیه کاعقیده ب که نبوت بمیشه جاری رب گی - ان کایی بھی عقیده ب که تجرمیه کا اصل بانی شروین نامی مخص ب جودور جابلیت میں گذرا ہے - وہ اس کم متعلق یہاں تک عقیده رکھتے ہیں کہ:

شروین تمام انبیاء حی کرختم الرسل سے بھی افضل ہے۔'' اس فتنہ با کی کے متعلق بغدادی صاحب لکھتے ہیں۔

(الغرق م ۲۹۸) دمور خین کا بیان ہے کہ ترکی کیا باطنیہ ابتداء زمانہ مامون میں شروع ہوئی اور زمانہ معتصم میں پھولی کھلی بقول مورضین خلیفہ مقصم کا سپر سالار افشین حاجب بھی تحریک باطنی کا معتقد تھا اور با بک کے ساتھ اس کے بعض خفیہ معاہدے تھے۔ خری نے علاقہ بدین میں بغاوت شروع کی اور با بک کے کوہ سیام کے باشندے خری ند بہ اور مزدک کے تیج تھے۔ لیس خری اور باطنی باہم متحد ہوکر مسلمانوں کے مقابلہ کو ڈٹ گئے۔ علاقہ بدین اور دیلم سے ملاکر با بک کی جمعیت تقریباً تمن لا کو تھی خلاق ہدین مقابلہ کو دان وں پر جمعیت تقریباً تمن لا کو تھی۔ خان کے مقابلہ میں سستی دکھائی۔ بلکہ سلم فوج کے دانوں پر دل سے با بک کے ساتھ تھا۔ اس لئے اس نے مقابلہ میں سستی دکھائی۔ بلکہ سلم فوج کے دانوں پر اس کو مطلع کر دیا۔ جس سے با بکیوں نے بہت سے مسلمان قبل کر دیئے۔ بعدازاں افعین کو کمک کو کھی اور چر بن یوسف ٹھری ، ابودلف قاسم بن عیسی گئی چیسے نامور سپر سالار میدان میں جا پہنچ۔ ادھر

کی تھیبی کا جس قدر بھی ماتم کیا جائے کم ہے۔
اہیں سکا۔ قرآن کریم مجمل ہے اور صدیث ان

ہ بانے کواس ہے آگ گ جاتی ہے۔ اس لئے

ہ بیں۔ بی وجہ ہے جو مرزا قادیانی نے اپناراستہ

کا روڑا سمجھتے ہوئے تھکرادیا۔ کیونکہ حدیث کی

ما۔ آ ہ اسلامی سیزدہ می سالہ روایات کوجس پر
شواہم موجود ہیں اورجس پر دنیا کے اسلام جن کی

ہے۔ پر یوں چند سنہری مصلحتوں کے لئے پانی

ہے۔ پر یوں چند سنہری مصلحتوں کے لئے پانی

منہ ہے سلم مسلم کہد دینا اور اسلام اسلام کی

منہ ہے سلم مسلم کہد دینا اور اسلام اسلام کی

منہ منہ وادرا گر

مامت وقرآن ناطق کی تصدیق کردیئے سے

مامت وقرآن ناطق کی تصدیق کردیئے سے

مان شار کئے جا کیں۔ مرزائیو! فراخ دلی سے

ارے مرزا قادیاتی آئیس کے تقرق قدم پر چلتے

ارے مرزا قادیاتی آئیس کے تقر نے والے

امت اسلامیه کی صریح خلاف درزی کرتے شم مبعوث فرمائے گا۔اس کو کتاب وشریعت بعت کلا یا معطا منسوخ کردی جائے گی۔اس موجود ہے۔'' جناب بغدادی اس کی تروید

لقاہر بغدادی متین متونی ۳۲۹ ھفر ماتے ہیں۔

نے کی چندشرا کا ہیں۔جن کے بغیرا یمان منظور

نے کا اقرار ااعتقاد

عبدالله بن طاہر شہور سیدسالا ر کے نوجی افسر بھی میدان میں آ مھئے کیکن ہاایں ہمہ یا بکیداور کرامطہ کی جعیت مسلمان کی عسکری طانت پرغالب دہی۔ یہ جنگ سالہا سال تک جاری رہی۔ تا آ ککہ خداتعالی نےمسلمانوں کو با بکید برقت والعرت عطاء ک با بک ۲۲۳ هیں گرفتار جو کرسرمن رائی میں سولی برلٹادیا گیا۔ بعدازاں اس کے بھائی اسحاق کو مازیار کے ساتھ گرفتار کر کے بغداد میں دار پر چڑھادیا گیا۔ با بک کے قتل کے بعد خلیفہ کومعلوم ہوا کہ افشین حاجب با بکی غذار ہے۔اس کی خیانت اورغدر سے جنگ نے طول کھینجا۔ اس پرخلیفہ نے اس کو بھی مجانی و سے دیا۔"

الل سنت نے بالا تفاق ہر ایک متنبی کی تحفیر کی خواہ اسلام سے پیشتر مكذرا مو۔ جیسے زرتشت، بوزآ سف، مانی ،مز دک پابعداز اسلام ہو۔ جیسے مسلمہ کذاب ،سجاع ،اسود عنسی اور تمام وہ مننی جوآج تک ہوتے چلے آئیں۔

چنانچد بغدادی صاحب فرماتے ہیں۔"ایسائی فرقہ سیائیے نے مختیار کودھو کہ دے کرکھا كرتواس زمانے كامهدى ہےاوراس كوادعائے نبوت كى ترغيب دى۔جس پروہ نبي بن بيشااور کہنے لگا کہ مجھ پروی نازل ہوتی ہے۔"

چنانچامام ابومنصور عبدالقاہر بغدادی فرماتے ہیں کہ 'سبائیکس طرح مسلمان کہلا سکتے ہیں۔ جب کہان کاعقیدہ ہے کہ علی مرتعنی خداتھے یا نبی۔ آگر سبائیہ اسلامی فرقوں میں داخل ہیں۔ تومسلمه كاتباع بحى مسلمان شار بونے جاميس عياذ بالله!" (الغرق ص ۲۲۲)

چنانچدامام ابومنصور عبدالقاہر بغدادی نے ان مسلم نما يبود يوں بريعني جو بظاہر مسلمان معلوم ہوتے ہیں۔ایک سیرحاصل بحث کی ہے۔ مگر چونکہ ہمارامضمون کچھاور ہے۔ اس کئے نام ہی ورج کرنے پر اکتفاء کی جاتی ہے۔ کتاب (الفرق بین الفرق م ۲۲۰) پر لکھتے ہیں ۔ لیعنی ان فرقو ل کا بیان جو بظا ہرمسلمان ہونے کے مدعی ہیں ۔ مگر درحقیقت کا فرہیں ۔ پھر ان کی تعدادا کیس بتلائی جوذیل میں درج ہے۔

"سبعائیه، بیانیه، حربیه، مفیریه، منصوریه، جناحیه، خطابیه، عرابيه، مفوضيه، حلوليه، اصحاب التاسخ، حائطيه، حماديه، مقنصيه، رذافیه، یزیدیه، میمونیه، باطنیه، حلاجیه، غداقریه، اصحاب اباحد" اس کے علاوہ امام موصوف کے بعد چندایک سر پھرے اور ہوئے جن میں سے

زمانه حال میں احمد بیر ہیں۔

ذیل میں ایک خطاورا**س کاجوا**ر أبد بخت رئيس المتعى تعارجس كےستر ہزا م جن جناب خالد بن وليد كے ہاتموا . هنصيب المقلب به مسيلمه كذاب يشخ الاسلام ابن قيم (زادالمعادج '' جب وفد بني حنفيه يمامه والهر ا میں حضور کے ساتھ نبوت میں شریک ہول

محبيں اوراينے تمبعين سے نماز کی فرمنیت س منوسلية كانوت كامغرف تفاء" جنانح طبري وكائل وبلازري ممر

''مسیلمہ پیغمبر بسوئے محمد رسول نصف قریش کی لیکن قریشی بڑے ہانھ سرکار مہین کے اس کے مرزائے قادیان کے لئے مفید ہے۔بشرطم ''ازمحررسولالثدبسو<u>ئے مسل</u>م واضح موكهملكت درحقيقت خا

ويتا ہے۔ محرآ خرى كامياني مرف نيول -سلام\_"

مسيلمه كذاب كامؤذن عبدالأ ومسلمية رسول الله'' محرمرزا قادماني تواس کي مجي منم سميح

ذیل میں ایک خطاور اس کا جواب پیش کرتے ہوئے اس مضمون کوختم کیا جاتا ہے۔ یہ وہ بہنت رئیس امتلی تھا۔ جس کے ستر ہزار جان شار صرف ایک میدان میں اس کی جھوٹی نبوت کے زعم میں جناب خالد بن ولید کے ہاتھوں جہنم کی زینت ہوئے اور جناب وحثی کے ہاتھوں یہ بدنصیب المقلب به مسیلمه کذاب و فی نار جہذم خالدین فیھا ہوا۔

فيخ الاسلام اين قيم (زادالمدادج عص٢٦) ميس لكين بير \_

''جب وفد بنی حنیہ بمامہ والیس آیا تو دشمن خدامسیلمہ مرقد ہوکر نبی بن بیشا اور کہنے لگا میں حضور کے ساتھ نبوت میں شریک ہوں۔اس نے قرآن کے رنگ میں پھی تھی جمع عبار تیں بھی کہیں اورا پڑتبعین سے نماز کی فرضیت ساقط قرار دی اور زنا اور شراب حلال کردی۔ مگر باایں ہمہ حضوط اللہ کے کی نبوت کا معترف تھا۔''

چنانچ طبری دکامل دبلازری ش کھاہے کہ سرکارمدینہ کوذیل کی دعوت کھی۔ ''مسیلمہ پنجبر بسوئے محمد رسول اللہ داضع رہے کہ عرب کی نصف مملکت ہماری ہے اور نصف قریش کی ۔ کیکن قریش بڑے بے انصاف میں ۔ آخر میں تحفیہ سلام قبول کیجئے۔''

سرکار مدیر مطالع نے اس کے جواب میں حسب ذیل کھا اور فقیر کے خیال میں یہی مرزائے قادیان کے لئے مفید ہے۔ بشر طبکہ امت غور کرے۔

"ازمحدرسول الله بسوئے مسیلمه کذاب

واضح ہوکہ ممکنت در حقیقت خداتعالیٰ کی ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چا ہتا ہے دیتا ہے۔ گرآ خری کامیا بی صرف نیکوں کے لئے ہے۔ آخر میں تمام راہ راست پر چلنے والوں کو سلام۔"

## لطفها

مسلم كذاب كامؤذن عبدالله بن نواحاذان يول ويتاتها " اشهد ان محمدًا ومسلمية رسول الله "

مگر مرزا قادیانی تواس کی مجمی قبر په لات مارتا ہوا کہدگیا ہے منم مسیح زمان ومنم کلیم خدا منم محمد واحمد کہ مجتبی باشد (تریاق القلوب ص۳ بززائن ج۱۵ ص۱۳۳) مآ محے۔لین باای ہمہ با بکیہ اور کرامطہ نگ سالہا سال تک جاری رہی۔ تا آتکہ بک ۲۲۳ھیں گرفتار ہوکر سرشن رائی میں رکے ساتھ گرفتار کر کے بغداد میں دار پر رافعین حاجب یا بکی غذار ہے۔ اس کی سکو بھی بھانی دے دیا۔''

ی و بی ارتصابی این اور بیات کندرا ہو۔ جیسے اسلم کندرا ہو۔ جیسے اسلم کندرا ہو۔ جیسے اسلم کندرا ہو۔ جیسے اسر مقام وہ

ں فرقہ سپائیے نے مختیار کو دھو کہ دے کر کہا ) ترغیب دی۔جس پر وہ نی بن بیٹھا اور

یں کہ''سبائیہ کس طرح مسلمان کہلا سکتے اگر سبائیہ اسلامی فرقوں میں داخل ہیں۔ للہ!'' (الفرق ۲۲۸) ان مسلم نما یہود ایوں پر لیعنی جو بظاہر ہے۔ مگر چونکہ ہمارامنعمون کچھاور ہے۔

ماب (الفرق بين الفرق ص ٢٢٠) ير لكهت

مد فی ہیں ۔ ممر ورحقیقت کا فرہیں ۔ پھر

منصوریه، جناحیه، خطابیه، خ، دائطیه، حمادیه، مقنصیه، غداقریه، اصحاب اباحد''

ب مر مجرے اور ہوئے جن میں سے

بہا کا اللہ ایرانی اور مرز اقادیانی ایک بی تھیلی کے چٹے ہے تھے فرق اس قدررے کمرز اقادیانی بہائی زعدقہ کے خوان کرم کے دیزہ چین ہیں۔

بہائی!

کتاب الفراید ۲۸۷ "اگر کوئی خدا پر افتراء بائد ہے کسی اپنی کلام کواس کی طرف منسوب کرے تو خدا تعالی اس کوجلد پکڑتا ہے اور ہلاک کردیا تا ہے۔ چنانچ سورہ مبار کہ حاقہ میں فرما تا ہے۔ اگریہ پیغیبر ہماری طرف جموٹی با تیں منسوب کرتے تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑتے پھر اسکی رگ جان کا کے ڈالتے۔"

(مقاله سیاح م ۱۳۲) "معفرت بها وَالله نے علمائے اسلام کے متعلق فر مایا ہے۔" شدّ تحت ادیم السماه" ایعن علماء آسان کے پنچ سب سے برے لوگ ہیں۔ انہیں سے فتن اسھے اور انہیں کی طرف عود کر مجئے۔"

(مقدملقط الكاف)' خدا كے مظہر برابرآت ريس محدكيونكه فيض الي بمي معطل نہيں ر بااور ندر ہے گا۔''

(کتاب افرایدس ۳۱۳) "یا بنی آدم اما یا تینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی ش مراحنا مستقبل کی فردی ہے۔ کونک افظ یا تینکم کونون تا کیدے خاص کرلیا ہے اور فرمایا تہارے پاس ضرور رسول آتے رہیں گے۔ "

(بَرَالرَفانِ مِ ١٣١)''وبسالاخـرة هم يوقنون ليخاسُ وحي رِبِحي يقين ركع بي جوآ خيرزبانديمن بازل ہوگ۔'' \_

(عرة الفنح ص ۸۸) "می بخاری کی صدیث ہے" ویہ ضبع المصرب "لیعنی سی آکر جہاد کو برطرف کرے گا۔ چنانچہ بہا وَ اللہ کے مرید جہاد کے قائل نہیں اور نہ کی غازی مہدی پر ایمان رکھتے ہیں۔"
(الحکم سر کی ہے۔")

بها والله فی آکر حرام لکها ہے اور نیز لکھا ہے''اے الل تو حید کم ہمت مضبوط با ندھ کر کوشش کرو کہ فی این این رہاد ) دنیا ہے تحو ہوجائے۔ حباللہ اور بندگان خدا پر رحم کر کے اس امیر خطیہ پر قیام کرواور اس نارعالم سوز سے طلق خدا کو نجات دو۔'' (مقالہ سیاح ص۹۳)

ی بی الدر الم الدی الایدان معلقاً بالدریا والی مدیث ما فور پر در کوک بند کر ان الایدان معلقاً بالدریا والی مدیث ما فور پر دهرت بها والله کے متعلق ہے۔ کوئلہ وہ ایران کے وارالسلطنت طہران کے قریب ایک موضع میں جس کانا م نور ہے پیدا ہوئے۔موضع نور میں ایران کے کیانی با وشا ہوں کی نسل میں

ایک خاندان آباد تفار بها دَالله ای خاند م**رزانی!** درابعین نمبری می انزائن جها!

مفتری کواس قدرمهلت نہیں دی جاتی۔ مفتر ی کواس قدرمهلت نہیں دی جاتی۔ اگریہ پیغیبر ہاری طرف جموڈ

ا حرید دیر (۱۹۷۸ کری کری) می کارگر ایکی خو کی رگ جان کاٹ ڈالتے ۔ پھر کہا کہی خو جلد نہ پکڑے۔ یہاں تک کہاس افترام

دونول کوای دے رہے ہیں کہ خدا پرافتر (تبلیغ رسالت نبسر۲ص ۱۳۱ ہم

ہے اس زیانہ کے مولوی اور محدث ان موں مے ۔''

"اے بدوات فرقه مولویال

''یا بنی ادم اما یاتینکم رسول پاس ضروررسول آئے رہیں گے۔ یے آ: مخاطب کیا گیا ہے۔ یہال مینہیں کا آنخضرت اللہ اور آپ کے بعد کے

دلالت کرتاہے۔''وبسالاخرۃ ہم پین سیح موجود (مرزا) پرنازل ہوگی۔''

اب جھوڑ دین کے یا

اب آميا

دین کے تم اب آسان

اب جنگ

ڪيول جھوڑ جو حھوڑتا ایک خاندان آباد تھا۔ بہا وَالله ای خاندان کے چثم وجراغ ہیں۔'' مرزائی!

(اربعین نبر مهم ۱۱ بخزائن ج ۱۷ ص ۴۴۰) ''میر به دعوی الهام پرتئیس سال گذر می اور مفتری کواس قدرمهلت نہیں دی جاتی ۔ چنانچیت تعالی فرما ۲ ہے۔

آگریے بینمبر ہماری طرف جھوٹی باتیں منسوب کرتا تو ہم اس کا داہتا ہاتھ پکڑتے پھراس کی رگ جان کا ب ڈالتے۔ پھر کہا یہی خدانعالیٰ کی عادت ہے کہ ایسے کذاب ب باک مفتر کی کو جلدنہ پکڑے۔ یہاں تک کہ اس افتر اء پرتئیس سال سے زیادہ عرصہ گذر جائے تو رہت اور قرآن دونوں گواہی دے رہے ہیں کہ خدا پر افتر اء کرنے والاجلد تباہ ہوجا تاہے۔''

(تبلغ رسالت نبرام الا المبرانعام آئم ) مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ 'حدیث میں ہے اس زمانہ کے مولوی اور محدث ان تمام لوگوں سے بدتر ہوں کے جوروئے زمین پررہے ہوں گے۔''

"اے بدذات فرقہ مولویاں" (برة المبدى ١٨٠٥) مورة اعراف میں فر ایا ہے۔
"یا بنی ادم اما یا تینکم رسول منکم یقصون علیکم ایاتی "اے نی آ دم تمہارے
پاس ضرور رسول آتے رہیں گے۔ یہ آیت آنخضرت الله پرنازل ہوئی۔ اس میں تمام انسانوں کو
خاطب کیا گیا ہے۔ یہاں یہ نہیں لکھا کہ ہم نے گذشتہ زمانے میں یہ کہا تھا۔ سب جگہ
آنخضرت الله اور آپ کے بعد کے زمانہ کے لوگ خاطب ہیں۔ غرض یا تینکم کا لفظ استمرار پر
ولالت کرتا ہے۔" و بالاخرة هم یو قنون "اس دی پہمی یقین رکھتے ہیں جو آخری زمانہ میں سے موجود (مرزا) پرنازل ہوگی۔"

اب چھوڑ دو دوستو جہاد کا خیال
دین کے لئے حرام ہے اب جنگ وجدال
اب آگیا مسے جو دین کا اہام ہے
دین کے تمام جنگوں کا اب اختام ہے
اب آسان سے نور خدا کا نزول ہے
اب جنگ اور جہاد کا نتوی نصول ہے
کیوں چھوڑتے ہو لوگو نی کی صدیث کو
جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو تم اس ضبیث کو

ے ہی تھیلی کے چیئے بیٹے تھے زندقہ کے خوان کرم کے ریزہ چین ہیں۔

افتراہ باندھے کسی اپنی کلام کو اس کی طرف ک کردیا تا ہے۔ چنانچہ سورۂ مبار کہ حاقہ میں دب کرتے تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑتے پھر

فعلائے اسلام کے متعلق فر مایا ہے۔'' منسر ّ اسے بر سے لوگ ہیں۔ انہیں سے فتنے اٹھے

هٔ رئیں گے۔ کیونکہ فیض البی مجھی معطل نہیں

ا پیاتیدنکم رسل منکم یقصون پلفظیاتیکم کونون تا کیدسے خاص کرلیا ہے .

نون لین اس وی پر بھی یقین رکھتے ہیں

"ویضع المحرب "ایعنی سے آگر کے قائل نیس اور نہ کسی غازی مہدی پر (الکم ۱۹۰۵ء)

اے الی تو حید کمر ہمت مضبوط باندھ کر للہ اور بندگان خدا پر رحم کر کے اس امیر '' (مقالہ بیار ص۹۴)

بالثویا والی حدیث صاف طور پر ارالسلطنت طهران کے قریب ایک پان کے کیانی بادشاہوں کی نسل میں کیوں بھولتے ہوتم ثم یضع الحرب کی خبر کیا بیرنہیں بخاری میں دیکھو تو کھول کر

(ضيمة تحدَّ ولا ويم ١٢ ، خزائن ج ١٥ م م م تحدَّ ولا ويم ١٢ ، خزائن ج ١٥ م ٥ ) (تبليغ رسالت ج عم ١١١) (ميل كي خوني مهدى اوريتي كرآ في كالمتظرفيس - " (كتاب البريم ١٣٣١، خزائن ج ١٩٣٠) (مير اليك الهام ہے - "خذ و التوحيد التوحيد يا أبناء الفارس "توحيد كو كر واسة قارس كي يوءً"

'' دومراالهام'' کسوکسان الایسسان معلقاً بسالشریا لغاله رجل من فسارس ''اگرایمان ٹریاسے بھی معلق ہوتا تو پیمرد جوفاری الاصل ہے (مرزا قادیانی) اس کو

وہیں جاکر لے آتا۔'' مرز اغلام احمد قادیانی اور ان کے ہم مشرب بہائی سید محمد جو نپوری ایک ہی

تھیلی کے چے بے تھے، جو نپوری استاد تھا درقادیانی شاگرد یابوں بیجے کہ جو نپوری خدا تھا اور قادیانی رسول۔ چنا نچرمرز اقادیانی نے کتب مہدویہ سے بہت کچھ استفادہ حاصل کیا اور ای خرمن الہادہے بہت کچھ خوشہ چینی کی۔ مہدومہ یعنی جو نپوری!

(ہدیمبدویم،۱۵ دیمبدوی کہتے ہیں خاتم انعین سے بیمراد ہے کہ وکی پیغیرصاحب شریعت جدیدہ آنخضرت اللہ کے بعد پیدانہ ہوگا اور نی تیم شریعت محدیدہ منانی آ ست مسلکان مصمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین "کانیس ہے اور سید محد جو نیوری پیغیر تیم ہیں۔"

بر برمهدویر ۳۳)'' بخ فضائل وغیرہ کتب مبدویہ بٹس ندکور ہے کہ سید محمد جو نپوری کا نواسہ سید محمود ملقب برحسین ولایت شہید کر بلاا مام حسینؓ کے برابر ہے یا بہتر ہے۔''

(ہدیہ مہددیہ ۲۹) "شواہد الولایت بیں لکھا ہے کہ سیدمجر جو نپوری نے فر مایا کہ تن تعالیٰ نے بندہ کو جملہ موجودات کے احوال اس طرح معلوم کروادیئے جیں۔ جیسے کوئی رائی کا دانہ ہاتھ شن رکھتا ہوا در ہر طرف پھراکر کماحقہ پہنچائے۔"

د ہدیمبدویں ۱۹)''مہدویہ کا اعتقاد ہے کہ سیدمجمہ جو نپوری وہی مہدی ہیں جن کے ظہور کی آنخضرت اللہ نے بشارت دی۔''

(ہدیہ مہدویہ ۱۸)''ایک مگریزہ ہاتھ میں لے کرمہاجرین وخلف ویاسٹکریزہ ہے۔کہااس کومہدی موقو نے کہا آ مناومید قنا جارے دیکھنے کا

کرے وہ ان مہدی میں سے بیل ہے (بدیہ مہدوییں ۱۳۳) د قرآ

بهم وهو العزيز الحكيم "عر ہے جوآ خرى زمانہ يمل ہوگا-لوگ رنگ يمل لائےگا اور يدكح موقودكا ذ

(مدیه مهدومیه ۲۰۸)" سرمه درسی ۲۰۸ ت

استطاعت کے منع کیا کرتے تھے ا اس کے تین طواف کعبۃ اللہ کے سا (ہدیہ مہدوییں ۱۳۹)''

کوعیا ناسر کی آنکھوں سے دیکھتے ! در

ر بدیمهدومیم (۱۷۹) (مدیمهدیموعودایک ذات ؟

(بدیه مهدویه ص ۱۷ مول کیکن مهدی جو نپوری

بول \_ ین حبدل دو بدت صحیح ور نه خلط جانیس -'' (بدیه مهدویه س۳۲)

رمبدي جو نيوري وسوستنس اورمهدي جو نيوري وسوستنس

اور مہدی ہو پیوری و توسیر روبرو بے فریائے ہیں تواس کو کا عذر پیش کر کے آٹھ برس ا

جاری ہو چکی۔اگر قبول کرے (بدیہ مهدویی<sup>ں ۱۳۹</sup>

رہریہ ہدوئیں روایت کی *کہمیرال جی نے ف*  (ہدیمهدویم ۱۸) ''ایک دن میاں خرندیر (امام وظیفہ مہدی جو نبوری) نے ایک مگریزہ ہاتھ میں ہونیوری) نے ایک مگریزہ ہاتھ میں لے کرمہاجرین وظفائے مہدی کے مجمع میں کہا دیکھویہ کیا ہے۔ سب نے جواب دیا مگریزہ ہے۔ کہا اس کومہدی موعود علیہ السلام نے جو ہر بے بہا کہا ہے تمام مہاجرین اور ظفاء نے کہا آ منا وصد قنا ہمارے دیکھنے کا کیا اعتبار ہے کہ جوکوئی فرمان مہدی میں شک کرے یا تاویل کرے دہ ان مہدی میں شہدی میں سے نہیں ہے۔''

(مدیمهدویم ۱۳۳۰) "قرآن شریف مورة جعدی "واخریس منهم لما یلحقوا بهم و هو العزیز الحکیم "شن اشاره میرے زمانے کی نسبت ہے۔ یعنی ایک نوع انسانی اور ہے جوآخری زماندیں ہوگا۔ لوگ ظلمت و کمراہی میں پڑے ہوں کے۔ تب خدا ان کوسحاب کے رمگ شن لائے گا اور میسے موجود کا زمانداورگروہ ہوگا۔"

(مریہ مهدویی ۱۰۸)' مهدی جو نپوری لوگوں کو تج بیت اللہ سے باوجو و فرضیت اور استطاعت کے منع کیا کرتے تھے اور اپنے خلیفہ میاں دلاور کے جمرہ کو بمنز لد کعبہ کے تعمیر ایا تھا کہ استطاعت کے تین طواف کعبہ اللہ کے سات طواف بلکہ تمام ارکان جج کے قائم مقام قرار دیتا تھا۔''

(بریرمهدویس ۱۳۹۱) دسیدمحدجو نبوری اس بات کدی تف کده ه دارونیا میس حق تعالی کوعیاناسری آنکهول سے دیمیتے ہیں۔" کوعیاناسری آنکهمول سے دیمیتے ہیں۔"

ہریمہدویم ۱۷۵)''سید محمد جو نیوری کے اصحاب کا اس پر اتفاق ہے کہ محمد اللہ اور درسید محمد اللہ اور درسید محمد اللہ اور درسید معرست مہدی موجودا یک ذات ہیں۔''

ہدیہ مبدویہ میں ۱۷) ''جو احادیث رسول اگر چدکیسی روایات صححہ سے مروی جول لیکن مہدی جو نیوری کے بیان واحوال سے مطابق کرکے دیکھیں۔اگرمطابق ہوں تو صحح ور نہ غلط جانیں۔''

(ہدیمبدویم ۱۲۳) دمطلع الولایت ش تکھا ہے کہ اقل بارہ برس تک امر الی ہوتا رہا اورمبدی جو نپوری وسوسر نفس وشیطان مجھ کر حکم خدا ٹالتے رہے۔ آخر خطاب باعماب ہوا کہ ہم رو ہروسے فرماتے ہیں قواس کوغیر اللہ مجھتا ہے۔ اس کے بعد بھی شخص موصوف اپنی عدم لیافت وغیرہ کا عذر پیش کر کے آٹھ برس اور ٹالتے رہے۔ ہیں برس کے بعد خطاب باعماب ہوا کہ قضا اللی جاری ہو چکی۔ اگر قبول کرے ماجور ہوگا ور نم ہجور ہوگا۔''

ر دیمبددیں ۲۳۹) "فضائل میں ہے کہ سیدمحود نے اسبے والدسید محدجو نپوری سے دوایت کی کہ میرال جی نے فرمایا کہ نہیں کسی سے جنا گیا اور نہیں نے کسی کو جنا اور ایک روز ان

تم ثم یفع الحرب کی خبر یا میں دیکھو تو کھول کر

(منیمة تحد گورویم ۲۷ بخزائن تا ۱۵ م ۱۷ م ماخونی مهدی اور سخ که آن کا منتظر نیس " ۱۲۲)" میراایک الهام ب-"خسد و التسو حیسد ایمارس کے بیٹور"

سان معلقاً بالثريا لناله رجل من بيم دجوقارى الاصل ب (مرزا قاوياني) اس كو

سرب بهائی سید محمد جو نپوری ایک ہی می استاد تصاور قادیانی شاگرد یانی رسول - چنانچ مرزا قادیانی نے کتب مهدویہ سے بہت بچوخوش چنی کی۔

فاتم النمين سے يرمرادب كركونى يغير صاحب اور بى تى شريعت محمدية منافى آيت، "مساكان الله و خاتم النبيين "كانيس ساورسيد

ب مهدویه ش خورب که سید محد جو نپوری کا ناک برابر سے یا بہتر ہے۔'' انکھا ہے کہ سید محمد جو نپوری نے فر مایا کہ حق معلوم کروادیے ہیں۔ بیسے کوئی رائی کا دانہ

کہ سید محمد جو نبوری وہی مہدی ہیں جن کے

کے خلیفہ دلا ور کے سامنے یوسف نام ایک فخص نے بوقت وعظ سورہ اخلاص پڑھی۔ جب وہ اسم يلد ولم يولد ير پنج اتودلاور نے كهانيس يلد ويولد يوسف نے كهانيس لم يلد ولم يولد ـ دلاورنے کہایسلد ویسولد عبدالمالک نے ہوسف سے کہا بھائی خاموش رہومیاں جی ولایت کا شرف بان كرتے بين جو كہتے بين سوحق ہے۔"

احمدوبية يعنى قادياتى!

(ریوآف ریلی ۱۱۶) "فاتم النمین سے برمراد ہے کہ آنخفرت الله کے بعد کوئی صاحب شریعت نی پیدائیس ہوگا اور کوئی غیرتشریعی نبی ظاہر ہوتو آیت خاتم النبیین کے منافی نہیں اورمرزاغلام احمدقادياني غيرتشريسي ني ته\_"

مرزا قادياني بزاحريص واقع مواقعات وه يه خطاب نواسئدرسول الشطيطية كونيس ديناجا مهتا تعا-اس کئے اپنی بی شکم پری یا پیٹ پوجا کا سامان یوں کیا۔

كزبلانيست صد حسین است درگریبانم

(نزول أسيح ص ٩٩، نزائن ج١٨ص ١٧٧)

( ضرورت المام ١٥٠ فزائن ج م ١٨٥ ) مرزا قادياني كبتا ہے كه د مجھے علم غيب پراس طرح قابو ہے جس طرح جا بک سوار کو محوث پر ہوتا ہے۔"

(الاملى ملى ما ٩ فرائن ج ١١ص ٣١٨) من قاديان في كلما " أكر خدا كاياك ني ايي پيش موئيول كذر ليدسے ميري كوائ ديتا ہے قوتم اپنے نغسوں پرظلم مت كرد\_"

(سرة المهدى جام ٨) دمولوى نور دين خليفه اوّل فرمايا كرتے منے كه بياتو صرف نبوت کی بات ہے۔میرا تو ایمان ہے کہ اگر حضرت میح موعود صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ كرين ادرقر آن شريف كومنسوخ قراردين تو بھي مجھا الكار ند ہو \_ كيونكہ جب بم نے آپ كو داقعي صادق اورمن جانب الله پایا تو اب جو بھی آپ فرما کیں مے وہی حق ہوگا اور ہم سمجھ لیس سے کہ آیت خاتم النمين كوكى اورمعنى بول مے"

(ایام ملح م ۲۰ نزائن ۱۳۰۴ م ۳۰) " قرآن شریف میں بیایش کوئی بزی وضاحت ستات والمركم كافروق ب- "وآخرين منهم لما يلدنوا بهم وهو العزيز المستكيم "ليعنى اليكروه اورب جوآخرى زمانيش طامر موكاروه بحى ول تاريكي اور مرايي ش مول کے اور علم اور حکمت اور یقین سے دور ہول کے تب خداان کو بھی صحابہ کے رنگ میں لائے

ما لینی جو کچھ صحابہ نے دیکھا محابہ کے صدق کے اور یقین کی ( تذكرة الشهاوتين م ارادہ کرنے والے کے لئے

سو برس ہے انتظار ہے تو بمو ج كونبين حاسكتا."

جوم " جارا جلسه بمی رخ

ابيايي مرزا قادبا '' خداتعالی مجھ سے بہت قریہ محض ہے اتار دیتا ہے۔" (خطبه الهاميص ۹

میں کچیفرق سمجمانہ تواس نے (منميمة تخذ كولزوبه

حدیثوں کے ذخیرہ سے جس علم یا کرددکردے۔"

(اعجازاحمدی ص۸

زمانه دراز ہے بالکل است موعودقرارديا\_"

(سيرة الهدي ت

اصلاح خلق کے لئے صرتے كے سلسلہ بیعت شروع نہیں ِ آپ نے بیت کے لئے ۸

سے بیمراد ہے کہ آنخفرت اللہ کے بعد کوئی این نی طاہر ہوتو آیت خاتم النہین کے منافی نہیں

وه په خطاب نواسته رسول النهاي کونيس وينا چا هتا نايون کيا ـ

> ر ہر آئم است درگریانم

(نزدل کہتے می ۹۹، فزائنج ۱۸م سامیر) ۱) مرزا قادیانی کہتا ہے کہ'' جمعے علم غیب پر اس وتاہے۔''

اُ قادیان نے لکھا''اگرخدا کا پاک نبی اپی پیش پیخنفول پرظلم مت کرو۔''

ین خلیفه اوّل فرمایا کرتے ہے کہ بہ تو صرف میخ موعود صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ کھے انکار نہ ہو۔ کیونکہ جب ہم نے آپ کو واقعی ماکیں کے وہی حق ہوگا اور ہم سجھ لیس مے کہ

رآن شریف میں بیپش کوئی بری وضاحت منهم لما يسلد عوا بهم وهو العزيز فابر موگا وه بھی ذل تاريكي اور كم اي ش ستب خداان كومى محاب كرنگ ش لائ

گا۔ یعنی جو کچھ صحابے نے دیکھاوہ ان کو بھی دکھایا جائے گا۔ یہاں تک کدان کا صدق اور یقین بھی صحابہ کے صدق کے اور یقین کی مانند ہوجائے گااور یہ سے موعود کا گردہ ہے۔''

(تذکرۃ الھہاد تین ص ۲۷، خزائں ج۲۰ ص ۳۹) مرزا قادیائی نے لکھا'' ایک جج کا ارادہ کرنے والے کے لئے اگریہ بات پیش آ جائے کہ وہ سیح موعود کو دیکھ لے۔جس کا تیرہ موبرس سے انتظار ہے تو بموجب صرح قرآن اورا حادیث کے وہ بغیراس کی اجازت کے جج کوئیس جاسکتا۔''

زمین قاویان اب محترم ہے جوم خلق ہے ارض حرم ہے (درتین) "ماراجلہ بھی نج کی طرح ہے۔خدانے قادیان کواس کام کے لئے مقرر کیا ہے۔" (برکات خلافت ص۵)

اییا بی مرزا قادیانی نے (ضرورت الامام ساا، فزائن جسام ۱۸۳۰) میں کھا ہے کہ ''خدا تعالی مجھے بہت قریب ہوجا تا ہے اور کی قدر پردہ اپنے یاک اور روش چرے سے جونور محض ہے اتاردیتا ہے۔''

(منیمہ تخد کولزوییں ۱۰ نزائن ج۱م ۱۵)''جوفخص حکم ہوکرآیا ہے اس کو اختیار ہے کہ حدیثوں کے ذخیرہ سے جس انبار کو جا ہے خدا سے علم پاکر قبول کرے اور جس ڈ میر کو جا ہے خدا سے علم پاکر د کر دے ''

 ''انت منی و انا منك لین اے مرزاتو جھے ہے اور ش تھے ہوں۔''لینی تو میر الركا ہوں۔ میر الركا ہے ش تیرالركا ہوں۔ (دافع البلام ۲۰ ہزائن ج ۱۸م ۲۲۷)

(آئیند کالات اسلام ۱۳۵ م نوائن ج ۱۵ ساینا) دسی نے خواب میں ویکھا کہ میں بعید خدا ہوں اور میں نے نیفان کرلیا کہ میں اللہ ہوں۔ اس حال میں جب کہ میں خدا تھا میں نے کہا کہ ہم دنیا کا نظام قائم کریں۔ لیعنی نیا آسان اور ٹی زمین بنا کیں۔ پس میں نے زمین آسان اجمالی شکل میں بنائے۔ جس میں کوئی ترتیب اور تفریق نی جو میں نے ان میں تفریق کردی۔ جو شکل میں بنائے جس میں کوئی ترتیب اور تفریق نی ایسا یا تا تھا کہ گویا میں ایسا کرنے پر قادر ہوں۔ بھر میں نے آسان دنیا کو پیدا کیا اور کہا ''انا زینا السماء الدنیا بمصابیح '' پھر میں نے کہا اسب ہم انسان کوئی کے خلاصے سے بناتے ہیں۔'

زندین اورمرید ، کافراورمشرک میں فرق

علامة تنتازانی شرح مقاصد میں فرماتے ہیں۔

" کافراگر بظاہر اسلام کا اقر ارکر ہے وہ منافق ہادراگرکوئی مخف اسلام لانے کے بعد کا فرہ وجائے تو مرتد ہادراگر تعدد معبود کا قائل ہوتو مشرک ہادراگر حضوط اللہ کی نبوت کا اعتراف کرتے ہوئے شعائر اسلام کی بابندی بھی دکھلا و بے لیکن ضرور بات دین کے خلاف عقا کدر کھتا ہوتو بیزندیتی ہے۔ " جناب شیخ الہند حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث وہلوی (شرح موَ طاص ۱۰۹) میں زندیتی کی حقیقت حسب ویل فرماتے ہیں۔

"دین حق کا مخالف اگر سرے ہے اس کا معتقد اور مقربی نہیں۔ نہ ظاہرا نہ باطنا تو وہ کا فر ہے اورا گرزبان ہے کا فر ہے اورا گرزبان ہے اعتراف کرے۔ محرول میں کفر بحرا ہوا ہوتو وہ کا فر ہے اورا گرزبان ہے اعتراف کرے۔ محرول میں کفر بحرا ہوا ہوتو وہ کا فر ہے اورا گرزبان ہے اعتراف کرے۔ مربعض ضروریات دین کی الیک من مانی تادیل کرے۔ جو صحابہ تابعین اجماع امت کے سراسر خلاف ہوتو ایسافتھ س ٹریعت میں ذنہ ہی ہے ہوئی ہے کہ قرآن میں ، جنت وجہم حق کی تعدر ہیں کہ انسان کو اجتمے اخلاق سے اس عالم میں گوند سرور عاصل ہوگا اور جہم سے مراد میہ ہے کہ بداخلاق کو وہاں گونہ تدامت ہوگی۔ فی الواقعہ کوئی جنت جہم نہیں ایسافتھ ندین ہے ۔ یہ مراد میہ ہے کہ بداخلاق کو وہاں گونہ تدامت ہوگی۔ فی الواقعہ کوئی جنت جہم نہیں ایسافتھ ندین ہے ۔ یہ ہے اور حقیقت کے ہوجاتی ہے۔ یہ مرتب ہے گا گا بدتر ہے۔ اور حقیقت کے ہوجاتی ہے۔ یہ مرتب ہی گا گا بدتر ہے۔ واضح رہے کہ تا دیل کی دوستمیں ہیں۔

ا من المرابعة عن المرابعة المرابعة المراجعة المن المراجعة المراجعة المراجعة المن المراجعة ال

دوم ..... جس کو کہ بے شک آنخفرت کا مفہوم یعنی منع ہے۔ رہا نبوت کا مفہوم یعنی آئے۔واجب الاطاعت ہو گن میں موجود ہے۔ پس ایباقض واجب القتل ہے۔'' زند بین کی تو بہ

(امام ابو بمرصاص راز ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب اما اس لئے کہ اس کی توبیکا پیت نگانا جناب امام مالک شخر

پیش کرنا ضروری نہیں۔ کیونکہ فرمایا کہ زندیق کو بلااستثابت کر (خطیب ابو بکرتاریخ

عنان بن مکیم کہتے ہیں کہ مج دےگا۔

واقعہ میہ ہے کہ ہار

یوسف کواس سے مناظرہ کر۔
ومناظرہ کریں۔ام ابو یوسف
اس کا سرقلم کیجئے۔ میدندیق۔
گفڑی مجرزندہ رہنا خلافت معمد
(ازالہ ادہام میں میں۔

کہ بید حضرت سے کا معجو و حضر، تھا) تاریخ سے ثابت ہے کہ اا کہ جوشعبدہ بازی کی تتم میں لوگ جوفرعون کے وقت میں

بھے ہے اور ش تھے سے ہوں۔ ' لیتی آتو (دافع البلاء ص ۲ ، فرز اکن ن ۱۵ ص ۲۲۷) ما) ' میں نے خواب شن و یکھا کہ ش ہعینہ مال میں جب کہ شن خدا تھا میں نے کہا کہ بنا کیں۔ پس میں نے زمین آسان اجمالی این میں نے ان میں تفریق کردی۔ جو این ایمالی کرنے پر قادر ہوں۔ ماہ الدنیا بمصابیع '' پھر میں نے کہا

۔ افق ہے اورا گرکوئی شخص اسلام لانے کے قرمشرک ہے اورا گرحضو ملک کی نبوت کا لاوے۔ لیکن ضروریات دین کے خلاف مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث و ہلوی باتے ہیں۔

مقدادرمقر بی نہیں۔ نہ ظاہرانہ باطنا تو وہ مفراہوا ہوتو وہ کا فرہادرا گرزبان سے اللہ تاویل کرنہان سے اللہ تاویل کرے۔ جو صحابہ تابعین اجماع کی ہے کہ قرآن حق، جنت اللہ اللہ تعداخلاق سے اس عالم میں گونہ سرور مند اللہ اللہ تعداخلاق سے اس عالم میں گونہ سرور مند اللہ تعداض کے سند جہم اللہ تعدان کی سب بریانی مجیم و بتا ہے۔ یہ ہے من ہوجاتی ہے۔ یہ مرتد سے کی گذا بدتر سے کہ کا کہ میں سے کہ کو کہ سے کہ کو کہ سے کہ سے کہ کہ کہ سے کہ سے کہ سے کہ سے کہ کہ سے کہ س

اجماع امت كے فالف ند ہو\_

دوم ..... جس کی نص سے کرائے ٹانی الذکر زند قد ہے۔ مثلاً ایک فخص کہتا ہے کہ بہتا ہے کہ بہت کرنے منع ہے۔ رہا نبوت کا منہوم لیعنی ایسا انسان جو خدا تعالی کی طرف سے خلق خدا کو ہدایت کرنے آئے۔ واجب اللطاعت ہوگنا ہوں سے معصوم غلطیوں سے مبرا ہوسوبیا ہے بعد آئمہ دین میں موجود ہے۔ لیس ایسا فخص زندیق ہے۔ جمہور نقہا، حنفیداور شافعیہ کا اتفاق ہے کہ زندیق واجب القتل ہے۔''

زندیق کی توبه

(امام ابو بکرجساص رازی احکام القرآن میں اور حافظ امام بدرالدین عینی عمدة القاری میں ۲۱۳) میں ارشاد فر مائے ہیں کہ جناب امام ابوحنیفی نے فر مایا ہے کہ زند این کو جس طرح بن پڑنے قل کر دو۔ اس کے کہ اس کی تو بہ کا پید لگانا د شوار ہے۔

جناب امام ما لک فرماتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان جادوگر بن جائے تو اس کوتل کردوتو بہ پیش کرنا ضروری نہیں۔ کیونکہ باطنی مرتدکی تو بدا ظہار اسلام سے معلوم نہیں ہوسکتی۔ نیز آپ نے فرمایا کہ زندیق کو بلااستنابت قبل کردو۔

(خطیب ابو بکرتاری بندادج ۱۳۳ می بستدخود دیل کا واقعد قل کرتے ہیں۔'' عثان بن مکیم کہتے ہیں کہ مجھے وثو ت ہے کہ خداتعالی امام ابو یوسف کومسئلہ ذیل میں اجرعظیم دےگا۔

واقعہ بیہ کہ ہارون رشید کے سامنے ایک زندیق پیش کیا گیا۔ خلیفہ نے اما ابو پوسف کواس سے مناظرہ کرنے کے لئے دربار بی طلب کیا ادر بھم دیا کہ آپ اس سے مکالمہ ومناظرہ کریں۔امام ابو پوسف نے خلیفہ سے فرمایا کہ دیرنہ کیجئے۔ شمشیراوراد حوژی منگوالئے اور اس کا سرقلم کیجئے۔ بیزندیق ہے مرتذبیس کہ اس کومناظرہ سے مجمایا جائے۔ بیاتو طحد ہے اس کا محرّی بحرزندہ رہنا خلافت مصلحت اسلامیہ ہے۔''

(ازالداد بام ٢٥٣، نزائن ٣٥٥ م ٢٥٣) (اب جاننا جائے كه بظاہر اليا معلوم ہوتا ہے كہ يظاہر اليا معلوم ہوتا ہے كہ ير معرت كامغره و معرت سليمان كے مغره و كل طرح صرف عقلى تعاد (يعنى كبى تفاعطائى نہ تفا) تاريخ سے ثابت ہے كہ ان دنوں ميں اليے اموركي طرف لوگوں كے خيالات بحكے ہوئے تھے كہ جوشعبدہ بازى كى قتم ميں سے تھے اور دراصل بسود اور عوام كوفريفة كرنے والے تھے وہ لوگ جوفر عون كے وقت ميں معرميں اليے اليے كام كرتے تھے۔ جوسانب بناكر دكھا ديے تھے

بے جان ہے ڈال سکتی ہے۔ تب جماد مواكرتي ميں۔راقم رسالہ ہذانے الر کنڑی کی تیائی پر ہاتھ رکھ کرابیا اپن<sup>ی</sup> كرناشروع كرديااوركتنة وي محوز-کی جیزی اور حرکت میں پچھو کی نبیس ہ فن مين كامل مثق ركف والأمثى كاايك (معلوم ہوا قادیانی کے زعم میں مسیح نع م یا که اس فن کی کمال کی کہاں تک ا ذربعه يءايك جمادش حركت بيداا میں برواز بھی ہوتو بعید کیا ہے۔ مریا اور عمل الترب سے اپنی روح کی مرم بے جان اور جماد ہوتا ہے۔ صرف عا يبجي يادر كهنا جاہيئے كدان پرندوں ك جنبش کرنا اور ہلنا بھی بیابی<sup>ش</sup>وت <sup>نیو</sup> قرآن كريم ميں جوبيآ ياہے "انسي فيكون طيرا باذن الله "ياكي اورندور حقيقت ان كاز

واحـحيـى الموتىٰ باذن الله فى ذالك لآيت لكم ان كنتم، الله الله الآرائية عشركم

جولائق حمدوقا بل تعریف ہے۔ارٹ یعنی ان آیات اللہ میں مینی معجزار ہیں ۔گران پرایمان لانا ان لوگوا بین ایک دوسرے مقام پرایما نداد بیت ایک ربھم یقدنون "نیخی" پریوں ارشادہوا۔"والسندین ک

اورکی حم کے جانور تیار کر کے ان کوزندہ جانوروں کی طرح چلادیتے تھے۔وہ حضرت میے کے وقت میں عام طور پر یہود یوں کے ملکوں میں تھیل مگئے تھے اور یہود یوں نے ان کے بہت ہے ساحرانہ کام سکھ لئے تھے۔ جیسا کہ قرآن کریم بھی اس بات کا شاہد ہے۔ مو پھے تعجب کی جگہ نہیں کہ خداتعالیٰ نے معزت مسیح کوعقلی طور سے ایسے طریق پر اطلاع دے دی ہو۔ (لیعنی شعیدہ بازی سکھلادی ہو) جوایک مٹی کا کھلونہ سی کل ہے دہانے یا کسی مجونک کے مارنے کے طور برایسا برواز كرتا مو يسے يرنده برواز كرتا ہے يا اگر برواز نہيں تو پيروں سے چاتا مو۔ (اب وجال اكبركي دكيل مجى سنت اوربن باب كے مونے كا الكارمى و كيمية ) كيونكه حضرت سيح ابن مريم اين باب بيسف کے ساتھ باکیس برس کی مدت تک نجاری کا کام بھی کرتے رہے اور فاہر ہے کہ بوحی کا کام درحقیقت ایبا کام ہےجس میں کلول کے ایجاد کرنے اور طرح طرح کی صنعتوں کے بنانے میں عقل تیز ہو جاتی ہے اور جیسے انسان میں تواموجود ہوں۔ان کے موافق اعجاز کے طور پر مددملتی ب\_ (معلوم موا كم جزات سكيف اورام وادراك سية ترين) جيسي مار سيدومولى ني الله كروحاني قواجودقائل ومعارف تك وينيخ مين نهايت تيزقوات يدسوانيس كموافق قرآن شريف كامعجوه ديا كيا۔ جو جامع جميع وقاكن معارف البيد بيد لي اس سے كھ تعجب نبيس كرتا جا ہے كەحفرت مسيح نے اينے دا داسليمان كى طرح اس ونت كے خالفين كوبير تقلى معجز و دكھلايا مواور ابیام عجزه دکھلا ناعقل سے بعید بھی نہیں۔ کیونکہ حال کے زمانہ میں بھی دیکھا جاتا ہے۔ اکثر صناع الی الی چریاں بنالیتے ہیں کہوہ اولتی بھی ہیں اور ہتی بھی ہیں اور دم بھی ہلاتی ہیں اور میں نے سنا ہے کہ بعض چڑیاں کل کے ذریعہ سے پرواز بھی کرتی ہیں۔ بمبئی اور کلکتہ میں ایسے تھلونے بہت بغتے ہیں اور پورپ اور امریکہ کے ملکوں میں بکٹرت ہیں اور ہرسال نے نے تکلتے آتے ہیں اور چونکة قرآن شريف اکثر استعارات ہے مجراموا ہے۔اس لئے ان آیات کے روحانی طور پر بیہ معن بھی کر سکتے ہیں کہٹی کی چریوں ہے مرادامی اور نادان لوگ ہیں۔ جن کوحفرت عیسیٰ نے اپنا رفیق بنایا۔ گویاا بی محبت میں لے کر پر ندوں کی صورت کا خاکہ کھینچا۔ پھر ہدایت کی روح ان میں پونک دی۔ جس سے وہ برواز کرنے گئے۔ ماسوااس کے ریجی قرین قیاس ہے کہا ہے ایجاز طريق عل الترب يعيى مسريزى طريق سے بطور لهو واحب ند بطور حقيقت ظهور ميں آسكيس - كو تكد علم الترب مين جس كوز مانه حال مين مسمريزم كهت بين ايساي ايسة عجائبات بين كهاس بين بورى بوری مثل کرنے والے اپنی روح کی گرمی دومری چیزوں پر ڈال کران چیزوں کوزندہ کے موافق کر و کھاتے جیں۔انسان کی روح میں کچھالی خاصیت ہے کدوہ اپنی زندگی کی گرمی ایک جماویر بالکل

بے جان ہے ڈال سکتی ہے۔ تب جماد ہے وہ بعض حرکات صادر ہوتی ہیں۔ جوزندوں سے صادر ہوا کرتی ہیں۔ راقم رسالہ ہزانے اس علم کے بعض مشق کرنے والوں کو دیکھا جوانہوں نے ایک کڑی کی تیائی پر ہاتھ رکھ کرایا اپی حیوانی روح ہے گرم کیا کاس نے چار یابویں کی طرح حرکت كرناشروع كرديا ادركتنية وي محوز ي كاطرح ال برسوار موسحة \_ (اورقاديان جايني )اوراس کی تیزی اور حرکت میں کھے کی نیس موئی ۔ سویقنی طور پر بیخیال کیا جاسکتا ہے کہ اگر ایک محص اس فن میں کال مثل رکھنے والامٹی کا ایک برند بنا کراس کو پرواز کرنا ہوا بھی دکھا دیاتو کچھ اجید نہیں۔ (معلوم ہوا قادیانی کے زعم میں سے نعوذ باللہ ایک مشاق شعبدے بازتھا) کوتکہ چھاندازہ نہیں کیا میا کراس فن کی کمال کی کہاں تک انتہاء ہے اور جب ہم بقلم خودجی شم خودد کھتے ہیں کراس فن کے ذربعه سے ایک جماد میں حرکت پیدا ہوجاتی ہے اوروہ جانداروں کی طرح چلنے لگتا ہے تو پھراگراس میں پرواز بھی مواو بعید کیا ہے۔ مریا ور کھنا جا ہے کہ ایسا جانور جوٹٹی یاکٹری وغیرہ سے بتایا جائے اورعل الترب سے اپنی روح کی حرمی اس کو پنجائی جائے وہ در حقیقت زندہ نہیں ہوتا۔ بلکہ بدستور بے جان اور جماد ہوتا ہے۔ صرف عال کی روح کی گرمی بارود کی طرح اس کوجنش میں لاتی ہے اور یم یا در کھنا جا ہے کدان پرندوں کا پرواز کرنا قرآن شریف سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا۔ بلکان کا جنبش كرنا اور بلنا بهي بيايي ثبوت نبيل مكنيةا-" (ليني بدكه ميح شعيده بازي بيس بهي ناكام ر مااور قرآن كريم من جويراً يائ انس اخلق لكم من الطين كهثيته الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله "ياكي كل وحوك اورفريب ع)

اورندورهيقت ان كازيمه موجانا ثابت موتائه ـ "وابس الاكسه والابرص والحسيى الموتى باذن الله وانبئكم بما تاكلون وما تد خرون فى بيوتكم ان فى ذالك لآيت لكم ان كنتم مؤمنين"

الله الله الله اس مت كريم كافتام برالله تعالى في ايك الى فيملكن بات بيان فرمائى جوائق حمدوقا بل تعريف إرشاو ووتا مي الله تعالى في ذالك لآية لكم ان كنتم مؤمنين "لين ان آيات الله يس بحن مجرات مي بين الله تعالى كي قدرت كالمه اور حكمت بالغه كي نثانيا لا بين الله يل الله يل الله تعالى كي قدرت كالمه اور حكمت بالغه كي نثانيا ليس مران برايمان لا تا ان لوكول كا كام م جومون بيل ورن كافراواس ما انكارى كرت بين مران برايمان لا تا ان لوكول كي نثانيال بيان كرت بوئ فرايا - "والسندس ممام بين ايك دومر ممام برايمان الرول كي نثانيال بيان كرت بوئ فرايمان لا كي دارمام المناد هم بريول ارشاو بوا والدنين كفروا وكذبوا بآيات ربهم اولتك اصحاب الناد هم

) چلادیتے تھے۔وہ حضرت سے کے وقت ہود ہوں نے ان کے بہت سے ساحرانہ ا شاہد ہے۔ سو کھے تعجب کی جگہ نہیں کہ طلاع دے دی ہو۔ (لینی شعبدہ ہازی ) پھونک کے مارنے کے طور پرایبا پرواز سے چلتا ہو۔ (اب د جال اکبری دلیل معزت ميح ابن مريم اين باب يوسف تے رہے اور طاہر ہے کہ برحمی کا کام لرح طرح کی صنعتوں سے بنانے میں <sup>ا</sup> ان کے موافق اعجاز کے طور پر مردماتی نے میں) جیسے ہمارے سیدومولی نی ملک کے ا یز تواتے۔سوانیس کےموافق قرآن بے۔ پس اس سے محد تعب نہیں کرنا ت كے خالفين كو يہ عقلي معجز و دكھلا يا مواور انديس مجى ويكهاجاتا ب\_اكثر صناع میں اور دم بھی ہلاتی ہیں اور میں نے سنا ر بمین اور کلکته میں ایسے تعلونے بہت اور برسال نے نے نکتے آتے ہیں س لئے ان آیات کے روحانی طور بریہ ن لوگ ہیں۔جن کوحضرت عیسیٰ نے اپنا خا كە كىنچا\_ پىر بدايت كى روح ان يىس يمحى قرين قياس ب كدايسا يساعاز نەبلور حقيقت ظبور من آسكيل \_ كيونك يے ايے عاتبات إلى كداس ميں يورى رڈال کران چیزوں کوزندہ کےموافق کر وه این زندگی کی گرمی ایک جمادیر بالکل فیہ خالدون "لینی وہ لوگ جو ہارے جوزات کا افکار و تکذیب کرتے ہیں ہی وہ لوگ ہیں جو آئی ہیں جن کا آئی میں ہیشہ رہیں کے خرضیکہ قرآن عزیز میں ہیسوں آیات الی ہی اور آتی ہیں جن کا مطلب سوائے اس کے پخوبیں کہ انبیاء کے جوزات پرائیان لانا گویا کہ میری قدرت وطاقت کا اقرار کرتا ہے۔ حمزات! اب و کیھئے کہ رئیس قادیان ایک ایک مجزے کی گن گن کر کس طرح تک نیر تاہواہال کی کھال اتارتا ہے۔ لہذا از روئے قرآن وہ مومن نہیں بلکہ کافر ہے۔ (گویاوہ تمام مجزات ہا تیں ہی ہا تیں تھیں ورنہ کوئی کوڑھی اچھا نہ ہوا اور نہ کسی اندھے کوآئی تعیس نصیب ہوئیں اور نہ ہی کوئی مردہ زندہ ہوا۔ یہ سب کہانیاں ہیں۔ کیونکہ عقل انسانی سے بالاتر ہیں۔ نعوذ باللہ یہ ان اس جگہ یہ تبی یا درکھنا چا ہے کہ سلب امراض کرنا یا اپی روح کی گری جادیں ڈال دینا ورحقیقت یہ سب ممل التر ب یعنی شعیدہ بازی کی شاخیں ہیں۔ ہرا یک زمانہ میں ایسے لوگ (مینی) ہوتے رہے ہیں اور موقوق وغیرہ ان کی توجہ سے ایسے جوتے رہے ہیں۔ "

(آپنے اچھا کیا تھا تف ہاس نوس خیال پر) جیسے ملاوامل کھتری آریہ قادیانی جوآ ب کا پینے یہ کورق ہے۔

(اب سجادہ فشین وصوفیائے کرام کی ہاری آئی وہ بھی سنتے) ' 'جن لوگوں کے معلومات وسیح ہیں وہ میر سے اس بیان کی شہادت و سے سکتے ہیں کہ بعض فقراء نقشبندی و سہرور دی وغیرہ نے بھی ان مشعقوں کی طرف بہت توجہ کی تھی اور بعض ان میں بہاں تک مشاق گذر سے ہیں کہ صدہا بیار یوں کو اپنے کمین ویبار میں بٹھا کر صرف نظر سے اچھا کر دیتے تھے اور کی الدین ابن عربی مصاحب کو بھی اس میں خاص درجہ کی مشق تھی اور المل سلوک کی تاریخ اور سوانح پرنظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کا مین ایسے عملوں سے پر ہیز کرتے رہے ہیں۔' (گدھا کہیں کا گویا تمام اولیاء اللہ جو کرا مات دیکھاتے ہیں سب شعبدہ ہازی کرتے ہیں اور کا مل مرز آئی اصلاح میں وہ ہوں کہ حول اللہ جو کرا مات دیکھاتے ہوئے صرف ڈھینچ و میں چوں مادیگر رہے ہیں۔' و کی مرت ڈھینچ و میں چوں مرف ڈھینچ و میں جوں مادیگر رہے ہیں۔' و کی مرت دیکھاتے ہوئے صرف ڈھینچ و میں جوں مادیگر رہے۔ اس کا دیکھر نیست کرے۔)

" محربعض لوگ اپنی ولایت کا ثبوت بنانے کی غرض سے یا کسی اور نیت سے ان شغلوں میں جتلا ہو گئے تھے اور اب یہ بات قطعی اور نیٹنی طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ حضرت مسح ابن مریم باذن و تھم البی البیع نبی کی طرح اس عمل الترب میں کمال رکھتے تھے۔ کوالیس کے درجہ کا لمہ سے کم رہے۔''

(پیمی خوب کمی ابن اس اس '' کیونکدالسع ک

زندہ ہوگیا۔(خریب سے کا چوروں کی لاشیں سے کے جم

ساتور معلوب ہوئے تھے۔ معلمت کے تیں۔ اگر بیادا خیال کرتے ہیں۔ اگر بیاا پر) تو خدا تعالیٰ کے فضل وا سے کم نہ رہنا۔ لیکن جھے و (گویا حضور اکر مساللہ ہے۔

ر دی حورا را مده - را در این ادر په این ادر په اختیار کیا تفاور نددراصل کی کهد دیا تفا که می معجزات کو داشت موسانی مرضول دالے اور جسمانی مرضول

والصاور بسمان تا فيرول يُ

کما ہوجاتا ہے اور امرتور انجام پذیر ہوتا ہے۔ یکی،

ب اپدیراده ب-س کرتے رہے۔ گر ہدائ

ہارے ش ان کی کارروائے

الهام: "هذا

(یہ بھی خوب کمی پیچارا کے تو تمہارے لیے کا بھی نہ ہوا۔ این مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے)

" كونكه السع كى لاش نے بھى وہ جزر و كھلايا كماس كى بديوں كے لكنے سے ايك مرده زنده ہو کیا۔ (غریب سیح کا زندہ بھی مرده رہا۔ محرالسع کی لاش کا زندہ زندہ ہو کیا۔ سجان اللہ!) مگر چوروں کی لاشیں میے کے جم کے ساتھ لکنے سے ہرگز زندہ نہ ہوسکیں ۔ یعنی وہ دوچور جو سے کے ساتد معلوب ہوئے تھے۔ بہر حال مسيح كى بير بى كارروائياں زمانے كے مناسب حال بطور خاص معلمت کے تھیں۔ مگر یا در کھنا جا ہے کہ بیٹل اس قدر کے لاکق نہیں جبیبا کہ عوام الناس اس کو خیال کرتے ہیں۔ اگریہ عاجز اس عمل کو مروہ اور قابل نفرت نہ مجمتا۔ (تف ہے تیری بودی عقل یر) تو خداتعالی کے فضل وتو فتل ہے امید تو ی رکھتا تھا کہ ان عجوبہ نمائیوں میں حضرت ابن مریم ے کم ندر ہتا۔ لیکن مجھے وہ روحانی طریق پیند ہے جس پر ہمارے نجاتی نے قدم مارا ہے۔ ( کویا حضور اکرم الله سے کوئی معجزه ظاہر نہیں ہوا) اور حضرت مسے نے بھی اس عمل جسمانی کو يبوديول كے جسمانى اور يست خيالات كى وجدسے جوان كى فطرت ميں مركوز تھے۔ باذن وتكم اللي اختیار کیا تھاورندوراصل سے کو بھی پینل پندنہ تھا۔ (جبوٹا کہیں کیا تمہارے کان میں شیطان نے كبدديا تفاكمت معجزات كو پسندنيس كرتا ـ حالانكه آيات الله، نبوت كے لئے لازم ملزوم چيز ہے ) واضح ہوکہ اس عمل جسمانی کا ایک نہایت برارخاصہ یہ ہے کہ جو مخص اینے تیس اس مشغولی میں والے اور جسمانی مرضول کے رفع کرنے کے لئے اپنی ولی اور دماغی طاقتوں کوخرچ کرتارہے وہ این ان روحانی تا جیرول میں جوروح براثر ڈال کرروحانی بیار بول کودورکرتی ہیں بہت ضعیف اور کما ہوجاتا ہے اور امر تنویر باطن اور تزکیفن کا جواصل مقصد ہے۔اس کے ہاتھ سے بہت کم انجام پذیر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گوحفرت مسے جسمانی باریوں کواس عمل کے ذریعے سے اچھا كرتے رہے مر بدايت وتو حيداور وين استقامتوں كى كامل طور ير دلول ميں قائم كرنے كے بارے میں ان کی کارروائیوں کا نمبرایا کم ورجہ کار ہاک قریب قریب نا کام رہے۔"

(ازالهاوبام ص ١٦٠ فرزائن جسم ٢٥٨)

الهام "نهذا هوا لترب الذي لا يعلمون "غرض بياعتقادات بالكل غلااور

د کلذیب کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو

ان آیات الی عی اور آتی ہیں جن کا

ان لانا گویا کہ میری قدرت وطاقت کا

داکی مجرے کی گن گن کر کس طرح

ان وہ مومن نہیں بلکہ کا فرہے۔ (گویاوہ

ہوا اور نہ کسی اندھے کو آئیسیں نصیب
کیونکہ عقل انسانی سے بالاتر ہیں نعوذ

یا پی روح کی گری جماد میں ڈال دینا

اس ہرایک زمانہ ہیں ایسے لوگ (مسے)

ریعے سے سلب امراض کرتے ہیں اور

ہے ہیں۔''

، بر) جیے ملاوامل کھتری آ ربیرقادیانی

وہمی سنتے ) ' جن لوگوں کے معلومات من فقراء نقشبندی دسپروردی وغیرہ نے یہاں تک مشاق گذرے ہیں کہ صد ہا اگر دیتے تصاور می الدین ابن عربی کی تاریخ اور سوائح پر نظر ڈالنے سے ہیں۔'' (گدھا کہیں کا گویا تمام اولیاء اور کائل مرزائی اصلاح میں وہ ہے جو تے ہوئے مرف ڈھنچ وہ سنچ ہم چوں

لی غرض سے یا کسی اور نیت سے ان لور پر ثابت ہو چک ہے کہ حضرت کیے ب میں کمال رکھتے تھے۔ کو السیع کے فاسداورمشرکاندخیال ہے کہ سے مٹی کے پرندے بنا کراوران میں پھونک مارکرانہیں تج کی کے جانور بنادیتا تھا۔ نہیں بلکمرف مل الترب تھا جوروح کی قوت سے ترتی پذیر ہوگیا تھا۔ یہ بھی مکن ہے کہ سے السے کام کے لئے اس تالاب کی مٹی لاتا تھا۔ جس میں دوح القدس کی تاثیر رکی گئی تھی۔ بہر حال یہ مجرو مرف ایک کھیل کی تم میں تھا اور مٹی ورحقیقت ایک مٹی بی تھی۔ جسے سامنی کا کوسالہ فتد ہر۔''فانه نکتة جلیة ما یلقها الاذو حظ عظیم''

(ازالهاد بام م ۳۲۳ فزائن جسم ۲۷۳)

ناظرین کرام! میمی بتادوں کے مرزا قادیانی سے قبل ایک اور بھی الیہ ستی گذر چکی ہے جیسے دنیاسر سیدا تھ نیچری کے نام سے یاد کرتی ہے۔ مرزا قادیانی نے جو پچھ لیاوہ اس ذات شریف کا پس خور دلیا۔ اس کے علاوہ سیدمجمہ جو نپوری کے خوان کرم سے ریزہ چینی کی اور ایسا ہی بہا وَ اللہ ایرانی کے دستر خوان کے پس خور دو ہائ کلڑے کھائے۔ چنانچ دلی فحمت اللہ کیا خوب کہ گئے۔

دو کس بنام احمد حمراہ کند بے حد سازند ازوے خود تغییر در قرآنہ

ایک تو مرزا قادیانی کی ذات شریف ہے اور دوسرے یہی سرسید احمد نیچری ہیں۔ بہرحال مرزا قادیانی کا تو پکھا ہی پکھا تھا۔ و کھے مرزا قادیانی نے اپنے استاد کی کیسی شاندار پیردی کی۔ بلکہ جو پھوون نرکر سکتے تھے دوآ پ نے کردکھلایا۔

تغیراحدی ۲۳۰۱۳ (تغیراحدی ۲۳۰۱۳) د مضرت عینی علیدالسلام بیارول پردم و التے اور برکت دیتے تھے۔ بیخیال غلط ہے کہاس طرح دیتے تھے۔ بیخیال غلط ہے کہاس طرح کرنے سے اندھ آ تھوں والے اور کوڑھے اجھے ہوجاتے تھے۔ خدانے انسان میں ایک الی قوت رکمی ہے جو دوسرے انسان میں اور دوسرے انسان کے خیال میں اثر کرتی ہے۔ اس لئے ایسے امود ظاہر ہوتے ہیں۔ جو نہایت ہی مجیب وغریب معلوم ہوتے ہیں۔ ای قوت پراس زمانہ میں ان علوم کی بنیا و قائم ہوتی ہے جو سسریزم اور اسپر پچوایزم کے نام سے مشہورہ ہوگے دو ہو بکدوہ ایک قوت ہے قوائے انسانی میں ہونیا۔ کیونکہ وہ تو فطرت انسان میں بالقوہ موجود ہے تو اس کا انسان سے طاہر ہونام مجز و میں داخل نہیں ہونیا۔ کیونکہ وہ تو فطرت انسان میں سے انسان کی ایک فطرت میں داخل نہیں ہونیا۔ کیونکہ وہ تو فطرت انسان میں سے انسان کی ایک فطرت میں داخل ہیں علیہ السلام نے تمام لوگوں کوکوڑ ھے ہوں یا اندھ خدا کی بادشاہت میں داخل

ہونے کی مناوی کی تھی ہے ہی ان کوا (تغییر احمدی ۲۸،۱۵۲)

کے بعد درحقیقت وہ پرندوں کی مو خمیں ۔ بیدکوئی امر وقو عی نہ تھا۔ بلکہ کھیلنے میں تھا۔ سورتیں بناکر پو جائیں گے۔ پس حضرت عیسیٰ کا یہ کی ما تیں کما کرتے ہیں۔''

ناظرین! پیر بین سلطاا کرے اور کے آج کل کی تہذیہ فقیر کے خیال میں توجب انسان ا اب انصاف کیجے معجوات اور کرا، قرار دیئے جائیں۔ اصل میں واڈ کہتے کہ میچ کی مماثلت تامہ کے ا صفات بھی تک کرتی ہیں۔ مرمیح مفات بھی تک کرتی ہیں۔ مرمیح طرح کے آیات اللہ دکھا تا تھا۔ آ طرح کے آیات اللہ دکھا تا تھا۔ آ مگر دنیا اجالے سے بے نصیب ر کے گی۔ تو آپ نے بیریان دھراء نفرین قرار وے دیا۔ وہ کیوں مرا

کورے تھے۔ مگر ساتھ ہی دوسر۔

اور کهه دیا گیا که به بعونیال اورزا

محض ميرے لئے نمودار ہو كيں او

نے وہ وہ کرم کئے جوآج تک کس

كرده ميري ياس آيا ليك ي

ہونے کی منادی کی تھی \_ یہی ان کوڑھیوں اور اندھوں کوا چھا کرنا تھا۔''

ناظرين! بيه بين سلطان القلم تنتي قاويان كي ملاحيان اورايما نداريان \_ابيا مخفس جوبهي كرے اور كے آج كل كى تهذيب اسے اجازت ديتى ہے۔ كيونكديها ل آزادى كا زماند ہے اور نقیرے خیال میں تو جب انسان حیا کوچھوڑ و ہے تو جو جا ہے سوکر ہے۔اس کوکون روک سکتا ہے۔ اب انصاف کیج معزات اور کرامات کے ملے کیا خاک رہا۔ جب کدان کے حامل ہی شعبدہ باز قرار دیج جائیں۔اصل میں واقعہ یوں ہے کسی نے مرزا قادیانی سے سوال کیاا جی! حضرت بیتو كيَّ كُمْ ي كي مماثلت تامد كي دعويدارتوآب بن كي اورالهام بهي آب كوروزستات بين اور مفات بھی تنگ کرتی ہیں ۔ گرمیح تو مادر زاد کوڑھی اورا ندھے کواجہا کرتا اور مردے جلاتا اور طرح طرح کے آیات الله دکھا تا تھا۔ اگر آ پ مثیل مسے ہیں تو کوئی ثبوت تو آ پ بھی چیش کریں۔ کیونکہ دعوی بلادلیل ہمیشہ باطل ہے۔ بینامکن ہے کہ جراغ جلے اور روشی نددے۔ آ فاب طلوع کرے مردنیاا جالے سے بنصیب رہے۔اگرآ پ سے بی توسیحائی کیجے۔ دنیا خود بخورآ پ کو مان لے گی ۔ تو آ ب نے یہ بیان دھررگز ااور گئے ہاتھ صوفیائے کرام کے فیوض کو بھی فعل محروہ وقابل نفرین قرار دے دیا۔ وہ کیوں صرف اس لئے کہ مابد دلت رئیس قادیان ان عنایات ربی ہے محض کورے تھے۔ مرساتھ بی دوسرے مقام پراین البام کناتے گناتے آیات اللہ بربھی اتر آئے اور کہددیا گیا کہ بیم مونچال اور زلز لے بیا بیاں اور مصبتیں بیکالرہ اور بلیک بی قط اور وہائیں محض میرے لئے نمودار ہوئیں اور یمی میری صداقت کے دلائل ہیں۔میرے لئے تو میرے مولا نے دووہ کرم کئے جوآج تک کسی دوسر کونھیب ہی نہیں ہوتے پے وروں کی طرح حمیب حمیب کروہ میرے پاس آیا۔ بلیگ کے کیڑے میری خاطراس بے جارے نے بورورس کئے۔ تیز تکوار

بہنا کر اور ان میں پھونک مار کر انہیں کے گئے کے دروح کی توت سے ترتی پذیر ہوگیا تھا۔ یہ بھی ممکن اتفاد جس میں روح القدس کی تاشیر رکھی گئی تھی۔ اور مٹی ورحقیقت ایک مٹی میں تھی۔ جسے سامنی کا لانو حظ عظیم "

(ازالداد بام ۳۲۳ بزدائن جسم ۲۲۳) قادیانی سے تل ایک اور بھی ایک ہستی گذر چک ہے ہے۔ مرزا قادیانی نے جو پکھ لیا وہ اسی ذات شریف کے خوان کرم سے ریزہ چینی کی اور ایسا ہی بہاؤاللہ اے ۔ چنانچ دل فعت اللہ کیا خوب کہدگئے۔ گمراہ کند ہے حد

ے ہے اور دوسرے یہی سرسید احمد نیچری ہیں۔ یکھئے مرزا قادیانی نے اپنے استاد کی کیسی شاندار نے کرد کھلایا۔

و تغییر در قرآنه

ت سی علی السلام یماروں پروم ڈالتے اور برکت کے لئے جو متے تھے۔ یہ خیال غلط ہے کہ اس طرح میں موجو ہوتے تھے۔ خدانے انسان میں ایک الیک ایک ایمان کے خیال میں اثر کرتی ہے۔ اس لئے وغریب معلوم ہوتے ہیں۔ ای قوت پر اس زمانہ میں پہوی ہوتے ہیں۔ ای قوت پر اس زمانہ انسان میں بالقوہ موجود ہے تو اس کا انسان سے انسان میں بالقوہ موجود ہے تو اس کا انسان سے قو فطرت انسان میں سے انسان کی ایک فطرت فرق میں داخل کے بادشا ہت میں داخل

کئے وہ میری چوکیداری میں کھڑارہا۔ بیاس ہزار یا الہام منی آ ڈرول بیول کے اس نے مجھے

کئے۔ سائل نے عرض کیا بس بس جناب تعلی ہوگئ۔ ہال پیفر مایئے میچ موجود کے نشانات میں مجھے
مسلم میں ایک حدیث آئی ہے کہ سے موجود آسان سے نازل ہوگا۔ وہ بیوی کرے گااولا دہوگی جج
مسلم میں ایک حدیث آئی ہے کہ سے موجود آسان سے نازل ہوگا۔ مرکار مدیعا ہے گاارشاد ہے کہ قیامت کے
کرے گااور آخر روضتہ رسول اکر موجود میں وفن ہوگا۔ سرکار مدیعا ہے گاارشاد ہے کہ قیامت کے
روز میں اور سے علیہ السلام اسم ایسے ایک ہی روضہ سے آٹھیں کے۔ ابو بکڑوعڑ کے درمیان رئیس قادیان
جواب دیتے ہیں کہ نازل ہونے والا عیسیٰ میں ہی ہوں۔ اعتبار ندآ نے تو خدا کا کلام (براہین احمد یہ
مواب دیتے ہیں کہ نازل ہونے والا عیسیٰ میں ہی ہوں۔ اعتبار ندآ نے تو خدا کا کلام (براہین احمد یہ
مواب خواب دیتے ہیں کہ نازل ہونے والا عیسیٰ میں ہی ہوں۔ اعتبار ندآ نے تو خدا کا کلام (براہین احمد یہ

الهام: "انا انزلناه قريباً من القاديان وبالحق انزلناه وبالحق نزل كان وعدًا مفعولا"

اگرتلی شہوئی ہوتو مبلغ ایک دوسرا الہام بھی حاضر ہے۔ الہام 'انسا انسزلناہ قریباً
من القادیان بطرف شرقی منارۃ البیضاء ''(ازالدادہام ہے عاشیہ بخزائنج سم ۱۳۹۰)
اور بیوی کے متعلق تو دئیا جائتی ہے کہ خوداللہ میاں نے میرا تکاح آسان پر کیا۔ اس کے متعلق آسان کے متاروں سے زیادہ پیش گوئیاں موجود ہیں۔ بیلقنر میرم ہے جو کسی صورت نہیں ٹل کتی۔ ہوکے رہے گی اور جواس بیس تخالفت کرے گا روسیاہ ہوگا اور ناک صفائی سے کٹ جائے گی۔ خدااس کوخر درمیرے پاس لائے گا۔ باکرہ ہونے کی صورت میں یا راغہ ہوکر۔ بہر حال محمدی کی خدااس کوخر درمیرے پاس لائے گا۔ باکرہ ہونے کی صورت میں یا راغہ ہوکر۔ بہر حال محمدی کا میرے نکاح بیس آل علق اور آگر ٹل جائے تو خداکا کلام باطل اور میری نبوت پر تین حرف اور اولاد بھی اس میں سے ہوگی۔ خداکی قدرت کہ مرزا قادیائی کا انتقال ہوگیا اور سائل بھی چل بسا۔ مگر ایسا ضدی تھا کہ عالم برز خ میں بھی ہو چینے سے نہ رہا تو

آ (حقیقت الوی مسه برائن ج۲۲م ۱۳۳۸) "یا در سے کہ اللہ تعالی کی جھے بیا دت

ہے کہ اکثر جو نقد روپیہ آنے والا ہو یا اور چیزیں تحا نف کے طور پر ہوں۔ ان کی خبر قبل از وقت

بذر بید الہام یا خواب مجھ کودے دیتا ہے اور اس جم کے نشان بچاس بزار سے بچھزیا دہ ہوں گے۔ "

بذر بید الہام یا خواب مجھ کودے دیتا ہے اور اس جم کے نشان بچاس بزار سے بچھزیا دہ ہوں گئے۔ "

رحقیقت الوی میں ۱۲ بزرائن ج۲۲م ۱۳۰۱ )" اگر میرے اس بیان کا اعتبار نہ ہوتو بنش

برمن کے سرکاری رجشروں کو دیکھوتا کہ معلوم ہوکہ کس قدر آ بدنی کا دروازہ اس بدت میں کھولا گیا

ہے۔ حالانکہ بی آبدنی اس طرح بھی ہوتی ہے کہ لوگ خود قادیان میں آ کر دیتے ہیں اور نیز الی آب خی جولقا فوں میں نوٹ ہے جواتے ہیں۔ "

اب دیا کیا ہواا گرمیرے ساتھ اُ نبیوں کی مجھ میں نہیں آتے۔ ک<sup>کھ</sup> شیاس کی اولا د دراولا دیش کی لڑ خیر یہ تو تصے مرزا قادیا

گیڈر کی جوموت آتی *ہے تو سی*دھا

۔ مخلیفہ قادیان کے خلاف وہی معمو

معری اور فخر الدین ملتانی بھی آخ کیں خلیفہ بی کی مخصوص کام آٹا گوڑ کر دیا۔ اب خیرے قادیان میں مور بی ہے کہ کھنو کی بھٹیاریاں او مجمی الیں بی بیاری کے شکار ہو سوئیاں اور سرگودھا کے شکار ہو خیر بیتو ان کے گھر کی باتیں ہیں مضا نقش بیس آ خرخاندان نبوت انہیں بھی الہام روزستاتے ہیں! البیتہ خلافت کا بہضد زوروں پر بے البیتہ خلافت کا بہضد زوروں پر بے

ویولدله وه شهوررسوائے عالم شادی کے غم میں دیوانے ہوکر: ہوئی تو اولا دسوموده کیسی تیرانگی، پیش کرتے ہوئے نبیں شرماتے ہوا تو اولا دسوموده کیسی ذیل کامنے

مرزا قادیانی نے ج

پہلویہ ہے۔جس کونظرانداز کر: کے کحاظ سے ندصرف خلیفہ ? حضرت سیح موعودعلیہ الصلوٰۃ وا

جواب دیا کیا ہوا اگرمیر بساتھ تکان نہیں ہوا۔ بعض دفعہ پیٹ کوئیوں میں استعارے ہوتے ہیں جونبیوں کی سمجھ میں نہیں آتے ۔ پکھ مضا گفتہیں۔اگر خاکسار نبی نا کام رہے قومیری ۱۲۰۰راد نا د سےاس کی اولا دوراولا دیس کسی لڑ کے کا نکاح ضروراس کی لڑی ہے ہو جائے گا۔

خرریوت تھ مرزا قادیانی اوران کے سائل کے تعدقات۔ بنقیر کی بھی سنتے ۔ فی ہے گذر کی جوموت آتی ہے توسید هاشر کارخ کرتا ہے۔ یمی حال مرز اُل اے کا ے۔ دال ہی میں ظیفہ قادیان کے خلاف وہی معمولی شکایت جو بار ہاتبل ہو چکی سے پیدا ہو کی۔ تو شخ عبدالرحلن مصری اور فخر الدین ملتانی بھی سخ یا ہوئے اور خلیفہ کے خلاف کم از کم ۳۰ اشتبارات نا ہے۔ جن مں ضلیفہ جی کی مخصوص کام آٹا کو دھتی ہلتی کیوں ہے کے مصداق لکھے ادرا میں مدافت سے علیحد ہ کردیا۔اب خیر سے قادیان میں دوخلافتیں بغیرفوج خزانہادر تخت کے ہیں۔ جن میں وہ جنگ ہور ہی ہے کہ کھنٹو کی بھٹیاریاں اور دہلی کی ڈومنیال سبق سکھنے آتی ہیں اس ب پہلے مراین شوادی بھی الی ہی بیاری کے شکار ہوکر قادیانی سے لا ہوری ہوئے تھے۔اس کے بعدمستری مشین سوئیاں اور سر مودھا کے عقیدت کیش اور عبدالکریم میابلے والوں کو بھی یہی شکایت محسوس ہوئی۔ خیر بیتوان کے گھر کی باتیں ہیں۔وہ جو جا ہیں سوکریں اوران کے مرید جو جا ہیں سونکھیں۔ پچھ مضا نقهٰ بیں۔ آخرخاندان نبوت جوکھبرا وہ جوبھی کریں تھوڑ اہے وہ کریں بھی تو بیجار ہے کیا کریں۔ انہیں بھی الہام روزستاتے ہیں اور رؤیا صادقہ تنگ کرتی ہیں۔ ہاں زکام نبوت ابھی تک نہیں ہوا۔ البنة خلافت كالهيفية زورون يرب-الله رحم كرب-

مرزا قادیانی نے جسشادی کے متعلق سرکار دوعالم کی بیصدیث پیش کی تھی یہ تسازوج و يولدله وه مشهور رسوائه عالم''آ سانی نکاح'' محمدی بيگم كے متعلق تھی اوراولا دكياتو كيا، ذكركروه شادی کے غم میں دیوانے ہوکر مرے گراس کا دامن و یکھنا نصیب نہ ہوا۔ جب شادی ہی نہیں موئی تواولا دموعوده کیسی جیرا تکی ہے؟ امت کے عقمندوں پر جوخواه مخود کی تعریف میں غلط داقعہ پیش کرتے ہو نہیں شر ماتے۔ بندہ خداعقل کروجب موعودہ بیوی ہی شلی وہ بھی کوئی اور لیتا راہ مواتواولا دموعوده كيسي ذيل كامضمون ملاحظ فرمات موئ فاديانيت كي شرمكاريال ملاحظ كرين " حضرت خليفة أسيح ثاني ايده الله ينصره العزيز كي خلافت حصه كاليك اورعظيم الثان

پہلویہ ہے۔جس کونظرا نداز کرنا اللہ تعالیٰ کی نعت کا کفر کرنا ہے۔حضور پرنو راسلامی طریق انتخاب کے لحاظ سے نہ صرف خلیفہ ہیں۔ بلکہ حضرت رسول کر محطیطہ آئمہ واولیائے امت محمد بیراور حضرت مسيح موعود عليه الصلاة والسلام كے كشوف، البهامات اور مصفى وحى ربانى كے اعتبار سے موعود الهام منی آ ڈروں بیوں کے اس نے مجھے ں بیفر مائے میں موعود کے نشانات میں صحیح نازل ہوگا۔ وہ بیوی کرے گا اولا دہوگی حج مرکار مدین میں مرکار مدین میں کا ارشاد ہے کہ قیامت کے ا مے۔ ابو بکر وعمر کے درمیان رئیس قادیان \_اعتبارندا ئے تو خدا کا کلام (برابین احمد بیہ

بان وبالحق انزلناه وبالحق نزل

عاضر إلهام انسا انسزلناه قريباً (ازالهاوبام ص۵۷ عاشیه ،فزائن ج سص ۱۳۹) میرا نکاح آسان برکیا۔اس کے متعلق ، یہ تقدیر مبرم ہے جو کسی صورت نہیں ٹل سیاہ ہوگا اور ناک صفائی سے کٹ جائے ل صورت بین باراغهٔ موکر بهرحال محمدی بن ل عنى ادرا كرال جائة خدا كا كلام ه بوگ ـ خدا کی قدرت که مرزا قادیانی کا عالم برزخ میں بھی بوچھنے سے ندر ہاتو ا ایاورہے کہ اللہ تعالیٰ کی مجھے سے میرعاوت کے طور پر ہول۔ان کی خبر قبل از وقت ا پیاس ہزارہ کچھزیادہ ہوں گے۔" ميرااس بيان كااعتبار نه بوتوبنش آيدني كاوروازه السيدسة من كحولا كيا قاديان من آكردية بين اور نيز اليي مخضرت الله كروضه مباركه برمس و و ای کرنا جاہتے ہیں۔ای عرصہ میر وي سركنده تفااوروه ال سركندے كوزيم بن ده میکام کرتا کرتامیرے نزدیک آ ؛ ا این کی زمین براس نے اپناسر کندہ خ<sub>ير م</sub>ية ع<u>مرزا قادياني ك</u> وشركيا مواراب ويكيئ اللدتعالى كاارشا موقه "يعنى جب تك تمام وكمال الل مذکرلیں مے۔ تب تک معزت سے پرم كي شبادت حعرت منح قيامت كودين. کریمه پر مرزا قادیانی بہت سٹ پٹا مرزا قادیانی کاوہ بیان بھی دلچیں ہے۔ (ازالهاومام ١٤٧٥ بخزائز نے اپنے ول میں بی خیال کر لیا ہے کہ ستاب کے فرقوں کا اس پرائیان لانا آ یت موصوفہ بالا کے بیم معنی ہیں۔ ہے اس زمانہ تک کہ سے نازل ہو۔ م تندہ ہوں مے وہ سب سیح پرایمان ايك مخض خوب جانتا ہے كدبے ثار کے بیں اور خدا جانے آئدہ بھی

خداتعالى كابيذها موتا كدوه تمام الر

لاویں کے تو وہ ان سب کواس وقت

۔ اب مرنے کے بعدان کا ایمان لا تا

(تذكروش ۵۹۱)

اور نیز ایک خواب سنایا۔'

خلیفہ ہیں ۔ حضرت رسول کر پم اللہ نے حضرت سے موعود علیہ السلام کے متعلق پیش کوئی کی تھی۔ "يتزوج ويولدله" يعنى محمى شادى كر عادادراس كاولادموكى اب ظابر بكراكر اس شادی اور اولا دیس کسی غیر معمولی نصیلت کا اشار و نبیل تفایز الی عام بات کے ذکر کرنے کی ضرورت ہی کیاتھی۔ کیا دنیا میں ہزاروں آ دی شادیا نہیں کرتے اور کیا ہزاروں کے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ اگر کوئی فخص ایے جملھین سے کیے کہ آج میں نے ایک آ دی دیکھا جس کی دوٹائلیں دوآ تحصیں اور دوکان تھے۔ تو سننے دالے کواس کی شجیدگی اور دیاغی توازن کے متعلق ضرور شبہ پیدا ہوجائے گا۔ البذا افضل الرسل حضرت رسول کر بہتائیہ کامسے موعود کے متعلق شادی کرنے اور صاحب اولا دمونے کی پیش کوئی کرنا باالبداہت بتلا تا ہے کہ حضرت میے موجود علیدالصلو ة والسلام کی زوجہ محتر مداور حضور کی اولا دیمیں روحانی لحاظ ہے ایک ایسی خصوصیت یائی جاتی ہے۔جس کا ظہور اسلام کے لئے بطور نشان کے ہے۔حضرت محمود ایدہ اللہ بنعرہ العزیز کا قلعہ بنا حضرت رسول كريم الله كا كي ميش كوني كوجار جا عداكانا باور عضورى صدانت كا ايك بهت بزا ثبوت ب اس طرح اقطاب اوراولیائے امت نے ہمی بکثرت حضور کی خلافت کی خوشخریاں وی ہیں۔مثلاً حضرت نعت الله ولى كاتصيره كسى صاحب علم مص فني نيس جس مين لكها بيرش ياد كار مينم كر حعرت مع موعود كافرزندار جند حضور سركار مدينه عليه السلام ك كمالات كى ياد كار موكال اس ے بر حکرواضح اشارہ خلافت کے تعلق اور کیا ہوسکتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوت والسلام برحضرت محمود ایدہ اللہ تعالی کے متعلق اس کثرت سے الہامات رؤیائے صاوقہ اور کشوف طاہر ہوئے کہان کے بعد حضرت امیر الموشین ایدہ اللہ کی خلافت سے اٹکار کرنا صدافت اور انصاف کا (اخبار الفضل اا راكست ١٩٢٧ء عمراسلم بي العدارك مجلس انصارسلطان القلم) اس کے بعدسائل نے پوچھا معرت بیاق کہے آپ نے ج کیوں نیس کیا۔ریس قادیان فرمانے کے میرے لئے وہال امن نہ تھا۔ سائل نے کہا حضور آ ب کوالہام والله العصمك من الناس ہوا تھا۔ جواب دیا ہاں ہوا تھا۔ محرسب الہاموں برعمل تھوڑ ابن ہوتا ہے۔ جان عزیز ہے تم جانے ہو کہ یہ مولویت کے شر مرغ کس طرح کمر باند معے میرے چیچے گئے تھے۔ اگروہ امرعرب كوككودية توكياحشر موتاراس لئ مابدولت في انسب يي سمجما كدنه جاؤل سائل في عرض كى عضورة بكامزاركهال موكافر مان الكيم نبيل جائة كداردوالهام كياكبتاب-الهام: " ہم کمہ مل مریں کے یامہ بینہ میں۔"

اور نیز ایک خواب سنایا۔ "اس عاج (مرزا قادیاتی) نے خواب میں دیکھا جو
آنخفرت اللہ کے دوفہ مبارکہ پر میں کھڑا ہوں اور کوئی لوگ مرصے ہیں یا مقتول ہیں۔ ان کو
لوگ دنن کرنا چاہتے ہیں۔ اس عرصہ میں روضۂ کے اندر سے ایک آ دی نکلا اور اس کے ہاتھ میں
ایک سرکندہ تھا اور وہ اس سرکندے کو زمین پر مارتا تھا اور ہرایک کو کہنا تھا کہ تیری اس جگہ قبر ہوگ ۔
تب وہ بیکا م کرنا کرنا میر سے نزد یک آ یا اور مجھ کو دکھلا کر اور میر سے سامنے کھڑا ہوکر روضۂ شریف
کے باس کی زمین براس نے اپنا سرکندہ مار اور کہا کہ تیری اس جگہ قبر ہوگ ۔ "

(تذكره ص١٨١، از الداويام ص١١٨، فزائن جسم ٣٥٢)

خیریة تے مرزا قادیانی کے الہام اور رؤیا صادقہ کے نمونے دنیا جانی ہے کہ ان کا حشر کیا ہوا۔ اب دیکھے اللہ تعالی کا ارشاف وان من اھل الکتساب الا لیو من به قبل موته "یعنی جب تک تمام و کمال اہل کتاب حضرت سے کو سیارسول اور زندہ بجسد والعصری شلیم نہ کرلیں ہے۔ جب تک حضرت سے پرموت بی نہیں آئے گی اور ان کے اس طریق پر ایمان لانے کی شہادت حضرت سے قیامت کو ویں گے کہ یہ سب اہل کتاب محصر پر ایمان لائے تھے۔ اس آ بت کریمہ پر مرزا قادیانی بہت سٹ پٹائے اور طرح طرح سے اس کے معانی کے ۔ اس لئے مرزا قادیانی کا وہ بیان بھی دلی سے خالی نہیں۔ طرح ظرفر ما کین :

(ازالداد بام ١٤١٥ من ٢٩١١ من ٢٨٨) ( پس واضح ہو کہ سائل کو ید هوکالگاہے کہ اس نے اپنے دل میں یہ خیال کرلیا ہے کہ آ ہے فرقانی کا یہ خشاء ہے کہ سے کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب کے فرقوں کا اس پر ایمان لا نا ضروری ہے۔ کیونکہ ہم اگر فرض کے طور پر یہ یقین کرلیں کہ آ ہت موصوفہ بالا کے بہی معنی ہیں۔ جسیا کہ سائل سمجما ہے واس سے لازم آ تا ہے کہ ذیا نہ صعود ہیں یا ہے۔ اس ذمانہ تک کہ سے تازل ہو۔ جس قدرالل کتاب دنیا ہیں گذر سے ہیں یا اب موجود ہیں یا آ کندہ ہوں گے وہ سب سے پر ایمان لانے والے ہوں۔ حالا تکہ یہ خیال بہ بداہت باطل ہے۔ ہم ایک فخص خوب جا متا ہے کہ بے شارالل کتاب تھے کی نبوت سے کا فررہ کر اب تک واصل جہنم ہو ایک فخص خوب جا متا ہے کہ بے شارالل کتاب تھے کی نبوت سے کا فررہ کر اب تک واصل جہنم ہو خوات اللہ کتاب فوت شدہ سے کا فررہ کر اب تک واصل جہنم ہو خوات اللہ کتاب فوت شدہ سے کا فران ہونے کے وقت اس پر ایمان خدا تعالی کا یہ خشا ہوتا کہ وہ متا مالل کتاب فوت شدہ سے کا فران ہونے کے وقت اس پر ایمان لادیں کے تو وہ ان سب کواس وقت تک زندہ رکھتا۔ جب تک کہ سے آ سان سے نازل ہوتا۔ لیکن لادیں کے تو دو ان سب کواس وقت تک زندہ رکھتا۔ جب تک کہ سے آ سان سے نازل ہوتا۔ لیکن اللہ میں کے تو دو ان سب کواس وقت تک زندہ رکھتا۔ جب تک کہ سے آ سان سے نازل ہوتا۔ لیکن اللہ کوت کے بعدان کا ایمان لا تا کیوکرمگن ہے۔ "

ووعلیہ السلام کے متعلق پیش موئی کی تھی۔ راس کے اولا دہوگی۔اب ظاہرے کہ اگر ال قار توالي عام يات كے ذكركرنے كى نہیں کرتے اور کیا ہزاروں کے ہاں اولا و لل نے ایک آ دمی دیکھاجس کی دوٹا آگیں اورد ماغی توازن کے متعلق ضرورشبہ پیدا کامیح موجود کے متعلق شادی کرنے اور ب كه حفرت مسيح موعود عليه الصلوقة والسلام الک خصوصیت یائی جاتی ہے۔جس کا يده الله بنفره العزيز كا قلعه بننا حضرت کی مدانت کا ایک بہت بردا ثبوت ہے رى خلافت كى خوشخرياں دى ہيں۔مثلاً جس میں لکھاہے پسرش یا دگار ہے بینم السلام کے کمالات کی یادگار ہوگا۔اس حفرت ميح موعودعليه الصلوت والسلام مامات رؤيائے صادقہ اور کشوف ظاہر ف سے انکار کرنا صدافت اور انصاف کا الم بي -اب مركن مجلس انصار سلطان القلم ) ا کے ج کیوں نہیں کیا۔ رئیس ني كها حضورة ب كوالهام والله يعصمك با برعمل تعوز ابی ہوتا ہے۔ جان عزیز ندهے میرے پیچے لگے تھے۔اگروہ انب يهي مجما كه نه جاؤں سائل نے في كداردوالهام كياكبتاب-الهام:

(تذكره ص ٥٩١)

وقت جیتے ہوں۔ بعینہ بیدمعاملہ یہ موت سے پہلے ایمان لائیں گے ا (ازالہ او ہام ۳۲۸،

یہ جواب دیتے ہیں کرمکن ہے کہ زندہ کرے۔ جوسیح کے دنت ابا ہیں۔تو اس کا جواب میہ ہے کہ با امر ہے کہ کیا قرآن کر کم اورا حا میٹی نہیں کیا جاتا۔''

ٹاظرین! ہم مثالاً کہ کے دفت ہوں کے اور قرآن کریکے اہل کتاب سے مراوز مانہ حال کے واسطہ۔ مرزا قادیانی کی خواہش مرزا قادیانی کا اپناذیل میں پیش (رکات الدعام 10

ہیں۔''اس میں کچھٹکٹ نہیں کہ کے پہلے وارث تھے اور خدا تعالی متمی کے کیونکہ ان کا ندم رف قال کا حدیث نبوکی الفت

جناب ام المؤمنين معلوم کرر ہی ہوں کمآ پ کے پہلو میں ڈن کی جاؤں۔ حضوعاً وہاں چارقبروں میری ابو کرڈیمڑ

ریددیث مؤمنین دیا۔جس سے صاف طور پر ہا بیں ابھی تین قبریں موجود ہیں فقیراس سے پہلے عرض کر چکا ہے کہ مرزا قادیانی نے جو پھے لیاوہ دوسروں کا پس خوردہ لیا۔اس لئے بیالہام ای نیچری کی طرف سے ہیں اور بیسرسید ہی کی جدت دمہریانی ہے جس سے مرزا قادیانی کونبوت کا زکام اور رسالت کا ہیضہ ہور ہاہے نے درسے سنتے:

(تغیراحری ۴۹۳) وان من اهل الکتب الا لیؤمنن به قبل موته ویوم المقیمة یکون علیهم شهیدا "اور تیس کوئی الل کتاب می سے مربی یعین کرے ساتھا اس کے ۔ (لیمی حضرت عیلی علیه السلام کے صلیب پر مارے جانے کے ) قبل اپنی موت کے وہ جان کے کا کے صلیب پر حضرت عیلی علیہ السلام ان پر کواہ ہوں گے۔ لیمی الل کتاب کوا پی زندگی میں جو عقیدہ تھا اس کے برخلاف کوائی ویں گے۔ "

تمنا ہے کہ آک اک بال کی سوسو بلائیں لے ول صد جاک شانہ بن کے کیسوئے محد کا

سرکار مدید الله کافیض عام برزماند پرمجیط ب اورد بے گا۔ ای لئے خلاق کا کتات نے آئیس خاتم انہیں ماتم انہیں ماتھ کے القاب نے اوازا کافیۃ للناس کے لئے بیراونڈ برا کے خطاب سے یادکیا حضورا کرم کھنے کے دوررسالت یس کی نی یارسول کی قطعا ضرورت اس لئے نہیں کہ ان کا فیض عام عملی طور پرزماند بحر کے لئے جاری وساری ہے اورر ہے گا۔ مثال کے طور پراصلاح امت کے لئے فیوض نبوی ملاحظ فرما کیں۔ ارشاوہ وتا ہے 'لا تقوم الساعة حتیٰ یخرج ثلاثون کذابون دجالون کلهم یز عم انه نبی الله وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی ''

اللہ اللہ اللہ ایک انقظ حکمت سے بھر پورمعارف بھی ڈوبا ہوا۔ ہر زبانے کی راہبری
کررہا ہے۔ اب ویکھئے مرزاخواہ تخواہ خود بخو ددجل بناتے ہوئے گر سے مروے اکھاڑے جاتا
ہے کہ اس سے وہ تمام اہل کتاب معمود ہیں جومر بچکے ہیں یا سے کی آ مدتک مریں کے یا ان کے
زمانہ بھی یا زبانہ مابعد بیں مریں گے۔ اس وجل وہی سے یہ معا ہے کہ لوگ مغالطہ بیں
آ جا کیں گے۔ گرکون نہیں جانتا کہ اس سے مرادوہ اہل کتاب ہیں جو سے دفت ہوں کے اور
ایمان بھی وہی لاسکتے ہیں۔ جو جناب سے کا نزول من السما مشاہدہ کریں کے اور گواہی بھی انہیں
لوگوں پر ہوگی جو سے پر ایمان لا کیں گے۔ گرمرزا قادیانی کوکون سمجھائے وہ تو تھم ہے کرش اور
رودرگو پال اور ہے سکھے بہاور قادیانی مثال کے طور پر اگر کہا جائے کہ بہشتی مقبرے کرش اور
شیدائی یا موسی جلسہ سالانہ پر حاضر ہوں تو کیا اس کا میہ مطلب لیا جائے کہ بہشتی مقبر دی جن میں گ

یانی نے جو پکھ لیادہ دو سروں کا پس خور دہ سرسید بی کی جدت ومہر بانی ہے جس سے یخورسے سننے: م

ب الاليؤمنن به قبل موته ويوم أبش سے مريقين كرے ماتھاس جانے كى الل اپنى موت كے وہ جان كے يعنى الل كتاب كواپئى زندگى بيس جو

> ہو بلائیں لے نیسوئے محم<sup>ہ</sup> کا

ہاوررہ گا۔ای لئے خلاق کا نتات اسکے خلاق کا نتات کی سے لئے بھر اونڈ یرائے خطاب سے کا مقاضرورت اس لئے نہیں کدان کا سے گا۔مثال کے طور پراصلاح امت م الساعة حتیٰ یخرج ثلاثون اتم النبیین لا نبی بعدی " اتم النبیین لا نبی بعدی " میں ڈوبا ہوا۔ ہرزمانے کی راہری ہوئے گڑھے مردے اکھاڑے جاتا

ہوئے گڑھے مردے اکھاڑے جاتا کسی کی آ مدتک مریں کے بیاان کے سے یہ معاہب کہ لوگ مغالطہ میں ب ہیں جوسی کے دفت ہوں گے اور سٹاہدہ کریں گے اور گواہی بھی انہیں لون سجمائے وہ تو تشہرے کرشن اور

شاہدہ کریں گے اور گواہی بھی انہیں لون سمجھائے وہ تو تھمبر ہے کرش اور لہا جائے کہ بہشتی مقبرے کے تمام ۔لیا جائے گا کہ وہ جوقبر دں میں گل

ول نہیں نہیں وہی آئے کمیں سمے جواس

وقت جیتے ہوں۔ بعینہ بیمعالمہ یہاں ہے کہ جو بھی اہل کتاب زبانہ سے میں موجود ہوں وہ سے کی موت سے پہلے ایمان لائیں گے اور جب سب ہی مسلمان ہو گئے تومستقبل میں باقی کون رہا۔ (ازالہ او ہام ۵۲۸ ، فزائن جسم ۴۸۷) دربعض لوگ نہایت تکلف اختیار کر کے

ر ادراد او المسابق المراب المراب المراب المراب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المربح كم كما المربع المربح كم كما المربع المربح كم كما المربع كم كما المربع المربع كم كما المربع المربع المربع المربع المربع المربع كم كما المربع المربع المربع المربع كم كما المربع المربع

ناظرین! ہم مثالاً کہ بھے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے مصداق وہی اشخاص ہیں جو سی کے وقت ہوں گے اور قرآن کریم اور حدیث سیحہ کے علاوہ آئم امت یہی کہتے چلے آئے ہیں کہ اہل کتاب ہوں کے نداس کا ماضی سے تعلق نہ معقبل سے کوئی واسطہ۔ مرزا قادیانی کی خواہش ہے کہ اندھوں کو روشی دکھائی جائے۔ اس لئے ایک اصول مرزا قادیانی کا اپناذیل میں چیش کیا جاتا ہے۔ پس خورسے ملاحظ فرمائیں:

(برکات الدعاء م ۱۸ ہزائن ج۲ م ۱۸) پر جناب رئیس قادیان دخا کسار نبی تحریفر ماتے بیں۔''اس میں کچھ شک نہیں کہ صحابیا تخضرت آلیا ہے کے نوروں کو حاصل کرنے والے اور علم نبوت کے پہلے وارث متے اور خدا تعالیٰ کا ان پر بڑافضل تھا اور نصرت البی ان کی قوت مدر کہ کے ساتھ متی۔ کیونکدان کا نبصرف قال بلکہ حال تھا۔''

مديث نبوى القطيعة مديث نبوى القطيعة

جناب ام المؤمنين عائشہ صديقة في حضورة الله كى خدمت بيس عرض كى كه بيس ايسا معلوم كررى ہوں كمآ پ عليقة في حلام كل كه بيس ايسا معلوم كررى ہوں كمآ پ كے بعد زندہ رہوں كى \_ البذا جھے اجازت فرمايي كه بيس آ پ الله كا يستان كو كما ہوں كى جاؤں \_ حضور الله كے خواب بيس ارشاد فرمايا مير ااس جگه بركوكى اختيار نہيں كو نكه وہاں چارتبروں ميرى ابو بكڑ بحراد رعيسى ابن مريم عليه السلام كے سوااوركوكى جگه بى نہيں۔''

. ( كنز العمال برحاشيه ومنداحدج ٢ ص ٥٤)

سیصدیث مؤمنین کی مال کی روایت سے بیان ہوئی اور مؤمنین کے باپ نے جواب دیا۔جس سے صاف طور پر میمعلوم کھیسی ابن مریم ابھی زندہ ہیں۔ نہیں مرے اور روضۂ رسول میں ابھی تین قبریں موجود ہیں۔ چوتھی نہیں وہ جناب سے کے لئے ہے۔ جب وہ آسان سے نزول اشاره بے جوخداتعالی کے اس قول میں له خسف ا الـقـمــرا

''مسیح موعود (مرزا قادیا فی می موعود (مرزا قادیا فی می می می ایسی می موعود (مرزا قادیا فی می موعود کرنا ایسا ہے جو کفر علیم اور کفا می می موعود نے آئی موعود نے

تے رسول اور نبی کے لفظ سے پگارا ہے۔ کیونکہ بار ہا بتلا چکا ہوں کہ میں خاتم الانبیاء ہوں اور خدائے آئے۔ اور مجھے آخضرت اللہ کا ہی وجودا ہونے میں میری نبوت سے کوئی تڑا میں ظلی طور پرمجہ ہوں۔ پس اس ا کی ہی محدود رہی۔ لینی مبرحال آخضرت اللہ ہوں ادر بروزی رہ میں منعکس ہے تو پھرکون سا الگ ا

(ایک غلطی کاازاله)" م**مر** 

فر ما نمیں گے اور ۴۵ سال زمین پر رہ کرفوت ہوں گے ۔ تو ان کی چوتھی قبر روضۂ اطہر میں ہوگی ۔ فقیر کے خیال میں بیا لیک ہی حوالہ مؤمنین کے لئے کافی ہے۔

دهجیاں نامۂ سالار دو عالم کی اڑا اے کہ تجھ کو نہ رہا یاد مآل پرویز

راربعین نبر۳ ص ۲۵ عاشیہ نزائن ج2ام ۳۱۳) ''صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور انجیل اور دانیال اور دوسر سے نبیوں کی کتابول میں جہال بھی میرا ذکر خیر کیا گیا ہے وہاں میری نسبت نبی کا لفظ بولا گیا ہے اور بعض نبیوں کی کتابوں میں میری نسبت بطور استعاره فرشتہ کا لفظ آگیا ہے اور دانیال نبی نے اپنی کتاب میں میرا نام میکا کیل رکھا ہے اور عربی زبان میں لفظی معنی میکا کیل کے دانیال نبی خداکی مانیز''

''هو الذى ارسل رسوله بالهدى جرى الله فى حلل الانبياه اس الهام مس ميرانام رسول بهى ركها كيا اورني بحى \_ پس جس خفس كخود خدان ينام ركه مي مول يعنى تى اور رسول اس كوام من مجمنا كمال درجك شوخى ب-'

(اخبارالکلم قادیان ارنومرا ۱۹۰۰)' ہمارے نزدیک تو کوئی دوسرا آیا ہی نہیں نہ نیا نبی نہ پرانا۔ بلکہ خود محصلی کے چادردوسرے کو پہنائی گئی ہے اور وہ خودہی آ یے ہیں۔'

(نزدل اُسے مسم بزائن ج ۱۸ م ۱۸) ''اس نکتہ کو یا در کھو کہ میں نیا رسول اور نبی نہیں ہوں۔ لیمن بنیں ہوں۔ لیمن بیل ہوں۔ لیمن باعث بارظلیت کا ملہ کے میں وہ آئینہ ہوں جس میں محمدی شکل اور محمدی نبوت کا کامل افعکاس ہے اور میں کوئی علیحد ہخض نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہوتا تو خداتعالیٰ میرانام محمد اور احمد اور محملے اور م

(ایک غلطی کا از الہ ۱۲ مزائن ج ۱۸ م ۲۱۷) '' مجھے بروزی صورت نے نی اور رسول بتایا اور اس بنا پر خدا نے بار بار میرا تام نی اللہ اور رسول اللہ رکھا۔ مگر بروزی صورت میں میر الفس درمیان میں نہیں ہے۔ ملکہ محمصطفی ملک ہے ہے۔ اس لحاظ سے میرا نام محمد واحمد ہوا۔ پس نبوت اور رسالت کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی۔ محمد کی پیز محمد کے پاس رہی۔علیہ الصلوٰ قوالسلام''

(خطبہ الہامیص۱۸۴ نزائن ج۱۷ص ۲۵) ''اسلام ہلال کی طرح شروع ہوا اور مقدور تھا کہ انجام کارآ خرز ماند میں بدر ہوجائے۔خدا تعالی کے حکم سے پس خدا تعالی کی حکمت نے چاہا کہ اسلام اس صدی میں بدر کی شکل اختیار کرے۔ (بیٹی میرے زمانہ میں ) جوشار کی روسے بدر کی طرح مشابہ ہو۔ (بیٹی چودھویں صدی مرز اکے دور رسالت کا زمانہ ) پس انہیں معنوں کی طرف

اثاره ب جوفداتعالى كاس قول بن ب كراقدهم مالله بدر "

القحران المشرقان اتنكر

(تعبيده اعجازيي اكم بخزائن ج٩٩م ١٨٣، مرز اغلام احمد قادياني)

ورمیح موعود (مرزا قادیان) کواحمہ نی اللہ تسلیم نہ کرنا اور آپ کوامتی قرار دینا یا امتی ہی گروہ میں بھنا گویا آنخفرت الله کو جوسید المسلین اور خاتم انہیں ہیں۔ امتی قرار دینا اور امتع و میں بھنا گویا آنخفرت الله کو جوسید المسلین اور خاتم انہیں ہیں۔ امتی قرار دینا اور امتع کی بعث اوّل میں آپ کے منکروں منکروں کو کا فر اور دائر ہ اسلام سے خارج قرار دینا دیکن آپ کی بعث ٹانی میں آپ کے منکروں کو دافل اسلام سجھنا ہی آنخضرت الله کی جنگ اور آیات اللہ سے استہزاء ہے۔ حالانکہ خطبہ الہامیہ میں معزود نے آنخضرت الله کی بعث اوّل وانی کی باہمی نسبت کو ہلال اور بدر کی نسبت سے تعبیر فر ایا ہے۔ جس سے لازم آتا ہے کہ بعث ٹانی کے کافر کفر میں بعث اوّل بدر کی نسبت سے تعبیر فر ایا ہے۔ جس سے لازم آتا ہے کہ بعث ٹانی کے کافر میں بعث اوّل کے کافر سے بڑھ کر ہیں۔ میچ موعود کی جماعت واقرین منہم کی مصداق ہونے سے تخضرت الله کے کافر سے بڑھ کر ہیں۔ میچ موعود کی جماعت واقرین منہم کی مصداق ہونے سے آنخضرت الله کے کافر سے بڑھ کر ہیں۔ میچ موعود کی جماعت واقرین میں میں میں میں میں داخل ہے۔ '(افضل کہدوکون روکتا ہے)

(اخبار الفعنل ج ٢ نبر٢٥،١٣٠ را كوبر٢٠١٩)

۔ توان کی چوتھی قبرروضۂ اطہریس ہوگی فقیر ہے۔ عالم کی اڑا

یاد مآل پرویز ۱۳) در محیح بخاری اور محیح مسلم اور انجیل اور اذکر خیر کیا گیا ہے وہاں میری نسبت نبی کا مت بطور استعاره فرشتہ کا لفظ آ محیا ہے اور ماور عربی زبان میں لفظی معنی میکائیل کے

رى الله فى حلل الانبياء اس الهام الم خود قدان بينام ركه بول يعنى

یک تو کوئی دومرا آیا ہی نہیں نہ نیا نبی نہ وخودی آ ہے ہیں۔''

نه کو یا در کلو که یک نیارسول اور نبی نبیس ایش محمدی شکل اور محمدی نبوت کا کامل اموتا تو خدانعالی میرانام محمداوراحمداور

بردزی صورت نے نبی اور رسول بنایا المالے مگر بروزی صورت میں میرانش میرانام محمد واحمہ ہوالے پس نبوت اور ربی علیہ الصلاق قوالسلام'' المال کی طرح شروع ہوااور مقدور تفا المال کی طرح شروع ہوااور مقدور تفا

، پس خدانعالی کی حکمت نے چاہا کہ مزمانہ میں ) جوشار کی روسے بدر کی ازمانہ ) پس انہیں معنوں کی طرف کیا مصطفے کے پھر قادیان میں کر

ناظرین! آپ نے مرزا قادیانی تھے وہ انکساری اور خاکساری کے فوٹو اور تصویریں جیران ہوں اس بے بکی رسالت ہ پر یہی ہے دہ ظلی نبوت اورائشی رسالت۔ مشل مشہور ہے کیا یدی اور کیا پوڈ

بھی بےلذت کے اور رکھا بی کیا ہے۔ ونیا خ بخدا جس قدرتو بین اس منہ بھٹ نے کی او سب اسلام کے لئے کار بنگل بیں۔ یہوہ نا بظاہر بڑے پاک باز بڑے نیک اطواران کی کی ٹمٹیاں ہیں۔ جن کی آڑ میں امت خیرالا: ہے معصوم مکہ آئ بخدا ہے آرام ہیں۔ وہ سرقہ باز الہامی ڈاکو کاش چٹم بصیرت کے ا د کھتا۔ جہاں آ داب محمدی سکھلائے گئے تا تادیان وہ کیا جا تیں ادب کمانی جاور کیے تا اور افیون کن مرکبات سے کھائی جاتی ہے اور کیے تا

ارشاد باری ملاحظه مول:

ا..... "يايها الني

قرآن کریم ہی کریم 🕮 کے

ولا تجهر واله بالقول كجهر بعضك المالوكواجوايمان لا شاهون

ا بے ہوا ہوا ہاں اسے اور ہے ہوئے۔ سے بکاروجیہا کہ آپس میں بکارا کرتے ہ

سے پوروبیں کے بین اور تمہیں اس حرکت سے ضائع ہوجا کیں اور تمہیں اس ۲..... مرزارکیس وخاکسار قادیان کا ایک خاص مرید مرزا کے حضور بیں ایک قصیدہ مداحیہ سنا تاہے اورعا جزوخا کسارنبی س کر مردھنتا اورخوش ہوتاہے۔

محمہ پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور پہلے سے بھی بڑھ کر اپنی شان میں محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں

(اخبار بدرج ٢ نمبر٢٥،٢٣ را كتوبر٢ • ١٩ -، قاضي يارمحه وكيل)

(ازالدادهام م ۲۷۳ بزائن ج م ۲۷۳) آیت "و مبشر آبرسول یاتی من بعد اسمه به از الدادهام ۲۷۳ بزائن ج م م ۱۷۳ با آیت "و مبشر آبرسول یاتی من بعد اسمه الم مداد مار در سول النظافی مرف احمد به اسمه با کین آخری زمانه می برطبق بیش کوئی مجمد واحمد جواین اندو محمد اوراحمد دونول شخص کین برطبق بیش کوئی صرف احمد مبشر خود (مرزا قادیانی) به ندرسول الله و محمد اوراحمد دونول شخص کین برطبق بیش کوئی صرف احمد مبشر خود (مرزا قادیانی) به ندرسول الله و "

"دیبی کهددول معراج (نی کریم الله ای اسجم کثیف کے ساتھ نیس تھا۔ بلکہ اعلیٰ درجہ کا کشف تھا۔"

(ازالہ ادہام س سے ہزائن جسم ۱۲۹۱)

الہامی گزش کی مناوی

"خداکا وعدہ ہے" انسا نصن نزلنا الذکر وافا له لحافظون "قرآن شریف کی م شدہ عظمت اور عزت کو پھر بحال کرنے کے لئے قلام احمد کی صورت میں یقیقا محمد رسول الشقافیة آیا اور خدانے آسان سے قرآن کی حقاظت اور اس کی عظمت وجلال کے اظہار کا ذریعہ پیدا کیا اور ارادہ کیا کرقرآن کریم کا نزول دوبارہ ہوادر پھر دنیا کواس کی عظمت پراطلاع دی جائے اور اس غرض کے لئے اس نے پھر محمد کی تابیقہ کے بروزی رنگ میں غلام احمد قادیانی کی صورت میں اور اس غرض کے لئے اس نے پھر محمد کی تابیقہ کے بروزی رنگ میں غلام احمد قادیانی کی صورت میں نازل کیا۔"

(تذكرة الشهادتين م ٣٨ ، خزائن ج ٢٠ م ٣٠) "كوئى نراب حيانه بوتو اس كے لئے اس سے علاقہ اس سے لئے اس سے علاقہ كى اس سے علاقہ كى اس سے علاقہ كى اس سے علاقہ كى نبوت كو مانا ہے ۔ "

یہ کس کتاب میں ہے کہ خیر البشر کے بعد ہر گز کی کو دعوئے پیغیری نہ ہو کیا مصطفے کے بعد نہ آیا مسلمہ پھر قادیان میں کس لئے مجھ سانی نہ ہو

ظفر على خان!

ناظرین! آپ نے مرزا قادیانی کی اطاعت کیشیاں اور تابعداریاں ملاحظہ کیس ۔ یہ تنے وہ اکساری اور خاکساری کے فوٹو اور یکی جیں وہ وفاداریاں اور منت گذاریوں کی عملی تضویریں ۔ حیران ہوں اس بے کئی رسالت پر، پریشان ہوں اس بے پیندے کی لوٹ پوٹ نبوت پر سیکی ہے وظلی نبوت اورامتی رسالت ۔

مثل مشہور ہے کیا پدی اور کیا پدی کا شور با۔ باتونی مرزاکے پاس سوائے باتوں اوروہ

بھی بدانت کے اور رکھائی کیا ہے۔ دنیا خواہ مخواہ راجپال کوکوئی ہے اور شرد ہاندکو برا کہتی ہے۔

بخدا جس قدرتو ہیں اس منہ بھٹ نے کی اور کوئی کیا کرے گا۔ مرزا آنجمانی اور مرزے آنجمانی

مب اسلام کے لئے کار بکل ہیں۔ بدوہ ٹاسور ہیں جن کے گھاؤ اندر بی اندر نشو وتما پاتے ہیں۔

بظاہر بڑے پاک باز بڑے نیک اطوار ان کی لجی لجی نمازیں اور تقدس کی فرخی واڑھیاں۔ سب شکار

کی ٹیٹیان ہیں۔ جن کی آڑ میں امت خیر الانام کا شکار کھیلا جاتا ہے۔ آ و سبز روضہ میں آئ بے چینی

ہے۔ معصوم مکہ آج بخدا ب آرام ہیں۔ وہ شان محمدی کو کیا جانے جودین حقہ کا شناور بی نہیں۔ وہ

مرقہ باز الہامی ڈاکوکاش چشم بھیرت کے ساتھ ساتھ بھارت بھی رکھتا تو وہ ان مقامات کو ضرور

و کھتا۔ جہاں آ داب محمدی سکھلائے گئے ہیں۔ مرمزا قادیانی جی شھیرے ہے سنگھ بہا در ورئیس

قادیان وہ کیا جا نیں ادب کیا ہے اور کیے بحال ایا جاتا ہے۔ ان سے لوچھے کسوری کیا بھاؤ آئی ہے

قادیان وہ کیا جا نیں ادب کیا ہے اور کیے بحالا یا جاتا ہے۔ ان سے لوچھے کسوری کیا بھاؤ آئی ہے

ور آن کر یم نی کر کیا تھائے کے دادب واحز ام کی جیتی جا گئی تھوری ہے۔ چنا نے چندا یک

ارشاد باری ملاحظه بول:

ے پکار وجیسا کہ آپس میں پکارا کرتے ہوایک دوسرے کو۔ایسانہ ہو کہ تمہارے اعمال تمہاری اس حرکت سے ضائع ہوجا کیں اور تمہیں اس کا پیزیمی نہ گئے۔

ا..... "لا تجعلوا دعآه الرسول بينكم كدعآه بعضكم بعضاً قد

رزا کے حضور میں ایک قصیدہ مداحیہ

ہم میں ثان میں نے اکمل

۱۹۵۸ اکتر ۱۹۰۷ و او این یاری وکل) بشراً برسول یاتی من بعد می چی این جامع جمال اور جلال رخیقت عیسویت رکھتا ہے بھیجا گیا مرف احمد بشرخود (مرزا قادیانی)

نیف کے ساتھ نہیں تھا۔ بلک اعلیٰ الدادیام ص سے بزائن جسم ۱۲۲)

که لحافظون "قرآن شریف فری صورت میں یقینا محمد رسول فظمت وجلال کے اظہار کا ذریعہ سی عظمت پراطلاع دی جائے اغلام احمقادیاتی کی صورت میں فبارالکم ارکزی ۱۹۰۱ء کالم اذل میں نرابے حیانہ ہوتو اس کے لئے سااس نے آنخضرت میں کے لئے

> کے بعد نہ ہو

یعلم الله الذین بتسالون منکم لواذا فلیحذر الذین بخالفون عن امره ان تصیبهم فتنة اویصیبهم عذاب الیم " (مت مقرر کروپکارنا پنیم کادرمیان اپنجسیا پکارنا بیضتم ارکا کے بعضوں کو تحقیق جانتا ہے۔ الله ان لوگوں کو کمچھپ کرنکل جاتے ہیں تم میں سے نظر بچا کر ۔ پس چا ہے کہ ڈریں وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں تکم اس کے سے اس سے کہ میں کوفتر یا پکنی جائے ان کوفتر اب درود سے والا ۔ پہنچ جائے ان کوفتر یا پکنی جائے ان کوفتر اب درود سے والا ۔ پہنچ

سسس "لقد كمان لكم فى رسول الله اسوة حسنة "﴿ البَّهِ حَتِينَ وَاسْطِمْ بَهُ اللهُ عَلَى مَا لَكُمْ فَى رسول الله اسوة حسنة "﴿ البَّهِ حَتِينَ وَاسْطِمْ بَهُ اللهُ عَمْ اللهُ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ وَالْمِنْ وَالْمُعْمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَالْمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَالْمُوفِقُونُ ون

الندين يجدونه مكتوباً "﴿ وه الوك جويروى كرتے إلى الديسول السبول النبى الامى الذين يجدونه مكتوباً "﴿ وه الوك جويروى كرتے إلى رسول كى جوني ہان رخ ماده جو پاتے إلى اس كوككما موائز ديك اپن في تورات كے اور انجيل كے حكم كرتا ہے ۔ ان كوساتھ بحلائى كے اور مع كرتا ہے ۔ ان كونامعقول سے اور حلال كرتا ہے ۔ واسطے ان كے پاكيزه چزيں اور حرام كرتا ہے ۔ او پران كے ناپاك چزيں اور اوتا در كھتا ہے ۔ ان سے نيو چھو! كھ

محرمرزا قادیانی پیجارے کریں بھی تو کیا کریں۔ جب کہ قادیانی خدا دم ہی نہ لینے دے اور ان تھک فرشتے الہام ہاری کر کے قصرایمان کو ننخ وبن سے ملیا میٹ کر دیں۔ جب کہ مرزا قادیانی کو دو ہوں کہتا ہے۔

ا است منی بمنزلة توحیدی و تفریدی اے مرزاتو جھے ایسا کے میری توحیدی است منی بمنزلة توحیدی و تفریدی اے مرزاتو جھے ایسا کے میری توحید '' انت منی بمنزلة او لادی اے مرزاتو جھے سے ایسا ہے جیسا کے میری اولاد '' انت منی بمنزلة او لادی اے مرزاتو جھے سے ایسا ہے جیسا کے میری اولاد '' انت منی بمنزلة اولاد سینا اولاد '' انت اسرك اذا اردت شینا ان تقول له كن فیكون '' لینی اے مرزاتا دیائی آپ كی تو وہ شان ہے كہ تو جس بھی چز کے لئے كن كا تھم دے دے لیمن ہوجا اس دو فورا ہوجاتی ہے۔ (حقیقت الوی می ۱۹۰۵ میں ۱۹۰۵)

سسس "اعطیت صفت الافناه والاحیده س رب الفعال "محصفدا می الفعال "محصفدا می الفعال "محصفدا می الفعال "محصفدا می الفعال الفعال "محصفدا می الفعال الفعال می الفعال الفعا

يون-" يون-"

۲..... "یـوم یـ آئےگا۔یعنی انسانی مظہر (رئیس قار

اورمرزا قادیانی کاادب محلا کیا جانیس که ده کس بلا کامرزاقه بروزشس آیا تھااوراس کانام خدا کا ''انت اسعی الاعلم

"انت منى بمنزلة

"انت منى وانا منا

\_

''انت من مائنا و • عی ے۔

"ظهورك ظهورى

ا*ے میرے اہلیت فد* ''اینما تولو فثم و ...

مندکرولگار "انست صنبی بعنز

بہت ہے جود نیانہیں **جانتی**۔ دن

''انت منى بمنزلة

"میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں میں نے یقین کرلیا کہ وہی

ہوں۔'' (آ مَينه كمالات اسلام ص٢٦٥ فزائن ج٥٩٣٥) "يوم يساتى ربك في ظلل من الغمام الدن باداول يس تيراخدا آئے گا۔ یعنی انسانی مظہر (رئیس قادیان) کے ذریعیا پناجلال طاہر کرےگا۔'' (حقيقت الوحي ص٥٢) اورمرزا قادياني كادب واحترام كرناكوني مرزائي خداس كيمي يقادياني اورالا مورى بعلا کیا جانیں کہوہ کس بلا کا مرزا تھا۔وہ انسان نہ تھا فرشتہ نہیں نہیں خود خدا تھا۔ کیونکہ وہ خدا کے بروز میں آیا تھااوراس کا نام خدا کا سب سے بڑا نام تھا۔ بیسے کہ وہ خود کہتا ہے۔ "انت اسمى الاعلى"اكمرزاتوميراسب يرانام بـ (اربعین نمبر ۱۳ مس ۱۳۴ فز ائن ج ۱۷ ص ۱۳۳) "انت منى بمنزلة بروزى"ا عمرزاتو بحمسايا بحيا كمين بى بول-(كليات البيم ١٢ بخزائن ج ٢٠م٥ ٢٠٠) "انت منى وانا منك" اعمرزاتو جهس باور س تحصي مول-(حقیقت الوحی ص ۲۲ بخزائن ج ۲۲ ص ۷۷) "انت من مائنا وهم من فشل "اعمرزاتو مارينطفه عادرياتى لوك (انجام آنخم ص ٥٦،٥٥ فزائن ج اص ٥٦،٥٥) "ظهورك ظهورى"اتراظامرموناكوياكميراظامرموناكي (البشرى ج٢ص١٢) أسامير البليت خداحهين شرسة محفوظ ركه (البشرىٰ ج٢ص ١٢٥) "اينما تولو فثم وجه الله "اسمرزاجس طرف تيرامنه وكاس طرف على بحى منەكرون گا\_ (براین احدید سا۲۳ ماشید بنزائن جاس ۲۷۷) "انت منى بمنزة لا يعلمها الخلق "اعمرزاتيركامزلت مرسزويك بہت ہے جود نیائبیں جانتی۔ (حقیقت الوی ص ۸۱ نزائن ج۲۲م ۸۹) "انت منى بمنزلة عرشى "اسمرزاتوجهس ايباب جيام راعرش ـ (حقیقت الوی م ۸۸ خزائن ج ۲۲م ۸۹)

ول الله اسوة حسنة "﴿ البت تحقيق نص ك كراميدركمتاب دخداك اوردن

ول السنبى الامى الذين يجدونه المسان پرهاده جو پاتے بيں۔اس كولكما ان كوماته بھلائى كاورمنع كرتا ہے۔ اور بران ك

یں۔ جب کہ قادیانی خدادم ہی نہ لینے ن وبن سے ملیامیث کردیں۔ جب کہ

دی و تفریدی اسم (اتو جھے ایا ارتزار اور جھے سے ایا است مرزاتو جھے سے ایا است مرزاتو جھے سے ایا است مرزاتو جھے اسال میری اشتیار میری الیا ہے میں است کی است کا میری اللہ میں اس بات کر قادر موں کہ اروں اور الله عادوں اور میں اس بات کر قادر موں کہ ماروں اور الله المامی میں اس بات کر قادر موں کہ ماروں اور الله المامی میں اس بات کر قادر موں کہ ماروں اور الله المامی میں اس بات کر قادر موں کہ ماروں اور الله المامی میں اس بات کر قادر موں کہ ماروں اور

من انست منى بمنزلة النجم الثاقب "اسمرزاتو بحص ايا به جيما ثاقب ستاره منى بمنزلة النجم الثاقب (ضيم چشم مرفت ص ١٠ بخزائن ١٣٥٥ ما المرد) الوكى وم فاخت

" "بہلاتعب! یہ کہ کیے بڑے ادب سے خدانے جھے کو پکارا ہے کہ مرز انہیں کہا۔ بلکہ مرز اساحب کہا ہے۔ چاہے کہ برز اصاحب کہا ہے۔ چاہئے کہ بیاؤگ خداتعالی سے ادب سیکھیں۔ دوسراتعجب! یہ کہ باوجوداس کے میری طرف سے درخواست تھی کہ الہام میں میرانام ظاہر کیا جائے۔ مگر پھر بھی خدا کومیرانام لینے سے شرم دامنگیر ہوئی اور شرم کے غلبہ نے میرانام زبان پر لانے سے روک دیا کیا میرانام مرز اصاحب ہے نام سے پکارانہیں جاتا۔"

(حقیقت الوحی می ۳۵۲ بخزائن ج۲۲م ۳۲۹)

ناظرین! اب جناب کی خدمت میں ایک ایک مزیدار چیز پیش کی جاتی ہے۔جویقینا خوش ذائقہ ہونے کے علاوہ بو، بانس میں نرالی ہے۔ یقینا یہ کذاب قادیان کے لئے ایک زبردست تو پخانہ ثابت ہوگی اور اس کے ایک ہی حربے سے دجالیت کا گدھاؤ سیجوں وہسیجوں کرتا بھا گنا نظراً سے گا۔ اس کے بعد قادیانی صدائے نبوت 'ان انسکر الا صوات لسصوت الحمید'' ٹابت ہوگی۔

ا الله البريس البريس ٢٠٠٠ عاشيه فزائن ١٣٠٥ من المحضرت الله البريس ٢٠٠٠ عاشيه فزائن ١٣٥٥ من المحضرت الله فر ماديا تفاكه مير ب بعدكوئى في نبيس آئ كا اور حديث لا نبي بعدى البي مشهور تقى كه كسي كواس كى صحت مير كا من تقااور قر آن شريف جس كالفظ لفظ لفظ تقطعى ب- الني آيت ولكن رسول الله وخساتم المدين "سي بعى اس بات كي تقد اين كرتا ب كرفى الحقيقت مار ب في الله في من المناسبة من المناسبة المناسبة

۲ ..... (ازالدادہام ص ۵۷۷، نزائن جسم ۱۳۱۳) ''ہر ایک دانا سجھ سکتا ہے کہ اگر خداتھا لی صادق الوعد ہے اور جو آیت خاتم انتہین میں وعدہ دیا گیا ہے اور حدیثوں میں بتعریج بیان کیا گیا ہے کہ اب جبرائیل علیہ السلام کو بعد وفات رسول التعلقہ بمیشہ کے لئے وحی نبوت

لانے سے مع کیا گیا ہے۔ بیتمام ہا تین تی ہیر نجا اللہ کے بعد ہر گزئیس آسکا۔"

سو..... (ازالهاوبام ص اسهم، فزا

رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا۔خواہ وہ نیا ہو یا پرا: باب نزول بہ پرائیدوتی رسالت مسدود ہےاو رسالت ندہو۔''

سم ..... (ازالدادهام صمالا بخزا

یدامر داخل ہے کہ ویٹی علوم کو بذر لعہ جبرائیل رسالت تا قیامت منقطع ہے۔''

۵ ..... (ازالدادبام ص۲۵،

رسول اس کو کہتے ہیں جس نے احکام اور عقا ' وتی نبوت پر تو تیرال سو برس سے مہرلگ چگا۔'' میا

٢.... (إيام ملح ص ٢١، فزائر

مریم کے دوبارہ آنے کا تو کہیں بھی ذکر نہیں. نے کی تفریق کرنا پیشرارت ہے نہ صدیث ا نبی بعدی ''میں بھی فی عام ہے۔ پس میہ کی پیروی کر کے منصوص صریحے قرآن عمامی مان لیا جائے۔ کیونکہ جس میں شان نبوت ہاتے

ے..... (آئینه کمالات اسلام م

النمیین کے بعد نبی سیم اور نہیں شایاں کہ سلسا اسے قطع کر چکا اور بعض احکام قرآن کریم کے ۸..... (ازالہ اوہام ص۵۸۳

متلزم محال ہے کہ خاتم النہین کے بعد پھ ورفت شروع ہوجائے۔''

ن سروع ہوجائے۔ 9..... (جامد

٩..... (ممد البشري ص. ٩ "ولكن رسول الله وخاتم النبيين لانے سے منع کیا گیا ہے۔ بیتمام با نین کی ہیں اور سیح ہیں تو پھرکوئی مخص بحیثیت رسالت مارے نی اللہ کے بعد مرکز نہیں آسکتا۔''

ساسس (ازالداو بام م ۱۳۳۱، نزائن جسم ۱۵۱) "قرآن کریم بعد خاتم انتمین کسی رسول کاآنا جائز نبیس رکھتا۔خواہ وہ نیا ہو یا پرانا۔ کیونکدرسول کوظم دین بتوسط جرائیل ملتا ہے اور باب نزول بریائید وجی رسالت مسدود ہے اور بیابات خودمتنع ہے کدرسول تو آوسے مرسلسلدوی رسالت نہو۔"

۳ ...... (ازاله او بام ۱۱۳ بزائن جسم ۳۳ )" رسول کی حقیقت اور ماهیت میں بیامرداخل ہے کہ دینی علوم کو بذرایعہ جبرائیل حاصل کرے اور ابھی ثابت ہو چکا ہے کہ اب وی رسالت تا قیامت منقطع ہے۔"

۵ ...... (ازالہ اوہام ص۵۳۳، خزائن جسم ص۸۳۷) '' حسب تفری قرآن کریم رسول اس کو کہتے ہیں جس نے احکام اور عقائد دینی بذریعہ جبرائیل کے حاصل کئے ہول لیکن وی نبوت پرتو تیرال سوبرس سے مہراگ چکی۔''

ے ...... (آئیند کالات اسلام ص ۲۷، خزائن ج ۵ ص اینا)''اللہ کوشایا ل نہیں کہ خاتم انبین کے بعد نبی جیسجے اور نہیں شایال کہ سلسلہ نبوت کو دوبارہ از سرنوشر وع کردے بعداس کے کہ اسے قطع کرچکا اور بعض احکام قرآن کریم کے منسوخ کردے یا اور ان پر بردھاوے۔''

۸ ...... (ازالہ اوہام ص۵۸۳، نزائن ج۳ ص۳۸) ''اور ظاہر ہے کہ یہ ہات متلزم محال ہے کہ خاتم النبیتن کے بعد پھر جرائیل علیہ السلام کی وقی رسالت زمین پر آ مہ ورفت شروع ہوجائے۔''

9 ...... (حامة البشرئ ص ٣٩، تزائن ج ٢ص ٢٣٣) ''اور الشرتعالى ك اس قول ''ولكن رسول الله وخاتم المنبيين ''مِن بحل الثاره ہے۔ پس اگر مارے نجا الله الله

منك "المرزامير عيائدا مرزا (تجليات البيم، تزائن ج ٢٠٠٠) دا قادياني تو مجھ سے ايسا ہے جيسے مير سے ( تذكره ص ٤٥٠)

اً مرزاتو مجھے ایسا ہے جیسا ٹا قب زنت ص ۲۰ بخزائن ج ۲۳س ۲۳۷ حاشہ )

نے مجھ کو پکارا ہے کہ مرز انہیں کہا۔ بلکہ پیکھیں۔ دوسرا تعجب! یہ کہ باد جوداس اہر کیا جائے۔ گر پھر بھی خدا کو میرا نام اِن پر لانے سے روک دیا کیا میرا نام بیکارائیس جاتا۔''

قت الوی ۳۵۷ جزائن ج۲۲ س۳۹۹) مزیدار چز پیش کی جاتی ہے۔ جو یقیناً بنینا میں گذاب قادیان کے لئے ایک د جالیت کا گدھاڈھینچوں ڈھینچوں کرتا انسک رالا صوات لیصوت

۳۱۱)''برایک داناسمجھ سکتا ہے کہ اگر و دیا گیا ہے اور حدیثوں میں بتقریح ل اللمان میلانہ ہمیشہ کے لئے وی نبوت کی کتاب قرآن کریم کوتمام آنے والے زمانوں اور زمانوں کے لوگوں کے علاج اور دواکی رو سے مناسبت نہ ہوتی تو اس عظیم الثان نبی کریم کوان کے علاج کے واسطے قیامت تک ہمیشہ کے واسطے نہ جیجا اور ہمیں جمع الثان نبی کریم کوان کے علاج کے دکات ہر زمانہ پر محیط اور آپ کے فیض اولیا واور اقطاب اور حد ثین کے قلوب پر بلکہ کل مخلوقات پر وارد ہیں۔خواہ ان کواس کا علم بھی نہ ہوکہ انہیں آنخضرت میں گئے کی ذات پاک سے فیض بینج رہا ہے۔ پس اس کا اصان تمام لوگوں پر ہے۔'

اسس (آئید کالات اسلام ص ۱۱ بزائن ن۵ م ص ۱۱) ' بیل ایمان لاتا بول اس پر که مارے نی آئی فاتم الانبیاء میں اور ہماری کتاب قرآن کریم ہدایت کا وسیلہ ہا اور میں ایمان لاتا ہوں اس بات پر کہ ہمارے رسول آ دم کے فرزندوں کے سردار اور رسولوں کے سردار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ نبیوں کا خاتمہ کرویا۔''

مسلّمانوں کے سامنے صاف صاف اقراراس خانہ خدالینی جامع مجد دبلی میں کرتا ہوں کہ میں جناب خاتم الانبیا ملکانے کی ختم نبوت کا قائل ہواور جو شخص ختم نبوت کا منکر ہواس کو بے دین اور دائر واسلام سے خارج سجھتا ہوں۔'' سال سے حارج سجھتا ہوں۔''

اسسابد بخت ومفتری جوخود رسالت اور نبوت کا دعوی کرتا ہے۔ اور کیا ایسابد بخت ومفتری جوخود رسالت اور نبوت کا دعوی کرتا ہے قرآن شریف پر ایمان رکھ سکتا ہے اور کیا ایسا وہ خض جوقرآن کریم پر ایمان رکھتا ہے اور آیت ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کوخدا کا کلام یقین کرتا ہے وہ کہ سکتا ہے کہ میں آنخضرت میں گئے کے بعدرسول اور نبی ہوں۔''

ہے کہ شک اعظم ستعلقت کے بعدرسول اور ہی ہوں۔ ۱۳ سسس ( تمامہ البشری م ۷۵ ہزائن ۲۵ سام ۲۹۲)'' جمھے کب جائز ہے کہ پش نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام سے خارج ہوجا ڈل اور کا فرول سے جاملوں۔''

10 ----- (حمامة البية القطاء نبوت كرول ادراسلام سے فا ميں مسلمان ہوكر نبوت كادعو كى كرو السند (نيملة سا

خاتم النہین کے بعدومی نبوت کا : حاضر کئے جاؤ گے۔''

لعنت سجيجة بيل ـ ''لا الله الا الله من نبوت پرايمان ركھتے بيل ـ'' ۱۸ ..... (انجام آگ

کافر،خبیث ہے۔'' ناظرین کرام! آپ

پیش کے گئے جیں۔جن میں صافہ آمرکو ہمیشہ ہمبشہ کے لئے نبوت۔ گئے میں۔اب اگر جناب جرائکر اکرم ایک کی رسالت کا ذب منمر ڈ

مقام شکر ہے کہ یہ تما معلحت اور مقصد کے لئے لکھے۔" مرزا قادیانی کے سرچڑھ کر ہمیش رہا۔ محر لغزشین ہوتی ہی رہیں۔"

وستیاب ہوتے ہیں۔سائل مرز طرح ایک پودانشو دنما یا تا ہے ہ اس کے بعد خاکسار ہوئے۔از

خام ہی رہی۔اب مرزا قادیائی ک

مجیس بدلاراس کے بعد انہیں م امام ہونے کا دعویٰ کیا بعدہ مجدد۔

ا بخزائن جه ۱۵ ما ۲) میں ایمان لاتا ہوں اس پر کہ بقر آن کریم ہدایت کا وسیلہ ہے اور بیس ایمان لاتا رزندوں کے سردار اور رسولوں کے سردار ہیں اور ۔''

ا، مجمور اشتبارات جام ، ۲۳۱، ۲۳۳) " بین ان تمام اورجیما کرست الل جماعت کاعقیده ہے۔ ان ارو سے مسلم الثبوت بین اور سیدنا ومولا نا حضرت امدی نبوت ورسالت کوکا ذب اور کافر جانیا ہیں۔ وی مہوئی اور جناب رسول الشقیقی پرختم ہوئی۔'' ا، مجمور اشتبارات جام ۲۵۵)" ان تمام امور بین ت کا ند بہب ہے۔۔۔۔۔اب میں مفصلہ ذیل امور کا خانہ خدالیحنی جامع معجد و بلی میں کرتا ہوں کہ میں داور جوفض ختم نبوت کا مشکر ہوائی کو بے دین اور

ی اام ۲۷ حاشیه)'' کیا ایسابد بخت و مفتری جوخود پرایمان رکھ سکتا ہے اور کیا ایسا وہ مخص جوقر آن روخاتم النبیین کوخدا کا کلام یقین کرتا ہے وہ کہ سکتا ہول۔''

ائن ن20 ۲۹۷)'' مجھے کب جائز ہے کہ میں نبوت رول سے جاملول۔''

۵۱۔۔۔۔۔ (حمامة البشریٰ ص 2ء،خزائن جی اص ۲۹۷)'' مجھے کمبال حق پہنچتا ہے کہ میں ادّعاء نبوت کروں اور اسلام سے خارج ہوجاؤں اور قیر م کا فرین سے جاملوں۔ یہ کیونکر ممکن ہے کہ میں میلمان ہوکر نبوت کا دعویٰ کروں''

۱۶..... (فیصد آسانی ص۲۵، نزائن جهم ۳۳۵) ''اے لوگو! دشمن قرآن ند بنواور فاتم کنبیین کے بعد وحی نبوت کا نیاسلسلہ جاری نہ کرواوراس خداسے شرم کرو۔ جس کے سامنے حاضر کئے جاؤ مجے۔''

کا ..... (تبلیخ رسالت ۱۶ ص۲، مجومه شتبارات ۲۶ ص۲۹۷) (بهم بھی مدی نبوت پر العنت بھیج ہیں۔ "لا الله الا الله محمد رسول الله "کے قائل ہیں اور آنخضرت ملیقہ کے خم نبوت پرایمان رکھتے ہیں۔"

۸ اسس (انجام آ محم ص ۲۸ فزائن ج ۱۱ص ۲۸) "مدعی نبوت مسلمه کذاب کا جعالی، کافر، خبیث ہے۔"

ناظرین کرام! آپ کی خدمت میں مندرجہ بالا اٹھاراں ایسے حوالے رکیس قادیان کے پیش کئے گئے 'برے بی میں صاف طور پردگوئی نبوت سے انکار کیا گیا ہے اور جبرائیل علیہ السلام کی آمدکو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نبوت کے ساتھ ساتھ منقطع کرتے ہوئے انتہائی ذرداری کے الفاظ کیم سے 'س اب اگر جناب جبرائیل علیہ السلام کی آمدکو مانا جائے تو خدا کا کلام یاطل ہوتا ہے ادر حضور اکر میں الت کا ذب تھر تی ہے۔ اس کے علاوہ مرزا قادیانی کے لیے کچھیس رہتا۔

مقام شربے کہ بیتمام حوالے اسلامی تعلیم میں ڈو بے ہوئے ہیں۔ گویہ ہی کی سنہری مصلحت اور مقصد کے لئے کھے سے محراف وی 'جساء السحق و زھق البساطل '' مسلمت اور مقصد کے لئے کھے سے محراف وی 'جساء السحق و زھق البساطل '' مرزا قادیانی کے سرچ ھر کہ ہمیشہ بولتا ہے اور باوجود یکہ انتہائی کوشش و چھان بین سارا اینڈ کو کرتا رہا ہوتی ہی رہیں۔ گوایک عرصہ دراز کے بعد اس کی بہت پچھنے کی گئی۔ گراصلاح خام ہی رہی ۔ اب مرزا قادیائی کا کلام ایک عیارعطار کی بوتل بن گیا۔ جس میں جی قتم کے شربت وستیاب ہوتے ہیں۔ سائل مرزا قادیائی کے کلام میں ایک سلسلہ وار ترتیب دیکھتا ہے اور جس طرح ایک پودانشو ونما یا تا ہے بعینہ مرزا قادیائی نے ترتی کی سب سے پہلے وہ ہے کس وغریب اس کے بعد خاکسار ہوئے۔ از ال بعد مصنف ومؤلف ہوئے۔ پھر انہوں نے مناظر اسلام کا جیس بدلا۔ اس کے بعد خاکسار ہوئے۔ از ال بعد مصنف ومؤلف ہوئے۔ پھر انہوں نے مناظر اسلام کا بھیس بدلا۔ اس کے بعد انہیں محدث ہونے کی سوچھی۔ اس کے بعد مفسر کا خیال آیا۔ از ال بعد امام ہونے کا دعوئی کیا بعدہ مجد د بنے۔ پہال سے چھلا نگ لگائی تو امتی رسول بعدہ امتی نی اس کے امام ہونے کا دعوئی کیا بعدہ مجد د بنے۔ پہال سے چھلا نگ لگائی تو امتی رسول بعدہ امتی نی اس کے امام ہونے کا دعوئی کیا بعدہ مجد د بنے۔ پہال سے چھلا نگ لگائی تو امتی رسول بعدہ امتی نی اس کے امام ہونے کا دعوئی کیا بعدہ مجد د بنے۔ پہال سے چھلا نگ لگائی تو امتی رسول بعدہ امتی نی اس کے امام ہونے کا دعوئی کیا بعدہ مجد د بنے۔ پہال سے چھلا نگ لگائی تو امتی رسول بعدہ امتی نی اس کے امام ہونے کا دعوئی کیا بعدہ مجد د بنے۔ پہال سے چھلا نگ لگائی تو امام ہونے کی دھوئی کیا تھا تھا تھا تھا۔

بعدظلی نبی بعدہ بروزی نبی۔ جب دبلفظوں میں نبی کہدلیا اورامت کے چندسعیدلوگوں کے علاوہ کوئی آس سے مس نہ ہوا تو مرزا قادیائی کوشیقی نبوت کا بخار ہوا اوراس کے جراثیم کتاب تریاق القلوب مصنفہ مرزا جو ۹۹ ماء میں زیر تالیف تھی سے ترتی کرنے شروع ہوئے اور آخر ۲۰ ۹۱ء میں مرزا قادیائی کو نبوت کا ہمینہ ہی ہوگیا۔ جس کے حوالے آپ نے سابقہ اوراتی میں ملاحظہ کے میں۔ بس بہال سے مرزا قادیائی نے نبوت کا گھاس کھانا شروع کیا اور برابر چوسال کے بعدم ض ایلاوں میں مرکئے۔

۲..... (هیقت الوی ۱۰۳ میزائن ۲۲ ۱۰۳ (۱۰۰ می آئیل و اختارنی و اذا ارفع اصعبه اشاره ان و عدالك فطوبی لمن وجد و دائی آیا مرے پاس آئیل اس جگر آئیل خدا تعالی نے جرائیل کا نام رکھا ہے۔ اس لئے کہ بار بادر جوع کرتا ہے۔ پس مبارک وہ جواس کو پاوے اور دیکھے۔''

نہ ڈر خدا سے اور اس کے عتاب سے لیکن نمی کی غصہ میں ڈونی ہوئی نگاہ سے ڈر

دین قیم پر خدا کی رحمت ہو۔ لاریب بیاس کا پہند بیدہ دین ہے اوراس کی حفاظت کا مسبب بھی وہ خود ہے۔ جس بیڑے کا ناخدا کی وقیوم ہواور جس کو نیند آئے نہ اونگھا سے حوادث اور تھیٹر ول کا کیا ڈر۔وہ ہر نہ مانہ ہیں اپنے بیڑے کا خودر کھوالا ہے اور رہے گا۔ کوئی نہیں جو وہاں نقت نو نی کرے اور پکڑا نہ جائے۔ کس کو طاقت ہے کہ وہاں ڈاکہ ڈالے اور سلامت روی سے عیش کرے۔ ہر گزنہیں ضرور گرفتار ہو کر روسیاہ کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر رئیس قادیان کوئی و کیے لیجے۔ آپ کو نبوت کا بخار کہوں یا ہمینہ ہوگیا۔ آپ شدت بخار میں تو ازن وہ ماغ کو بیشے اور واو بلا شروع کر دیا۔ ہم نبیول کے پہلوان ہیں۔ ہم ہے سنگھ بہاور ہیں، میں کرشن رودر کو پال موں، میں میں ہوں، میں آدم ہوں، نوح ہوں، ابرا ایم ہوں، موں، موں، موں، خوا اموں، خدا کا باپ ہوں۔ ایسے ایسے موٹ ہون، محمہ ہوں، احمہ ہوں، میں خدا ہوں، خدا کا بیٹا ہوں، خدا کا باپ ہوں۔ ایسے ایسے خوا فات واہد کی رث لگاتے رہے۔ بالآخر کسی خدا کی بندے نے ڈانٹ پلائی اور کہا ای محمرت ہوش کی دوالو۔ آپ نی ہیں تو بہ کر د نبوت تو اس یا کوں کے پاک اور خاصوں کے خاص حضرت ہوش کی دوالو۔ آپ نی ہیں تو بہ کر د نبوت تو اس یا کوں کے پاک اور خاصوں کے خاص حضرت ہوش کی دوالو۔ آپ نی ہیں تو بہ کر د نبوت تو اس یا کوں کے یا ک اور خاصوں کے خاص حضرت ہوش کی دوالو۔ آپ نے بعد اس یاک نام کی تذلیل کرے یا واگو اور لغنتی ہے۔ کیوں

غیرت سرمدی کوجوش میں لاتے میں معیار صدافت پر پورااتروں سائل! قر آن کریم:

الله ''الله تعالى فرمات بي بم مهار احكام كفرما نيرداراورا كيم من في حاصل كيا بوه بي - 'ان اتبع الاما يو حي مالقدالهام چورى كرفي ربى أ

ہم بھی تو یہی کہتے ہیں۔'' خدا تع نہیں آتا۔ بلکہ وہ صرف مطاع ا تو یہ ہاری سعادت

رئيس قاديان! جوار

مجمی امتی ظلی بروزی نبی بننے پرا جس رسول کی اطاعت کا ہم دعوہ سائل!نے دوبارہ ٴ

الانبياء لا نساث ولا نور موتا ہے۔اس میخ صدیث کارو کوئی لیتا ہے۔ گراس کے خلاف کے لئے چھوڑا۔اس لئے آپ

رکیس قادیان! جوار ولیا کیرشنی ویدث من ال ہے۔اس لئے انبیاء ترکہ لیے ا سائل! نے عرض ک

نہیں باطنی ہے۔ مال واطاک اس کے بعد سائل آپ کو بیسنت نصیب نہیں ہوئی

نی کہدلیا اور امت کے چند سعید لوگوں کے ت کا بخار ہوا اور اس کے جراثیم کتاب تریاق ت

زتی کرنے شروع ہوئے اور آخر ۱۹۰۲ء میں کے آپ نے سابقہ اوراق میں ملاحظہ کئے لھانا شروع کیا اور برابر چھسال کے بعد مرض

۱۹۷ (۲۸۶)''آ مەنز دىن جېرائىكل علىيەالسلام زوشمنال نكەخوامدوشت ''

۲۲ص ۱۰۱' جاء نی آئیل و اختارنی وبی لمن وجد ورائی آیا میرے پاس اے۔اس لئے کہ بار باررجوع کرتا ہے۔

> عمّاب سے کیکن کی نگاہ سے ڈر

ل کاہ سے در میں ہاوراس کی حفاظت کا بوادرجس کو خیند آئے نہ اونگھ اسے حوادث در محال کوئی نہیں جو وہاں در محال ہاں گا اور محال مت روی سے کا در مثال کے طور پر رئیس قادیان کو ہی ہے گا مثال کے طور پر رئیس قادیان کو ہی ہے گئے بہا در ہیں، میں کرشن رو در کو پال ہے تئی ہوں، میں کرشن رو در کو پال بیٹ اور ہوں، ابرائی ہوں، میٹا ہوں، خدا کا باپ ہوں ۔ ایسے ایسے بیٹا ہوں، خدا کا باپ ہوں ۔ ایسے ایسے بیٹی کوئی اور کہا اجی بیٹا کوئی کے بندے نے وائد وائد بیا گی اور کہا اجی بیٹا کوئی کے بندے نے وائد اور اس کے خاص کے بیاکوں کے پاک اور خاصوں کے خاص کے بیاکوں کے پاک اور داستی ہے۔ کیوں کوئی کرے یا واکوادر استی ہے۔ کیوں

غیرت سرمدی کوجوش میں لاتے جوتو جواب ملاا گراعتبار ند ہوتو مجھے منہاج النبو ۃ پر پر کھاو۔ یقینا میں معیار صدافت پر پورااتر وں گا۔

رکیس قادیان! جواب دیتے ہیں کہ ہم کب کہتے ہیں کہ نبی دوسرے نبی کا تمیع ہوتا ہے ہم بھی تو یہ کہتے ہیں۔ ''خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ کوئی رسول دنیا میں مطبع وکلوم ہوکر نہیں آتا۔ بلکہ وہ صرف مطاع اور اپنی وحی کا تمیع ہوتا ہے۔'' (ازالہ ادہام س ۵۷۹ ہزائن جسم اس اس تو یہ ہماری سعادت اور نیک بختی کی دلیل ہے کہ ہم اس قرآن کیم کے ہوتے ہوئے

یے بیرہ اس میں ہوئی ہے۔ بھی امتی ظلی بروزی نبی بننے پراکتفاء کرتے ہیں ورنہ ہمارے بجزات تو دس لا کھ تک وینچتے ہیں اور جس رسول کی اطاعت کا ہم دعویٰ کررہے ہیں۔اس کے تو تین ہزارے زیادہ نہیں۔

سائل! نے دوبارہ عرض کیا حضرت حضورا کرم اللہ کا ارشاد ہے۔ 'ندن معاشد الانبیاء لا ندر فولا نور ف ''کہم انبیاء کا گروہ نہ کی کا دارث ہوتا ہے نہ ہمارا کوئی دارث ہوتا ہے۔ اس سیح حدیث کی رو سے بیمعلوم ہوا کہ انبیاء نہ کی جدی ترکہ کو لیتے ہیں اور نہان سے کوئی لیتا ہے۔ گراس کے خلاف این جدی درافت کولیا اور اس کو ہزار گنازیا دہ فروغ دے کراولاد کے لئے چھوڑا۔ اس لئے آپاس اصول ہے بھی گر گئے اور منہان اللہ قریر پورے نہاتر ہے۔

رئیس قادیان! جواب دیت ہیں کہ کلام مجید ش آتا ہے۔''فہسب کی من لدنك ولياً يد ثنى ويدث من ال يعقوب ''اورايهائى دوسرى جگهُ' وورث سليمان داود''آيا ہے۔اس لے انبياء ترکہ ليتے اور دیتے بھی آئے ہیں۔

سائل! نے عرض کیا حضوریہ آپ کی بھول ہے وہ ورشد نیوی نیبس ویٹی ہے۔ ظاہری نہیں باطنی ہے۔ مال واملا کے نہیں علم وعرفان ہے۔

اس کے بعد سائل نے عرض کیا جرت کرنا سنت انبیاء میں قدیم سے چلا آیا ہے۔ مگر آپ کو بیسنت نصیب نہیں ہوئی۔ رئیس قادیانی! جواب دیتے ہیں ہم کب اس سنت کوئیس مانتے ایسا معلوم ہوتا ہے تم جاہل ہو۔ تمہاری نظرے (ضمر نفرت الحق ص ۱ کاطبع دوئم ) نہیں گذرا جس بیں صاف کھا ہے کہ: "انبیاء علیہم السلام کی نسبت یہ بھی ایک سنت اللہ ہے کہ وہ اپنے ملک سے ہجرت کرتے ہیں۔ جیسا کرتے ہیں ایک بھی موجود ہے۔"

سیطحدہ بات ہے کہ ہم نے ابھی ہجرت نہیں کی۔ مرایک کشف میں ہم نے ایسا موقعہ دیکھا ہے سوجھی وقت آنے پر ہو ہی جائے گی۔ اس کے بعد سائل نے کہا حضرت یہ تو کہتے کہ تمام انبیاء کو الہام ان کی مادری زبان میں ہوئے۔ مرآ پ کوالی زبانوں میں بھی الہام ہوئے۔ جن کوآ پ مطلق نہ جانے تھے اور بیمنہاج النبرة کے خلاف ہے۔ جبیا کہ فرقان حمید اس پردوشی ڈالٹا ہے۔

ا ...... 'وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم''
٢ ..... 'ولو جعلنه قراناً اعجمياً لقالو الو فصلت آيته واعجمى وعربى ''ينى اگر بم اس قرآن كوجمى زبان من اتارت و كفار مترض موت كراس كي آيات واضح كول نيرك كشر باك مغرز بان من الهام اور عربي خاطب

رئیس قادیان! جواب دیت بی عذرتو معقول ہے۔ گر جب ہم خوداس کوتسلیم کرتے بیں اور سائل خواہ مخواہ جہالت کی دجہ سے ہماری کتب سے اندھائے تو ہم کیا کریں۔ یہ ہماراتھوڑا قصور ہے۔ اس جو ہے کہ پہلے ہماری تمام کمایوں کا مطالعہ کرے۔ اس بین صاف کھاہے کہ:

'' یه بالکل غیر معقول اور بیهوده امر ہے کہ انسان کی زبان تو کوئی اور ہواور الہام اس کو کسی اور زبان میں ہو۔ جس کو وہ بچو بھی نہیں سکتا۔ کیونکہ اس میں تکلیف مالا پطاق ہے۔'' (چشہ معرفت ص ۲۱۹، فرزائن ج ۲۲س ۲۱۸)

اورہم تو خود مانتے ہیں کہ ہمیں الہام ان زبانوں میں ہوتے ہیں جن کوہم جانتے ہمی الہام ان زبانوں میں ہوتے ہیں جن کوہم جانتے ہمی خیں الہام اور پیشا یوار پیشا ہوں کئے ہیں کہ ہم تمام جہان کی طرف مبعوث ہوکر آئے ہیں۔ دیکھوکلام جمید میں مجمولات کم اور سامان علیہ السلام کہتے ہیں ہمیں جانوروں کی بولی سکھائی گئی۔

(نزول المسيح ص ۵۵ مزائنج ۱۸ ص ۳۳۵) د بعض الهام مجمعان زبانوں میں ہوتے ہیں جن سے مجمعے کی مجمعی واقفیت نہیں۔ جیسے آگریزی یا سنسکرت یا عبرانی وغیرہ۔''

سائل! نے عرض کیا صرف آ۔
خراثی کی معافی چاہتا ہوں۔ دل چاہتا۔
آپ کے ہزاروں الہام ایسے ہیں جن کا
کی تعظیم نہیں ہوئی اور یہ بھی مانے ہیں کہ ا سے کہ بعول کیا ہوں۔ یعنی میدیا دئیس رہا می گی الہاموں میں سے کہا کہ چھی عربی کے کانشان دکھایا جائے گا۔ حالا فکہ کلام جمید ا

قدرانه شم ان علینا بیانه "وار جلدی کی کے الاریب اس دق کوتیرے جرائیل پڑھے تواس کے ساتھ پڑھ لیا کر بیآیت کریمہ واضح طور پر

کے ذمہ ہے اور بیغیر ممکن ہے کہ الہام ر فقر ہے ہوں اورا یسے سر بریدہ فقرات ہ ہوں۔ مثلاً ''ایک دانہ کس کس نے کھا پوچیس۔ ''ہرِ عیش''اب کیا مطلب تھ

رئیس قادیان! جواب دسیا جماری دحی انبیاء ماسلف سے نرالی ہے ہ

آنچه من بخدا بهجوں قر

آل يقير بركلاے

خطاء

وآن لين وآن ليني

ا ہجرت نہیں کی۔ گر ایک کشف میں ہم نے ایسا کے گی۔ اس کے بعد سائل نے کہا حضرت بی تو اس ہوئے۔ گر آپ کوالی زبانوں میں بھی الہام نہاج العج و کے خلاف ہے۔ جیسا کہ فرقان حمید

سول الابلسان قومه ليبين لهم" اعجمياً لقالو الو فصلت آيته واعجمي التارتية كفارمغرض موت كماس كي آيات لهام اورع في مخاطب \_

و معقول ہے۔ گر جب ہم خوداس کوتنگیم کرتے تب سے اندھاہے تو ہم کیا کریں۔ یہ ہماراتھوڑا اکامطالعہ کرے۔اس میں صاف لکھاہے کہ: مکانسان کی زبان تو کوئی اور ہواور الہام اس کو

یونکهاس میں تکلیف مالا یطاق ہے۔'' (چشمہ معرفت ص ۲۱۹، نزائن ج ۲۲ص ۲۱۸)

ن زبانوں میں ہوتے ہیں جن کوہم جانتے بھی نے مبعوث ہو کرآئے ہیں۔ دیکھو کلام مجید میں رت سلمان علیہ السلام کہتے ہیں ہمیں جانوروں

'' بعض الهام مجھے ان زبانوں میں ہوتے ہیں سکرت یا عبرانی دغیرہ۔''

سائل! نے عرض کیا صرف ایک اور جواب دے دیں اس کے بعد چلا جاؤں گا۔ سمع خراثی کی معافی چاہتا ہوں۔ دل چاہتا ہے کہ آپ کے لیمی فکات کچھادر سنالوں بیتو فر ماہیے کہ آپ کے ہزار دل الہام ایسے ہیں جن کا کچھ مطلب نہیں اور آپ خودا قرار کرتے ہیں کہ جھے ان کی تعبیم نہیں ہوئی اور بیجی مانے ہیں کہ کچھ مصد یا در ہا ہے اور باقی بحول گیا ہے اور بیجی اقرار کیا ہے کہ بحول گیا ہوں۔ یعنی بیدیا وہ بیلی کر اپلاطوس تھا۔ یا پراطوس تھا اور شاید پریش تھا اور الیا کی کی الہاموں ہی ہیں کہ کچھ فی کے اپنیس رہے اور اگلافقرہ یا دے۔" مکذبون "کی الہاموں میں بیکہا کہ پچھ فی کے لیا کے کو بول خطاب فرما تا ہے۔

"لا تحدك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قرانه فاتبع قرانه فاتبع مدند من علينا جمعه وقرانه فاذا قرانه فاتبع قرانه شم ان علينا بيانه "هاات يتيم مكن كركت و الله الله الله علينا بيانه "هااته وي كوتير حول على بنها ناور تحوكي اوكرانا بهاد حدد مهد به به جرائيل يرصف واس كساته يره الياكر بهر بهاد سد مد بهاس كوكول كربيان كرنا - كه جرائيل يرصف واس كساته يره الياكر بهر بهاد سد مد بهاس كوكول كربيان كرنا - كه

یہ آ ہے کر بہدواضح طور پر بیان کرتی ہے کہ رحمانی الہام کی وضاحت تام رحمان ہی ۔ کے ذمہ ہے اور یہ غیر خیان میں ہوں اور خلط کے ذمہ ہے اور یہ غیر خیان میں ہوں اور خلط فقر سے ہوں اور خلط فقر اس ہوں جو مفہوم کو مہم الفاظ میں مطلب واضح کرنے سے عاجز ہوں۔ مثلاً ''ایک داند کس کس نے کھانا۔'' کہنے کو تو بیالہام ہے۔ مگر مطلب کنگے کی ماں سے پوچھیں۔ ''بہتر عیش'' اب کیا مطلب تصور کریں۔

رئیس قادیان! جواب دیتے ہیں احق کہیں کا ہم کب اس کے خلاف کہتے ہیں۔ کیا ہماری دحی انبیاء ماسلف سے نرالی ہے ہرگزئیس تم ہوتو ف ہو جوئیس بچھتے \_لوسنو:

آنچ من بشوم زوق خدا بخدا پاک وائمش زخطا بخدا به وائمش زخطا به بحول قرآن منزه اش وائم از خطاء بمیں است ایمائم آل یقین که بود عیلی را برکلاے کہ شد براوالقا وآن یقین کلیم بر تورات وآن یقین بائے سید الساوات

کم نیم زال ہمہ بروئے یقین ہر کہ گوید دروغ ہست لعین الس

(نزول المسح ص ٩٩، فزائن ج٨١ص ١٧٨)

(البشرى ٢٥ م ١١٥) مين تو بس قر آن عى كى طرح مون اور قريب ہميرے ہاتھ پر ظاہر موگا جو كچيفر قان سے ظاہر موار ''

"برمکالمدالیہ جو جھے سے ہوتا ہے اگر بیں ایک دم کے لئے بھی اس بیں شک کروں تو کا فرہو جا و اللہ اللہ جو بھی ہے اور کا فرہو جائے۔ وہ کلام جومیرے پرنازل ہوا۔ بقی اور قطعی ہے اور جیسا کہ آفتا اللہ کی اس کی روشنی کود کی کرکوئی شک نہیں کرسکتا۔ جواللہ تعالیٰ کی طرف سے جھ پرنازل ہوتا ہے اور بیں اس پر ایسا بی ایمان لاتا ہوں جیسا کہ خداکی کتاب پر۔"

(خبليات البيم ١٠٠٠ بغزائن ج٢٠٥٠)

یہ علیحدہ بات ہے کہ کٹرت و بہتات کے وقت تمیز نہیں رہتی اور ذرا انظام بیں خلل آجا تا ہے۔ کیونکہ ہم عموماً بیارر ہتے ہیں۔

دل اور د ماغ سخت کرور ، ذیا بیلس ، ورد سر ، مع دوران سرقد یم سے شامل حال ہیں۔
تفتع قلب بھی ہے دن میں سوسوم تبہ پیشاب دق (نزدل آسے م ۲۰ سل سر ۃ البدی) دوران سر
(زیاق القلوب م ۵۵ ، فزائن ج ۱۵ م ۲۰ س ) قولنج زہری ، جہم بیس (حقیقت الوی م ۲۳۳) دردگروہ
(حقیقت الوی م ۳۳۵) امراض د ماغ (فخ الاسلام م ۲۷) فر ہول (اعجاز احدی م ۷۷) حافظ فراب (نیم
دورت م ۷۱) کی خواب ، بربضی ، اسہال (ربو یواگت ۲۲ و م ۲۷) لیننے کی حالت میں نعوذ بکلی جاتا
رہتا تھا۔ حالت مردی کا لعدم تھی (زیاق القلوب م ۵۵ ، فزائن ج ۱۵ م ۲۰ س) اور ان کے علاوہ اور
رہتا تھا۔ حالت مردی کا لعدم تھی (زیاق القلوب م ۵۵ ، فزائن ج ۱۵ م ۲۰ س) اور ان کے علاوہ اور
بہت سے عوارض ہیں ۔ اگر کی وجہ سے البام ہیا دے از جائیں تو میر اتصور تھوڑ ا ہے ۔ سائل بین کر
جہو ہوگیا اور مرز ا قادیا نی کی مجبور یوں کا دل ہی دل میں خیال کرتا ہوا چلا گیا فقیر کو بھی افسوس ہوا
کہ باتوں باتوں میں ہم کہاں سے کہاں چلے آئے خرضیکہ آیت 'وان میں اہل الکتاب الا
لیق میں بعد قبل موته ''صاف اس بات پردلالت کرتی ہے کہ جناب سے نے اب تک موت کا
فزائقہ نہیں چکھا۔ کیونکہ انجی اہل کتاب تو ہمات باطلہ پر متیتن ہیں۔ موت نہیں ہوئے اور جب وہ
مبارک وقت آئے گا۔ یعنی نزول سے ہوتا تہا میں بودی ونصار کی لوائے تھی کی میں آجا نہیں گے۔
جنا نچر کیس قادیان ہمارے اس خیال کی پوری پوری تا تریکر تے ہیں۔

(ایا مسلوص ۱۳۹، نزائن ۱۳۳۰ ص ۱۸ میران ۱۳۳۰ می ۱۸ وقت اسلام و نیا میں میمیل جائے گا اور ملل یا ا کرے گی۔'' (شہادت القرآن ص ۱۹، نزائن ۲۵ م

ترام قوموں کو دین اسلام پرجمع کیا جائے گا۔'' مرزائیو!ایمان سے خدالتی کہواگر آ

کے اپنے بیان کی روسے تمام دنیا کے نفونل مسلم مجسی کیا کر ۂ زمین پر سہیں اور کوئی قوم سوائے نصاری تو حید پرست ہیں۔ ہندو تہمیں نظر بیل آجائے مگر اسلام بجائے ترقی کے تنزل میں سنتی آبادی ہے۔ان میں دو بوی قومیں میسر قریب ہے۔ایمان سے کہوتم انہیں مسلمان بج

قریب ہے۔ایمان سے کہوتم انہیں سلمان بھ سبھتے ہواوراس کی نماز جنازہ پڑھنا حرام قرا نفوس مرزائی ہیں جوغلب تو کیا آئے میں نمک روز جوت پیزار ہوتی ہے۔کیا بھی صور پھونا اب آپ کے سامنے ایک اور تریاق جدید فا

محی تو زوے اور شاید تهیں سعید بنادے۔
"ولسا ضرب ابن مریم ،
خیراً م هو ماضربوہ لك الاجد لا
علیه وجعلنه مثلا لبنی اسرآ فیل
یخلفون وانه لعلم للساعة فلا ت
یصدنکم الشیطن انه لکم عدو ،
کامثال تا کہاں تو م تیری اس سے تالیال
انعام کیا ہے ہم نے اور اس کے اور کیا ،
البت کرتے ہم تم نے اور اس کے اور کیا ،
البت کرتے ہم تم نے فرقتے کہ تھ زینی ا

(ایام ملح ص ۱۳ ۱۴ بخزائن ج ۱۳ مصلات) ''اس پراتفاق ہوگیا ہے کہ سیج کے نزول کے وقت اسلام دنیا میں کچیل جائے گا اور ملل باطلہ ہلاک ہوجائیں کے اور راست بازی ترقی کر ہے گی۔''

۔ (شہادت القرآن ص١٦، خزائن ج٢ ص٣١٣) دمسيح موعود کے زمانے میں صور پھونک کر رک میں ارادہ ، جمع کی ایس مجھ ''

تمام قومول كودين اسلام پرجع كيا جائے گا-"

مرزائیواایمان سے خداگتی کہواگر سے موعود تہار ہے رکیس قادیان کو مان لیا جائے تو ان کے اپنے بیان کی روسے تمام دنیا کے نفوس مسلمان ہو گئے۔ تم بیں اندھے بھی ہیں اورا کھر سوہا کئے ہیں۔

بھی کیا کر ہ زبین پر تہہیں اور کوئی قوم سوائے اسلام کے دکھائی نہیں دیں۔ یہ کیا بہود مسلمان ہیں۔

نصار کی تو حدید پرست ہیں۔ ہندو تہہیں نظر نہیں آتے سکھ مرزائی ہیں۔ یہ کیا بکواس ہے کہ سے آت جائے گراسلام بجائے ترقی کے تنزل بیں چلا جائے۔ روئے زبین پراس وقت خدابی جائے تنی آبادی ہے۔ ان بیں دو بوی قویس عیسائی اور مسلمان ہیں۔ جس کی تعداد ڈیڑھارب کے قریب ہے۔ ایمان سے کہوتم آئیس مسلمان سیجھتے ہو نہیں ہرگز نہیں تم مسلمان کے بچو کہم کافر قریب ہے۔ ایمان سے کہوتم آئیس مسلمان سیجھتے ہو۔ رہ سرکر سے ناکام کی آمد کے تمر ۵۰ تہزار موقع ہواور اس کی نماز جنازہ پڑھنا حرام قرار دیتے ہو۔ رہ سرکر سے ناکام کی آمد کے تمر ۵۰ تہزار دونر چوت پیزار ہوتی ہے۔ کیا بہی صور پھوک کرقو موں کو اسلام پر جمع کیا گیا۔ شرم کر داور سوچو۔ اب آب ہے جو یقینا تمہاری رہی تھی موہوم امید کو بھی قو ڈرے اور شاید تہمیں سعید بنادے۔

الموروب و المعتبر الم

بروئے یقین ہست لعین (نزول السے ص99 بخزائن ج۸اص ۷۷٪) ل طرح ہول اور قریب ہے میرے ہاتھ پر

ب دم کے لئے بھی اس میں شک کروں تو میرے پرنازل ہوا۔ بیٹنی اور تطعی ہےاور کرسکتا۔ جواللہ تعالیٰ کی طرف سے جھے پر کہ ضداکی کتاب پر۔''

( خبلیات المهیم ۳۰ بنزائن ج ۲۰ ۱۳۳ ) نه تمیز نبیس رهتی اور ذرا انتظام میں خلل

م دوران سرقدیم سے شامل حال ہیں۔
اُن م ۱۹۰۸، س سرة البدی) دوران سر البحث م ۱۹۰۹، س سرة البدی) دوران سر البحث میں (حقیقت الوی ص ۲۳۳) دردگروه اول (۱۹ البخنے کی حالت میں نعوذ یکلی جاتا ائن ن۵۱ می افتور تعوز الب سائل بین کر ایس اول البحث میں افسوس ہوا ایک کرتا ہوا چلا گیا۔فقیر کو بھی افسوس ہوا آگا۔ کرتا ہوا چلا گیا۔فقیر کو بھی افسوس ہوا آگا۔کہ میں آجا کی میں آجا کیں ہے۔
اُن جی مومن نہیں ہوئے اور جب وہ ماری اوا ہے محمدی میں آجا کیں گے۔
ماری اوا ہے محمدی میں آجا کیں گے۔
ماری اوا ہے محمدی میں آجا کیں گے۔

ہے۔ پس مت شک لاؤساتھ اس کے اور پیردی کرومیری، یہ ہے راہ سیدھی اور نہ بند کرے تم کو شیطان حقیق وہ واسطے تبہارے دشن ہے فلا ہر۔ ﴾

خیرالقرون یعنی زمانہ خیرالانام اللہ اللہ میں تین قویس عرب میں آباد تھیں۔ عیسائی، موسائی اور بت پرست، نصاری نے تو مسے علیہ السلام کو خدایا خدا کا بیٹا قر اردیے ہوئے اس کی پرستش شروع کرر کئی تھی اور یہودی عزیر کو خدا کا بیٹا قر اردے بچے تھے اور انبیاء کے پ در پیل و تکذیب کے باعث خدا کے زیر عماب تھے اور باتی رہے بت پرست سوان کی بات ہی نہ دو چھئے۔ ہرروز پھر تر اشتے اور ان کے سامنے جبین نیاز کو جھکاتے۔ یہی ان کے خدا تھے اور ان کے سامنے جبین نیاز کو جھکاتے۔ یہی ان کے خدا تھے اور یہی معبود۔

ایسا بی تمام جہال کفر کی تاریکیوں سے گھر اپڑا تھا۔ کہیں چانداور سورج معبود تھے تو کہیں آتش مجودتھی کوئی سانپوں کی پرستش کرتا تو کوئی درختوں کو پوجتا تھا۔ غرضیکہ خالص تو حید کا نام لیوا ،ساری خدائی میں کوئی ڈھونڈ سے بھی نہ ملتا تھا۔ پچا حالی کیا خوب کہد گئے۔ کمیں سوم سیجت تھے

کہیں آگ پجی تھی وال بے محابا
کہیں تھا کواکب پری کا چرچا
بہت سے تھے تثلیث پر دل سے شدا
بتوں کا عمل سو بو جا بجا تھا
کرشموں کا راہب کے تھا صید کوئی
طلسموں میں کابمن کے تھا تید کوئی

الله الله اوه نیروبرکت کابہترین زمانہ جب خدائے رحمان افئی عاجر تلوق پر رحمانیت کے ہر برسار ہاتھااوراس کافیف عام زمانہ بھر کے لئے جاری اور ساری تھا۔ آہ عرب کاوہ یہ بچہ جوافق عالم پر چاند سے زیادہ منور ہوکر چکا اور اپنی بے بناہ کرنوں سے نفر کی سیاہ تاریکیوں کو مار مار کر جمگا رہا تھا۔ جہاں ہم برنصیبوں کی قسمت چک رہی تھی۔ وہاں انبیائے سابھین کی عصمت وعفت بھی جمگاری تھی اور یوں بچھے کہ عرب کا چاند دولہا تھا اور مرسلین ستاروں کی طرح ساتھ ساتھ براتی تھے۔ جہاں اس کی تابانی منور ومحور کر رہی تھی۔ وہاں ستاروں کی ضوفشانی بھی تامرادی کی اندواہا تھا والزام امتوں کی کم بختی ونامرادی کی وجہ سے عاکم کئے تھے۔ ان ایک ایک کی تر دید قرآن صامت نے کی اور قرآن ناطق نے وجہ سے عاکم کئے تھے۔ ان ایک ایک کی تر دید قرآن صامت نے کی اور قرآن ناطق نے مثالیں دے دے کر کھول کھول کر بیان فرمائی۔ مثال کے طور پر یہود و نصاری ش با ہمی نزاع یہ مثالیں دے دے کر کھول کھول کر بیان فرمائی۔ مثال کے طور پر یہود و نصاری ش با ہمی نزاع یہ

می یہود کہتے تھے کہ ہم نے عینی ا موسیٰ کلیم اللہ کے بعد کسی کو یہ فی نہیں کی موت مار دیا اور نصار کی کا بیدائیا ا بھوکا پیاسا مارا ۔ مگر وہ تین دن تک مر بیصرف اس لئے ہوا کہ وہ ہم گنا ہگا بھائسی چڑھا اور وہ خدا کا اکلوتا بیٹا۔ میں اللہ تعالی نے اس کی تر دیوفر مافر اس کو زندہ آسان پر ایک وقت معقبہ محکمت والا ہے۔ اور نیز وہ خدا کا بیگا

بغليل جمائكتے ہیں مشركین عرب

کوئی کام ان کی بلااجازت کرن**ا ک**و

مقی \_ يبود كہتے تھے كہ بم نے عيلى ابن مريم كوتل بالصليب كر ديا\_اس لئے كه وہ جموٹا نبي تھا اور مویٰ کلیم اللہ کے بعد کسی کو بیتی نہیں پہنچتا کہوہ نبوت کا دعویٰ کر۔۔ ۔اس لئے ہم نے اس کو ذلت کی موت مار دیا اور نصاری کابیا بیمان تھا کہ بے شک یہود نے سیح کومصلوب کیا اور بڑیاں تو ڈکر بھوکا پیاسا مارا \_مگروہ تین دن تک مرار ہے کے بعد قبر میں سے پھر بی اٹھااور آسان پر چڑھ کیااور بیصرف اس لئے ہوا کہ وہ ہم گنا ہگاروں کے لئے گفارہ ہوا اور ہماری معصیت دھونے کے لئے میانی چ مااوروہ خدا کا اکلوتا میا ہے۔اس لئے ہم اس کی پرسش کرتے ہیں۔ چنانچہ پہلی آیت میں اللہ تعالی نے اس کی تروید فرمائی کہ سے کونہ سی نے قبل کیا نہ ہی صلیب ویا۔ بلک اللہ تعالی نے اس کو زندہ آسان برایک وقت معین کے لئے افغالیا۔اس لئے کدوہ اپنی بادشاہی میں بواہی حكت والا ب\_اورنيز وه خدا كابيثانيس بلكهاس كى تلوق بس ايك چناموا مرتب والابنده ب-اب اس آیت کریمہ میں مولا کریم سیح، کے نزول کی خوشخری دے رہے ہیں کداد یہود ہواور مرزائیو! کیوں تمہاری شامتیں آئی ہیں۔جوزبان طعن دراز کرتے ہوئے طرح طرح سے جناب مسے کی تو ہین دامات کرتے ہو۔ لاریب وہ تو ہمارا ایک نیک بندہ ہے جو ہماری نوازشات سے نواز اسمیا ہےاور طرح طرح کے اس پرانعام واکرام کے گئے ہیں اور وہ تو قیامت کی علامات میں ے ایک نشانی ہے اور اس میں قطعاً شک لانے کی کوئی مخبائش بی نہیں ۔ یعنی یقینا وہ قیامت کے آنے کا ایک نشان ہے۔حضو مالیہ فرماتے ہیں کہ میرااس پر ایمان ہے اور تم بھی میری پیروی كرت موع مي كونزول برايمان لاؤ \_ به شك يمي سيدهارات باورخردار شيطان مهيل اس سیح لائن سے نہ پھیروے اور تمہارے دل میں کوئی وسوسہ یا خیال فاسد نہ ڈال دے۔ ہوشیار رہوکہ وہ تمہاراصری وشمن ہاورمفسرین نے شان نزول اس آیت کریمہ کا اکثریہ بیان کیا ہے کہ زبان فيض ترجان في جباس آيت كريم أن انتم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم "كاعلان فرماياليخيم اورتمبار معبود باطل جن كے بود سسار سے براتر ارب مو-جہم کا بندھن میں تو کفار عرب اسے بتوں کی تو بین کے ساتھ ساتھ سے کی تو بین بھی سمجے - کیونکہ نساری سیج کی پستش یا جنابه مدیقه کی پستش کرتے تھے۔اللہ تعالی نے ان کے اس مردود خیال کی تردیدفرات ہوئے بیآ یت کریمہ جوزیر بحث ہے اتاری۔ اصل میں بیآ یت بطور فیملہ کے ہے۔ یعنی اس سے قبل تمام بہتا نات کی سلسلہ وار تروید ہو چکل اورای تروید کی وجدسے کفار عرب بغلیں جما تکتے ہیں مشرکین عرب اپنان اشدہ معبودوں سے اس قدر عقیدت رکھتے تھے کہ وہ کوئی کام ان کی بلا اجازت کرنا کویا کرمعبودوں کی غیرت کوغضب میں لانے کے مترادف مجھتے

مری، بیے راہ سیدهی اور ند بند کرے تم کو

تین قویش عرب بین آباد تھیں ۔ عیسائی، کوخدایا خدا کا بیٹا قر اردیتے ہوئے اس پٹا قر اردے بچکے تھے اور انبیاء کے پے کے اور باتی رہے بت پرست ۔ سوان کی اسٹے جبین نیاز کو جھکاتے۔ یہی ان کے

پڑا تھا۔ کہیں چاند اور سورج معبود تھے تو رختوں کو پوجما تھا۔ غرضیکہ خالص تو حید کا ۔ چاچا حالی کیا خوب کہد مجئے ہے

> اں بے محابا ن کا چرچا دل سے شیدا جا بجا تھا تھا صیر کوئی

> > تھا قید کوئی

مرائے رحمان اپنی عاجز تلوق پررحانیت اری اور ساری تھا۔ آ وعرب کا و ویٹیم پچہ گرنوں سے کفر کی سیاہ تاریکیوں کو مار مار تھی۔ وہاں انبیائے سابقین کی عصمت ما تھا اور مرسلین ستاروں کی ضوفشانی بھی مام والزام امتوں کی کم بختی و تا مرادی کی مام والزام امتوں کی کم بختی و تا مرادی کی مام والزام امتوں کی کم بختی و تا مرادی کی تھے۔ان کا قاعدہ تھا کہ چوری وراہرنی کرنے سے پیشتر وہ بتوں کے ساسنے جاتے اور بحدہ بجز کذار نے کے بعداس ترکش کو جو بت کے پہلو میں رکھا ہوتا زمین پراس کے ساسنے ڈال دیتے تھے۔ جس میں سے دو تیر نگلتے اور تیروں پر لفظ افعل یال تفعل بعنی کریا نہ کر جو پہلے سے کندہ تھا کو دکھتے۔ بعنی اگروہ تیرجس پر کرنے کا تھم ہوتا تو وہ سیجھ لیتے کہ ہمارا خدا ہمار سے اس فعل پہنوش ہے اور وہ ہمیں جانے کی اجازت دیتا ہے اوراگر دوسرا تیرجس پر نہ کر لکھا ہوتا سیدھا پڑتا تو وہ سے جھتے کہ بت ناراض ہے۔ اس لئے وہ نو را اول سی جاتے ۔ ان کے دلوں میں جس قدر بتول کی عزت اور بردائی موجود تھی اس سے زیادہ اور کی کورہ قابل قدر ومنزلت نہ بھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہان کو بتول کی عظمت کارہ رہ کر خیال آتا اور وہ بار باران کا جناب کے سے مواز نہ کرتے ہوئے بیتر آئی الفاظ کا اعادہ کرتے ۔ 'و قدال الاجد لا''

اس سوال کا جواب عقیدت بیرویتی که یقینا ہمارے بت بہتر ہیں۔ کیونکہ وہ اکثریت میں ہیں۔کوئی مینہ برساتا ہے کوئی تجارت میں زیادہ منافع دیتا ہے کوئی ہمارے نخلستان کوخشک ہونے سے بچا تا ہے کوئی اولا دریتا ہے۔وغیرہ وغیرہ ! مگرسے جوا قلیت میں سے بھلا وہ اکیلا ہمارے معبودوں کا تمن طرح مقابلہ کرسکتا ہے۔بس میرخیال یقین کے مراتب تک پینچتے ہی ان کے قلوب مطمئن كر دينا تها اور وہ جوش ميں خوش موكر تاليال بجاتے اور طرح طرح كے بيمعنى فنول سوالات كرتے مرجويائے حق مورنيس صرف جمكر ابر حانے كو، الله تعالى فرماتے بي -اب مسئلات برحقیقت حق کے لئے نہیں محض فضول سر در دی اور جہالت کرتے ہیں اور اصل میں بیقوم مرزائی یا یبودی جھڑالوہی واقع ہوئی ہے۔حالائلہ بیکوئی الی بات ہی نہیں بلاشبہوہ ہمارا نیک اور پیارابندہ ہے۔جس پرہم نے انعام رکھے ہیں۔ یعنی مجزات عطاء کئے ہیں اور جبرائیل سے اس کو تائیددے رکھی ہے اور بلاشبہ وہ خود بی ایک آیت اللہ ہے۔ یعنی مجز ہے اور بیاس قوم کے لئے معجز ہ ہے جوآئے دن قبل انبیاء میں مشاق وولیر ہے اور فی الحقیقت جناب مسے کا وجود ہی کی اسرائیل کے لئے قدرت کردگار کا ایک نمونہ ہے۔ یعنی بدول مس بشر تلخ جبرا ئیلہ ہے آپ کی پیدائش کا وقوع پذیر ہوتا بیتو تھا۔ اولین کے لئے اور نزول من السمائیہ ہے۔ آخرین کے لئے ببرحال میح کی ذات یہود کے لئے ایک قدرت خداوندی کا ایک کامل نموند ہے اور ایسام علوم ہوتا ہے کہ یہودمرزائیوں کی طرح مسے کے صعود من السماء پر بیاعتراض کرتے تھے کہ انسان کا اس جسد عضری کے ساتھ آسان برجانا محال ہی نہیں غیر ممکن ہے اور اگر بفرض محال وہ آسان بر چلے بھی

جائیں تو دہ وہاں کیا کھاتے ا کہ گذاب قادیان کی تصریح نادانو کیوں تمہاری کم بختی آئی جانا اور کھلا نا پلانا تو کیا اگر ہم کھانے پینے سے بے نیاز ہر فذاور دو دفا کف ہوگی اور حضہ نشان ہے اور بیاس لئے کہ، نشان ہے اور بیاس لئے کہ، نول میح پر ایمان رکھواور قو بعد زبان فیض تر جمان سے: مائیں مے سوتم بھی ایمان رکھواور قو جائیں مے سوتم بھی ایمان رکھوا تادیانی وسوستمہارے دل فیہ تادیانی وسوستمہارے دل فیہ

صحيح مغهوم سركار مدينه كارا

(منداحد،این ماد

فرماتے ہیں اس سے مرادحہ

ناظرین کرام اب آپ کی خدمت ش اس آیت کرید "وانه لعلم للساعة" کا صحیح منبوم سرکار مدینه کے ارشادات گرامی سے پیش کرتے ہیں ۔ پس غور سے سنے:

(منداحر، ابن بابر، ابن جری، حاکم و بیلی بوالد در منثور) حضرت عبدالله بن مسعود اس است ابن بابر مرب اب خروج البدی میں موقو فا اور مندا مام حمد میں مرفو عا مروی ہے کہ جس رات رسول کر یم اللہ کے معراج ہوئی ۔ اس رات آپ کی حضرت ابراہیم ، موکی اور عسی علیم السلام سے متعلق ملاقات ہوئی تو قیامت کے متعلق مول تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قیامت کے متعلق سوال کیا تو آپ نے لاعلمی فر مائی ۔ اس کے بعد مولی علیہ السلام سے بوچھا گیا تو وہ بھی نہ جائے اس کے بعد مولی علیہ السلام سے بوچھا گیا تو وہ بھی نہ جائے اس کے بعد مولی علیہ السلام سے بوچھا گیا تو دہ کہنے گئے کہ قیامت کا صحیح علم تو سوائے ذات باری کے کسی کونیس ۔ ولیکن قرب قیامت کا وعدہ اللہ تعالی نے جھے سے کررکھا ہے ۔ اس کے بعد وجال کا ذکر ہوا تو آپ نے کہا کہ میں زبین براتروں گا اور اس کوئی کردں گا۔

(درمنورج م ٢٠) معزت ابن عباس وانه لعلم للساعة "كى تحت مي ارشاد فرماتے بي اس سے مراد معزت عيلى عليه السلام كا قيامت سے پہلے تشريف لانا ہے۔

لع دیتا ہے کوئی ہمارے کلستان کوخشک کی جوافلیت میں ہے بھلاوہ اکیلا ہمارے اللہ ہمارے کا ہمارے کا ہمارے کا ہمارے کا ہمارے کا ہمارے کے موات کیلا ہمارے کے اور طرح کے ہے معنی نفضول بھات کی بات بی بیاں اور اصل میں بیتوم کے لئے ہیں اور جبرائیل سے اس کو میں میٹر فق جہار کیا ہے کہ کا وجود ہی بنی معدول میں بشر فق جبرا کیلہ سے آپ کی بدول میں بشر فق جبرا کیلہ سے آپ کی ایک المال مونہ ہے اور ایسا معلوم ہوتا کے احتراض کرتے ہے کہ انسان کا اس جسد المحتراض کرتے ہے کہ انسان کا اس جسد المحتراض کرتے ہے کہ انسان کا اس جسد المحتراض کرتے ہے کہ انسان کا اس جسد اور ایسا معلوم ہوتا اور اگر افر ض محال وہ آسان کا سرجید بھی اور ایسا معلوم ہوتا اور اگر افر ض محال وہ آسان کر چلے بھی

حفرت ابو ہریرہ سے روایت ہے''وانیہ لعلم للساعۃ ''سے مراد حفرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے وہ نہین پر ۴ سال رہیں گے جج کریں گے اور عمرہ بھی کریں گے۔ حفرت مجابلہ''وانیہ لعلم للساعۃ'' کی تحت شرب ارشاد کرتے ہیں۔ اس آیت سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیامت سے پہلے کی آ مدکا ہے۔ حضرت امام حسی فرماتے ہیں''وانہ لعلم للساعۃ''سے مراونزول عیسیٰ ہے۔

(درمنثورج٧ص٢٠)

(لسان العربح

(روح المعانى جر۵

*ب-"ان*ه لعلم للساء

لعلم للساعة مجى يزمار

ایبانثان ہے جوتیامت کے

خدمت میں ہم صاحب رور

انہوں نے انہ کی خمیر کے متعا

میں جامع ہوگا۔ وہ فرماتے

کرنے کے بعدصاحب دو،

کوٹابت کیاہے جواس کتاب

ہےان کا بدیں الفاظ ذکر کیا۔

مناسبته ذلك للسياز

ہاکی۔تو پہلے قرآن کا ذکرہ

البسعد مسافیسه "گیخ! احکال ہے جوقر آن پس ہ

لا ہوری جومرزا آنجمانی کا،

طرف پھرتی ہےاور مثالاً ہیآ

ر ہاہے کہ کوئی چیز آسان ۔

رات كوآئى تواس سےاندھ

وسباق میں سے علیہ السلام کاؤ مجرے کی ہس کی طرف س

کی طرف پھریں اور ہائحن فی

آخريس صاحب

ای طرح آ مے

اور ابيا بي دجا

فقير کےخيال:

(تغیرابن کیرج مص ۱۱۱) الله تعالی کول وانه العلم المساعة "کمتعلق ابن اساق کی تغیر گذر چکی که مراواس سے مخرت عینی علیه السلام کے مخرات مش مردول کے زندہ کرنا کور عول اور برص والول کوشکر رست کرنا اور علاوہ اس کے دیگر امراض سے شفادینا ہے۔ اس میں اعتراض ہے اور اس سے زیادہ نا قابل قبول وہ ہے جو قادہ نے حسن بعری "سعید ابن جیری سے میں اعتراض ہے اور اس سے زیادہ نا قابل قبول وہ ہے جو قادہ نے حسن بعری مردورت عینی علیه بیان کیا ہے کہ اندی ضمیر حضرت عینی علیه السلام کی طرف راجع ہے۔ بلکہ صحیح یہ ہے کہ اندی ضمیر حضرت عینی علیه السلام کی طرف راجع ہے۔ کیونکہ میاق وسباق انہیں کے ذکر میں ہے۔ پس مراد اس سے ان کا قیامت سے پہلے نازل ہونا ہے۔ جینیا کہ الله المقاد الله المید قبان کا ان برایمان لانا ، اور ان میں اھل الکتاب الا لید قمنی معنوں کی دوسری قرات تا تیکر کی ہوت ہے جو یہ ہے۔ "و اندہ لعلم للساعة " ایدی عینی نشانی ہے اور کی میں علیہ السام کا آنا قیامت کی نشانی ہے۔ ای طرح ابو ہریے ، این عیاس"، ابو عالیہ، ابو ما لگ، عمر میں مول کر میں تائی ہے۔ ای طرح ابو ہریے ، این عیاس"، ابو عالیہ، ابو ما لگ، عمر میں مردوایت ہے۔ حدیثیں رسول کر میں تائی ہے مردوایت ہے۔ حدیثیں رسول کر میں تائی ہے مردوایت ہے۔ حدیثیں رسول کر میں تائی ہو کے ان میں عادل، حاکم اور منصف کی حالت میں نازل ہونے کی خبردی ہے۔ عمل عادل، حاکم اور منصف کی حالت میں نازل ہونے کی خبردی ہے۔

(تغیر کیرن ۲۲۲) وانه لعلم للساعة "کذیر تحت ارشاد بوتا ہے کیسی علیا السلام قیامت مطوم کرنے کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ اب عباس نے اس کو تعلم الماعنة پڑھا ہے۔ جس معنی نشانی کے بیں اور حدیث میں ہے کہ حضرت عیسی ارض مقدس میں افتق کے مقام پر تازل بوں گے۔ ان کے ہاتھ میں ایک حربہ وگا اور اس سے دجال کول کریں گے۔ پس وہ بیت المقدس میں آئیس کے۔ وراں جائیہ لوگ می کو نماز میں بوں کے اور امام ان کونماز پڑھار ہا ہوگا۔ پس وہ بیجے بین میں کے۔ یہ عیسی ان کول کے کرویں کے اور ان کے بیجے نماز اداکریں کے۔ اسلام طریقہ سے۔ بیسے کی دیاں کول کے کرویں کے اور ان کے بیجے نماز اداکریں کے۔ اسلام طریقہ سے۔

(سان العرب ١٥٥ م ٣١٣) قرآن ثريف مين حفرت عينى عليه السلام كى صغت مين آيا به الساحة "اوربيا كثر قاريول كي قرأت باوران مين بي بعض في اس كو لعلم للساعة بمي برها بحش محمعتى مين كاظهوراوران كانازل مونارز مين كي طرف بي الساحة بمي برها مت كنزويك مونى برولالت كركار

(روح العانى جرم مراحب روح المعانى علامه آلوى خاتم المفسر ين التونى • ١٢٥ ه كا ناظل فيصله جو خدمت مين بم صاحب روح المعانى علامه آلوى خاتم المفسر ين التونى • ١٢٥ ه كا ناطق فيصله جو انهول نے انه كی خمير کے متعلق فرمایا چیش كرتے ہیں گویدا فتصاراً بوگا گر چر بھی اپنے موضوع میں جامع بوگا۔ وہ فرماتے ہیں كه انه كا مرجح چعرت عینی علیدالسلام ہیں۔اس مرجع كے ذكر كرنے كے بعد صاحب روح المعانی نے نہائت بط وشرح سے معرت عینی علیدالسلام كے زول كوثابت كيا ہے جواس كتاب ميں انفراد أنه كور ہے "

آخریس صاحب موصوف نے جن لوگوں نے وکام رح قرآن یا نی کر یم اللے بیان کیا ہمان کا بدیں الفاظ ذکر کیا ہے۔ 'وضعف بان کہ لمہ یہ دللقرآن ذکر ھھذا مع عدم مناسبت ذلك للسياق ''لين جن لوگوں نے وکام رح قرآن بیان کیا ہے دو وجہ سے ضعیف ہمانگ تر آن کا ذکر نیس دومر سے بیات کی مناسبت نہیں۔

ای طرح آ مے لکھتے ہیں۔'وقسال فرقة یعود علی النبی ﷺ وفیه من البسعد مسافیسه "یعی بعض فرقہ نے وکا مرجع نی کریم اللہ بیان کیا ہے۔ گراس میں بھی وہی اشکال ہے جو قرآن میں ہے۔

للساعة ''ےمراد حفرت عیسیٰ علیہ کے ادر عمرہ بھی کریں گے۔ معرب ہوں ک

یں ارشاد کرتے ہیں۔اس آیت سے ۔ (درمنثورج ۲ ص۲۰)

اعة "سےمراد نزول پیلی ہے۔ (درمنثورج ۲ م۰۰)

نه لعلم للساعة "كِمتعلق ابن

لام کے مجوزات مثل مردول کے زندہ
کے دیگر امراض سے شفادیتا ہے۔اس
دہ نے حسن بھری مسعید ابن جبیر سے
ان میں ہے۔ پس مراداس سے ان کا
میں ہے۔ پس مراداس سے ان کا
میں اھل الکتاب الالیو منن
امل کتاب کا ان پر ایمان لانا ،اوران
لم للساعة "،لیخی عیلی نشانی ہے اور
کے معتی جس قیامت سے پہلے معزت

بہے۔ حدیثیں رسول کر پہناتے ہے۔
پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امام،
ہے۔
در حِقت ارشاد ہوتا ہے کئیسیٰ علیہ السلام
ہائی نے اس کو تعلم للساعدۃ پڑھا ہے۔
رض مقدس میں افیق کے مقام پرنازل
ہے کہ یں محملی ہیں دو بیت المقدس میں

ريرة ، ابن عبال ، ابو عاليه ، ابو ما لك،

م ان کونماز پر حار با ہوگا۔ پس وہ بیچے دا کریں کے۔اسلامی طریقہ سے۔ بی کی منطق ہے جوسراسر جہالت پر ٹی ہے۔'' فافھم و تدبر ولا تکن من الفافلین'' ناظرین!اب آپ کی خدمت میں دجال اکبر کی تغییر پیش کی جاتی ہے خورے سنئے۔ (ازالداد ہام س۳۲۳ نزائن جسم ۳۲۱) پر تکھتے جس کہ:

"سوال! سورة زخرف ميں بيآ بت موجود بے" واف لعلم للساعة فلا تمترن بها" بعنی وہ قیامت کے دجود پرنشان ہے۔ سوتم باوجود موجود ہونشان کے قیامت کے بارے میں شک مت کرو نشان سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو قیامت کے قریب نازل ہوں گے اور اس آیت سے ان کا نازل ہونا ثابت ہوتا ہے۔

المالجواب! ظاہر ہے كەخداتعالى اس آيت كوپيش كركے تيامت كے منكرين كوملزم كرنا جا ہتا ہے کہتم اس نشان کود کی کر کھر مردول کے جی اٹھنے میں کیول شک میں پڑے ہو۔ سوآیت پر غوركر كے برايك عقل مند بجيرسكتا ہے كه اس كوحفرت عيسى عليه السلام كے نزول سے پچھ بھی تعلق نہیں۔ آیت تو یہ ہملار ہی ہے کہ وہ نشان مردوں کے جی اٹھنے کا اب موجود ہے اور منکرین کو ملزم کر ربی ہے کداب بھی تم کیوں شک کرتے ہو۔اب ہرایک عقل مند بجھ سکتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کا اس آ مت میں برمطلب ہے کہ جب حفرت میح آسان سے آسان سے تازل مول عے تب ان کا آسان سے نازل ہونامر دوں کے جی اشخے کے لئے بطور دلیل یاعلامت کے ہوگا۔ تو پھراس دلیل کے ظہور سے پہلے خداتعالی لوگوں کو کیوں ملزم کرسکتا ہے۔ کیااس طرح اتمام جست ہوسکتا ہے کہ دليل تواجعي ظاہر نبيس موئى اوركوئى نام ونشان اس كاپيدائبيں موااور يہلے ہى سے مشرين كوكها جاتا ے كاب بھى تم كول يقين نبيل كرتے -كياان كى طرف سے سيعذر سي طور يزنيس موسكا كرياللى ابھی دلیل یا نشان قیامت کا کہال ظہور میں آیا۔جس کی وجہ سے فلاتمتر ن بہاکی دھمکی جمیں دی جاتی ہے۔ کیا بیا تمام جمت کا طریق ہے کہ دلیل تو ابھی پردہ غیب میں ہواور سمجھا جائے کہ الزام یورا ہوگیا ہے۔ ایے معنی قرآن شریف کی طرف منسوب کرنام ویاس کی بلاغت اور پر حکست بیان پردھبداگانا ہے۔ بچ ہے کہ بعض نے یہی معنی لئے ہیں ۔ مگرانہوں نے سخت غلطی کھائی ہے۔ بلکہ حق بات یہ ہے کہانہ کی ضمیرقر آن شریف کی طرف چرتا ہے اور آیت کے بیمعنی ہیں کہ قرآن شریف مردوں کے جی اٹھنے کے لئے نشان ہے۔ کیونکہ اس سے مردہ دل زندہ ہورہے ہیں۔ قبروں میں مگلےسڑے ہوئے باہر نکلتے آتے ہیں اور خشک ہڈیوں میں جان پڑتی جاتی ہے۔''

صاحبان! قبل اس کے کہ میں اس عبارت کا جواب دوں۔ میں بیر بتا دینا جا ہتا ہوں کہ مرزا قادیانی کی نگاہ میں قران کریم کی کیاوقعت تھی اور وہ کس طرح شوخ چھی اور دیدہ دلیری سے

چہ ولا دراست زوے کہ بکف پڑھیں اور خدا راسوچیں کہ آ مدیعات نے اس کا کیا مطلبہ ''اذا ذلہ لیت ا

الانسان مالها ، يومط الناس اشتاتا ، ليروا مثقال ذرةٍ شرّا يره'' حَلّ تَعَالُ مَارِيَ

سے صدے سے کوئی ممارت برابر ہوجا ئیں گے۔تا کہ مید ان کی کے وقت ہوگا۔ یعنی اس وغیرہ سب باہراگل ڈالے گی جس میں ہمیشہ لڑا کرتے ہے دیکھنے کے بعدیا ان کی روج ہوگیا۔ جواس قدرزورسے۔ بن آ دم نے جو برے بھلے کا

محض نے بھے پرنماز پڑھی گی کُل کی زبان میں یوں مجھو ریکارڈ موجودر ہتے ہیں۔ قیا روز آ دمی اپنی قبروں سے سیا گروہ شرایوں کا ہوگا۔ ایک ہے کہ لوگ حساب سے فار رأ دوزخ کی طرف چلی جا کیا تابد کاروں کوایک طرح کی رہ کے دکھلانے سے ان کے تمرا

اس کے سامنے ہوگا اور حق تو

چددلا دراست زدے کہ بکف چراغ دارد بن جایا کرتے تھے۔مندرجہ ذیل مضمون کوغور سے پڑھیں اور خدا راسوچیں کہ آج سے چودال سوبرس پیشتر جب اس سورة کا نزول ہوا تھا تو سرکار مرسطان نے اس کا کیا مطلب مجھااور آج دجال قادیان کیا کہدرہاہے۔

"اذا ذلزلت الارض زلزالها ، واخرجت الارض اثقالها ، وقال الانسان مالها ، يومئذ يصدر الانسان مالها ، يومئذ يصدر النسان مالها ، يومئذ يصدر الناس اشتاتا ، ليروا اعمالهم ، فمن يعمل مثقال ذرةٍ خيرًا يره ، ومن يعمل مثقال ذرةٍ شرًا يره "

حق تعالی ساری زمین کوایک نهایت سخت اور مولناک زلز لے سے بلا ڈالے گا۔جس کے صدے سے کوئی عمارت اور کوئی بہاڑیا درخت زین پر قائم ندرہے گا۔سب نشیب وفراز برابر ہوجائیں گے۔تا کہ میدان محشر بالکل ہمواراورصاف ہوجائے اور بیرمعاملہ قیامت میں للخ ٹانی کے وقت ہوگا۔ یعنی اس فت زین جو کھاس کے پیٹ یس ہے مثلاً مردبے یا سونا ماندی وغيره سب بابراگل ڈالے كى ليكن مال كاكوئى لينے والا نه ہوگا۔سب و كھ ليس مے كه آح يہ چيز جس میں ہمیشہ لڑا کرتے تھے کس قدر بیکار ہیں ۔ یعنی آ دمی زندہ ہونے اور اس زلزلہ کے آٹار و کیمنے کے بعد یا ان کی روحیں عین زلزلہ کے وقت جیرت زدہ موکر کہیں گی کہ اس زمین کو کیا موكيا \_ جواس قدرز در سے بلنے كى ادراين اندرى تمام چيزيں ايك دم بابر نكال بهيكيس \_ ليني بی آ دم نے جو برے بھلے کام اس کے اوپر کئے متے۔سب ظاہر کردے گی۔مثل کہے گی فلال متخص نے مجھ پرنماز پڑھی تھی۔فلاں نے چوری کی تھی۔فلاں نے خون ناحق کیا تھاوغیرہ کو یا آج کل کی زبان میں یوں مجمو کہ جس قدراعمال زمین پر کئے جاتے ہیں زمین میں ان سب کے ر ایکارڈ موجودر بنتے ہیں۔ قیامت کووہ پروردگار کے حکم سے کھول دیتے جا کیں مے لینی اس روز آ دمی اپنی قبرول سے میدان حشر میں طرح طرح کی جماعتیں بن کر حاضر ہوں مے۔ایک عمروه شرایون کا **موگا۔ایک زاننوں کا ایک ظالموں اورایک چوروں کا وکل ب**زاالقیاس یا بیرمطلب ہے کہ لوگ حساب سے فارغ ہوکر جولوٹیس کے تو پھی جماعتیں جنتی اور پھی دوزخی ہوکر جنت اور ووزخ کی طرف چل جائیں گ۔ یعنی میدان حشر میں ان کے عمل دکھلائے جائیں گے۔ تابدكارون كواكيك طرح كى رسوائي اورئيكوكارون كواكيك تتم كى سرخروئي حاصل جويامكن باعمال کے دکھلانے سے ان کے تمرات ونتائج کا دکھلا نامراد ہو۔ لینی ہرایک کا ذرہ ذرہ عمل بھلا ہویا برا اس کے سامنے ہوگا اور حق تعالی جو کچھ معاملہ ہرا یک عمل کے متعلق فرمائیں کے وہ بھی آتھموں ہم و تدبیر و لا تکن من الفافلین'' مال اکبری تغیر پیش کی جاتی ہے تورسے سنتے۔ ) پر لکھتے ہیں کہ:

دجود ہے واقع لعلم للساعة فلا تمترن بادجودموجود بونشان كے قيامت كے بارے في عليه السلام بيں جو قيامت كے قريب نازل به بوتا ہے۔

آیت کو پیش کر کے قیامت کے منکرین کو ملزم کرنا ں اٹھنے میں کیوں شک میں پڑے ہو۔ سوآیت م مرت عیسی علیہ السلام کے نزول سے پچھ بھی تعلق کے جی اٹھنے کا اب موجود ہےاورمنکرین کوملزم کر برایک عقل مندسجه سکتا ہے کہا گرخدا تعالیٰ کا اس سان ہے آسان سے نازل ہوں مے تب ان کا لئے بطور دلیل یاعلامت کے ہوگا۔تو پھراس دلیل سکتا ہے۔ کیااس طرح اتمام جحت ہوسکتا ہے کہ ر) کا پیدانہیں ہوا اور پہلے ہی سے منکرین کو کہا جاتا کی طرف سے بیعذر سی طور پڑئیں ہوسکتا کہ بیالہی بس کی وجہ سے فلاتمتر ن بہاکی دمکی ہمیں دی بتواجعي برده غيب من ہواور سمجما جائے كەالزام منسوب کرنا گویااس کی بلاغت اور پرحکمت بیان لئے ہیں۔ محرانہوں نے سخت غلطی کھائی ہے۔ بلکہ رف چرتا ہے اور آیت کے بیمعنی ہیں کہ قرآن ہے۔ کیونکداس سے مردہ ول زندہ ہورہے ہیں۔ ی اور خشک ہڈیوں میں جان پڑتی جاتی ہے۔'' ارت کا جواب دول \_ میں سے بتادینا جا ہتا ہوں کہ ی اوروہ کس طرح شوخ چشمی اور دیدہ ولیری سے ے نظر آئے گا۔ یعنی جو پھر یا پھر یلی زمین پرٹاپ مارکرآ گ جماڑتے ہیں۔ عرب میں اکثر عادت مج کے وقت تاخت کرنے کی تھی تا کہ رات کے وقت جانے میں دیمن کوخبر نہ ہو۔ مج کو دفعتہ جایؤیں اور رات کو تملہ نہ کرنے میں اظہار شجاعت پھتے تھے۔

مندرجه بالآنفير جناب مولا ناشبير احمد عنانى، شخ الحديث والنفير ويوبندى كى بيان بوئى جوجههورامت كے مطابق بار وال قاديان كى بحى سنتے:

(ازالداد بام ص ١١١ ، فزائن ج سم ١٦١) و آ نے والے زماند کے لئے ( ایعنی میرے زمانے کے لئے) خداتعالی سورہ الزلزال میں بشارت دیتا ہے اور اذا زلزلت کے لفظ ہے اس بات کی طرف اشاره كرتاب كه جبتم بينشانيال ويكمولو سجعلو كده وليلة القدرايين تمام ترزور كساته محرظا ہر ہوئی ہے اور کوئی رہائی مصلح خدا تعالی کی طرف سے مع بدایت پھیلائے والے فرشتوں كتازل بوكيا بي جبيا كفرما تاب: "إذا ذلي ليت الارض ذلي الها واخرجت الأرض اثقالها ، وقال الانسان مالها ، يومئذ تحدث اخبارها ، بان ربك اوحى لها ، يومئذ يصدر الناس اشتاتا ، ليروا اعمالهم ، فمن يعمل مثقال ذرية خييرًا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره ''لِعَىٰ ال *وُول كاجبٍ آخرى ز*انہ میں ضداتعالی کی طرف سے کوئی عظیم الثان مصلح آئے گااور فرشتے نازل ہوں کے۔بینثان ہے كەزمىن جہاں تك اس كا ہلا ناممكن ہے ہلا كى جائے گى ليعنى طبيعتوں، دلوں اور و ماغوں كوغايت درجه يرحيش دى جائے گى اور خيالات عقلى اور كلرى اور سبتى اور جيمى بورے بورے جوش كے ساتھ حركت يس آجاكي كاورزين اين تمام بوجمول كوبابر لكال دركى أيعنى انسانول كودل ا بی تمام استعدادات مخفیہ کو بمعصہ ظہور لا کیں گے اور جو کچھان کے اندرعلوم وفتون کا ذخیرہ ہے یا جو كجه عده دل اورد ماغى طاقيس اورلياقتيس ان شرخفي بين رسب كىسب ظاهر موجا كيس كى اور انسانی قوتوں کا آخری نجو رفکل آئے گا اور جوجو ملکات انسانی کے اندر ہیں یا جوجوجذ بات اس کی فطرت میں مودع میں وہ تمام قوت سے میز فصل میں آ جائیں گی اور انسانی حواس کی ہرایک نوح کی تیزیاں اور بشری عقل کی ہرتنم کی باریک بیدیاں نمودار ہوجائیں گی اور تمام دفائیں اورخزائین علوم تخفیہ وفنون مستودہ کے جو چھیے ہوئے مطے آتے تھے ان برانسان فتح یاب ہوجائے گا اور اپنی قكرى اورعقلي تدبيرون كو هرايك باب من انتها تك پنجاد \_ كااورانسان كى تمام توتن جونشا انسانى مِنْ قُمر مِين معد باطرح كي تحريكون كي وجه عد كت مين آجائين كي اور فرشت جواس ليلة القدر میں مرد مسلح کے ساتھ آسان ہے اترے ہوں گے۔ ہرا یک مخص براس کی استعداد موافق خارق

عادت اثر ڈالیں گے۔ یعنی نیکے تک محدود ہیں۔ وہ ان فرشتو ید بینادکھائیں کے کرایک مرد لوگوں کو کہاں سے ملیں۔ تب ا ورجه کی طاقتیں میری طرف . استعداد بربحسب اس كي حاله دل اور د ماغ کام کررہے ہیں کرارہی ہے۔سواس دن ہر فرشتوں کی تحریک سے جوش سریں گی کیکن ایک قتم کا ابا طريقوں ميں عجيب قتم كى تد؛ عادت طورير الهامات اور مأ شاذونا در ہوگی کہ مومن کی مخد جو کھھانسان کے نوع میں پوٹ تب خداتعالی کے فرشتے ان زندگی بسر کرتے تضایک گرو

ناظرین! دل م ایک اورمثال دیتا جاؤں جس قدر تھی اور وہ کن کن الفاظ۔ (از الہ اوہام م

آئے گا۔ تابرایک گروہ اپنی

لیلتہ القدر کا نشان ہے۔جس

خداتعالیٰ نے اس عاجز کو بھیج

بعيسي بن مريم وأ

القدرى اب بعداس كے كم ج

بورانه ولے رجوخداتعالی آ

لرآ گ جماڑتے ہیں۔عرب میں اکثر دفت جانے میں دعمٰن کوخبر نہ ہو۔ میح کو گھتے تھے۔

﴾ الحديث دالنّغير ديو بندى كي بيان ہو كي منتح:

لے زمانہ کے لئے ( یعنی میرے زمانے راذا زلزلت کے لفظ سے اس بات کی واليلة القدرايخ تمام ترزور كے ساتھ ے مع ہدایت بھیلانے والے فرشتوں الأرض زلزالها واخرجت للإتحدث اخبارها، بان ربك روا اعمالهم • فمن يعمل مثقال ه "معنی ان دنون کاجب آخری زمانه ر فرشتے نازل ہوں ہے۔ بینشان ہے في طبيعتوں، دلوں اور د ماغوں کو غایت ادر جمی بورے بورے جوش کے ساتھ رنکال دے گی۔ نیعنی انسانوں کے دل ن کے اندرعلوم وفنون کا ذخیرہ ہے یا جو ) - سب کی سب فلاہر ہوجا تھیں گی اور فى كاندريس ياجوجوجذبات اسكى ی گی اورانسانی حواس کی ہرایک نوح جائیں گی اور تمام دفائیں اورخز ائین ) پرانسان فتح یاب ہوجائے گا اورا بی كاورانسان كيتمام توتيس جونشا نساني جائين كي اور فرشة جواس ليلته القدر بمخص براس کی استعداد موافق خارق

عادت الر ڈ الیس کے لیعنی نیک لوگ اینے نیک خیال میں ترتی کریں کے اور جن کی نگامیں ونیا تک محدود ہیں۔ وہ ان فرشتوں کی تحریک سے دنیوی عقلوں اور معاشرت کی تدبیروں میں وہ ید بیناد کھا کیں گے کہ ایک مرد عارف متحیر ہوکراینے ول میں کیے گا کہ بیعقلی اور فکری طاقتیں ان لوگوں کو کہاں سے ملیں ۔ تب اس روز ہرا کیک استعداد انسانی بریان حال یا تیں کرے گی کہ بیاعلیٰ درجہ کی طاقتیں میری طرف سے نہیں بلکہ خدا تعالی کی طرف سے بیالک وی ہے جو اہرالیک استعداد پر بحسب اس کی حالت کے اثر رہی ہے۔ لینی صاف نظر آئے گا کہ جو پچھانسانوں کے دل اوروماغ کام کررہے ہیں بیان کی طرف سے نہیں بلکدایک فیبی تحریب ہے کدان سے بیکام کرار ہی ہے۔ سواس دن ہرا کی جسم کی قوتیں جوش میں دکھائی دیں گی۔ دنیا پرستوں کی قوتیں فرشتوں کی تحریک سے جوش آ کر اگر چہ بباعث نقصان استعداد کے سچائی کی طرف رخ نہیں کریں گی لیکن ایک قتم کا اہال ان میں پیدا ہوکر اور انجما دافسر دگی دور ہوکرا بی معاشرت کے طریقوں میں عجیب قتم کی تدبیریں اور شعتیں اور کلیں ایجاو کرلیں سے اور نیکوں کی قوتیں خارق عادت طور برالہامات اور مکاشفات کا چشمہ صاف صاف طور پر بہتا نظر آئے گا اور بدبات شاذ د نا در جوگ که مومن کی مخدب جھوٹی لکلے تب انسانی قوائے ظہور بروز کا دائر ہ پورا ہو جائے گا اور جو کھانسان کے نوع میں پوشیدہ طور پرودیعت رکھا گیا تھاوہ سب خارج میں جلوہ گر ہوجا ہے گا۔ تب خداتعالی کے فرشتے ان تمام راست بازوں کو جوز مین کی جاروں طرف میں پوشیدہ طوریر زندگی بسر کرتے تھے ایک گروہ کی طرح اکٹھا کردیں گے اور دنیا پرستوں کا بھی کھلا کھلا ایک گروہ نظر آئے گا۔ تاہرایک گروہ اپنی کوششوں کے ثمرات کود کھ لیویں۔ تب آخرہ وجائے گی اور بیآخری لیلتہ القدر کا نشان ہے۔جس کی بناء ابھی سے ڈالی کی ہے۔جس کی بخیل کے لئے سب سے پہلے خداتعالى نے اس عاجز كو بعيجا باور مجھے خاطب كر كفر مايا بي- "انت بعيسى بن مريم واشبه الناس به خلقاً وخلقاً وزماناً "مُريرتا ثيرات الليات القدر کی اب بعداس کے کمنہیں ہول گی۔ بلکہ بالا تصال کا م کرتی رہیں گی۔ جب تک وہ سب پچھ پورانه و لے۔جوخداتعالیٰ آسان پرمقررکرچکا۔"

ناظرین! ول چاہتاہے کہ لکے ہاتھ اس یبودی کی قرآنی معارف کی ڈیک مارنا کی ایک اور مثال دیتا جاؤں جس سے ثابت ہوگا کے قرآن کی عظمت وقد رمنزلت اس کے دل میں کس قدر تھی اور دوکن کن الفاظ سے کیا کیا مطلب لے لیا کرتا تھا۔ پس غورسے سنتے:

(ازالدادبام ص20، نزائن جسم ١٣٩) "بيفقره جوالله جل شاندني الهام كطور براس

انزلنا قريباً من دمشق بطرف شرقى عند المنارة البيضاء "كوكراس كالخرانا انزلنا قريباً من القاديان "اس كاتغيريب كر"انا انزلنا قريباً من دمشق بطرف شرقى عند المنارة البيضاء "كوكراس عاجرى سونى جكرة ويان كرش كناره پر بهرمناره كياس پس يفقره البام الجي كاكر كان وعده الله مفعو لا "اس تاويل ب بورى بورى تطيق كما كرييش كوكره التى طور پر بورى بوجاتى بها الله مفعو لا "اس تاويل ميا بهام بوا" قل لوكان الامرمن عند غير الله لوجد تم فيه اختلافاً كثيرا قل لواتبع الله اهواء كم لفسدت السموات والارض ومن فيهن ولبطلت حكمته وكان الله عزيزاً حكيما، قل لوكان البحرمد ادالكلمات ربى لنفد البحرمد ادالكلمات ربى ولو جننا بمثله مددا قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله وكان الله غفوراً رحيما"

ترجمہ: کہد سے اسم زاگریہ بات غیر اللہ سے ہوتی تو اس میں بہت اختلاف پائے جائے جائے ۔ جاتے۔ کہد دے اگر اللہ تعالیٰ تمہاری خواہموں کی تابعداری کرتا تو ضرور آسان اور زمین اور ان کے رہنے والے فاسد ہو جاتے اور خدا کی حکمت باطل ہو جاتی اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے کہ اے مرز اگرتم .....

اردوالهام

پراس کے بعد بیالہام کیا گیا کہ ان علانے میر کے گھر کو بدل ڈالا۔ میری عبادت گاہ میں ان کے چو لیے ہیں۔ میری پرسٹس کی جگہ میں ان کے بیالے اور شوشیاں رکھی ہوئی ہیں اور چوہوں کی طرح میرے ہی کہ حدیثوں کو کتر رہے ہیں۔ شوشیاں وہ چھوٹی بیالیاں ہیں جن کو ہندوستان میں سکوریاں کہتے ہیں۔ عبادت گاہ صمراداس الہام میں زمانہ حال کا کثر مولویوں کے دل ہیں۔ جو دنیا سے بھرے ہوئے ہیں۔ (شکر ہے تبہاری طرح دین سے پھرے ہوئے تو نہیں) اس جگہ جھے یاد آیا ہے کہ جس روز وہ الہام نہ کورہ بالا ہوا تھا اسی روز کشفی طور پر میں نے دیکھا کہ میرے بھائی صاحب مرحوم مرزاغلام قادر میر نے تربیب بیٹھ کر ہا واز بلند قرآن نشریف پر صاحب اللہ میں اس وقت براجین اجمقیہ نہ چھی ہوگی) اور پڑھتے پڑھتے انہوں نے ان فرات کو پڑھا۔ (ابحی حضرت غضب کرتے ہوئقر نے ہیں مرزائی قرآن ہے قرآن) ''انے سالئی انزلناہ قریباً من القادیان ''(اور بہتی سے ضلع کورداسپور میں دوقادیان ہیں) تو میں نے ان کر بہت تجب کیا کہ قادیان کی نام بھی قرآن شریف میں کھا ہوا ہے کہ ہا یہ کہا یہ دیکھو کی کھا ہوا ہے۔ تب میں نے زظر ڈال کرجود یکھا تو معلوم ہوا کہ نی الحقیقت قرآن شریف کے داکیل

حصری شایدنسف کے موقعہ یا

لانسان عدوا مبینا) تب
شریف میں درج ہے۔ (ولین
الطوراع از کے قرآن شریف میر
مجھے دکھایا گیا تھا اور کشف میر
پاچھے ہیں قرآن شریف پڑے
اب مرنے کے بعد کیا پڑھیں
بڑھے ساتواس میں یہ جیو تخلی
پڑھے ساتواس میں یہ جیو تخلی
شریف کی تجبیر کو بہت پڑھاتی ہے

پیش کر کے یہ اشارہ کیا گیا ہے
شریف میں قادیان پڑھ دہا۔
قدرت اس طرح پر ہمیش ظہور ف

(ازالهاو بام ص ۲۷

که نی بےعزت نہیں محراب

میرے خیال میں ہے کہ بزید

مكاريول ميس يبودااسكريطى ك

بوق بودانين نين دى المحدور المدال ال

كالخميرسيح عليهالسلام كاطرف

ه قريباً من القاديان "اس كَ قيريب كُ آنا قى عند المنارة البيضاء " كونكاس عاجز كى رمك پاس پس يقره الهام اللي كاك ذكان وعده لين كما كريبيش كوئى واقع طور پر پورى بوجاتى ہے۔ "قل لوكان الامرمن عند غير الله لوجد اهواء كم لفسدت السموات والارض ومن زا حكيما ، قل لوكان البحرمد ادالكلمات ات ربى ولو جننا بمثله مددا قل ان كنتم كان الله غفوراً رحيما"

ت غیراللہ ہے ہوئی تو اس میں بہت اختلاف پائے کی تابعداری کرتا تو ضرور آسان اور زمین اور ان ت باطل ہوجاتی اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے کہ

ن علانے میرے گرکوبدل ڈالا۔ میری عبادت گاہ میں اور میں اور میں اور میں اور میں ہوئی ہیں اور میں اور جی ہیں اور میں ہوئی ہیں اور سے ہیں۔ میں اور جی ہیں اور سے ہیں۔ میں اواس البام میں ذائد مال کے اکثر مولو یوں البام فدکورہ بالا ہوا تھا اسی روز کشفی طور پر ہیں نے قادر میر نے قریب بیٹھ کر با واز بلند قرآن میٹر یف فادر میں نے بہ نہجی ہوگی) اور پڑھتے پڑھتے انہوں نے ان فر میں مرزائی قرآن سے قرآن ان ''انسا میں مرزائی قرآن سے قرآن ان ''انسا میں موزائی قرآن سے قرآن ان ''انسا مرزائی قرآن سے قرآن ان ''انسا میں کھا ہوا ہے کہ اید دیکھو مول مول کر ان المیں معلوم ہوا کر فی الحقیقت قرآن ان شریف کے دائیں معلوم ہوا کر فی الحقیقت قرآن ان شریف کے دائیں معلوم ہوا کر فی الحقیقت قرآن ان شریف کے دائیں

حمد میں شایدنسف کے موقعہ پر بیالہائی عبارت کامی ہوئی ہے۔ (ان الشید طسان کا مقرآن لانسان عدوا مبینا) تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ ہاں واقعی طور پرقادیان کا نام قرآن شریف میں درج ہے۔ (ولیمن بطوراستعارشیطان کھا ہے) اور میں نے کہا کہ تین شہروں کا نام شریف میں درج ہے۔ کہ، مدینداورقادیان۔ یہ کشف تھا جوگئی سال ہوئے مجمعے دکھایا گیا تھا اور کشف میں جو میں نے اپنے بھائی صاحب مرحوم کو جوگئی سال سے وفات پاچکے ہیں۔ قرآن شریف پڑھتے دیکھا۔ (زندگی میں تو بچارے کوایک لفظ پڑھنا نعیب نہ ہوا اب مرنے کے بعد کیا پڑھیں گے) اور اس الہائی آیت کوان کی زبان سے قرآن شریف میں پڑھتے ساتواس میں یہ جیونی ہے۔ جو کو خدا تعالیٰ نے میرے پر کھول دیا کہ ان کے نام سے اس کے بارٹ کشف کی تعیر کو بہت کے تعالیٰ ہے۔ جو کو خدا تعالیٰ نے میرے پر کھول دیا کہ ان کے نام سے اس کھیں کرکے یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ بیر قادر مطلق کا کام ہے۔ (بعنی خدا غلام قادر کی شکل میں قرآن شریف میں شریف میں قادیان پڑھ رہا ہے۔ معاذ اللہ!) اس لئے پچھ جب نہیں کرنا چا ہے اس کے جا تبات شریف میں قادیان پڑھ رہا ہے۔ معاذ اللہ!) اس لئے پچھ جب نہیں کرنا چا ہے اس کے جا تبات قدرت اس طرح پر بہیشہ طہور فر ما ہوتے ہیں۔ "

(ازالداد بام ۲۰ ۲ بزائن ۳ م ۱۳۰ ۱٬۰ میر دومانی بھائی سے کا قول مجھے یاد آتا ہے کہ نبی ہے تو تا ہے وطن میں سے کہتا ہوں کہ آگر چہلوگ امام حسین کا دفت پاتے تو میرے خیال میں ہے کہ بزیداور شمر سے پہلے ان کا قدم ہوتا اور آگر سے کے زمانے کود کھتے تو اپنی مکاریوں میں بہودا اسکر یوطی کو پیھے ڈال دیتے ۔ خدا تعالی نے جوان کو بزیدیوں سے منا سبت وی مکاریوں میں بہودا اسکر یوطی کو پیھے ڈال دیتے ۔ خدا تعالی نے جوان کو بزیدیوں سے منا سبت وی ہے تو بوجہ انہیں نہیں دی۔ اس نے ان کے دلوں کود یکھا کہ سید ھے نہیں ان کے چلن پر نظر ڈال کہ درست نہیں تب اس نے جھے کہا کہ لوگ پریدی الطبع ہیں اور یہ قصبہ دمثل سے مشابہ ہے۔ (سو خدا تعالی نے ایک برے کام کے لئے اس دمثل میں رئیس قاویان کو اتا را۔) '' بہطر ف شرقی عند المارة البیضاء من المسجد الذی من دخله کان امنا فتبار ک الذی انزلنی فی ھذا المقام ''

صرف اتناغرض کردوں کہ منارہ ۵ سال بعد بنااورعلی نبداالقیاس مجداور مرزا قادیائی پچاس سال پہلے چراگاں بی بی کے پیٹ سے نکلے کہوں یا اترے۔

یہ ہیں مرزا قادیانی کی ایمانداریاں۔جن پرقر آنی معارف کی ڈیک ماری جاتی ہے۔ اب آیئے مرزا قادیانی کی تغییر پر تنقید کریں۔مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ آیت والتعلم للساعیۃ ہیں ہ کی خمیر سے علیہ السلام کی طرف نہیں بلکہ قرآن کریم کی طرف پھرتی ہے اور کلام مجیدم دوں کے جی اشخے بینی قیامت کی نشانی ہے اور ولیل بددیتے ہیں کہ آیت فلاتم تن بہا بینی دلیل تو پردہ غیب میں ہے اور پہلے بی سے کہا جاتا ہے کہ تم اس میں شک نہ کرو یعنی سے علیہ السلام کا نزول تو ابھی ہوا بی مہاب نہیں پھر نزول سے پہلے شک کرنا کیامعنی رکھتا ہے۔ اس لئے ان دو با توں کا جواب ہم نے دینا ہے۔ ایک بید کرہ کی ضمیر سے علیہ السلام کی طرف راجح ہے اور دوسرا قبل از نزول سے کیوں کہا گیا ہے کہ شک نہ کرو نقیر کے خیال میں ان نیم یہودیوں کو باہر کی مثالیں یا ثبوت کارگر ثابت نہ ہوں گی اور بیجھٹر الوقوم بھی نہ مانے گی۔ اس لئے مرز اقادیانی کے بیاض خاص سے ان دونوں کا جواب دیا جاتا ہے۔ اس لئے کہ کی طرح بیا ہے آپ کو پہیان لیں اور ہدایت یاویں۔

ا ..... (۱۶زامری ۱۳۰۰ فرائن ۱۹۰۰ ۱۳۰۰ فرآن شریف میں ہے 'ان العلم للساعة ''لین اے یہود یوسلی کے ساتھ تمہیں تیامت کا پیدالگ جائے گا۔''

کون صاحب یه کی خمیر سیح کی طرف پیمرتی به یاقران کی طرف سلی نه بوتوادر س اور (حملة البشری من ۹۰ نزائن ج من ۳۱۷) (ایعنی ایک فرقد یبود کا قیامت کے وجود سے منکر تھا۔ خدانے بعض انبیاء کی زبانی ان کوخیر دی کہ تمہاری قوم میں ایک لڑکا بلا باپ پیدا ہوگا۔ یہ قیامت کے وجود پرایک نشانی ہے۔''

مرزائي الجمنجلا كرجلدى سے كہيں بينہ كهدويتا كداس كے مصداق مرزا قاديانى ہيں۔
كيونكدان كا بھى كوئى باپ ندتھا۔ (ليحن روحانى باپ) جيسا كدانہوں نے اس كے متعلق بہت كچھ
كہا ہے۔ بہر حال صاف طور پر بينسليم كرليا گيا ہے كہ ہ كی خمير سے موجود كی طرف ہے قرآن كی طرف نہيں اور بي بھى كيے ہوسكتا ہے كہ قرآن قيامت كى نشانى ہواور نشانى ہزاروں برس پيشتر آوے اور وقوع كانام ونشان ندہو۔ نشان تواس كوكہا جاتا ہے جہاں سے وقوع نظر آنے گئے۔ مثلاً جناب سے كا آسان سے اتر نا يہودونصار كی اور مسلمان تینوں قوموں كے لئے ايك ايسانمونہ ہوس كونگر ہيں ہيں كہ جس كی نظير ہی نہيں۔ كيونگر سطی طور پر ان متینوں قوموں كاس سے گہر اتعلق ہے۔ يہود بچھتے ہیں كہ مسيح قل ومصلوب ہوا۔ نصار كی اور اسلام اس بات پر شفق ہیں كہ وہ قیامت كی اثریں گے۔ اب كہئے كہ بيتینوں قومیں جن میں سے دوتو قبل ہی ہيا ایمان رکھتی ہیں کہ سے قیامت كی اثریں گے۔ اب كہئے كہ بيتینوں قومیں جن جن ہے دوتو قبل ہی سے ایمان رکھتی ہیں کہ سے قیامت كی المحمد و كھلا ليمنی اور خرام میں جب جناب سے وہ وہ وعدہ ربانی كے مطابق جب كلام فرمائيں عن وہ میں ہی مائیں گے۔ اس دفت تمام قومیں جنیم كمہ كے دامن شفقت شرا قاديانی وسوسے اور زنگ دور ہو جائيں گے۔ اس دفت تمام قومیں جیم كمہ كے دامن شفقت میں آس تا تیں گی۔ بخدا جس كے سوالور کہیں بناہ نہ ہے گی۔

اب دوسرے اعترا پردھاپے میں عشق کا بھوت سر ؟ بیگم نام اپنے عزیزوں میں تھی۔ کرے مرزاحمہ بیک کچے سلم طرح کے جشکنڈوں سے آئیل کے بیٹے تھے بیک کو پولیس میں خوشامہ یں ہوئیں۔قاصد ہیں ج قادیان کا نکاح خودا پنے ہاتھ اس الہام پرسر کارمہ بینہ کی آئیہ

سرکار دوعالم نے پہلے ہی میر ایک بیان اس کے متعلق دیا ج (ازالداد ہام مم معلوم ہوئی اورائھی بوری نیز

ہوئی تواس کے بعداس عاجراً بلکہ موت کوسا نے دکھ کروم (آتی کیوں نہ عشق نہ شد ہ ہے۔ تب میں نے اس پیڑ کارتب اس حالت قریب المعتوین "بینی میں ہات" اورا گراب بھی کمی نہ ہوئی اورا گراب بھی کمی نہ ہوئی

یصدنك عنها من لا و والی مے خبرداركوئی كا مرزائيو!اكاا انزى مرف اس لئے ك

یں کہ آیت فلاتم تن بہایعنی دلیل تو پردہ غیب میں
۔ ند کرد۔ یعنی میں علیہ السلام کا نزدل تو ابھی ہوا ہی
ہے۔ اس لئے ان دوبا توں کا جواب ہم نے دینا
اچی ہے اور دوسرا قبل از نزدل میں کیوں کہا گیا ہے
ال کوباہر کی مثالیس یا ثبوت کارگر ثابت نہ ہوں گی
قادیا نی کے بیاض خاص سے ان دونوں کا جواب
پیچان لیں اور ہدا ہت یادیں۔

بهوب ۱۳۰٬ قرآ ن شریف پس ہے 'ان العلم الم مت کا یہ لگ جائے گا۔''

، پمرتی ہے یا قران کی طرف تسلی نیہ ہوتو اور س لو\_ ا) '' لینی ایک فرقہ یہود کا قیامت کے وجود سے لہتماری قوم میں ایک لڑکا بلا باپ پیدا ہوگا۔ یہ

کہ دینا کہ اس کے مصداق مرزا قادیانی ہیں۔

ہ) جیسا کہ انہوں نے اس کے متعلق بہت کچھ

ہے کہ ہ کی خمیر سے موجود کی طرف ہے قرآن کی
مت کی نشانی ہواور نشانی ہزاروں برس پیشتر
اجاتا ہے جہاں سے وقوع نظرآنے گئے۔ مثلا

ہان تینوں قوموں کے لئے ایک ایسانمونہ ہے
مان تینوں قوموں کے لئے ایک ایسانمونہ ہے
منتق ہیں کہ وہ قرب قیامت میں آسان سے
موقو قبل ہی یہ ایمان رضی ہیں کہ سے
موقو قبل ہی یہ ایمان رضی ہیں کہ سے
موقو قبل ہی یہ ایمان رضی ہیں کہ سے
مورانی کے مطابق جب کام فرمائیں گے تو

ں وقت تمام تو میں یتیم مکہ کے دامن شفقت

اب دوسرے اعتراض کا جواب بھی سنے۔ بیچارے مرزا قادیانی کی شامت جوآئی تو بوھاپے میں عشق کا بھوت سر پر چڑھ بیٹا۔ چھوٹے بیٹے فضل احمد کے سمھیال میں ایک لڑی محمدی بیگم نام اپنے عزیزوں میں تھی۔ مرزا قادیانی اس پرحواس کھو بیٹھے۔ اس کے والداللہ غریق رحمت کرے مرزا تادیانی نے سے کوغریب سے محمد ایماندار سے۔ مرزا قادیانی نے طرح کے ہتھند وں سے آئیں رام کرنے کی انتہائی کوشش کی۔ ہزاروں کی زمین کا لائح دیا۔ ان کے بیٹے محمد بیک پولیس میں اعلی عہدہ ولوانے کی ترغیب دیتے ہوئے پکا لیکا وعدہ ویا۔ منتیں کیں۔ خوشامہ میں ہو تھی ہوئی کی ، اللہ میاں نے رئیس قادیان کا نکاح خودا ہے ہتے موسلے اس انہا میں ہوئی کی ، اللہ میاں نے رئیس میں انہائی کوئی اس کوئی اس کوئی کی ، اللہ میاں نے رئیس اس الہام پر سرکا رد دیا ہی تھو ہے اس شادی کی چیش گوئی کر دی ہوئی ہے۔ چنا نچہ آپ نے سرکار دو عالم نے پہلے ہی میری متعلق اس شادی کی چیش گوئی کر دی ہوئی ہے۔ چنا نچہ آپ نے ایک بیان اس کے متعلق دیا جونال کیا جاتا ہے۔

(ازالدادهام ٢٩٨٠ برزائن ٢٩٥٥) (اب اس جگه مطلب يه ٢٠ برب ي گولی معلوم بولی اورانجی پوری نیس بولی علی جو ۱۸۹۱ برب بوری نیس معلوم بولی اورانجی پوری نیس بولی تقی جی جو ۱۸۹۱ برب برب موت کوبت بخی گی و ۱۸۹۱ برب موت کوبت بخی گی و بال تک کر تر ب موت کوبت بخی گی بال تک کر تر ب موت کوبت بخی گی و بال تو تو بال بال تک کر تا ب موت کوبت بخی گی و بال بال موت کوبت بخی گی و بال بال موت کوباید بخی گولی آن محمول کے سامنے آگی و الله الله کول نام محت باده محلوم بود با تفا که اب آخری و م ب اور کل جنازه نگانے والا به رب بیل نازه بیش بول کے جو بی بھی نیس کے در معنی بول کے جو بی بھی نیس سکا۔ تب بیل حالت قریب الموت بیل محل المهام بوا۔ "المدق من دبک فعلا تک و نس من مال می بات تیر سے دب کی طرف سے بچ ہے تو کیول شک کرتا ہے۔"

کوں جناب بیکیا بات ہے کہ تکاح تو ایجی ہوائی ہیں اور شک پہلے بی کیا جاتا ہے اور اگراب بھی تم نہ ہوتی سنو۔

"ان الساعة أتية اكاداخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى ، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها (سوره طه)" ﴿ يَعْنُ الْ مُوكُ قَامَت بِلا مُنْك وشراآ نَ والى بِ رَجْر واركوني بِ ايمان تَجْمَ اس كَم النع سعند وك وسد ﴾

مرزائواایمان ہے کہوکہ وکی علیہ السلام کوقیامت پرایمان ندھا؟ پھر کس لئے بیا بہت اتری مرف اس لئے کدایک ہونے والی کی چیز تاکید ہے۔ جس پرایمان رکھنافرض ہے۔

مرزاا بنڈ کولمیٹڈ کی شہادتیں

(اخبارافکم ۲۸ رفروری۱۹۰۹ء)''ووستو!یهآیت' وانه لمعلم للساعة ''سوره زخرف میں ہاور بالاتفاق تمام مفسرین کے مفرت عیسی ایر السلام کے دوباره آنے کے واسطے ہے۔'' سیدمجم احسن امروہی قادیانی!

(اخبارالبدرقادیان ۲ رابریل ۱۹۱۱م) وانسه العلم المساعة که ادرین دیک تو آسان معنی بین که ده مثل سی ساعت کاعلم بے " سیدسرورشاه قادیانی!

واذ قبال الله يعيسى ابن مريم ، انت قلت للناس اتخذونى وامى الهين من دون الله يعيسى ابن مريم ، انت قلت للناس اتخذونى وامى الهين من دون الله قبال سبخنك مايكون لى ان اقول ماليس لى بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما فى نفسى ولا اعلم ما فى نفسك أنك انت علام الغيوب ، ما قلت لهم الا ماامرتنى به ان اعبدوا الله ربى وربكم وكنت علهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتنى كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شتى شهيد ، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفرلهم فانك انت العزيز الحكيم "

جب ہے گا اللہ تعالیٰ (دن قیامت) کا سے سینی کیا تو نے کہا تھالوگوں کو کہ جھے اور میری ماں کو معبود برتن کیسے لائن تھا۔ جھے کو وہ بات کہوں جس کا جھے کوئی تن نہیں۔ اگر میں نے کہا ہے تو تھے علم ہوگا تو جا تنا ہے میرے دلی جید کو اور میں نے کہا ہے تو تھے علم ہوگا تو جا تنا ہے میرے دلی جید کو اور میں نے ان میں نہیں جا تا تیرے دل کی بات کو لاریب تو تی جیدوں کا جانے دالا ہے نہیں کہا ہے میں نے ان کو گر دہی جو تو نے جھے ارشاد کیا تھا کہ عبادت کرواس ذات پاک کی جو میر اتمہار اسب کا پالنے والا ہے اور شی ان پر نگہبان تھا جب تک تو فی سے پہلے ان میں رہا۔ جب تو نے جھے بمعدد وح وجم انہیں بخش دے تو وہ تیرے غلام ہیں اور اگر ان کوعذ اب کر ہے تو وہ تیرے غلام ہیں اور اگر انہیں بخش دے تو وہ تیرے غلام ہیں اور اگر

فوا کداز بیخ الاسلام حضرت مولا ناشمبراحمصاحب عثمانی مدخله العالی

"بچیلا رکوع حقیقت میں اس رکوع کی تمہیر تنی۔ پچیلے رکوع کے ابتداء میں ہوم بجمع
الرسل فرما کرآ گاہ کیا گیا تھا کہ قیامت کے دن تمام مرسلین سے ان کی امتوں کے مواجہ میں علی
روس الشہا دسوال وجواب موں مے۔ پھران میں سے خاص حضرت مسیح علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔
جن کو کروڑ دن آ دمیوں نے خدائی کا درجہ دے رکھا ہے کہ ان سے بالحضوص اس عقیدہ باطلہ ک

نبت دریافت کیا جائے گا۔ چوان پراوران کی والدہ اجد السخدونسی "کیا تونے حصرت سے علیہ السلام اس چیں ارشادہوگا۔ ھذا یہ وم

یں میں بیست اللہ الرہ الوقوع ہونے کی دہست قر ہات کیے کہ سکتا تھا۔ آپ جائے ادرجس کوآپ پیٹیر اسے نکالے۔ پس آپ کی آ

سمبھی نہیں کہ سکتا اور سب نہیں ہوسکتی۔اگر فی الواقع کہ میں نے خفیہ یا علانیہ

کہ میں سے طیبہ یا علامیہ گندے خیال کا فطور بھی وخواطر بھی پوشیدہ نہیں۔

وے سکتا تھا۔اس کے باا بتلا ویا کہ میرااور تمہاراسہ

مجمی ہائبل میں صرح نصوم تو حیداور عبودیت کی طرفہ

ک گرانی اور خبر گیری کرتا کی جومدت آپ کے علم

''کسسا پسظهر من م اموال سے گران اور خرو السلام کی موت یاد فسع

ورافعك الىّ طاطعيَّ فـلـمــا تـوفيتنـى ُ نسبت دریافت کیا جائے گا لیکن اوّل وعظیم الثان احسانات اورمتاز انعامات یا دولا نمیں گے۔ جوان پراوران کی والده ما جده پرفائز ہوئے۔ بعده ارشاد ہوگا۔'' أنست قبلت للنساس المسخدونسي "كياتونولوكوس عكدوياتها كم جحكواور ميرى مال كويمى خداك سوامعبود مانو حضرت سی علیه السلام اس سوال برکانپ انھیں کے اور وہ عرض کریں گے جو آ گے آتا ہے۔ آخر مين ارشاد بوكا حدايوم ينفع الصادقين صدقهم هذاكا اشاره اى يوم كالحرف بجو يوم يجمع الله الرسل مين خكورتما - ببرحال بيسب واقعدوز قيامت كاب - جيمتيقن الوقوع مونے كى وجه سے قرآن وحديث من بعيغه ماضى قال تعبير فرمايا ب\_يعنى ميں الى كندى بات کیے که سکتا تھا۔آپ کی ذات اس سے پاک ہے کہ الوہدة وغیرہ ش سمی کواس کا شریک کیا جائے اور جس کوآپ پغیبر کا منصب جلیل عطاء فر ما کیں اس کی بیشان نہیں کہ کوئی ناحق بات منہ ے نکالے۔ پس آپ کی سیوعید اور میری عصمت دونوں کا اقتضاء یہ ہے کہ میں الی تا یا ک بات مجمی نہیں کہسکا اور سب دلاکل کوچھوڑ کرآخری بات بیہ کہ آپ کے علم محیط سے کوئی چیز باہر نہیں ہو عقی۔ آگر فی الواقعہ میں ایسا کہنا تو آپ کے علم میں ضرور موجود موتا۔ آپ خود جانتے ہیں کہ میں نے خفیہ یا علانیکوئی ایبا حرف منہ سے نہیں نکالا۔ بلکہ میرے ول میں اس طرح کے مندے خیال کا فطور بھی نہیں ہوا۔ آپ سے میرے یاکی کے دل کے جھیے ہوئے ہوں۔ حس وخواطر بھی پوشیدہ نہیں۔ میں نے آپ کے تھم سے سرمو تجاوز نہیں کیا۔ اپنی الوہیت کی تعلیم تو کیسے دے سکتا تھا۔ اس کے بالقابل میں نے ان کو صرف تیری بندگی کی طرف بلایا اور کھول کھول کر ہمادیا کہ بیرااور تباراسب کا پروردگاروی ایک خدا ہے۔ جوتھا عبادت کے لائق ہے۔ چنانچ آج مجى بائبل مين صرح نصوص اس معنمون كى بكثرت موجود بين - ندصرف بيكدي في الحكوق كوتيرى توحیداورعبودیت کی طرف وقوت دی۔ بلکہ جب تک ان کے اندر قیام پذیر ماہران کے اموال كم كراني اورخبر كيرى كرتار ماككوئي عقيده ياب موقعه خيال قائم ندكرليس -البتدان ميس قيام كرنے کی جومدت آپ کے علم میں مقدر تھی جب وہ پوری کر کے آپ نے مجھوان میں سے اٹھالیا۔ "كما يظهر من مادة التوفى ومقابلة مادمت فيهم" تو مرف آپ بى ال ك اموال کے محران اور خبر دار ہو سکتے تھے۔ میں اس کے متعلق کچے عرض نہیں کرسکتا۔ حضرت سے علیہ السلام كى موت يار فسع الني السسماه وغيره كى بحث العمران يس زيرةا كده انسى متوفيك ودافعك الى ملاحظه يج مترجم يعن حضرت مولانا قبلمحود الحسن صاحب نورالله مرقده في يهال فلما توفيتنى كاجور جماون بحكوا فالياس كيابيا عبارى اورات موت اور فع الى

ت وانه لعلم الساعة "سوره زخرف السلام كروباره آن كواسط ب."
سيرتحراص امروبى قاديانى!
لعلم للساعة كمار عزد يك تو سيدسرورشاه قاديانى!
المرف بى مجرى "فهو المطلوب، المناس اتخذونى وامى الهين من ماليس لى بحق ان كنت قلته فقد علام الغيوب، ما قلت

العزید المحکیم" عیسی کیا تونے کہا تھالوگوں کو کہ جھے اور معبود برش کیے لائق تھا۔ جھے کو وہ بات فیطم ہوگا تو جانتا ہے میرے دلی جید کو اور کاجانے والا ہے بیس کہا ہے میں نے ان کا چاک کی جومیر اتمہار اسب کا پالنے والا کس رہا۔ جب تونے جھے بمعدروح وجم

ربكم وكنت علهم شهيداً ما دمت

م وانت علىٰ كل شئى شهيد ، ان

نب عثمانی مدخلہ العالی فی۔ چھنے رکوع کے ابتداء میں یوم بجمع ن سے ان کی امتوں کے مواجہ میں علی من حضرت سے علیہ السلام کا ذکر فر مایا۔ لدان سے بالخصوص اس عقیدہ باطلہ کی

زاب کرے تو وہ تیرے غلام ہیں اور اگر

رہے ہیں۔جیے معرت کی علیہ رضا ہے اور جنت مجی اس کئے م وبى معامله بوگاجوا كي شبنشاه : تاظرین!اس آی سے بعدان کی امت نے غلط م بانث ليا\_ باب بيثا اورروح ا وبال جناب عيسى عليه السلام-لوگوں سے کہا تھا کہ جھوکواور طرح كهسكنا تغارجس كاك علام الغيوب باورميرك کر ہے کے سوال کی نوعیت نے مجھے علیم فرائی تھی۔ یعنی "وكنت عله ان میں رہایہ مادمت فیم م تك توان كے خيالات وا بعدتونى ان كامحافظ اورتكم ك خيالات اليه مي تقم ومخارب اوراكر معاف يهال بيسوال كريم ان سے امت توفی ہے پہلے ان کے کے بعد پیدا ہوا اور اللہ كه بناؤتم نے کہاتھا ک

کوئی موقعہ کوائی کے.

ہے اور تواتر قوی ہے

توفق دے كر چھلے كنابوں كوم

السه او دونوں برصادق آسکتا ہے۔ گویامتنبہ کردیا کہ نہ لفظ توفی کے لئے موت لازم ہے اور نہ خاص اونی بصورت موت کومضمون زیر بحث میں کسی شم کا مرض ہے۔ حدیث میں نبی کریم الله نے ارشاوفر مایا کہ بعض لوگوں کی نسبت میں قیاست کے دن ای طرح کہوں گا جس طرح بندہ صالح۔ حضرت عيلى عليه السلام نے كهاكه: "وكنت عليهم شهدا مادمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم "اسقم كآشيهات سيديكالنا كحضوركى اورحفرت مي كاتونى مجى بهمدوجوه يكسال اور مرتك مونى جائة عربية سے ناوا تغيت كى دليل ب مشركين مكه ايك ورخت جس كانام ذات انماط تفاير جتهيار لتكايا كرتے تنے محابے نے عرض كياياً رسول الله مارے لئے بھی ذات انماط مقرر کرد بیجتے جیسا کان کے یہاں ہے۔آپ نے فرمایا "مدذا کما قال قدوم موسى اجعل لذا الهاكما لهم آلهة "تواليابواجييموك كي قوم في درخواست كي تمي كه جارے لئے بھی ابيا معبود تجويز كرو۔ جيباان بت پرستوں كا ہے۔ كيا كوئى مسلمان اس تشبيه كو س كريد كمان كرسكا ب كم صحابه في معاذ الله بت يتى كى درخواست كى تمى - اس طرح كى تشيبهات ينصوص محكماورا جماع امت كمخالف عقائد يرتمسك كرناصرف قادياني جماعت كا حصر وسكتاب يجن كانبت بدار شاوموا-"فااما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ماتشابه منه ابتغاه الفتنة وابتغاه تاويله "اس كبعم عليالسلام وض كري ك-مولا آپ اپنے بندوں برظلم اور بھاتنی نہیں کر سکتے ۔اس لئے کہا گران کوسز اویں مے تو عین عدل و محست پرین موگی اور فرض سیجے معاف کردیں تو بیمعانی مجمی از راہ عجز ہ وسفہ ند موگ \_ چونکه آب عزيز زبردست اور عالب بين -اس لئے كوئى بجرم آپ كة بعد، قدرت سے كل كر بماك نبيل سكناكة باس يرقابونه ياسكيس اور جو كم يحكم حكمت والع بيس-اس لئے يد بحى مكن نيس كركسى مجرم کو یوننی بے موقع جمور ویں۔ بہر حال جو فیصلہ آپ ان مجر مین کے حق میں کریں گے۔ وہ بالكل حكيمانداورةاداراند موكار وعزت مسح عليدالسلام كاليكلام چونكر محشريس موكار جبال كفارك حق میں کوئی شفاعت اور استدعار م وغیرہ نہیں ہو عتی۔ اس لئے معزت مسے نے عزیز حکیم کی جگه غفور رجيم وغيره صفات كواختيار تبيل فرمايا- برخلاف اس كابراجيم خليل عليه السلام في ونيا من اسيخ يروردگارس عرض كياتما- "رب انهن اضللن كثيراً من الناس فمن تبعني فانه منى ومن عصانى فانك غفور رحيم "اكروردگاران بون في بهت عا دميول كو عمراہ کردیا تو جوان میں سے میرا تالع مودہ میرا آ دی ہے۔اورجس نے میری نافر مانی کی تو چرتو غورالرجيم ب\_ يعنى ابحى موقعه بكروائي رصت سے آئنده ان كوتوباور رجوع الى الحق كى

توفیق دے کر پچھلے گناہوں کو معاف فرمادے۔ آ مدا برسر مطلب جولوگ اعتقاداً قولاً وعملاً سپچ رہے ہیں۔ جیسے حضرت مسیح علیدالسلام ان کی سچائی کا پھل آج ملے گا۔ بڑی کا میا بی حق تعالیٰ کی رضاہے اور جنت بھی اس لئے مطلوب ہے کہ وہ کل رضا اللی ہے۔ یعنی ہروفا داراور مجرم کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جوا کی شہنشاہ مطلق کی عظمت وجلال کے مناسب ہے۔

ناظرین!اس آیت کرید سے روزروش کی طرح ثابت ہوتا ہے کہ جناب سے کی تونی کے بعدان کی امت نے غلط عقا کدافقیار کئے۔انہیں خدائی کا جزو قرار دیا اور مثلیث میں خداکو بانٹ لیا۔ باپ بیٹا اور روح القدس چنانچ اللہ تعالیٰ جہاں تمام انبیاء سے مخلف سوال کریں گے وہاں جنا بیٹی علیہ السلام سے یہ پوچھا جائے گا کدائے سی ''آنت قلت للفاس ''کیا تونے لوگوں سے کہا تھا کہ جھے کو اور میری مال کو معبود بنالو۔ وہ عرض کریں گے مولا! میں الی بات کو طرح کہ سکنا تھا۔ جس کا کہ جھے جن بی نہیں اور تو جانتا ہے کہ میں بناوٹ سے نہیں کہتا۔ کو ظر تو فام الغیوب ہے اور میں تو قاصر ہوں اس بات سے علام الغیوب ہے اور میں کو عیس کی تول سے آگاہ ہے اور میں تو قاصر ہوں اس بات سے کہ آپ کے سوال کی توعیت کو بھی باتوں سے تک ان میں رہاوی تعلیم دیتار ہا۔ جس کی کہتو نے جھے تعلیم فرمائی تھی۔ یعنی بندگی کروائند کی جو میر ااور سب کا معبود ہے۔

''و کفت علهم شهید آ مادمت فیهم '' ینی ش ان پر گواه و نگهبان تھا۔ جب تک ان ش رہا ہے ادمت فیم ماف الفاظ میں دوز مانے بیان کرتا ہے۔ یعنی جب تک ان میں رہا تب تک تو ان کے خیالات وہ ت تھے جو تیری تعلیم کے مطابق تھے اور جب تو نے مجھے افعالیا اس کے بعد تو بی ان کا محافظ اور نگہبان ہے۔ ہاں میں دیکھ آیا ہوں جب تو نے مجھے دوبارہ نازل کیا کہ ان کے خیالات ایسے بی تھے۔ اگر تو آئیس عذاب کر ہے تھی وہ تیرے غلام ہیں تو ہر طرح سے مالک دی دی دو تیرے دالات اللہ علیہ کے مطابق میں تو ہم طرح سے مالک دی دی دو تیرے دالات اللہ معاف کردے تو مجمی تو ہم طرح سے زیر دست اور حکمت والا ہے۔

ہماں یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر سے کا نزول نہ مانا جائے تو یکس طرح ہوسکتا ہے کہ مولا کریم ان سے امت کے گرنے کی گوائی لیس اور یہ تو مسلمہ بات ہے کہ تو فی کے بعد امت بھڑی تو فی سے بہتے جائے تو فی سے بہتے ہوئے کہ تعلیم تھی۔ یہ سارا جھڑا تو آسان پر چلے جائے کے بعد پیدا ہوا اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے کہ ہے کواس کا قطعاً علم نہیں۔ پھر وہ سے سے ایسا سوال کہ بتا وہ تم نے کہا تھا کہ جھے کوادر میری مال کو معبود بنا لوکس طرح کرسکتا ہے۔ طاہر ہے کہ وہ ضرور کوئی موقعہ گوائی کے لئے دے گا اور گوائی تب بی قابل تھول ہے جو بینی شہادت ہو۔ اس آیت سے اور تواز تو تی سے یہ بت چاتا ہے کہ وہ ضرور زول فرما کیں گے۔ جیسا کہ ہم چھلے باب میں سے اور تواز تو تی سے یہ بت چاتا ہے کہ وہ ضرور زول فرما کیں گے۔ جیسا کہ ہم چھلے باب میں

منبكرويا كه ندلفظاتونى كے لئے موت لازم سے اور ند بكى تىم كامدخل ب-مديث مين نى كريم الكات ن و کے دن ای طرح کہوں گاجس طرح بندہ صالح۔ عليهم شهدأ مادمت فيهم فلما توفيتني ہات سے بیدلکالنا کہ حضور کی اور حضرت مسیح کی توتی ر ہیتہ سے ناوا تغیت کی دلیل ہے۔مشرکین مکہ ایک رتے تھے۔محابہ نے عرض کیایار سول اللہ ہارے كے يہاں ہے۔آپ نے فرمايا: ''هذا كما قال "قواليا اواجيموك كاقوم في درخواست كالمحى نابت پرستول کاہے۔کیا کوئی مسلمان اس تشبیہ کو بت بری کی درخواست کی تھی۔ اس طرح کی ف عقائد يرتمسك كرنامرف قادياني جماعت كا ما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون "ال كے بعدى عليه السلام عرض كريں مے\_ ال لئے کہ اگران کوسزادیں کے تو عین عدل بمعانی مجی از راه بحز ه وسغه نه بهوگ به چونکه آپ آب کے تعد ، قدرت سے نکل کر بھاک نہیں ت دالے بیں۔اس لئے یہ بھی ممکن نہیں کہ سی رآب ان مجر مین کے حق میں کریں مے۔وہ م کا یہ کلام چونکہ محشر میں ہوگا۔ جہاں کفار کے ن-ال لئے معزت میں نے عزیز حکیم کی جگہ ال كابراجيم خليل عليه السلام في ونياجي ن كثيراً من الناس فمن تبعني فانه میرورد کاران بتول نے بہت ہے آ دمیوں کو ا ہے۔ اور جس نے میری نافر مانی کی تو پھر تو سے آئندہ ان کوتوبہ اور رجوع الی الحق کی الیی دکھلائی دی تھی جوخداوند قاد
وقد رپیش کی گئی اوراس نے جوا
اوّل اس سرخی کورئیس قادیان ما،
اس کتاب پردستخط کردیئے اور یہ
د یکھا تو کئی قطرے سرخی کے تا،
ریاست پٹیالہ کے رہنے والے
تین قطرے ان کی ٹوئی پر پڑے

دروغ کوراحا فظه نباشد. (هیقت الوی س۵

زیارت ہوئی اور میں نے اپ

واقعات ہونے جا ہے تب میر اللہ تعالی نے بغیر کس تامل کے چیئر کا ہجیہا کہ جب قلم پرز دیئے اور میرے پراس وقت پرفضل وکرم ہے کہ جو پچھ بھی میری آ کھ کمل کی اوراس وقتہ اس کے او پرغیب سے سرخی کے کہ سرخی کے قطرے کرنے آ دی اس راز کوئیس سجھے گا ا

سکنا ہے۔غرض میں نے بہ جاری تنے عبداللہ ایک رہ اپنے پاس ر کھ لیا جواب تک رید تو تنے آپ کاروبار نبوت پر کہ آپ ج

وفت تک بورے ہوں اور

**بوگا مگرجس کوروحانی امور کا** 

مفصل کہ آئے ہیں اور جیسا کہ اس کے بعدا حادیث میجد سے انشاء اللہ ابھی پیش کیا جائے۔

قادیاتی یہاں بیاعتراض کرتے ہیں کہ سے کوامت کے بکڑنے کاعلم آسان پردیا جائے
گادراس دینے ہوئے علم کی وہ گوائی دیں گے۔ہم کہتے ہیں کہ بیغلط ہے۔اگر آئیس علم دیا جاتا تو
وہ یوں نہ کہتے۔ بلکہ جواب الجواب میں وہ عرض کرتے مولا تیرے عطائی علم کے مطابق جیسا کہ تو
نے بجھ سے تذکرہ فرمایا تھا بدورست ہے کہ انہوں نے معبود بنالئے کھر آیت زیر بحث میں انہوں
نے بیس کہا بلکہ تبعلم مافی نفسی و لا اعلم مافی نفسك کہا۔اس لئے معلوم ہوا کہ اس
واقعہ کاعلم ان کو پہلے دیا جائے گا اور وہ نزول سے کائی زمانہ ہوسکتا ہے۔مرزائی کہتے ہیں کہ یعلم
آسان پردیا گیا ہے۔جیسا کہ مرزائی تعلیم ہے۔

(آئیند کالات اسلام ۲۵۳ مزائن به ۲۵۳ مرے پر بیکشفا ظاہر کیا گیاہے کہ یہ زہرتاک ہوا جو میں گئی ہے۔' زہرتاک ہوا جو عیسائی قوم ہیں تھیل گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کواس کی خبر دی گئی ہے۔' ' خدا تعالیٰ نے اس عیسائی فتنہ کے وقت میں بیفتند حضرت سے کو دکھایا گیا۔ یعنی اس کو آسان پراس فتنہ کی اطلاع دی گئی۔''

مندرجہ بالا دونوں عبارتیں ہماری معرو ومعاون ہیں۔ کونکہ بہر حال اس شہاوت روز حشر کاعلم سے کوئیہ بہر حال اس شہاوت روز حشر کاعلم سے کوئیشتر دیا جانا چاہئے۔ اب مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ سے کوآ سان پر خبر دی گئی اور اس کی سند اپنا کشف بتا ہے ہیں جونا قابل قبول ہے۔ کیونکہ نہ ہم کوآ پ کے کسی کشف پر اعتبار ہے اور نہ بی کوئی کشف آپ کا سچا ہوا۔ اگر قادیانی امت ۵ روپ فی کشف انعام رکھے تو یہ فقیر مرزا قادیانی کا سوکشف انشاء اللہ جموٹا ثابت کرسکتا ہے اور مرزا قادیانی کے کشف کی بھی خوب کی ذیل کا کشف امت کی چند هیائی ہوئی آ کھوں میں سرمہ ٹابت ہوگا۔ دیکھیں کون کون شفایا تا ہے۔

رسرمہ بھی یا دیا ہے۔ اس اس اس بھرائی ہے۔ اس اس اس بھی یادے کہ میں نے عالم کشف میں دیکھا کہ بعض احکام قضا وقد رہی نے اپنے ہاتھ سے لکھے کہ آئندہ زبانوں میں ایسا ایسا ہوگا اور پھراس کو دستخط کرانے کے لئے خداوند قادر مطلق جل شاند کے سامنے پیش کیا اور یاد رکھنا چاہئے کہ مکا شفات اور دو یا صالح میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض صفات جمالیہ یا جلالیہ الہیانسان کی شکل میں متمثل ہوکر صاحب کشف کونظر آجاتے ہیں اور مجازی طور پروہ کی خیال کرتا ہے کہ وی خداوند قادر مطلق ہے اور یا امراز ہاب کشوف شاکع ومتعارف ومعلوم الحقیقت ہے۔ جس سے کوئی صاحب کشف آزیم کی سکھنے قوت متحلیہ کے آگے۔

الی دکھلائی دی تھی جو خداوند قادر مطلق ہے۔ اس ذات بیچں وب چگون کے آگے وہ کتاب قضاء وقدر پیش کی ٹی اور اس نے جوایک حاکم کی شکل بیں متمل تھا اپنے قلم کو سرخی کی دوات بیں ڈبوکر اقل اس سرخی کوریس قادیان مابدولت کی طرف چیڑ کا اور بقیہ سرخی کا قلم کے منہ پر رہ گیا۔ اس سے الال اس کتاب پر متحظ کر دیئے اور ساتھ ہی وہ حالت کھنے دور ہوگئی اور آ کھے کھول کر جب خارج بیں وہ کھا تو کی قطر سے سرخی کے تازہ بتازہ کیڑوں پر پڑے۔ چنانچہ ایک صاحب عبداللہ نام جوسنور ریاست پٹیالہ کے رہنے والے تھے اور اس وقت اس حاجز کے نزدیک ہوکر بیٹے ہوئے تھے دویا تین قطر سے ان کی ٹو بی پر پڑے۔ ہی وہ سرخی جوایک امر شفی تھا وجود خارجی کی کر کرنظر آگئی۔'' میں قطر سے ان کی ٹو بی پر پڑے۔ ہی وہ سرخی جوایک امر شفی تھا وجود خارجی کی کر کرنظر آگئی۔'' ور ورخ من خوا دیان

(حقیقت الوی ع ۲۵۹، خزائن ۲۲۷ ع ۲۲۷) (ایک وفته تمثیلی طور پر جھے خداتحالی کی ایک چیش گویاں تھیں۔ جن کا بیہ مطلب تھا کہ ایسے واقعات ہونے چاہے ہے ہیں کے ایک چیش گویاں تھیں۔ جن کا بیہ مطلب تھا کہ ایسے واقعات ہونے چاہے ہیں بیٹ نے وہ کاغذر شخط کرانے کے لئے خداتحالی کے سامنے پیش کیا اور اللہ تعالی نے بغیر کسی تامل کے سرخی کی تھم سے اس پر و متخط کئے اور و متخط کرنے کے وقت تھم کو چھڑکا۔ جیسا کہ جب تھم پر زیادہ سیابی آ جاتی ہے تو اس طرح پر جھاڑ دیتے ہیں اور پھر و متخط کر و سیخا کو ایسے اور میرے پراس وقت نہایت رفت کا عالم تھا۔ اسی خیال سے کہ کس قد رخداتعالی کا میرے پرفشل و کرم ہے کہ جو پھر بھی ہیں نے چاہا۔ بلاتو قف اللہ نے اس پر و شخط کر دیئے اور اس وقت میری آ کھول گی اور اس وقت میاں عبداللہ سنوری مجد کے جرے ہیں میرے پاؤل و راب وقت ہیں اس کے اور اس کی ٹو پی پرگر ہے اور اس وقت میں اس کے اور اس کی ٹو پی پرگر ہے اور جیب ہات ہیہ کہر سرخی کے قطرے کرنے اور قلم جھاڑ نے کا ایک وقت تھا ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہ تھا۔ ایک غیر اس کے مرک آ دی اس راز کوئیں سمجھے گا اور شک کرے گا کہ کہوئگر ہوا۔ اس کو سرف ایک خواب کا معاملہ معلوم ہوگا گرجس کو روحانی امور کا علم ہووہ اس میں شک نہیں کرسکا۔ اس طرح خدا نیست سے ہست کر مسکل ہے خواب کا معاملہ معلوم سکا ہے۔ غرض میں نے بیسارا قصہ میاں عبداللہ کو منایا اور اس وقت میری آ تھموں سے آ نسو جو دیے۔ "

یر تو تھے آپ کے مکاشفات اور رؤیا صاوقہ کے نمونہ جمرت آتی ہے۔ آپ کے اس کاروبار نبوت پر کہ آپ جو باہل کالاں کاروبار نبوت پر کہ آپ جو جو باہل کھیں اور تھم ویں کہ اس نمونہ کے واقعات ہوں اور قبل کرے۔ اللہ میاں، تف ہے اس بودی عقل پر اور تین حرف ہیں۔

نہ سے انشاء اللہ انجی پیش کیا جائے گا۔ امت کے گڑنے کاعلم آسان پردیا جائے بین کدید غلط ہے۔ اگر انہیں علم دیا جاتا تو ولا تیرے عطائی علم کے مطابق جیسا کہ تو ود بنا لئے۔ گرآ بہت زیر بحث میں انہوں می نفسک کہا۔ اس لئے معلوم ہوا کہ اس انہ ہوسکا ہے۔ مرز ائی کہتے ہیں کہ بیعلم

"ممرے پریہ کھفا ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ
لیمانسلام کواس کی خبر دی گئی ہے۔"
یہ فتہ حضرت سے کو دکھایا گیا۔ یعنی اس کو
(آئینہ کمالات اسلام ۲۵۳۳)
ان ہیں۔ کیونکہ بہر حال اس شہادت
اسکتے ہیں کہ سے کوآ سان پر خبر دی گئی
۔ کیونکہ نہ ہم کوآپ کے کسی کشف پر

امت ۵روپے فی کشف انعام رکھے

للا ہاور مرزا قادیانی کے کشف کی

ل بل مرمه ثابت موگار ديكيس كون

یک مرتبہ جھے یاد ہے کہ میں نے عالم مے لکھے کہ آئندہ زمانوں میں ایہا اجل شانہ کے سامنے چش کیا اور یاد ان مغات جمالیہ یا جلالیہ الہیا نسان پازی طور پروہ یمی خیال کرتا ہے کہ ف ومعلوم الحقیقت ہے۔جس سے جو بعالم کشف قوت متحلیہ کے آگے تمہاری پیش گوئیوں پر اور خدا کوتو دیکھو جوس شتہ دار کے ہر تھم کی بلاچون و چراقمیل کرے اور بینہ پوچھے کہ تم جھے تھم دینے والے گون اور نہ دیکھے کہ مرزا قادیانی کی تگاہ غضب کس کس بدنصیب کے خرمن حیات پر بھل کرائے گی اور کم عقل البیا کہ قلم کو دوات بیل غرق کرے اور جہالت تو ملاحظہ ہو کہ پہلے قلم کو مرزا پر چھڑ کے جوا کیے بیس کرتہ اور دوسرے بیس کرتہ اور ٹوپی دونوں کا ستیانا س کرے اور لطف یہ کہ مرزا قاویانی جرے بیل لیے ہوں اور جھت بھی محفوظ ہو پھر کشفی سیابی کے قطرے اور وہ بھی تازہ بیازہ بیار ہو جو دہوں اور رنگ سرخ ہو۔ پھر وہ تیم کا اور وہ بھی تازہ کی کہا تا تھی کی بیاض بیس بھی ملے گی ؟

عيى عليه السلام كا آسان پر جانا كرة زمهري وآتشين كے خالف بـ يقطرات كا ستياناس كرنا تو جائزبـ يشرم كرواورمرزا قاديانى كو مجماؤكدوه اب بحى اس كى ترويدكـان الله خزل من السماه جن كواب الهام ستاتے بين كى معرفت كروے۔

مرزا قادیانی مرکے اور عبداللہ چال بسار مکروہ کر تداور ٹو پی تو موجود ہوگا۔ ہے کوئی سی کا جیتا جا گالال یا تمام ہو گے۔ جوجمیں وہ اللہ میاں کی سرخ سیابی دکھلا دے اور کیمیا وی ترکیب سے اس کے اجزاء آسانی خابت کر ہے تو اس کے فوش مسلخ آیک بزار روپید نقلہ چرے شابی انعام میں پاوے۔ بیتو تعے راست کے کا نے۔ آئیس چھوڑ دیجے اور اصل مضمون کو ملاحظہ کیجے۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ اس زبرتاک ہوا کی خبر جونساری میں پھیل گئی ہے بینی مثلیت پری دغیرہ فیر کی خیال میں ان الفاظ میں بھی حیات سے مضمر ہے۔ کول اس لئے کہ خبار زعدوں کے لئے ہوتے ہیں اور مرزا قادیانی کے الفاظ میں بھی حیات سے مضمر ہے۔ کول اس لئے کہ اخبار زعدوں کے لئے ہوتے ہیں اور مرزا قادیانی کے الفاظ میں بھی حیات سے مضمر ہے۔ کول اس لئے کہ اخبار زعدوں کے لئے ہوتے ہیں اور مرزا قادیانی کے الفاظ میں کوئی طب کرتے ہیں۔ روح سی کوئیس ہتلاتے اور مرز ا قادیانی تو یہاں تک قائل ہیں کہ سے کو بیفتہ مضابہ و کرایا گیا اور بیلو نامکن ہے کہ مات بزار سالی کی سافت سے کوئی دیکھے لازم ہے کہ ایک دور دوراز جگہ سے ناظر خود آتے اوراگر یہ بہا جائے کہ کیا اللہ کو طافت نہیں کہ وہ کو آسان پر بی فتند کھاد ہے تو جواب بید یکا عبور اس کے کہ اس کہ میں کہ سے کوز مین پر بھیج کر قصہ ز بین برمرز میں کراوے۔ بہر حال مرزا قادیانی کو بیا من کہ ہو کہ کے اس کو کہ ان کیان ہے کہ اور جس کے لئے صد ہا احاد یک مرزا قادیانی کوئی میال میں کہ ہو ہے ہے اسلامی دنیا نزول سے سے تعیم کرتی ہے اور جس کے لئے صد ہا احاد یک ایران ہے کہ دا قدر صلیب کے بعد عیسا تیوں نے کہ پرسٹش کوئر درخ کرا ہے۔ جیسا کہ دوخود کہتے ہیں۔

(چشر معرفت م ۲۵۳، نزائر گذرے تھے کہ بجائے خدا کی پرستش اب اگر اس بیان کوسچا قر ۱۳ ابرس عمر پاتا، ایران، افغانستان، شنرادہ نمی پوسف آسف نام افقیار کر مرناسب غلط و بکواس ہے۔ کیول الا سے بھاگ کران ممالک کی سیاحت مکن ہے کہ جونیدہ یا بیدہ نہ نہ موادراً

ممکن ہے کہ جونیدہ پابدیدہ نہ ہواور بھیڑوں کی خاش کرے اور ایک ا مرزا قادیانی کا بیسر کلر یعن ابھی الجیل پستش شروع کی گئی۔ صاف فلاہر کر جس کا پورا بوراعلم سے کوسے کی زندگر خلا ہر ہے بید دونوں عقائد ہی باطل ا مشمیر میں فن ہوئے نہ انہوں نے ان کو بوجا اور نہ ہی انہیں اس کا کہا سے لاکھوں تک پہنچ گئی ہے اور وہ سے لاکھوں تک پہنچ گئی ہے اور وہ

فرماتے ہیں سے یہی جواب دیں۔

الرقيب عليهم *يحرتوتوبحال* 

یرز در نقاضه کرتا ہے کہ اس کا ایفاء

ہی نہیں سکتے کہ جناب سے کوا<sup>س ج</sup>

آ سان برانهاليااوروه قرب قيا

کریں مے۔ان کے ہاں اولاد<sup>ا</sup>

اور قیامت کوده رسول انتقاف -

(چشہ معرفت من۲۵۴، نزائن ج۳۲ من۲۷۲)'' انجیل پر ابھی تمیں برس پورے نہیں گذرے تھے کہ بجائے خداکی پرستش کے ایک عاجز انسان کی پرستش نے جگہ لے لی۔''

اب اگراس بیان کوسیا قرار دیا جائے۔جیسا کمرزا قادیانی کہتا ہے کہتو وہ سے کا ۱۲۰ برس عمریانا، ایران، افغانستان، نیمیال، ہندوستان میں مارے مارے چھرنا۔ لائک، بدھ، شنراده نی بوسف آسف نام اختیار کرناکشمیریس ۸۷ برس مم نامی میں بسر کرنا اور محله خان یار میں مرناسب غلط و بکواس ہے۔ کیوں اس لئے کہا گروہ ساڑ ھے تینتیں سالہ زندگی واقعد آل وصلیب سے بھاگ کران ممالک کی سیاحت کرتے تو لازم ہے۔اس دراز عرصہ میں انہیں امت کے مگڑنے کا بورا بوراعلم ہوتا اور وہ تو بقول مرز استح مجڑ بوں کی تلاش میں ہی نکلے تھے۔ پھریہ کیونکر مکن ہے کہ جونیدہ یابیدہ نہ ہواور پھرایک متعل نبی اور صاحب کتاب رسول کامل ۸۷ برس مجیروں کی تلاش کرے اور ایک چھوٹی سے چھوٹی امت نہ پیدا کرے۔ یہ نامکن ہے اور مرزا قادیانی کابیمرکلریعنی انبی انجیل برتمیں برس نہ گذرے تھے کہ بجائے اللہ کے ایک انسان کی پرستش شروع کی گئی ۔ صاف فلاہر کرتا ہے کہ ان کی زندگی میں ہی تثلیث پرسی شروع ہوگئ تھی۔ جس كابورا بوراعلم ميح كوسيح كى زندگى ميس تفائه بحرآ سان برميح كواطلاع دينا كيامعني ركهتا ہے۔ ظاہر ہے بیدونوں عقائدی یاطل اور بودے ہیں۔ نمیے ۸۷ برس مارے مارے پھرے اور نہ کشمیر میں دفن ہوئے ندانہوں نے بھیٹریں آکٹھی کیں اور ندہی ان کی ارضی زندگی میں کسی نے ان کو بوجااور ند ہی انہیں اس کا پچھ علم ہے۔ نہ ہی میچ کوآسان پر بیٹیر دی گی اور نہ کوئی تماشہ د کھایا سمیا کہوہ دیکھوتمہاری امت قادیانی منارہ کے پاس پاس روز افزوں تن کرتی کرتی سینکروں ے لاکھوں تک پہنچ گئی ہے اور وہ تہمیں خدا کا بیٹا کہہ کرتم کو بوجتی ہے۔ بیہ خیال ہی لغو ہے اللہ فرماتے بیں سے بھی جواب دیں مے فلما توقیقی رایعنی جب تونے مجھے بورابورالیاک نت انت المه قيب عليهم كجرنونوي ان كانكهبان ومحافظ تفار فغاتوني ورفع جويقيينا كيك البي وعده ہے۔ یرز ور نقاضه کرتا ہے کہ اس کا ایفاء جلد و بلاتو قف ہو۔اس لئے اس کے معنی سوائے اس کے اور ہو بی نیس سکتے کہ جناب مسیح کواس جسم عضری کے ساتھ الله بلندو برتر نے ایک معتن وقت تک زندہ آ سان پر اشالیا اور وه قرب قیامت میں دوباره نزول فرمائیں مے۔ عادل حاکم ہوکر وہ بیوی کریں گے۔ان کے ہاں اولا دہوگی۔وہ حج کریں کے اور روضہ نبوی میں دفن کئے جا کیں گے اور قیامت کوده رسول التعلیق کے ساتھ اٹھیں مے۔ ابو بکر وعمر کے درمیان ۔ کما قال!

لے ہر تھم کی بلاچون وجرافتیل کرے اور بیانہ قادیانی کی نگاہ غضب کس کس بدنھیہ سے ست میں غرق کرے اور جہالت تو ملاحظہ ہو پیش کرنہ اور ٹوپی دونوں کا ستیاناس کرے ست بھی محفوظ ہو پھر کشفی سیاہی کے قطرے موجود ہول اور رنگ سرخ ہو۔ پھر وہ تیم کا گئے جل کے بیاض میں بھی ملے گی ؟

ن بون سے بیا ن س وی سے ی؟ یوا تعمین کے مخالف ہے۔ یہ قطرات کا وکردہ اب بھی اس کی تروید کے ان الله کردے۔

اکر تداور ٹو پی تو موجود ہوگ۔ ہے کوئی سے
رخ سیابی دکھا دے اور کیمیادی ترکیب
آلیک ہزار دو پیدنفتہ چرے شابی انعام
میں پھیل گئی ہے بینی تثلیث پرتی وغیرہ
میں پھیل گئی ہے بینی تثلیث پرتی وغیرہ
فاظ میں بھی حیات سے مفعر ہے۔ کیوں
فاظ میں بھی حیات سے مفعر ہے۔ کیوں
فی کے الفاظ می کو کا طب کرتے ہیں۔
ان کرتے کو یہ فتند مشاہدہ کرایا گیا اور یہ تو
اس کہ کہ الی دور دراز جگرسے ناظر خود
اس بی فتند کھا دے تو جواب ید دینا
میا کا ملم شہا دیت سے بہلے دیا جانا لازی
اسے اور جس کے لئے صد ہا حادیث

اکشرمرزائی کمسیانے ہوکر بہال ایک اوراعتراض کرتے ہیں اور جہلاء کو جوش دلا دیا کرتے ہیں اور جہلاء کو جوش دلا دیا کرتے ہیں کہ دیکھومولوی جی کی مسلمانی میچ حدیث بخاری شریف میں رسول اکرم اللے فرماتے ہیں کہ بعض لوگول کی نسبت میں قیامت کے دن ای طرح کہوں گا جس طرح بندہ صالح حضرت عیسی علیمالسلام نے کہا'' وکسفت علیم شہیدا مادمت فیعم فلما تو فیتنی کفت انت الد قیب علیم "اس چکے میں عموما عام لوگ جوعر بی سے نابلد ہیں۔ آجایا کرتے ہیں کے مرزائی مولوی آ بت تو وی بیش کرتا ہیں کے متعلق ہے۔ اس لئے جھٹ یہ تیجہ نکال لیا کرتے ہیں کہ مولوی آ مان بڑیں گیایا حضو مقالے کا وصال بھی نہیں ہوا۔

ناظرین! الفاظ پخور کرواور بیجنے کی کوشش کروسر کار مدیر بیلائے اپنا ایک قول بیان فرماتے ہیں کہ میں ایسا کہوں گا وہ بھی بعض لوگوں کی نبست جن بربختوں نے شرک کیا ہوگا۔ حضور بیلنے نے بین کہ میں ایسا کہوں گا اور عقائد ہی ایمانیات میں داخل ہیں اور اگر لفظوں کی وجہ حضور بیلنے نے اپنا عقیدہ بیان نہیں کیا اور عقائد ہی ایمانیات میں داخل ہیں اور اگر لفظوں کی وجہ سے رگ الحاد پھڑ کی ہوتو ای آ بہت کر یہ میں تعلم ما فی نفسی و لا اعلم ما فی نفسک اب کیا سے کانفس اور خدا کانفس ایک سا ہے۔ بعض محاورات ہوتے ہیں۔ جسے زید اسد یعنی زید شیر ہے اب کیا گوئی ہوتو ف زید کی چارٹا تھیں اور دم کا مطالبہ کرے گائیں ہی کاور اس ہیں دہائیں نے انہیں میں رسول کریم تعلقے میں اور ہمی مد ہا ہی موجود اماد ہے ایک تعلق میں اور ہمی مد ہا اس کے موال ہوں کی جس کی جہاں بیصد ہے دیکھی دہاں آ پہلائے کی اور بھی صد ہا اماد ہے ایک کھیں اور بین کوئی ہے جس پر آسان کے ستاروں سے زیادہ شہادتیں موجود اماد ہے ایک کا دعدہ دیا ہے اور کھول کھول کر صفات بیان کی ہیں اور بیتو وہ پیش کوئی ہے جس پر آسان کے ستاروں سے زیادہ شہادتیں موجود ہیں۔ اب حاصل کلام ہے کہ وہاں تصوص قطعہ وصر بچہ کا بھی خلاف ہوتا ہے۔ اس لئے تو تی ہیں۔ اب حاصل کلام ہے ہے کہ وہاں تصوص قطعہ وصر بچہ کا بھی خلاف ہوتا ہے۔ اس لئے تو تی ہیں۔ اب حاصل کلام ہے ہے کہ وہاں تصوص قطعہ وصر بچہ کا بھی خلاف ہوتا ہے۔ اس لئے تو تی ہیں۔ اب حاصل کلام ہے اخذ اللشدی و افعیا!

یہاں ایک اور اعتراض مجمی حل کرتا جاؤں وہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی کو حیات سے قبول کرناصرف اس لئے ناگوار ومحال نظر آتا ہے کہ آسان پر سے کے کھانے پینے بیٹینے اٹھنے اور ان کے لواز بات کا سامان نہیں ۔جیسا کہ وہ خود بیان کرتے ہیں۔

(ازالہ ادہام ص ۲۳،۷۳۱، نزائن جسم ص ۲۹۹،۰۹۹) ''سوال یہ ہے کہ اگر حضرت مسیح مرین بین اوراک دنیوی زندگی کے ساتھ کسی آسان پر بیٹے ہیں تو کیا تمام نوازم جسم خاکی کے ان بیل خصوصیت کے ساتھ موجود ہیں۔ جو دوسروں بین نہیں پائے جاتے۔ کیاوہ کمجی سوتے اور کمجی جاگتے ہیں اور کمجی اٹھتے اور کمجی بیٹھے ہیں اور کمجی دنیوی شراب اور طعام کو کھاتے پیتے ہیں اور کیاوہ

اوقات ضروریہ میں پاخانہ پھرتے اور کوکٹواتے اور ہالوں کومنڈ واتے یاقع بستر بھی ہے۔ کیاوہ ہوا کے ساتھ دم ہا ہنتے اورروشنی کے ذریعے سے دیکھتے ناظرین! خدا کواہ ہے ک

طرح طرح سے دجل بنائے اور مغا کشف آپ کے ناظرین کی میاف لواز مات جومرزا قادیانی کومطلوب میں کو یہ خیال پیدا ہونا جا ہے کہ اللہ تعا

وقاصر ہے۔ گرالزا کی رنگ میں جوایا پوچھتے ہیں کہ کیا آسان پرگلاس دیر۔ اورا لیسے سیچے گلے ہیں جن میں دواتم سیاہی بنتی ہے اور کیا نب سازی کے موجود ہیں جن سے نیس بنائی جاتی ہی

درخوں کو کائے اور ہولڈر بناتے ہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اگرشیح کے لواز مان جواب وہی ہے جہاں سیکار مگراور مزد وہ الشدکامقرب بھی گزارہ کرلیتا ہے۔ لقوم المظالمین!

خیریة تھاالزامی جواب قلت للناس صاف بتارہی ہے جیسا کے کے جبکہ خدائے جبارتخت عدالت پہ ج ہاتھ باندھے نچی نگامیں کئے کمڑے لپکاریں گے۔ ماں بیٹے کواور بیٹاباپ آ ہوہ الیاسخت دن ہوگا۔ جبکہ نہ نفع د۔

باولے ہورہے ہیں زمین تانبہ کی طرر

اوقات ضروریہ میں پاخانہ پھرتے اور پیشاب بھی کرتے ہیں اور کیا وہ ضرورتوں کے دقت ناخنوں کو کتو ان اورکوئی کو کتوا کوکٹواتے اور ہالوں کومنڈ واتے یا قصر شعر کرواتے ہیں۔ کیاان کے لیننے کے لئے چار پائی اورکوئی بستر بھی ہے۔ کیاوہ ہوا کے ساتھ دم لیتے اور ہوا کے ذریعے سے سو تکتے اور ہوا ہی کے ذریعے سے سنتے اور روثنی کے ذریعے سے دیکھتے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ!''

تاظرین! خدا کواہ ہے کہ مرزا قادیانی کے بچے جہر ہے خیال واقع ہوئے ہیں اور طرح سے وجل بنائے اور مفالعہ دیے ہیں مشاق ہیں۔ہم نے سابقہ اورات ہیں سلغ وو کشف آپ کے ناظرین کی ضیافت ہیں پیش کے ہیں جن سے جناب سے کی زندگی کے سہ لواز مات جو مرزا قادیانی کومطلوب ہیں صاف ہو بدا ہیں۔ کو بیمیر الیمان ہیں اور نہ ہی کی مسلمان کو یہ خیال پیدا ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرای ایسے معمولی سامان پیدا کرنے سے عاہز وقاصر ہے۔ کر الزامی رنگ ہیں جوابا یہ پوچنے کاحق ہم کو ہر طرح سے حاصل ہے۔اس لئے ہم وقاصر ہے۔ کر الزامی رنگ ہیں جوابا یہ پوچنے کاحق ہم کو ہر طرح سے حاصل ہے۔اس لئے ہم اورا یہ ہی کہ کیا آسمان پرگلاس دیر کے کار خانے گئے ہیں جن میں رہت ہی اور کائی ڈو ھلتا ہے اورا یہ ہی جی ہیں دوا تیں بنتی ہیں اور کیا رنگ کے کار خانے کہ ہیں جن میں سرخ میں جو وہیں جن سے بیانی بنتی ہیں اور کیا آسمان کی گراں ہولڈر بناتے ہیں اور کیا آسمان پر کرسیاں اور میز پڑے ہیں جن ہیں جوآسان کے درخوا میں میں تو سے کہ اگر سے کہ اور کیا آسمان پر کرسیاں اور میز پڑے ہیں جن ہیں جن ہیں جواب میں ہی ہی جہاں یہ کار گر کر لیتا ہے۔امید ہے کہ سے جواب فیصت المذی کفروا للہ لا یہدی وہ الشکام ترب می گرارہ کر لیتا ہے۔امید ہے کہ سے جواب فیصت المذی کفروا للہ لا یہدی المقوم المطالمین!

خیریة تھاالزامی جواب جوالله معاف کرے طوعاً دکرعاً دیا گیا۔ آیت زیر بحث اُنت قلت للناس صاف بتاری ہے جیسا کہ اس کا سیاق وسباق پند دیتا ہے کہ بدوا قعات قیامت کو موں کے جبکہ خدائے جبارتخت عدالت پہ جلوہ گان ہوں کے اور مجر مین عرق ندامت میں شرالار سامنے ہاتھ باندھے نیجی نگاہیں کئے کمڑے موں کے۔اللہ اللہ!اس دن پیغیر بھی یارب نعسی یارب نعسی پار بندی کاریں کے۔ ماں بیٹے کو اور بیٹا باپ کو مول جائے گا۔ کودی کے بیچ کو دودھ دیناز چہ مولے گا۔ اور والیا حت دن ہوگا۔ دن ہوگا۔ کاری اور ندکام آئے گی اولا د۔اورلوگوں کا بیرحال ہوگا کہ باولے مورے ہیں زین تانبہ کی طرح سرخ ہوگی اور آسان آگ برسار ہا ہوگا۔ بانی کا کہیں نام

اعراض کرتے ہیں اور جہلاء کو جوش ولا ویا بخاری شریف میں رسول اکرم اللہ فی فرمات الرم اللہ فی فرمات الرم اللہ فی اللہ میں اللہ میں کہ منت انت الدمت فیلم فلما تو فیدتنی کنت انت ایس سے تابلد ہیں ۔ آ جایا کرتے ہیں کہ مرزائی اس کے حجمت سے تیجہ نکال لیا کرتے ہیں کہ ہوا۔

ن کروسرکار مدیمی اینا ایک قول بیان انبست جن بر بختول نے شرک کیا ہوگا۔

اینات میں داخل ہیں اور اگر لفتوں کی وجہ افی نفسی و لا اعلم ما فی نفسک ورات ہوت ہیں۔ جیسے زید اسدیعی زید سطالبہ کرے گانبیس بیجاورات ہیں ویسے لاجب تک میں ان میں رہا میں نے آئیس میے ویک کے آنے کا وعدہ دیا ہے اور کھول کول کر کے تاروں سے زیادہ شہادتیں موجود کے کا مجمعی خلاف ہوتا ہے۔ اس لئے تو فی

ویہ ہے کہ مرزا قادیانی کوحیات سے تبول کے کھانے پینے بیٹھنے اٹھنے اوران کے

ا، ۵۰۰) ''سوال یہ ہے کہ اگر حضرت مسے پیٹے ہیں تو کیا تمام لوازم جسم خاکی کے ان م پائے جاتے۔کیادہ جمعی سوتے اور جمعی گراب اور طعام کو کھاتے ہیتے ہیں اور کیاوہ اورسابیہ کے نشان نہ ملے گا۔ تمام تلوق عالم میں صرف ایک ستی ہوگی جس کے ہاتھ میں جمنڈ اہوگا اوراس کا سابیہ حال اواکو پرکا کام دے گا۔ جہاں دیا نفسی نفسی بکارے گی وہاں ووائمتی امتی ہوئے ۔ جہاں دیا نفسی نفسی بکارے گی وہاں ووائمتی امتی کا گروائمن کیر ہوگا۔ تمام مرسلین من اللہ کوایک خاص دعا کی قبولیت دیا ہیں دی گئی جو تمام نے اس دنیا ہیں متفرق طور پر ما تک لی۔ گریٹیم مکھا ہے نے اللہ کا امت کی امانت میں وے دی۔ سرخا تھا کا ارشاد ہے کہ ہیں وہی امانت دعا اس روز ما گول گا اور کی امانت میں وے دی۔ سرخا تھا کی ارشاد ہے کہ ہیں وہی امانت دعا اس روز ما گول گا اور کی معمد کی امانت میں دون اللہ بادشاہ تمام پینجبروں کو معدان کی امت کے طلب کرے گا اوران سے طرح طرح طرح سے سوال وجواب ہوں گے۔ جیسا کہ آیت زیر بحث کا سیاق کہتا ہے قب اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم ایعنی جس دن اکٹھا کرے گا اللہ کی میشروں کو پس کے گا کی جواب دینے گئے تھے تم ایسانی ایک اور مقام پرارشاد ہوتا ہے کہ: ''یہ و م یہ حسف رہم و مایع بدون من دون اللہ فیقول أانتم اضللتم عبادی ہؤلاء ام ہم صلوا السبیل (فرقان)''

لین روزمحشر خدائے داحدان مشرکین کومع ان کے معبودوں کے جمع کرے گا اوران سے بوجھے گا کیاتم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھایا وہ خودہی تمہاری پرستش کرنے لگے تھے۔

غرضیکہ وہ برا سخت دن ہوگا۔ اس دن برے برے نی اللہ تعالیٰ ہے عرض کرنے کی جرات نہ کریں گے۔ ہاں! ہاں! وہ صاحب کتاب واولوالعزم نی جن کے خوف کھانے کی فرقان حمید شہادت دیتاہے اور وعائید مگل ان کے کلمات پیش کرتاہ ''ولات حدز نسی یہ وہ میدشہادت دیتاہے اور وعائید مگل ولا بنون الا من اتی لله بقلب سلیم ''لینی وہ جدا مجد سرور عالم جناب ابرا ہیم ظیل اللہ عرض کرتے ہیں مولا جھے اس ون رسوانہ کھیجو۔ وہ ون جب نہ فائدہ دے مال اور نہ اولا دے گرسود مندہ بووہ دل جو نیکی ہے لبریز ہو۔ وہاں مرزا قادیانی جیسے نقائی بروزی برازی ظلی چیلوں کا کیا کام اور کیا حوصلہ کیا پدی اور کیا پدی کا شور ہا۔ بنی اسرائیل مجر مانہ حقیق ہے سامنے کمڑے ہوں گے۔ دوسری طرف عیسائی گردن جمکائے جلالیت پروردگار سے حقیق سے سامنے کمڑے ہوں گے۔ دوسری طرف عیسائی گردن جمکائے جلالیت پروردگار سے کہاتھا کہ جمکواور میری مال کو خوالے سے کہاتھا کہ جمکواور میری مال کو خدا کے ساب ہوگا۔ زجر وقون تے کے طور پدرب العالمین پوچیس کے'' آانت قبلت للناس ''کیا تو نے لوگوں سے کہاتھا کہ جمکواور میری مال کو خدا کے ساتھ مشریک بنالو۔

م حریف به رو غرضیکه بیرواقعات قیامت کے دن پیش ہول مے مگر بیاوند حی کھویڑی والے مرزائی ہے

کتے ہیں کہ بیسوال وجواب عالم ہوئے ہیں۔ آئیس کیا معلوم کہ ساتھ سلام ورود تبییخ کے وقت تبین ہزار تجزات اور قادیائی کے رات کا ٹاکام چاند اور مرزا قاد اس دن پند کے گاجس دن الا اللہ گردن مارتے ہوئے وہاں اللہ گردن مارتے ہوئے وہاں اس دن بیلوگ بلندآ وازے اس لیتنی لم اتنصف فلان فضب ہے کہ دنیا میں مرزائی،

اسرجولائی۔۱۹۳۷ءمی۵کالم7)کیم اور پھر قیامت۔ است وجنون! چنانجیآ یت کر یک

چین چیرا یک دیا مونے کہتے ہیں کہ: (ازالہ اوہام من ا

ب سی ہوگی جس کے ہاتھ میں جمنڈ اہوگا بنسی پکارے گی دہاں وہ امتی امتی ہو لے میم مرسلین من اللہ کو ایک خاص دعا کی مطور پر ما نگ لی مریقیم مکھیلی نے اللہ میں وہی امانت دعا اس روز ماگوں گا اور ساگا۔ فرماتے ہیں یہ وم نسد عسوا کسل سعوان کی امت کے طلب کرے گا اور ان اجبتم ایسی جس دن اکٹھا کرے گا اللہ اندم اضللتم عبادی ہو لاء ام ہم

کے معودوں کے جمع کرے گا اور ان انتہاری پرستش کرنے گئے تھے۔ اور نی جن کے خوف کھانے کی فرقان الرم نی جن کے خوف کھانے کی فرقان الرمائے 'ولات حسز نسبی یہ وہ جدا مجد اس دن رسوانہ کیجیو ۔ وہ دن جب نہ اس دن رسوانہ کیجیو ۔ وہ دن جب نہ ایر یہ ہو۔ وہاں مرز اقادیانی جیسے نقالی ایری کا شور با۔ بنی اسرائیل مجر مانہ الردن جھکائے جلالیت پروردگار سے ماب ہوگا۔ جروق بحق کو اور میری ماں کو

م مریدادندهی کھوپڑی دالےمرزائی پی<sub>ہ</sub>

کتے ہیں کہ بیسوال وجواب عالم برزخ ہیں ہو چکے ہیں۔ تو بہ بیسرف مفاطروی کے لئے بی پیدا ہوئے ہیں۔ انہیں کیا معلوم کہ برزخ کیا ہا اور محر کے کہتے ہیں۔ جولوگ نی کر یہ اللہ کا ساتھ سلام ورود بیجے کے وقت کذاب قادیان کو برابر کا ساجھی گیر بناسکتے ہیں اور صفوعیا ہے شمن ہزار مجرزات اور قادیا نی کے وی لا کھ مجرزات شارکر لینے ہیں اور سرکار مدیر علی ہے کہ خان کو پہلی رات کا ناکام چا تداور مرزا قادیا نی کو چودھویں رات کا ماہ کا اللہ بتاتے ہوئے ہیں شرماتے انہیں اس دن پت کے گا جس دن اللہ تعالی کے روبر و کھڑے ہوکر جواب دنتی کے لئے بلائے جا کی اس دن پت کے گا جس دن اللہ تعالی کے روبر و کھڑے ہوکر جواب دنتی کے لئے بلائے جا کی اللہ گرون مارتے ہوئے وہاں ہے جا کہ دیں گئے ہوئے وہاں ہے جا کہ دیں گئے ہوئے وہاں لے جا کی شاز الداویام ۔ طامکت اللہ گرون مارتے ہوئے وہاں لے جا کیں گرون مارتے ہوئے وہاں لے جا کیں گرون مارتے ہوئے وہاں ہے جا کی گا دور است نہ بنایا ہوتا۔ اس دن پہلوگر بائد آ واز سے چلاتے ہوئے بھد حسرت وافسوس ہے کہ نیا کی کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لیت نہ مرزا قادیا نی کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لیت نے مرزا قادیا نی کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لیت نے مرزا قادیا نی کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لیت نے خضب ہے کہ دنیا ہی مرزائی بیدورو دیڑھیں:

الهم صلى على محمدوعلى عبدك المسيح الوعود (الفضل اخبارة ويان ١٩٦٨ م ١٩٣٥ م

اور پھر قیامت کے روز شافع محشر سے سفارش کی توقع رحمیں۔ایں خیال است محال است دجنون!

چنانچة يت كريمه فدكوره "أانت قلت للناس "پرمرزا قادياني اعتراض كرتے موسك كہتے بين كه:

(ازالدادهام م ٢٠١٠، فزائن ج ٣٥ ٢٥٥) "بعض لوگ يد دوسرى تاويل كرتے ہوئے كہتے ہيں۔ آ يت فسلما تو فيتنى على جس توفى كاذكر ہو وہ صفرت عينى عليدالسلام كنزول كيتے ہيں۔ آ يت فسلما توفيعنى على اس قدرتا ويلات ركيك كرنے سے ذرائميں شرائے وہ نہيں سوچة كرآ يت فلما توفيعنى سے پہلے بيآ يت ہے۔ واذ قال الله اور ظاہر ہے كہ قال ماضى كا ميغه ہواراس كاول اذموجود ہے جو فاص واسطے ماضى كر تاہے جس سے بياثا بت ہوتا ہے كہ يہ قصدوت نزول آ يت زمانه ماضى كا ايك قصد تعاش ذرائدات تقبالى كا۔''

حفرت بعض اوقات اذ ماضی پر داخل ہوکر اس کوستفتل کے معنوں میں بھی تبدی<sup>ل</sup> ، کردیا کرتا ہے۔اگر اعتبار نہ ہوتو شرح جامی و کافیہ اور کتب نحو میں قانون ملاحظہ کرلواور مرز اقاد آپ کا حافظہ چونکہ خراب ہے۔اس لئے آپ کوشاید یادنہیں رہتا کہ آپ خود آیت متذکرہ ہالا کا ترجمہ تواتر قومی کے مطابق کر پچے ہیں اور اس مایہ ناز کتاب ہیں جے قطبی کہتے ہواب کس چیز کا اعتبار کریں۔آپ کی مثال توشتر مرغ کی ہے کہ پرندوں میں جانوراور حیوانوں میں مرزا قادیاتی! مندرجہ ذیل چیٹم بھیرت سے پڑھواور شرماؤ۔

مندرجدوں میں جیرت سے پر حوادر مراو۔ (کشی نوح میں ۱۹ طبع مشم بزرائن ۱۹ میں ۷۷) ہیدہ کشی ہے جو بغیر چؤں کے خشکی پر چلتی ہے۔ کل کے ذریعہ سے نہیں وجال کے حکم ہے۔''اور یا در کھواب عیسیٰ تو ہرگز ناز لنہیں ہوگا۔ کے وکلہ جواقر اراس نے آئے ت فلماتو فیدتنی کی روسے قیامت کے دن کرنا ہے۔''

مرزائيو! كيا قيامت مراوتهار بال عالم برزخ ب تىلى نهوكى بوتواورسنو .

(حتيقت الوى مس بنزائن ج ٢٢ م ٢٣ م ٢٠ ويان بروزى رسول ظلى نبى چلى محدث فرماتے بين فل ما ته وفيت نبى كنت انت الرقيب عليهم اس جكما كرتونى كم عنى معجم آسان برا شانا تجويز كيا جائي تويم عنى توبد يكى البطلان بين - كيونكر قرآن شريف كى انبيس آيات سے ظاہر ہے كہ بيسوال حضرت عيلى سے قيامت كدن بوكا . "

فرقد غالیداحدید کے نونہالو! اب تو تہاری مجھ میں آئیا کہ بھی بھی اذ ماضی میں داخل ہو کرمنتقبل کے معنوں میں آ جایا کرتا ہے۔ اگراب بھی تسلی ندہوتو سنو۔

(منیمد حقیقت الوی ص ۲۲۳ م ۲۲۵ می ۲۲۸ می ارشاد موتا ہے: در ایس تحقیق عیسی یہ جواب دے گا قیامت کے دن یعنی کیے گا فلما توقیقی کا جملہ ون

پل کیں میں یہ جواب دے ہا گیا ہمانہ دن ہیں ہو ہے۔'' قیامت کے جس طرح سےائے محملندوتم قرآن میں پڑھتے ہو۔''

اب ایمان سے کہویہ کتابیں اور اقوال سچے ہیں یا از الداوہام والد بیان۔ بیقو ظاہر ہے کہ دونوں سچے نیس ہوسکتے۔ دونوں میں سے ایک سچا ہوتا چاہئے اور بید کیا ہات ہے کہ مرز ا قادیا نی نیم دروں نیم بروں رہتے ہیں۔ کیا یمی مرز ا قادیا نی کی سجے الد ماغی کی دلیل ہے:

"يا ايها الناس قدجاه كم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرالكم وان تكفروا فان لله مافي السموات والارض وكان الله عليما حكيما يا اهل الكتاب لاتغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القها الى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهو خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له مافي السنوات ومافي الارض وكفي بالله

وكيلا لن يستنكف المسيخ ا يستنكف عن عبادته ويست وعملوا الصالحات فيوا استنكفوا واستكبروا فيعذ وليا ولا نصيرا يا ايها الن نورا مبينا، فاما الذين آمنو وفضل ويهديهم اليه صراطاً

بملا بوتمهاراا وراكرنه مانو محتواللدكا

كيجوجا نيز والاحكمت والاراب كثار

کی شان میں گھر کی بات بے شک آت جس کو ڈالا مریم کی طرف اور روح۔ خدا تین ہیں۔ اس بات کوچھوڑ دو بہ لائٹ نہیں ہے کہ اس کے اولا دہو۔ اک ہے اللہ کا رساز ہے کو اس سے ہرگڑ عا جس کو عار آ وے اللہ کی بندگی سے او جولوگ ایمان لائے اور عمل کئے انہوا اسے فضل ہے اور جنہوں نے عار کر تہمارے رب کی طرف سندا و را تاری اس کو مضبوط کھڑ اتو ان کو داخل کرے اس کو مضبوط کھڑ اتو ان کو داخل کرے سید ھے داستے ہے۔''

الله جل شانه فرماتے ہیں معلوم ہے۔لیکن اس قر آن میں اللہ چنانچہ جاننے والے جاننے ہیں کہ ج ہوتے رہیں مے وہ کسی کتاب سے

وكيلا لن يستنكف المسيح ان يكون عبداللله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا فاما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله واماالذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذا با اليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا ايها الناس قد جآء كم برهان من ربكم وانزلنآ اليكم نوراً مبينا فاما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم اليه صراطاً مستقيما (النساء:١٧٠ تا١٧٠)"

"اسالو کو تبهار سے اور تبار سے اس آ چکارسول ٹھیک بات لے کر تبہار سے رب کی سو مان لوتا کہ بھلا ہو تبہار ااور آگر نہ ما نو گو اللہ کا ہے جو پکھ ہے آ سانوں میں اور زمین میں اور ہے اللہ سب کچھ جانے والا حکمت والا ساست کا اللہ کہ داستے دین کی بات میں اور مت کہ واللہ کی مثان میں گر کی بات میں اور مت کہ واللہ کی مثان میں گر کی بات بے شک میں جو ہے میں کی مر یا کو اللہ کو اور اس کے رسولوں کو اور نہ کہ جس کو ڈالامریم کی طرف اور روح ہے اس کے باں کی ،سو ما نو اللہ کو اور اس کے رسولوں کو اور نہ کہ خدا تمین ہیں۔ اس بات کو چھوڑ دو بہتر ہوگا تمہار سے واسطے بے شک اللہ معبود ہے اکیلا اس کے خدا تمین ہیں۔ اس بات کو چھوڑ دو بہتر ہوگا تمہار سے واسطے بے شک اللہ معبود ہے اکیلا اس کے ہوگھڑ سانوں میں اور جو پکھڑ میں ہے اور کا فی جو اور کا فی جو اللہ کا رساز ہے کو اس سے ہر گر عار نہیں کہ وہ بندہ ہواللہ کا ، اور نہ فرشتوں کو جومقر بہیں اور جو کھوڑ میں اسب کو اپنے پاس اکھا پھر جو لوگ ایمان لا سے اور جنہوں نے عار کی اور تکبر کیا سوان کو پوراد سے گا ان کا تو اب اور زیادہ دے گا اس بی خوب کی جائی اور نہ مددگار۔ اسے لوگو تمہار سے پاس بی جو بھی اس بی خوب کی جائی اور نہ مددگار۔ اسے لوگو تمہار سے پاس بی جو بھی اس کو مضوط پڑ اتو ان کو داخل کر سے گا اپنی رحمت میں اور ضل میں اور پہنچا ہے گا ان کو اپن طرف سید معراسے ہے۔ "

الله جل شانه فرماتے ہیں وحی ہر پیغیر کو بلاشبہ آتی رہی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں سب کو معلوم ہے۔ لیکن اس قر آن میں الله تعالی نے اپنا خاص علم اتارا اور الله اس حق کو ظاہر کرےگا۔ چنا نچہ جانے والے جانے ہیں کہ جوعلوم اور تھا کن قر آن مجیدے حاصل ہوئے اور برابر حاصل ہوئے دیا ہے۔ ہوئے رہیں موئے اور جس قدر ہدایت لوگوں کو حضرت محمد اللہ ہے۔

يادنيس رہتا كه آپ خود آيت متذكره بالا كا كتاب ميں جے قطبی كہتے ہواب كس چيز كا إلى ميں جانوراورحيوانوں ميں مرزا قاديانی! دُ-

د۔ ۱) یہ دوکشتی ہے جو بغیر چیچ ل کے خشکی پر چپلتی دریا در کھواب عیسیٰ تو ہرگز نازل نہیں ہوگا۔ بے تیامت کے دن کرنا ہے۔''

مالم برزخ ہے۔ تیل نہ ہوئی ہوتو اور سنو۔ اس قادیان بروزی رسول ظلی نبی چلی محدث بب علیهم اس جگرا گرتو فی کے معنی معجسم بیس - کیونکہ قرآن شریف کی انہیں آیات ن ہوگا۔''

مجھیش آ حمیا کہ بھی بھی اڈ ماضی بیس داخل کی شہوتو سنو۔

') پرارشاد ہوتا ہے: کے دن لیعنی کیے گا فلما توفیقنی کا جملہ دن ھتے ہو۔''

ہیں یاازالہادہام والہ بیان۔ بیتو ظاہرہے ناچاہئے اور بیکیابات ہے کہ مرزا قادیانی کے الدماغی کی دلیل ہے:

رسول بالحق من ربكم فآمنوا موات والارض وكان الله عليما ولا تقولوا على الله الا الحق انما كلمته القها الى مريم وروح منه تهو خيرا لكم انما الله اله واحد موات ومافى الارض وكفي بالله ہوئی اور کسی سے نہیں ہوئی قرآن مجیداور حضرت پنجر اللہ کی تقد اِن اور تو یُں کے بعد فرمات میں ہوئی اور تو یہ اللہ کے دوسان اور حالات موجود تھے ان کو چھپالیا اور لوگوں پر پچوکا پچو ظاہر کرکے ان کو بھی دین تن سے باز رکھا۔ سو الیسوں کو نہ خفرت نصیب ہو۔ نہ ہدایت۔ جس سے خوب واضح ہوگیا کہ ہدایت آپ کی متابعت میں مخصر ہے اور کمراہی آپ کی مخالفت کا نام ہے۔ جس سے یبود کو پوری سرزش ہوگی اور ان کی خیالات کی تغلیط واضح ہوگی۔ آپ مخالفت کا نام ہے۔ جس سے یبود کو پوری سرزش ہوگی اور ان کے خیالات کی تغلیط واضح ہوگی۔ آپ مخالفت کی اور آپ مخالف کی کتاب کی تقد این اور آپ کے خالات کی تغلیط اور تفصیل بیان فرما کر اب عام سب لوگوں کو مناوی کی جاتی ہے کا امین میں ہے کہ اس کی تعلیط اور تفصیل بیان فرما کر اب عام سب لوگوں کو مناوی کی جاتی ہو کہ آسان اور کیا۔ اب تبہاری خیریت کو اس جس کہ اس کی بات ما نو اور نہ ما نو گو خوب بجھلو کہ اللہ تعالی کا ہے جو پچھ آسان اور زین سے کہ اس کی بات ما نو اور نہ ما نو گو خوب بجھلو کہ اللہ تعالی کا ہے جو پچھ آسان اور کئیں ہیں جس ہے۔ وہ تبہارے انکال کا پورا حساب رہیں ہو کہ اس ہو کہ اس ہو کہ ان اور کا اس ہو کہ ان اور کیا۔ اس ہو کہ ان کا اس ہو کہ کو کا اس ہو کہ کو کہ ان کا اس ہو کہ کو کہ اس ہو کہ کو کا اس ہو کہ کو کہ ان کو کا اس ہو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ ک

اس ارشاد سے بھی صاف معلوم ہوگیا کہ وی جو پیغیر پر نازل ہواس کا مانا فرض اوراس کا انکار کفر ہے۔ اہل کتاب اپنے انہیاء کی تعریف میں غلوص کام لینے اور صد سے نکل جاتے۔ فدا اور خدا کا بیٹا کہنے گئے۔ سو خدا تعالی فرما تا ہے کہ دین کی بات میں مبالغہ مت کر اور جس سے اعتقاد ہواس کی تعریف میں صد سے نہ بر صنا چاہئے۔ جن بات میں مبالغہ مت کر اور جس سے حق تعالیٰ کی شان مقدس میں ہی وہی بات کہوجو کی اور مقتل ہو۔ اپنی طرف سے بھے مت کہو۔ تم نے نہ کی اور مقتل ہو گئے۔ ایک طرف سے بھے مت کہو۔ تم نے نہ کیا فضب کیا کہ حضرت میں کوجورسول اللہ بیں اور اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے تھاں کو وی کے خلاف خدا کا بیٹا کہنے گئے اور تین خدا کے معقلہ ہوگئے۔ ایک خدا دوسرے حضرت عیلیٰ تم خدا کی اس کا شریک نہیں تم سے کہا ہو کہ اس کا شریک نہیں کہ کہا ہے۔ کوئی اس کا شریک نہیں کی ہے کہ تم نے وہ تی اطاعت اور پابندی نہیں دور کی متابعت کرتے تو خدا کے لئے بیٹا نہ مانی اور تمین خدا کے دیئا نہ مانی کو حضرت عیلیٰ کو اور تمین خدا کے ایک فرنہ بنتے ۔ اہل کتاب کے ایک فر تا ہو کہ نے ان کو خدا کا بیٹا کہا۔ الکتب کی تکذیب کر کے آئ ڈیل کا فرنہ بنتے ۔ اہل کتاب کے ایک فریش نے تو حضرت عیلیٰ کو رسول بھی نہ مانا اور قبل کرنا پہند کیا۔ جن کا ذکر پہلے گز را اور دوسر نے فریق نے ان کو خدا کا بیٹا کہا۔ ادوں کا فر ہو گئے۔ دونوں فریق کے قبل کا فرنہ بنتے ۔ اہل کتاب کے ایک فریش نے سے ان کو خدا کا بیٹا کہا۔ دونوں کا فر ہو گئے۔ دونوں فریق کی متابعت میں مخصر ہے اور نیز آسانوں اور زمینوں میں نے سے او پر تک جو کھے ہے دونوں کی متابعت میں مخصر ہے اور نیز آسانوں اور زمینوں میں نے سے سے دورتک جو کھے ہے

سب اس ی طوق اوراس ی مما اور اس ی مما اور کیو هر بوسکتا ہے اور الد تعالی خلاص در سے کی حاجت کی خلاص در سے کی حاجت کی شریک یا بیٹا کہنا اس کا کام . میں آھی کی ایک کام اس کا کام . میں آھی کی اور کارسازی ۔ میکنات بھی واض کردیا تواب ممکنات بھی واض کردیا تواب اشارہ خفی تھا اس کا پید چل کیا اشارہ خفی تھا اس کا پید چل کیا کی بیدا ہواایسانی اس ہے جھ کی ا

اوراس کی عبادت کرنااوراس.

عليه السلام اور لما تكهم تمريين \_

عارآ سكتاب\_البية ذلت تواا

للمسيح كوابن الثدادرمعبود مان ليا

اور بتوں کی عبادت کرنے کے

الله جمل شاند فا پیش فرمایا ہے جے فقیر کے خر حفرات مجھے معاف فرمائیں فریق خالف کی آٹکمیں کول حید کواپنے مفید مطلب بنالیا مواانشاء اللہ بغضل ایز دمرزا قا میر اضمیر مجھے ملامت کرتا ہے ک

لوم ہوگیا کہ وی جو پخیر پرنازل ہواس کا ماننا فرض اوراس التحریف میں غلوسے کام لیتے اور صدسے نکل جاتے۔ خدا المانا ہے کہ دین کی بات حقیق ہواس سے زیادہ نہ کہاور سے کو مناچ ہے جتنی بات حقیق ہواس سے زیادہ نہ کہاور سے کہوجہ کی اور حقیق ہوا ہی سے پہلے ہوئے ان کو وی سے کہو مت کہو ہے میں اللہ ہیں اور اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے تھے ان کو وی مناز قور اللہ تعالی واحد اور کیا ہے۔ کوئی اس کا شریک نہیں اور آفر اللہ تعالی واحد اور کیا ہے۔ کوئی اس کا شریک نہیں کی نہیں کی دوراس سے منزہ اور مقد س ہے۔ بیتمام خرابی اس کی نہیں نہوتے اور کی رسول اللہ سید الرسل اور قرآن مجید افضل نہیں کو خدا کے بیٹانہ مانے تھے۔ اہل کتاب کے ایک فریق نے تو حضر سے بھی کو تھے۔ اہل کتاب کے ایک فریق نے تو حضر سے بھی کو کو خدا کے بیٹا کہا۔ تھی کا جو کہا ہم اور کی اس سے خاہر ہوگیا کہا۔ نہی کا سبب سیہ واکہ وی کی خلاف کیا۔ اس سے خاہر ہوگیا کرنے کرنے کو کہا وں اور زمینوں ہیں نیچ سے او پر تک جو کہا ہے۔

سباس کی مخلوق اوراس کی مملوک اوراس کے بندے ہیں۔ پھر کیسے اس کا نثریک یا اس کا بیٹا کون ادر کیونکر ہوسکتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کا بنانے والا اور سب کی کارسازی کے لئے وحی کافی اور بس ہے۔ کسی دوسرے کی حاجت نہیں۔ پھر ہٹلائیے اس کوشریک یا بیٹے کی حاجت کیسے ہوسکتی ہے۔ خلاصه بدہوا کہند کسی مخلوق میں اس کے شریک بننے کی قابلیت اور لیافت اور نداس کی ذات یاک یں مخبائش اور شاس کواس کی حاجت۔جس سےمعلوم ہوگیا کے مخلوق میں سے سی کوخدا تعالیٰ کا شریک یا بیٹا کہنا اس کا کام ہے جوابیان اور عقل دونوں سے محروم ہو۔مضمون بالا سے بیسجھ میں آ ممیا کہ جوکوئی حق تعالی کے لئے بیٹا یا کسی کو اس کا شریک مامنا ہے وہ حقیقت میں جمیع موجودات كوتخلوق بارى اور بارى تعالى كوخالق جمله موجودات نبيس مانتا اورنيز اللدتعالى كوسب كى ماجت براری اور کارسازی کے لئے کافی نہیں جانتا ۔ کویا خدا کو خدائی سے لکال کر محلوقات اور مكنات من داخل كرديا تواب ارشاد سبحانه ان يكون له ولد من بس تاياك كالحرف اشاره تنفی تمااس کا پید: چل گیا اور فرزند تحقیق اور فرزند مجازی اور ظاہری وونوں میں وہ تایا کی چونکہ برابر موجود ہے تو خوب مجمد میں آ ممیا کہ اس ذات مقدس جیسے اس سے پاک ہے کہ اس کے بیٹا پیدامواایسابق اس سے بھی یاک اور برتر ہے کہ اپنے مخلوق میں کسی کو بیٹا بنادے۔ یعنی اللہ کا بندہ موتا ادراس کی عبادت کرنا اوراس کے حکموں کو بعالانا تواعلی درجہ کی شرافت اور عزت ہے۔ حضرت مسیح عليه السلام اور ملائكم مقربين سے اس نعمت كى قدر اور ضرورت بوجيئے ۔ ان كواس سے كيسے نك اور عارة سكتاب-البته ذلت تواللد كي سواكسي دوسريكي بندكي مين بيد جيب نعماري في حضرت مسيح کوابن الله اورمعبود مان لیا اورمشر کین فرشتول کوالله کی بیٹیاں مان کران کی عبادت کرنے لگے

اور یتول کی عبادت کرنے گئے۔ سوان کے لئے ہمیشہ کوعذاب اور ذلت ہے۔
اللہ جل شاند نے اس آیت کر بمدیش موجود بہودیت کی سے تغییر کوایک ایسے اندازیش پیش فرمایا ہے جے فقیر کے خیال بیس قادیا نیت کے تابوت بیس آخری ہے سمجھنا چاہئے۔ اہل علم حضرات بجھے معاف فرما کیں۔ چھوٹا منداور بڑی بات کہ رہا ہوں۔ گر جھے بھی تن حاصل ہے کہ فریق خالف کی آبھیں کھول دوں کہ جس طریق کارکوتہارے سرزا قادیانی افتیار کر کے فرقان حمید کواپنے مفید مطلب بنالیا کرتے ہے اس سے ہزار گنا زیادہ فقیر فرقان جمید سے استدلال کرتا ہواانشاء اللہ بفضل این دمرزا قادیانی کا صریح کفراور بطلان ٹابت کرسکتا ہو دوں کہ میرافتمیر جھے ملامت کرتا ہے کہ کوئی الی بات کہوں جو آواز قومی کے خلاف ہویا الی جدت افتیار کروں جیسے مفسرین نے نہیں چھوا۔ ورنداللہ تعالی کے فعل واحیان سے قوی امیدر کھتا ہوں کہ کروں جیسے مفسرین نے نہیں چھوا۔ ورنداللہ تعالی کے فعل واحیان سے قوی امیدر کھتا ہوں کہ

آیت آیت اور لفظ لفظ سے مرزا قادیانی کی گذابیت اور وجالیت آشکارا کردوں۔ آیت زیر بحث ميں ارشاد ہوتا ہے اے لوگو! كيوں خوامخواه فغول الرتے جمكرتے ہو۔ بات بات ميں سمجني تان كرنا حماقت وجبالت ب\_اس لئے كتمبارى رشدو بدايت كے لئے مس الانبياء آ چكا\_اب نير اعظم كى موجودگی میں کفری سیاہ تاریکیاں بھلا کہاں ممبر سکتی ہیں اور جوکور باطن شہرہ چشی سے دیا جلاوے اورسورج کی موجودگی میں لوگوں کواس کی طرف بلادے اس کی کم بختی و جہالت کی بھی کوئی انتہاء ب-الله فرمات بي كه جارا بيام رخالى باتونيس آيا- بلكدوه مح چز ليكر آيا ب- سوتمبارى اس میں بی بھلائی ہے کتم اسے تبول کرلو۔ بینی جس چیز ہے منع کرے آسے چھوڑ دواور بال کی کھال نہ تھینواور چھوڑ دینے کی وجوہات نہ ہوچھو۔مثلا حضوطات فرماتے ہیں کہ بیرے بعدتمیں دجال وكذاب ليني جموثے اور فرجي آئيں عے۔جواپنے زعم باطل ميں يہ جھتے ہوں كے كہ ہم اللہ ك پیامبر ہیں۔ حالاتکہ پیامبری جمھ برختم ہوگئ۔ میں آخری نبی ہوں اورمیرے بعد تاقیام زمانہ کوئی نی نے موگا۔اللدفر ماتے ہیں وہ جو کھے بھی کہتے ہیں مان لو۔ کیونکہ وہ حق لے کرآ سے ہیں اوران کے ساتھ کی روشی ہے۔اب بین کو کہ نبوت باعث رحت تھی۔ہم اس سے کیوں محروم رہیں۔نہیں۔ بلك جو يح يمى كهدويا كياب وى مح باوراس من تمارى ائى بى بعلائى باورجس چز كاحكم دیں۔مثلاً صنوعا اللہ فاس المار پیشکوئی کی کمن این مریم علیدالسلام آسان سے قرب قیامت میں اتریں گے۔ابتم بدنہ پوچھوکہوہ آسان پر کیے گئے۔کیا کھاتے کیا ہیتے کہاں سوتے اور کہاں اٹھتے ہیں۔بس تمبارا کام یہ ہے کتم اس کے حکم کی بلاچوں وچرال تھیل کرواور یمی متعین کا ايمان - " ذالك الكتباب لاريب فيه هدى للمتقين يؤمنون بالغيب "اورمومياتو وی ہے جوبن دیکھے ضدایرایمان لائے اور وہ مومن کس طرح ہوسکتا ہے جو بی کے حکم پر جاہے وہ اس کے کس قدرخلاف موشکن آلود پیشانی کرے یا جی میں عی کڑے۔ جیسے کہ اللہ فرماتا ہے ''فلاوربك لايؤمنون حتىٰ يحكموك فيما شجربينهم ''حم با عمالية ترب رب کی کرنیں ایما ندار ہوسکتے وہ یہاں تک کہ تیرے ہر تھم کے سامنے سرنیاز کو جھکا نددے۔

اس کے بعداللہ تعالی فر ماتے ہیں کہ اگرتم لوگ پی جانوں پڑھلم کرتے ہوئے میرے پیامبر کو شکرا دو کے یا تھیل ارشاد میں سرموانح اف کرد کے تو یا در کھو کہ تمہارے اس نہ مانے سے ہماری خدائی میں تو کوئی خلل نہ آئے گا۔ جو کچھ بھی زمین اور آسانوں میں ہاس کے ہم می واحد مالک ہیں جوز پر دست اور سب چیز ول کے جانے والے ہیں۔ ہم سے پھھ بھی پوشیدہ نہیں۔

اوراے مرزائیو! دین حنیف جاگتا ہے۔ سوتا ہے۔ خطا کرتا ہے۔ قادیانی سے ہے اور مرزا قادیانی اس۔ ہے۔ وہ مرزا قادیانی کی عرش پر تعریف بلکہ خدا کی شان میں دہی کھو جوقر آل تعا آتی ہے ندادگھ وغیرہ وغیرہ!

ادمرزائیا بیتم کیا اندجرکم بنار ہے ہو۔ حالانکہ دہ اُئی ٹلی بروزی پیس وہ پچھ بخی نہیں ادرئیسیٰ بن مریم تو ف یعنی اس کی پیدائش بن باپ سے کلمہ کن فی الدنیا و الآخرہ نجی اورکہاں کھ چہ نبست

کیا حینی ا: مسیح تو الله کا رسول، الا السلام کوالقاء کی گئی اور جس کی ججرہ: خدا کا بند و ہے۔

ا مرزائد الدين تعتد من الله وتيقت من المسلم عين الله وتيقنت في المسلم عين الله وتيقنت مول اورش في الله وتيقنت من الله وتيقنت كان الله نزل من السماء لين في المين جموز دواورمت كوكر خدا تين المسكاد لين في المين جموز دواورمت كوكر خدا تين المين المين من المين ال

كەمرزا قاديانى نے ايك دفعه اي حاا

اورا \_ مرزائیو! دین حنیف میں فلونہ کرواور خداکی شان میں گتافی نہ کرو۔ مثلاً خدا جاگا ہے۔ سوتا ہے۔ خطا کرتا ہے۔ بھلائی کرتا ہے۔ طاعون کے کیڑے پالٹا ہے۔ وہ مرزا قادیانی سے ہے اور مرزا قادیانی اس سے ہے۔ وہ مرزا قادیانی کے لئے تیز تلوار لئے کھڑا رہتا ہے۔ وہ مرزا قادیانی کی عرش پرتعریف کرتا ہے۔ وغیرہ وغیرہ! ایک لغواور بیہودہ ہا تیں مت کہو۔ بلکہ خداکی شان میں وہ ی کہو جو قرآن تعلیم دیتا ہے۔ یعنی وہ بیوی بچوں سے پاک ہے۔ اسے نیند آتی ہے نداؤ تھو غیرہ وغیرہ!

اومرزائیو! بیتم کیا اند میرکرتے ہو کہتم ایک دجال دکذاب کوخواہ مخواہ عیسیٰ بن مریم بنارہے ہو۔ حالا تکہ وہ امتی ظلی بروزی مجد دمحدث صور ہونے کا ناکام دعوے کرتا ہے اور حقیقت بنی وہ کچھ بھی تہیں اور عیسیٰ بن مریم تو خداکا صاحب کماب رسول و بیامبر تھا اور وہ تو اللہ کا کلام تھا۔ یعنی اس کی پیدائش بن باپ کے کلمہ کن ہوئی تھی۔ کہاں وہ گئے جبرا کیلہ سے آیت اللہ و جیھا فی الدنیا والآخرہ نی اور کہاں کذاب قادیان:

> چه نسبت خاک را باعالم پاک کما عیسی این مریم اور کما دجال ناپاک

مسيح تو الله كارسول، الله كاكلام الله كم بال كى روح ہے۔ جو جنابہ مريم عليها الله كوالقاء كى گئى اورجس كى جرت مقربين بيس ہوئى با وجوداس قدر مراتب كے پر بھى وہ خدا كا بندہ ہے۔

ائے مرزا تو این خدا ہے یا خدا مرزا اور گھوہ تین خدا ہیں۔ جیسا کہ تہارامرزا کہتا ہے۔ رائت نبی کور مرزا تا دیائی خدا ہے یا خدامرزا اور گھوہ تین خدا ہیں۔ جیسا کہ تہارامرزا کہتا ہے۔ رائت نبی فنی السمندام عین الله و تبیقنت اننی انی ھو الیتی ش نے دیکھا خواب میں کہ ش خدا ہوں اور ش نے یعنین کرلیا کہ دبی ہوں یا انت ای اعلیٰ بینی اے مرزا تو میراسب سے بڑا نام ہوں اور ش نے یا انت منی وانامنک بینی تو میرا باپ ہوں۔ وغیرہ وغیرہ وغیرہ واور کے متعلق کان الله نزل من السماء بینی خدامحوہ ش طول کرتا ہوا اتراکیا۔ ہے۔ یائی کے کھات ہیں۔ انہیں چھوڑ دواور مت کہو کہ خدا تین ہیں۔ ان فاسد خیالات کو بھول جاؤ۔ بی تہارے تی ش بہتر ہیں جاور اس میں شک ندکرہ کہ اللہ اپنی یا دشاہی میں بڑائی زیر دست اورا کیلا۔ ہے۔ اسے کی کی مد کی خرورت ہیں۔ وہ اولا دکو پسند تیس کرتا۔ وہ بوی کوئیس چا ہتا۔ پھرتم یہ کم ریکھات کول کہتے ہو کہ مرزا قادیائی نے ایک دفعہ نی حالت ہیں بیان کی کہ کویا میں حورت ہوں اورا للہ نے رجو لیت کی کہ کرزا قادیائی نے ایک دفعہ نی حالت ہیں بیان کی کہ کویا میں حورت ہوں اورا للہ نے رجو لیت کی کہ کرزا قادیائی نے ایک دفعہ نی حالت ہیں بیان کی کہ کویا میں حورت ہوں اورا للہ نے رجو لیت کی کہ کویا شرورت نے کی دورت کی دورات کی حالت میں بیان کی کہ کویا میں حورت ہوں اورا للہ نے رجو لیت کی دورات کی میں اوران کی کہ کویا میں حورت ہوں اورا للہ نے رجو لیت کی کہ کویا میں حورت ہوں اوران کی کہ کویا میں حورت کیا کہ کی کہ کی کہ کویا میں حورت کی اس کی کہ کویا میں حورت کی کوئیس کی کہ کویا میں حورت کی کوئیس کی کہ کویا میں کوئیس کی کوئیس کی کہ کوئیس کی کہ کوئیس کی کوئیس کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کوئیس کی کوئیس

ورد جالیت آشکارا کردول۔ آیت زیر بحث ، جھڑتے ہو۔ بات بات میں معینی تان کرنا ، كے لئے مش الانبياء آچكا۔ ابتر اعظم كى ں اور جوکور باطن شیرہ چنتی سے دیا جلاوے ےاس کی کم بختی و جہالت کی بھی کوئی انتہاء بلكه والميح جيز لياكرآ ياب بسوتهاري اس ے منع کرےاہے چیوڑ دواور بال کی کھال نہ الله فرماتے ہیں کہ میرے بعد تمیں دجال م باطل میں یہ بھتے ہوں کے کہ ہم اللہ کے ی نی موں اور میرے بعد تا قیام زمانہ کوئی ا۔ کیونکہ وہ حق لے کرآئے ہیں اور ان کے تی ہم اس سے کول محروم رہیں نہیں۔ ہاری اپنی ہی بھلائی ہے اورجس چیز کا حکم نامريم عليه السلام آسان سيقرب قيامت محے۔ کیا کھاتے کیا ہیتے کہاں سوتے اور کی بلاچوں و چرال ملیل کرواور یہی متقین کا متقين يؤمنون بالغيب "اورمومناتو اطرح موسکتا ہے جونی کے علم پر جاہے وہ فی میں بی کڑے۔ جیسے کہ اللہ فر ماتا ہے جربینهم "شم ہاے ممالی تیرے فم کے سامنے سرنیا زکو جھکا نہ دے۔ وگ اپی جانوں پرظلم کرتے ہوئے میرے مے تو یا در کھو کہ تمہارے اس نہ مانے ہے

ن اورآ سانوں میں ہے اس کے ہم ہی واحد

ال کے جانے والے ہیں۔ ہم سے محم محم

قوت کا اظہار کیا اور کیوں یقین کرتے ہو کہ اللہ نے بیکہا۔ یا تمریاش انت منی واٹامنک! یعنی مررا چا ند مرز اسورج۔وہ مجھ سے ہے۔ بیس اس سے ہوں۔ ہوش کر واور عقل کے ناخن لو۔ بیتہ ہیں کیا ہو گیا۔تم نہیں جانے کہ جو بچھ بھی آسانوں اور زبین بیس ہے اور جو پچھ بھی ان کے درمیان ہو ہو سب میری مخلوق ہے۔وہ سورج سب میراہے۔ کو فکہ بیس نے اس کوعدم سے وجو د پخش ہے۔وہ سب میری مخلوق ہے۔وہ سورج ہو یا ستارے۔ چا ند ہویا فرشتے اور مخلیق عالم بیس بھی وہ اکیلا کا رسازہے۔

اور مرزائیو! بیتم کیوں گمان کرتے ہو کہ جوآسان پر چلا گیا وہ خدائن گیا۔ وہاں فرشتے بھی تو لا تعدادر ہے ہیں اوران کی ربوبیت بھی ہوتی ہے۔ پھروہ خدا کیے بن گئے۔ انہیں تو یعنی فرشتوں اور سے کو کو وہ مقربین ہیں گر پھر بھی الکارنہیں کہ وہ میرے ادنی بندے ہیں اور بندہ ہونے ہیں آئیس قطعاً عارنہیں اور جو تماقت کرے اور بندہ ہونے سے عاری ہواور تکبر کرے اور خدا کہلوائے تو کیا اس کو یا دنیس کہ روز فیعل کو اسے چارونا چار میرے حضور ہیں عاضر ہوکر جواب دہ ہونا ہے۔ جہاں مانے والوں کو ہر طرح کے آرام واسائٹ ملیں کے اور نہ مانے والوں کو درود سے والے عذاب ۔ افسوس اس دن نہ مانے والے اپنے ہاتھوں کو کا ٹیس کے اور افسوس کرتے ہوئے کہیں میں کہ کا دروہ کی مانی بھر کے کہاں نہ ہا تھیں گا دروہ کی مانی میں گے۔

اومرزائو! کیاتمہارے پاس رحمت اللعالمین جوکافۃ اللناس بیر ونذیرا ہے نہیں پہنچا اور کیاتم تک اس کے حج اخبار نہیں پنچے۔ جن میں کھول کول کولفظ لفظ کی فیر بیان نہیں ہوئی۔ پھر تم خواہ مخواہ کو الکی اللہ بھی اخبار کرتے ہو جو ان میں نہیں لکھیں اور تم کیوں ان پاتوں پرانتہار کرتے ہو جواس کے افعال وکروار میں نہیں ہتیں۔ حالا نکہ تمہارے پاس قرآن موجود ہے جو سیجے روشی ہے اللہ کی طرف سے کول تم بہتی بہتی بہتی ہی وار بھی اور جو ایمان لاؤر سول عربی پراور پیروی کر قرآن وحدیث کی اور چھوڑ دو بھی پاتیں اور جس نے پیروی کی کو یااس نے خدا کی اطاعت کر لی اور جوابیان لا یا جمد سول اللہ اللہ کی اللہ تعالی اور جس نے دین کو جواللہ کی ری ہے مضبوط پکڑلیا توان کو داخل کر لی اور جوابیات لیا تی رحمت و فیکٹر لیا توان کو داخل کر سے کا اللہ تعالی اپنی رحمت و فیکٹر میں اور بھی لوگ فلاح یانے والے ہیں۔

حضرات! نعماری کے پاس مرف دونی ایسے دلائل ہیں جن سے دوئی کو ابن اللہ کہنے پر مجور ہوئے کو ابن اللہ کہنے پر مجور ہوئے ہیں۔ چنانچہ بید دونوں ہا تھی پلتیم مکھ اللہ کے سامنے کی مرتبہ پیش ہوئی اور متعدد دفعہ ان دونوں مکلوں پر دوئی ڈالی گی۔ یعنی ولا دت سے اور رفع الی اللہ پر۔ ولا دت سے کو ان مشل عیسی عند الله کمثل آدم سے تو ڈاکراکرکی کا بلاباب

ہونا خدائی کی دلیل زیادہ پڑتھا ہے۔ اورر کی قطعاً دلیل نہیں کہ سے کو اور ملا کگ

الملائكة المقرب پرریخ کی دلیل الله ا

بہانے الاش کر' ''ج اللہ تعالی نے فور

آ سان پرموجود -

' بہت <u>بہلے</u>دے

ريم..... "

کہاہےا۔ اللہ کا سوترام کم والا۔ بے شکہ معبود کے ادرا

لدنے بیکھا۔ یا قریاعش انت منی وانامنک! بعنی مرزا سے ہوں۔ ہوش کرواور عقل کے ناخن لو۔ بیٹ ہیں کیا اور بین بیل ہے اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے وہ اور بیٹ علی ہے۔ وہ سب میری مخلوق ہے۔ وہ سورج میں بھی دہ اکیلا کارساز ہے۔

تے ہو کہ جو آسان پر چلا گیا وہ خدا بن گیا۔ وہاں بیت بھی ہوتی ہے۔ پھروہ خدا کیے بن گئے۔ انہیں پھر بھی اور پھر کی افکارٹیس کہ وہ میرے اوٹی بندے ہیں اور ف کرے اور بندہ ہونے سے عاری ہوا ور تکبر کرے مل کوات چارونا چار میرے حضور بھی حاضر ہوکر رقے آرام واسائش بلیس کے اور نہ مانے والوں مانے والوں مانے والوں کے آرام واسائش بلیس کے اور نہ مانے والوں مانے والوں کے تاریخ اللہ اللہ کی اور وہ کی ہے کی کہ اور وہ کی جاتی نہ ملے گا اور وہ کی

اللعالمين جوكافتة اللئاس بشروند براسينيس پنچا كول كول كرلفظ لفظ كاتغير بيان بيس بوئى \_ پر يس كسيس اورتم كول ان باتوں پرانتبار كرتے ہو يتجارے پاس قرآن موجود ہے جو يحى روثن ہے ماور بناتے ہو۔ ايمان لاؤرسول عربی پراور پيروى رجس نے پيروى كى كوياس نے خداكى اطاعت رجس نے پيروى كى كوياس نے خداكى اطاعت كى كے دين كو جواللہ كى دى ہے معنبوط پكڑ ليا تو ان كو

ی ایسے دلائل ہیں جن سے وہ سی کو این اللہ کئے مالیں اللہ کئے مالیہ کا میں اور متعدد مالیہ کا اللہ کا میں اور متعدد ت کی اور متعدد ت کی اور متعدد ت کی اور دفع الی اللہ پر۔

د الله كمثل آدم توراكراكركي كابلاباب

ہونا خدائی کی دلیل ہے تو آ دم کے مال اور ہاپ دونوں ہی نہ تھے۔اس لئے بیتن تو آ دم کوبدرجدائم زیادہ پہنچا ہے۔ پھر آئیس خدا کیول نہیں کہتے۔

الله الله الله الحيما شانی جواب بمرزا قادياني كاس سوال كا جوتحت بي درج كيا جاتا بهانة تعالى كى ذات والا جارك كويه بمبلح بى معلوم به كه دجال وكذاب وكرين لكائيس كاور بهانة تلاش كرين كرين جين خيرزا قادياني كوجى بيوجم جوار

''عیمائیوں نے خدا کے بیٹے ہونے کی ایک دلیل پیش کی کہوہ ہے ہاپ پیدا ہوا۔ اللہ تعالی نے فورااس کی تروید کی۔''ان مثل عیسیٰ عند الله کمثل ادم ''کس ایسائی زعرہ آسان پرموجود ہونے کومیسائی دلیل این اللہ ہونے کی قرار دیتے ہیں۔اس کی مثال کول ندوی۔

(ابلاغ المين مرزاقاديانى كاآخرى يكيم لا مورس ٢٣، النوطات ج ١٠ س ٢٥٨، ٢٥٨ الخس)
آه! مرزاقاديانى آپ كسوال كاجواب بي سعندى دت موكى تمبارى پيدائش سے
بہت پہلے دے بيكے

گر نه بیند بروز مغیره چثم چثم آفآب راچه گناه

"كقد كفراكذين قبالوا أن الله هو المسيح أبن "كستد كفون (المائدة)"

قائم رہنے والوں کوعذاب درد ناک کیوں ٹیس۔ توبہ کرتے اللہ کے آگے اور گناہ بخشواتے اس سے اور اللہ ہے۔ اور گناہ بخشواتے اس سے پہلے بہت رسول اور اللہ ہے بخشے والا مہریان نہیں ہے تھے مریم کا بیٹا مگررسول، گذر چکے اس سے پہلے بہت رسول اور اس کی ماں ولی ہے۔ دونوں کھاتے تھے کھانا۔ دیکھ ہم کیسے بتلاتے ہیں ان کو پھر دیکھ کہاں وہ النے جارہے ہیں۔''

آیت متذکره بالا می مولاکریم نے زبان فیض تر جمان سے بیتی امت کوبطور سعبیہ بیان فرمائی کہ است اوبطور سعبیہ بیان فرمائی کہ اسامت خیرالا نام خوب یا در کھو کہ عقیدت و مجت سرکار مدیعتا ہے۔ میں غلوسے کام نہ لینا ۔ یعنی حد تجاوز سے مجاوز نہ ہوجانا ۔ کہیں بینہ کر بیٹھنا جس طرح کہ نصار کی نے کیا ۔ بے حک وہ کا فرہوئے ۔ جنہوں نے کہا کہ اللہ تو وہ تی ہے جوم یم کا بیٹا تھا۔ حالانکہ سے کہ کا کہا ہاں کے بیم سنادی کرتے رہے کہ اسے بنی اسرائیل معبود تہا را اور میر اوہ تی وحدہ الشرکی ہے جوائی خدائی میں بڑا زبردست اوراکیلا ہے۔ نہا ہے کہ دکی ضرورت ہے اور نہ وہ کی کا محتاج ہے۔ نہا تو اور یا در کھوجس کی نے اس کا شرکی بنایا۔ جیسا کہ کذاب قادیان کہتا ہے۔ 'الارض و السماہ معل کما ھو معی '' (تذکرہ) یعنی زمین و آسان تیرے ساتھ ہیں۔ جبیا کہ دو میرے ساتھ ہیں۔

"کل لک ولا امرك" (ايناً)سب تيرے لئے بي اور تير يحم كے لئے۔ پى ده كافر ہوگيا اور خوب يا در كھواور س لوجس كى نے بھى اس كاشر يك بنايا تو اللہ نے جنت كواس كے لئے حرام كرديا۔ يعنى مشرك قطعاً جنت ميں نہ جائے گا۔

یقیناً گرفآدر. خدا یکررسول الله تمی اورغور تنے یکوکس:

فرمائی کدوه د بیان ندفرها جاتا مسیح توم

خلت من ة ج-اس-كماياكرت تبمرتكيان مي كماياكر خبرد تاب-

وہ نوت ہوگئ کے ساتھ شا ساتھ ان کی

اسآ يت فر كلون الط موتواس يقيخ

مريم توبوجهم

آیتے خاکی زندہ۔

۔ توبہ کرتے اللہ کآ کے اور گناہ بخشواتے اس مریم کا بیٹا مگرر سول، گذر چکے اس سے پہلے بہت فیکھانا۔ دیکی ہم کیسے ہتلاتے ہیں ان کو پھر دیکھ کہاں

نے زبان فیض تر جمان سے بہتعلیم امت کو بطور تئمیہ وکم مقیدت و مجت سرکار مدید اللہ شی غلوسے کام یہ نظری خوات کی اسے کی اس کے جوم کم کا بیٹا تھا۔ حالا تکہ سے کی تعلیم اس کے ترب کدا ہے نما سے کی مدوی تمہار ااور میر اوئی ت رب کدا ہے ہے کی مدوی خوات ہے کی کے مدی خوات ہے کی کے مدی خوات تاویان کی نے اس کا شریک بنایا۔ جیسا کہ کذاب قاویان معمی "( تذکرہ) یعنی زمین وا سان تیرے ساتھ

ہتیرے لئے ہیں اور تیرے تھم کے لئے۔ رمن اوجس کسی نے بھی اس کا شریک بنایا تو اللہ نے اُجنت میں نہ جائے گا۔

یاجت کی نہ جائے ا۔

یک "اللہ تمام گناہ معاف کردےگا اور نہ کرےگا تو

مکانہ بھیشہ کے لئے جہنم بنالیا اور یہ بھی اچھی طرح

ا۔ افسوں آئیں وہاں کوئی ساتھی و مددگار نہ لے گا۔

مرتمن میں کا ایک ہے۔ جیسے نصار کی کا عقیدہ ہے یا

ہاری کے کوئی دوسر اسجو دئیں۔ وہ وہ احدو یک ہے۔

ہاری کے کوئی دوسر اسجو دئیں۔ وہ وہ احدو یک ہے۔

ہاری کے مت کو سب اس کے عزت دیتے ہوئے

مریم اور بخشنے والو تو ہرکرو تو ہرکرو اور ایسے برعقا کدکو

مرجم اور بخشنے والا مہر ہان ہے۔ ہاں جو بد بخت اپنی

یقیناً گرفآررہ گا۔اس لئے تو بہ کروتو بہ کرواوران بداعتقادات کو چھوڑ دوادر نیس ہے مریم کا بیٹا خدا۔ گررسول ہے اللہ کا اور گذر چکے سے پہلے بہت رسول اور مال اس کی بھی خدا نہ تھی۔ بلکہ ولی اللہ تھی اور غور کروخدا تو کھانے چیئے سونے جا گئے سے بے نیاز ہے اور وہ دونوں کھانا کھایا کرتے سے بے نیاز ہے اور وہ دونوں کھانا کھایا کرتے سے بے نیاز ہے اور وہ دونوں کھانا کھایا کرتے سے بے پہر کس طرح خدا تو کھا تا پیتائیس۔اے محافظہ غور کروکہ ہم نے کسی واضح اور روثن دلیل سے انہیں سمجھایا۔ مگروہ الئے جارہے ہیں۔

غرضیکہ اس آ بت کریمہ پیل منے اور جنابہ مریم کے خدا ہونے کی دلائل سے نفی بیان فر مائی کہ وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ اگر سے فوت ہو گئے ہوتے تو باری تعالیٰ کھانے کی دلیل بیان نفر ماتے۔ بلکہ صاف کہ دیا ہوتا کہ اللہ تو می ولا یموت ہے اور اگر سے خدا ہوتا تو وہ کیوں مر جانا۔ سے تو مرچکا کھروہ کیسے خدا بن گیا۔ چنا نچے مرز اقادیانی نے اس آ بت پر بیاعتر اض کیا ہے۔

(ازالدادبام ص٢٠٣ بحراس ٢٠٥٥) "ما السميح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه كانا يا كلان الطعام "يعيم مرف ايك رسول ب\_اس سے پہلے نی فوت ہو بھے اور مال اس کی صدیقہ ب۔ جب وہ دونو ل زندہ تھے تو طعام کھایا کرتے تھے۔ یہ آیت بھی صرح انعس معرت مسح کی موت پر ہے۔ کونکہاس آیت میں تبرت میان کیا گیا ہے کہ اب حضرت عسلی اوران کی والدومریم طعام نبیں کھاتے۔ ہاں کس زمانے میں کمایا کرتے تھے۔جیسا کہ کان کا لفظ اس پرداالت کرتا ہے۔جو حال کوچھوڑ کر گذشتہ زیانے ک خرد جا بداب براید فخص مجوسکا ب که حفرت مریم اس وجدے طعام کھانے سے دوگ گئی کہ وه فوت ہوگئ اور چونکہ کان کے لفظ میں تثنیہ کا صیغہ ہے۔ حضرت سیسی علیہ السلام بھی حضرت مریم كے ساتھ شامل بين اور دونوں ايك بى تھم كے يتي شامل بين \_للذا حضرت مريم كى موت كے ساتهان کی موت بھی مانی ہر ی۔ کیونکہ آیت موصوفہ بالا بل جرگزید بیان نہیں کیا گیا کہ حضرت مريم تو بعجيموت طعام كمانے سے روے كئے ليكن دعرت اين مريم كى اور وجہ سے اور جب ہم اس آيت فركوره بالاكواس دوسرى آيت كساته الكريزيس كد ما جعلناهم جسد آلايا كلون الطعام "جسك يمعن بن ككوكى بم فاياجم بين ينايا كدنده تو مو مركمانانها تا موتواس يقين اورقطعي نتيجة تك بم يخفي جائيس كرك في الواقعة معزت من فوت مو محة - كيونكه بهلي آیت سے ثابت ہوگیا کداب وہ کھا تا ہیں کھاتے اور دوسری آیت بتلاربی ہے کہ جب تک سیجم خاکی زندہ ہے طعام کھانا اس کے لئے ضروری ہے۔اس سے قطعی طور پریہ نتیجہ لکا ہے کہ اب وہ زعرفين بين ـ ""ايها الناظرين غلام احمد القادياني وزوجته نصرة بيكم

كانتيا تلكلان الطعام ومشتافي الارض "لين اعتاظرين غلام احمقادياني اوراعرت بيم بيوي اس كي طعام كهايا كرت تقاورزين برجلاكرت تقد

اب مرزا قادیانی ۱۹۰۸ء بیس مرکے اور بیوی اب تک (۱۹۳۵ء) زندہ ہے کیاوہ ابنیں کھاتی یاز بین پڑئیں جاتی مرزا قادیانی کے استدلال سے تو اس کو بعوکا مرنا چاہے اور زبین پڑئیں جانا چاہئے۔ کیونکہ فلام احمد لفرت بیگم کے ساتھ دونوں ایک بی تھم کے بیچشامل بیں ۔ لہذا غلام احمد لفرت بیگم کی موت بھی مانی پڑی۔ کیونکہ فقرہ موصوفہ بیل ایم احمد لفرت بیگم کی موت بھی مانی پڑی۔ کیونکہ فقرہ موصوفہ بالا بیس برگز یہ بیان ٹیس کیا گیا کہ غلام احمد تو بعیہ موت طعام کھانے سے دوکا گیا۔ لیکن اس کی بیوی لفرت بیگم کی اور وجہ سے کھاتی ہے اور جب ہم اس فقرے کواس آ بت شریف کے ساتھ بیوی لفرت بیس تو یہ صاف کھل جاتا ہے کہ یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ جن سے اللہ تعالی محفوظ رکھے جیسا کہ یہ آتی تالی تا ہے۔

"فاتخذه عدوا انما يدعوا حزبه ليكونوا من اصحاب السعير "يعن شيطان تمهارا مرج دهن مدول انما يدعوا حزبه ليكونوا من اصحاب السعير "يعن شيطان تمهارا مرج دهن مدوني بناوے۔

حفرات! آیت کر پرموسیاق دمیاق کی آپ کے سامنے ہے۔ بردانااور تھندائی ملر ہم محوسیات دمیاق کی آپ کے سامنے ہے۔ بردانااور تھندائی ملر ہم محوسیات ہے کہ اس میں سوائے ابن اللہ یا اللہ ہونے کی تر دید کے اور پی فیصار کی کے سوال ہیں۔ پین چونکہ می بلاباپ کے پیدا ہوا۔ اس لئے خداکا بیٹا ہے اور چونکہ وہ آسان پر چلا گیا اس لئے وہ خدا ہے ہو اللہ کا رسول گیا ہے۔ آیت موصوفہ میں اللہ تعالیٰ نے اس باطل خیال کی پر دور تر دید کی اور ایک کی بہت ہے دسول گذر پی اور وہ خدا نہیں گر رسول ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کھانے ہینے ہو وہ کس طرح خدا ہوسکتا ہے۔ مرزا قادیائی نیاں تو کھانا کھاتے ہے اور جو کھانے پینے کا حتی ہو دہ کس خلت کے میں خلت میں خلاق ہوگئے۔ اور اقراد انی ہے۔ دوئم مرزا قادیائی کی تھی شہاوت دیا ہے کہ کی نول تو آن کی کو تت تک خدی وہ موجود ہے۔ کیونکہ آپ کا ترجہ سیصاف شہاوت دیا ہے کہ ان نول قرآن کے درسول فوت ہو گئے۔ مرزا قادیائی کا خلت کے میں صاف شہاوت دیا ہے کہ ان سے پہلے کے درسول فوت ہو گئے۔ مرزا قادیائی کا خلت کے میں صاف شہاوت دیا ہے کہ ان خلاص اس کے کہ دوسری آیات اس کی پر دور تر دید کرتی ہیں۔ مثلاً اللہ اللہ کی مالت میں جائز نواد المنے ہیں۔ مثلاً اللہ کے درسول فوت ہو گئے۔ مرزا قادیائی کا خلت کے میں موت کرنا کی حالت میں جائز نیں۔ مثلاً 'واد المنے ہیں۔ مثلاً 'واد المنے ہیں۔ مثلاً 'واد المنے ہیں۔ مثلاً 'واد المنے ہیں۔ اس کئے کہ دوسری آیات اس کی پر دور تر دید کرتی ہیں۔ مثلاً 'واد المنے ہیں۔ واللہ المنے ہیں۔ اس کئے کہ دوسری آیات اس کی پر دور تر دید کرتی ہیں۔ مثلاً 'واد المنے ہیں۔ والے المنے ہیں۔

شینطیشهم تسالسوا ا ترجمه بیهوگا اور جب وه مرف ان سے خال کر۔ ارسسلسنساك فی امة ة

ار سلست میں ہو چکی اا ایک امت میں ہو چکی اا آپ کے پہلے کی تمام ات معلوم ہوا کہ خلت کا تر:

ے۔''سنة الله النہ اب كيا كذاب العمر سكا بى بيسوں آيات ہيں۔

ہی بینوں ایات یں۔ کرتی ہیں کہ مرزا قادیا ہے۔اب سوال ہیہوتا.

ہے۔اب سوال بیہ ہوتا. ہیں۔اوّل بیہ کہ ساون.

ہوئے تھے۔اس لئے آ آیا۔جس کا ناجائز فائد

(ازالداد)م السوسسل افسان حات پہلےسپ نی فوت ہوگ کوئی تعص لازم آ شے گا

لئے زندہ رہنا ضروری۔ ظاہرہے کہا گری این م ناظرین!

تا كەدجال اكبركى دجا! فوا كە: دا ق

مغوف درست کرنے اسلام کےعقب پرح

العین اسے ناظرین غلام احمد قادیانی اور نصرت کرتے تھے۔

ور بیوی اب تک (۱۹۳۵ء) زندہ ہے کیاوہ استدلال سے تو اس کو مجوکا مرنا چاہئے اور کے ساتھ دونوں ایک بی حکم کے ینچے شامل کی موت بھی مانی پڑی۔ کیونکہ فقرہ موصوفہ سے طعام کھانے سے روکا گیا۔لیکن اس کی مان فقر سے کواس آ بہت شریف کے ساتھ وسے بیل جن سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے وسے بیل جن سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے

لیکونوا من اصحاب السعیر ''لین مجموده ایخ فیطو گروں کو بلاتا ہے کتمہیں

شید طید نهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزی، "اب مرزا قادیانی کی روساس کا ترجہ یہ ہوگا اور جب وہ مرتے ہیں شیاطین کی طرف تو کتے ہیں۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو مرف ان سے خان کرتے تھے۔ اب کیا یہ ترجہ سے جہ گرفیس ایسائی "کے سندالله ارسلناله فی امة قد خلت من قبلها امم " یعنی اے میالی ان اس مربح کا اس سے پیشتر احتیں۔ اب کیا اس کمنی یہ لئے جا کیں کہ اے میالی ایک امت میں ہو چکی اس سے پیشتر احتیں۔ اب کیا اس کمنی یہ لئے جا کیں کہ اے میالی آئے امر اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے میالی میالی میالی تمام احتیں مرکئیں۔ حالانکہ کام مجید" یہا اهل الکتاب " پکار ہا ہے۔ اس لئے معلوم ہوا کہ خلت کا ترجہ موت نہیں بلکہ گذرنا یا خالی کرنا ہے۔ ایسا بی سورہ فتی میں ارشاد ہوتا ہے۔" سنة الله التہ قد خلت من قبل " یعنی عادت اللہ کی جوم گئی ہے پہلے اس سے ایسا اب کیا گذرا تا دیائی کی دجارت اقادیائی کی دجارت کو تا ہے۔ جو تو اتر تو می ہوگئی ہوئی ہا تک دہل اعلان میں ہیں۔ جوم زا قادیائی کی دجارت کو تی ہوئی ہا تک دو وجو ہات کرتی ہوئی ہا تک دو وجو ہات کے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ مرزا قادیائی نے خلت کا ترجہ موت کول کیا۔ اس کے دو وجو ہات ہیں۔ اقال یہ کرساون کا ندھ موت تا ہی سوئے تھے۔ دو چونکہ جناب سے کو کا در نے پر تلے ہیں۔ اقال یہ کرساون کا ندھ موت تا ہی ہوئی ہی ہوئی ہے۔ دو چونکہ جناب سے کو کا در نے پر تلے ہیں۔ اقال یہ کرساون کا ندھ موت تا ہی تھی خلت کا ترجہ موت کول کیا۔ اس کے ان خان کی اس خوا ہی سے جو تو تا ہی کرم کرنا قائد ہا کہ کہ اس خوا ہے تھے موغور سے سنے۔ اس لئے آئیں موت تی موت نظر آتی تی اور دوئم ہی کہ ایک دو مرکی آ بت میں خلت کا ترجہ کرکا نا جائز فائدہ آپ اٹھانا چا ہے۔ جو موغور سے سنے۔

(ازالدادام م ۱۰۵ بخزائن جسم ۱۳۷۵) وسا محمد الارسول قد خلت من قبله السل افسان مات اوقتل انقبلتم علی اعقابکم بین محقظ مرف ایک نی جی سان سے پہلے سب نی فوت ہو گئے جی ساب کیا گروہ محی فوت ہوجا کیں یا دارے جا کیں تو ان کی نبوت میں کوئی تعمل ادم آ سے گا۔ جس کی وجہتم وین سے پھر جاؤ ساس آ سے کا احسال بیہ کو اگر نبی کے لئے زعدہ در بنا ضروری ہے تو کوئی ایسانی پہلے نبیوں میں سے چیش کرو جو آج تک زعدہ موجود ہے اور ظاہر ہے کہ اگر سے این مریم زعدہ ہے تو پھر بیدلیل جو خدا تعالی نے چیش کرے جیس ہوگی۔"

ناظرین! اب اس آیت کریمه کاشان نزول آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ تا کہ د جال اکبر کی د جالیت اظہر من الفتس ہوجائے۔ پس غورسے سنئے۔

فوائد: دافقہ یہ ہے کہ احدیث نی کریم اللہ نے بنفس نفس نفشہ جنگ قائم کیا۔ تمام مفوف درست کرنے کے بعد پہاڑ کا ایک درہ ہاتی رہ گیا۔ جہاں سے اندیشہ تھا کہ دشمن لشکر اسلام کے عقب پرحملہ آور ہوجائے۔ اس پر آپ نے پہاس تیرانداز دں کوجس کے سردار مذهب مين والين جلاجانا جا ہے۔الر محرتمقول هومحة تورب محركو مقتول نبير جس چزيرآ پيلڪ آل هوئة مجي رہم بھی جان دے دو۔ یہ کہ کرآ <u>گ</u>ے ا ثناء من حضو ملك في أوازدي ال میں خدا کا پیٹمبر ہوں۔کعب بن مالک بثارت حاصل كرورسول الله يهال ہو گئے۔تمیں محابہ کرام نے آپ كرديا اس موقعه برسعد بن ابي وقام د کھلائیں۔ آخر مشرکین میدان چوڑ ''ومنامنجمد الأرسول قد ذ ایک رسول ہیں۔اس سے پہلے کتنے سنبالا اورجان ومال فداكرك قائم اس وقت نهسهی اگر کسی وقت آپ خدمت وحفاظت کے راستہ سے ال<mark>ل</mark> جيسے اس وقت محض خبر قتل من کر بہت كےموافق اليعا ذبالله ميرے بعدوير ايباكيا توايناى نقصان كرے كارخد کرواگراس نے اپنے دین کی خدمہ منت شناثم اور شکریبی ہے کہ ہم بیژ میں اشارہ لکانا ہے حضرت اللہ کی و

مےان کو بردا تواب ہے۔ای طرح

مسلمان كيااوربعض مارے محظه

امن حاصل كرير \_بعض منافقين كيز

حضرت عبداللہ بن جبیر ﷺ مامور فر ماکر تا کید کر دی کہ ہم خواہ کسی حالت بیل ہوں تم یہاں ہے مت للنا مسلمان غالب مول يامغلوب حي كه اكرتم ويكموكه برعد ان كا كوشت لوج كركها رے ہیں تب بھی اپنی جگرمت چھوڑنا۔''وانسالین نیزال غیالبیسن مساتبت مکانکم '' (بنوی) ہم برابراس وقت تک غالب رہیں گے جب تک تم اپنی جگہ پر قائم رہو گے۔الغرض فوج کو بوری ہدایت دیے کے بعد جنگ شروع کی گئے۔ میدان کارزار گرم تھا۔ عازیان اسلام بزھ بزھ کرجو ہرشجاعت دکھار ہے تھے۔ابود جانہ علی مرتضلی اور دوسر سے بہاہدین کی بسالت و بے جگری کے سامنے مشرکین کی تمرین ٹوٹ چیس تھیں۔ان کوراہ فرار کے سوااب کوئی راستہ نظر نہ آتا تھا كري تعالى نے اپناوعده سي كرد كھايا كفاركوككست فاش موكى وه بدحواس موكر معا كان ی عورتیں جوغیرت دلانے کوآ کی تعیس پانے چڑ ماکرادهرادهر بما کی نظر آ کیں۔ عاہدین نے مال غنیمت بر ببند کرنا شروع کردیا۔ بیدمنظر تیراندازوں نے دیکھا تو سمجے کہ اب فتح کال ہو چکی ۔ وشمن بھا گ رہا ہے۔ یہاں بیکار ممبرنا کیا ضروری ہے۔ چل کروشن کا تعاقب کریں اور غیمت میں حصہ لیں عبداللہ بن جبیر نے رسول المعلق كا ارشادان كو ياد دلايا و و سمجے كه آ ب الله كارشاد كالصلى منشاو بم يوراكر يك بين - يهال مفهر في حاجت نبين - يدخيال كركے سب غنيمت برجا بڑے ۔ صرف عبداللہ بن جبیر اوران کے ممیاراں ساتھ درہ کی حفاظت یر باقی رہ مجے ۔مشرکین کے سواروں کا سالار خالد بن ولید کے زیر کمان تھا جواس وقت تک حعرت اور منی الله عنهبی ہوئے تھے۔انہوں نے بلیث کردرہ کی طرف سے حملہ کردیا۔وس ہارہ تیز انداز ڈ مائی سوسواروں کی بلغار کو کہاں روک سکتے تھے۔تا ہم عبداللہ بن جبیر اوران کے رفقاء نے مدافعت ش کوئی وقیقہ اٹھا ندر کھا اور اس میں جان دے دی۔مسلمان مجاہدین این عقب سے مطمئن منے کہنا کہال مشرکین کارسالدان کے سروں پر جا پہنچا اورسامنے سے مشرکین کی فوج جو ہما گی جاری تھی چھے بلٹ پڑی مسلمان دونوں طرف سے گھر کے اور بہت زور کا رن پڑا۔ کتنے ہی مسلمان شہید اور زخی ہوئے۔ای افراتغری میں ابن قمیر نے ایک بھاری پھر حضور نبی کریم الله پر پینکا جس سے دندان مبارک شہیداور چرہ انورزخی ہوا۔ ابن قمیر نے جابا كرآ بيالة كل كرے مرمحب بن عير فير عن كالتوش اسلام كا جيندا تا ما افعت کے۔حضور نبی کر ممال و زخم کی شدت سے زمین پر گرے کی شیطان نے آ داز لگادی کہ آسيمان ترديع محديسنة ى ملانون كروش خطامو محاورياؤن اكمر محديد مسلمان ہاتھ یاؤں چھوڑ کر پیٹےرہے۔ بعض ضعفاء کوخیال ہوا کہ شرکین کے سردار ابوسفیان سے

امن حاصل كريں \_ بعض منافقين كنے كي جب محمل كرديئ محك تو اسلام چيوز كرايے قديم ند بب میں واپس چلا جانا جا ہے۔اس ونت انس بن مالک کے چیاانس بن العفر نے کہا کہ اگر مح متول ہو مے تو رب محرکو متول نہیں ہوا۔ حضو ملک کے بعد تمہارا زندہ رہنا کس کام کا ہے۔ جس چزير آپ الله قل بويتم بحى اى يركث مرواورجس يرآب الله في جان دى باك رِتم بھی جان دے دو۔ یہ کمہ کرآ مے بوھے حملہ کیا۔ لڑے اور مارے مجے رضی اللہ عنہ! اس اثناء من صنوعة في آوازدي التي عباد الله انا رسول الله "الله كانتدك بندوادهم آوَـ میں خدا کا پیغیر ہوں۔کعب بن مالک آپ اللہ کو پیچان کر جلائے یامعشر المسلمین مسلمانو بشارت حاصل كرورسول الله يهال موجود بين \_آواز كاسننا تها كمسلمان ادهري سمنا شروع موسك يتي محاب كرام ني آب الله كالم كالم كالم مرافعت كى اورمشركين كى فوج كومنتشر كرديا اس موقعه برسعد بن الي وقام " بطحه الوطح اور قما ده بن العممان وغيره في بري جانبازيا ب د کھلائیں۔ آخر مشرکین میدان چوڑ کر چلے جانے پر مجور موتے اور بیا بت نازل ہوئے "ومامحمد الارسول قد خلت من قبله الرسل "الين ممالة بحي آخر خداتونيل ایک رسول ہیں ۔اس سے پہلے کتنے رسول گزر کیے ہیں ۔جن کے بعدان کے بعین نے دین کو سنبالا اور جان و مال فدا كرك قائم ركها- آپ الله كااس دنيا سے گزرنا بھي پچھاچيد نہيں۔ اس وقت نه سبى اگركسى وقت آب الله كى وفات موكى يا شبهيد كردية مح تو كياتم دين كى خدمت وحفاظت کے راستہ سے اللے یاؤں پھر جاؤ کے اور جہاد فی سبیل اللہ ترک کردو گے۔ جیےاس وقت محض خرقل من کر بہت ہے لوگ حوصلہ چھوڑ بیٹنے گئے تھے یا منافقین کے مشورے كموافق اليعاذ بالله ميرے بعدوين كوخر باد كهدو كے تم سے الى اميد برگز نبيس اوركى نے الیا کیا تو اپنائی نقصان کرے گا۔ خدا کا کیا بگاڑسکتا ہے۔ وہ تمہاری مدد کامحتاج نبیں۔ بلکتم شکر كرواكراس في اين وين كي خدمت مين لكاليا:

منت منهد که خدمت سلطان هی کنم منت شناش از وکه بخدمت گزاشتند

اورشکریں ہے کہ ہم بیش از بیش خدمت دین میں مضبوط اور ثابت قدم ہوں۔اس میں اشارہ لکتا ہے حضرت مطالعہ کی وفات پر بعضاوگ دین سے پھر جائیں کے اور جو قائم رہیں کے ان کو بڑا تو اب ہے۔ای طرح ہوا کہ بہت سے لوگ مرتد ہوئے۔صدیق اکبڑنے ان کو پھر مسلمان کیا اور بعض مارے گئے۔ لہ ہم خواہ کس حالت میں ہوں تم یہاں سے تم دیکموکه برندےان کا گوشت نوج کر کھا نزال غالبين ماتبتم مكانكم ' ب تك تم افي جكه برقائم رمو ك\_الغرض في-ميدان كارزاركرم تعارعازيان اسلام مرتضی اور دومرے مجاہدین کی بسالت و بے ان كوراه فرار كسوااب كوكى راسته نظرنه ست فاش ہوئی وہ بدحواس ہوکر بھا کے ان رادھرادھر بھائتی نظر آئیں۔مجاہدین نے زول نے ویکھا تو سمجھ کداب فتح کامل دری ہے۔ چل کر دشمن کا تعاقب کریں اور مان کا ارشادان کو یاد دلایا۔وہ سمجھے کہ - يهال مخمرنے كى حاجت نہيں \_ بيخيال رادران کے گیاراں ساتھ درہ کی حفاظت ن ولید کے زیر کمان تھا جواس وقت تک ملت كردره كى طرف سے تمله كرديا۔ وس کتے تھے۔ تاہم عبداللہ بن جبیر اوران کے ل جان دے دی۔مسلمان مجاہدین این کے سرول پر جا پہنچا اور سامنے سے مشرکین دونول طرف سے کمر کئے اور بہت زور کا راتغری میں ابن قمیہ نے ایک بھاری پھر یداور چرہ انورزخی ہوا۔ ابن قمیهُ نے جایا ے ہاتھ میں اسلام کا جمنڈ اتھا مدافعت ر کرے کسی شیطان نے آواز لگادی کہ وثن خطا ہو گئے اور یا وَں اکھڑ کئے ۔ بعض ل ہوا کہ شرکین کے سردار ابوسفیان سے

معييه: قد خلت من قبله الرسل مين خلت خلو سے مشتق ہے۔جس كمعنى مويكنے، گررنے اور چھوڑ کر چلے جانے کے ہیں۔اس کے لئے موت لازم نیس میسے فرمایا "واذا لقوكم قالوا آمنا واذا عضوا عليكم الانامل "يعن جب تهين چوور كر علي ده بوت میں - نیز الرسل میں لام استغراق نہیں - لامجنس ہے - کیونکدا ثباط مدعا میں استغراق کوکوئی وفل نبيل بعيداى فتم كاجمله حغرت مي كأنبت فرمايا" المسيع بن مريم الارسول قد من قبله الدسل "كيالام استغراق ليكراس كمعنى يهول مح كدتمام بيام رميح سع ببلي كزر یجے۔ کوئی ان کے بعد آنے والا ندر ہا۔ لامحالہ لام جنس لیما ہوگا۔ وہی یہاں لیاجائے۔اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ عبداللہ بن مسعود کے معجف اور ابن عباس کی قر اُت میں الرسل نہیں رسل تکرہ ہے۔ یاتی خلوکی تفصیل صرف موت یاتل کا ذکراس لئے کیا کہ موت طبعی ہرحال آنے والی ہے اور قتل کی خبراس دنت مشهور کی مختم تمی اور چونکه صورت موت کا دقوع میں آنامقد رتھا۔اس لئے اس کو عمل برمقدم کیا گیا۔ابوبکرصد بن نے خصوطات کی وفات کے بعد جب محابہ کے مجمع میں یہ بوری آ يت الشُّاكرين تك بلكسآ يت انك ميست وانهم ميتدون بمى يرجى تولوك قد خلت اورافائن مات اورا تک میت سے خلواور موت کے جواز وعدم استعباد پرمتنبہ ہو گئے جوصد این اکبراکی غرض متى موت كے داقعہ مو يكنے پر ندمدين اكبرنے اس سے استدلال كياندكى اور نے سجما۔ اگر بيد الفاظ موت واقع مو يكنے كى خردية تو جائے تھا كه زول آيت كے وقت يعنى وفات سے سات برس پہلے ہی مجھ لیا جاتا کہ آپ اللہ کی وفات ہو چکی ہے۔اس تقریر سے بعض محرفین کی سب تح یفات هباءمنشورا بوجاتی بیں۔ بخوف تطویل ہم زیادہ بسطنیس کر سکتے۔ اہل علم کے لئے اشارے کردیئے ہیں۔

ناظرین! مرزا قادیانی برے بی ایما ندار واقعہ ہوئے ہیں۔خواہ مخواہ مخالطہ دبی گویا
آپ کی تھٹی میں پڑی ہے۔اونٹ رے اونٹ تیری کوئی کل سید می ۔ اب دیکھئے آ بت ہر بحث کا
احسل سے بتاتے ہیں کہ اگر نمی کے لئے زندہ رہنا ضروری ہے تو انبیاء سابقین سے کوئی ایسا نبی بیش
کر وجوآج تھ نک زندہ موجود ہواور فیصلہ بیدیا کہ اگر سے ابن مریم زندہ ہے تو خدا جموٹ بولتا ہے۔
بھلے مانس سے کوئی ہو جھے آخرتم ہوکون معارف قرآن ڈیک مارنے سے نبیس آتے۔معارف تو
تم کیا بیان کرو کے تہیں تو سید می بات بھی الٹی معلوم ہوتی ہے۔ بچ ہے ساون کے اندھے کو ہر
یاول بی سوجتی ہے۔ گئے کر رے ایمان سے کہویہ احسال جوتم نے نکالا ہے:

ا..... نی کے

اسس خدائے شرم کرواور باز آؤ۔ الارسول کا میچ ترجمہ جوشارع ، ریت کے زروں سے زیادہ اقوال سوائے مت کے کہیں اور پچونظ موت بہمی تونی سے موت بہمی، اور هم مچار کھا ہے۔ تمام زندگی دجا

دیناتو کیادامن کی ہواد یکھنا بھی آ اور سیح زندہ آسان پرموجود ہے میں نزول کرےگااور مرزا قادیا میں مسیح موعود ٹیس ہول میں سیح موعود ٹیس ہول

(ازالهادبام ۱۹۰نخ صاحبان میری معروضیات کومتوج

ككعت لكعت باتحاثمك

یہ وہی پرانا الہام ہے جو میں ۔ کردیا تھا۔جس کوشائع کرنے ہوا نہیں کیا کہ میں سے بن مریم ہوا بلکہ میری طرف سے عرصہ سات حضرت میسی کے بعض روحانی فطرت میں بھی رکھے ہیں۔''

مسيح موعوزنين هول صرفه

كوكم فبم لوك مسيح موعود خيال كربي

(توضيح المرام ص ١٥٠٤

ا ..... نی کے لئے ہمیشہ کی زندگی اور اس کی مثال۔ ۲ ..... خدانے کب ہمیشہ رہنے کی دلیل پیش کر کے غلط کہا۔

شرم كرواور بازآ وَ فر ندز مين مين نهآ سان مين وه مرزا قادياني كى زبان مين وه محمد الارسول كاضح ترجمه جوشارع عليه السلام تابعين تي تابعين في سمجها اورجس كے صحح مون بريت كے زرول سے زياده اقوال الرجال موجود بين وه وہي ہے جوتفسيلا بيان مو چكا مرتمبين تو سوائے مت كے كہيں اور پجونفرى نہيں آتا سوتے موت، جاگے موت، المحتے موت، بيلے موت، بھي توفى سے موت، بھي حيات سے موت، بيليا اورهم بجار كھا ہے ۔ تمام زندگي دجل بنانے اور جوكد دين مين بر موئى:

سیاہ کاری میں کھودی سب سیابی سرکے بالوں ک

کھتے کھتے ہاتھ تھک کے اور قلم مس کیا۔ ابطے ورق سیاہ ہوئے۔ مرجناب کے کو مار ویناتو کیادامن کی ہواد کھنا بھی نصیب نہ ہوا۔ اے بسا آرز و کہ خاک شد۔ مرزا قادیا ٹی تو چل بسا اور سے زندہ آسان پر موجود ہے اور انشاء اللہ! وہ جب پروردگار کی مشیق میں ہوگا قرب قیامت میں نزول کرے گا در مرزا قادیا ٹی کو بھی اس پر یقین ہے۔ جسیا کہ وہ خودا قرار کرتا ہے کہ: میں مسیح موعود نہیں ہول

(ازالداوہام ص ۱۹۰ نزائن جسم ۱۹۰ ''اے برادران دین وعلائے شرح متین آپ صاحبان میری معروضیات کومتوجہ کور شیں۔اس عاجز نے جومثیل موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے جس کو کم فہم لوگ سے موعود خیال کر بیٹھ ہیں یہ کوئی نیا دعویٰ نہیں جو آج ہی میر ہے منہ سے سنا گیا۔ بلکہ بیدوہی پرانا البام ہے جو ہیں نے خدا تعالی سے خبر پاکر برا بین احمد یہ ہیں گئی مقام پر بتعریج درج کردیا تھا۔ جس کوشا کع کرنے پر سات سال سے زیادہ عرصہ گذرگیا ہے۔ ہیں نے یہ ہرگز دعویٰ نہیں کیا کہ میں سے بن مربح ہوں۔ جو تھ سیالزام جھ پرلگاوے وہ سراسر مفتری اور کذا ہے۔ بیس کی ملک ہوں۔ یعن مربح میں سات آٹھ سال سے برابر یہی شائع ہورہا ہے کہ میں مثیل ہوں۔ یعن معرب کے بعض روحانی خواص اور طبح اور عادات اور اخلاق وغیرہ خداتعالی نے میری فطرت میں مجی رکھے ہیں۔''

مسيح موغوذبين هول صرف مسلمان هول

(توضيح المرام م ١٨٠١٤، فزائن ج ٢٥،٥٩) "أكربياعتراض كياجائ كمسيح كامثيل

فلوسے مشتق ہے۔جس کے معنی ہو کھنے، كتے موت لازم نہيں۔ جيسے فرمايا" واذا امل "لینی جب تهبیں چپور کرعلیحدہ ہوتے . - يونكها ثباط مدعا مين استغراق كوكوني دخل المسيح بن مريم الأرسول قد من ابد مول کے کہ تمام پیامبر سے سے پہلے گزر بناموگا۔وہی بہال لیاجائے۔اس کی تائید عبال كي قرأت مي الرسل نبيس رسل نكره ، کیا کہ موت طبعی ہرحال آنے دالی ہے اور ف كاوقوع من آنامقدر تعاراس لئ اس كو ت كے بعد جب محابة كے مجمع من يه بوري بتدون بمى يرمى تولوك قد خلت اورافائن تبادير متنبه بوصح جومديق اكبراي غرض استدلال كيانكى اورف مجمارا كريه ہا آیت کے وقت لینی وفات سے سات ہے۔اس تقریر سے بعض محرفین کی سب یادہ بسطنہیں کر سکتے۔ اہل علم کے لئے

تدہوئے ہیں۔خواہ کواہ مغالطہ دہی کویا اکس سدمی۔اب دیکھئے آیت ہر بحث کا ہے توانبیاء سابقین سے کوئی ایسا نبی پیش ن مریم زندہ ہے تو خدا جموث بولٹا ہے۔ یک مارنے سے نہیں آتے۔معارف تو تی ہے۔ بچ ہے ساون کے اندھے کو ہر جوتم نے نکالاہے: مبھی نی ہونا جاہئے۔ کیونکہ سے نی تھا تو اس کا اوّل تو جواب یہی ہے کہ آنے والے سے کے لئے ہمارے سید دمولانے نبوت شرط نہیں تغیر انکی۔ بلکہ صاف طور پر یہی لکھا ہے کہ وہ ایک مسلمان ہوگا اور عام مسلمانوں کے موافق شریعت فرقانی کا پابند ہوگا اور اس سے زیادہ بچھ بھی ظاہر نہیں کرے گا۔ جس مسلمان ہوں اور مسلمانوں کا امام ہوں۔''

## مل مسيح موعود نبيس مول بلكه مجددونت مول

(تبلخ رسالت جام ۱۵، مجوره اشتہارات جام ۱۵)''اورمصنف کواس ہات کا بھی علم دیا گیا ہے کہ وہ مجدد وقت ہے اور روحانی طور پر اس کے کمالات سے کہ وہ مجدد وقت ہے اور روحانی طور پر اس کے کمالات سے مثالہ ہیں۔''

## مسيح موعود ك\_آنكار

(جموصاشتبارات جام ۲۰۸) "بیس اس سے ہرگز انکارنیس کرسکا اور نہ کروں گا کہ شاید مسیح موجود کوئی اور بھی ہواور شاید یہ چین گوئیاں جو میرے تن میں روحانی طور پر ہیں ظاہری طور پر اس برجتی ہوں اور شاید کے کچ دشق میں کوئی مسیح نازل ہو۔"

## میں تو کرش رودر کو پال ہوں

(ترهیقت الوی م ۸۵، فزائن ج ۲۲ م ۵۲۱) ' جرایک نی کا نام جھے دیا گیا ہے۔ چنا نچہ جو ملک ہندیں کرش نام ایک نی گذراہے جس کورودرگو پال بھی کہتے ہیں۔ لیتی فناه کرنے والا اور پرورش کرنے والا۔ اس کا نام بھی جھے دیا گیا ہے۔ آریہ قوم کے لوگ ان دنوں کرشن کا انظار کرتے تھے وہ کرش میں ہی ہوں اور یہ دعوی صرف میری طرف سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ نے بار بار بھے پر ظاہر کیا جو کرش آخری زمانہ میں ہونے والا تھا۔ وہ تو ہی ہے، آربیوں کا یا دشاہ۔' (ہت تیرے کی)

(چشرمعرفت م، فرائن ج۲۳ م ۲۸۳) 'ایک مرتبہ آنخفرت الله سے دوسر نے کمار کا کی مرتبہ آنخفرت الله سے دوسر نے کمان میں خداتعالی کے نی مکوں کے انبیاء کی نبیت سوال کیا گیا تو آپ نے بہی فرمایا۔ ہرایک ملک میں خداتعالی کے نبی مگذرے ہیں اور فرمایا 'کان فی الهند نبی اسود اللون اسمه کاهنا ''لینی مندوستان میں ایک نبی گذرا ہے جو سیاه رنگ تھا اور نام اس کاهن تھا۔ لینی گفتیا جس کوکرش کہتے ہیں۔''

مسیح ابن مریم آسان سے نا "بیعاجز بار بار بی کہ

آیا۔ بلکہ میں بھی تم سے اور تمہاری شریف اور کوئی دوسری کتاب نہیں۔ اور بجر جناب ختم المرسکین احمد عربی ا چیروی کریں۔ یا دوسروں سے کران میں ایمان لانا جس کی الہام الٰہی ب والہام غلط ہے جو پکھ جھے ہور ہا۔ اس میں کیا حرج ہے۔ کیا اس نے پیدا ہوسکتا ہے۔ اگر ہاری زندگی ماشا واور چشم ماروشن ہے۔ ہمارا گرو

مندرجه بالامضائين كو سيماني حالت كاليك بة رارنتش چيتية ، مجى كيدر بين تو مجى كوا-اذا ك

سيهسد لينى جب واكسى قوم كارا كهال نبى ، كهال محدر نه ديكما اوروه مفت يش بدنام هو تد امير اختيار كرتے جيں۔ تب كهي

رنگ چوکھا آتا ہے۔بس میٹے بیٹا رؤیا مکاشفات ستیانای کرجا کیر ہےاور پچھ دماغ ہی عیاشی عطاء ہ نہیں رہتا کہ چیھے کیا کہ آئے او (جنگ مقدس می بڑائن جامل ہ " بی عاجز بار بار بهی کہتا ہے کہ اے بھائیو! میں کوئی نیا وین یا کوئی نی تعلیم لے کرنہیں آیا۔ بلکہ میں بھی تم سے اور تمہاری طرح ایک مسلمان ہوں اور ہم مسلمانوں کے لئے بجو قرآن شریف اور کو کو دسری کتاب نہیں۔ جس پڑمل کریں یا عمل کرنے کے لئے دوسروں کو ہدایت ویں اور بجو جناب ختم الرسلین احمد عربی بھی ہے اور کوئی ، عارے لئے بادی اور مقتدا فہیں۔ جس کی ہم پیروی کریں۔ یا دوسروں سے کرانا چاہیں تو پھر ایک متعدین مسلمان کے لئے میرے اس دعوے میں ایمان لانا جس کی المہام اللی پر بنیا و ہے کوئی انعدیشہ کی جگہنیں۔ اگر بفرض محال میرا میہ شف والہام غلط ہے جو پچھے بحور ہا ہے اور اس کے بچھنے میں میں نے دھوکہ کھایا ہے قو مانے والے کا اس میں کیا حرج ہے۔ کیا اس نے کوئی اندیش میں اس کے دین میں کوئی رخنہ بیرا ہوسکتا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں بچ مجھ حضرت سے ابن مریم بی آسان سے اتر آئے تو ول مان والے والے کا میرا میں بھی جو بھی میں ہے۔ اگر ہماری زندگی میں بچ مجھ حضرت سے ابن مریم بی آسان سے اتر آئے تو ول مان دور وہ کے اس کے دین میں اگر وہ سب ، سے پہلے اسے قبول کر لے گا۔"

(ازالهاومام ١٨٨٠، خزائن ج٣م ١٨٨٠ ١٨٨)

مندرجہ بالامضامین کو چیستان مرزا کہنا زیادہ موزوں ہے۔ بہر حال مرزا قادیانی کی سیمانی حالت کا ایک بعقر ارتقافیہ ہے۔ جسے کسی صورت میں قرار ہی نہیں تبھی وہ شیر ہیں تو بھی چیتے ، بھی کیڈر ہیں تو بھی کوا۔

اذا کـــان الـغــراب دليــل قــوم سيهــد يهـم طــريــق الهـــا لــکيــن سرة عرب مرور سرورة عرب مرور مرور

یعنی جب کواکی قوم کاراہنماء ہوگاتو یقینا سوائے ہلاکت کے کسی نیک داستہ پرنہ چلا سکے گا۔

کہاں نبی ، کہاں محدث ، کہاں مجد داور کہاں کرش ۔ بخدا گرگٹ کورنگ بدلتے ہوں ندو یکھا اور وہ مفت میں بدنام ہوئی ۔ یہاں تو بہر و پیوں کی بھی تو بہہ ہے۔ وہ پیچارے بھی بیسوں تدابیر اختیار کرتے ہیں ۔ تب کہیں محنت ٹھ کا نے لگتی ہے اور یہاں تو ہینگ گئتی ہے نہ پھٹری اور رنگ و کھا آتا ہے ۔ بس بیٹے بیٹے جو چاہیں بن جا کیں اور جو چاہیں کہد میں اور تا کید میں الہام رویا مکا شفات ستیانا کی کرجا کیں بس چھٹی ہوئی ۔ ایک بات ہوتو پچھ کہیں یہاں ہر چیز بی نرالی ہوا ور پچھ د ماغ ہی عیاقی عطاء ہوا ہے اور حافظ نہایت کم وراور نسیان کا زور ہے۔ آپ کو یہ یا د نہیں رہتا کہ پیچھے کیا کہد آئے اور اب کیا کہدر ہے ہیں ۔ چنانچہ آیت موصوفہ کا ترجمہ آپ نے نہیں رہتا کہ پیچھے کیا کہد آئے اور اب کیا کہدر ہے ہیں ۔ چنانچہ آیت موصوفہ کا ترجمہ آپ نے نہیں مقدی میں بہتا کہ پیچھے کیا کہد آئے اور اب کیا کہدر ہے ہیں ۔ چنانچہ آیت موصوفہ کا ترجمہ آپ نے ا

القل تو جواب يهى ہے كه آنے والے مسلم كے لئے بلكہ صاف طور پر يهى لكھا ہے كہ وہ ايك مسلمان ہوگا پابند ہوگا اور اس سے زیادہ کچھ بھی ظاہر نہيں كرے ا۔"

ہول

رات جام ۲۳)''اورمصنف کواس بات کا بھی علم لور پراس کے کمالات مسیح ابن مریم کے کمالات

اس سے ہرگز انکارٹیس کرسکتا اور نہ کروں گا کہ شاید اجومیرے حق میں روحانی طور پر ہیں ظاہری طور پر ٹازل ہو۔''

ام ۱۳ (۵۲) '' ہرایک نی کا نام جھے دیا گیا ہے۔ راہے جس کورودرگو پال بھی کہتے ہیں۔ یعنی فناہ نام بھی جھے دیا گیا ہے۔ آریہ قوم کے لوگ ان میں موں اور یہ دعوی صرف میری طرف سے نہیں ا آخری زمانہ ہیں ہونے والا تھا۔ دہ تو ہی ہے،

۲۸۲) "ایک مرتبرآ تخضرت الله سے دوسرے فیل کے نبی فرایا۔ برایک ملک میں خداتعالی کے نبی اسود اللون اسمه کاهنا" بعنی مندوستان کاهن تماریین محنیاجی وکرش کہتے ہیں۔"

"قد خلت من قبله الرسل اس بہلے بھی رسول بی آتے رہے 'اور الرسل سے تمام رسول مراد لیما یہ بھی بعد میں خیال آیا۔ ورنہ جب تک توازن و ماغ می تما تب تو وہ وہی تی حج ترجم کرتے تھے۔ جوتواتر تو می سے چلاآ تا ہے۔ مثلاً (شہادت القرآن مسم، خزائن ۲۶ مس ۳۳۰) پرآیت 'ولقد آتینا موسسی المکتباب و قفینا من بعدہ بالرسل ''کی رسول کیا ہے۔

اییا ،ی مولوی نوروین تمہارے فلیفداؤل نے فصل الخطاب جلداؤل ص ۲۵ حاشہ پر

"اذا جافتهم السوسل "کا ترجمہ جب آئے ان کے پاس رسولوں ہے تی ایک" کیا سب

رسول آگئے تھے۔ پھر تو مرزا کو بھی لاین کلیر ہوا ہوگا اور وہ وجال کے گدھے پر (ریل) سینڈ

کلاس کے ریزروڈ بے بیں آیا ہوگا۔ ایسا ہی تمہارے بڑے بھائیوں کی مخصوص عادت بیان ہوتی

ہے۔" وید ققلہ ون الذہبین بغیر حق (بقرہ: ۲۱)" کیا سب نی آل کردیئے گئے تھے۔ لا

عالہ مانٹا پڑے گاکہ"ال "استخراق کا نہیں جس کا ہے۔ ایسا ہی خلت کا ترجمہ موت کرتا جہالت

ونادائی ہے۔ اس لئے کہ کلام مجید کی بلاغت پروھبہ آتا ہے۔ مثل کفار عذاب کے اتر نے کا جلد

مقافہ کرتے تھے۔ ارشاد ہوا" وقد خلت من قبلهم المثلث (الرعد: ۲)" شک کیوں کرتے

ہواس سے پہلے عذاب کی بہت مثالیں گذر چکی ہیں۔ اب تمہارے مثاناء کے مطابق اس کا ترجمہ کریں کہ اس سے پہلے عذاب کی بہت مثالیں مرچکی ہیں۔ کیا میسے ج ہرگر نہیں۔

ترجمہ کریں کہ اس سے پہلے عذاب کی بہت مثالیں مرچکی ہیں۔ کیا میسے جے ہرگر نہیں۔

مرزائيو!ايمان عيهويه كيابات ميك آيت ما المسيح بن مريم الارسول قد خلت من قبله الرسل (مائده:٥٧) "عيم من كي موت نكال ليخ بواور وما محمد الارسول قد خلت من قبله الرسل (آل عمران:١٤٤) "ع جناب ني كريم الله كل ريم الله كل ورونون من صرف نام من اور محمد الله كل ورونون أنه من بي كرونون زنده بين اس لئ كدونون من حيات محم جائي من كا زندگي من نازل بوئيس ميكاوج من كدايك كرمي موت اور دوسرى كرمي حيات محم جائيل الى نائول بوئون دوسن جائيل الماكن من حيات محم جائيل ياك ندير كروك فرقان حيد من جائيل المنائول من خود دوسن جائيل المنائول من خود مث جائيل المنائول من من حيات من جائيل عن اور مجدومي خيال مي خود دوسن جائيل المنائول من من المنائول من من المنائول من من حيات المنائول منائول منائول

پیسے عیسلی، اللہ کی طرف سے
الائے تھے۔ پس اگر اللہ تعالیٰ
ہاتھ پر اچھا کیا اور مردوں کوار
اور صابنادیا اور سمندر کو بھاڑ
وونوں کے بغیر پیدا کئے گئے۔
امام جلال الدین

رسول قد خلت من اس سے پہلے بھی بہت سے جیرا کرنساری خیال کرتے نیز بہکیا ایماندا

مطلب ایک سے موت اور

پربود بے سہاد بے طاش کرنا جسے مرزام چکا اور کیام زا کئے گھرتے ہو۔ وہ رب الا کوکیا کی ہے۔ شرم کرواس کیاجا تا ہے کہ خدا بھی زیم کیا خدا لمبی عمر دینے پرقاد فرشتے جن اور شیطان آئے مرزا قادیاتی کوجمی اس پرا اپنے وقت معینہ پرآئے دیا ہوا ہے: "وان من الا وعدہ مجمی موجود ہے: "فی علیه السلام) "مراہ الساعة (لقمان: ا

قيامت وقوع يذبر موكى

ت من قبله الرسل ال ي پہلے بھی رسول بی آتے رہے 'اور مراد ليما يہ بعد ش خيال آيا۔ درنہ جب تک توازن دماغ لميح تما رستے تھے۔ جو توازق وماغ لميح تما رستے تھے۔ جو توازق کی سے چلاآ تا ہے۔ مثل (شہادت القرآن صهم، مت' ولقد آتينا من بعده ليا ہے۔

یافوردین تمہارے غلفہ اوّل نے فصل الخطاب جلد اوّل ص ۲۵ حاشیہ پر
سل "کا ترجمہ جب آئے ان کے پاس رسولوں سے کی ایک" کیا سب
سرزا کو بھی لاین کی بر جوا ہوگا اور وہ دجال کے گدھے پر (ریل) سینٹر
ای بھوگا۔ ایسائی تمہارے بڑے بھا نیوں کی مخصوص عادت بیان ہوتی
بین بغیر حق (بقرہ: ۲۱) "کیا سب نی قبل کردیے گئے تھے۔ لا
استغراق کا نہیں جن کا ہے۔ ایسا ہی خلت کا ترجمہ موت کرتا جہالت
لام مجید کی بلاغت پر دھبہ آتا ہے۔ مثلاً کفار عذاب کے اتر نے کا جلد
لام مجید کی بلاغت پر دھبہ آتا ہے۔ مثلاً کفار عذاب کے اتر نے کا جلد
البت می مثالیس گذر بھی ہیں۔ اب تمہارے نشاء کے مطابق اس کا البت می مثالیس گذر بھی ہیں۔ کیا یہ سے ہے ہر گر نہیں۔

عذاب کی بہت کا مثالیں مریکی ہیں۔ کیا یہ سی ہے ہر گرنہیں۔
سے کہو یہ کیا بات ہے کہ آیت 'ما المسیع بن مریم الارسول
ل (مائدہ:۷۰)' سے تم سی کی موت نکال لیتے ہواور' و ما محمد
فرق الدسل (آل عمران:۱۶)' سے جناب نی کریم اللہ کی وفول آیتیں آپ پراتریں اور دونوں ہیں صرف نام سی اور محمد اللہ کی میں اور دونوں ہیں صرف نام سی اور محمد اللہ کی میں ایس کے کہ دونوں حضو متالیہ کی زندگی میں ایک کے دونوں حضو متالیہ کی زندگی میں ایک کے معنی حیات سمجھے جا کیں کوئی الی ایک کے معنی حیات سمجھے جا کیں کوئی الی ایک میں جائے اور اگر ایسا کرنا محال ہے تو خوومث جاؤیا یہ نا پاک میں اور محمد دوین کے انکار کو کفر سے تعیمر کرتے ہیں اور محمد دویمی

گُرْدِيآ يت ماالمسيع ابن مريم الارسول قد خلت من برد من الدرسول اليم كرايك رسول اليم كرايك من المرايك المرايك

ہیں۔ عیسیٰ، اللہ کی طرف سے ایسے ہی مجزات لے کرآئے تھے کہ جن کی مثل وہ پہلے رسول بھی لائے تھے۔ پس اگر اللہ تعالیٰ نے ماور زاداندھوں اور برص والوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پراچھا کیا اور مردوں کوان کے ہاتھ پرزندہ کیا تو موئی علیہ السلام کے ہاتھ پرعصا زندہ کرکے اور حما بنادیا اور سمندر کو بھاڑ دیا اور اگر وہ بغیر باپ پیدا کئے تھے تو آدم علیہ السلام ماں باپ وونوں کے بغیر پیدا کئے تھے۔''
ونوں کے بغیر پیدا کئے تھے۔''

امام جلال الدین سیوطی (تغیر جلالین ۱۰۰ ) زیر آیت اس السسید ابن مریم الا رسول قد خدلت من قبله الرسل "فرماتے ہیں۔ "نبیس میسی این مریم محرایک رسول اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گذر چکے ہیں۔ پس وہ بھی ان کی طرح گذر جائے گا۔ وہ التذہیں جیما کہ نصار کی خیال کرتے ہیں۔"

نیز بیکیا ایمانداری ہے کدابک الفاظ ایک ہی مضمون ایک جیسی آیت سے دو جداگاند مطلب ایک سے موت اور دوسری سے حیات لیزا۔ کہاں کا انصاف اور کہاں کی دیانت ہے اور اس یر بودے سہارے تلاش کرنا کہ وہ کھانا کھاتے تھے۔اب صدیقہ مرچکی اس لئے کھانا بھی مرچکا۔ جیے مرزامر چکااور کیامرزا کا کھانا بھی موتوف ہوگیا۔ کیاغضب کرتے ہو۔ کیوں عقل کے پیچھے گھ لئے پھرتے ہو۔ وہ رب العالمین جوتمام جہال کی ربوبیت فرما تا ہے۔ اس کے پاس سے کھلانے کوکیا کی ہے۔ شرم کرواس کے خزانے بھر پور ہیں اور ہمیشدر ہیں گے۔ بھی آپ کی کبی عمر پراعتراض کیاجا تا ہے کہ خدابھی زندہ موجود اور سیح بھی زندہ موجود \_اصل میں پیسب دجل اور مغالطے ہیں \_ کیا خدا کمی عمر و بینے پر قادر نہیں کیا۔اس زمین برکٹی سو پرس عمریانے والے انسان نہیں گذر ہے۔ کیا فرشتے جن اور شیطان چھوٹی عمروں والے ہیں۔ کبی عمر پانا خدا ہونے کی دلیل نہیں۔ چنانچہ مرزا قادیانی کو بھی اس پرا تفاق ہے۔ ہاں! موت سب کوآئے گی اوراس کا وقت مقرر ہے۔وہ جب ا بن وقت معید برآئ و ندس کوچوزے کا اور نفرشتوں کو۔ چنا نچدس کی موت کا ذکر اور وقت ويا بواب: "وإن من أهل الكتاب الأليؤمنن به قبل موته (نساه: ٩٠٠) "اور في كريم كا وعده مجمام وجود ب: "تم يموت ويدفن معي في قبري (شكوة ص ٤٨٠ نزول عيسىٰ عليه السلام) "مراجمي يوفت نبيس آيا- كول كالشرق الله عنده علم الساعة (لقمان: ٣٤) "كوني تين جاناك قيامت كب موكى اورسي عليه السلام كو "وانه لعلم للساعة (ذخرف:٦١) "قرار إجاجكاب يعنى ملامات تيامت كالك نشاني ب سوجب قیامت وقوع پذیر ہوگی۔اس سے پہلے نشانات بھی ضرور آئیں گے۔ مگر عذاب کے لئے جلدی کرنا شيوه كفار ب حبلای شكرو انظار كرو وه ضروراً نكى اس لئے بارى تعالى نے تاكيد فرمائى ۔ خردار شيطان تهيں سيدى راه سے روك شوے اور يتيم كم نے حلف الله كرمايا كم تح قيامت ك قريب آسان سے تازل بول كے: "يويدون ليطفئوا نور الله بافواهم والله متم نوره ولو كرة الكافرون هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره علىٰ الدين كله ولو كره العشركون (صف ، ٩٠٨)"

بجماتے ہی رہے پھوٹلوں سے کافراس کورہ رہ کر مگر نور اپنی ساعت میں رہا ہو کرتمام اس کا

'' کفار نابکارارادہ کرتے ہیں کہ چراغ اسلام کواپی ناکام پھوٹوں سے گل کردیں۔ حالانکہ اللہ پوراکرے گااس نورکواگر چہ شکر پسند نہ کریں۔اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے رسول کو ہدیات ودین حق کا حامل بنا کر جیجا۔ تا کہ غالب کردے دین اللی کو جمیع ادیان باطلہ پر اگر چہ شرک برامنا کیں۔''

اس آیت کریمه میں غلبددین تام کا وعدہ دیا گیا ہے۔اصل میں بیا کی زبردست پیش کوئی ہے۔ جوانشاء اللہ اپنے وقت پر پوری ہوگ۔ دنیائے عالم اور ان میں بسنے والی قوش وہ یہودی ہوں یا مرز ائی،عیسائی ہوں یا ہندوتمام متفقہ طور پر اسلام سے جلتی اور مطادینے کی کوششیں کرتی ہیں۔ مگروہ جبارمحافظ اس کی خود حفاظت کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ نداس کوکوئی مطاسکتا ہے نہ مطاسکے گا۔ سے نے کیا خوب کہا ہے۔

اسلام کے بودے کو قدرت نے کیک دی ہے۔ اتنا تی ہے امرے کا جتنا کہ دیادی کے

غرضیکداعدائے دین کی کوشش ناکام و نامرادی رہیں گی اور چراسلام اپ ڈال پات
پہل پھول سے مرمز وشادکام بی رہےگا۔ کو مکرین کے دل ہیں ناسوری نہ کیوں پڑیں بیش م
ہارت نہ جھائے سے بھی ہے نہ بھی گی۔ کوئکداس کی بناوی پھول کن زیردست رکمی گئی ہے۔اللہ
پاک ذات زیردست حکمت وقدرت والے نے ایک فاص الخاص رسول کو پہلے خدے لئے پند
فراتے ہوئے علم وعرفان سے بحر پور کر کے ہدایت وراہنمائی کے لئے اپنے پندیدہ دین کے
ساتھ اصلاح فلق کے لئے بھیجا۔ تاکہ تمام طل باطلہ اور ادیان فاسدہ پر غالب آ وے اور نیز
رسالت کی روشی کے سامنے وہ کیس ہوں یا بجل کے قتمے ،ستارے ہوں یا جا ندس بخل و شرمندہ
ہوں اور تن باطل پہفالب آ وے۔اگر چہشرکین کے دل اس سے کڑھتے ہی کیوں نہ ہیں۔

اس آیت کریمه میں جو فرمائی ہے۔ چنانچہ دنیا کواز برہے کہ کراشمی۔ پچیا حالی کیا خوب کھ گئے گھٹا اک

رزی حاد کڑک ا جو فیکس

رہے ا

ہوا فا پڑی ک

ہوں ا محل خا ہوا ک

ھے آ مدیث شریف میں

السماء کے زمانے میں ہوگا اور ہونے وعدہ فرمایا ہے۔ ''وعدن عمالشا

والنهار حتى يعبد اللا انـزل الله هـو الـذي ار» ذالك مـا شـاء الله ثـم يب

حبة من خر دل من اير (مشكوة ص ٤٨١، ساب لا مدينة بيان فراتي في

ہوگی حتی کہ بت پرسی کا بعا

اس آیت کریمہ میں جوسراسر رحت کردگار کی خزینہ ہے اپنے انعام و بخشش کی انہاء فرمائی ہے۔ چنانچید نیا کواز برہے کہ وہ مٹھی بحر جماعت جب عرب کے ریکستان سے علم تو حید لے کراٹھی۔ پچاچالی کیاخوب کہ کئے۔

گھٹا اک پہاڑوں سے بعلجا کے اتمی پڑی چار سو کی بیک دھوم جس کی گڑک اور دیک دور دور اس کی پیٹی جو فیکس پہ گری تو گئٹا پہ بری رہے اس سے محروم آبی نہ خاک بری ہوگئ ساری کھیٹ خدا کی ہوا خلطہ نیکیوں کا بدول بیں پڑی کھیٹی کفر کی سرحدوں بیں ہوئی آتش کدول بیں ہوئی آتش کدول بیں ہوئی آتش کدول بیں ہوا کو آباد سب گھر اجڑ گئے ہوا کو جا سارے دگل پچڑ کر جو ایک جا سارے دگل پچڑ کر

مدیث شریف میں آیا ہے کہ پر غلبددین ایک دفعہ مجمعینی علیدالسلام کے فزول من السماء کے زمانے میں السماء کے زمانے میں ہوگا اور وہی غلبہ تام ہوگا اور اس کے لئے سرکار مدینہ گنے حلف المحاتے ہوئے وعدہ فرمایا ہے۔

"وعن عائشة قالت سمعت رسول الله سلام يقول لا يذهب اليل والنهار حتى يعبد اللات والعزى فقلت يا رسول الله ان كنت لا اظن حين انزل الله هو الذى ارسل رسوله بالهدى ان ذالك تاماً قال انه سيكون من ذالك ما شاه الله ثم يبعث الله ريحاً طيبة فتوفى كل من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون الى دين ابائهم (مشكوة ص ٤٨١، باب لاتقوم الساعة الاعلى اشرار الناس) " وجنابه مهام المؤشن عائش مديقة بيان فرماتي بين من المؤسنة المساعة الاعلى اشرار الناس) " وجنابه مهام المؤشن عائش مديقة بيان فرماتي بين من المؤسنة على المرار الناس) " وجنابه مهام تعام نه مولى حتى كربيا من كادوباره زورشور شهو من في يارسول الناسة على الدور الشراق المناسقة على وجب آيت

ہم ردرآ ہے گی۔اس لئے ہاری تعالیٰ نے تاکیدفر مائی۔ عاوریتیم مکرنے حلف اٹھاکرفر مایا کہ سے قیامت کے ، لیطفتوا نور الله بافواهم والله متم نوره ، رسوله بالهدی ودین الحق لیظهرہ علیٰ۔

ں سے کافراس کورہ رہ کر ٹیں رہا ہو کرتمام اس کا راخ اسلام کواٹی تا کام پھوٹلوں سے گل کردیں۔ رنہ کریں۔اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے کہ غالب کردے دین اللی کوجمیج ادیان باطلہ پر

مده دیا کیا ہے۔اصل میں بدایک زبردست پیش ا۔ دنیائے عالم اور ان میں لینے والی قویس وہ تہ طور پر اسلام سے جلتی اور مٹا دینے کی کوششیں ہے اور کرتا رہے گا۔نداس کوکوئی مٹاسکتا ہے نہ

ت نے کیک دی ہے

ہوتا کہ دیادیں کے

مرادی رہیں گی اور شجر اسلام اپنے ڈال پات

ین کے ول میں ناسوری نہ کیوں پڑیں بیٹم

مامی الحالی زیردست رکمی گئے ہے۔اللہ

مامی الحاص رسول کو تبلغ حقہ کے لئے پند

وراہنمائی کے لئے اپنے پندیدہ دین کے

مادر ادیان فاسدہ پر غالب آ وے اور نیز

مادر ادیان فاسدہ پر غالب آ وے اور نیز

دل اس سے کڑھے ہی کیوں ندر ہیں۔

دل اس سے کڑھے ہی کیوں ندر ہیں۔

"هو الذي ارسل رسوله بالهدى "ئازل بوئى اس وقت بجمه چكى تى كردين كاغلبه بورا بوچكا فر ما يا تحقيق بات بيب كهاس كاغلب مختريب پكر بوگا به بتناعر مدالله چاب كار (مسح اين مريم ك زمانه يس نزول كه بعد) پكر خداايك پاك بوا بيسج كار جس سے ہروہ مومن جس ك دل ميں دائى كوانه برابرايمان بوگا مرجائے گا - باتى رہ جائيں كے ایسے تحض جن ميں ذرہ بھى بعلائى نه بوگى - پس وہ جمك جائيں گے اپنے آ بائى دين بت برتى كى طرف - ) (مسلم دمكلوة)

"وعن عبدالله بن عمر وقال قال رسول الله عَنْ يَضْرِج الدجال فيمكث اربعين يوما اوشهر اوعاماً فيبعث الله عيسى بن مريم كانه عروة بن مسعود فيطامه فيهلكه ثم يمكث في الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الارض احد في قلبه مثقال ذرة من خيرا وايمان الا قبضة حتى لوان احدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتىٰ تقبضه قال فيبقى شرار الناس في خفة الطير واحتلام السبباع لايتعرفون معروفا ولاينكرون منكرا فيتمثل لهم الشيطان فيقول الا تستحيون فيقولون فما تامرنا فيها مرهم بعبادة الاوثان وهم في ذالك دار رزقهم حسن عيشهم ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه احدالا اصفى ليتا ورفع ليتا قال واوّل من يسمعه رحل يلوط حوض ابله فيصعق ويتصعق الناس ثم يرسل الله مطراكاته الطل فينبت منه اجساد الناس ثم يستفخ فيه اخرى فاذاهم قيام ينظرون ثم يقال يايها الناس هلم الى ربكم قفوهم أنهم ، سنَّه لون فيقال أخرجوا بعث النار فيقال من كم كم فيقال من كل الف تسعمائة وتسعة وتستعين قال فذلك يوم يجعل الولدان شيبا وذلك يوم يكشف عن سأق (مسلم ص ٤٠٣، باب ذكر الدجال، مشكوة ص ٤٨١، باب لاتقوم لساعة الأعلىٰ اشرار الناس، فصل اوّل)''

' معنرت عبدالله بن عمر سے مردی ہے کہ فرمایا خضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب د جال نظے گا تو تغمیرے گا۔ چالیس (آ گے رادی کوشک ہے) کہ آبا ون جیں یا مہینے یا سال اس کے استرانٹہ تعالی حضرت عردہ بن این مریم علیہ السلام کو جیجیں کے گویا کہ ان کی شکل حضرت عردہ بن مسعود کی ہے۔ (بیصحانی میں جو جوبصورت نے ) پس حضرت عیلی علیہ السلام چھسات سال لوگوں مسعود کی ہے۔ (وہ ایسازمانہ برکت کا ہوگا) جودد آدمیوں کے درمیان خصومت نہ ہوگی۔ اس

کے بعد اللہ تعالی شام کے میں رائی برابر بھی ایمان: وہاں بھی وہ ہوااس کو مار مفل در ندول کے ہول کرنے والے) بیٹنکی

متمثل ہوکرآئے گا آ ہے۔ پسشیطان ان کا ان پرڈالنے والے ہوا جائے گی۔جب وہ صو گھبراہٹ ہوگی سب

وہ مخف ہلاک ہوگا الا مجیجیں گے کویا کہ دہ ش کی یس سب کے سوال مخمبر واہمی تم سے سوال

بے نکالیں تو کہا جا۔ جہنمی ) پس کے گامیہ

غرضيكه

الله محمد رسوا علیه السلام نے انجی نہ ہوگی جب تک تر کتاب''یید خیلو رہے جس کے دل! باقی جور ہیں واشراد

مرزا قادیانی نجمی تا

اور پیروہ کتاب ہے

ہے۔ کیونکہ اسے م

نازل موئى اس دنت مجمع كائمي كددين كاغلبه يورا ريب پھر ہوگا۔ جتنا عرصہ اللہ جا ہے گا۔ (مسے ابن ، پاک ہوا بھیج گا۔جس سے ہروہ مومن جس کے گا۔ ہاتی رہ جا کیں مے ایسے حض جن میں ذرہ بھی بائی دین بت پرس کی طرف ۔ ﴾ (مسلم ومفلوۃ) قال قال رسول اللهُ عَلَيْهُ يُحْرِج الدجال عث الله عيسىٰ بن مريم كانه عروة بن في الناس سبع سنين ليس بين اثنين قبل الشام فلا يبقى على وجه الارص مان الا قبضة حتى لوان احدكم دخل بضه قال فيبقى شرار الناس في خفة معروفا ولاينكرون منكرا فيتمثل لهم ن فما تامرنا فيها مرهم بعبادة الاوثان ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه احدالا سعه رحل يلوط حوض ابله فيصعق نه الطل فينبت منه اجساد الناس ثم ن ثم يقال يا يها الناس هلم الى ربكم بعث النار فيقال من كم كم فيقال من فذلك يوم يجعل الولدان شيبا وذلك باب ذكر البدجيال، مشكوٰ∷ ص٤٨١، باب

ہ کوفر مایا خضور علیہ العسلؤة والسلام نے جب
شک ہے) کہ آبادن ہیں یا مہینے یا سال اس
مجیس کے گویا کہ ان کی شکل حضرت عروہ بن
حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھسات سال لوگوں
آدمیوں کے درمیان خصومت نہ ہوگی۔ اس

کے بعد اللہ تعالی شام کے طرف سے ٹھنڈی ہوا بھیجیں مے۔جس کی وجہ کوئی آ دمی جس کے قلب میں رائی برابر بھی ایمان ہواسب فوت ہوجا ئیں ہے۔اگر کوئی آ دمی بہاڑ کے اندر بھی چلا گیا ہے تو وہاں بھی وہ ہوااس کو مارڈالے گی۔اس کے بعدوہ طالم لوگ رہیں گے جو بمنز لہ تیزی پر ندوں اور مثل درندوں کے بوں مے\_ ( بعن شہوت کی طرف جلدی جانے والے اور نہایت ورندان ظلم كرنے والے ) يہ نيكى كو نيكى سمجھيں مے نہ برے كو براسمجھيں مے ليس ان كے سامنے شيطان متمل مورة ع كا آكر كيم اوركياتهي حيانيس آئى - پس لوك كميس مح كه تيراكيا فرمان ہے۔ پس شیطان ان کو کہے گا اور کیا ہے صرف بتوں کی عبادت کروتو اس وقت وہ لوگ اینارز ق ان پر ڈالنے والے ہوں مے۔ (جیسے ہارش برتی ہے) بہتر ہوگی ان کی زندگانی۔ پھرصور پھوکی جائے گی۔جب و صور سنیں کے توسفے والا ایک طرف کرے گا تو دوسرے طرف سے اٹھے گا۔ یعنی گھراہٹ ہوگی سب سے اوّل صوروہ فض سنے گاجواونٹیوں کے لئے حوض صاف کرتا ہے۔ پس و فض بلاک ہوگا اس کے بعد سب لوگ ہلاک ہوجا ئیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بارش جیجیں مے ویا کہ وہ شہم ہے جس سے لوگوں کے بدن آگیں مے۔ پھردوسری بارصور پھونگی جائے گی۔ پس سب کے سب انظار میں کھڑے ہوں مے۔ پھر کہا جائے گا چلوایے رب کے ہاں۔ تفہر وابھی تم سے سوال ہوتا ہے۔ اپس کہا جائے گا نکالوجہنم کے لئے تو کہا جائے گا کتنے کتنے کہاں ے نکالیں تو کہا جائے گا ہزارے نوسوننا نوے نکالو ہاتی رہنے دو۔ ( کویا ہزارے ایک جتنی ہاتی جہنی ) پس کمچگامیدہ دن ہے جوبچوں کو بوڑ ھا کر دےگا اور میدہ دن ہے جو ظاہر ہوگا امر ظلیم۔''

غرضیکدییآ یت کریمداورا حادیث سیحد براس فر دکومجبور کرتی بین بوکله طیب لا الله الا محمد دسول الله ایرایمان رکھتا ہووہ ضروراس بات پتی الیقین رکھتا ہے کہ سے ابن مریم علیہ السلام نے ابھی جام موت کوئیس چکھا۔ یونکد سرکار مدیناً رشاو فرماتے ہیں کہ قیامت قائم بی نہ ہوگی جب تک سے ابن مریم کا نزول نہ ہواور پیش گوئی کے الفاظ تقاضہ کرتے ہیں کہ تمام اہل کتاب 'نید خلون فی دین الله افواجا ''ہوجا ئیں اور کرہ زین پرکوئی ایسا متنفس باتی نہ رہے جس کے دل میں رائی کے وانے برابرایمان ہو۔وہ اس پاک ہواسے جام موت نہ پے اور بہت برتی میں محوجو جائیں۔ چنانچہ ہمارے اس نظریے کی مرزا قادیانی بھی تائید کرتا ہوا کہتا ہے اور اس کتاب میں گھتا ہے۔ جے براجین احمد سے کہا جاتا ہے اور یہ وہ کتاب کے لفظ لفظ کی جنبش غیر ممکن ہے۔ کیونکہ اسے سرکار مدینہ سے رجش کی کرایا گیا ہے اور یہ تربوز کی شکل میں واپس کی گئی تھی۔ جو

مرزا قادیانی کی کہنوں اورداڑھی کی ستیانای کرگئی۔ یعنی تر پوز کا پیٹھارس مرزا کی کہنوں اورواڑھی کوتر کرگیا اورائے بھی بھی ہیں ہوہ کتاب ہے جس کی پچاس جلدوں اور تین سود لائل کے وعدوں پرغریب مسلما توں کی گاڑھے کی کمائی دھوکہ دیتے ہوئے لوئی گئی اور لاکھوں جمع کئے گئے۔ مگرجس کا حشر بیہ ہوا کہ تین سود لائل سے تین بھی دینے کی ہمت وقوفیق نہ ہوئی اور جلدوں کے متعلق یا مظہر العجائب پچاس جلدوں میں پینٹالیس عائب اور وہ بھی انٹ سدے الہام بے معنی ویا بینٹالیس عائب اور وہ بھی انٹ سدے الہام بے معنی ویا بینس اس منافق یا مفار اور کی دیا گیا کہ اب اس کا کام خدا میں بیہ ہوگا وہ ہوگا۔ کویا مقدمہ میں ختم کرتے ہوئے الزام خدا پر رکھ دیا گیا کہ اب اس کا کام خدا نہیں ہے ہاتھ سے لے اور وائی فوا کی عادت تو بھی جانے ہیں کہ وہ وعدہ ایفائی کو جات ہی نہیں۔ پچاغالب کیا خوب کہ مرکئے۔

اسد بیل ہے کس انداز کا قاتل سے کہتا ہے تو مثق ناز کر خون دو عالم میری گردن پر

الغرض اس كتاب (برابین احمد برماشیم ۲۹۸ بزرائن جام ۵۹۳) پرفر ماتے بیں کہ:

"هو المدنی ارسل رسوله بالهدیٰ ودین الحق لیظهره علی الدین کسله "میآ بحث بیس برایک پیش کوئی ہاور كسله "میآ بحت بس بایک پیش کوئی ہاور جب جس میں غلبہ كا ملد مین اسلام كا وعده دیا گیا ہے۔ وہ غلبہ سے كذر بیخ طبور بیس آئے گا اور جب حضرت مستح علید السلام دوبارہ اس دنیا بیس تشریف لاویں گے تو ان كے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آئ فات واقطار بیس تجیل جائے گا۔"

مندرجہ بالاحوالے سے واضح طور پرعیاں ہے کہ کا این مریم کی دوبارہ آ مد کے وقت اللہ تعالیٰ اسلام کو جمیع آکنان مریم کے ساتھ جسمانی تعلق رکھتی ہے۔ اس لئے اس کا آ نا ضروری ہے۔ ہمیں تو مرزا قادیانی کیتے ہیں کہ بیا ہیں ہوری ہے۔ ہمیں تو مرزا قادیانی کے اس قول کے ساتھ جسمانی تعلق رکھتی ہے۔ اس لئے اس کا آ نا ضروری ہے۔ ہمیں تو مرزا قادیانی کے اس قول کے ساتھ بورا بورا اتفاق ہے۔ ویکھیں کون کون نیم یہودی اپنے ہیں اورا گرنی کی عرف تر تا ہوا اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے۔ کیونکہ نبی جموث تحوز ابی بولتے ہیں اورا گرقی استعمال کی وجہ سے کسی کی دگ الحاد کو شرکت کے سے شدر کے قوم زا قادیانی کی الہامی زبان اور اس معتبر کتاب سے جمے آ ہے کہ کر بیان کیا گیا ہے اور جوفر قان حمید ہیں تو ان الفاظ ہیں نہیں اس معتبر کتاب سے جمے آ ہے کہ کر بیان کیا گیا ہے اور جوفر قان حمید ہیں تو ان الفاظ ہیں نہیں ہے۔ ایک اور چیز چیش کرتے ہیں دیکھیں کون کون خوش تھیب ایمان لاتا ہے۔ (براہن احمد بیماشیم میں میں استحد عالی بیمان اور جوفر قان جمہ کی در ایک کا کون خوش تھیب ایمان لاتا ہے۔

"عسى ربكم ان يا المكافرين حصيرا" فداتعالاً رجوع كياتو بم بحى مزااور عقوبت كا خاند بناركها بيدي بديرة بت اسمقام! يعنى اگر طريق رفق اورزى اور لطف المد جب خداتعالى مجر بين كه لئے المام نها بيت جلالت كماتھ و نيا باراست كا نام ونشان ندري كا اور زبان دري كا اور ربامي والى المام تو بوالى والى المام تو بوالى المام تو بوالى المام تا والى المام تا والى المام تا

پیش کوئی سے تعیر کیا جائے تو زیادہ ا مرزائیو! اگرتم نے رحمت اللحالین مرکا ارشاد کرتا ہے" فلا وربك لا یؤمنو شم ہے اے تحریر سے رب کی جب تا خمنہ کردیں گے۔ تب تک بیابی اعدادا حضور نے بار بار فرمایا" والدی نف حصور نے بار بار فرمایا" والدی نف میں میری جان ہے۔ تحقیق ضرور نازل کی حلف اٹھائے کہ وہ لوگ مسلمان ج اندری کی خیال کریں اور پیم مکر تحدا اور قرآن کریم کی آیات کو ضامی تھم نہیں جو انکار کر ہے تو اور کیا ہے؟ اور ا

"عسى ربكم أن يرجم عليكم وأن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا "خداتوالى كاراده بجرتم رحم كرا كرتم في كناه اورمر في كاطرف رجوع کیا تو ہم بھی سز ااور عقوبت کی طرف رجوع کریں سے اور ہم نے جہم کو کا فروں کے لئے تید خاند بنار کھا ہے۔ بدآ بت اس مقام می حضرت سے کے جلالی طور پر (نازل) ہونے کا اشارہ ہے۔ یعن اگر طریق رفق اور زی اور لطف احسان کو تبول نہیں کریں کے ..... تو وہ زمانہ می آنے والا ہے کہ جب خداتعالی مجرمین کے لئے عصف قہراور تختی کو استعال میں لائے گا اور حضرت سے علیہ السلام نہایت جلالت کے ساتھ دنیا پراتریں کے اور تمام را ہول ..... کومیاف کردیں گے۔ کج اور ناراست كانام ونشان ندرب كااور جلال البي عمراي كونيست ونابود كرد ع كا-بيدميرا زمانداس زماند کے لئے بطور ارباص واقع ہوا۔....اب بجائے اس کے رفق اور احسان سے اتمام جست کر رباع "توبوا واصلحوا والى الله توجهوا" توبكرواوربازآ واوراللك طرف توجكرو" مرزا قادیانی کابدالہام میں این مریم کی آمد کی خبر ایک ایسے انداز میں پیش کرتا ہے جے پیں کوئی تعبیر کیا جائے تو زیادہ انسب ہے۔ تفعیل اس کی بہ ہے کہ مرزا قادیانی کہتے ہیں اور مرزائيدا اگرتم نے رحمت اللعالمين سركار بعلى وسے كنار وشي كى اور سركشى پياتر ائے يعنى وہ چيز جس ك لئے سرکار مدینہ نے حلف افھائے ہیں۔ندمانا تو اللہ تعالی کے قبر وغضب کے لئے تیار ہوجاؤ۔ کیونکہ وہ ارثادكرتاج فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم (نسلم: ٦٥) الين فتم ہےا محر تیرے دب کی جب تک بیلوگ تہیں اپنا تھم ندمان لیں مے اور تیرے برتھم پرسلیم خم نہ کردیں مے۔ تب تک یا بھا اور بی نہیں ہوسکتے۔ اب انساف سے کہتے وہ ایما ندار کس طرح ہوا جوفر مان رسالت كى تكذيب كرتا موا تاويليس وحويثه تا اور كفركى كمرائيون يش غوسط لكا تا ب-حالاتك حضور فيار بارفر مايا" والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم أبن مريم (مشكؤة ص ٤٧٩، باب نزول عيسى عليه السلام) "العين تم إلى وات باك كى جس ع قين قدرت مين ميرى جان ب محقق ضرور نازل موكاتم من مح ابن مريم اب انساف يجيئ كه الله تعالى رب محمد ک صاف اٹھائے کہ وہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے جو تیرے تھم سے سرموفرق کریں۔ یا اپنے دل کے اندری کچه خیال کریں اور یکنیم مکتفدا کو تسمیں کھائے اور سے این مریم کے آنے کی چیش کوئی کرے اورقرآن كريم كى آيات كوضامن مفهرائ اوروقت موقعداورنشانات بيان مول وه بدبخت ومرش نہیں جوا تکار کرے تو اور کیا ہے؟ اور جہنم ایسے بے بیروں کے لئے نہیں تو اور اس کے کس کے گئے ے؟ \_مرزا قادیانی کہتے ہیں سرس نہ بنوورنہ جہنم میں جلائے جاد کے ایمان لاؤ کہ سے این مریم

بوز کا پیٹھارس مرزا کی کہنچ س اور داڑھی کی پچاس جلدوں اور تین سو دلاک کے ہوئے لوٹی گی اور لا کھوں جمع کئے گئے۔ کی ہمت وقو فیٹی نہ ہوئی اور جلدوں کے ب اور وہ بھی انٹ سدے الہام بمعنی بیاوٹی مکاشفات اور تمہیدی ہا تیں اس مخدا پر رکھ دیا گیا کہ اب اس کا کام خدا یا جانے تیں کہ وہ وعدہ ایفائی کو جات ای

ے کہتا ہے ری گردن پر ائنج اس ۵۹۳) پر فرماتے ہیں کہ: ددین الحق لیظهرہ علی الدین آگ کے تن میں بیا کی پیش کوئی ہے اور اگے ذریعے ظہور میں آئے گا اور جب کے قوان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع

له ميح ابن مريم كى دوباره آهدك دفت إا قاديانى كتب بيل كه بدايك پيش كوئى ليك اس كا آنا ضرورى ہے۔ ہميں تو يكھيں كون كون نيم يبودى اپنے پنجا بي له ني جموعت تحوژ ابى بولتے بيں اور اگر يك قرزا قاديانى كى الہا كى زبان اور بوفر قان حميد بيس تو ان الفاظ بين نيس ب ايمان لا تا ہے۔ ايم ارشاد ہوتا ہے كہ: جلالت کے ساتھ آ سان سے اتریں کے اور میں تو غربت اور درویٹی سے تک ہوکر مجبوراً پیٹ بوجا کے لئے آیا ہوں مسے ابن مریم کے زمانے میں سرورعالم کا ارشاد ہے۔

ويفيض المال حتى لا يقبله احد حتى تكون السجدة والواحدة خير من الدنيا وما فيها (مشكؤة ص ٤٧٩، باب نزول عيسى عليه السلام) "العن ال ودولت کی کویا ایک نہر ملے گی ۔ لوگ درم درینارے ایسے بے نیاز ہوں کے کہ دھونڈے سے کوئی لينے والا ند ملے گا۔ لوگ اس قدر مستغنی ہوجا کیں مے کہ جس کو کہا جائے گا کہ ہزاروں ورہم لے تو وه استغفار سے جواب دے گابیہ نہری نکیاں میرے سسرف کی۔اس سے بہتر ہے مالک الملک کا ایک سجدہ۔ گرمیرا زمانہ جوسی کے زمانے کے لئے بطورار ہاص ہے اور درویثی اور غربت کے رنگ میں ہے۔ایک ایک آنہ کے لئے خداکی جموثی تشمیں اور روٹی کے لئے جان کوتلف کرنے کا ہے۔ میرے زمانے میں فقیروں کی کثرت چوروں کی برکت راہزنوں کی ترقی اور لوث اور مار کی گرم بازاری ہے۔ دنیامردار کے پیچھے کتوں کی طرح گئی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے جومیری تعلیم میں چندوں کی گرم بازاری ہے اور یکی میری فتوحات ہیں جوالیک سال میں کم از کم دولا کھرویے تک يهني بين اوراكي فتوحات كي خريكم ازكم يحاس بزار سے زيادہ بيں ۔جو بھے ميرے خدان بيجي جن کویس الهام کهتا هوں۔ نیز میرے زمانہ میں فتق وفجور قمار بازی وراہزنی وحرامکاری اور سیاہ باطنی کا دور دورہ ہے۔ گرمیح ابن مریم کے زمانہ میں بربیزگاری اور تقوی، راست بازی اور سلامت روی، نیکوکاری اورایما نداری کا خوش منظر ہوگا۔اس کے بعد مرزا قادیانی فرماتے ہیں تو "تسوبسو واصلحو والى الله توجهوا "يعنى اسمرزائيول توبرواوراصلاح كرويعنى بد خیال فاسد چپوژ دو که سیح مرچکا اور ده تشمیرمخله خان یار میں دنن ہوا۔ توبه کرواور ابھی اصلاح کا موقعد بالوبكا دروازه كملاب اورالله ففورجيم بيربازة وان تواجم بإطله كوچمور دوايك لغوقعيند مسیح ابن مریم ابھی مرااور نہ کسی بدبخت وشقی نے اس کو پھانسی ویا۔ خدا کی طرف توجہ کرو۔ لیٹنی الله فرما تاب وانه لعلم للساعة (زخرف: ٦١) "أيني كابن مريم وقيامت كعلامات ے ایک نثان ہے۔ 'فلا تمترن بھا ''لین پرم کول شک کرتے ہوکیا تیامت آ چکی جوم متح كآنكا تقاضركة بورالله تعالى فرمات بي كدان الذي عنده علم الساعة (لقدان: ۲٤) "كين كوني نبي جانباك قيامت كب بوكى ربيرحال اس كاليك ونت معين بيوه جب ہوگی۔ میں این مریم اس کے قریب نازل ہوگا مرزا قادیانی پیجی کہتے ہیں اس وفت زی اور منت سے تنہیں سیجے تعلیم دی جاتی ہے۔تم خدا کی غیرت کو پہلنج مت کرو۔ کیونکہ ایسا کرنے سے وہ

مجمی قبراور تختی کواستعال میں اوراللہ کی طرف توجہ کروجوا خ عقا

اس آیت ممدود کی نبوت کے محافظ اعتراض

مسلمان ہوتے ہوئے کہد بازی کی اور الہامات کا مینہ؛ انہوں نے حیات مسلح کا انکا عقیدہ قرار دیا۔ جواب اس کردیں۔خیالات فاسدہ کو زندگی تک مشرک بے رہیر

میں کریں۔جیسا کرانبیا۔' ''حفرت میں ریسان کریں

مکا لیے بیں کثرت ہوتی۔ اور دوسر بے لوگوں کے مکا صفائی اور تکدر کا فرق ثابت

''پسائ ہو۔ اس نام کے مشتق نہیں۔ نہیں پائی جاتی۔'' ''لہ ال

ان اسوء فرق فى نـزول الـ الله ومـخـاطبـاتـه واقوى اقسام الوح بھی قبرادر تختی کواستعال میں لائے گا۔ پھر نہ بہتی مقبرہ ہوگا نہ کل منارہ۔ اس لئے تو بہرواور باز آؤ اوراللہ کی طرف توجہ کروجوا بی بادشاہی میں بڑاہی زبردست اور بڑاہی حکمت والا ہے \_ عقل حیران ہے اے کیا لکھئے خامہ انگشت بدندان ہے اے کیا کہئے ،

اس آیت ممروحه اوراحادیث صحیحه اوراقوال مرزا پرخودمرزا قادیانی اوران کی بے پیندے کی نبوت کے محافظ اعتراض کرتے ہیں کہ براہین احمد یہ میں مرزاا قادیانی نے یہ عقیدہ رسی طور پر مسلمان ہوتے ہوئے کہدویا اور نہ جب وہ مرزائی ہوئے یعنی جب ان کے خدانے ان سے البهام بازی کی اور البهامات کا بینہ برساتو مرزا قادیانی کا اسلامی عقیدہ بھی اس میں بہرمرزائی ہوگیا۔ یعنی انہوں نے حیات سے کا انکار کردیا اور اس کے بعد انہوں نے اس کی از صدر دید کی اور اسے شرکیہ عقیدہ قرار دیا۔ جواب اس کا میہ ہے کہ نبی دنیا میں اس لئے آتے ہیں کہ کفروشرک کو نیست و نابود کردیں۔ خیالات فاسدہ کو مٹادیں اور تو حیدوست کورائے کریں۔ اس لئے نہیں آتے کہ باون سالہ زندگی تک شرک سے دیا اور اس صورت میں کریں۔ جیسا کہ انبیا نے سلف نے کیا۔ حسب ذیل کلام مرزاغور سے پڑھیں۔

'' حضرت می موجود وی نبوت اور غیر نبی کی وی میں بیفرق بتاتے ہیں۔ نبوت کے مکا لمے میں کثرت ہوت کے مکا لمہ الہید مل کا کم الہ الہید میں کثرت نہیں ہوتی ۔۔۔۔۔اور نبوت کی وی اور مکا لمہ اور دوسر بے لوگوں کے مکا لمہ میں فرق کثرت اور کیفیت اور کیست کا ہوتا ہے۔ اس کثرت اور قلت صفائی اور تکدر کا فرق ثابت کروینا کہ مکا لمہ نبوت کا کیا ہے اور دوسرا کیا۔''

(ملفوظات ج٥٥٠٥٥٥ ملخصا)

''لیں ای وجہ سے نبی کا نام پانے کے لئے میں ہی مخصوص کیا گیا اور دوسر بے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں ۔ کیونکہ کثرت وحی اور کثرت امور غیبیاس میں شرط ہے۔ وہ شرط ان میں نہیں پائی جاتی۔'' (حقیقت الوجی ص ۱۹۳ نز ائن ج ۲۲ ص ۲۷ ص)

"أن الوحى كما ينزل على الانبياء كذالك ينزل على الاولياء ولا فرق في نزول الوحى بين أن يكون إلى نبى أوولى كل حظ من مكالمات الله ومخاطباته على هسب المدارج نعم الوحى الانبياء شأن أتم وأكمل وأقوى السام الوحى وحى رسولنا خاتم النبيين"

(تخد بغدادم ۲۰۱۰ ماشیه بخزائن ج یص ۲۸۰۲۷)

) سے تک ہوکر مجبور آپیٹ پوجا

نون السجدة والواحدة سَ عليه السلام) "لين مال ول مے كه د حوث سے كوئي ئے گا کہ ہزاروں درہم لے تو ل سے بہتر ہے ما لک الملک ہے اور درولیگی اور غربت کے كے لئے جان كوتلف كرنے كا ں کی تر تی اور لوٹ اور مار کی ہی دجہ ہے جومیری تعلیم میں ل کم از کم دولا کھروپے تک جومجميم يرے خدانے بيجي ورابزني وحرامكاري اورسياه رتفوی، راست بازی اور مرزا قادیانی فرماتے ہیں تو به کرواورا صلاح کرولیتن پیه توبه كرواورابعي اصلاح كا لمه كوچموژ دوايسے لغوقھے نہ ما کی طرف توجه کرد\_ یعنی ریم تو قیامت کے علامات تے ہوکیا قیامت آ چکی جوتم عنده علم الساعة ما کاایک وقت معین ہےوہ ليتح بين اس وقت نرى اور

- کیونکہ ایسا کرنے ہے وہ

مانوں ہی کرتا رہااور نہ مانا او ور میں رب روزی دی بھی سند این مریم میشیٰ بن گئے۔ای، میں ہاور جو دمشق میں ہے رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کر کے اور مرز اقا دیانی کا یہ تو ایس ۔انبیاء کی اپنی ہتی بال ہوتے ہیں۔ان سے وہ جاسکے۔'

جاسکے۔''
اور مرزائیو! کی نبوت ای چیز کا نام ہے۔' کی تعلیم دی اور بارہ برس آ کمہدوں برانہ ماننا کیا تمہا مرجواب دو برا بین احمریہ اگر مالکہ نے اس ٹرکیہ عق مرزا قادیانی غث غث کر ایک ایک لفظ دیکھ کراور ہی دنیا تک رہےگا۔ یونمی و آ دمیوں پر پڑتی ہو۔ایمال

وہ ذات کردگا قائدین اور ریفامر ہی مشر عقیدہ شرکیہ ہے اور نہ ہو روس امت بین بی وی نقین اور قطعی کا وجود ضروری ہے تا بیدامت بجائے افضل الام مونے کے احتر الام منظم رے موخدانے آخری زمانہ بین اکمل اورائم طور پرینموند دکھایا۔''
(زول اس می ۱۹۸۸ نزائن ۱۸۹۰ میں ۱۹۸۸ نزائن ۱۸۹۰ میں ۱۹۸۸ نزائن ۱۸۹۰ میں ۱۸۹۰ میں ۱۸۹۰ میں ۱۹۸۹ نزائن ۱۸۹۰ میں ۱۹۸۹ نزائن ۱۸۳۸ میں ۱۹۸۹ نزائن ۱۸۳۸ میں ۱۹۸۹ میں ۱۹۸۹ میں ۱۹۸۹ میں ۱۹۸۱ میں ۱۹۸۹ میں ۱۹۸۱ میں ۱۹۸۱ میں ۱۹۸۱ میں ۱۹۸۱ میں ۱۹۸۱ میں ۱۹۸۱ میں اور اسولون کو دیا گیا اور ظاہر کے ان تمام انعاموں میں سے بزرگ زانعام وی نقینی کا انعام ہے۔''
(میں نے محض خدا کے فضل سے ندایے بمنر سے اس قمت کا کامل حصہ پایا جو جھے سے کہا در سولوں اور در سولوں اور خدا کے برگزیدوں کودیا گئی تھی۔'' (حقیقت الوی میں ۱۸۴ بزنائن ۱۸۳۰ میں ۱۸۳۷ میں ۱۸۳۰ میں ۱۸۳۰ میں ۱۸۳۰ میں المام سے الکر اس میں المام سے الکر المام سے المام سے الکر المام سے الکر المام سے المام سے الکر المام سے المام سے الکر المام سے المام سے المام سے الکر المام سے الم

یسلے نبیوں اور رسولوں اور خدا کے برگزیدوں کودی کی تھی۔ '(حقیقت الوی سر۲۲ ہزائن ۱۲۳ س ۲۲)

''جییا کہ تمام اغبیاء علیم السلام کی وحی حضرت آ دم علیہ السلام سے لے کر
آ مخضرت اللہ کی ان شہات آ محضرت الفاق ہے۔ ایسانی بیدوی بھی ان شہات المخضرت اللہ کی اور منزہ ہے۔'

سے پاک اور منزہ ہے۔'

''سواس امت میں وہ ایک فخص میں ہی ہوں جس کوانے نی کریم کے نمونہ پروی اللہ

پانے بین تیس برس تک مدت دی گئی۔'' (اربعین نبر ۳۳ م ۲۳ بزائن ج ۱۵ م ۹ م ۹ م)

'' ہماری تمام بحث وتی نبوت میں ہے ۔۔۔۔۔ یعنی ۲۳ سالہ مدت میں وتی کا ہونا ۔۔۔۔ ب ایمانوں کی طرح قرآن شریف پر حملہ کر تا اور آیت 'کسو تبقول ''کوہنٹی شفھا میں آڑا نا ان شریر لوگوں کا کام ہے۔جن کو خدا تعالی پر ایمان نہیں۔'' (اربعین نبر ۴ می ۱۲ بزائن ج ۱۵ م ۲۵۷)

''میں خدا کی تم کھا کر کہتا ہوں۔جیسا کہ اس نے اہراہیم سے مکالمہ نخاطبہ کیا اور پھر آخل سے اور اساعیل سے اور بیتقوب سے اور بوسف اور مویٰ سے اور میج ابن مریم سے اور سب کے بعد ہمارے نبی اکر میں ہے ہے۔۔۔۔۔الیہ بی اس نے مجھے اپنے مخالمہ اور مکا طبہ کا شرف بخشا۔'' کے بعد ہمارے نبی اکر میں ہے۔۔۔۔۔الیہ بی اس نے مجھے اپنے مخالمہ اور مکا طبہ کا شرف بخشا۔''

اور یہ بھی بتادوں کے مرزا قادیانی نے وقی کے آنے کا اقرار چالیس سالہ عمر میں کیا ہے اور چالیس سالہ عمر سے لے کر باون سالہ عمر تک یعنی پورے بارہ برس تک شرک کیا اور شرک کی تعلیم دی۔ ایسا مشرک نبی اور ایسا بداعتقادر سول جس کی بارہ برس وقی منت گذاریاں کرتی رہی کہ تو رسول اللہ ہے تو سے سے افعنل ہے۔ تیری وقی تمام انہیاء سے بالا ہے۔ محمروہ میں نہ مانوں میں نہ مانوں ہی کرتا رہا اور نہ مانا اور مانا بھی تو پورے بارہ برس بعد پنجابی ایک مشل مشہور ہے۔ بارین ور ہیں رب روڑی دی بھی سنداا ہے۔ سومرزا قادیانی کی بھی بنی گئی اوروہ خیر ہے سے ابن مریم جیسیٰ ابن مریم جیسیٰ بن گئے۔ اس بارہ سالہ مدت میں وہ منارہ بھی تقییر ہوا۔ جس کا تذکرہ احادیث نبویہ میں ہے اور جودمشن میں ہے۔ سور کی عقیدہ کا جواب یہ ہے کہ مرزا قادیانی براہین احمدیہ کے وقت رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کر کیکے تھے۔ جیسا کہ وہ خوداس کا اقرار کرتے ہیں۔

(ایک غلطی کا ازاله من ۲۰ مراش ج ۱۸ م ۲۰ ۱ ما مام مسلم من ۲۵ م فرائن ج ۱۳ م ۱ مس

اورمرزا قادياني كايةول بمى ملاحظه كريس

"انبیاء کرام کے اقوال وافعال، اجتها وات وآراء سب کے سب بوتی خدا ہوتے ہیں۔ انبیاء کی اپنی ہستی بالکل فتا ہو جاتی ہے۔ وہ خدا کے ہاتھ میں مردہ پاکٹ پٹلی کی طرح ہوتے ہیں۔ ان سے وہ طاقت ہی سلب کرلی جاتی ہے جس سے خلاف مرضی خدا کام کیا جاسکے۔"

واسکے۔"

(ریویوج اس ۲۷ تا ۲۷ تا ۲۷ تا ۱۹۰۲،۷۲۲)

اور مرزائیو! کیا مرزاقا دیانی کا کلام اور وتی تمہارے لئے بطور جمت کے نہیں۔ کیا نبوت ای چیز کا نام ہے۔ منح آ دی اور رات کورت بھی دن کورات اور رات کو دن ہارہ برس شرک کی تعیم دی اور ہارہ برس ای تعلیم کومٹانے میں کائی۔ یہ بجب شم کی نبوت ہے۔ ایک ہات یاد آئی کہدووں برانہ مانٹا کیا تمہارے نبی کی ہر ہات صدافت سے کوسوں دور بی ہوتی ہے۔ سنواورسوج کر جواب دو ہرا ہیں احمد یکی جب رجش کی تمہارے مرزانے در ہار رسالت سے کرائی۔ اس وقت مرزانے در ہار رسالت سے کرائی۔ اس وقت مرشکی نہ شرکانہ عقیدہ اس میں نہ تھا۔ کیا ہے اس وقت نکال کر رجشری ہوئی تھی ہر گزنہیں۔ کیا حضور اکر مراقات نے اس شرکے عقیدہ کوند کھا تھا۔ فلاہر ہے کہ ضرورد یکھا ہوگا۔ کیا تر بوزکر وا تھایا پیٹھا جو مرزا قادیانی غیب کے بوش کی دوالواور عقل سے کام لو۔ ایک معمولی رجشرار قبالے کا ایک ایک نفظ دیکھ کراور ہوجہ ہو چھ کر دی خط کرتا ہے اور کا فتہ للناس رسول جس کا دور رسالت رہتی دنیا تک رہے گا۔ یونمی دیشو کردے گا اورا یہ عقیدہ پر جوشرک نی التو حید ہواور جس کی ذوار ہوں دنیا تک رہے گا۔ یونمی دو ایک دے گا اورا یہ عقیدہ پر جوشرک نی التو حید ہواور جس کی ذوار ہوں

چوں کفر از کعبہ برخیزد کجا مائد مسلمانی
دہ دات کردگار قیامت کے دن کس طرح غریب مخلوق سے سوال کرسکتی ہے۔جس کے
قائدین اور دیفام بی مشرکان تعلیم دیں۔اس سے ثابت ہوا کہ بید خیال ہی مردود ہے نہ حیات سے کا
عقیدہ شرکیہ ہے اور نہ ہوسکتا ہے۔اس لئے کہ قرآن کریم اس کی تعلیم کو جاری کرتا ہے اور قرآن

اور قطعی کا وجود ضروری ہے تا پیامت بجائے افضل الاہم آ خری زمانہ میں اکمل اور اتم طور پرینمونہ دکھایا۔'' (نزول آسے ص۸۸ خزائن ج۸۱ ص۸۸ خزائن ج۸۱ ص۸۱ انتقال کے الدین سال

ات کی نسبت میمجوات اور پیش کوئیاں ہرایک پہلوسے (نزدل کمیے م ۸۳،۸۳۸ بخزائن ج ۱۳۵۸)

ميدولاني گئي جو پهلے نبيوں اور رسولوں کو ديا گيا اور ظاہر افعام وي يقين کا انعام ہے۔''

(نزول اُسیح ص۱۸، نززائن ج۱۸ص ۳۹۰) پیل چی جول جس کواپینے ٹبی کریم کے ٹمونہ پر وحی اللہ (اربعین نبر۳مس۲۲، نزائن ج ۱۵ ۹۰۰)

ی ہے .....یعن ۲۳ سال مدت میں وقی کا ہوتا ..... ب آیت 'کو تقول '' کوئنی شخصامیں آٹاان شریر ں۔' (اربعین نبر ۴ س ۱۱ بنزائن ج ۱۵ س ۷۷٪) ۔ جیسا کداس نے ابراہیم سے مکالمہ نخاطبہ کیا اور پھر ر بوسف اور مولی سے اور سے این مریم سے اور سب ہاں نے جھے اپنے نخالمہ اور مکا طبہ کا شرف بخشا۔''

(جلیات الہیں ۱۹ بخزائن ۲۰ مرام ۱۸۱۱) نے دی کے آنے کا افر ارج لیس سالہ عمر میں کیا ہے مینی پورے ہارہ برس تک شرک کیا اور شرک کی تعلیم جس کی ہارہ برس وتی منت گذاریاں کرتی رہی کہ تو

ماتمام انبیاء سے بالا ہے۔ محروہ میں نہ مانوں میں نہ

ناطق صلف اٹھاتے ہوئے اس پرایمان رکھتا ہے اور ایمان لانے کی تاکید کرتا ہے۔ باتی رہاطبی عمر
پانے کا مسئل وہ وہ الک جونہ شار ہونے والی مخلوق طائکہ کو لجی زندگی عطاء کرسکتا ہے وہ ایک انسان کو

بھی ایک وقت معین تک زندہ رکھنے پر قاور ہے تم ہو کون جواس کی ذات پر پھبتیاں اڑاتے ہوائی
پیدائش کو سوچو وہ گذہ منی کا تا پاک قطرہ جو مال کے رقم میں گندے اور تا پاک خون سے پرورش پاتا
ہوااس کی قدرت و حکمت پر طعنہ زنی کرتا ہے۔ تف ہے تبہاری عقل پر اور تبہارے بودے خیال پر
کہ سے کو کھا تا کون و بتا ہے۔ وہی و بتا ہے جو تبہاری مال کے پیٹ میں شکلیں بنا تا ہے۔ "ھو الذی
یصود کم فی الار حام کیف یشاء (آل عمران: ۲) " بھی تم نے مان کے پیٹ میں شکل بنج
دیکھا ہے۔ وہی آ سان پر بھی رزق پہنچا تا ہے۔ جو پھر میں کیڑے کو تازہ بنز ہے و بتا ہے وہی
میٹ کو کھا تا ہے۔ جو معدف میں کیڑے سے موتی بنا تا ہے۔ وہی کھانے کو دیتا ہے۔ جو آ ہوکو تا فہ
میٹ کو کھلا تا ہے۔ جو معدف میں کیڑے سے موتی بنا تا ہے۔ وہی کھانے کو دیتا ہے۔ جو آ ہوکو تا فہ
میٹ کو کھلا تا ہے۔ جو معدف میں کیڑے سے موتی بنا تا ہے۔ وہی کھانے کو دیتا ہے۔ جو آ ہوکو تا فہ
میٹ کو کھلا تا ہے۔ جو معدف میں کیڑے ہے۔ موتی بنا تا ہے۔ وہی کھانے کو دیتا ہے۔ جو آ ہوکو تا فہ بنے۔ اس کے خزانوں میں کس چزکی کی ہے۔ مگر افسوس جائی اور تا وال نہیں جائے۔

فتدبروا ایها الحوادیون للدجال بخدات الدوران به المحدال بخدات بودراستدلال پر جحیات آتی ہے۔ اس شرکیہ عقیدے کو یوں کہر کر مرزا قادیانی کے سرے ٹالا جاتا ہے کدرسول اکرم اللہ بیت المقدس کی طرف تبتک منہ کر کے نماز پر صنے کی ندآئی۔ مولانا ظغرعلی خان قبلہ نے کیاخوب کہا۔

اس جور پہ اس ظلم پہ جو پیکر بے داد عدل اور مساوات کی جمی فلفہ چھائے اس سے تو کہیں اچھا ہے وہ لنڈن ہی کا اندھا بھر بھر کرمٹن جاب جو اپنوں ہی میں بانے

''اولئك الذين آتينهم الكتاب والحكم والنبوة فان يكفر بها هؤلاه فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكفرين ، اولئك الذين هد الله فبهدهم اقتده قل لا استلكم عليه اجرا آن هو الاذكرى للعلمين (انعام:٩٠،٨٩)'' ﴿ بَي وه لوگ عَيْم عَلِه اجرا آن هو الاذكرى للعلمين (انعام:٩٠،٨٩)'' ﴿ بَي وه لوگ عَيْم عَلَى لا استلكم عليه اجرا آن هو الاذكرى للعلمين انعاق كردان و مراكزة م نان الله عند مقرر كردي من الله عند مقرر كردي من الله عند منهم الله عند من الله عند الله عند من الله عند ا

ماسی ایک ہے۔ ہرنی کواس مامور ہیں۔ کویا اس آیت پر راستے سے جدانہیں رہا۔ فرور واقع ہوتا رہا ہے۔ پیٹم کمدی بع ملف کی سنت پر آپ بھی عالم "رب نیا وابعث فیھم رسا مواتو آپ نے اسی پر کمل کیا گرو مارے تھے۔ارشاد ہاری

ہوئے قبلہ روہو مکئے اور بیانجی

تمام انبياء عليهم انسلا

وه خلير ازل

جها مثیبت ایز دی کو

میری نیا تیرے دوست نے بناہوا ہے۔ارشاد باری ہوا: (بقسرہ:۱۲۰)''حض سراسروتی منت گذاریاں کم ہوئی گوزشتر ہوا جو ہارہ برک تذلیل کرےاور پھرچھوٹی

میں و کمیرلیا۔حیف ہے ام

تمام انبیاء یکی م السلام عقا کداصول وین اور مقاصد کلیدی شخد بیل ۔ سب کا دستور اسای ایک ہے۔ برنی کواس پر چلنے کا حکم ہے۔ آپ بھی ای طریق مشقیم پر چلتے رہنے کے لئے امور بیل ۔ گویا اس آیت میں مشنبہ کردیا کہ اصولی طور پر آپ کا راستہ انبیائے سابقین کے راستہ انبیائے سابقین کے راستہ سی بہلے بھی دانتے سے جدانہیں رہا فردغ کا اختلاف وہ برز انہ مناسبت واستعداد کے اعتبار سے پہلے بھی دانع ہوتار ہا ہے۔ یتیم مکہ کی بعثت سے پہلے بیت المقدس کوقبلہ قرار دیا چکا تھا۔ اس لئے انبیائے ملف کی سنت پر آپ بھی عامل رہے۔ مگر آپ کے جدا مجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاء "دبنا وابعث فیھم رسو لا منھم یتلوا (بقرہ: ۲۹) "کے مطابق" ان اوّل بیت وضع للناس للذی ببکة مبار کا و ھدی للعالمین (آل عمدان: ۹۱) "ارشاد ہاری ہوئے اور یہ کی اور اس وقت کیا۔ یعنی آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے تماز پر حارب سے سے۔ ارشاد ہاری اس حالت میں ہوا۔ حضو مقابلہ کیا تھا۔ بچیا حالی کیا خوب کہ گئے۔ بوئے الروہ و گئے اور یہ بھی بتا دوں کہ موجودہ قبلہ کیا تھا۔ بچیا حالی کیا خوب کہ گئے۔

وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا ظیل ایک معمار تھا جس بنا کا ازل نے مثبت سے تھا جس کو تاکا کہ اس گھر سے البلے گا چشمہ ہدیٰ کا وہ تیرتھ تھا اک بت پرستوں کا گویا جہاں نام حق کا نہ تھا کوئی جویا

مشیت ایزدی کوغیرت نے تقاضہ کیا۔ کعبۃ اللہ نے زبان حال ہے استدعاکی۔ مولا میری نیا تیرے دوست نے تیرے تیم ہے رکھی تھی۔ تیرے ہوتے ہوئے تیرا گھر بتوں کی آ ماجگاہ بناہوا ہے۔ ارشاد باری ہوا: اے محد اللہ ' واتہ خدوا مین مقام ابراھیم مصلی (بقیرہ وہ ۱۲۰) ' حضو حقافیہ نے آن واحد میں اس تھم کی تیمل کی۔ یہیں کیا کہ بارہ برس تک سرامروجی منت گذاریاں کرتی رہی اور کذاب قادیان کے ماتھے یہ جوں بھی ندرینگی۔ وہ وہ جی بی کیا ۔ بوئی کو زشتر ہوا جو بارہ برس مشیت الی کے خلاف چلتارہا۔ پھر بھی نی اور رسول کے مبارک نام کی تذکیل کرے اور پھرچھوٹی می لغرش نہیں شرک کرتارہا۔ اللہ اللہ مشرک نبی بھی نہ سناتھا۔ گر پنجاب میں دیکھ لیا۔ حیف ہے امت پر جو نبوت یہ عکبوت کے تارین رہی ہے۔ حضرت گدھے پر قالین میں دیکھ لیا۔ حیف ہے امت پر جو نبوت یہ عکبوت کے تارین رہی ہے۔ حضرت گدھے پر قالین

ماہ اورا میان لانے کی تاکید کرتا ہے۔ باتی رہاطبی عمر انتخاص ملائکہ کو کمی زندگی عطاء کرسکتا ہے وہ ایک انسان کو سے ہم ہوکون جواس کی فات پر پھیتیاں اڑاتے ہوا پی مال کے رقم میں گندے اور تا پاک خون سے پرورش پاتا ہے۔ تف ہے تمہاری عقل پر اور تمہارے یودے خیال پر امرازی مال کے پیٹ میں شکلیس بنا تا ہے۔ "ھو الذی ہے۔ جو پھر میں کیڑے کو تازہ بنان کے پیٹ میں شکل بنتے کے جو پھر میں کیڑے کو تازہ بنان کے پیٹ میں شکل بنتے ہے۔ جو پھر میں کیڑے کو تازہ بنان اور بالد ان تہیں جا تا ہے۔ وہ کی کھانے کو ویتا ہے۔ جو آ ہو کو تافہ ہے۔ عراف موں جائل اور تا وال تہیں جائے۔

المحواديون للدجسال برجه بنی آتی ہے۔اس شرکيہ عقيدے کو يوں کہہ کر اکرم اللہ بيت المقدس کی طرف تبتک منہ کر کے نماز رکر کے نماز پڑھنے کی ندآئی ہولانا ظفر علی خان قبلہ

> کم پہ جو پیکر بے داد کی بھی فلسفہ چھائے ہے دہ گنڈن ہی کا اندھا جو اپنوں ہی میں باشنے

اب والحكم والنبوة فان يكفر بها هؤلاء اولتك الذين هدے الله فبهدهم اقتده العلمين (انعام:٩٠،٨٩) ﴿ يَهِ وَولاً العلمين انعام:٩٠،٨٩) وولوگ العلمين انعام:٩٠،٨٩) وولوگ العلمين انتخاب العام: ١٠٠٠ و العام ال جنہوں ہے گا کسی میں یہ اور باتی رہا ہے کہنا کا وہ کم وہ الہامی کتاب ہے۔الا پر تین لفظ ہیجنے کے متر ادف۔ حرف ایک شوشہ نہیں بدل سکا مرز اقادیانی الہاماً تائید کرتے وکر جا ہے انابی پڑے گا کہ کہا وکر جا ہے انابی پڑے گا کہ کہا کے خضب کی تاب سینے کے۔ وہ ناظرین صحیفہ ا

ناظرین محیقهٔ ا کرورہونے کی دجہ = یاد دلاد بتا۔ اس کئے صرف یا تیں کہ کرمغمون کوختم ک مفید یا تیں ہیں جو انشاء و ماتو فیقی الا بالله و ماتو فیقی الا بالله

ناظرین! بید چاہئے۔کیونکہ وہ یتیم کم اور رفعۂ از دواجی میں، انہیں ساڑھے تینتیں س نے ان کے تل وصلیس ہے اور اس پراتفاق کر کہم نے اس کو جوکی

(الرعد:٣٨)"﴿المُ

ڈالنے سے شیرتھوڑا ہی ہو جاتا ہے۔ گؤع اور غ میں فرق ایک نقطے کا ہوتا ہے۔ گرآ کھول والے جب تاڑیتے ہیں اور گدھا تو اپن آ واز سے چھپانیس رہتا۔ ذرا کری محسوں ہوئی تو بینا بکار وسلجے وصلح کرتا ہوادم کو تحصوص جگہ ہیں دہا تا ہوا ہماگا۔

انبیائے کرام کی سنت پھل کرناست ہے شرک نہیں۔ انبیاء کرام سے کوئی الیی مثال تو دیجئے جو بارہ سینٹھ تک وی کافیسل میں عمد آرکار ہا اور سوچا کیا کہ ایسا کہنے اور کرنے سے کہیں الوجو محافظے کے جیں۔ بدک ندجا کیں۔ خود شرک بنار ہا اور انہیں محافظے کے جیں۔ بدک ندجا کیں۔ خود شرک بنار ہا اور انہیں دریائے شرک میں ڈیونار ہا۔ ایک حالت میں سینٹلز وں اس کفر بیعقیدہ پر چنم واصل ہوئے۔ کیا ان دریائے شرک میں ڈیونار ہا۔ ایک حالت میں سینٹلز وں اس کفر بیعقیدہ پر چنم واصل ہوئے۔ کیا ان سب کا بوجہ بنجا بی کی گرون پر نہیں۔ کیاوہ دن قیامت کے رب العالمین سے نہیں کہیں گے کہ موال تو خواہ نواہ تو ہو ہوئے۔ بی بی ہم کو شرک دیا ہمارا کیا قصور ہے۔ جو پچھ پوچھا ہواسی مرز سے طفلے نی اور مجرو سے رسول سے پوچھ۔

ورہے۔ بوروں پہت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا عملیات میں سے ہے۔ جس میں نیز قبلہ یا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا عملیات میں سے ہے۔ اس تبدیلی ہو کتی ہے اور نزول سے کا مسئلہ تو عقائد ہے ہے اور دوسری مثال یونس بن متی پیضنیات کئے اس میں تبدیلی ناممکن ہے اور جو کرے وہ مسلمان نہیں اور دوسری مثال یونس بن متی پیضنیات و نے کے اس میں تبدیلی ناممکن ہے اور خوک کا سہارا ہے۔ اول تو وہ حدیث ہی ضعیف ہے یا محض تو اضعاری کے رنگ میں کہا گیا ہے۔ جبیا کہ مرزا قادیانی کوائی پرخودا قرار ہے۔

جنہوں سے پہنچیں اذبتیں پر انہیں کے حق میں دعا کیں ماتکیں کسی میں بیشان علم بھی ہے اور کوئی ایسا حلیم بھی ہے

اور باتی رہا ہے ہمنا کہ رکی طور پر مرزا قادیانی نے ایسا کہا تو یہ قطعاً غلط ومردود ہے۔ اس لئے نہیں ہوسکتا کہ ایک تو مرزا قادیانی کا وہ الہا می تصیلا ہے۔ جس پر نبوت قادیان کا انحصار ہے۔ دوئم وہ الہا می کتاب ہے۔ اس لئے اس کے عقائد کو غلط کہنا اور الہام سے روگر دانی کرنا قادیا نبیت پر تین لفظ بھیجنے کے متر اوف ہے۔ سوئم کلام مجید کی آیت سے استدلال کیا گیا ہے۔ جس کا ایک حرف ایک شوشنہیں بدل سکتا۔ چہارم حدیث محتی سے اس کی تقید بی کرائی جا بھی ہے۔ بنجم مرزا قادیانی الہا باتا تک کر کر تے ہیں۔ اس لئے کسی صورت میں اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور طوعاً وکر حاً یہ مانانی پڑے گا کہ براہین والا یہ عقیدہ محتی اور درست ہے اور انکار کی وصورت میں اللہ تعالیٰ کے غضب کی تاب ہے کے لئے تیار ہو جو نقریب ملاقات کے وقت انشاء اللہ کی کر ہے گا۔

وماعلينا الاالبلاغ!

ناظرین صحیف نقدری کا جم بہت بڑھ گیا ہے۔ اس کے طوالت کے ڈرسے اور بازو کے کر در ہونے کی وجہ سے بجور ہوں۔ کاش قوم تھوڑی می توجہ کرتی تو قادیا نیت کوچھٹی کا دور مصادر لادیتا۔ اس لیے صرف قرآن کریم سے ایک اور آیت پیش کرنے کے بعد چندایک اور باتیں کہ کرمضمون کوختم کرتا ہوں اور فقیر کے خیال میں سعیدلوگوں کے لئے اس میں بہت می مفید باتیں ہیں جو انشاء اللہ ان کے کام آئیں گی اور صراط متنقیم سے بننے نہ دیں گی۔ وماتو فیدقی الا باللہ!

''ولقد ارسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم ازواجاً وذرية (الرعد:٨٣) '' ﴿ المحمدُ المجمدُ المجمدِ على المال الما

تاظرین! بیآ بت کریمه والت کرتی ہے کہ جناب میں کی بیوی اور بچ ہونے چاہئے۔ کیونکہ وہ بیٹی مکہ سے پہلے رسول ہیں اور بیٹی آپ سے تفائیس کدان کی کوئی بیوی بچہ شقا اور وہ یہ کا آپ سے تفائیس کدان کی کوئی بیوی بچہ شقا اور وہ یہ از دواجی میں نسلک ہونا انہیں پہلی زندگی میں نصیب نہیں ہوا۔ کیونکہ بد بخت یہود انہیں ساڑھے تین سالہ مدت العرمی آل مصلوب کے حیلہ ہے بچرت پر مجبور کر دیا ۔ یعنی یہود نے ان کے قل وصلیب کی خفیہ تجویز سوچی اور اللہ تعالی نے ان کے بچانے کا ذمہ لیا ۔ ونیا جانتی ہوادراس پر انفاق کرتی ہے کہ سے جوی اور بچوں کا منہیں دیکھا۔ گرآ بت کریمہ یہ تی ہے اور اس کو بیوی بچوں والے بنایا تھا۔ کھریم س طرح مکن ہے کدان کے بیوی بچوں بی بی نے بدی بچوں کو بیمہ کے بیا کہ بیوی بچوں بی بی بی ہوں۔

ں فرق ایک نقطے کا ہوتا ہے۔ گر آ محموں انہیں رہتا۔ ذرا گری محسوس ہوئی توبیا بکار

رک نیں۔ انبیاء کرام سے کوئی الی مثال تو چاکیا کہ ایسا کہنے اور کرنے سے کہیں الوجو بدک نہ جا کیں۔ خود شرک بنار ہا اور انہیں کی فریر عقیدہ پر چہنم واصل ہوئے۔ کیا ان ت کے رب العالمین سے نہیں کہیں گے کہ ب کہ تونے نبی ہی ہم کوشرک دیا ہمارا کیا ایٹے رسول سے ہوچے۔

پ س ہے۔ جس میں ہے ہے۔ جس میں ہے اور عقائد ایمانیات میں داخل ہے۔ اس اور دوسری مثال یونس بن متی پر فضیلت ہے۔ واضع ہے کا میں مثال یونس بن متی پر فضیلت ہے۔ واضع ہے کا میں برخودا قرار ہے۔ ا

ی تو پر بھی دہ تمہارے مفید مطلب نہیں بین احد من رسله (بقرہ: ۲۸۰) ، بین احد من رسله (بقرہ: ۲۸۰) ، بین احد من رسله (بقرہ: ۲۸۰) ، بین احد من ارشاد شان نبوت کی تحقیر بین بعض النبین علیٰ بعض (بنی بلت دی کوئی ایک قوم کی طرف کوئی ایک اصاحب کتاب ہوئے اور حضوط اللہ کے اور حضوط اللہ کی ایک بین ان اور اس کے حضوط اللہ کے اور حضوط اللہ کے اور حضوط اللہ کے اور حضوط اللہ کے اور حضوط اللہ کی اور ایک ہے احسار دیکھے اور اس کے احسار ک

بر اک محیم بھی ہے

جب بیمشکل پڑی تو ہمیں اس کاحل در باررسالت سے تلاش کرنا پڑا۔ اللہ اللہ دہ کا فتہ للناس نبی جس کی تعلیم ہرز مانے کے لئے مشکل کشا ہے اور اہتلا مصیبت میں ہمیشہ سے ساتھی ہے۔ ہر دکھ کی دہ دوا ہر درد کا وہ در ماں مضیفوں کا سہارا، بیموں کا مولا، بیوا دُس کا شیق اور گرتوں کا سنجالا ہے۔ جوا خلاق کے انتہائی مراتب کا مالک ہے اور جس کی زبان فیض تر جمان کے انمول کو ہرز مانے کو مستغیض وسیراب کردہے ہیں۔ ہمارے لئے یوں عقدہ کشاہوئے۔ چنا نچ ارشاد ہوا:

"عن عبدالله بن عمر" قال قال رسول الله عَلَيْ الله ينول عيسى ابن مريم الى الارض فيتزوج ويولدله ويمكث خمسا واربعين سنة ثم يموت فيدفن معى في قبرى فاقوم انا وعيسى ابن مريم في قبر واحد بين ابي بكر وعمر (مشكوة ص ١٨٠٠ باب نزول المسيع الفصل الثالث) " وحفرت عبدالله بن عرج الله بن عرام ايك القدر صحافي إلى بيان كرت إلى كرم مايار سول كريم المالة في كريم كا بين مريم زمين پر اين السيم الرب الرب الرب المالة و منادى كريم كان كم بال اولاد موكى وه زمين پر بيناليس برس بر فرما من مريم و منادى كريم عن اورتيل فرما من مريم ساته وفن مول كريم عن اورتيل المن وسيل المناس كويامت كوان بركر المرام كريم المناس كريم المناس كويامت كوان برا مقرم عن مريم ساته وفن مول كريم عن اورتيل المناس كريم عن اورتيل المناس كويامت كوان بركرا ورعم كريم كورميان - كان كريم كويامت كوان بركر المراس كريم كويامت كوان بركر المراس كريم كريم كويامت كوان كريم كويان كريم كريم كويامت كوان كريم كويان كريم كويامت كوان كريم كويان كريم كويامت كوان كريم كويامت كوان كريم كويامت كويام كويام كويام كويام كويان كريم كويام كويام كويام كويام كويان كريم كويام كويام

ناظرین کرام! قرآن صامت نے پیم کمدی بعثت کے قبل انبیا علیم السلام کی جس از دوا تی زندگی کو بیان فر مایا ہے قرآن ضامت نے بیم کمدی بعثت کے قبل انبیا علیم السلام کی ہوئی تان خرقان حمید کی اس آ بت کے اعتراض کو نہ صرف دور کیا ہے کہ صبح علیہ السلام کی ہوی بچے نہ تھے۔ بلکہ محرضین کے منہ پر جمیشہ جمیشہ کے لئے تالے لگاتے ہوئے چیش گوئی فر مادی کہ سبح ابن مریم من کہولت میں جب نزول اجلال فر مائیں گے۔ وہ ہوی کریں گے۔ ان کے ہاں بچے ہوں گے۔ وہ بینتالیس برس زمین پر قیام فر مائیں گے۔ اس کے بعد واصل الالحق ہوکر میرے مقبرے میں میرے ساتھ دفن کئے جائیں گے۔ پھر قیامت کے روز میں اور عیسیٰ علیہ السلام ابو بکر اور عمر کے درمیان انھیں گے۔

اس حدیث کومرزا قادیانی نے میچے تسلیم کرتے ہوئے اپنی متعدد کتب میں نکاح آسانی کے ختمن میں اپنے پر لگانے کی ناکام کوشش کی ہے۔ بیطیحدہ امر ہے کہ بندروں کو چیسنٹ کے پاچاہے بھلے معلوم نہیں ہوتے اور زاغ کی چوخچ میں انگورزینت نہیں دیتا۔ ونیا جانتی ہے کہ بید رسوائے عالم نکاح جس کی یا دمرزا قادیانی کونزع کے عالم میں ستاتی رہی کا کیا حشر ہوا۔ چنانچے خود مرزا قادیانی اس کے ختمن میں لکھتے ہیں وہی ملاحظے فرمائیں۔

فیصله آسانی تھوے ہے ہے۔کہدے اے مرز نہیں روک سکتے۔ہم نشان د کھرمنہ پھرلیر

" السي إعبد إلها لا مبدا

منكوحيآ سانى قاد

"اس ( !
الشعاد في السيال الشعاد السياد السي

ئے۔اس مجدرسول فرمارہے ہیں کدمیرا "جب

۱۷مار بل ۱۸۹۱ء۔ تک کقریب موت گویا چیش کوئی آگھ لکلنے والا ہے۔ تب میس بھوٹیس سکارتر

دنغر المررخ نہیں عق

تكونن من العم

فيمليآ ساني

میسلدا کی است کھے ہیں اے مرزا کہ کیا یہ بات کی ہے کہ فیری بیکم تمہاری آسانی منکوحہ ہے۔ کہ دے اے مرزا بال مجھے اپنے رب کی تم یہ کی ہے اور تم اس بات کو وقوع ش آنے سے نہیں روک سے ہے۔ ہم نے خوداس سے تیرا لکاح با عمد دیا۔ میری باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا اور نہیں روک سکتے۔ ہم نے خوداس سے تیرا لکاح باعد دیا۔ میری باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا اور نشان دیکھ کرمنہ پھیرلیں کے اور تین کریں کے اور کہیں کے کہ میکوئی پکافریب یا پکا جادو ہے۔ نشان دیکھ کرمنہ پھیرلیں کے اور تین کی دیکوئی پکافریب یا پکا جادو ہے۔ نشان دیکھ کرمنہ پھیرلیں کے اور تین انداز معد جزین ،

وجنا لها لا مبدل لكلماتي وان يروا اية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر" (مجوءاشتهاررات جاس١٠٣)

منكوحهآ ساني قادياني

(ازالدادہام ۱۹۹۳، خزائن جس ۳۰۱) دونفس پیش کوئی لینی اس مورت کا اس عاجز کے نکاح بیس آتا بیا تقدیم برم ہے۔ جو کی طرح ٹن نیس کتی۔ کیونکہ اس کے لئے الہام الٰہی بیس بیفقرہ موجود ہے۔"لا تبدیسل اسکلمات رباررسالت سے تلاش کرنا پڑا۔ اللہ اللہ وہ کا فتہ
ہاوراہ تلاء مصیبت میں ہمیشہ سے ساتھی ہے۔
موں کا مولا، بیوا کس کا شفق اور گرتوں کا سنجالا میں کی زبان فیض ترجمان کے انمول کو ہرز مانے معقدہ کشاہوئے۔ چنانچارشاد ہوا:

قال رسول الله شائلة ينزل عيسى ابن يمكث خمسا واربعين سنة ثم يموت ابن مريم فى قبر واحد بين ابى بكر الفصل الثالث) " و حفرت عبدالله بن عرج و يارمول كريم الله في كريسي ابن مريم زين بر ينتاليس برس بس اولاد موكى ـ وه زين بر پيتاليس برس بس برس برس مرس مرس الحد فن مول كريم شل اورئيسي لى اورئيس لى اورئيسي لى اورئيس لى او

تم مکہ کی بعثت کے قبل انبیا علیہم السلام کی جس اس کی تغییر فرماتے ہوئے فرقان حمید کی اس علیہ السلام کی بیوی نیچ نہ تھے۔ بلکہ معترضین کے پیش کوئی فرمادی کہ سے ابن مریم سن کہولت کریں گے۔ ان کے ہاں نیچ ہوں گے۔ وہ کے بعد واصل الالحق ہوکر میرے مقبرے میں کے دوز میں اور عیسیٰ علیہ السلام الوبکر اور عمر سے

م کرتے ہوئے اپنی متعدد کتب میں نکاح آسانی ہے۔ بیطیحدہ امر ہے کہ بندروں کو چھینٹ کے میں انگورزینت نہیں دیتا۔ دنیا جانتی ہے کہ بید کے عالم میں ستاتی رہی کا کیا حشر ہوا۔ چنانچی خود فرما کیں۔ پینیبری اور رسالت ہی پرا آ بیاہی جا چکی تھی۔ گرمرز اکو: سمندر دیائے ہوئے اللہ م امید میں آتھیں بندکرے "خدا تھے بکثر

سر جس میں وسل مقدر ون خدا کے کلمات پورے ہوگی۔اگرچہ دہ کراہت کر

مرف ایک هخص بلاک م پیش موئی کو باطل نبیس کر۔

سم ادرهوام و هائی ساله مت میں ن کسی خبیث مفتری کا کا ملتیں روہی رب ذوالج

''مرزااح باشندہ ہے۔جس ک' کئے ہیں۔ بیتمام امو کے لئے کافی ہیں۔'' مرآ ہ!ا عیمرزائی کادل سا

نەوساا تقدىرمېرم بحى كىچة الله "العنى ميرى يد بات بركزنميس يلى يس اكرش جائة خداكا كلام باطل موتاب-" (اشتهارمرزاه لاراكة برم ١٨٩٥، بجوعداشتهارات ٢٥٥٥)

اور مرزائیو! ''یا در کھوخدا کے فرمودہ میں تخلف نہیں اور انجام وہی ہے جوہم کئی مرتبائلہ چکے ہیں۔ (لینی محمدی بیٹیم میرے نکاح میں ضرور آئے گی) خدا کا دعدہ ہر گزنہیں ٹی سکتا۔'' (منبیدانجام آئتم میں ابزائن جاام ۲۹۷)

اس پیش گوئی کو پورا کرنے کے لئے مرزا قادیانی نے وہ دوڑ دھوپ کی کہ توبہ ہی بھلی ہے۔ ہزاروں کی زمین کے لائج آسانی خسر کو دیئے۔ آسانی سالے کو پولیس میں نوکری دلوانے کا شعیکہ لیا۔اس کی بیاری میں حکیم نور دین کو خاص طور پر دوا اور دعاء کی تلقین کی۔ دعاء سے مطلب بہاں صرف منت وساجت سے ہے۔ وہ برابر تیارداری کے ساتھ ساتھ مرزا قادیانی کے لئے تلقین کرتے رہے۔ بیئوں قاصد نامہ بردوڑائے گئے۔سارے کا ساراا بیڈ کو نہ ہی رات سویا نہ جا آرام سے بیٹھا۔خود مرزا قادیانی نے بوی بوی کوشش سے الہام کئے اور محنت سے خواب بنائے۔ مکاشفات میں جانفشانی اور استخاروں میں عرق ریزی کی۔ کمر نیچہ مرغ کی ایک ٹا تک نظر آیا۔ کی نے کیا خوب کہا ہے۔

مریین عشق پر رحمت خدا کی مرض بردهتا گیا جول جول دوا کی

بروھاپے ہیں عشق کا مہیب دیوائی حالت ہیں مرزا قادیانی کے مر پرسوار ہوا۔ جب کدوہ بیاریوں کی جولا نگاہ ہے ہوئے تھے۔ کہیں دروسر ڈیرے ڈالے پڑا تھا تو کہیں دوران سر اڈہ جمار ہا تھا۔ کہیں ذیا بھی ہے کہیں دروسر ڈیرے ڈالے پڑا تھا تو کہیں درو اڈہ جمار ہا تھا۔ کہیں فیا بھی سے میں اگر علوہ نامراد مراق کے دل کے ساتھ ساتھ ضعف جگر، اعضاء حقن، بڑھاپا، کمزوری وغیرہ کے علاوہ نامراد مراق کے دور کے ساتھ ساتھ ضعف جگر، اعضاء حقنی، بڑھاپا، کمزوری وغیرہ کے علاوہ نامراد مراق کو دور کے بڑر ہے تھے۔ الی حالت بھی مرزا قادیائی کے الہام بھی اگر غلطی ہوئی تو بچھان کا اپنا میں دور تور ڈابی ہے۔ آ جو بھی شدے آپ کا توازن دماغ ایسا کھویا اور غم نے مبر کوتاران ہوا صور تھوڑ ابی ہے۔ آپ کی کی صدافت پر بھیشہ یادگار ہیں گے ادر یہ موا خانہ بربادی پر اتر آتا ہے۔ آپ کو ناکا می نکاح سے دہ صدمہ ہوا اور دہ شاق گذرا کہ حقیق دولوں بیڈن فضل احمد سلطان احمد کو عات، ہوی بہوکو طلاق مال داملاک اراضی سے جواب، تی دلین دولوں بیڈن فضل احمد سلطان احمد کو عات، ہوی بہوکو طلاق مال داملاک اراضی سے جواب، تی دلین فر سے مرف فیار بھر سے بھوں بک گئے۔ تمام زر نقتہ ہاغ اراضی نکاح رہن بالوفا بھی کر سے صرف

پیغبری اور رسالت ہی پراکتفاء کرلیا۔ گرمحری کی محبت دن دوگنی رات چوگنی ترتی کرتی گئی۔ گووہ بیابی جا چکی تھی۔ گرمرز اکو برابر الہام پر الہام ہورہے تھے اور وہ دل ہی دل میں محبت کے بے پناہ سمندر دہائے ہوئے اللہ میاں کے وعدوں کو بچائی کے مراتب پر دیکھنے کا تقاضہ کر رہا تھا اور اس امید میں آئیکھیں بند کرکے وصل کے خواب دیکھ دہاتھا۔

'' فدا تھے بکٹرت برکت دےگا۔ بیاشارہ ہان پرآ فتوں کے بعدز ماندآنے والا ہے۔ جس میں وصل مقدر ہے۔ جس کا اشتہار میں وعدہ دیا گیا ہے۔ وہ وقت آنے والا ہے کہاس دن فدا کے کلمات پورے ہو کر رہیں گے اور دشنوں کے مندسیاہ ہوں گے۔ فدا کی بات ظاہر ہوگی۔ اگر چدہ کراہت کریں۔ بلا شبخدا غالب ہا درلاریب فدا فاسقوں کورسوا کرےگا۔ اب صرف ایک فض ہلاک ہونے والوں سے باتی ہے۔ پس فدا کے تھم کے فتظر رہو۔ تحقیق وہ اپنی شرف ایک کوباطل نہیں کرےگا۔ بشک فدا اپنے ملہموں کورسوانہیں کرےگا۔'

(ترجمه انجام آمخم م ۲۱۸،۲۱۷ فزائن ج الص اليشا)

''یادر کھواس چیش گوئی کی دوسری جزو پوری نہ ہوئی۔ لیٹن (میرا رقیب مرزا سلطان ڈ ھائی سالہ مدت میں ندمرا) تو میں ہرا یک بدسے بدتر تھمبروں گا۔اے احتقو! بیانسان کاافتر انہیں بیکسی خبیث مفتری کا کاروہا رئیس یقیباً سمجھویہ خدا کا سچا وعدہ ہے۔ وہی خدا جس کی ہا تیس نہیں ملتیں۔وہی رب ذوالجلال جس کے ارادوں کوکوئی روک نہیں سکتا۔''

(ضيمه انجام آمتم م ۵۳ فرزائن ج ۱۱م ۳۳۸)

"مرزااحمد بیک ہوشیار پوری کے دامادی موت کی نسبت پیش کوئی جو پی شلع لا ہورکا باشدہ ہے۔ جس کی معیاد آج کی تاریخ سے جو ۱۲ رخبر ۱۸۹۳ء ہے۔ قریباً کیاراں مہینے باتی رہ مجھے ہیں۔ بیتمام امور جو انسانی طاقتوں سے بالکل بالاتر ہیں۔ ایک صادق یا کا ذب کی شناخت کے لئے کافی ہیں۔ "

(شہادالقرآن میں ۵۰ میں۔ " (شہادالقرآن میں ۵۰ میر تائین ۲۰ میں ۵۰ میر تائین ۲۰ میں۔ "

مرآ ہ!ان ہردو پیش کوئیوں کا حشر کیا ہوا۔کوئی مرزائیوں کے سینے چیر کرد کیھے۔ بخدا سیچ مرزائی کادل سیاہ اور چکرداغ داغ ہوگا اور بیآ واز سنائی کے گی۔

اک جاک ہوتو می لوں اپنا گریباں یا رب ظالم نے محار ڈالا ہے تار تار کر کے

نہ دصال جاناں نعیب ہوا، نہ توم کے طعنوں سے راحت نعیب ہوئی مجمدی بیگم کی نقد برمبرم بھی کیج تا کے کی طرح ٹوٹ کی ادر سلطان مجمد کی ڈھائی سالہ موت جو تقدیر مبرم تھی وہ بھی بل جائے تو خداکا کلام باطل ہوتا ہے۔'' مرزا، ۲ را کو بر ۱۸۹۲ء ، مجموعا شہارات ہوس میں انجلف نہیں اور انجام وہی ہے جوہم کئی مرتبہ لکھ کے گی ) خداکا وعدہ ہرگز نہیں ٹل سکتا۔'' را تادیائی نے وہ دوڑ دھوپ کی کہ تو بہ ہی مجملی اسانی سالے کو پولیس میں نو کری دلوانے کا پرودا اور دعاء کی تلقین کی ۔ وعاء سے مطلب بردوا اور دعاء کی تلقین کی ۔ وعاء سے مطلب بردا دی کے ساتھ ساتھ مرزا قادیائی کے لئے داری کے ساتھ ساتھ مرزا قادیائی کے لئے داری کا ساتھ اسا تھ اس خواب بنا ہے۔ اسے الہام کے اور محنت سے خواب بنائے۔ اک ۔ مرتبے مرز کی ایک ٹا تک نظر آیا۔ کی

ت خدا کی جول دوا کی میں مرزا قادیانی کے سر پرسوار ہوا۔ جب مرڈیرے ڈالے پڑا تھا تو کہیں دوران سر استاد کی تھی۔ درد استاد کی تھی۔ درد اللہ میں اگر خلطی ہوئی تو کیچھان کا اپنا اللہام میں اگر خلطی ہوئی تو کیچھان کا اپنا اللہ میں اگر خلطی ہوئی تو کیچھان کا اپنا اللہ میں اگر خلطی ہوئی تو کیچھان کا اپنا اللہ میں اگر خلطی ہوئی تو کیچھاں کو تاراج کی میں کو اور بیا کے دریو کی اور بیا کی درائے حل کرتا ہے دیکھیں کو اور وہ شاق گذرا کے دیکھیں کو اور وہ شاق گذرا کے دیکھیں کو اور وہ شاق گذرا کے دیکھی اللہ والملاک اراضی سے جواب بنی دائن اللہ والملاک اراضی سے جواب بنی دائن

تار محکوت نکل ۔ نہ وہ نکاح میں آئی تھی، نہ آئی۔ نہ سلطان محمہ کی موت آئی اور نہ وہ مرا۔ مرزا قادیانی خواہ تخواہ مفت میں بدنام ہوئے اور اللہ میاں کو وعدہ ایفائی سے ڈرمعلوم ہوا۔ کیونکہ مرزا سلطان محمد بلا سخت جاں تھا۔ ہاں! بھائی فوجی آ دمی فرانس تک میدان کارزار میں خون کی ہوئی کھیلنے والے مرزائی فرشتوں کو کب خاطر میں لاتا تھا اور کسی کو کب جرائت تھی کہ اس کے پاس مسطلے۔ نیز چونکہ اس کا تعلق امت خیرالانام سے تھا۔ کیونکہ یہ چیش کوئی مسلمانوں کے لئے بطور جمت قراردی جا چی تھی۔ اس کے باس کوسلامت رکھا۔

بہت الل باظُل نے متمی خاک جیمانی موا دودھ کا دودھ پانی کا پانی

آ ہ! اس عمر میں رسوائی روسیائی بدنا می وضلالت مرزا قادیانی کے مقدر میں تھی۔ وہ بارش کی طرح آئی اور آئدگی کی طرح جمائی۔ انسوس امت اب تک اس سیائی کو دھور ہی ہے۔ جو پیرس کے دھو بیوں نے دھونے سے انکار کرتے ہوئے افسوس کے ساتھ موسیو بشیر اللہ بن محمود اور پاوری محمد علی کو واپس کردی ہے۔ دیکھیں اب امریکہ کے دھوئی کام آئے ہیں یا دجالی حواری اس خدمت کو پورا کرتے ہیں۔

غرضیکہ آیت موصوفہ بالبداجت بیان کرتی ہے کہ سے علیہ السلام کے بیوی ہے ہونے چاہونے چاہے اور صدیث نبویہ ان کے بیوی ہوں کو ان کے متعلق صاف وصرح بیش کوئی فرماتی ہے کہ سے علیہ السلام آ مرنانی میں تکاح کریں گے اور صاحب اولا وہوں گے۔

ناظرین! اب ایک اصولی چیز ایک چیش کی جاتی ہے جس کا اٹکار کفر ہے اور وہ مسلمان کہلانے کا متی بی جواس کا اٹکارا کی لیے کے لئے کرے۔ چہ جائیکہ مجد دوقت ہوا باس چیز پر کنداب قادیان کی اور اس کی بے چیندے کی نبوت کی ایما نداری معلوم ہوجائے گی۔ کیونکہ امجی دبی زبان سے امت خلق سے او پر او پر سرکار مدینہ گا قرار کرتی ہے کہ وہ بی چشمہ فیض ہے۔ جس سے مرز اقادیانی نے ترتی کرتے نبوت کو جامارا۔

نہ جااس کے فل پر کہ ہے بے ڈھب گرفت اس کی ڈر اس کی در کیری سے کہ ہے سخت انقام کا

"وما اتلكم الرسول فخذوه ومانها كم عنه فانتهوا واتقوالله أن الله شديد العقاب (حشر: ٧) "اورجود مرم كورسول معلقه سولو جس مع كرم جمور دو اور در تربوالله مديد العقاب والله مديد المالة عنه الله عنه الله عنه مالله عنه الله عن

ایک دوسری (نسله: ۸۰) "یعنی جس کیوں کہا۔اس گئے کہ:' میٹیم کمہ کی زبان فعلق ہی نج

مندرجہ ذیا مؤمنین کے لئے زاد ا اللہ ان کی سابقہ دجالے مضمون بھی اپنی نوعیس

فرمان رس

"عن اليوشكن ان ينز ويضع الجزية و فيضع الجزية و المنتب الاليؤه من المنا المنا

يبلحاس يرايمان

نه سلطان محمد کی موت آئی اور نه وہ مرا۔ میاں کو دعدہ ایفائی سے ڈرمعلوم ہوا۔ کیونکہ آ دمی فرانس تک میدان کارزار میں خون کی اتھا اور کی کوکب جرأت بھی کہ اس کے پاس کیونکہ یہ پیش کوئی مسلمانوں کے لئے بطور

کوسلامت رکھا \_ فی خاک چھانی پانی کا پانی مثلالت مرزا قاد مانی کے مقدر میں تھی

مثلالت مرزا قادیانی کے مقدر میں تھی۔وہ امت اب تک اس سیابی کودھور بی ہے۔جو کے افسوں کے ساتھ موسیو بشیر الدین مجمود اور کے دھو بی کام آتے ہیں یا د جالی حواری اس

) ہے کدی علیہ السلام کے بیوی بچے ہونے نق صاف ومرزع پیش کوئی فرماتی ہے کہ سے وہوں کے۔

ا جاتی ہے جس کا اٹکار کفر ہے اور وہ مسلمان اگرے۔ چہ جائیکہ مجد دونت ہوا ب اس چیز ایما نماری معلوم ہوجائے گی۔ کیونکہ انجمی راد کرتی ہے کہ دہ بن چشمہ نینش ہے۔جس

و حب گرفت اس کی ہے سخت انقام کا ملکم عنه فانتہوا واتقوالله ان الله مسلم سے مسلم کے کرے چھوڑ دو

ایک دومرے مقام پرادشاد ہوتا ہے: "و من یسطع الرسول فقد اطاع الله (نسله: ۸۰) "بینی جس کی نے مرکار مدیند کی فرمانیر داری کی پس اس نے خدا کی تابعداری کرئی۔ یہ کیول کہا۔ اس کئے کہ: "و ما یسنطق عن الھوی ان ھوالا و حدی یوحی (نجم: ۲۰۳۶) "بینی پیم مکری زبان طق بی نہیں کرتی۔ جب تک ہم اس کو طق نہ کراویں۔ مولاناروم کیا خوب کہ مرکے۔ یعیم مکری زبان طق بی نوب کہ مرکے۔ او کفت الله بود

گفت او گفته الله بود زانکه از حلقوم عبدالله شود ده من کرده

مندرجہ ذمل احادیث نبویہ چھ بھیرت ہے مطالعہ فرمائیں۔انشاہ اللہ یہ جواہر پارے مؤمنین کے لئے زادۃ ایما ناہوں گے۔ ہاں نیم یبودی جلتے ہوئے کچھ بزبرا کیں گے۔ گرانشاء اللہ ان کی سابقہ دجالیت اور بزبراہث کا ساتھ ساتھ جواب بھی دیتا جاؤںگا۔ یقین ہے کہ یہ مضمون بھی اپنی نوعیب میں زالا اور دلچ سپ ہوگا۔ قول مرزا۔

کیوں چھوڑتے ہو لوگو نمی کی صدیث کو جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو تم اس ضبیث کو رضہ جات ہو ہے۔

(منميمة تخذ گولژوييس ٢٤ ، خزائن ج ١٤ص ٤٨)

فرمان رسالت نمبر:ا

"عن ابی هریرة قال و الله علی الله الله و الذی نفسی بیده لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیة ویفیض المال حتی لا یقبله احد حتی تکون السجدة الواحدة خیراً من الدنیا وما فیها ثم یقول ابی هریرة فاقرؤا ان شدتم وان من اهل الکتب الا لیؤمنن به قبل موته " وابو بری ایان کرتے بی کرم ایار الله الله الله موته " وابو بری ایان کرتے بی کرم ایار الله الله الله موته مریم حام عاول بوکر پس کرد هد قدرت می بری جان ہے تحقیق الری کے ملی این مریم حام عاول بوکر پس ملیب کولو ثری کے اور خزی کول کریں کے اور جزیرا شاوی کے ان کون اور میں مال اس قدر بوگا کوئی تجول نہ کرے گا ۔ یہاں تک کہ ایک مجده عبادت و نیا اور کریا سے بہتر بوگا ۔ یہوں می الله کری کا کری کے ایک محدادت قرآن ما فیہا سے بہتر بوگا ۔ یہوتو یہ یہ بین من اهل الکتب الا لیؤمنن به قبل موته " کری خدافر ما تا ہے کہ خری زمانہ من کوئی الل کاب میں سے ایمانہ وگا جو کی کراس کی موت سے بہلے اس پرایمان ندلائے گا۔ که (رواہ بخاری مسلم محقول از مکنو قری ویان من المیل الکتب الا لیؤمنن به قبل موته " بہلے اس پرایمان ندلائے گا۔ که (رواہ بخاری مسلم محقول از مکنو قری وی میں میاب زول مین علیا السلام)

"من وعن "التليم وه مؤمن ای نبیل جونر و يکيئ حضور پرنوطانيا منيس فرمايا كه ابن چرا موگار عيسائيت نيست طوفان آگيار مرزا قا گمريس چرچا موارزا

وه ساله ربورتو ل كوملاح

اچچی کمرا سیلاب *کس حدکو پنچ*گا ا.....

.....۲ 'الای اجالا

سجيل جائے گااور مل

. چندر پوجاجائے گانہ

.....۵ اس میدان پش کمڑ قبل اس کے کہ بیل حدیث بالا پر پچھ عرض کروں۔ کذاب قادیان کے چند مصدقہ قانون پیش کر دینا ضروری بچستا ہوں تا کہ کسی یبودی کولب کشائی کا موقعہ نہ رہے اور رگ الحاد کٹ جائے۔

مرزا قاديانى كےزرين اصول

ا ...... " نى كاكسى بات كوشم كها كربيان كرنااس بات پر گواه ب كداس بيس كوئى تاويل ندى جائے شامت اللہ اس كوفا مر رجمول كيا جائے۔''

(ملمة البشري م ١٩٢٥ هاشيه بخزائن ج ٢٥٠١)

اس کی تائیر میں (شہادت القرآن میں ہزائن ج ۲ میں ۲۹۹) پر لکھتے ہیں کہ: ''جمیں اپنے دین کی تفصیلات احادیث نبویہ کے ذریعے سے ملی ہیں۔'' ''جوحدیث قرآن شریف کے مخالف نہیں بلکہ اس کے بیان کو اور بھی بسط سے بیان کرتی ہے وہ پشر طیکہ جرح سے خالی ہوتے ول کرنے کے لاکت ہے۔''

(ازالهاو بام ص ۵۵۷ فرزائن ج ۴ ص ۴۰۰)

دونتم دلالت كرتى ہے كەحدىث كے وبى معنى مراد موں كے جواس كے ظاہرى الفاظ سے نظام كا الفاظ سے نظام كا الفاظ سے نظتے موں الى حديث ميں فاكده كيا سے نظتے موں الى حديث ميں فاكده كيا دبائ ميں المزائن جا ميں الموں المو

'' دوسرا معیار رسول النعائظی کی تغییر ہے۔ اس میں پکھ شک نہیں کہ سب سے زیادہ قرآن کریم کے شک نہیں کہ سب سے زیادہ قرآن کریم کے معنی سجھنے والے ہمارے پیارے اور بزرگ نبی حفرت رسول کریم اللہ ہو جائے تو مسلمان کا فرض ہے کہ بلا تو قف اور بلا دغد غرقول کرے نہیں تو اس میں الحاداد وفلسفید کی رگ ہوگ۔''

(بركات الدعام ١٨ بخزائن ٢٥ م ١٨)

'' تیسرا معیار صحابہ کی تغییر ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ صحابۃ استحضرت اللہ کے اور در ان کی سے ان کی سے نوروں کو ماصل کرنے والے اور علم نبوت کے پہلے وارث تنے اور خدا تعالیٰ کا ان پر برد افضل تھا اور مصرف قال بلکہ حال تھا۔'' لفسرت اللی ان کی قوت مدر کہ کے ساتھ تھی۔ کیونکہ ان کا نہ صرف قال بلکہ حال تھا۔''

(برکات الدعاء ص ۱۸ برترائن ج۲ ص ۱۸) جناب رسانت مآ ب ملائی اس صدیت شریف کوبلور پیش گوئی قشم کھا کر بیان فر مایا۔ اس لئے اس میں کسی قشم کا استثناء جا ئز نہیں اور اس میں تاویل کرنا شیوہ اسلام نہیں۔ بلکہ فر مان کو

رض کروں۔ کذاب قادیان کے چند مصدقہ بودی کولب کشائی کا موقعہ ندر ہے اور رگ

ر بیان کرنا اس بات پر گواہ ہے کہ اس میں کوئی لیاجائے۔''

(حملة البشرى من ١٦ هاشيه، نز ائن ج يمن ١٩٢) ائن ج٢م ٢٩٩) ير لكهية بين كه:

نبویہ کے ذریعے سے ملی ہیں۔'' اساک اس کے سال کی مجموری

ال بلکداس کے بیان کو اور بھی بسط سے بیان کے لائق ہے۔''

(ازالهاد بام ص ۵۵۷ نزائن جسام ۲۰۰۰)

معنی مراد ہوں کے جواس کے ظاہری الفاظ نے بہاور نہ کوئی استثناء ورنہ قسم میں فائدہ کیا (حمالہ المباد) کا المباد اللہ کا مراہ ہزائن جے مراہ ۱۹۲۱) استفادہ کے مشک نہیں کہ سب سے زیادہ در کوئی کی تھے۔ میں تھے۔ میں حضرت رسول کر پھالھے جی تھے۔

زرک بی حضرت رسول کریم آنگی می متھے۔ تو مسلمان کا فرض ہے کہ بلا تو نف اور بلا ک ہوگی۔''

(یکات الدعام ۱۸ بزرائن ۲۰ م ۱۸) کوشک نبیس که محابراً تخضرت الله کے ث محاور خداتعالی کاان پر بزافضل تعااور نه مرف قال بلکه حال تعالیٰ

(برکات الدعام ۱۸ برُّز ائن ج۲ ص ۱۸) یف کو بطور پیش کو کی شم کھا کر بیان فر مایا۔ تاویل کرناشیوہ اسلام نہیں \_ بلکہ فر مان کو

"من وعن "السليم كرنااوراس كرف حرف برايمان لا ناعين مسلماني اورايمان كي نشاني بهد وه مؤمن بي نبيس جوفر مان رسالت پر حرف لائ يا كرو بهي حرف ركع اور شك لائ - اب و يحي حضور برنو ملطفة ارشاد فرمات بين اور صلف الخات بين كرتم بين ضرورا بن مريم اترين كريم بين فرمايا كه ابن حراغ في في بيدا بوگا - دوسرى جيز كسر صليب بتائي كه ابن مريم كرة في سي كويا بوگا - عيسائيت بين كويا بوگا - عيسائيت بين كويا موفان آهيا - مرزا قادياني كا ابنا ضلع بنالدهم او هرام رقد و به ايمان بوف لگا اور عيسائيت كا كر مين جرچا بوا - ويل كفشه سي مرف دارالفساد قاديان كي ضلع كي سركاري مردم شارى كي ده سالدر پورنون كوملا حظر كيم -

| 18419  | ***      |
|--------|----------|
| ۱۹۰۱م  | 6671     |
| 1911م  | ttt10    |
| ,1971  | MARK     |
| اسمواء | (LALLIA) |

اچھی کسرصلیب ہوئی۔ ایک ایک کا دو دوسوہوگیا اور خدا جانے بیصائیت کا بے پناہ
سیالب کس حدکو پنچھا۔ کیا بھی کسرصلیب ہے۔ حالانکیمرزا قادیائی ڈینے کی چوٹ سے کہتے مرے۔
ا اسس '' جب سے موجود دوبارہ اس دنیا جس تشریف لاکس کے تو ان کے ہاتھ
سے اسلام جمع آ فاق واقطار ش کھیل جائے گا۔' (پراہین اجمدیس ۲۹۹۹ بزائن جام ۵۹۳)

۲ سس '' مسیح موجود کے زیانے جس صور پھونک کرتمام قو موں کودین اسلام پرجمع
کیا جائے گا۔' (شہادالقرآن س ۲ ابنزائن جام ۲۳۱)
سیاس بات پر اتفاق ہوگیا ہے کہ سے کے نزول کے وقت اسلام دنیا جس
سیال جائے گااور ملل باطلہ بلاک ہوجا کیں کے اور راست بازی ترقی کرے گے۔''

(ایام ملم سر ۱۳۹۱ فرائن ج۱۳ مسلام ۱۳۸۱)

ہر اللہ مسلام ۱۳۰۰ کی است اور وہ وقت آتا ہے۔ بلکہ قریب ہے کہ ذیمن پر شرام چندر ہوجاجائے گانہ کرشن اور نہ میں علیہ السلام۔' (شہادت القرآن م ۸۵ ہزائن ۲۵ ص ۲۵ میں اسلام۔ کے لئے میں کہ سب کے لئے میں اسلام کے لئے میں اسلام کے لئے میں اسلام کے لئے میں اس میدان میں کھڑ اہوا ہوں ہہے کہ میسی پرتی کے ستون کوتو ڈروں اور بجائے شکیٹ کے تو حید

پھیلا کا ..... ہیں مجھ سے کروڑ نشان بھی ظاہر ہوں اور بیاست عائی ظبور میں نہ آئے تو پھر میں مجھ سے کروڑ نشان بھی خاہر ہوں اور ایر کھیا ہے جموٹا ہوں اور اگر میں نے اسلام کی حمایت میں وہ کام کردکھایا جو سے موجود مہدی معہود کو کرنا جا ہے تھا تو پھر میں سچا ہوں اور اگر پچھ نہ ہوا اور میں مرکبیا تو تم سب کواہ رہو کہ میں جموٹا ہوں ۔''

(اخبار بدر ۱۹ در جولائی ۲۰۱۱م، محتوبات احدید ۲ م ۱۲۱)

فرمان رسالت بیس تیسری چرک فنزیر بیان ہوئی ۔ عرکل فنزیر سے بل کر مسلیب بیان ہوا۔ بین جب نساری نساری نساری بی شدری کے دبی مسلمان ہوجا کیں گے وہ وہ فنزیر کا کھانا کس طرح پند کریں گے اور دین حنیف بیس تو وہ طبیب جانورجس کا کھانا حلال ومسنون ہے۔ جب آل ہوجائے وہ وانت ہویانا وانت جرام ہے اور پھر فنزیر جو پہلے بی اسلام بیس جرام ہے اور لطف بیر کہ وہ جائن ہوجائے کس طرح کھانا جائز ہے۔ حضوط کے ارشاد کا بی مطلب ہے کہ جب ابن مریم آئیں گے اور جب ستون ٹوٹ کیا اور وہ ممارت بی نہ مریم آئیں گے اور جب ستون ٹوٹ کیا اور وہ ممارت بی نہ مریم آئیں گے اور جب میسائی بی مسلمان ہو کے تو خزیر کیا وجال کھا کیں گھا کیں گھا کیں کہ وہ بہتات ہوئی کہ تو بہتی مجلی کھا کیں جہ جب جب اس کے مرمز ا قادیائی خود کھے ہیں:

دوسی کا آسان سے اتر نے کے بعد پہلاکام ہی ہوگا کہ وہ صلیب کو و رہ گا اور فزر یا کون سافا کہ ہے۔ اگراس نے کوئل کرےگا۔ اب جائے بجب کہ صلیب کو و رہ نے سے اس کا کون سافا کہ وہ ہے۔ اگراس نے مثلاً دس ہیں لا کھ صلیب او رہ بھی دی تو کیا عیسا کی لوگ جن کوصلیب پری کی دھن گی ہوئی ہوئی ہے اور صلیبیں بنوانیس سکتے اور دومرانقرہ جو کہا گیا ہے کہ فزریوں کوئل کرےگا۔ یہ بھی اگر حقیقت پر محمول ہے تو جیب فقرہ ہے۔ کیا حضرت سے کتے ساتھ ہوں کے۔ اگر یہی تی ہوگا کہ وہ فزریوں کا دیکار کو میلئے گھریں کے اور بہت سے کتے ساتھ ہوں کے۔ اگر یہی تی ہے تو سکھوں اور چاروں اور سانسنیوں اور گذری ہے جاروں اور سانسنیوں اور گذری ہے جاروں کو جو فزریہ کے دیکار کو دوست رکھتے ہیں۔ خو خزری کی جگہ ہے کہ ان کی خوب بن آئے گی۔ گرشا یہ عیسا نیوں کو ان کی اس فزریکی سے چنداں فائد و نہ نہ بی سے کہ کہ کوئل کو کہ کے برارووکان موجود ہے اور بذریعہ بانسل خاص لنڈن میں فزریکا گوشت فروخت کرنے کے لئے برارووکان موجود ہے اور بذریعہ معتبر خبروں کے قابت ہوا ہے کہ مرف کئی بڑاردوکا نیں ٹیس بلکہ کھیس بڑاراور فزریم ہرروز لنڈن میں سے حصلات کے لوگوں کے لئے باہر بھیجا جاتا ہے۔ "

(ازالدأوبام ص ١٣٠١، تزائن جسم ١٢٣٠،١٢٣)

مرے خیال میں سے بنجائی کے۔

ہے کہ شام میں نہ سانی نہ گئے گئے

دست و بازو ہیں اورای لئے مرا

دچایا اور چو ہڑوں کولوٹ کھایا

حلاش میں لگلیں گے۔جیسا کہا

بہر حال مرزا قادیانی نے فنزیکے

پیش خبری بیان کرتا ہے۔چوکی

دو تو غیر سلم دیتے ہیں اور جہ

مرزا قادیانی کے ذمانہ میں ایک

مرزا قادیانی کے ذمانہ میں ایک

مرزا قادیانی کے ذمانہ میں ایک

مونی کہ تی علیہ السلام کے وقد

اس بيبوده ولجرفضوا

قادیانی کے قلب میں فرمان رس

قدر مستغنی اور عابد ہوں کے جائے گا کہ لے لووہ جواب باہر کت زمانہ ہوگا جس جس پھریں کے اور کوئی کسی کو تکلے عاشقان ناموس یز دانی اس من اھل الکتب الالیق مرزا قادیاؤ پن نوع آ دم لڑے، کوڑی

یی کول اوم رک دول امت کولوٹا، کہیں گنگر کے توسیع اشاعت، کہیں ماہوا لے کرچپوڑ دیا جاتا تو بھی شرانی زانی صرف وصیت شرانی زانی صرف وصیت

اس بیبوده ولیرفنول وبکواس تحریر سے مرزا قادیانی کا مانی الضمیر عیال ب کمرزا قادیانی کے قلب میں فرمان رسالت کا کیا مرتبہ تھا اور ان کی وہ کس حد تک عزت کرتے تھے۔ مرے خیال میں یہ بنجائی سے نے اپنا نقشہ مینچاہے۔ کونکہ ظاہر ہے اور دنیا کا اس پر پورا پورا اتفاق ہے کہ شام میں ندسانی ند اند میل ندسکھ نہ جمار ہوتے ہیں۔ یہ پنجاب کی قویس پنجائی سے ک دست وباز و بین اورای لئے مرزا قادیانی کے بھائی امام دین نے ان قوموں بیس پینیسری کا دھونگ رجایا اور چو ہڑوں کولوٹ کھایا تھا۔ سومرزا قادیانی بیاس کے کنارے کنارے اس عزیز شکار کی حاش میں تعلیں سے ۔ جیسا کہ ان کا عزیز بیٹا فعنل عمر بیاس کی موجوں میں گل چمرے اڑا تا ہے۔ ببرحال مرزا قادیانی نے خزیر کی بہتات کو مانا ہے۔ حالانکہ فرمان رسالت اس کے آل وموت کی پی خبری بیان کرتا ہے۔ چوتی چیز فرمان رسالت نے یہ بیان فرمائی کہ جزید موقوف موجائے گا۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ جب اہل کتاب بعنی یہودی ونصرانی مسلمان ہوجا کیں گے تو جزیہ کون دےگا۔ وہ تو غیرمسلم دیتے ہیں اور جب سبحی مسلمان ہوجا کیں مے تو رہمی خود بخو دموقوف ہوجائے گا۔ مگر مرزا قادیانی کے زماند میں ایک جزیرتو کیا بیسول ٹیس ایسے دائج ہوئے جن کوکوئی جانا بھی نہ تھا۔ غرضير جزيه موقوف تو كياايك ايك كيس بيس دين يزت بيس - يانجوي چزافراط مال بيان ہوئی کمسے علیہ السلام کے وقت میں مال کی اس قدر فراوائی ہوگی کو یا کہ نہربدرہی ہے اور لوگ اس قدر متعنی اور عابد موں مے کہ کوئی تبول کرنے والا و موغرے سے ند ملے ۔جس کورو سے پیش کیا جائے گا کہ لے او وہ جواب دے گا کہ اس سے بہتر ہے مالک الملک کا ایک مجدہ فرضیکہ میدالیا بابركت زمانه موكاجس مين نه چور موكاندر بزن معدل كاوه دور دوره موكا كهلوك سونا احجمالت پھریں مے اور کوئی کسی کو تکلیف نہ دےگا۔ بیرحدیث محابہ میں ابو ہرمرہ بیان فرما کر کہتے ہیں اے عاشقان ناموس يزواني اسمبارك دوركي تقديق جائية موتوقر آن كريم كى بيرا يت يزهو-"وان من اهل الكتُّب الاليؤمنن به قبله موته''

مرمرزا قادیانی کے زمانے میں کیا ہوا۔ایک ایک پائی پیضاد ہوئے ایک ایک روثی پر بی نوع آ دم از ہے، کوڑی کوڑی کے لئے ہاتھا پائی ہوئی۔خود مرزا قادیانی نے طرح طرح سے امت کولوٹا، کہیں نگر کے نام پر، کہیں تبلیغ کے کام پر، بھی منارہ کی تغییر، بھی گھر کی وسعت، بھی توسیع اشاعت، کہیں ماہواری چندہ، بھی پیٹ کا دھندہ، بھی ہوں کا پھندہ۔ خرضیکہ جیتے جیتے چندہ لے کرچھوڑ دیا جاتا تو بھی نغیمت تھا۔ یہاں مرکز بھی چندہ نہیں چھوٹا۔ساری عمر کا بدکار دمشرک شرابی زانی صرف وصیت کر دینے اور قادیان میں دوزخی مقبرہ میں فن ہوجانے سے مافشی یا بہتی راول اور بیعلمت عاتی ظہور میں ندآ ہے تو پھر میں اوہ کام کرد کھایا جو سے موجود مہدی معہود کو کرنا چاہئے الیا تو تم سب کواہ رہو کہ میں جمونا ہوں ۔''
الیاتو تم سب کواہ رہو کہ میں جمونا ہوں ۔''
رایمیان ہوئی ۔ گرتی خزیر سے قبل کسر صلیب بیان بی مسلمان ہوجا کیں گے وہ پھروہ خزیر کا کھانا کس بیات بی مسلمان ہوجا کھانا حال و مسنون ہے۔ جب قبل بی مطلب ہے کہ جب ابن وہا کہ کے ارشاد کا بھی مطلب ہے کہ جب ابن بی کے ارشاد کا بھی مطلب ہے کہ جب ابن بی کے ارشاد کا بھی مطلب ہے کہ جب ابن بی کے ارشاد کا بھی مطلب ہے کہ جب ابن بی کے ارشاد کا بھی مطلب ہے کہ جب ابن بی کے اور جب ستون ٹوٹ کیا اور وہ محارت ہی نے اور وہ جانور کی بھی وہ بہتات ہوئی کہ تو یہ بی معلی ہی مطلب ہے کہ جب ابن ہو کے اور جب ستون ٹوٹ کیا اور وہ محارت بی نے اور دور جانور کی بھی وہ بہتات ہوئی کہ تو یہ بی معلی ہی مطلب ہو کے تو خزیر کیا وجال ہی مورود جانور کی بھی وہ بہتات ہوئی کہ تو یہ بی معلی کے دور جی بھی کی دور جانور کی بھی وہ بہتات ہوئی کہ تو یہ بی بھی کی دور جانور کی بھی وہ بہتات ہوئی کہ تو یہ بی بھی کے دور جانور کی بھی وہ بہتات ہوئی کہ تو یہ بی بھی کی دور جانور کی بھی وہ بہتات ہوئی کہ تو یہ بی بھی کی دور جانور کی بھی وہ بہتات ہوئی کہ تو یہ بی بھی کی دور جانور کی بھی وہ بہتات ہوئی کہ تو یہ بی بھی کی دور جانور کی بھی وہ بہتات ہوئی کہ تو یہ بی بھی کی دور جانور کی بھی وہ بہتات ہوئی کہ کو کہ بیکا کھی دور جانور کی بھی دور بیات ہوئی کہ کو کہ بی بھی کی دور جانور کی بھی دور بیات ہوئی کہ کو کہ کا کہ کی دور جانور کی بھی دور بیات ہوئی کی کو کہ کی دور جانور کی بھی دور بیات ہوئی کی کو کہ کی دور جانور کی بھی دور جانور کی د

پہلاکام بی ہوگا کہ وہ صلیب کو وڑے گا اور خزیر
رئے نے سے اس کا کون سافا کدہ ہے۔ اگر اس نے
لوگ جن کوصلیب پرتی کی دھن گئی ہوئی ہے اور
کہ خزیوں کو آل کرے گا۔ یہ بھی اگر حقیقت پر
مین پر اتر نے کے بعد عمدہ کام بیمی ہوگا کہ وہ
نی ساتھ ہوں گے۔ اگر بیمی کی ہے تو سکسوں اور
کی شاید عیسا تیوں کو ان کی اس خزیر کئی سے
گر شاید عیسا تیوں کو ان کی اس خزیر کئی سے
گر شاید عیسا تیوں کو ان کی اس خزیر کئی سے
رگر شاید عیسا تیوں کو ان کی اس خزیر کئی سے
رگر شاید عیسا تیوں کو ان کی اس خزیر کئی سے
رئی کے شکار کو پہلے ہی کمال تک پنچار کھا ہے۔
رئی کے شکار کو پہلے ہی کمال تک پنچار کھا ہے۔
رئی بین بلکہ کھیں ہزار اور خزیر ہر روز لنڈن

(ازالدادهام سام ۱۲۰۰ فزائن جسوس ۱۲۰۰ ۱۲۰۰۱)

موجاتا ہے۔ایک ایک قبر کاوس دس ہیں ہیں ہزارسلسلہ غالبہ احمقیہ کے خزانے میں آتا ہے۔جس 32<u>2</u>2) ے كان الله نـزل من السماه "من مانى موجيس ال اتا باورمرده عالم بزرخ مل كف افسوس ملتا اور کئے بینادم ہوتا ہے۔اس حدیث کی صحت وعظمت پر جہاں آسان کے ستاروں سے زیادہ شاہر موجود ہیں۔وہاں مرزا قادیائی کو بھی پورا پورااتقاق ہے۔ای لئے انہوں نے اپنی متعدد کتب میں اس کودرج فر مایا اور جناب ابو ہر برہ نے اس حدیث کو جب این ہم جلیسوں میں بیان اصول مرزا كيا توكوكي ايك بعي معترض ندبوا- بلكرسب كايبي ايمان تعاكمت قرب قيامت عي ان صفات ك ساته نزول فرما كيس ك- يمي وجه ب كماس مديث ع خلاف ايك محالي في اس كى پیش کرتا۔ \*

ترديديس ايك لفظ نيس كها اوريمي وجهب كه تمام محدثين ، آئم كرام ومفسرين عظام تااي زمان اس سے اتفاق کرتے چلے آئے ہیں اور انشاء اللہ تانزول سے اتفاق کرتے چلے جا کیں گے۔ ذیل

میں بطور جحت ہم اس معتر و بلندم تبت مسلم مجدد کے یا کیزہ خیالات پیش کرتے ہیں۔جس کا انکار مرزا قادیانی کے نزو یک کفرے۔ و کیمئے کون کون اس سعادت سے حصد لیتا ہے۔حضرت حافظ

ابن جرعسقلاني المام ومحد دصدى بشتم اس حديث كمن من فرمات بين:

" حضرت ابو ہرین کا ندہب یہ ہے کہ قول اللی قبل موند میں ضمیر' کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف مجرتی ہے۔ پس عنی اس آ ہت کے بیہوئے کہ اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیه السلام پر حفرت عیسی علید السلام کی موت سے پہلے ایمان لے آئیں مے اور اس بات پر حفرت عبداللہ بن عباس فے جزم کیا ہے۔مطابق اس کے جوامام ابن جریر نے آپ سے بطریق سعید بن جیر باسناد مجے روایت کیا ہے اور نیز بطریق انی رجاحظرت امام حسن بعری سے روایت کیا کہ انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیدالسلام کی موت سے پہلے ایمان لے آویں مے۔خدا کی تم آپ یقینا اس فت زنده ہیں۔ جب آپ نازل ہوں کے توسب الل کتاب آپ پرایمان لے آئیں گے۔''

(فخ البارى جهم ٢٥٧)

اس حدیث شریف اور آیت کریمہ سے بدروز روش کی طرح معلوم ہوا کہ سے علیہ السلام زنده بین اوروه قرب قیامت مین ضرورتشریف لاوین کے اور مرزا قادیانی کوسیح موعود خیال كرناحات وناوانى ب\_ كيونكدان من بيكونى بعى وصف بإيانين جاتا

فرمان رسائت تمبر:۲

" معرت ابوہری جناب سرور دوعالم اللہ سے بیان کرتے ہیں کفر مایا یتیم مکے نے فتم ہاس ذات یاک کی جس کے بعد قدرت میں میری جان ہے۔ یقینا احرام با عصی کے

این مریم مقام فج الروحاء ہے را g 3.

'اگر میں بخاری او

«محين كوتمام كتب اس مديث شريف ابن مریم کی زندگی کی ایک اورا

بلكهان كاچيره روسياه نظرآ ك احرام بانده كرعازم حج بول. استناء جائز نبيل - كونكهم كا

محايشلا ماه صيام كاحيا ندابركم فلال جكه جإنداني الممول -روزے کی نیت کر لی جائے گ

بلندمر تبت سرور دوعالم بعداز اس پیرف لائیں اور پھرام نے نہ دیکھا محرول کی گہرائی

کے وجود پریقین کیا۔ قرآن دى\_حشر كونه ديكمانشريه يغي پیش کوئی کی مشکلات پر**نگاہ** 

کی تصریحات ہیں۔ " نيا اور برانا فل

خا کی جسم کے ساتھ کرہ زمہر

این مریم مقام فی الروحاء سے فی کا یا عمرہ کا یا قران کریں گے۔ (بینی عمرہ کرکے ای احرام سے فی کی کریں گے) (می سلم ۱۰۵ میں ۱۰۰۸ میں باب جواز التیمتی فی الحج والقران) کیوں چھوڑتے ہو لوگو نبی کی حدیث کو جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو تم اس ضبیث کو

(تخذ گولزوییس ۲۷ بشزائن ج۷م ۱۸ ۸۷)

اصول مرزا

، صحین کوتمام کتب حدیث پرمقدم رکھا جائے۔'' (مجموعه اشتهارات ج اص ۲۳۵) اس مدیث شریف شن سرکار دوعالم الله از الله بزرگ وبرتری حلف اتحاتے ہوئے ابن مریم کی زندگی کی ایک اورالی دلیل بیان فر مائی ۔جس کے سامنے د جالین کی ایک نہ حلے گی۔ بلکدان کا چیرہ روسیاہ نظر آئے گا۔ آ قائے بروبحر نے فرمایا کدائن مریم فج الروحاء کی کھائی سے احرام باندھ كرعازم جج بول مے \_ چونكديد عديث تم سے اداموئي اس لئے اس ميس كوئى تاويل يا استناء جائز نبیس \_ کیونکه شم کا فائده ساقط موجائے گا اوراس کےعلاوہ نظام دنیا میس فرق آ جائے گا۔مثلاً ماہ صیام کا جا عداہر کی دجہ سے نہیں و یکھا گیا۔ ایک آ دی حلفیہ بیان کرتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ جاندائی انکموں سے دیکھا ہے تو کیا کیا جائے گا۔اس کا تتم بداعتبار کرتے ہوئے روزے کی نیت کر لی جائے گی۔ بیتو بھی ایک غلام خیرالا نام کوشم چہ جائیکہ اس دیشان عالی مقام بلندم رتبت سروروه عالم بعداز خدابزرك كانتم اس كوجمونا سمجيس اور پيرمسلماني كامجعي دعوي كريں \_ اس پر حف لائیں اور پھرامتی کہلائیں۔ سرکار دوعالم نے ذات باری سے تعارف کرایا۔ آسموں نے ندویکھا مرول کی مجرائیوں نے بدرجراتم محسوس کیا۔ ملائکہ بدین ویکھے ایمان لائے۔ جنات كوجود يريقين كيار قرآن منذل من الله بوت آكمول في شد يكها مرايمان فهاوت دى \_حشركوندد يكعانشريديقين موا فرضيكمومن كاايمان عى بالغيب باوروه مومن عى نبيس جو بی گوئی کی مشکلات پرنگاہ رکھے اور تو اہم باطلہ سے دیت کے پہاڑ بنائے۔جیسا کہ کذاب العصر

''نیا اور پرانا فلفہ بالا نقاق اس بات کومال ثابت کرتا ہے کہ کوئی انسان اپنے اس خاکی جسم کے ساتھ کرہ زمبر رینک پہنچ سکے۔'' (ازالہ ادہام سے مہزائن جسم ۱۳۱۰) ملمقالیہ احمقیہ کے خزانے شن آتا ہے۔جس یوجیں اڑا تا ہے اور مردہ عالم بزرخ میں کف شاوعظمت پر جہاں آسان کے ستاروں سے رااتفاق ہے۔ ای لئے انہوں نے اپنی متعدد مان تفاکہ سے قرب آیا مت میں ان صفات مان تفاکہ سے قرب آیا مت میں ان صفات مین آئمہ کرام ومنسرین عقام تاایں زبان گین آئمہ کرام ومنسرین عقام تاایں زبان گیرہ خیالات پیش کرتے ہیں جس کا انکار سعادت سے حصہ لیتا ہے۔ حضرت حافظ سعادت سے حصہ لیتا ہے۔ حضرت حافظ

الی قبل موند میں خمیر اور حضرت عیسیٰ علیہ
الی قبل موند میں خمیر اور حضرت عیسیٰ علیہ
اکٹری کے اور ای بات پر حضرت عبداللہ
جرمیے نے آپ سے بطریق سعید بن جبیر
مام حسن بھری سے روایت کیا کہ انہوں
ام حسن بھری سے روایت کیا کہ انہوں
ام حسن بھری سے دوایت کیا کہ انہوں
ام حسن بھری سے دفای قشم آپ یقینا اس

(فتح الباری ج مس ۲۵۵) وزروش کی طرح معلوم ہوا کہ سے علیہ بل کے اور مرزا قادیانی کوسیح موعود خیال یانہیں جاتا۔

ے بیان کرتے ہیں کہ فرمایا یتیم کمہ نے کا جان ہے۔ یقیناً احرام با تدهیں مے عروج جسم الیٰ اا يغرف شيئامن المتفرنجين ثم الشان التجاء الي ستحمرا واذا قيا الملائكة أرضك وصعود انسان اليٰ به بد بخت متم محال ہے۔(دیکھو) ہیہ بجائے خود کسی چیز کونیز ہے کہ میں برافلنی ہو مثال شرمرغ ک ہے۔ كهاجائ بوجها ثفاتوك الله تبارك المابريك كفرشتول كوا کوئی فرق نہیں۔ ناظرين! (زخرف:۲۰) "<sup>لي</sup>رُ الثدتعالى اسيات يرة

وتقديس مين منهك

طريق كارباس ف

ملاتك كوزمين يربسات

زمین کے رہنے وا۔ اور یہ کوئی مشکل نہیں

"وذلك النا

"المرفرض كے طور براب تك زنده ربنان كا (ميح) تنكيم كرلين تو كچه شك نبيس كه اتن مت گذرنے بر پیر فرتوت ہو گئے ہوں گے۔" (ازالهاو بام ص ۵۰ څزائن ج ۱۳س ۱۲۷) بیخیال بی فاسد ومردود ہے۔ کہاں عقل انسانی اور کہاں تدبیر یز دانی اور اوندمی کھویڑی اور محدود فکر کے پتلو کیا اپنی کم مائیگی اور بے بضاعتی کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اپنی طرح مجور ومعذور سجعتے ہو ۔ کون ہے جو ہماری قدرت وطاقت کا اعاط کرے ۔ کس کو کال ہے کہ ہماری حدبست كرسكے عقل كے ناخن لوسو چوادر سمجھو جو كريم بھى جارى مشيت كومنظور بوتا بوء بوجاتا ہے۔ کوئی نہیں جو ہمارے ارادول میں آ ڑے آئے یا ہمارے راہ میں مائل ہو۔ بیخیال عل مطحکه خیز اور بودا ہے کہ نیااور برانا فلیفداس بات کو ثابت کرتا ہے کہ کوئی انسان کرہ زمہر بریک نہیں پہنچ سکتا عقل کے اندھوسو چوٹو زمہر برکس نے بنایا اور اس میں منجمد کرنے کی طاقت کس نے بخشی \_ یقیبنا وہ تمہاری طرح ہماری اونی خلوق ہےاور تمہاری طرح سرکش ونا فرمان نہیں ہے۔جو طاقت دے سکتا ہے وہ سلب بھی کرسکتا ہے۔ یانی کا کام ڈبونا ہے۔ مگروہ اسرائیلوں کو ہمارے حکم پرراست بھی وے سکتا ہے۔ آگ جلادیتی ہے مگرا براہیم کے لئے ہمارے حکم سے گلزار بھی بن سکتی ے۔ زہر فی نفسہ ہلاکت ہیں مگروہ تریاق بھی بن سکتے ہیں ۔ تم توروزی دست وبازو کے زعم میں کما کر کھاتے ہو۔ محر ہماری بے تعداد ایس بھی مخلوق ہے۔ جوعقل فکر سے محض کوری ہے۔ ان کو کون روز اندروزی دیتا ہے۔تمہارے دست دباز وکا پیتاتو حمہیں جب کگے جو ہمارے نظام ہے علیحدہ ہوکر حاصل کرو۔ اگر ہم سورج کی حدت کومعدوم کردیں اور بارش کو روک لیں۔ پھر دیکھیں تمہاری محنت وکوشش جمی سوچا بھی یانی کی کیا قیت دیتے ہو۔جس پر زندگی کا انحصار ہے۔ ہواکس مول لیتے ہوجس پرزیست کا دارومدار ہے۔ اولادکن درمول خریدا کرتے ہو۔ جس پر بقاعالم ہے۔اور لمبی عمر گذرنے پر پیر فرتوت کی بھی خوب کہی ۔نوح کا زمانہ بھول مے چودال چودال سو برس کے آ دی تمہارے بھاس سالہ بوڑھے سے توانا وتندرست تھے۔ ہزار برس تو وہ دعظ ونصیحت ہی کرتے رہے۔اصحاب کہف کئے برس سوئے پچھ یاد ہے۔عزیر کتنی مت مرے رہے بھول مکتے ہم میں بیطاقت ہے کہ بڑھایا روک دیں یا جوانی کو بڑھایے میں بدل، دیں \_ کونکہ ہم ہرایک چیز پرقادر ہیں \_ بهم تيركا اى الهام يرفيخ الاسلام العلامته الانورالكشميري ثم الديوبندي كاكلام جوانبول

ف عقيدة الاسلام ص المبع ويو بند مي فر ما يافق كرت بي \_

ه رہناان کا (مسیح) تسلیم کرلیں تو کچھ شک نہیں کہ (ازالهاو بام ص۵۰ نزائن جسم ۱۲۷) ال عقل انسانی اور کہاں تدبیر یز دانی اور اوندهی ورب بضاعتی کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اپنی طرح و وطاقت کا احاط کرے۔کس کومجال ہے کہ ہماری جو چمیمی ماری مشیت کومنظور ہوتا ہے وہ ہوجاتا ےآئے یا ہمارے راہ میں حاکل ہو۔ بدخیال ہی ات کوثابت کرتا ہے کہ کوئی انسان کرہ زمہر پر تک نے بنایا اوراس میں منجد کرنے کی طاقت کس نے ہےاورتمہاری طرح سرکش ونا فر مان نہیں ہے۔ جو نٰ کا کام ڈبونا ہے۔مگروہ اسرائیلوں کو ہمارے حکم ابراہیم کے لئے ہمارے حکم ہے گلزار بھی بن عتی ن سکتے ہیں ہم تو روزی دست ویاز و کے زعم میں للوق ہے۔ جوعقل فکر ہے محض کوری ہے۔ان کو از د کا پیتاتو تمہیں جب کیے جو ہمارے نظام ہے ت کومعدوم کردیں اور ہارش کو روک لیں \_ پھر ا کی کیا قبت دیتے ہو۔جس پر زندگی کا انھمار رومدار ہے۔ اولا وکن درمول خریدا کرتے ہو۔ توت کی بھی خوب کی ۔ نوح کا زمانہ بھول مکتے ں سالہ بوڑھے ہے توانا وتندرست تھے۔ ہزار ب کہف کئے برس سوئے کچھ یاد ہے۔عز ریکتنی ہے کہ بڑھایا روک دیں یا جوانی کو بڑھانے میں

سة الانوراكشميرى ثم الديوبندى كاكلام جوانبون تين -

"وذلك الشقى المتنبى يقول ان الفلسفة القديمة والجديدة تحيل عروج جسم الى السماء يدعى الشقى النبوة ثم يتفلسف وفوق ذلك انه لا يغرف شيشا من الفلسفة ولا شيشا وانما يدين بما سمعه من اتباعه المتفرنجين ثم يتشدق به كانه فيلسوف هاذق فاذا اعوزه الامروا عجزه الشان التجاء الى دعواه الالهام فهو كالنعامة اذا قيل له طراستنوق اوا ستحمرا واذا قيل له احمل استنسر، والله تعالى يقول لو شئنا لا مسكنا الملائكة ارضكم ومعلوم ان هبوط ملك الى الارض تاركا مقامه المعلوم وصعود انسان الى السماء سيان لا فرق بينهما"

یہ بد بخت متنی دعویٰ کرتا ہے کہ فلفہ قدیم وجدید کی تحقیق ہے کہ اس جسم کا آسان پر جانا محال ہے۔(دیکھو) یہ بد بخت اقل تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ پھر فلسفی بننا ہے۔ حالا نکہ فلسفہ کا جاننا بجائے خود کسی چیز کوئیں جانتا۔ بلکہ جو یور پین سے سنتا ہے۔ اس کی اطاعت کرتا ہے پھر ظاہر کرتا ہے کہ بیس بڑا فلسفی ہوں۔ اگر کوئی فلسفہ بین عار کرتا ہے تو لاچار الہام کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کی مثال شتر مرغ کی ہے۔ اگر اس کو اڑنے کے لئے کہا جائے تو کہتا ہے بیس ادنٹ ہوں یا گدھا۔ اگر کہا جائے تو کہتا ہے بیس ادنٹ ہوں یا گدھا۔ اگر کہا جائے کہا جائے تو کہتا ہے بیس ادنٹ ہوں یا گدھا۔ اگر کہا جائے کو جھا ٹھا تو کہتا ہے بیس پر ہندہ ہوں۔

الله تبارک وتعالی فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں تو زمین کو ملائکہ ہے آباد کریں اور یہ بات فل ہر ہے کہ فرشتوں کو اپنا مقام معلوم چھوڑ کر زمین پر آٹا ور انسان کا آسان پر چڑھنا برابر ہیں اور کوئی فرق نہیں۔

ناظرین! ظاق جہاں کا بیارشاو' ولو نشاہ لجعلفا منکم ملائکۃ فی الارض (خدف: ۲۰) ''لیعنی اگرہم چاہیں توزشن کو ملائکہ سے آباد کریں۔ اس بات پردلالت کرتاہے کہ اللہ تعالی اس بات پر قادر ہے کہ وہ آسانی خلوق کوز بین پر بساد ہے اور وہی اشقال وافعال لیمی شیخ و تقدیس میں منہمک رہنالذات دینوی ہے ناآشنائی اوراکل شرب سے باعتنائی۔ جیسا کہ ان کا طریق کا رہاں خطہ خاکی پر وہی کا روبار جو آسان پر بجالاتے ہیں اختیار کریں اور جیسا کہ وہ ملائکہ کوز مین پر بسانے اور آباد کرنے پر قادر ہے اس سے کہیں زیادہ وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ زمین کے رہنے والے لیمی انسان آسان پر بے جائے اور وہیں ان کے ضروریات زندگی مہیا ہوں اور بیکوئی مشکل نہیں۔ کونکہ وہ ہرایک چزیر قادر ہے۔

اگرکوئی مرزائی یا سودائی اس قول الهی پرمغرض ہواور نادانی وجماقت کامظاہرہ کرتے ، ہونے اعتراض کرے کے ایسا ہونیس سکآ۔ یہ کیوگرمکن ہے۔ انسان فرشتہ ہوجائے اور فرشتے زبین پر چنے لئیں۔ قواس کا جواب یہ ہے کہ دہ فجیسی ، خدا کو ناکارہ بجستا اور وہ نابکار یہ خیال کرتا ہے کہ یہ فقرہ یونی کہ دیا گیا ہے۔ حالا نکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مقولہ معیار صدافت کی صانت ہے کہ نہیں۔ وہ جو بھی کہدوے وہ ہماری عقل بی آ وے نہ آ وے اس میں یہ خیال نہیں لا ناچا ہے کہ چونکہ یہ ہماری عقل وفرے سے بعید ہے۔ اس لئے ایسا ہونیس سکا۔ ہماری طاقت محدود ہمارا ہم مسدود ہمارے پلے میں کیا ہے۔ وہ نکی کیا ہے۔ ایک گندے مادے کا ناپاک قطرہ ترقی کرتے کرتے آخر کہاں تک بی شکی سکتا ہے۔ وہ ذات کردگار ہماری طرح مجبور ومعذور نہیں۔ نہ اس کی طاقت محدود شاس کی خدائی مقبود کون ہے جو اس کے نظام میں وظل دے۔ اس کے بعید می بوالے ہیں۔ اس کی ذات بجر ہے مہرا اور عیب سے خالی۔ گویا ہم کو وہ جانتی ہی نہیں۔ پھر یہ کس طرح ہوسکتا ہے کہ دہ کوئی وعدہ کرنے اور پورانہ ہو۔ کوئی مقولہ بیان ہواور وہ معیار صدافت پر پورا نہ ہو۔ کوئی مقولہ بیان کردیتا ہے دور نہ اس کا وجود میں آ نامشکل ہی نہیں خال ہے تو اس سے تو یہ لازم آئے گا کہ نعوذ یا لئہ ضدا بھی ہماری طرح مشکلات و کالات کے چگل خیاں ہے تو اس سے تو یہ لازم آئے گا کہ نعوذ یا لئہ خدا بھی ہماری طرح مشکلات و کالات کے چگل میں میان کی جاتا تو ایک امر مقدر تھا۔ جس کی سب سے بوی وجہ ذیل میں بیان کی جاتے کہ آسان مقدر تھا۔ جس کی سب سے بوی وجہ ذیل میں بیان کی جاتے ہیں۔

جرایک نی کا ایک بیشر اور مصدق ہوتار ہا ہے اور بدایک متفقد اور مانی ہوئی چز ہے۔
چنانچہ جناب سے تک بدسلسلہ بدستور صحح چاتا آیا ہے۔ محرر سول پاک علیہ چونکہ خاتم النہین بیں۔ اس لئے آپ کے بعد کوئی نی وہ ظلی ہو یا بروزی۔ تشریعی ہو یا غیر تشریعی قطعا کی صورت نہیں ہوسکتا۔ اس لئے اللہ تارک و تعالی نے آپ کے مبشر جناب سے کو جنہوں نے آپ کی آمرکا مردہ سنایا تھا۔ 'و مبشر آبر سول یا تھی من بعدی اسمہ احمد (صف: ۲) ''کوئی مصدق بنانے کے لئے ایک لیمی عموم عطاء فر ماتے ہوئے آسان پراٹھالیا اور وہی وعدہ اللی نے اللہ لیق منن به قبل موته (نساه: ۱۹۹۹) ''کی قت بی وعدہ الله الکتب الا لیق منن به قبل موته (نساه: ۱۹۹۹) ''کی کئے طف اٹھاتے ہوئے وعدہ فر مایا۔

فرمان رسالت نمبر ۳۰

عیسیٰ ابن مریم الی الا ثم یموت فیدفن معی فی ا ابسی بکر وعمر (رواه ابن عیسیٰ بن مریم مع نبینا، م چیناب عبداللہ بن عربن العا التعلق نے کیسیٰ بیٹے مریما التعلق نے کیسیٰ بیٹے مریما الاسلامی کے اسلامی کے اسلامی کے الاسلامی کے اسلامی کے درمیا آمیں کے ابو براور عراک درمیا قول مرزا

يول جو چي

ال حديث شريف

تذکرہ کرتے ہوئے اس کی صح کی۔ بیٹلیدہ امرہے کہ بندروا زاغ چنانچیمرزانے الر ''لوگوں نے اس کروڑ ہا انسانوں کوجہنم کی آگ برخلاف عیسیٰ آسان سے اتر۔ کرے اورموتوں کی طرح قا

فرمائی بجوچیشی صدی کےمسلم

عیسیٰ ابن مریم الیٰ الارض فیتزوج ویولد له ویمکث خمساً واربعین سنة ثم یموت فیدفن معی فی قبری فاقوم انا وعیسیٰ ابن مریم فی قبر واحد بین ابسی بکر وعمر (رواه ابن جوزی فی کتاب الوفاه ص ۲۳۸، الباب الثانی فی حشر عیسیٰ بن مریم مع نبینا، مشکوة ص ۲۶۰، باب نزول عیسیٰ ابن مریم علیه السلام) " عیسیٰ بن مریم علیه السلام) " و جناب عبدالله بن عربن العاص فاتح معرصالی نی کریم الله سے روایت ہے کفر مایا رسول الله الله فی حیث کی بیش کی کریم الله سے الله الله کی الله الله کی الله الله کی مقرف اثریں کے اس کے بعدواصل الی الحق ہوں گے۔ باس کے بعدواصل الی الحق ہوں گے۔ وہ میرے پاس میرے مقبر سے میں فرن ہوں گے۔ بیس میں اور عیسیٰ مریم کا بیٹا ایک ہی مقبرہ سے المشیس کے ابو بکر اور عرائے درمیان۔ که

قول مرزا

کیوں چھوڑتے ہو لوگو نبی کی صدیث کو جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو تم اس خبیث کو

(تخذ گولژومین ۲۲ نزائن ج ۱۵ م۸۷)

اس مدیث شریف کی صحت کے متعلق جہاں ابن جوزیؓ نے کتاب الوفائیں تصدیق فر مائی کجوچھٹی صدی کے مسلمہ مجدد ہیں۔ وہاں مرزا قادیانی نے بھی اپنی متعدد کتب میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کی صحت کو قبول کر کے اس مدیث کو اپنے پر چسپاں کرنے کی لاحاصل سعی کی۔ پیلیمہ ہ امر ہے کہ ہندروں کو کمخواب کے پاجا ہے زیب نہ دیں۔ یا بقول شخصیکہ

پہلوئے حور میں نگور خدا کی قدرت زاغ کی چونج میں انگور خدا کی قدرت

چنانچەمرزانےاس مدیث شریف کونقل کیاہے۔ چنانچہوہ لکھتے ہیں کہ:

''لوگوں نے اس پہلے خارق عاوت امر کاعیٹی بن مریم میں نتیجنییں دیکھ لیا۔جس نے کروڑ ہاانسانوں کوجنم کی آگ کا ایندھن بنادیا تو کیا اب بھی پیشوق باتی ہے کہ انسانی عادت کے برخلاف عیٹی آسان سے اتر ہے فرشتے بھی ساتھ ہوں اور اپنے مندکی پھونک سے لوگوں کو ہلاک کرے اور موتیوں کی طرح قطر ہے اس کے بدن سے ٹیکتے ہوں۔''

(حقیقت الوحی ص ۳۰۹ فرزائن ج۳۲۴ (۳۲۲)

سقول الى پرمخرض ہواور نادانی وجمانت کا مظاہرہ کرتے اسے کی کور کمکن ہے۔ انسان فرشتہ ہوجائے اور فرشتے زبین اخبیث، خداکونا کارہ بجستا اور وہ نابکار بیخیال کرتا ہے کہ بید الی کا کوئی مقولہ معیار صدافت کی ضانت سے کم نہیں ۔ وہ جو اللہ کا کوئی مقولہ معیار صدافت کی ضانت سے کم نہیں ۔ وہ جو ایس میں بیخیال نہیں الا ناچاہے کہ چونکہ بیہ ہماری المجمد وہ ہماری طاقت محدود ہمار تک کائج سکتا ہے۔ وہ کے طرو تن کرے کرتے آخر کہاں تک کائج سکتا ہے۔ وہ کی سال ہے۔ وہ کی مقولہ بیان ہواور وہ معیار صدافت پر پورا دو عیب سے خالی۔ کویا سقم کو وہ جانتی ہی نہیں ۔ پھر بیک کہ بیان ہواور وہ معیار صدافت پر پورا کور اند ہو۔ کوئی مقولہ بیان ہواور وہ معیار صدافت پر پورا ہونا نہ ہو۔ کوئی مقولہ بیان ہواور وہ معیار صدافت پر پورا کوز اللہ خدا بھی ہماری طرح مشکلات ومحالات کے چنگل ہونیا للہ خدا بھی ہماری طاقت نہیں رکھتا اور جنا ہم سے کا آسان کی جاتی ہی۔ ۔ ۔ ۔ مگرا بیاء کی طاقت نہیں رکھتا اور جنا ہم سے کا آسان کی جاتی ہے۔ ۔ مگرا بیاء کی طاقت نہیں رکھتا اور جنا ہم سے کا آسان کی جاتی ہے۔ ۔ مگرا بیاء کی طاقت نہیں رکھتا اور جنا ہم سے کا آسان کی جاتی ہے۔ ۔ مگرا بیاء کی طاقت نہیں رکھتا اور جنا ہم سے کا آسان کی جاتی ہیں۔ ۔ مگرا بیاء کی طاقت نہیں رکھتا اور جنا ہم سے کا آسان کی جاتی ہے۔ ۔ مگرا بیاء کی طاقت نہیں رکھتا اور جنا ہم سے کا آسان کی جاتی ہے۔ ۔ مگرا بیاء کی طاقت نہیں رکھتا اور جنا ہم سے کا آسان کی جاتی ہم دیا گیا ہماری طور وہ کی جاتی ہیں۔ ۔ مگرا بیاء کی طاقت نہیں رکھتا اور جنا ہم سے کا آسان کی جاتی ہے۔ مگرا بیاء کی طاقت نہیں رکھتا ہوں کی جاتی ہے۔ ۔ مگرا بیاء کی طاقت نہیں رکھتا ہوں کی جاتی ہے۔

بسے بری دورو یس شی بیان ی جائی ہے۔

مدق ہوتارہا ہے اور یہ ایک متفقہ اور مانی ہوئی چز ہے۔

اللہ ہو یا بروزی ۔ تشریعی ہو یا غیر تشریعی قطعا کی

و و قائی ہو یا بروزی ۔ تشریعی ہو یا غیر تشریعی قطعا کی

و تقائی نے آپ کے مبشر جناب سے کو جنہوں نے

آ بس سول یساتی من بعدی اسمه احمد

لکے ایک لمی عرعطاء فرماتے ہوئے آسان پر اٹھالیا اور

الا لیؤمنن به قبل موته (نساء: ۱۹۰۹) کی

الکی اور بی وجہ ہے جو سرکار مدینہ کے اپ مصدق

وبن العاص قال قال رسول الله عَنْهُ لله ينزل

بيهين قادياني تاويل تواسلام کے لیے باتی کیارہ جا بقاءاسلامی کا انحصار ہے۔ کل کوا سلوث اور روزہ کے معنی بیلیہ۔ خدمت خلق اور قربانی کے معنی قبول کرےاورانہیں خرافات: مثلاً من كهنا بول مجھے دودھ م ہے اور کہا جاتا ہے کہ چونکہ بی وے کر بلاتا ہوں اور اس کے **حابهتا بون اوروه جواب ديتا** آ خربه کیااند هیر ہے۔ پیش کو ین چراغ نی بی بن رہاہے۔ ربی که ده عیسی جوز مین برمبیر نی بچہ جن رہی ہے اور اب و ہے۔ تعجب ہے اس بے سکے الرحمته كياخوب كهدمخض فرمان رسالت بلكه صاف الفاظ ممن ابن تنهيس جاتااور نه بمي وه مرزا اورخودى عيسى جنتے ہيں۔

ہوئے شرم نہیں آتی اور 🦫

موعود شادی کریں محے اور

ہونے کا دعویٰ کب کیا۔ ب

ديا كه بعض جابل اور تم فهم

" یادرہے سے موعود کی خاص علامتوں میں سے بیاکھا ہے کہا ..... وہ دوزردرنگ چاوروں کے ساتھ اترے گا۔٢ ....اور نيزيد كروفرشتوں كے كاندھوں بر ہاتھ ركھ ہوئ اترے گا۔٣-....اور نيزيد كه كافراس كے دم سے مريں كے۔ ١٠ .....اور نيزيد كه وہ الى حالت ميں دكھائي وے گا کہ گویا عسل کر کے حمام سے لکلا ہے اور یانی کے قطرے اس کے سر پر سے موتول کے دانوں کی طرح ٹیکتے نظر آئیں مے۔۵۔۔۔۔۔۔ اور نیزیہ کہوہ دجال کے مقابل پرخانہ کعبہ کا طواف کر گا۔ ۲۔....اور نیز یہ کہ وہ صلیب کوتو ڑے گا۔ ۷۔....اور نیز یہ کہ وہ خزیر کوئل کرے گا۔ ۸۔....اور نیز بد کدوہ بوی کرے گا اور اس کے اولا وہوگ ۔ ۹۔۔۔۔۔اور نیز بد کدوہی ہے جود جال کا قاتل ہوگا۔ ٠١ ..... اور نيزيد كمسيح موعوقل نبيس كياجائے كا - بلك فوت موكا اور آنخصرت الله كى قبريس داخل (حقیقت الوی ص ۲۰-۳۰۸،۳۰ بخزائن ج۲۲ص ۳۲۰،۳۱۹) كياجائ كاي اب ان دس صفات کی تصریحات بھی ملاحظہ کریں: ا ..... دو زرد جادرول سے مراد: مرزا قادیانی کی دو محبوب باریال لعنی دوران سرو کثرت پیشاب. ۲..... روفرشتوں سے مراد: اتمام جبت نشانوں اورعلم کے ساتھ (مولوی نوردين مولوي عبدالكريم) کافراس کے دم سے مریں کے سے مراد: لیعنی توجہ سے کافروں کا مرنا۔ قطرون كاموتيول كي طرح سركرناس مراد بإربارة بداور تفرع وعاوكرنا فانه كعبه كطواف يعمراد: مركز اسلام كاطواف كرنا\_ قادیان اب محترم ہے جوم فلق سے ارض حرم ہے ( در شین ار دوس ۵۲) صلیب کوتو ڑنے سے مراد صلیبی عقیدہ کوتو ڑنا۔ خزر کونل کرنے ہے مراد:بدزبان دعمن کومغلوب کرنا۔ ۷.....۷ د جال کے تل سے مراو: د جالی فتندر و بدز وال ہونا۔ ۸....

ثكاح يدم او: آساني منكود محدى ييكم اوراولا دكأن اللدنزل من السماء

فيدفن معي في قبري يرمراد روح سيح كاسرورووعالم التيالية سيدصال يذيهونا-

.....|+

ی علامتوں میں سے بید کھا ہے کہ اسسہ وہ دوزرد رنگ ریے کہ دوفرشتوں کے کا ندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتر ہے ہمریں گے۔ ہمسسہ اور نیز بید کہ دہ الی حالت میں دکھائی ہے اور پانی کے قطرے اس کے سر پر سے موتیوں کے سہ اور نیز بید کہ وہ خز ریکول کرے گا۔ ۸۔۔۔۔۔اور کا کے مقابل پر خانہ کعبہ کا طواف کر گا۔ ۵۔۔۔۔۔۔اور بیز بید کہ وہ خز ریکول کرے گا۔ ۸۔۔۔۔۔اور بیک ہوگا۔ کی اسسہ اور نیز بید کہ وہ تی ہوگا۔ کی اسسہ اور نیز بید کہ وہ تی ہے جو د جال کا قاتل ہوگا۔ کی گا۔ کا جاری ہوگا۔ کی اسلامی کا ہوگا۔ کی اسلامی کی گا۔ میں داخل کے گا۔ ہلکہ فوت ہوگا اور آئخ ضرت میں ہے جو د جال کا قاتل ہوگا۔ (حقیقت الوتی ص کے گا۔ ہلکہ فوت ہوگا اور آئخ ضرت میں کا تاریخ کی میں داخل کی سے بھی ملاحظہ کریں:

ے مراد: مرزا قادیانی کی دو محبوب بھاریاں یعنی

مراد: اتمام ججت نثانوں اورعلم کے ساتھ (مولوی

ے مریں مے سے مراد: یعنی توجہ سے کافروں کا مرتا۔ باطرح سرے گرتا سے مراد: باربار توجاور تضرع دعاء کرتا۔ مسے مراد: مرکز اسلام کا طواف کرتا۔

> اب محرّم ہے سے ارض حرم ہے

(در هین اردوس ۵۲)

سےمراد:صلبی عقیدہ کوتو ژنا۔ سےمراد: بدزبان دشمن کومغلوب کرنا۔ راد: دجالی فتندر دبیز دال ہونا۔

انی منکوحه محمدی بیگم اوراولا دکائن اللهزن ل من السماء۔ معمراد روح سے کاسروروعالم الشکالی سے مصال پذیر ہونا۔

یہ ہیں قادیانی تاویلات جوبیان ہوئیں۔اب سوال یہ ہے کہ اگر انہیں قبول کیا جادے تواسلام کے بلیے باتی کیارہ جاتا ہے۔مثلا نماز،روزہ، جج،زکوۃ،کلمداورقربانی کےمسائل جن بر بقاءاسلامی کا انحصار ہے۔کل کوکوئی اور سر پھرامشر تی جیسا جلد بازیہ تاویل نہ کرےگا کہ نماز کے معنی سلوٹ اور روزہ کے معنی بیلیے سے پریڈ کرنا اور جج کے معنی امیر کی فرمانبرداری اور زکو ہ کے معنی خدمت خلق اور قربانی کے معنی خاکی اور اخوت کا سرخ نشان اب کہنے کون احمق ہے جو دونوں کو قبول كرے اور انہيں خرافات ند كيے فقير كے خيال ميں نظام دنيا كا برقر ارر بنا محال ہوجائے گا۔ مثلًا میں کہتا ہوں مجھے دودھ جا ہے۔اس کے عوض میرے سامنے سفید چونے کا یانی پیش کیا جاتا باوركها جاتا ب كه چونكه يددوده سه ملتا جلتا ب-اس لئے اسے بى في او ميں محمد اسلم كوآ واز دے کر بلاتا ہوں اوراس کے بجائے سندھی بیک دوڑا آتا ہے۔ بیس کہتا ہوں کہ بیس تو محمد اسلم کو جا ہتا ہوں اور وہ جواب دیتا ہے میں بھی آ دمی ہوں گدھا تعور ابی ہوں۔ مجھے بی محمد اسلم سجھ لو۔ آخرید کیااندهیر ہے۔ پیش کوئی سے ابن مریم کوسی موجود قرار دیتی ہے۔ مکراس کا مصداق غلام احمد بن چراغ بی بی بن رہاہے۔ پیش کوئی سے موجود کا نزول بیان کرتے ہوئے صاف الفاظ میں کہہ ربی کہ وہ میسیٰ جوز میں رہیں بلکہ اس کی ضد آسان پر ہے۔ زمین پراتر سے گا۔ مگر یہاں چراغ بی بی بیج جن ری ہےاوراب وہ باون سالہ زندگی میں مینارہ کی تجویزیں سوچتا ہوا اترنے کا وعویٰ کررہا ہے۔ تجب ہےاس بے بھے دعوے پراور حمراتلی ہے۔اس بے بنیاد ڈھکوسلے پر جناب حافظ علیہ الرحمته كياخوب كمدمحئي

بزار کلته باریک ترز سو اینجا است نه بر که سر بتراشد قلندری داند

فرمان رسالت برور تقاضہ کرتا ہے کہ آنے والے کا نام عینی ہے اورای پر بس نہیں۔
بکہ صاف الفاظ میں ابن مریم بیان ہور ہا ہے۔ یہاں اپنا نام بدلنے کے ساتھ ماں کے نام کو بدلا
نہیں جاتا اور نہ بی وہ مرزا قادیانی کے بس کا روگ ہے۔ اس لئے خود مابدولت ہی مریم بغتے ہیں
اور خود ہی عینی جنتے ہیں۔ جیب معاملہ ہے کہ کھاس خورای چیز کو لئے پھرتے ہیں اور منادی کرتے
ہوئے شرم نہیں آتی اور پھریدایک اور طریق سے بھی غلط ہے۔ وہ یہ کہ صفات میں لکھا ہے کہ سی موجود شادی کریں گے اور ان کے بال اولا دہوگی۔ اب دیکھنا ہے کہ پنجابی نی نے سے موجود
موجود شادی کریں گے اور ان کے بال اولا دہوگی۔ اب دیکھنا ہے کہ پنجابی نی نے سے موجود
موجود شادی کریں گا در کہ ہم اوگ یہ خیال آپ مثیل سے بھی بنتے رہا دریماں تک لکھی۔
دیا کہ بعض جابل اور کم فہم لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ میں نے سے موجود کا دعویٰ کیا ہے۔

حالانكه ميں نے تو صرف معيل مسے كا دعوىٰ كيا ہے اور اگر بفرض محال آپ كوسيح موعود بى خيال كرايا جائے تو دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے اس شک کو یعنی شادی کو کہاں تک پورا کیا ہے۔ یہ بھی عیاں ہے کددعوی مسیح موعود کے بعد آپ نے کوئی شادی نہیں کی۔ مال سرسے یاؤں کے ناخنوں تک زور ضرورلگایا ہے اورآ سان پرنکاح کے ہونے کی بھی سائی ہے۔ مرسوائے بدنا می اور جک ہسائی کے اور کچھ حاصل نہیں ہوا۔ بلکہ آپ کی منکوحہ آسانی کو آپ کی آئکھوں سے سامنے دوسر الیتا ہوا چاتا بنا \_ مرآ ہ آ ب کی ڈھارس نہٹو ٹی ۔ بوہ مونے کا انتظار اور رقیب کے مرنے کی آرزوش مراق ل بیٹے آ ہیں سرد جرتے اورسسکیاں لیتے رہے۔ مرفدرت نے اس کا بال بھی بیا نہ کیا اور آپ کا لین کلیر ہوگیا اور موعودہ اولا د کی نبیت شیطان کی آنت سے زیادہ لسبا اخبار الهای کہتے ہوئے سنایا۔ مگراے بسا آرزو کہ فاک شودایک اور طریق ہے بھی یقینا آپ کا ذب تھے۔ وہ یہ کہ مرزا قادیانی کودعوی مستح موعود کے بعد یعن ۹۰ ماء کے بعد پینتالیس برس زمین برضر ورر بناچا ہے تھا۔ مرآپ نے بہت جلد بازی ہے ١٩٠٨ء میں بی سنگل ڈاؤن کردیا۔ حالا نکہ آپ کو پیش کوئی کے مطابق ١٩٣٥ء تک، بهنا چاہیے۔ یہ بھی نہ ہوا اور سنیے پیش کوئی کے الفاظ یہ چاہیے ہیں کہ آپ کا انقال مدينه طيبه مين مواور جيساك آپ كالهااليك الهام بهي بيدلينه بم مكه مين مري علي يا مدينه ش مرجوا كياآب لاجوريش مراء اوردجالي كده كوزينت بخشة جوئ قاديان بينجد فقیرنے جب صدیث شریف میں بدیر ها كد جال كمداور مديند ميں نہ جاسكے كاتو يورى طرح سے تعنبیم نہ ہوئی۔مرزا قادیانی کے انقال نے اس پروشی ڈالی کہ کیوں وجال مکہ اور مدینہ میں نہ جا سكے كا اور آپ كى بطالت كے لئے تو يمى كافى بے كدهديث ياك كة خرى الفاظ توبي جا ہے ہيں کہ قیامت کوسر کارنامدار کے ساتھ میں موعود استھے ایک بی مقبرہ سے اٹھیں اوران کے بمین وشال جناب ابو برصد کی اور عرفاروق مول مریهال کیا ہے کہ مرزا قادیانی نام زنگی کا فور مقبرے میں تھیم نوردین کے بازو میں نبض و کھارہے ہیں اور دوسرے رفیق کی انتظار کررہے ہیں۔ جو غالبًا آپ کابیٹامحود ہوگا (وہ بھی نہ ہوا محود چناب مریس ذن ہوا فقیر مرتب) اگر مرزا قادیانی ہی سے

فیخرج غلام احمد القادیانی بین نور الدین والمحمود! اب و کیجے ایک چیز کے اٹکارسے بیموں چیزوں کوبدلنا پڑا۔ اس لئے بیمعنی بی غلط بیہ انداز بی غلط فرمان دسالت کی روسے تو بہ چاہئے کہ آنے والا میج زیمن کی ضد آسان سے زول کرے ۔ گمر قادیانی اصطلاح بیں اس کے معنی مال کے پیٹ سے نگلنے کے لئے جائے ہیں اور پھر

موعود ہیں تو حدیث کے الفاظ یوں ہونے جاہئے۔

مجی حدیث کے الفاظ صاول تھے۔ بعد میں غلام احمد کہلوا۔ ماں کا نام ملے نہ اپنا، مر چرہم عقل زجرت کہایں چہ بوالجو اب دیکھناہہے

کیا۔سووہ مرزائیت کے آش دعویٰ کے بعدان کی شادی کا خوداس کا اقرار نکاح آسانی۔ ''بہ امر کہ الہام

ہےدرست ہے۔'' ''اس پیش کوئی سوئی فرمائی ہے۔ پیڑون ا تڑوج اور اولاد کا ذکر عام ط ہوتی ہے۔اس میں کچھ خو نشان ہوگا اور ادلا دسے مرا اس میں رسول اللہ ملاقے ال

مگر ہوا کیا۔ :

چنانچ مرزا قا نے پڑھا تھا پورائیں ہو کیک پڑتی۔ایک اور چیز آپ کو ۱۹۳۵ء تک زندہ ہے کہ پھر بھی کہی کھے: بھلے انسوا گرمرزائی کی

496

بین نود الدین والمحمود! ل چیزول کوبدلنا پڑا۔ اس لئے بیمعن عی غلط بد کرآنے والاسی زین کی ضدآ سان سے نزول کے پیٹ سے نکلنے کے لئے جائے ہے اور پھر

میں دفن ہوا فقیر مرتب) اگر مرزا قادیانی ہی سیح

مجی صدیث کے الفاظ صادق نہیں بیٹھتے۔ کیونکہ جب مرزا قادیانی نے جنم لیا تو وہ سندھی بیک تھے۔ بعد میں غلام احمد کہلوائے۔ مگر حدیث بیرچاہتی ہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ اب یہاں نہ ماں کا نام ملے نہ اپنا، مگر پھر بھی مرزا قاویانی ہائے جاتے ہیں کہ سے موعود میں ہی ہوں۔ بسوخت عقل زحیرت کہایں چہ یوالمجیست!

اب دیکھنا یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے مسیح موعود عیسی این مریم ہونے کا دعویٰ کس من میں کیا۔ سودہ مرز ائیت کے شناؤل سے تنفی نہ ہوگا کہ آپ کا بید دعویٰ ۱۸۹۰ء کے بعد کا ہے۔ اب دعویٰ کے بعد ان کی شادی کا وقوع میں آنا صدیث کی روسے لازمی ہے۔ جیسا کہ مرزا قادیانی نے خوداس کا اقرار تکار آسانی کے موقعہ پر کیا۔ ملاحظ فرما کیں۔

ودا ن ۱۱ ار ادان المراد الهام میں یہ بھی تھا کہ اس مورت کا نکاح آسان پر میرے ساتھ پڑھا گیا ہے درست ہے۔'

(تتر حقیقت الوی س۱۳۸ فرائن ج۲۲ س ۱۳۰ میں یہ بھی تھا کہ اس مورت کا نکاح آسان پر میرے ساتھ پڑھا گیا ہے۔

(اس پیش کوئی کی تصدیق کے لئے جناب رسول الشقائی نے نیمی پہلے ہے ایک پیش کوئی فرمائی ہے۔ یہ بیٹ وہ سے مورد یوی کرے گا اور نیز وہ صاحب اولا دہوگا۔

تورج اور اولا دکا ذکر عام طور پر مقصور نہیں۔ کیونکہ عام طور پر ہرایک شادی کرتا ہے اور اولا دہوگا۔

ہوتی ہے۔ اس میں کچھ خوبی نہیں۔ بلکہ تروج سے مراد خاص تروج ہے۔ (محمدی بیٹم) جوبطور نشان ہوگا اور اولا وسے مراد خاص اولا دہے۔ جس کی نسبت اس عاجز کی پیش کوئی موجود ہے۔ کویا اس میں دسول الشقائی ان سیاہ دل مشکروں کوان کے شہمات کا جواب دے دے ہیں۔''

اس میں دسول الشقائی ان سیاہ دل مشکروں کوان کے شہمات کا جواب دے دے ہیں۔''

ممر ہوا کیا۔

جو آرزو ہے اس کا نتیجہ ہے انفعال اب آرزو سے ہے کہ کوئی آرزو نہ ہو

چنانچیمرزا قادیانی نے اس کے بعد کوئی شادی نہیں کی اور تکاح آسانی جوخو واللہ میاں نے پڑھا تھا پورانہیں ہوا اور جب کہ شادی ہی مصد شہود سے خائب ہے تو اولا دکیا آسان سے فیک پڑتی ۔ ایک اور چیز بھی مرزا قادیائی کے بطلان کی شاہد ہے۔ وہ یہ کفر مان رسالت کی روسے آپ کو ۱۹۳۵ء تک زندہ رہنا جا ہے۔ گرامت آپ کالین کلیر بیغورٹائم ۱۹۰۸ء ش ہور ہاہے۔ گرامت ہے کہ پھر بھی کہی کہے جاتی ہے کہ آپ ہی میچ موجود ہیں۔ کوئی ان گھاس خوروں سے پوجھے کہ بھی ان واگر مرزای میچ موجود ہوتا تو ہماری کیا بدختی آئی تھی۔ جوہم ۱۹ کروڑ مسلمان اس کو نہول

کر لینے اور پر تھیکیداری کا پہتمبارے ہی جے کیوں آتا۔ کابل سے شروع کر کے تمام ممالک کی سیر کرو۔ کوئی مرزا کوجات بھی نہیں۔ جب مسلمان ہی اس سے شناسا نہیں تو یہود ونصاری کا کیا قصور ۔ کیا وہ تمام لوگ یوم حشر رب العالمین کے سامنے یہ کہنے ہیں جن بجانب نہیں کہ مولا ہمیں تو مسیح کے آنے کا پید بھی نہیں اور جناب سے کس برتے پر شہاوت میں بلائے جا کیں گے۔ جب کہ ان کے علم میں بی نہیں کہ یہود کہاں رہتے ہیں ۔ کس قدر ہیں اور ان کے کیا کیا عقائد ہیں۔ چزتو وہ سے اور قائل تبول ہے جو مشاہدہ میں آوے ۔ گر یہاں بلا و کھے بھالے شہاوت میں طلب کیا جادہ ہوں الله جو مشاہدہ میں آوے ۔ گر یہاں بلا و کھے بھالے شہاوت میں طلب کیا جادہ ہوں الله علی من دون الله جادہ ہوں الله کے معبود بنالو۔ اس لئے گارہا ہے اللہ کے معبود بنالو۔ اس لئے گھر یہی غلط و مرد و در ہے۔

اکٹرمرزائی بیاعتراض کرتے ہیں گنبدخصری کے اندرچوشی قبری گنجائش ہی نہیں۔ سویہ بھی غلط ہے۔ اس لئے کہ ہمیں اس کے معلق بھی بہت ہی ایک احادیث ملتی ہیں جواس نظریے کو مردودولفوقر اردی ہی ہیں۔ پسنفورے سنئے سب سے پہلی چیز اسی حدیث کے وہ الفاظ ہیں۔ لیمی فیدفن می فی قبری لیمی تی تی میرے ساتھ میرے روضے میں فرن ہوں گے۔ سبز گنبد کے لاکھوں زائر موجود ہیں۔ اس موجود ہیں جوست قبری ہو متنفقہ طور پر بیشہا دت دیتے ہیں کہ گنبدخصری کے اندر تین قبری سموجود ہیں۔ اس لئے معلوم ہوا کہ ابھی سے ابن مریم زندہ ہیں۔ فوت نہیں ہوئے اورا گرفوت شدہ اللیم کرلیں تو چوشی ان کی قبر کہاں ہے۔ نیز بیام المؤسنین عائش صدیقہ کا وصیت کرتا کہ بچھ کو حضور اکر مہلکا تھے کہا س فرن منائید۔ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ قبر کی جگہ تو ہے مگر دہ سے فرن شکھ ۔ بلکہ جنت البقیع میں مدفن بنائید۔ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ قبر کی جگہ تو ہے مگر دہ سے ان مریم کے لئے خصوص ہے۔ جیسا کہ حافظ ابن تجرعت قلائی کتاب فتح الباری پارہ ششم میں بیان فرماتے ہیں:

''قولها عند وف تها لا تدفنی عندهم یشعر بانه بقی من البیت موضع المدفن '' ﴿ جِنَابِ عَا نَصُم دَانِةٌ كَا وَفَت يَهُمَّا كَ مِحْكَان كَ پاس يَعْن موضع المعدفن '' ﴿ جِنَابِ عَا نَصُم دَانِةً كَا وَفَت مِيكُمَا كَم مُحْكَان كَ پاس يَعْن موضع المعرفي وَن نَهُ كُرنا ﴾ صاف بتار با ب كذروضه اقدس من ايك قبر كي جُلما مجى ياق بهاور ايساني في الباري ياره موم من فرمات بين \_

اوراپے منحوں آخضوں کے بتایا حضوراکرہ اگرم کی کے اسٹے آپ پہ حقیقت اور دا

توبيصاف

کوسیح این مریم کے

مرميح ابن مريم زع

**تواور کیا ہے۔اب** 

السحاندازيس يتز

کمہ جاتے ہیں کہ

سيمسلمان بوكرقر

قدر مستاخی اور۔

کہ''ومب ویتاہوںاکا

نه بوا \_ يهال

سلوک ہے

توبیصاف معلوم ہوا کے قبر کی جگہ تو ہاتی تھی گراحتر ام الفاظ نبوی کے لئے محابہ نے اس کوسیح ابن مریم کے لئے محابہ نے اس سے بید بی معلوم ہوا کہ تمام محابی اس بات پر شغل تھے کہ سی اندہ ہیں اور وہ قرب قیامت میں نزول اجلال فرمائیں کے سیاجہ اگا است نہیں تو اور کیا ہے۔ اب اس صدیث پر مرز اقادیا نی کا دجل بھی ملاحظ فرمائیں اور بخدا میر پھیسہ بھی بچھ السیان اور بخدا میر پھیسہ بھی بچھ ایسے ایسے انداز میں بیش کیا جاتا ہے کہ سادہ لوح ترب اضحے ہیں اور عقیدت سرکار مدید ہیں یہاں تک کہ جاتے ہیں کہ جاتے ہیں کہ میں ہوگیا۔ حالانکہ میر کے خیال میں تفریح کم نہیں۔ کیوں اس لئے کہ مسلمان ہوکر قرآن صدیث اور تو اثر قومی سے انکار کیا۔ چنا نچے مرز اقادیا نی لکھتے ہیں:

منم مسیح زمان ومنم کلیم خدا منم محمد واحمد که مجتبی باشد

(ترماق القلوب مس مزائن ج ۱۵ م ۱۳۳)

اوراس پربس نہ کیا دعائے طیل اور نوید سیحا کواپنے پرچہاں کرتے ہوئے اعلان کرویا کہ: '' و مبتشدا برسول یاتی من بعدی اسمه احمد (صف: ۲) '' و اورش خُ تُمری و تاہوں ایک رسول کی جو جھے سے بعد آئے والا ہے جس کا نام نامی احمد ہوگا۔ ﴾

اوردحر لے سے کہ دیا گیا کہ بیمیری بی بشارت ہے۔رونا آتا ہے کہ وہ کون میں سلوک ہے۔ جوذات گرامی سے آپ نے کیا۔ ہرایک چیز کا مبروپ بعرنے کی سی لاحاص کی۔

رئی کے اندر چوتھی قبر کی گنجائش ہی ٹبیس۔سویہ اس احادیث ملتی ہیں جواس نظریے کو پہلی چیز اس نظریے کو پہلی چیز اس نظریے کو پہلی چیز اس حدیث کے وہ الفاظ ہیں۔ یعنی میں فرن ہوں گے۔ سبزگنبد کے لاکھوں زائر ہموجود ہیں۔اس ہوئے اورا گرفوت شدہ تسلیم کر لیس تو چوتھی ہیت کرنا کہ جھے کو حضور اکرم اللی تھے ہیں ہیں وہ لیس اور کی ہیں وہ کی ہیں وہ کی ہیں وہ کی ہیں اورا کی ہیں جگر وہ مسیح اللی میں اللی کا میں ہیں بیان اللی کا باری پارہ ششم میں بیان

مندهم یشعو بانه بقی من البیت کونت بر کہا کہ بھے ان کے پاس یعنی اس میں ایک قبری جگرا بھی باتی ہے اور

ساه آن يسدفنه عندهم ..... فدفن وميت فرمائي كه يجهروضراظهر مين وفن مثلاً جنگ بدر کے تین سوتیراں جانساروں کی قل کرتے ہوئے اپنے تین سوتیراں عقل کے اندھے بنائے۔جن میں عامرد یے می شامل سے۔آ محضو ملاق کے آسانی تکار کی تقل اتارتے ہوئے محرى ك عشق من بيسول الهام سنائ اوررسوائي اورروسيائي سے دو ميار ہوئے حضور الله كى یولوں کے متعلق فرقان حمید نے احترام کے طور پران کومسلمانوں کی مائمیں قرار دیا تو پنجابی ہی نے بغیرسوے سمجے اپنی ہوی کوام المؤمنین کہلوایا حضور اکرم اللہ کی کانی کرتے ہوئے اپنے کلوا تو رمریدوں کومحانی کے نام سے یادکیا۔ حضور اکرم اللہ کی وحی کی تعلیں اتارتے ہوئے وہی پیغامی پند کیا۔جس کے دنیا پرآنے کا اٹکار کرتے ہوئے یہاں تک کہدویا تھا کہ اوسلمانوں کی ذریت کہلانے والا شرم کرواور خداے ڈرواور جرائیل کا زمین پر حضورا کرم اللے کے وصال کے بعد آنا جاری نهرو- کیونکدوه آ دم منی الله سے پیغامی بنا اور آنحضو طاف برختم موجکا مرواه رے مرب بدم ك شير كمجدت كرت موع الهام سناديا كه جاء في ايل اورتر جمد فارى ميس جراديا كه آيد نزدمن جرائيل عليه السلام -اس چھوٹے سے مضمون میں کیا کیا گنواؤں فرضيكه وه تمام باتي جن میں سراسراو بین محبوب خدا ہے۔ آپ نے روار کھی اور آج تم کس منہ سے شوے بسورتے ہوکہ "فيد فن معى فى قبرى "مراة بين بوتى ب-كاش كمم كي ير ه كعي بوت توريضول اعتراض ندكرتے ـ يہے آپ كاميلغ علم جس كے برتے برتم يغيري كررہے ہو\_سنوادر ہوش كى دوالو۔اس میں قطعاتو بین نبیں۔ بلکہ آنحضو مالیہ کی عزت ہے کہ حسب پیش کوئی وہ آ پ کے مقبرے میں ون مورے ہیں اوروی آپ کے لئے ازل سے خصوص ہے اور اگر قبر کی وجہ سے رگ الحاد پیركتی موتو ملاعلی قارئ كى كتاب (مرقاة شرح مفلؤة ج اص ٢٣٣، باب زول عيلى عليه السلام) بى د کھلووواس کی تغییر میں فرماتے ہیں:

"فید فن معی فی قبری (ای فی قبری) وعبر عنها بالقبر لقرب قبره بست فی قبری وعبر عنها بالقبر لقرب قبره بسقبره فی به بین میر دو ضمبارکه شده بست استعال فرادیا یک شماه در مقبره کی بجائے قبر کا لفظ دونول قبرول کے ساتھ ساتھ ہونے کی وجہ سے استعال فرمادیا ۔ پست استعال فرمادیا ۔ پست استعال فرمادیا کی ساتھ ساتھ ہونے کی دوبہ سے استعال فرمادیا کی ساتھ کے بیال جنریا الہامی کھڑی ہی سے اس کا شوت پیش کے کب ما نیس کے لیجے ہم مرزا قادیانی کے بتال جنریا الہامی کھڑی ہی سے اس کا شوت پیش کے دیتے ہیں ۔

ی یں۔ "جناب ابو بکر وعر ۔۔۔۔۔ان کو بیمر تبد ملاکہ آنخصو ملاق سے ایسے کمتی ہوکروفن کے مکتے کے کہ کو یا ایک ہی تو ائن ج ۱۸ ص ۲۵ م

مزید تسلی جا ہوتو اور سنو میں فن ہونا ....مکن ہے کوئی مثل ا

بس الل اسلام ای کوکژ کریخواه مخواه اس پینے میں ٹا تک وکمینسی ۔

غلام زاد اورمرزا قادیانی کے۔ ہیر پھیر۔سنوادرغورسے سنو۔ آقا

مدیقه فرض کرتی بین که بوسکات اجازت دیجے کہ بین آپ اللہ ک سے من لیجے حضوطالہ فرماتے ہ قبری وقبراہی بکر وعمر و احمد ج۲ ص۷۰)'' ارشادفرماتے ہیں:''

وہاں سوائے میری قبرادرا او بکڑاور ای پربس نہیں (مکلؤ روایت ہے کہانہوں نے کہا تو را

''عبسیٰ ابن م موضع قبر ''عیلی علیه السلام' بین که آنخفرت الله کے جمرہ

ص ۱۵۰) میں زیرآیت ' وان مد حضرت عبداللہ بن سلام سے رو ہوں کے اوران کی قبر چوشی ہوگی بس اہل اسلام ای کوسی موعود کہتے ہیں اور اس کی انتظار ہیں بیٹھے ہیں۔ آپ مہر ہائی کر کے خواہ تخواہ تخوا تخواہ تخواء تخواہ تخواء تخواہ تخواء

خیال زاغ کو بلبل سے برتری کا ہے غلام زادے کو دعویٰ پیغیری کا ہے

اورمرزا قادیانی کے بلے بی کیا ہے قومات باطلہ کے ڈھریاظیات اور چھاؤں کے ہیں کیا ہے قومات باطلہ کے ڈھریاظیات اور چھاؤں کے ہیں کھیر۔سنواورغور سے سنو۔ آقائے نامدارسرکار مدیم اللہ کے گرفرض کرتی ہیں کہ ہوسکتا ہے کہ میرا آپ مالی کے بعدانقال ہوا۔اس لئے کرم کیج اور اجازت دیجے کہ میں آپ مالیہ کے پہلو میں فن کی جاؤں۔اب جواب بھی فرمان فیض ترجمان اجازت دیجے کہ میں آپ مالیہ کے پہلو میں فن کی جاؤں۔اب جواب بھی فرمان فیض ترجمان سے من لیج صفوت فی الا موضع ما فیه الا موضع میں لیج صفوت فی ایک وعمر وعیسی ابن مریم (منتخب کنز العمال برحاشیہ، مسند احمد ج دص ۷۰)"

ارشاد فرماتے ہیں:''اے عائش اس جگداب میراا نعتیا رئیس کے ونکہ بروئے امر مقدر وہاں سوائے میری قبراورا ابو بکر اور عمر اور عیسی ابن مریم کی قبر کے اور کوئی جگہ ہی نہیں۔''

اسی پریس نہیں (مکلوۃ ص۵۱۵، باب فضائل سیدالرسلین فصل دانی) میں حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا تو رات میں آنخضرت کی فضت میں میرم قوم ہے کہ:

"عیسی ابن مریم یدفن معه قال ابومودود وقد بقی فی البیت موضع قبر "عیسی علیدالسلام آنخفرت الله کساته مذن بوگا ابومودودرادی حدیث فرمات می که آنخفرت الله کشرت الله کشرت الله کشرت الله کشرت کار آنخفرت کی ایک قبر کی جگه باقی ہے۔ یول ہی (تغیر ابن کیری می ۱۳۵۸) میں زیر آیت وان من اهل السکت بن بروایت طبرانی ابن عسا کرتاری بخاری معزت عبدالله بن سلام سے روایت کی ہے کہ حضرت سے آنخفرت الله کے جرے میں ون مول کے اوران کی قبر چومی بوگی ۔ فیکون قبرہ دابعاً!

کی فقل کرتے ہوئے اپنے تین سوتیراں عقل کے اندھے -آ خصور الله كا آمان نكاح كافل اتارت بوئ ررسوائی اور روسیائی سے دو چار ہوئے حضو علیہ کی کے طور پران کومسلمانوں کی مائیں قرار دیا تو پنجابی نبی كهلوايا حضورا كرم المنطقة كى كاني كرت بوئ اين فكرا ورا کرم اللہ کی وی کی تقلیں اتارتے ہوئے وہی پیغامی ، ہوئے یہاں تک کہدریا تھا کہ اومسلمانوں کی ذریت ائل كازمن رحفوراكرم الله كوصال ك بعدة تا ی بناادر آنحضوط ایک پرختم ہو چکا مگر واہ رے مرب سنادیا کہ جاءنی امل اور ترجمہ فاری میں جڑ دیا کہ آید ومغمون ميس كيا كنواؤل فيرضيكمده وتمام باتنس جن وارکی اور آج تم کس منہ سے شوے بسورتے ہو کہ وق ہے۔ کاش کہم کچھ پڑھے لکھے ہوتے تو یہ نضول ا کے برتے رہم پغیری کردہے ہو۔سنواور ہوش کی مالله کا عزت ہے کہ حسب پیش کوئی وہ آپ کے الكاذل كخصوص إدراكر قبرى وجرس رك مُرح مفكوة ج ١٠ص ٢٣٣، باب نزول عيسى عليه السلام) ہي

(ای فی قبری) و عبر عنها بالقبر لقرب ﴿ مِرَى قَرِسُ دُن مِوكا لِين مِر روضِ مباركه كما تهما ته مون كي وجه استعال فرماديا \_ ﴾ دت كانى ہے \_ مرم زائى آن باشدكه چپ نشود يه ل جنريا الهاى كمرى بى سے اس كا ثبوت پيش كے

اس مدیث یراکشرمرزائی بیمی اعتراض کرتے ہیں کہ اگر گنبدخصری میں جارقبروں کا وقوع من آنا موتا تو جنابدام المؤمنين عائشمديقة وعار عاندخواب من ديمن عائب تعد حالانکہ آپ نے تین دیکھے۔اس سے بداستدلال کیا جاتا ہے کدروضہ اطہر میں تین ہی قبریں رہیں گی۔ جو تھی نہو گی۔جواب بیہ ہے کہ:

بعلے مانسوں سے کوکی یو مجھے کہ جناب صدیقة کی زندگی بیس کتنی قبریں روضة اطهریس تھیں۔فاہرہے کہ تین۔ پھرآ ب کو چار چا ند کیے دکھائے جاتے۔حضرت عیسیٰ نے تو ابھی جام موت پیابی نہیں۔وہ کس طرح آپ کود کھایا جاتا۔

> ناظرين بيمينذكي كوزكام محض دجل سے زيادہ كياد قعت ركھتا ہے۔ چوتفافر مان رسالت:

"عن جابر أن رسول الله مُلالله على الانبياء فأذا موسى ضرب من الرجال كانه من رجال شنوئة رأيت عيسىٰ ابن مريم فاذا اقرب من رایت به شبهاً عروة بن مسعود (مسلم ج١ ص٩٥، باب الاسراه، مسند احمد ج من ٢٣٤) " (حفرت جايرة تخصور في كريم الله سروايت كرت بي كه حضورا كرم الله نے فر مایا معراج کی رات انبیاء مجھ سے ملے موکیٰ علیہ السلام تو دیلے بتلے تھے۔ کویا قبیلہ شنوکہ كرم دول سے ملتے تھے اور عيلى عليه السلام مشابہ تعظروة بن مسعود كے ساتھ - ﴾

ال مديث شريف سے يہ ية جلاكم تخصوط الله في جناب مح ابن مريم كومعراج كى رات آسان پر دیکھا اوراس کی مشابہت عروۃ بن مسعود سے بتائی۔ جوایک محالی تھے۔اس کے ساته يى دىل كى حديث الاحظافر ما كين:

" حضرت عبدالله بن عراب روايت بكرة تخضرت الله في كرا كل كا وجال السر بالا السر الرواى مديث كبتاب البين جانتا مول من كرج الس كلفظ ساسراد مِن ياميني يادن فرمايا تى كريم في الله عيسى ابن مريم كسانيه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه "﴿ لِي بِيجِ كَالله تعالى ابن مريم كوكويا كدوه عروه بن مسعود --پی ده د حویدی سے دجال کوپس بلاک کریں ہے اس کو۔ ﴾ (مکانو تاص ۱۳۸۱) باب اتقوم السامة) ناظرین کرام! بیلی حدیث بیل جسمیح این مریم کوآسان پردیکها دوسری بس ای کا

نزول بتایا۔ فابت ہوا کہ وہی عیسی این مریم نزول فرمائیں ہے۔ جوانبیائے سابقین میں سے تھے اورجن برائجیل نازل ہوئی تھی۔الی صاف اور بین دلیل کے ہوتے ہوئے اس کا مصداق

مرزا قاديانى كوكهنا دُهثاأ

كجاوجال نا ياك؟ مرزا

کمویژی کاانداز بی مبی

منتذب دل سے غور کرو

ما نوتمهاراا ختیارہے۔

لفظ كالشخليث بعيجاب يانجوال فر. مريم من السماء ف جناب ابو ہر ریاۃ آئخ

حال ہوگا اس دفت جسہ میں اس وفت موجو د ہو

انتہائی منزل کو پہنچ چکو منتقیم سے بھٹک کروہ رہی ہے۔شیطان معہ اس قول بيهنا ذكرر مإي

عبادك منهم المخا تیری مخلوق کوسوائے تیہ

آتی ہے۔وہ خوش ہے

می اعتراض کرتے ہیں کہ اگر گنبدخضری میں چار قبروں کا ماکشرصدیقة گو چار چاندخواب میں دیکھنے چاہئے تھے۔ پیداستدلال کیا جاتا ہے کہ روضہ اطہر میں نین ہی قبریں ...

، مکہ جنابہ صدیقة کی زندگی میں کتنی قبریں روضۂ اطہر میں ۔ چائد کیسے دکھائے جائے ۔ حضرت عیسیٰ نے تو انجمی جام مایا جاتا۔

ادجل سے زیادہ کیا وقعت رکھتا ہے۔

روایت ہے کہ تخفرت اللہ نے فرایا کہ نظیم ادجال میں انہیں جا تناہوں میں کہ چالیس کے لفظ سے سال مراد سٹ اللہ عیسیٰ ابن مریم کو گویا کہ وہ عروہ بن معدوہ ہے۔
میسے گااللہ تعالی ابن مریم کو گویا کہ وہ عروہ بن معدود ہے۔
میں گے اس کو ۔ کھی او میں اس بہ باب لا تقوم الساعہ ) میں میں اس کا کا معداق میں اس کا معداق اور بین دلیل کے ہوتے ہوئے اس کا معداق اور بین دلیل کے ہوتے ہوئے اس کا معداق

مرزا قادیانی کوکہنا ڈھٹائی اور بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے؟ یخور کرواور سوچو کہال عیسی این مریم اور کیا ہے؟ یخور کرواور سوچو کہال عیسی این مریم اور کو جاد جال ناپاک؟ مرزائیو! ایمان سے کہو کہو کی صدیث سید سے سے الفاظ میں بھی مانو کے یا اوندھی کھو پڑی کا انداز ہی بہی ہے کہ رات کے معنی دن اور حیوان کے معنی انسان خدارا کچھ تو سوچواور محتفی انسان خدارا کچھ تو سوچواور محتفی کے مانویانہ مانوی مانویانہ مانویانہ

کیوں چھوڑتے ہو لوگو نبی کی صدیث کو جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو تم اس خبیث کو

(تخذ گولز دييم ٢٤ نزائن ج ١٤م ٨٧)

دیکھیں کون کون اس پیمل کرتا ہوانعرہ لبیک بلند کرتا ہے اور پنجا بی نبوت برصرف تین لفظ کا شرقکیٹ جمیجنا ہے۔

يانجوال فرمان رسالت:

"عن ابی هریر آنه قال قال رسول الله سناله کیف انتم اذا نزل ابن مریم من السماه فیکم و اما مکم منکم (بیه قی کتاب الاسماه والصفات ص ۳۰۱) " (جناب ابو بریر آ تخفرت الله سی مناف سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم اللہ نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب کتم میں سیلی بن مریم آ مان سے نازل ہوں کے اور تمہار اایک امام بحی تم میں اس وقت موجود ہوگا۔ ﴾

اس واقعہ کی تفصیل یوں ملاحظہ فر ہائیں۔ وجال کی چیرہ دستیاں مکاریاں اور عیاریاں افزائی مزل کو پیٹنے بھی ہیں۔ بندگان خدا خاکف و پریشان ہیں۔ خدا کی بجو لی بھالی مخلوق صراط مستقیم سے بحثک کر وجال پرست بن بھی ہا اوراس شیطانی گروہ میں دن دگی رات چوگی ترتی ہو رہی ہے۔ شیطان معدا پی و رہت کے دندا تا ہوافل خد عالم کو درہم برہم کر رہا ہے اور فرور سے اس قول پہنا زکر رہا ہے جوروز از ل میں پیش آیا تھا۔ 'قسال فبعز تك لا غوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین (صند ۸۲) ' ویعن شم ہے تیرے جلال کی البت میں مراہ کردوں گا تیری خلوق کو سوائے تیرے خاص بندوں کے۔ پھ

وہ آج اپنی کامیابی پرمغرور دنازاں ہے۔ کیونکہ کرہ ارض پراسے اپنی شہنشا ہیت نظر آتی ہے۔وہ خوش ہے کیونکہ اسے جہنم کے لا تعدادر فیق نظر آ رہے ہیں۔

ادهر غیرت کردگار جوش رحت میساس کا مداوا بھیج رہی ہے۔ لینی مهدی معبودجن کا نام نامی واسم گرامی محمد بن عبدالله بهدوه علم محمدی بلند کرتے ہیں مشا قان سرکار مدیند اور نام لیوان توحیدلوائے محمری کے نیچے جوق در جوق جمع مورہے ہیں فرضیکدر جانی اور شیطانی طاقتیں سمٹ سمٹا کراینے اینے مرکزیہ جمع ہورہی ہیں۔اعلان جنگ ہو چکا ہے اور کویا بگل بجنے بی والا ہے۔ عین ای حالت میں جناب عیلی ابن مریم کانزول ہوتا ہے۔ ونیا انہیں آسان سے نازل ہوتے ہوئے اپنی آتھوں سے دیکھتی ہے جتی کروہ مجدانھیٰ کے بینار پر دوفرشتوں کا سہارا لئے اتر تے ہیں۔ بالآ خروہ امام مہدی کے لفکر میں آتے ہیں۔مسلمانوں کوان کی آید ہزارعید سے زیادہ بھلی معلوم ہوتی ہے۔ لکٹکراسلام پھو لے نہیں ساتا فقیر کو دہ الفاظ نہیں ملتے جو پیش کرے کہ جس ہے آ باندازہ کریں کہ وہ خوشی کیسی ہوگی ۔بس یوں مجمو کہ عاشق کومعثوق اورا ندھوں کوآ تکھیں ملنے سے جو کیف حاصل ہوتا ہے۔اس سے ہزار گنا زیادہ مسلمانوں کو خوشی ہوگ ۔ اس لئے کہ سرکار مدینہ کی پیش کوئی کو پورا ہوتے آ تکھوں سے دیکھیں سے اور جناب مسح کی زیارت کریں گے۔ جواللہ کے پاک رسول تھے۔ ٹھیک اس وقت نماز کے لئے مؤ ذن منادی کرے گا اور خدا کی واحدا نیت اور سر کار مدینه کی رسالت کی گواہی وے گا۔اس کے بعد صفوں کی ترتیب ہوگی تو جناب امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام سے امامت کی اپیل کریں مے کہ آپ امام بن کرنماز پڑھا کیں۔وہ جواب دیں مے زبان فیض تر جمان کے الفاظ میں سنے سيحمسلم من بكرة مخضرت الله في فرمايا:

''نیدنزل عیسی ابن مریم فیقول امیرهم تعال صل لنا فیقول لا ان بعض کم علی بعض امرآء تکرمة الله هذه الامة (مشکوة ص ٤٨٠ باب نزول عیسی علیه السلام) '' ﴿ پُن تازل بول عیسی بن مریم امیراسلام اینی مهدی آئیس وض کریں گے آئی بہتر ف امت محدی کوئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے امیر وامام بول ۔ ﴾

ناظرین!انساف کیجے اور خداراسو چئے کہ جناب سے ایک ساحب کتاب نی شرف محمدی کا احترام کرتے ہوئے گئز پیش کرتے ہیں کہ یہ شرف صرف امت محمدیہ ی کو تغویض کیا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے امام بنیں۔ چنانچہ جناب مہدی امامت فرماتے ہیں اور جناب عیسی ان کی اقتداء میں نماز گذارتے ہیں۔ یہ بھی عرض کردوں کہ جناب مہدی جواس وقت امام الصلوق مورے ہیں کون ہیں۔ یہ بھی فرمان رسالت کی روشنی میں ملاحظ فرما کیں۔

واسم ابیه اسم ا فی المهدی، مشا بیت ش سے موگا۔ چنانچہ

ہوگا ....میرے یا

مېدى ہوں جس كركا سوچواور تيخضے كى كركا فريل كےواقعہ كوچھ مرزا رودرگويال جى تم

رورر و پاڻ س ما حب جواب نماز پڙھاگا۔''

اب میں اور امامک میں سے ہی پیدا

خاک ہوسکتی۔ ہیفنہ کی خوشخبری راولا نہ پیش کوئ

آ فروزہوئے۔ انعیاف سے کے ازلیہ کولوٹے ا

اس کامدادا بھیج رہی ہے۔ یعنی مہدی معہود جن کا رى بلندكرتے بيل مشاقان سركار مدينة أور نام ل جمع مورب بین -غرضیکه رحمانی اور شیطانی ہا ہیں۔اعلان جنگ ہو چکا ہےاور کو یا بگل بھتے

ن مریم کا نزول ہوتا ہے۔ دنیا انہیں آسان سے ہے۔ حتیٰ کہوہ مجدانصیٰ کے مینار پر دوفرشتوں کا کے نشکر میں آتے ہیں۔مسلمانوں کوان کی آ مہ ام پھو لےنہیں ساتا ۔ فقیر کووہ الفاظ نہیں ملتے جو

وْقَى كِيسى موكى \_بس يول سمجھوكه عاشق كومعشوق ہوتا ہے۔اس سے ہزار گنا زیادہ مسلمانوں کو

لی کو بورا ہوتے آ تکھول سے دیکھیں مے اور ک رسول تھے۔ٹھیک اسی وقت نماز کے لئے

بمرکار مدینه کی رسالت کی گواہی دے گا۔اس میسی علیدالسلام سے امامت کی ایل کریں مے یں مے زبان فیض ترجمان کے الفاظ میں سنے

رل أميرهم تعال صل لنا فيقول لا أن ذه الأمة (مشكوة ص ٤٨، باب نزول بى بن مريم \_اميراسلام يعنى مهدى انهيس عرض رنہیں میشرف امت محمدی کوہی ہے کہ وہ ایک

الكي ماحب كاب ني شرف ر بیشرف صرف امت محمریه بی کوتفویض کیا <sup>ع</sup>میا ،مهدی امامت فرماتے ہیں اور جناب عیسیٰ ان ول كه جناب مهدى جواس وقت امام الصلوة ) مِن ملاحظة فرما تمين\_

جناب المام مهدى كم تعلق فرمايا" رجل من اهل بيتى يواطى اسمه اسمى واسم أبيه أسم أبي (ابوداؤدج٢ ص١٣١٠ كتاب المهدى، ترمذي ج٢ ص٤٧، بأب ماجاء فى المهدى، مشكوة ص ٤٧٠، باب اشراط الساعة) " ﴿ قُراماً و و و و الامهدى مير الله بیت میں سے ہوگا۔اس کا نام میرانام ہوگا اوراس کے باپ کا نام میر سےباپ کا نام ہوگا۔ ﴾ چنانچەمرزا قاديانى اس مديث كومچىسلىم كرتا بوالكعتاب:

"المخضرت الله بيش كوكى فرمات بين مهدى خلق اور خلق بين ميرى ماند ہوگا .... میرے باب کے نام ک طرح اس کے باپ کا نام ہوگا۔"

(ازالداو بام ص ١٣٤، نزائن ج٣ص ١٤٥)

الله الله! ان باتول كى قبوليت كے بعد دعوىٰ كرنا كه يش بى و عيسىٰ موں اور يش بى وہ مبدی ہوں جس کا تذکرہ قرآن وحدیث من آیا ہے۔ کس قدر دُ هٹائی اور بے ایمانی ہے۔خدارا سوچوادر شجھنے کی کوشش کرو کہا گرمرزا قادیانی ہی مہدی معہود تھے تو وہ امامت کیوں نہ کراتے تھے۔ ذیل کے واقعہ کوچٹم بصیرت سے پڑھو۔

مرزا قادیانی کا کوئی چیلہ آپ سے سوال کرتا ہے کہ ہے سکھ سور ما بہادر جی یا ہے رودر کو یال جی تم تماز کیون نیس پڑھاتے اور امام کیون نیس بنتے تو بیفاندزاد نبوت کے دہمی نبی صاحب جواب دية بيل كه: " صديث ميل آيا ب كمسى جوآن والاب وه دوسرون كي يي ( فآويٰ احمد پيش۸۲ ج ۱ ) نمازيز ھےگا۔''

ابغورفرما مين كـ كيف انتم اذا نزل" كامصداق مرزا قادياني ايخ كورواية میں اور امام کم منکم کے معنی وجل کی بھٹی اور یہود کی تھٹی سے بیر ستے ہیں کہ آنے والاستحتم میں سے ہی پیدا ہوگا۔ سودہ میں ہوں۔ اب دیکھنا ہے ہے کہ مرزاک آ مدے مسلمانوں کوخوشی معلا خاک ہوسکتی ہے۔ جب کہ آپ کی آ مدطاعون وکالرہ سے شروع ہوئی اورزلزلوں میں گذری یہی میند کی خوشخری آب نے سائی۔ بھی گالیوں سے تواضع کی۔ بھی اہر ہونے کی بدیں ہا تھے۔ بھی راولا نہیش کو تیوں سے نبوت کی تذلیل کی مجمی حمری کے نکاح میں شندے سانسوں سے جلوہ آ فروز ہوئے۔الی الی خرافات ذات باری ہے منسوب کیں جن کا تصور کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ انساف سے کہتے کررسالتوں اور نبوتوں بیڈا کرزنی کرنے والا ایباسور ماجودن دھاڑے انعامات ازلیہ کولوٹے اور اپنے یہ چیال کرنے کی ناکام کوشش کرے۔مسلمانوں کے سے کوئی مرودہ جانفراءلاسكتا ہے اور الل اسلام كوكوئى خوشی حاصل ہوسكتی ہے؟ \_قطعانييں: پيشاب كا قطرہ در يك نه ہوئے گا كة البرار بولے بر بلبل نه ہوئے گا

اس حدیث پرمرزا قادیانی کی امت بیاعتراض کرتی ہے کہ ام بیہتی نے اس حدیث کو روایت کر کے بخاری شریف کا حوالا دیاہے۔ حالا نکہ بخاری میں من السماء کالفظ نہیں۔

جواب بیہ کہ صدیث کی کتاب بیمقی مخرج نہیں بلکہ مند ہے۔ یعنی الی کتاب نہیں ہا کہ مند ہے۔ یعنی الی کتاب نہیں ہے جودوسروں سے لقل کر کے ذخیرہ اکٹھا کر ہے۔ جیسا کہ کنز العمال وغیرہ ہے۔ بلکہ امام بیمقی اپنی سند سے راویوں کے ذریعے روایت کرتے ہیں اور بخاری شریف کا حوالہ صرف اس لئے دیا گیا ہے کہ بیصدیث بخاری میں بھی موجود ہے۔ گومن السماء کا لفظ نہیں۔ ولیکن مرادزول سے نزول من السماء بعد نزول من السماء بعد روائی کا کور لکھتے ہیں۔ 'اندھا اراد نزول من السماء بعد الرفع ''

لیتن سوائے اس کے نہیں کہ اس کوروایت کرنے والے کا ارادہ نزول من السماء بی ب- کوتکہ وہ آسان برا ٹھائے مجھے ہیں۔

پس اس سے ثابت ہوا کہ بخاری شریف میں من السماء کے الفاظ نہ ہونا کوئی لازی امور سے نہیں۔ کیونکہ ان کا مدعا نزول من السماء ہی سے ہے۔اس لئے اس حدیث کو جو سجے اساد سے امام بیمی نے روایت فرمائی ہے خلاف نہیں۔

دور کیوں جاتے ہوا ہے گھری کی خبرلو کہ تمہارے مرزا قادیانی نے سیح مسلم کی دور کیوں جاتے ہوا ہے گھری کی خبرلو کہ تمہارے مرزا قادیانی نے سیح مسلم کی دوایت پیش کرتے ہوئے من السماء کے الفاظ نہیں۔ مرجناب امام مسلم کا منشاء بھی ہے کہ آسان سے اتریں ہے۔

روضیح مسلم کی حدیث میں جو یہ لفظ موجود ہے کہ حضرت مسیح جب آسان سے ارتبی کے قوان کالباس زردر مگ کا ہوگا۔''
از ایس کے قوان کالباس زردر مگ کا ہوگا۔''
ایسا بی بخاری شریف کے خشا ہ کو بچھنے کی کوشش کریں اوریا دآیا تمہارے مرزا کی جانے

بلا کہ امام بخاری تھے کون، اور انہوں نے احادیث کو کیے فراہم کیا اور وہ کس تیلے کے بزرگ تھے۔ آ ہمیں مار خیاں دیکمونو شیطان کی آنت سے زیادہ وہ کمی مرعمل کانتش یا بھی نہیں ملا۔ ارے عقل

کے اندھواور قسمت کے آیا کرے گاتہ ہارے مرزا بخاری کا تیم کا مختفر تعارف آپ کا نام نا

ہے۔چونکہ یہاں ہماری ہیں ۔للبذاوہی گذارش ہو اس صحیح بخاری کونوے ہز

احادیث کو ہڑی جانفشانی امرےاندازہ لگائیں کہ خالی نہتھا۔ جناب امام \*

تعبیر کئے بغیر ندر ہول؟ تابعین کی خدمت میں کرنے سے پیشتر عسل

م اوری کی ہروہ صدیث الگا کرمسنون طریقہ پر طریق سے صدیث کی م

اس ان تھی فرمایا۔جن میں سے قر آپ کے

میں اظہار عقیدت واس کانتیجہ ہے کہ آپ کے تر ذری، امام ابوعبدالرح

اورعرض کردینا ضرورا امام بخاری کے پاس کے سامنے زانو ادب

يا دُل ميري طرف بر

کے اندھواور قسمت کے بیٹو بیتو خیال کر وجواہام بخاری کے نام کونیس جانا وہ پیغیبری بھلا خاک کرے گا۔ تنہارے مرزا کوتو بیتھی نہ معلوم ہوسکتا کہ اہام بخاری کا کیا نام تھا۔ ذیل میں جناب اہام بخاری کا تیم کا مختصر تعارف کراتا ہوں سنتے۔

آپ کا نام نامی واسم گرامی ابوعبدالله محمد بن اساعیل بن ابراہیم بن المغیر ة بن بردنبہ ہے۔ چونکہ یہاں ہماری غرض امام بخاری کی سوائے حیات نہیں۔ بلکہ چندا یک واقعات پیش کرتے ہیں۔ لہذا وہی گذارش ہوں گے۔ آپ کے خاص آلمیذا مام فربری فرماتے ہیں کہ امام بخاری سے ای محصح بخاری کونوے ہزار آ دمیوں نے پڑھا۔ یہ بھی عرض کرنا مفید ہوگا کہ جتاب امام نے ان اما صحادیث کو بڑی جانفشانی اور محنت سے بڑی بڑی دور پیدل سفر کرتے ہوئے اکٹھا کیا۔ آپ اس امر سے اندازہ لگا تھیں کہ اس ذر محت ہوئے اکٹھا کیا۔ آپ اس خالی نہ تھا۔ جناب امام کوفر مان رسالت کے جمع کرنے کا اس قدر شوق تھا۔ جسے شل تو عشق سے خالی نہ تھا۔ جناب امام کوفر مان رسالت کے جمع کرنے کا اس قدر شوق تھا۔ جسے شل تو عشق سے تعبیر کے بغیر نہ رہوں گا۔ سفر کے مصائب اور راہ کے نوائب جسیلتے ہوئے ایک ہزارای محد ثین ، تابعین کی خدمت میں جانا پڑا اور ہو رکعت نقل ادا فرمائے اور مزید صحت کے لئے مدتوں گنبہ خطر کی کی مروہ حدیث جس کی صحت مطلوب ہوتی خدا سے دعاء کرتے اور اس خیال کو چھاتی سے عاوری کی ہروہ حدیث جس کی صحت مطلوب ہوتی خدا سے دعاء کرتے اور اس خیال کو چھاتی سے کا کرمنون طریقہ پرسوجاتے۔ خواب میں سرور دو جہاں سرکار بیٹر ب سے ملاقات ہوتی اور اس خیال کو تھات ہوتی اور اس خیال کی صحت ہوتی اور اس خیال کو تھاتی سے طریق سے حدیث کی صحت ہوتی۔

اس ان تھک دوڑ دھوپ دمخت شاقہ کے نتیجہ میں آپ نے قریباً چھلا کھا حادیث کو جمع فرمایا۔ جن میں سے قریباً دس ہزارا حادیث کو تیج میں درج فرمایا۔

آپ عظم وضل کی شہرت دوردراز ملکوں میں پہنی تو دوردور سے لوگ آپ کی خدمت میں اظہار عقیدت واستفادت کے لئے حاضر ہوئے۔ چنا نچہ یہ آپ کی ہی برکت و فیوض وشفقت کا نتیجہ ہے کہ آپ کے تلانہ میں سے بڑے بام وقابل قدر صدث مثلاً امام سلم امام ابوعین کی ترخدی ، امام ابوعید الرحمٰن نسائی جیسے فقید الشال بزرگ پیدا ہوئے۔ چنا نچہ امام سلم کے متعلق اتنا اورعوض کردینا ضروری ہے کہ وہ اپنے سابق استاد امام ذھلی کو جب کہ انہوں نے یہ تھم دیا کہ کوئی امام بخاری کے باس نہ جائے اور نہ بچھ سے تو امام سلم کو یہ گوارہ نہ ہوا۔ بلکہ انہوں نے امام بخاری کے سامت زانو ادب نہ کرتے ہوئے یہ الفاظ کہتے کہ یا امیر المؤمنین فی الحدیث اپنے مبارک کے سامنے زانو ادب نہ کرتے ہوئے یہ الفاظ کہتے کہ یا امیر المؤمنین فی الحدیث اپنے مبارک یا وی میری طرف بڑھا ہے تا کہ میں ان کو چوموں اور آ تھموں پرنگاؤں۔ اس لئے کہ آپ نے ہم

و سکتی ہے؟۔قطعانہیں: کیکا نہ ہوئے گا ملبل نہ ہوئے گا اعتراض کرتی ہے کہ امام بیجاتی زان مدید

اعتراض کرتی ہے کہ امام پیجلی نے اس حدیث کو سہخاری میں من السماء کا لفظ نہیں \_

ی خرج نہیں بلکہ مند ہے۔ یعنی ایسی کتاب مے۔ جیما کہ کنز العمال وغیرہ ہے۔ بلکہ امام فی اور بخاری شریف کا حوالہ صرف اس لئے کوئ السماء کا لفظ نہیں۔ ولیکن مرادنزول سے بالد منزوله من السماء بعد (مرزائی پاکٹ میں السماء بی کرنے والے کا ارادہ نزول من السماء بی

، میں من السماء کے الفاظ نہ ہونا کوئی لازی سے ہے۔اس لئے اس صدیث کو جوسیح اساد

لو کہ تمبارے مرزا قادیانی نے سیج مسلم کی ا۔ حالانک مسلم شریف میں یہال من السماء کے الفاظ نہیں۔ مگر جناب اہام

جود ہے کہ حضرت میں جب آسان سے (ازالدادہام میں ۱۸ بنزائن جسوم ۱۳۲۱) ش کریں اوریادآیا تمہارے مرزا کی جانے میفراہم کیا اور دہ کس تلے کے بزرگ تھے۔ بی مرعمل کافتش پاہمی نہیں ملآ۔ارے عقل مسلمانوں پروہ احسان کیا۔ لینی اس قدر محنت سے و خیرہ حدیث کوجع فرمایا ہے جس کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ آپ کا بیدا حسان یقیدنا است مرحومہ عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھے گی اور قیامت تک اس کابدلہ نہا تاریخے گی۔ ایک واقعہ عرض کرنے پراکتفا کرتا ہوا معذرت خواہ ہوں اور طوالت مضمون سے ڈرتا ہوا معانی کا خواستگار ہوں۔

ایک دفعہ جناب امام بخاری بغداد تشریف لے گئے۔ دہاں دس اہل اللہ محدثین نے آپ کے امتحان کی غرض ہے آپ کی خدمت میں دس جداجدااحادیث جن کی سند عمد أبدل دی گئی متحی پیش کیس۔ جناب امام کے سامنے جب حدیث پیش کی جاتی تو آپ ہر حدیث پر لا اعرف لیعنی میں نہیں جانیا کہد دیتے۔ جب تمام بزرگول نے تمام احادیث ختم کیس اور آپ نے وہی کلمسلا اعرف دہ برایا تو وہ سمجھے کہ مجھے تہیں صرف شہرت ہے۔

قی الحقیقت لا اعرف کہنا سے کہ جناب امام نے ان سندات سے کوئی صدیث نہنی تھی۔ اب جب کہ احادیث ختم ہو چکیں اور وہ بزرگ خاموش ہوئے تو آ ب نے وہ تمام احادیث سے سندات کے ساتھ ان کے سام احادیث میں تو وہ عش عش کر المضے اور یہ کہنو بہور ہوئے کہ واللہ بخاری جیسا محدث نہ دیکھا نہ سنا۔ جب آ پ کا انتقال ہوا اور قبر کھودی گئی۔ تو قبر سے جوئی گئی تھی۔ اس سے عبر وکستوری کی خوشبوآتی تھی جولوگوں نے تیم کا مدتوں اپنے پاس رکھی۔ مرزا قادیانی کی جانے بلا کہ امام بخاری کون تھے۔ کوئی چندہ اور کستوری تھوڑے ہی جھیج تھے۔ چنا نچر فیل کا مضمون پڑھے اور یہ تھی کہدوں کہ فقیر کوا گرکوئی مرزائی ایک آ نہ کا کمٹ یا جوابی پوسٹ کار ڈبھیج کریدوریافت کرے کہ کئی مرتبہ مرزا قادیانی نے نام غلط کسے میں خلطی کی تو جوابی پوسٹ کار ڈبھیج کریدوریافت کرے کہ کئی مرتبہ مرزا قادیانی نے نام غلط کسے میں خلطی کی تو میں بتانے کو تیار ہوں۔ سردست انتا کہد تیا ہوں کہ ملغ تمیں دفعہ تو اس تیاری صحیفہ تقدیم میں میری میں بتانے کو تیار ہوں۔ سردست انتا کہد تیا ہوں کہ ملغ تمیں دفعہ تو اس تیاری صحیفہ تقدیم میں میں نگاہ ہے گذر ااور جبرت کا موجب بنا۔

" بخاری کی بیعدیث کہ جوامامکم مذکم ہے۔ اگر تاویلات کے شکنج میں نہ چ حالی جاوے اور جیبا کہ ظاہر الفاظ حدیث کے جیں۔ آئیس کے موافق معنی لئے جائیں توصاف نظر آرہا ہے کہ اس صدیث کے ظاہر ظاہر بھی معنی جیں کہ وہ تمہاراا مام ہوگا اور تم میں سے بی ہوگا۔ لینی ایک مسلمان ہوگا نہ یہ کہ چ جس پر انجیل نازل ہوئی ہے۔ جس کوالگ ایک امت دی گئی۔ آسان سے امرے گا۔ اس جگہ یہ یا در کھنا چاہئے کہ امام محد اساعیل صاحب جوائی سے بخاری میں آنے والے سے کی نبیت صرف اس قدر صدیث بیان کر کے چپ کر مجے کہ امامکم منکم اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ دراصل حضرت اساعیل بخاری صاحب کا یہی ند ہب تھا۔ وہ ہرگز اس

بات کے قائل نہ تھے کہ امامکم منکم ہے۔صاف

نقیر کے خیا داخل ہے۔ورنہ کون نہیں لئے انسب یمی ہے کہ انصاف ودیانت ہے: "عن ابھ

حتىٰ يلى (ترمذى ع ابو*بري*ةْرو جاۓتواللاتعالىٰ ا*س*وْ

مندرجه بإلا

ایسے انداز سے بیان فر مردودتم کو بہکا نہ دے معہود آئے گا۔اس صد مہدی تم میں سے ہی تا

آنے میں صرف ایک جس میں میری رپیش گا۔اب دیکھنا ریسے کا کے جواب میں میں کا ڈ

المؤمنين کهلوائيں اور: جواب دیں کہوہ امیرا بادشاہ تشلیم کرنا تو کیام

نبیں ہوکتی۔اس کے: "عـن ام عترتی من ولد فاہ

، سے ذخیرہ حدیث کوجمع فر مایا ہے جس کا کوئی ٹھکانہ ازت وتكريم كى نكاه سے ديكھے گى اور قيامت تك اس يراكتفا كرتا بوامعذرت خواه بول اورطوالت مضمون

اوتشریف لے مجئے۔ وہاں دس اہل اللہ محدثین نے ، میں دس جدا جداا حادیث جن کی سندعمد آبدل دی حمی ب مدیث پیش کی جاتی تو آپ ہر صدیث پر لا اعرف وں نے تمام احادیث ختم کیں اور آپ نے وہی کلمہ لا رت ہی شہرت ہے۔

۔اس لئے کہ جناب امام نے ان سندات سے کوئی ہو چکیں اور وہ بزرگ خاموش ہوئے تو آپ نے وہ منے بیان کیں تو وہ عش عش کرا تھے اور یہ کہنے پرمجبور سنا۔ جب آ ہے، کا انتقال ہوا اور قبر کھودی گئی۔ تو قبر نبوآ تی تھی جولوگوں نے تیر کا مدتوں اینے یاس رکھی۔ بخاری کون تھے۔ کوئی چندہ اور کستوری تھوڑ ہے ہی هی کهه دول که فقیر کواگر کوئی مرزائی ایک آنه کا کلٹ یا تنی مرتبہ مرزا قادیانی نے نام غلط کیسے میں غلطی کی تو وں کم بلغ تنیں دفعہ تو ای تیاری صحیفہ تقدیر میں میری

م منكم ب- اكرتاويلات ك شكنج مين ندج مائي ۔انہیں کے موافق معنی لئے جائیں تو صاف نظر آرہا ہوہ تمہاراامام ہوگا اورتم میں سے ہی ہوگا۔ لینی ایک بنازل موئی ہے۔جس کوالگ ایک امت دی گئی۔ بي كدام محمدا ساعيل صاحب جوابي سحيح بخاري ميس ب بیان کرے حیب کر محے کہ امامکم منکم اس سے یل بخاری صاحب کا یمی ند بهب تقار وه برگزاس

بات کے قائل نہ تھے کہ بچ مج این مریم آسان سے اترے گا۔ بلکہ انہوں نے اس نقرہ میں جو امامكم منكم ب\_مساف ادرصر يح طور يرايناند بب طاهر كرديا."

(ازالهاد بام ص ۹۵ تا ۹۸ بخزائن جسم ۱۵۳،۱۵۳)

فقیر کے خیال میں دجل تو آپ کی تھٹی میں پڑا ہے اور مغالطہ ہی آپ کی سرشت میں واخل ہے۔ ورنہ کون نہیں جانتا کہ امامکم منکم کس کے متعلق صاوق المصدوق نے فر مایا ہے۔اس لئے انسب یبی ہے کہ مرزا قادیائی کا بیرمغالطہ بھی لگے ہاتھ دور کرتا جاؤں۔ پس التجاء ہے کہ انصاف ودیانت سے سنتے اور مجھنے کی کوشش سیجئے۔

"عن ابي هريرة لو لم يبق من الدنيا الا يوماً لطول الله ذلك اليوم حتیٰ یلی (ترمذی ج۲ ص۲۶، باب ماجا، فی المهدی)''

ابوہریہ وایت کرتے ہیں کرفر مایا نی کریم اللہ نے اگر دنیا کا ایک دن بھی باتی رہ جائے تواللہ تعالیٰ اس کولمبا کرے گاتا کہ وہخص بادشاہ ہوجائے۔

مندرجہ بالا حدیث بطور پیش کوئی صادق المصدوق نے یقین امت کے لئے ایک ا پیے انداز سے بیان فر مائی ۔ یعنی امت مرحومہ کو انتہائی یقین دلاتے ہوئے فر مایا کہ خبر دار کوئی مردودتم کو بہکانہ دے کہ زمانہ بہت لمبا گذر چکا اور قیامت آیا ہی جا ہتی ہے اور اب کہاں مہدی معبود آئے گا۔اس مدیث سے حضور اکرم اللہ کا مطلب یمی تھا کہ امامکم منکم یعنی وہ آنے والا مهدى تم من سے بى بيدا موكا ـ البذا انظار نفول بنيس بلكة اكيد أفر مايا كنيس اگر قيامت ك آنے میں صرف ایک ہی دن ہاقی کیوں نہ ہوتے بھی اللہ تعالیٰ اس دن کوا تنالمبافر مائیں گے کہ جس میں میری بیپیش گوئی پوری ہوکرر ہے گی ۔ یعنی جناب مہدی امیر المؤمنین اور بادشاہ ہوجائے گا۔اب دیکھنا ہے ہے کہ مدی تعنی مرزا قادیانی کے حق میں بیپیش گوئی صادق آ سکتی ہے۔سواس کے جواب میں یمی کانی ہے کہ نہ ہی مرزا قادّیانی کوتو فیق ہوئی کہ وہ خلافت کا اعلان کریں اورامیر المؤمنين كهلوا كي اورنه بي انبيل الحج بحرز مين كي بادشا بت بلي - اگر مرز اكي تم منبي و جهالت سے بيه جواب دیں کہوہ امیر اور بادشاہ متھے تو یہ کہد بناہی کافی ہے کہ سلمانوں نے من حیث القوم انہیں بادشاه شلیم کرنا تو کیامسلمانوں کی صف سے ہی باہر نکال دیا۔اس لئے بیصدیث آپ کے موافق نہیں ہوسکتی۔اس کےعلاوہ ذیل کی حدیث کوچٹم بصیرت سےمطالعہ فر مائیں۔

"عن ام سلمة قالت سمعت رسول الله عَلَيْ يقول المهدي من عترتى من ولد فاطمه (رواه ابوداؤدج٢ ص١٣١٠ اوّل كتاب المهدى)" چنانچدامسامکم جوز پین کوعدل وانعماف ــ نه ایمانی ایک دو ''عن ایی س الارض الرحبة وحا یلتجی الیه من الظلم قسطاً وعدلا کسا الارض لا تدخر الا

الارض لا تدخر الا شيئاً الا صبه الله

فتمنى الاخباء الا (مستدرك حاكمج»

شدید) "﴿ جناب الاِ الم

عترت اورالل بيتاً ــ

دےگا۔جیبا کہ دوظلم

ہوں گے۔ یہاں تک تک کہ زندے مردول

یا نوسال حکومت کرے م

پیر مدیث احق خواه خواه دامامکم

روہے آوے۔ پہالہ

کوئی ہات الی میں کے بعد جب جناب

تو قرآن کریم کی الر

ام المؤمنین ام سلم قرماتی ہیں کہ میں نے آنخضرت تالیہ سے سنا کہ آپ اللہ نے فرمایا مبدی میری اولا دیعنی فاطمہ کی اولا دسے ہوگا۔

یہ صدیث بھی مرزا قادیانی کے خلاف ہے۔ کیونکہ آپ نے چینی الاصل اور فاری انسل مغل اور زمیندار اور خدا جانے گئی قوش ترک وغیرہ اپنے نسب کے اندر بیان کیس اور سید ہونے کی فی کی۔ بلکہ جب ہم آپ کی نسل کے متعلق صحیح معیار معلوم کرنا چاہجے ہیں تو ہنسی کو مجبوراً منبط کرتے ہیں۔ کیونکہ آپ خود اِقرار کرتے ہیں۔

میں کبھی آدم مویٰ مبھی یعقوب ہوں نیز ابراہیم ہول تسلیس ہیں میری بے شار

(برابین احمدیدج۵ص۳۰ افزائن ج۱۲ ص۳۳۱)

یدیشانسل والے کی بہال ضرورت نہیں۔امامکم منکم توبیح اہتا ہے کہ مہدی معہود جناب سیدة النساء فاطمة الزہرا کی اولا دسے ہو۔ بیحدیث بھی مرزا قادیانی کوفٹ نمآئی اور سفتے:

"عن ابى سعيد الخذري قال قال رسول الله سُلَيْكُ المهدى منى اجلے لجبهة اقنى الانف يملًا الارض قسطا وعدلا كما ملثت ظلما وجورا يملك سبع سنين (ابوداؤدج٢ ص١٣١٠ ازّل كتاب المهدى)"

جناب ابوسعید خذری روایت کرتے بی کفر مایانی کریم الله کے کہ مہدی مجھ سے موال روایت کرتے بیل کفر مایانی کریم الله کا کہ مہدی مجھ سے موال روش پیشانی والا فریصورت ناک والا ، زمین کوعدل وانعماف سے مجردے گا۔ جیسے کہوہ ظلم وجور سے مجری ہوگ ۔اس کے بعدسات سال بادشانی کرے گا۔

مندرجہ بالا حدیث بھی مرزا قادیانی کے حسب حال نہیں بلکہ سراسر خلاف ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی کی تصویر سے آپ کی روش پیشانی اور خوبصورت تاک کا پیتہ چاتا ہے کہ یہاں یہ دونوں نشانیاں مفقود ہیں۔ کاش مرزا قادیانی تصویر نہ جواتے اور کملی پوش آ قاملی کے گئش قدم پ چیاتے آ محضور سرکار مدیر میں اور کے خلاف جہاد کیا اور تخی سے مع فر مایا۔ گرسرکاری نبی اگریز کی خلامی اور اس کے تدن و معاشرت کی ہیروی کرتا ہواتصویر کی پیچوا بیٹھا اور فقیر کے خیال میں یہ فعل بھی قدرت کو یونمی منظور تھا تا کرت و باطل میں امتیاز رہے۔ اس کے علاوہ حدیث شریف تو بیچا ہتی ہے کہ وہ عدل وانصاف سے ذمین کو بھر دے گریمال۔

اس سادگی پہ کیوں نہ کوئی مرجائے اے خدا لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تکوار بھی نہیں نہ خدا ہی الا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے ایبائی ایک دوسری حدیث میں اس ظلم وجور کا نقشہ تھینچتے ہوئے بیان فرمایا

"عن ابی سعید الخدری لم یسمع بلاء اشد منه حتی تفیض عنهم الارض الرحبة وحتی یملاء الارض جوراً وظلماً لا یجد المؤمن ملجاء یلتجی الیه من الظلم، فیبعث الله عزوجل رجلاً من عترتی فیملاء الارض قسطاً وعدلاً کما ملئت ظلماً وجوراً یرضی عنه ساکن السماء وساکن الارض لا تدخر الارض من بذرها شیئاً الااخرجته والاالسماء من قطرها شیئاً الاصبه الله علیهم مدرا رایعیش فیهم سبع سنین اوثمان اوتسعاً فتمنی الاخباء الاموات مماضع الله عزوجل باهل الارض من خبره فتمنی الاخباء الاموات مماضع الله عزوجل باهل الارض من خبره (مستدرك حاکم جه صه ۱۰، حدیث ۱۸۸۸، باب ینزل بامتی فی آخر الزمان بلاء شدید) " و جناب الوسعید فذری روایت کرتے بی کری کرا الله الارض من خبره امت کوا نے والی ہے فرماییاں تک کرائی آدی الله عالی الله تعالی محب عزت اورائل بیت ہے ایک جوان کومعوث کرے گا۔ پی وہ زین کو مدل وانساف ہے محر صاورائل بیت ہے ایک جوان کومعوث کرے گا۔ پی وہ زین کو رہے والے اس سے راضی مور کے بہاں تک کرا مان بریخ کو بہادے گا درز بین تمام نیا تات کونکال دے گا۔ بہال مور کے بہاں تک کرائی کرائی کی خواہش کریں گے اوروہ الله کامحبوب سات سال یا آ شمال الوسال حکومت کرنے گا۔

میں نے آخفرت اللہ سے مناکر آ پیانے نے اے مواد

اف ہے۔ کیونکہ آپ نے چینی الاصل اور فاری النسل و فیرہ اپنے نسب کے اندر بیان کیں اور سید ہونے اق صحیح معیار معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہنسی کومجور اضبط

> وی مجمی یعقوب ہوں سلیں ہیں میری بے شار

(برابین احریبه ۵ص۳۰ انزائن ج۱۹ ص۱۳۳) دت نیس امامکم مذکم توبیج ابتاب کرمهدی معبود

بيه مديث بمى مرزا قاديانى كوفث ندآ فى اور سفته: قال قال رسول الله شائلة المهدى منى اجلخ نسط اوعد لاكما ملقت ظلما وجورا يملك

ن کتاب المهدی '' تے ہیں کہ فرمایا نبی کریم اللہ نے کہ مہدی مجھ سے لا، زمین کوعدل وانصاف سے بعرد سے گا۔ جیسے کہ وہ سال یا دشاہی کرےگا۔

نی کے حسب حال نہیں بلکہ سراس خلاف ہے۔ کیونکہ بٹانی اور خوبصورت ناک کا پید چاتا ہے کہ بہاں یہ تصویرنہ جواتے کے کشش قدم پر تصویرنہ جواتے اور کملی پوش آ قابلی کے کشش قدم پر لے خلاف جہاد کیا اور تحق سے منع فر مایا۔ مگر سرکاری نبی لی چروی کرتا ہوا تصویر کی چھنچوا بیٹھا اور فقیر کے خیال میں مطل میں احتماد کے حلاوہ حدیث شریف تو مجردے مگر بہاں۔

) نہ کوئی مرجائے اے خدا ہاتھ میں تکوار بھی نہیں و معین سے جناب سے کو بھانسی پر سے اتارتے ہوئے مرہم عیسیٰ کے چکر میں غلطان و پیچان رکھتے ہوئے مرہم عیسیٰ کے چکر میں غلطان و پیچان رکھتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں کہ ویکھوٹر آن کریم نے ان دونوں کے لئے لیمن جناب سے اور جنابہ مریم کے لئے اور چنا ہر ہے کہ وہ سوائے شمیر کے اور کئی جگہوبی نہیں کتی ۔ لہذا مانتا پڑے گا کہ سے کشمیر شن آئے اور یہاں بی زندگی کے بقیدون ختم کر کے حکمہ خان یار میں ابدی نیندسوئے۔

سجان الله ایتی آپ کی منطق اور پیامبری ۔ مگر دور کیوں جا کیں ابھی کل ہی کا واقعہ ہے کہ رائے صاحب کا انقال ہوگیا۔ اس کی ارتقی کے ساتھ ساتھ جہاں اہل ہنود تھے وہاں ٹو ڈی مسلمانوں کے علاوہ ایک ہتم رسیدہ روزگار میراسی معہ میرزادہ بھی جارہا تھا۔ ارتقی کے عقب میں عورتوں کا ایک انبوہ کیٹر سینہ کو لی اور بین کرتا جارہا تھا۔ جن میں غالبًا رائے صاحب کی لڑکی بڑے دردوکرب سے لمباباز و کئے ہوئے یہ کہ رہی تھی۔

آ ہ!تم وہاں چلے ہو جہاں دانہ، نہ پانی۔افسوس!تم وہاں جارہے ہو جہاں دیا، نہ تق۔ حیف!تم وہان جاتے ہو جہاں چار پائی، نہ بستر۔

میرزادہ جو باپ کے ہمراہ جار ہاتھا۔لڑکی کے ان کلمات سے بیتا ہانہ متاثر ہوکر باوا کا باز وجھنجورکر کہنے لگا۔

ابا، اباد کھموتو باڑی ہارے ہی گھر کا پہددے دہی ہے۔

بعینہ بی حال مرزا قادیانی کا ہے۔ قرآن کریم نے کسی واقعہ کی یاد دلاتے ہوئے چشموں اور باغات کا ذکر کیا۔ آپ نے جھٹ شمیر کہددیا۔ کسی بھو کے سے کسی نے سوال کیا وواور دو کتنے ہوئے ہیں۔ دو کتنے ہوئے ہیں۔ دو کتنے ہوئے ہیں۔ دو کتنے ہوئے ہیں۔ دو اور قادیانی کی جانے بلا کہ دنیا میں کتنے جنت نظیر ہیں اور قرآن حیم کا یہاں کیا منشاء ہاور وہ کس کی طرف اشارہ کررہا ہے۔ بہر حال جناب امام مہدی کی ایک علیحدہ شخصیت ہے۔ مگر مرزا قادیانی خواہ مخواہ اسے ہمنم کئے جاتے ہیں اور ڈکار تک لینا گوار فہیں کرتے۔ ذیل کی حدیث گوش ہوش سے سنے اور ایمان کی عیک سے دیکھئے۔

خامہ آگشت بدندان ہے اسے کیا کہتے

"عن ابن عباش قال قال رسول الله سَالَ لن تهلك امة انا اولها وعيسى ابن مريم آخرها والمهدى اوسطها (مشكوة ص٥٨٥، باب ثواب هذا الامة الفصل الثالث) " وجناب ابن عباس دوايت كرت بين كفر مايا تي كريم التلك في المناهدة ال

امت کیسے ہلاک ہو گأ اور جس کے درمیان م ناظرین ک مہدی عیسیٰ ابن مریم

دجل دینے کو کیے جاتا اطلاق خودساختہ الہا ا رہنے دوجس کی تاویل صاحب یہاں تو باوا آ پری ہوتی ہے۔فقیر جدا گانہ مخصیتوں کا م

رسول الله عَلَمُالله ويغزل عيسى ياروح الله تق اميرهم فيصل فيقلته (احمدوا عيسى عليه الس

سامنے خانہ خداشہ ساتھ ستر ہزاریہ وقت بے پس مسلما پڑھائے وہ جوار امیر ہیں بیس آ

مرزا اس لئے کداس،

مريم اين خنجر پكڙ ك

ما تارتے ہوئے مرہم عیسیٰ کے چکر میں غلطان و پیچان ا۔ جب وجل کا نقشہ آ کھوں میں کھی گیا تو حجت کہہ اِل کے لئے یعنی جناب سے اور جنابہ مریم کے لئے

قرار دیاہے اور بیرظاہرہے کہ وہ سوائے کشمیر کے اور کمسے کشمیر میں آئے اور یہاں ہی زندگی کے بقیہ دن

اور پیامبری۔ مگر دور کیوں جا کیں ابھی کل ہی کا واقعہ ) ارتقی کے ساتھ ساتھ جہاں اہل ہنود تنے وہاں ٹو ڈی ہرائی معہمیرزادہ بھی جار ہاتھا۔ ارتقی کے عقب میں جار ہاتھا۔ جن میں غالبًا رائے صاحب کی اڑکی ہڑے ہیں۔

رپانی۔افسوس!تم وہاں جارہے ہو جہاں دیا، نہ بتی۔ نہ

فالركى كان كلمات سے بيتا باند متاثر ہوكر باوا كا

۔قرآن کریم نے کسی واقعہ کی یاد دلاتے ہوئے شمیر کہددیا۔ کسی بھو کے سے کسی نے سوال کیا دواور قادیانی کی جانے بلا کہ دنیا میں کتنے جنت نظیر ہیں لمرف اشارہ کر دہا ہے۔ بہر حال جناب امام مہدی اہ تخواہ اسے ہفتم کئے جاتے ہیں اور ڈکار تک لینا سے سنتے اور ایمان کی عینک سے دیکھئے۔ ہے اسے کیا کہتے

امت کیے ہلاک ہوسکتی ہے جس کے شروع میں میں ہون اور جس کے آخر میں عیسی ابن مریم ہیں اور جس کے درمیان مہدی ہے۔ ﴾

ناظرین کرام! اس حدیث صحصہ سے بیروز روش کی طرح معلوم ہوا کہ جناب امام مہدی وعینی ابن مریم دوجدا جدافخصیتیں ہیں۔ جن کا زمانہ بھی جداگا نہ ہے۔ مگر قادیانی خواہ مخواہ دجل دینے کو کہے جاتا ہے۔ 'لا مہدی الا عیسی ''بعنی امام مہدی ہی عینی ہیں اور عینی کا اطلاق خودسا ختہ الہمام کی روسے خود بنرا ہے۔ بھلے مانس سے کوئی ہو چھے کہ کوئی حدیث تو الی بھی رہنے دوجس کی تاویل یا استعارہ نہ کرتے ہوئے بلاا آج بچ صحیح سید سے الفاظ میں قبول کر لو۔ مگر صاحب یہاں تو باوا آ دم ہی نرالا ہے۔ سب سیدھی باتون کو الٹا کیا جاتا ہے تو کہیں دجالیت کی شکم میں موبالہ میں ہو جا ہوگا۔ ہاں ٹی روشن والے شاید ابھی مطمئن نہ ہوئے ہوں تو ان جو الذان دو جداگا نہ خصیتوں کا کماحق کم ہو چکا ہوگا۔ ہاں ٹی روشن والے شاید ابھی مطمئن نہ ہوئے ہوں تو ان حدا کا نہ خصیتوں کا کماحق کم ہو چکا ہوگا۔ ہاں ٹی روشن والے شاید ابھی مطمئن نہ ہوئے ہوں تو ان

"عن عثمان بن ابی العاص وهو فی المسجد مع جماعة قال سمعت رسول الله علی یقول سبعون الفاس و مع الدجال سبعون الفاس و مع بنزل عیسی ابن مریم علیه السلام عند الصلوة الفجر فیقول لهم امیرهم یاروح الله تقدم صل لنا فیقول هذا الامة امراً بعضهم علی بعض فیتقدم امیرهم فیصل حتی اذا قضی صلواته اخذ عیسی حربة فیدهب نحوالدجال فیقلته (احمد والحاکم فی المستدرك ص ۱۷۶، ۲۷۰ ج محدیث نمبر ۲۰۸، باب نزول عیسی علیه السلام من السما، "و حفرت عان این این ای العاص فی ایم جماعت شرک مسلی عالی السما من السما، "و حفرت عان این این ای العاص فی ایم جماعت شرک سامن فائد فدا علی این مربح کی نماز کی سامن فائد فدا علی این مربح کی نماز کی سامن فائد کی سمانوں کا امیر جناب علی علی السلام سے عرض کرے گا کرآ کے شریف لاکرنماز پر حایے وہ جواب دیں کے کہ پیشرف امت محمدی کو حاصل ہے کہ ان علی سے بعض بعض کی این مربح ای گر تی کہ نماز تم ہوگی تو علی این مربح ای گر تی کہ نماز تم ہوگی تو علی این مربح ای گر تی کہ نماز تم ہوگی تو علی این مربح ای گر تم بربح این علی سے بعض بعض کی مربح ای گر تم بربح الی گر تم بربح سی گر تم بربح سی گر تم بربح تم بربح الی گر تم بربح ت

مرزائیو اکہیں صدیث کی عظمت اور صحت پر سوال کر کے منہ پیکا لک ندلگا بیٹھنا۔ کیوں اس لئے کہاس صدیث کی روایت دواماموں نے کی لیٹن امام احمد مجدد صدی دوئم وامام حاکم مجدد صدی چہارم نے جوعندالرزانہایت معتبر ہیں اور جن کا مشر کافرو بے دین ہے۔ ہاں بھائی اسی لئے کہارے لئے کہارے کہاں کے کہارے اسے کہتر معتبر معتبر میں ایمانی کی روشی میں کہتے کہ تہارے مرزا قادیانی سے یا صحابی وتا بھی، وہ کون بد بخت ہے جو صدیث کی عظمت سے انکار اور صحابہ کہار سے بیز ارادرا مامین سے انحراف کر کے اپناٹھ کا نہ جہم بنائے۔

فرمان رسالت سے بیروز روش کی طرح عیاں ہے کہ امام مہدی اور جناب عیسیٰ دو عقلف شخصیتیں ہیں اور یہ جمی واضح ہوا کہ آنے والے میے کا نام این مریم ہے۔ این چراغ بی بی نہیں اوروہ پیدائیس بلکہ نازل ہوگا اور صلمانوں کے امیر کی اقتداء شن نماز پڑھے گا اور دجال کول کرے گا۔ یخظی نہیں کہ مرزا قادیانی میں بی صفات قطعاً مفقود تھیں۔ ساری عمر میں وہ تکوار وجہاد کے نام سے ڈرتے رہے اوراس کے بند کرنے شن ایری چوٹی کا روز مارا۔ واقعد کی میں میں وہ کور منٹ سے التجاء کی کہ چند سابق بھیج دیں۔ کیونکہ والله یعصم میں الناس پر ایمان آج کل کے نیوں کا نہیں رہا اور شایدالہام ربناعات کے کوشر ہے ہے کوشر کے الله میں میں الناس پر ایمان آج کل کے نیوں کا نہیں رہا اور شایدالہام ربناعات کوشر ہے۔

اس مدیث سے بیمی معلوم ہوا کہ دھٹرت عثان کا مجد میں بیر مدیث بیان کرنا اور
امت کا بلاردوقد قبول کرنا اس بات پردالات کرتا ہے کہ بیر پیزتمام صابہ کے ایمان میں داخل تھی کہ
عینی علیہ السلام زندہ آسان پرموجود ہیں۔ بہی وجہ ہے کہ کی ایک صحابی نے اس کی تردید نہ ک
کویا بیر مسئلہ تو اجتماع امت کا ایک متفقہ مسئلہ ہے۔ مرزا تو سے گذر سے ایمان سے کہوتمہار سے
مرزا قادیانی کو یہ جرائت بیرو صلہ ہوسکتا ہے کہ وہ سر ہزار یہود کے مقابل اکیلا جاد سے اور ان ک
موجودگی میں ان کے امیر کوئل کرے۔ تمہارے مرزا تو ہے ارب وہ نے ایک پادری آتھم ک
مقابل میں ایسے تک ہوئے کہ بحر ہے جمع میں جواب دینے سے عاجز آتے ہوئے ورتوں ک
طرح تیری ناک میں کیڑ سے پڑیں پے احرآ نے اور الہام سنانے گے اور اوسان ہاختی کا تو پھونہ میں بدحوای
لوچھو۔ بس اس سے اندازہ کرو کہ دین کاٹھیکہ اراور نبوت کے قبل کا دھویدار بحر سے جمع میں بدحوای
کا یوں مظاہرہ کرتا ہے کہ حرمت رمضان کی پرواہ نہ کرتا ہو۔ برسر عام چاء کی بیالیاں شونے جاتا

، یہاں ایک لطیفہ بھی عرض کردوں تا کہ صدیث کی صحت پر مرزا قادیانی کے دستخط بھی ہو جا ئیں اور قادیانی کے دجل کا بھانڈ ابھی چوراہے میں پھوٹ جائے۔

مرزا قادیانی سے پڑھاتے تو آپ نے جواب ''حدیث میں آبا

الصبح اذ نزل علي ينكص يعشى القم بين كتفيه ثم ين نصرف قال عيد سبعون الف يهوا مهم ٢٩٨٠ باب نتنة من كامام الك يك فض الوالم الكون الكون

الباهلي قال قال

مرزا قادیانی سے کی شخص نے سوال کیاا ہی مطرت بیتو کہنے کہ آپ نمازخود کیوں نہیں پڑھاتے تو آپ نے جواب دیا۔

'' صدیث میں آیا ہے کہ سے جو آنے والاہے وہ دوسروں کے بیچے نماز پڑھے گا۔'' (قادی احمدین اس

بهر رنگ که خوانی جامه می پوش من انداز قدت رای شناسم

نن کا مشرکافر و بے دین ہے۔ ہاں بھائی ای ب عینک ایمانی کی روشی میں کہتے کہ تمہار ہے ہے جو حدیث کی عظمت سے اٹکار اور صحابہ کہار بنائے۔

ح عیاں ہے کہ امام مہدی اور جناب عیسیٰ دو کے میاں ہے کہ امام مہدی اور جناب عیسیٰ دو کے میں بی بی اس کا تام ابن مریم ہے۔ ابن چراغ بی بی امیر کا اقتداء شیس اساری عمر میں وہ تکوار و جہاد میں چوٹ کا روز مارا۔ واقعہ کی مریم ام کے بعدوہ بینی چوٹ کے ابتدوہ کی کہ چند سیابی بھیج دیں۔ کی بینیوں کا نہیں رہا اور شاید الہام ربناعات کے دیں۔ کردیا گیا۔

سطان کا مجد ش بیصدیث بیان کرنا اور الدین تر آن کرنا اور الدین تر آن کا مجد ش بید مدیث بیان کرنا اور الدین کرنا اور ایک کرک ایک صحابی نے اس کی تر وید نہ کی۔ ارزائع گئے گذرے ایکان سے کہوتمبارے الزائع گئے گذرے ایکان سے کہوتمبارے الزائع گئے اللہ بیاوری آ تحتم کے اور ان کی اور تی آتے ہوئے حورتوں کی امسانے گے اور اوسان باختگی کا تو بچھنہ الم سانے گے اور اوسان باختگی کا تو بچھنہ اس برحوای الاس میں برحوای الدین کی الدین برحوای الدین کی الدین برحوای الدین کی الدین برحوای الدین کی الدین الدین الدین برحوای الدین کی بیالیاں شونے جاتا الدین کی الدین کو الدین برحوای الدین کی الدین کی کھونے جاتا

ہ کی صحت پر مرزا قادیانی کے دستخط بھی ہو دے جائے۔ تا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ مے ہوکر نماز پڑھائیں۔لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا دا ہنا ہاتھ اس کے دنوں کا ندھوں کے درمیان رکھ دیں مے اور امام سے فرمائیں گے آپ ہی آ مے بڑھئے کہ بینماز آپ ہی کے لئے قائم ہوئی تھی۔ پھروی امام نماز پڑھائے گا۔ جب نماز سے فراغت ہوگی تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں کے کہ درواز ہ کھول دو۔ سووہ کھول دیا جائے گا۔ وہاں پرستر ہزار بہود کے ساتھ دجال ہوگا جو تمام سلے ہوں ہے۔ پس جناب عیسیٰ دجال کو باب الشرق کے پاس قمل کریں ہے۔ پھ

اللہ اللہ اللہ اس قدر جامع اور مانع دلائل کے ہوتے ہوئے الی توی تصریحات کو دیکھتے ہوئے کو رمغزی اور کور باطنی کا مظاہرہ کرنا پر لے درجے کی ڈھٹائی اور بے ایمانی نہیں تو اور کیا ہے۔

یہ بچ ہے کہ میں نہ مانوں میں نہ مانوں کی رث لگانا آسان ہے۔ گرروز روثن کو شب دیجور کہنے والے آخر کرب تک تھہر سکتے ہیں۔ حق وباطل میں ہمیشہ سے چوئی وامن کا رشتہ چلا آیا ہے۔ گر باطل آخر باطل ہی ہے۔ ملمع سازی کو بظاہر کندن سے زیادہ آبدار معلوم ہوتی ہے۔ گرتا ہے، آخر نقل نقل ہی ہے۔ اب فرمان رسالت آپ کے سامنے ہیں ان میں کوئی ایک شق الی نہیں جو گدھے پہشر کا تالین ڈال سکے اور مفید مطلب ہو جائے۔ مرزائے قادیان کو ان احاد ہے ہے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ یہاں جھے ایک واقعہ یاد آیا جو لطف سے خان نہیں۔

ایسٹ انڈیا کمپنی نے جب ہندوستان پر تسلط قائم کیا ہے۔ اس زمانہ میں محدود عدالتیں متعیں۔ ان میں اکثر مختیار اور چندا کی و کیل کام کرتے تھے۔ بیختیاری ہی اس زمانہ کی اعلیٰ و کالت سمجی جاتی تھی اور اکثر اردوخواندہ لوگ جنہیں آج کوئی پوچھتا بھی نہیں و کیل بنے پھرتے تھے۔ مضلع کی کچبری کے سامنے بو کے ایک بوے پیڑے کے بیچے ملا والی مختیار حقے کی نے منہ میں لئے دھوال دھارش نکا لئے ہوئے فرنیٹر میل کا انجن بنا بیٹھا ہے۔ سامنے مولوی عظیم اللہ و کیل مقدمہ کی تیاری میں معروف کتاب کے اور ان کو جلد جلد الث رہے ہیں۔ ایک بوڑھا دیہاتی بواسالھ لئے مولوی صاحب کے سامنے بیٹھ کرسلام کہتا ہے۔

مولوی صاحب: کہوچو بدری اچھے ہوکیے آتا ہوا۔

جات جو رمیر بھتیوں نے میرادم ناک میں کررکھا ہے۔ جہاں میں مولٹی باندھتا ہوں وہیں وہ کم بخت بھی باندھ دیتے ہیں۔جس سے جھے بخت تکلیف ہوتی ہے۔اس لئے کوئی ایسا مقدمہ کردوجس سے وہ سزایا جا کیں۔

مواوی صاحب: کیاان کااس جگه میں کوئی حق نہیں۔

مولوی صاحه جائ : بول جا مولوی صاحه مولوی صاحه بلاوال مختیار وکیل کی طرف گلے ہو۔ لئے ان کی طرف متوجہ کیا جانیں۔جائ نے ہوئے لیے کیے ش لگا۔

حاث:حق تو۔

سکٹا۔کہوتو مچانسی دلادو بڑےصاحب کی پچمرکر جان ہس<u>ا</u>ا

پرواہ نہیں۔ مگر بھانی ج کورٹ ککٹ کے لئے بڑے لمبے سے سفید کا

صاحب آپ ہی ککٹ مختیار نہیا

ہیں۔رام جانے ہمیں غرضیکہ چا

کرتی تھی۔ مختیار صاد لگادیئے اور ایک لیے تھے وہ ایشھتے ہوئے ا جائ خوثی خوثی میں کا ہوئے ایک مہیند کاوع

جاك: حق توب مرجھے تو تكليف ہوتی ہے۔ مولوی صاحب: توانی حالت میں ان پر دعویٰ نہیں ہوسکتا۔ جاث: يون جلم نه كروان كوجس صورت ميس موقيد كرا دو\_

مولوی صاحب جان سے بلہ چھوڑانے کے لئے بلاضرورت صاحب کے کمرے میں چلے گئے اور دیبائی صاحب بزبزاتے ہوئے اٹھے۔

ملادامل مختیار جو قریب ہی ہیشا حقہ نوشی میں کمال کرر ہا تھا اور جس کے کا ن سائل اور وکیل کی طرف گلے ہوئے تھے۔موقعہ کوغنیمت سجھتے ہوئے سنہری چڑیا کو دام تزویر میں لانے کے لئے ان کی طرف متوجہ ہوکر بولا۔ چوہدری جی مجھے اپنی بیتا سنا یے بھلا بیکل کے چھوکرے و کالت کیا جانیں۔ جاٹ نے ہاتھ جوڑتے ہوئے داستان کہ ڈالی تو مختیارصا حب موچھوں بیتا و دیتے ہوئے لمبے لمبے کش لگاتے ہوئے بولے۔

ہاں صاحب! یہ بردانگلین مقدمہ ہے اور بڑے صاحب کے سوااس کوکوئی س بھی نہیں سکتا۔کہوتو بھانسی ولا دوں۔مگر ہمارے مختتانے کا بورا بورا خیال رکھیں اور دیکھو۔ چونکہ بیہ مقدمہ بڑے صاحب کی کچبری میں واخل ہوگا۔ اس لئے اس برکورٹ فیس بھی بڑی گگے گا۔

جاف ہمیانی یہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا روپیوعزت ہی کے لئے موتا ہے۔اس کی کچھ برداہ نہیں ۔ مر چانی نہیں کالے پانی بجوا دو۔ مختیار نے بہت اچھا کہتے ہوئے بیں رویے کے کورٹ کمٹ کے لئے فہمائش کرتے ہوئے خزا کی کی طرف اشارہ کیا اور خومضمون دعویٰ ایک بڑے کیے سے سفید کاغذ پر لکھنا شروع کیا۔ جاٹ نے بیں روپے سامنے ڈھیری کر دیتے کہ صاحب آب بى مكن مناليل \_ ين كهال خراب بوتا بعرول كار

مختیار بنبیں چوہدری تم خود ہی این ہاتھ سے لاؤ۔ ہم پرائے مال کو چھونا گناہ بجھتے ہیں۔رام جانے ہمیں دوسرے کے مال سے ڈرنگتا ہے ڈر۔

غرضيكه جاث ٢٠ روي كر ككت لايا-اس زمان من كلثول برنام اورتاريخ ورج ندموا کرتی تھی۔مختیارصاحب نے آؤو یکھا نہ تاؤ۔ ہیں روپے کے کلٹ بڑی صفائی سے درخواست پر لگادیئے اور ایک لمیےلفافے برا پناخوشخط پید لکھ کرمختیاری طرف متوجہ ہوا۔ ہمیانی میں دس ہی با تی تتے وہ ابنٹھتے ہوئے لفا فدموَ کل کو دیا کہ جاؤ سامنے دالے لیٹر بکس میں اپنے ہاتھ سے ڈال دو۔ جاٹ خوثی خوثی میکام کر کے مطمئن ہوا اور عرض کیا حضور میں کب آؤں۔ مختیار نے تسل دیے ہوئے ایک مہینہ کا وعدہ دیا۔

ليكن حفزت عيسى عليه السلام ابنا دامها باتهر م سے فرمائیں گے آپ ہی آ مے برھئے کہ رَيْهُ هائے گا۔ جب نماز سے فراغت ہو گی تو مول دیاجائے گا۔وہاں پرستر ہزار یہود کے عیسی دجال کو باب الشرقی کے یاس قل

اوتے ہوئے الی قوی تصریحات کو دیکھتے کی ڈھٹائی اور بے ایمانی نہیں تو اور کیا ہے۔ سان ہے۔ مرروز روثن کوشب دیجور کہنے سے چولی دامن کارشتہ چلاآ یا ہے۔ مرباطل بدار معلوم ہوتی ہے۔ مگر تا کیے، آخر نقل نقل ر كونى ايك شق اليين بين جوگدھے يہ شير كا ریان کوان احاویث سے دور کا بھی واسطہ واتعه ياد إيجولطف عصفالي بيس قائم كياب\_اس زمانه ميس محدود عدالتيس فع به پختیاری ہی اس زمانہ کی اعلیٰ و کالت یو چھتا بھی نہیں وکیل ہے پھرتے تھے۔ ملاوال مختیار حقے کی نے منہ میں لئے ب-سامن مولوي عظيم الله وكيل مقدمه كي میں۔ایک بوڑ حادیہاتی براسالھ لئے

ل كرركها ب- جهال مين مويشي باندهتا خت تکلیف ہوتی ہے۔اس لئے کوئی ایسا

گاؤل میں پہنچ کرجاٹ نے اودھم کیاتے ہوئے آسان سر پراٹھالیا۔ دیکھوتو میرے ڈھور میں کی طرح مولیٹی باندھتے ہیں۔ بدمعاش کہیں کالے پائی نہجواؤں تو کلونام نہیں۔ چوہدری کے دیہاتی جینے حقیقا کچھومہ توسیم کئے۔ گرجب ہیں پچیں دن گذر کئے تو وہ معتکداڑا نے لگے تو جائے کو بھی فکر ہوئی اتفاق سے اس دن پانچ صدر و پید فیکر کے فعل کا شوگر طز سے دصول ہوا۔ رو پید لیتے ہی سیدھا عدالت کارخ کیا۔ مختیار نے دور سے دیکھا کہ سونے کی چڑیا دام میں پاؤں چل کرآری ہے۔ تو وقار سے اکر کر یونی معروفیت کے بخار میں قلم کی جولانیاں دکھانے گئے۔

جاث: ہےرام جی کی ۔

مختیار آ و بھائی کلوے رام کی کی۔ اچھا ہواتم آ گئے۔ پرسوں تہارا مقدمہ پیش ہوا بری محنت سے بحث کی صاحب تو نہ مانے تھے۔ گرتہاری تکلیف سے آبدیدہ ہوکر کچھ ہماری پرانی راہ ورسم سے مجور ہوکر کہنے گئے کہ سائل کو کہدویا جائے کہ کالے پانی کے لئے جہاز کا کراید داخل کرے۔ کہوچ مدری صاحب اس سے زیادہ اور تہاری کیا خوش تمتی ہو کتی ہے۔

مقدے کی کامیا بی اور منہ مانگی کالا پانی سیجنے کی مرادادراس پرتھر بغی الفاظان کر جائ کی ہا چھیں کھل کئیں اور وہ کپڑوں میں پھولانہ تا یا ۔ بس بوں سمجھو کہ اس کوخوشی کا ہمینہ ہوگیا۔ منتز اسٹری میں اسٹری کی کار کار کی کار کی ساتھ کی کار کی جائے ہوئے کا میں میں ساتھ کا میں میں ساتھ کا میں ساتھ

مختیار نے جب پانے کو کامیاب دیکھا تو کہنے لگا۔ چوہدری جی اب دیری نہ کیجئے روپیچلدداخل کیجئے تاکہ جہاز کے لئے لکھ دیاجائے۔

جاٹ نے پانچ صدی ہمیائی سامنے رکھ دی اور کہا دیری کیسی انجی وافل کرویں۔

ہاں! کتا کرایہ چاہے مختیار نے کہا صاحب تو ہزار ما تھے تھے۔ بنوی کوشش اور محنت سے ساڑھے تھے۔ بنوی کوشش اور محنت سے ساڑھے تھن سورہ پید فیصلہ ہوا۔ جاٹ نے فوراً بیرتم کن کرسا سے رکھ دی تو مختیار کے لئے کہا کہ دیکھوساڑھے چوسوکا تو فائدہ ہی کرایا ہے۔ ابتم جانو جو خوثی میں آ وے وے دو۔ دیباتی خوثی کے ہینے میں اتنا آپ سے باہرتما۔ چکنی چپڑی ہاتوں پرسوکن دیا۔ مختیار نے ویکھا ابھی ہمیانی میں کچھ باتی ہے بولا چو ہدری صاحب باں تو جو سپائی حفاظت کے لئے ساتھ جائیں گان کاخرج غرضیکہ بچارے چو ہدری کی فیفکر کی فعمل پوری کی پوری کے لئے ساتھ جائیں گان والے ہوئے ایک ماہ کے مزید وعدے پرگا دل جیجے دیا۔ جائے کر چو ہدری کو اظمینان دلاتے ہوئے ایک ماہ کے مزید وعدے پرگا دل جیجے دیا۔ جائے کی اضطراب و بے چینی سے بیدون ایک ایک کر کے تاریخ اور حسب وعدہ کا لے بانی جیجے کے شوق میں مختیار کے یاس پہنچا۔

مختیار نے دور راہنمائی کی تواطمینان قلب حلاش میں ادھر ہی آ رہی ہے میں میں متنسط سے مانی انداز

کا کرایتم نے داخل کیا تھا نے کالے یانی کے لئے جہ

ے ہماگ جاؤاور خبر دار کا جاٹ بیسنتے ہ

بعینه یمی حال وینتے ہیں \_کسی ندکسی صد کر لینتے ہیں \_ بھلے مانس

کریسے ہیں۔ بیسے مال نہذات ، نہ حلیہ ، نہ ملک : ہاں! بھیاوہ دن گئے جس

ہاں! بھیا وہ وں سے بھا مکان ہے بھرہ دے کر بنوا

ایسی ہی اورستم ظریفیال کلونہ مجھو۔اب بڑے

محرکےمہمان بومے۔

''عـن اب وعيسیٰ ابن مريم

الامة)'' ﴿ حفرت! ہلاک ہو عتی ہے جس ا

امام مہدی ہے۔﴾ مرزائعِ!ا۲

سرروا یو... حنبل مجد دصدی دوئم ا

کی صحت سے اٹکار کر۔ لازم آتا ہے اور دو مجد

لارم ۱ ۱۴۴۰ ورروجهد اینی بی معتبر کتاب اور

تے ہوئے آسان سر پراٹھالیا۔ دیکموتو میرے البیں کے کالے پانی نہ بھواؤں تو کلونام نہیں۔ مدتو سہم گئے۔ گر جب بیس پچیں دن گذر گئے ان سے اس دن پانچ صدر دید پیغکر کے فصل کا ک کارخ کیا۔ ختیار نے دورے دیکھا کہ سونے سے اکر کر یونمی مصر دنیت کے بخار میں قلم کی

> ہا ہوائم آگئے۔ پرسول تمہارا مقدمہ پیش ہوا ہاری تکلیف سے آبدیدہ ہوکر پکے ہماری پرانی کے کہ کالے پانی کے لئے جہاز کا کرایہ داخل کی کیا خوشتی ہو کتی ہے۔ لیمنے کی مرادادراس پرتعر بنی الفاظ س کرجائ سابول جھوکداس کوخوشی کا ہیندہ ہوگیا۔

تو کہنے لگا۔ چوہدری جی اب دری نہ کیجئے

ل ادر کها دیری کیسی ابھی داخل کردیں۔
حب تو بزار ما تکتے ہے۔ بدی کوشش اور
نے فوراً بیرتم کن کرسامنے رکھ دی تو مختیار
رایا ہے۔ اب تم جانو جوخوش میں آ دے
بابر تھا۔ چکنی چیزی باتوں پرسوکن دیا۔
بابر تھا۔ چکنی چیزی باتوں پرسوکن دیا۔
بھیدری صاحب ہاں تو جوسیا ہی مھا طت
ہے جدری صاحب ہاں تو جوسیا ہی مھا طت
ہے جدری کی فیمل کی فعل ہوری کی پوری
کے مزید دعدے پر گاؤں بھیجے دیا۔ جائے

مختیار نے دور سے دیکھا کہ الوی دم فاختہ آ رہی ہے تو پھے تھرایا تمرعیاری نے راہنمائی کی تو اطمینان قلب سے ست نام کے جواب میں بولا۔ بھا کو دو دیکھو پولیس تہاری الاش میں ادھر بی آ رہی ہے۔ میں نے آج تک تہارا پیدراز میں رکھابات بیہوئی کہ دہ جہاز جس کا کرا بیتم نے داخل کیا تھا آتے ہوئے راستہ میں ڈوب کیا۔ اب بڑا صاحب کہتا ہے کہ دہ جس نے کا کرا بیتم نے داخل کیا تھا آتے ہوئے راستہ میں ڈوب کیا۔ اب بڑا صاحب کہتا ہے کہ دہ جس نے کا لے پانی کے لئے جہاز منگایا تھا اس سے اس کی قیت وصول کرو۔ اس لئے بہتر ہے کہ چیکے سے بھاگ جا داور خبر دار کی سے ذکر نہ کرناور نہ پکڑے جا ذکے۔

جاٹ بیسنتے ہی پاؤں سر پر رکھ کر بھا گااور پلٹ کر پھر بھی عدالت کا مندند دیکھا۔ بعینہ بھی حال جارے مرزا قادیانی کا ہے کہ عیار مختیار کی طرح کوئی نہ کوئی فقرہ جڑ

بعینہ یکی حال ہمارے مرزا قادیاتی کا ہے کہ عیار مختیار فی طرح کوئی نہ کوئی تھرہ جڑ
دیتے ہیں۔ کسی مدیث ہیں تق آ سائش بتاتے ہوئے مفید مطلب بتانے کی ناکام کوشش
کر لیتے ہیں۔ بھلے مانس سے کوئی ہو چھے کہ میاں نہ تبہارا تام طے، نہ تبہارے ہا واکا، نہ ماں کا،
نہ ذات، نہ طلب، نہ ملک، نہ قوم، نہ صفات، نہ حیات، پھر تو کون، مان نہ مان، ہیں تیرام ہمان۔
ہاں! بھیاوہ دن گئے جب کالے پانی کے لئے جہاز یا پلیگ کی آ ڈیٹس دودو ہزار کی لاگت کے
مکان یہ بھرہ دے کر بنوالیا کرتے کہ ریکشتی نوح ہے۔ جواس میں پناہ پائے گا محفوظ رہے گا اور
ایک ہی اور سم ظریفیاں تو ڈاکرتے تھے۔ اب وہ زمانہ نیس ۔ دنیا تم سے آشنا ہو چکل ۔ سب کو
کلونہ مجمو۔ اب بڑے صاحب کے نام سے لوگ مانسوس ہیں۔ کوئی شکایت کردے گا تو بڑے گھر کے مہمان بنوگے۔
گھر کے مہمان بنوگے۔

''عن ابن عباسٌ قال قال رسول الله عَلَيْ لن تهلك امة انا اولها وعيسىٰ ابن مريم اخرها والمهدى اوسطها (مشكؤة ص٥٨٣، باب ثواب هذه الامة)'' ﴿ حَفْرت ابن عَبَاسٌ روايت كرت بيل كه بي كريم الله فرمات بيل وه امت كيب بلاك بوعم بي حرك الروع توجه سه باور آخيسىٰ ابن مريم سه باور درميان زمانه امام مهدى سه به

مرزائیو!اس حدیث مرفوع کوتمہارے مصدقہ وسلمہ دواہاموں نے یعنی اہام احمد بن حنبل مجد دصدی دوئم اور حافظ ابولایم صاحب مجد دصدی چہارم نے روایت کیا ہے۔اس لئے اس کے اس کے اس کے صحت سے انکار کر کے کہیں خذلاں کا سودا نہ کر بیٹھنا۔ کیونکہ مجدد کے انکار سے بقول مرزا کفر لازم آتا ہے اور دو مجد دول کی تکذیب سے تو دین بھی گیا دنیا بھی گئی ہوجائے گا۔اگرا عتبار نہ ہوتو اپنی ہی معتبر کتاب اور منظور نظر مرز ایعنی دعسل مصطف مرتبہ مرتبہ مرزا خدا بخش قادیانی جس پردشتی اور

اندلی دونوں جماعتوں کے اماموں اور بقیہ فکر اتو رُمبلغوں نے تقریفی رپوز کئے ہوئے ہیں۔ دیکھ لوادرا گرساری خرافات کے ملاحظ کے لئے وقت عزیز اجازت ندد ہے تو صرف ۱۹۲۱ تا ۱۹۲ ہی دیکھ لیاجائے اس پر برابر تیرہ صدیوں کے مجد دگنوائے گئے ہیں اور کسی ایک کے انکار کو کفر کے متر ادف سمجھا گیا ہے۔ یقین ہے کہ دگ الحاد پھڑ کئے کی بجائے دب جائے گی اور حدیث کی عظمت پر حرف کیری کا یارانہ ہوگا۔ اب انصاف کیجئے کہ صدیث تو یہ چاہتی ہے کہ سب سے اخبر ہیں آنے والے کا نام عیدی این مریم ہواور درمیانی زمانہ کے صاحب کا نام محمد بن عبداللہ ہو۔ جے امام مبدی کے خطاب سے یاد کیا گیا ہے۔ مگر مرزا قادیانی خواہ خواہ ان دومبارک ہستیوں کو ایک میں مرقم کرتے خطاب سے یاد کیا گیا ہے۔ مگر مرزا قادیانی خواہ خواہ ان دومبارک ہستیوں کو ایک میں مرقم کرتے ہوئے انالوسید ھاکر رہے ہیں۔

یہ جے کہ تمام عقیدت کیش یا تکر کے لکوریاضم رفروش ذکورا پ کی ہاں میں ہاں ملانا طوعاً وکر حام مظور کرتے ہوئے کرون تعلیم کونم کرنے میں مصلحت وقت سمجھیں کے مگریاتو کہنے کہ وہ خوش نصیب ممالک جہاں آپ کی گھنا وئی تعلیم نہیں پنجی تو وہ سعیدلوگ جنہیں قدرت نے قلب سلیم عطاء کیا ہے اور وہ صوفیائے کرام جنہیں پاک باطنی نے پند کیا اور وہ اہل علم حضرات جورسول کریم کے جے جائیں ہیں۔ وہ آپ کی اس بودی تاویل اور الٹی منطق پر اگر لاحول نہ پڑھیں تو تم می انصاف سے کہو کیا کہیں۔ کی اس بودی تاویل افرائی تعلیم علی کھے الی وی ہے۔''واذ خواط بھم المجاھلون قالوا سلاما (فرقان: ۱۳۳)' کی وجہ ہے کہ ہندوستان کی تاموراور مقبول ہستیاں جن کے سامنے مرزا جسے ہزاروں باتونی ایک لفظ نہ کہ کیس خاموش رہیں۔ اس مقبول ہستیاں جن کے سامنے مرزا جسے ہزاروں باتونی ایک لفظ نہ کہ کیس خاموش رہیں۔ اس

ینیں بلکہ اس لئے کہنا کدہ ترش کنہ مجس با بھیس پرواز ایے مصداق بی صحیح ہے اور بھلا ان کے اوقات عزیز کب اجازت دیتے تھے کہ وہ قال اللہ وقال الرسول جس میں دین و دنیا کی فلاح ہے کوچھوڑ کر خرافات واہیہ میں الجھ جا کیں اور فقیر کے خیال میں بیدان کا استغنا بی ہمارے سرچ صرب مولا ناعلامہ الشخ الانور کا شیری نے وصال سے چندسال قبل اس طرف تھوڑی ہی توجفر مائی ۔ ان کے وہ جواہر پارے ہمارے سامنے ہیں میکر افسوس عوام تو کیا علاء سے وہ جن کا سینہ رحمت کردگار کا خزینہ ہے کے سواکوئی کیا سمجھے گا۔ انہوں نے اصولی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ مثلاً میک نبوت کا امکان بعد از سرور دو عالم ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ۔ اس پر دلائل سے نفر وہ نور کی بیات کیا سے بعد حبنی قربائی کی بیوٹ کے اس کے بعد حبنی قادیانی کی نبوت پر اس انداز سے بحث فرمائی ہے کہ گویالحل وگوہر کے دریا بہادیے ہیں۔ مر

افسوس که بهم جیسے کم علم الز بیں \_ کاش محتر م مولانا ; صاحب مدنی کسی اولین احسان فرمائیں \_ (الحمدا نے پوری فرمادی \_ فلہ ناظرین!ار

کرائے دیئے ہیں۔تا ای مرزائی معتبر کتاب'' ہیں پس غورسے سنئے۔ ''عین عین عین

يهلك امة انسا اوله اخسها "وعفرت خوش بوخوش بوسسور

میرے بارہ خلیفے ہول فرمان رس سرّاب نبی ہیں یکرم

ذیل کامضمون گوطویل شیخے کا سہارا کس دیدا سے مید پیتہ چل جائے' (ازالہ ادبا

لفظ جوسلم کی حدیث منارہ شرقی کے پال بظاہر پچم معلوم نہیں ہ اس جگہ بلاشبراستعار بات کی تغیش کی طرف عمیت واثق مولوی کی افسوس کہ ہم جیسے کم علم اس سے متنفیض نہیں ہو سکتے۔ ہاں اہل علم جھولیاں بجر بحر کر ذخیرہ کررہے ہیں۔ کاش محترم مولانا شیخ الحدیث شیر احمد صاحب عثانی یا محترم و ہزرگ شیخ الاسلام حسین احمد صاحب مدنی کسی اولین فرصت میں ان سے عام فہم تراجم کی طرف توجہ فر ماکرہم بے بھروں پر احسان فر ما کیں۔ (الحمد للہ! کہ ان کتب کے تراجم شائع ہو چکے ہیں۔مصنف کی خواہش اللہ تعالیٰ نے پوری فرمادی۔ فلحمد للہ فقیر مرتب)

تاظرین! اب ہم آپ کی خدمت میں فرمان رسالت مندرجہ بالا پر مرزائی وستخط بھی کرائے دیئے ہیں۔ تاکہ قادیانی دیانت وامانت کا کماحقہ پنہ چل جائے۔ چنانچہ ذیل کی حدیث اسی مرزائی معتبر کتاب ''عسل مصط'' سے قتل کرتے ہیں۔ جس کے داوی امیر المؤمنین حضرت علیٰ ہیں پس نورے سننے۔

کتاب می ہیں۔ حرطرا افادیات عامان رہے ہوئے واہ واہ پ پ ہوں واد استرا تادیاتی خیاب کا در اللہ ہوئی خیالی ذیل کا مطالعہ کرواور خدار اسوچو کہ مرز اقادیاتی خیالی استخدا کا سہاراکس دیدہ دلیری و چالا کی وعماری سے لیتے ہوئے کیا کیا کہہ گئے۔ اس دیدہ دلیری و چالا کی وعماری سے یہ پہنچ کی جائے گا کہ قادیاتی نبوت کس معیار پر کھڑی گئی اور اس کے بلے کیا تھا۔

(ازالداد بام سال ۱۹۳ ماشی، خزائن جسم ۱۳۳۱) (اب بیجاننا چاہئے کہ دمشق کا لفظ جو سلم کی حدیث میں وار دہوا ہے۔ یعنی صحیح مسلم میں بید جو لکھا ہے کہ حضرت سے دمشق کے لفظ جو سلم کی حدیث میں وار دہوا ہے۔ یعنی صحیح مسلم میں بید جو لکھا ہے کہ حضرت سے دمشق کو میں اثریں گے۔ بیلفظ ابتداء سے حقق لوگوں کو جیران کرتا چلا آتا ہے۔ کیونکہ بظاہر کچے معلوم نہیں ہوتا کہ سے کو دمشق سے کیا مناسبت ہے اور دمشق کو سے کیا خصوصیت اس جگہ بلاشہ استعارہ کے طور پرکوئی مرادی معنی مختی ہیں۔ جو ظاہر نہیں کئے گئے اور بیعا جز ابھی اس بات کی تفتیش کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا کہ وہ معنی کیا ہیں کہ اس اثناء میں میرے ایک دوست اور میت واثن مولوی محیم نور دین صاحب قادیان آئے اور انہوں نے اس بات کے لئے درخواست

سبغول نے تقریقی ریوز کئے ہوئے ہیں۔ دیکھ زیز اجازت ندد ہے قو صرف ۱۹۲ تا ۱۹۵ ہی دیکھ گئے ہیں اور کسی ایک کے اٹکار کو کفر کے متر ادف کئے دب جائے گی اور حدیث کی عظمت پر حرف بیچ پہتی ہے کہ سب سے اخیر میں آنے والے بیکا نام محمد بن عبداللہ ہو۔ جسے امام مہدی کے اوان وومبارک ہستیوں کو ایک میں مذم کرتے

نگور یا میمرفروش ذکورآپ کی ہاں میں ہاں ملانا میں مصلحت وقت سمجھیں سے گریدتو کہتے کہ اس پنجی تو وہ سعیدلوگ جنہیں قدرت نے قلب اطنی نے پسند کیا اور وہ اہل علم حضرات جورسول وہلی اورائٹی منطق پراگر لاحول نہ پڑھیں تو تم نے آئییں تعلیم ہی کچھالی دی ہے۔''واذ نے آئییں تعلیم ہی کچھالی دی ہے۔''واذ تونی ایک لفظ نہ کہ کمیس خاموش رہیں۔اس

س با بحبس پر داز ایے مصداق بی صحح ہے اور مرود نیا اللہ وقال الرسول جس میں دین و دنیا میں اور فقیر کے خیال میں یہ ان کا استغنا بی انور کا شمیریؓ نے وصال سے چندسال قبل اس مارے سامنے ہیں۔ مرافسوس عوام تو کیا علماء وفی کیا سمجے گا۔ انہوں نے اصولی با تیں بیان عالم ہو بھی سکتا ہے یا نہیں۔ اس پر دلائل سے عالم ہو بھی سکتا ہے یا نہیں۔ اس پر دلائل سے بالم ہو بھی سکتا ہے یا نہیں۔ اس پر دلائل سے بالم ہو بھی سکتا ہے وجنون۔ اس کے بعد متعنی باست و جنون۔ اس کے بعد متعنی کے کہ کو یالعل و کو ہر کے دریا بہا دیتے ہیں۔ مر

که قادیانی ندهاسیا ) پس سی کاد بوجه مشابهت ان دونوں بزرگوا پانچواں گدهاسوار لاہور سے سا ہوکر کہد دیتا۔ پانچوں سوار دہلی دراصل بیودی ہیں اس لئے دہم دراصل میں نہیں ہے۔ (مما تک د اکثر انبیاء سے کرتے چلیآ۔ اکثر انبیاء سے کرتے چلیآ۔ الشہداء کی طرح بیٹے بھائی بھا الشہداء کی طرح بیٹے بھائی بھا الشہداء کی طرح بیٹے بھائی بھا میں نہیں چھپتا۔ گرمما ثلت کا الشہداء کی طرح بیٹے بھائی بھا السے کہ کہ اور سولی نہ پاؤ سے جمر السے المائی کہ اور سولی نہ پاؤ سے بھر السے اللہ کے کہ اور سولی نہ پاؤ سے بھر السے اللہ کے کہ اور سولی نہ پاؤ سے بھر السے اللہ کے کہ اور سولی نہ پاؤ سے بھر

عجيب ثم اا

قادیان بوجهاس کے کہا کھ

اورمشابهت رکھتا ہے ....ا

اليـزيديون ''<sup>يع</sup>ِنٰ *ال* 

ایےکامل تفریکے سے خداز بلکہ میرے نزدیک مکن۔

ممر خداتعالى خوب جانته

مشابهت دی....اور پیم

وبالحق انزلناه وبا

کی کہ جومسلم کی حدیث میں لفظ ومشق ونیز اورایسے چند مجمل الفاظ میں۔ان کے انکشاف کے لئے جناب اللي من توجد كى جائے ليكن چونكه ان ونول ميں ميرى طبيعت عليل اور دماغ نا قابل جدوجبد قا۔اس کے میں ان تمام مقاصد کی طرف توجد کرنے سے مجور رہا۔ (بیتی مرزا کے الہام کی حقیقت \_ بینی جب بهمی منشی جی کا د ماغ تاز ه اور طبیعت حاضر ہوتی تھی \_ اس وقت کی کیفیت کا نام وی کھاندر کھ لیاجاتا اور بھی کے کھتیان کے موقعہ پر دماغی جدوجہد کر کے کانٹ جھانٹ کر کے باتی ملالی جاتی تھی۔ چہنوب ) صرف تعوری می توجہ کرنے سے ایک لفظ کی تشریح یعنی دمش کے لفظ کی حقیقت میرے بر کھولی کی اور نیز ایک صاف اور صرح کشف میں جمھ بر ظاہر کیا گیا کہ ایک فخص حارث نام يعنى حراث آن والاجوابوداؤدكى كتاب من كلماب يغريح باوريد بيش كوكى اور مسے کے آنے کی چیش کوئی درحقیقت بدونوں اینے مصداق کی روسے ایک ہی ہیں۔ لیعنی ان دونوں کا مصداق ایک بی محف ہے جو بی عاجز ہے۔ (صاحبان حراث کہتے ہیں زمیندار کو مگر رید صفت بھی مرزامیں نہتی ۔ کیونکہ وہ خود یا ان کا باپ دادا کیتی باڑی نہ کرتے تھے۔ مرچونکہ تھوڑی بہت زمین رکھتے تھے اس لئے دجل دین کوایک لفظ کا ڈوسیتے کو تنکے کا سہارا ہور ہاہے۔ بہت اجیما آ کے چلئے ) سواول دھن کے لفظ کی تعبیر جو بذرید الہام مجھ پر کھولی کی بیان کرتا مول ..... پس داضح ہوکددشق کے لفظ کی تعبیر میں میرے برمنجانب اللہ بیطا برکیا میا ہے کداس جگدا سے قصب كانام ومثن ركها كياب جس من ايساوك رجع بين جويزيد الطبع اوريزيد بليدك عادات اور خیالات کے پیرو جیں۔جن کے دلوں میں اللہ اور رسول کی کچھ عبت نہیں اور احکام الٰہی کی پچھ عظمت نبیس \_ (بیقادیان دارالامان کی تعریف موری ہے۔اس لئے تو میس اس کودار الفساد لکمتا ہوں۔ سبحان اللہ یہ تی بات مرزا قادیانی کی قلم سے نکل گئی ) غرض جھے پر بیا طاہر کیا گیا ہے کہ وشق کے لفظ سے دراصل وہ مقام مراد ہے جس میں بید دشق والی مشہور خاصیت یا کی جاتی ہے اور خداتعالی نے سیح کے اترنے کی جگہ جود مثل کو بیان کیا توبیاس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سے سے مراداصلی سے نہیں ہے جس پر انجیل نازل ہوئی تھی۔ (تو پھر کیا نقی سے مراد ہے جس پر براہین احمقیہ ٹیکی تھی۔ چہ خوب ) بلکہ مسلمانوں سے کوئی ایسا محض مراد ہے جوابی روحانی حالت کی روسے مسيح سے اور نيز امام حسين سے بھي مشاببت ركھتا تھا۔ كيونكد دمش يابي تخت بزيد ہو جكا ہے اور یزیدوں کامنصوبہ گاہ جس سے ہزار ہا طرح کے ظالماندا حکام نافذ موسے وہ دمفق ہی ہے اور یزید یول کوان یبود یول سے بہت مشابهت ہے۔ (محرقادیان میں تو تھانہ بخصیل اورمنعنی بھی نہیں پھریہاں سے خاک احکام جاری ہونے کی مماثلت ہوئی۔ دہل بھی دیاوہ بھی کیا۔اس لئے

کرقادیانی ندتھاسیا) پس سے کا دھتی ہیں اور ناصاف دالات کرتا ہے کہ کوئی مثیل ہوسین سے بھی بوجہ مشاہرت ان دونوں بزرگوں کی مما ثلت رکھتا ہے۔ (چارگھوڑے سوار دالی ہے آ رہے تھے پانچواں گدھاسوار لاہور سے ساتھ ہولیا جو کوئی پوچھتا کہاں ہے آ رہے ہوگدھاسوار جھٹ آ گے ہوں گر کہددیتا۔ پانچوں سوار دالی ہے آئے ہیں) بزید یوں کی تینے اور طزم کرنے کے لئے جو مثیل یہود ہیں اور کے اور ظاہر ہے کہ بزید الطبع لوگ یہود یوں سے مشاہرت رکھتے ہیں بینہیں کہ دراصل یہودی ہیں اس لئے دھٹ کا لفظ صاف طور پر بیان کرد ہاہے کہ سے جواز نے والا ہے وہ بھی دراصل سے نہیں ہے۔ (مما ثلت تو تب ہوتی جب یہودی طرح بھائی پرچ ھادیتے۔ جیسا کہ دو مراصل سے نہیں ہے۔ (مما ثلت تو تب بھی جاتی۔ جب وہ امام سید اکثر انبیاء ہے کرتے جاتی بھائی بھائے جیسیا کہ دو ہو امام سید الشہداء کی طرح بیٹے بھائی بھائے جیسیا کہ دو ہو امام سید بھی نہیں چھتا۔ گرمما ثلت کا بخار اور تامیت کا ہینہ ہوجا تا ہے) بلکہ جیسا کہ یزیدی لوگ مثیل کہ جو ہو ہو تا ہے) بلکہ جیسا کہ یزیدی لوگ مثیل کی جو دیسی الفطرت، بینکھتا کہ یزیدی لوگ مثیل کی جو دیسی نے وراک ہو کہا گائے گائے ہائی ہود ہیں۔ ایسانی سے جو اور نے والا ہے وہ بھی مثیل سے جسینی الفطرت، بینکھتا کہ یزیدی لوگ مثیل کو جو بین کا لفظ بھی استعارہ کے طور پر استعال کو تا ہے۔ "

احچھا نکتہ ہے جس کا کوئی معیار ہی نہیں واہ صاحب واہ سینی الفطرت کی بھی خوب کہی۔ اناالحق کہواورسولی نہ یاؤ۔ سینی بنواور سجدے میں سرنہ کٹاؤ۔

یا اللہ ہم تیرے ہیں الرف مرنے کو اور بہتیرے ہیں

چدمجمل الفاظ ہیں۔ان کے اکشاف کے لئے ول مين ميري طبيعت عليل اور دماغ نا قابل الوجه كرنے سے مجبور رہا۔ (بيتى مرزاك الهام رطبیعت حاضر ہوتی تھی۔اس وقت کی کیفیت کا ر پر د ماغی جدوجهد کرے کانٹ جیمانٹ کرکے لرنے سے ایک لفظ کی تشریح میعنی ومثق کے لفظ مررئ كشف ميل مجم برظا بركيا كيا كدايك فخص ، من اکھا ہے۔ ریز سیج ہے اور ریہ پیش کوئی اور بے مصداق کی رو سے ایک بی ہیں۔ یعنی ان م. (صاحبان حراث كتيم بين زميندار كومكر بير بدادا کیتی بازی ندکرتے تھے۔ مرچونکہ تعوری کا ڈوہے کو تنکے کا سہار ابور ہاہے۔ بہت اچھا بدالهام مجمه بر كهولي كل بيان كرتا مول ..... پس ب الله يه ظاهر كيا كياب كداس جكدا ي قب ، بیں جو یزیدالطبع اور یزید پلید کی عادات اور ررسول کی پچیرمجت نہیں اور احکام الٰہی کی پچیر رى ب\_اى لئے تو ميں اس كودار الفساد ككستا الکائی) غرض مجھ پر بینظا ہر کیا گیاہے کہ دمشق یہ دمشق والی مشہور خاصیت پائی جاتی ہے اور لیا توبیاس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سے سے ا۔ (تو پر کیانقل مسے مراد ہے جس پر براہین ما مخص مراد ہے جوابی روحانی حالت کی روسے تعار كيونكدومش بإير تخت بزيد مو چكاب اور لالمانداحكام نافذ ہوئے وہ دمثق على ہے اور (ممرقاديان بين تو تعانه بخصيل اورمنعني بجي ما ثلت ہوئی۔ دجل بھی دیاوہ بھی کیا۔اس لئے قریب اتارا اور سپائی کے ساتھ اتارا اور ایک دن وعدہ الله کا پورا ہوتا تھا۔ (مرز ایو خداگئی کہو کہ مرز اقادیانی اترے تھے تو کہاں ہے، پہلے مرز اقادیانی کا چڑھنا بتا وَاتر تاخود بخو د مان لیس گے۔ افسوس جس قوم میں اتر تا ہے مراد ماں کے پیٹ سے لگانا ہواس کی عقل کا ماتم نہ کریں تو اور کیا کریں) اس البهام پر نظر خور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ قادیان میں خدا تعالیٰ کی طرف سے اس عاجز کا ظاہر ہوتا البهام نوشتوں میں بطور پیش گوئی پہلے سے کما گیا تھا۔ اب چونکہ قادیان کو اپنی ماجد کا خاصیت کی دوسے دمشل سے مشابہت دی گئی تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قادیان کا نام بہلے نوشتوں میں استعارہ کے طور پر دمشق رکھ کر بیش گوئی بیان کی گئی ہوتی۔''

(ازالداوہام م 20، خزائن ج اسم ۱۳۹)''یفقرہ جواللہ تعالی نے الہام کے طور پراس ماجز کے ول پرالقا کیا ہے کہ 'انسا انسزلسنداہ قدیبا من القادیان ''اس کی تغیر سے 'انسا انسزلسنداہ قدیبا من دمشق بطرف شرقی عند المنارۃ البیضا '' کو کماس ماجز کی سکوتی جگہ قادیان کے شرق کنارے پر ہے۔منارہ کے پاس پس پرفقرہ الہام اللی کا کہ کان وعدہ اللہ مفعولا۔اس تاویل سے پوری پوری توری تالی کا کہ کاریویش کوئی واقعی طور پر پوری ہوجاتی ہے۔''

(جیرائی ہمرزا قادیانی کی اس مغائی پر کہ جب مرزا قادیانی پیدا ہوئے۔اس دفت نہیم مرزا قادیانی پیدا ہوئے۔اس دفت نہیم مرزا قادیانی پیدا ہوئے۔اس دفت نہیم مرزا تقادیانی پیدا ہوئے و سے ہم نہیں جانتا کہ جس چیز سے منبع وے دہا ہوں دہ تو منعیت جود دہ تا یک ما تک کر تعمیر کررہا ہم اور اس تیاری ہوئی اور کہاں سے اتر رہا ہم یہ تو بتایا ہی نہیں گیا۔ کیا مرزا قادیانی پیدا نہ ہوئے تھے۔منارہ سے فیک پڑے تے۔آ خرید کیا گور کھ دہندہ ہے۔ کہ مجھ مرنبیں آتا)

(ازالهاوبام ص ٢ يه تا ٤ يم نزائن ج ١٣٠٠ ١٨١١)

''جس روز الهام فركوره بالاجس مين قاديان مين نازل مون كاذكر به مواقعارات روز شفى طور پر مين ناد كريد بين كر روز شفى طور پر مين ناد ديكها كدير به بين كر بين ما حب مرحم مرزاغلام قادر مير حقريب بين كر با واز باندقر آن شريف پر ها كه اندر سن القاديان ''قر مين ناتر جب كيا كدقاديان كانام محى قر آن شريف المنا للما الموا به حب المول ناكانام محى قر آن شريف مين كمها موا به حب سن المعاموا به حب سن المعاموا به حب سن المعاموا با كرجود يكها تو معلوم مواكد في الحقيقت قر آن شريف كداكين صفى مين شايد قريب نصف كموقعد بريك

کے قرآن شریف میں در رہ مجھے دکھلایا گیا تھاادراس کش پانچے ہیں قرآن شریف; پڑھنے نا تواس ش ہیں ہیں کشف کی تعبیر کو بہت پھر پیش کر کے بیاشارہ کیا گمب کے جائبات قدرت اس ط

کے امت سے خطاب ۔

یا مرزائی رسول ۔ کیونکہ ہ

قادیان کے قریب اتار

موں ۔ جیسے بٹالہ گوردا ہ

قرآن پڑھنا قرارد ۔

قرآن پڑھنا قرارد ۔

تادیان کھا ہوا کہال ۔

لینا دانائی ٹیں داخل ۔

پڑتا ہوم ردود ہے اور کھا ۔

کیونکہ وہ زمین ہی تنجم

بنالیا کرتے تھے اور کھا

نہرزبیدہ کے متعلق ؛

الموشین کو کیا خواب او

زى<u>ل</u> مېر

(ازالداد

غفرالله جوايك معزز

ہونے کے بعد دوس

۔ دن دعدہ اللہ کا پورا ہونا تھا۔ (مرزائیو خدالگتی کہو کہ مرزا قادیائی کا چ حنابتا وائر نا خود بخو دیان لیس کے۔ ، پیٹ سے نکلنا ہواس کی عقل کا ماتم نہ کریں تو اور کیا ہم ہوتا ہے کہ قادیان میں خداتعالیٰ کی طرف سے اس ماگوئی پہلے سے لکھا گیا تھا۔ اب چونکہ قادیان کو اپنی کی گئ قواس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قادیان کا نام کریو پیٹی گوئی بیان کی گئی ہوتی۔''

المجال المحال المور الله المحال المجام كور براس القاديان "اس كافيريه في المال المحال المجام المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال وعده المعند المعند المعندة المجام اللي كاكمان وعده المريبين كوئي واقع طور بر بورى موجاتى ب-" مغائى بركه جب مرزا قاديانى بيدا موج التي حاس وقت بحريب محرزا قاديانى بيدا موج المحمد وحد مهال المحال المحمد المحال المحمد المحال المحمد ال

## Ciria

ہ قادیان میں نازل ہونے کا ذکر ہے ہوا تھا۔ اس ماحب مرحوم مرز اغلام قادر میرے قریب بیٹے کر ، پڑھتے انہوں نے ان فقرات کو پڑھا کہ 'انسا ، من کر تعب کیا کہ قادیان کا نام بھی قر آن شریف معا ہوا ہے۔ تب میں نے نظر ڈال کر جود یکھا تو ہی صفحہ میں شاید قریب نصف کے موقعہ پر یمی اپنے دل میں کہا کہ تین شہروں کا نام بطوراعز از

کے قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے۔ کمہ اور مدیند اور قادیان۔ بیکشف تھا جو کی سال ہوئے جھے وکھلایا گیا تھا اور اس کشف میں جو میں نے اپنے بھائی صاحب مرحوم کو جو کی سال سے وفات پانچے ہیں قرآن شریف پر صے دیکھا اور اس الہا می نقرہ کو ان کی زبان سے قرآن شریف میں پڑھتے ساتو اس میں بھیر تخفی ہے۔ جس کو خدا تعالی نے میرے پر کھول دیا کہ ان کے نام سے اس کشف کی تعبیر کو بہت کے تعلق ہے۔ یعنی ان کے نام میں جو قادر کا لفظ آتا ہے اس لفظ کو مشفی طور پر پیش کر کے یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ بی قادر مطلق کا کام ہے۔ اس سے کچھ تعجب نہیں کرنا چا ہے۔ اس کے بی تاب سے کہ تعجب نہیں کرنا چا ہے۔ اس کے بی تاب قدرت اس طرح پر بھی شرخ مور فرماتے ہیں۔ "

ریامظہرالنجائب غلام قادرمد غلام احمد کے فائب۔اب چونکہ بیدونوں چل بےاس
لئے امت سے خطاب ہے کہ وہ ازراہ مہر بانی بیتانے کی زحمت گوارہ کرے کہ مرزائی خداسیا ہے
مرزائی رسول کیونکہ خداتو کہتا ہے کہ 'انا انزلناہ قریباً من القادیان '' کہم نے مرزاکو
قادیان کے قریب اتار اور قادیان کا قرب ان مضافات کو حاصل ہے۔ جو قادیان کے قریب
ہوں۔ چیسے بٹالہ گورداسپور کرمرزا قادیائی کہتے ہیں کہ بی قادیان بی اترادوہ دومرامعہ بہہ
کہ جو شخص غلام قادر سے غلام حذف کرتے ہوئے قادر بجھ لے بین بھائی کا قرآن پڑھنا خداکا
قرآن پڑھنا قرارد سے لے اس کی عقل کا مائم کی طریق سے کریں اوروہ نصف کریب بیں
قرآن پڑھنا قرارد سے لے اس کی عقل کا مائم کی طریق سے کریں اوروہ نصف کے قریب بیں
قرآن پڑتا ہوم دود ہوا کہ کشف کی ساؤتو جواب یہ بہ کہ بات کرنے ہے بہا ہوتا تھا۔
لین دانائی میں داخل ہے۔ ہروہ کشف جودین میں دخنا تھاز ہو۔ جس کے باعث دین بیل تفرقہ
کیونکہ دو زمین بی بخر اور پھر بلی تھی۔ جوئا قابل کر دول کے مرزا قادیائی کو بھی کشف نہ ہوتا تھا۔
کیونکہ دو زمین بی بخر اور پھر بلی تھی۔ جوئا قابل علم خوب جائے ہیں کہ کشف نہ ہوتا تھا۔
بیالیا کرتے تھے اور کشف اور خواب کے متعلق اہلی علم خوب جائے ہیں کہ کشف کیا ہوتا ہے۔ مثلاً
نہرز بیدہ کے متعلق جو کہ اور کہ یہ کے درمیان جاری ہے سب کو علم ہے کہ جنا بہ ذبیدہ زوجہ امیر
الموشین کو کیا خواب آیا اور کیا تعیر کی گئی۔ گرصاحب تو ہو بی بھی ہے۔ یہاں کا تو باوا آ دم بی زالہ
من گھڑت خواب آور کیا تعیر کا گئی۔ گرصاحب تو ہو بی بھی ہے۔ یہاں کا تو باوا آ دم بی زالہ
من گھڑت خواب آور کیا تعیر کا گئی۔ گرصاحب تو ہو بی بھی ہے۔ یہاں کا تو باوا آ دم بی زالہ
من گھڑت خواب آیا اور کیا تعیر کا گئی۔ گرصاحب تو ہو بی بھی ہے۔ یہاں کا تو باوا آ دم بی زالہ

ذیل میں مرزا قادیانی کے کشف بنانے کانمونہ پٹی کیاجاتا ہے ملاحظہ کریں: (ازالہادہام س۲۱۳،۲۱۳،۴زائن جسم ۲۰۵،۴۰۰)'' مجھے یاد ہے کہ میرے والدصاحب غفر اللہ جوا کی معزز رئیس ادرا پی نواح میں عزت کے ساتھ مشہور تصانقال کر گئے توان کے فوت ہونے کے بعد دوسرے یا تیسرے روز ایک عورت نہایت خوبصورت خواب میں میں نے ویکھی جس کا حلیدا بھی تک میری آتھوں کے سامنے ہاوراس نے بیان کیا کہ میرانا مرانی ہاور جھے اشارات سے کہا کہ میں اس گھر کی عزت اور وجا بت بوں اور کہا کہ میں چلنے وقتی گر تیرے لئے رہ گئی۔ انہیں دنوں میں میں نے ایک نہایت خوبصورت مدویکھا اور میں نے اسے کہا کہ تم ایک عجیب خوبصورت مدویکھا اور میں نے اسے کہا کہ تم ایک عجیب خوبصورت آدی ہے۔ اس نے یہ جواب دیا میں درشی میرے اس سوال کے جواب میں کہ تو عجیب خوبصورت آدی ہے۔ اس نے یہ جواب دیا میں درشی آدی ہوں اور ابھی تموڑے دکھائی دیا اور اس نے طاہر کیا کہ میرانا مورین گھراور میرے دل میں ڈالا گیا کہ بید ین محمدی ہے۔ جو جسم ہوکر اور اس نے طاہر کیا کہ میرانا مورین کو تو میرے ہاتھ سے شفایا ہے گا۔''

ناظرین اجس صدیث کے تو رُموز میں مرزا قادیانی نے سابقداوراق میں وجل بانی کی اور دمشق سے قادیان کو تعمیر کرانے کی ناکام کوشش کی وہ فرمان رسالت ذادت ایمانے کے لئے ویل میں پیش کیا جاتا ہے۔ ملاحظ فرما کیں:

"وعن النواس بن سمعان قال ذكر رسول الله عَنْ الدجال فقال ان يخرج وانا فيكم فانا حجيجه دونكم وان يخرج واست فيكم فامره حجيج نفسه والله خليفتى على كل مسلم انه شاب قطط عينه طافية كانى اشبهه بعبد العزى بن قطن فمن ادركه منكم فليقراء عليه فواتح سورة الكهف وفى رواية فليقراء عليه بفواتح سورة الكهف فانها جواركم من فتنته انه خارج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا يا عبادالله فاثبتوا قلنا يا رسول الله وما لبثه فى الارض قال اربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائرا يامه كايا مكم قلنا يا رسول الله وما اسراعه فى الارض قال كالغيث استد برته الريح فياتى على القوم فيد عوهم فيؤمنون به فيامر السماء فتمطرو الارض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم اطول ملكانت ذرى واسبغه ضروعا وامره خواصر ثم يأتى القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بايديهم شى من اموالهم ويمر بالخربة فيقول لها اخرجى كنوزك فتتبعه كنوزها كيا سب النعل ثم يدعوا رجلا ممتلياً شباباً فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه وفيقبل ويتهلل وجه يضحك فينما هو كذلك اذ بعث الله

الميسح ابن مريم في واضعاً كفيه على اجن جمان كاللؤ لؤ فلا يم ينتهى طرفه فيطلبه علامات بين يدى الساع

ہیں گئے۔ (ازالداوہام مر

یس لگا ہوگا کہ نا گہاں آنا طرف اترےگا۔۔۔۔۔اورہا دونوں تعیلی اس کی دوفرہ اس کے پیدے تطرار چا ندی کے دانوں کی طر ان کے دم کی ہوا پاکر ج حضرت این مریم دجال

اورزجمه مجمی حضرت شا " نبی کریا ہوں \_ پس اس کا مقا

منديجه بإلا

ہوں۔ ہیں اس کا مقابلہ کر ہرمرواس کا مقابلہ کر امت مرحومہ نے افر عقلیہ وتقلیہ سے کیا محوکرا نے بالوں ا ساتھ ہے۔ اگر کوئی کیونکہ بیاوائل آیا۔ الميسح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق بين مهزورتين واضعاً كفيه على اجنحة ملكين اذاطاً طاراسه قطر واذ ارفعه تحدر منه مثل جمان كاللؤ لؤ فلا يحل لكافر يجد من ريح نفسه الامات ونفسه ينتهى حيث ينتهى طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله ..... الخ (مشكوة ص ٤٧٣، باب علامات بين يدى الساعة فصل ازّل)

ال حدیث شریف کومرزا آنجمانی نے میچ تسلیم کرتے ہوئے حسب ذیل خیالات پیش کئے۔

مندرجه بالابیان کود بن نشین رکھیے اوراس کے بعد صدیث ندکور کر جے کو ملاحظ فرمائیں اور ترجمہ بھی حضرت شاہ عبدالحق محدث والوی صاحب العجمة الملمعات کا لکھتے ہیں بمعد تلخیص۔

رویسے میں اسکا مقابلہ تھا ہے د جال کا ذکر کیا تو فر مایا گر د جال نظے اور فرض کروکہ بیسی تم بیس ہوں۔ پس اس کا مقابلہ تہارے سامنے بیس کروں گا۔ اگر نظے اور بیس تہارے ہاں نہ ہوں۔ پھر ہر داس کا مقابلہ کرے۔ (شاہ صاحب کھتے ہیں کہ مقابلہ دلائل شرعیہ عقلیہ کرے) اس فر مان کو است مرحومہ نے افراد نے حضو طاقت کے ارشاد کے موافق اس زمان کے د جال کا مقابلہ بھی ولائل عقلیہ و نقلیہ سے کیا ہے اور خدا تعالی میرے بعد میرے وکیل ہیں۔ چھین د جال جوان زیادہ کھو گھو کے والی ہوگی۔ گویا کہ اس کی تشہیہ عبدالعزی بن قطن کے کھو گھو کے اور خواب کو ایک ہوئے کے ایک دائی کہ اس کی تشہیہ عبدالعزی بن قطن کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی تم بیس سے اس د جال کو دیکھے تو جا ہے کہ ابتداء سورة کہف کی آیات کو ہوئے۔ کو ایک میں اس ان دینے والی ہیں۔ وہ د جال کے درخال سے امان دینے والی ہیں۔ وہ د جال

ہاوراس نے بیان کیا کہ میرانا مرانی ہاور مجھے مت ہوں اور کہا کہ بین چلئے کھی مگر تیرے لئے رہ بعورت مد دیکھا اور میں نے اسے کہا کہ تم ایک بعورت مد دیکھا اور میں نے اسے کہا کہ تم ایک مورت آ دی ہے۔ اس نے میہ جواب دیا میں درشنی کی مدقوق اور قریب الموت انسان مجھے دکھائی دیا دل میں ڈالا کیا کہ بیدین محمدی ہے۔ جوجسم ہوکر دل میں ڈالا کیا کہ بیدین محمدی ہے۔ جوجسم ہوکر سے شفایائے گا۔''

ب مرزا قادیانی نے سابقد اور ال میں وجل بانی کی کی وہ فرمان رسالت زادت ایسانسا کے لئے

نال ذكر رسول الله عَيْنَا الدجال فقال وان يخرج ولست فيكم فامره حجيج شاب قطط عينه طافية كانى اشبهه يقراء عليه فواتح سورة الكهف وفى فانها جواركم من فتنته انه خارج اث شمالا يا عبادالله فاثبتوا قلنا يا معادالله فاثبتوا قلنا يا مقلنا يا وما اسراعه فى تقلنا يا رسول الله وما اسراعه فى التي على القوم فيد عوهم فيؤمنون بنت فتروح عليهم سارحتهم اطول فيت فتروح عليهم سارحتهم اطول منحون ممحلين ليس بايديهم شى منحون ممحلين ليس بايديهم شى كنوزك فتتبعه كنوزها كيا سب يضحك فينما هو كذلك اذ بعث الله يضحك فينما هو كذلك اذ بعث الله

موكا \_اسكانزول أيكسف قبل اس کے اوراس کےاہم نکات کم جس کی طرف فر مان رس د جال مردود کے ساتھ من ہے بیرواضح طور برمعلوم کے سامنے اس وقت کے طافت سے غالب آئم ستاب کے ابتدائی مضمو کے الفاظ میں پیش کرتا ہ "الله ولي اوليتهم الطاغوت يذ خالدون والم ترالي ربى الـذى يـحـىٰ و بالشمس من المشر الظلمين (بقره:۲۰۷ اندميرول يصطرف دوثآ ان کوروشی ہے طرف ا

ر ہیں گے۔ کیانہ دیکھاتو

دى الله نے اس كوبادشان

اس نے میں جلاتا ہوں

لے آواں کومغرب۔

"مارے بعض

ہے۔سوواضح ہوکہ جار۔

ہے کہ سے موعود جو خدا کی

شام اور عراق کے درمیان ریکتانی راہتے میں پیدا ہوگا۔ وہ دائیں بائیں فساد کرے گا۔ اے بندگان خدا ثابت رہیو۔ محابہ نے عرض کیا یا رسول النطاطی و ثین میں کتنی مدت تھرے گا۔ تو ایک دن ہفتہ کے مثل ہاتی اس کے تمام دن تمہارے دنوں کی مانند ہوں مے ۔ تو صحابہ نے عرض کیایا رسول التعلید بس وه دن جوایک سال کا موگا۔ کیا ہمیں ایک دن کی نمازیں کافی موں گی تو آ ہے الکانے نے ارشاد فرمایا۔ نہ بلکہ ہاتی دنوں کا اندازہ کر کے نمازیں پڑھنا۔ محابہؓ نے عرض کیایا رمول التعليق كس طرح زين مس جلدي علي كارتو آب الله في فرما ياجيس بارش كماس ك بعد مواآ جائے۔ پس وہ دجال ایک قوم کے یاس آئے گا اور ان کو بلائے گا۔ پس وہ قوم اس کے ساتھ ایمان لاوے کی۔ پس وہ آسان کو محم کرے گاتو بارش ہوگی اور زشن کو محم کرے گاتو وہ جمادے گی۔ پس شام کو چرا گاہوں ہے ان کے جانور پہلی حالت سے موٹے تازے آئیں مے اوران کے پتان بھرے ہوں کے اوران کی کوئیس بھی پر ہول گی۔ پھر دجال ایک اور قوم کے یاس آئے گا۔ان کو بلائے گاوہ قوم اس کے قول کورد کرے گی۔ پس وہ وہاں واپس آئے گا۔ پس وہ قط سالی میں مبتلا ہوں گے جواس ونت ان کے ہاتھ کوئی چیز نہ ہوگی۔ وہ د جال ویرانی سے گذرے گا۔ وہ د جال اس کو کہے گا کہ اپنے خزانے نکال ۔ پس وہ زین اس کی پیروی کرے گی۔ جیسے شہد کے سردار شہد کی متابعت کرتے ہیں۔ چر دجال ایک جوان موٹے کو بلائے گا تو اس کو آلوار سے مار کر دو کلڑے کر کے علیحدہ ملیحدہ رکھے گا۔ جوایک گڑ کے مقدار پر ہوں گے۔ پھر اس جوان کو بلائے گا ادراس کوزندہ کرے گا اور وہ محض اس کے سامنے آئے گا۔ بنتا ہوا۔ پس عین اس حالت میں الله تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کومبیجیں گے۔ پس حضرت مسیح منارۃ البیصاء پر نازل ہوں گے۔جو دمشق سے شرقی جانب ہے۔زردرنگ شدہ کیڑوں میں اپنے ہاتھوں کو دوفرشتوں کے بازوں برر کھے موے جب اپنے سرکو نیچا کریں گے تو پیندگرے گا اور جب اٹھائے گا تو جا ندی کی مانند دانے م کریں گے۔جس کا فرکوحشرت عیسیٰ کی ہوا پہنچے گی ہوہ ہاں ہی مرے گا اور آپ کی ہوا اس جگہ تک بہنچ کی جہاں تک آپ کی نظر بہنچ گی۔ پھر حضرت سے وجال کو تلاش کریں گے۔ تا کہ لد کے دروازہ یراس کولیس مے اور اس کول کریں ہے۔''

پ کے جانچاس مدیث کی مزید تقدیق کرتے ہوئے نزول کمسے کے متعلق حسب ذیل سر کلر چش کرتے ہیں اور بیصدیث اس وقت پیش ہوتی ہے جبٹل متارہ وار الفسا وقادیانی میں تیار ہور ہاتھا اور چندہ کی دھن میں سرزاقادیانی الغرض مجنوں ہورہے تھے۔ " ہار بین مخلصول کومعلوم ہوگا کہ بیمنارۃ المسے کیا چیز ہے اوراس کی کیا ضرورت ہے۔ سوداضح ہوکہ ہمارے سیدومولا خیرالاصفیاء خاتم الانبیاء سیدنا محمد مصطفیات کی لیا پیش کوئی ہے کہ سے موعود جوخدا کی طرف سے اسلام کے ضعفہ، اور عیسائیت کے غلبہ کے وقت میں نازل ہوگا۔ اس کا نزول ایک سفید منارۃ کے قریب ہوگا۔ جودشق سے شرنی طرف واقع ہے۔"

(تبليغ رسالت ج ٩ص ٥٠ ، مجموعه اشتبارات ج ١٩٥٧)

قبل اس کے کہ میں اس حدیث پر جوا یک زبردست پیش گوئی ہے برتبرہ کروں اور اس کے اہم نکات کی طرف توجہ دلاؤں۔ بیمنا سب جمتا ہوں کہ ایک واقع تمثیلی طور پر جس کی طرف فرمان رسالت توجہ دلا تا ہے۔ پیش کردوں بیاس لئے کہ فرمان رسالت میں دجال مردود کے ساتھ مقابلہ دلائل قطعیہ اور برا بین ساطعہ کے ساتھ کرنے کا تھم ہے۔ جس سے بیواضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ دجال کی طاقت بڑی زبردست ہوگی اور اس کے لاؤلئکر کے سامنے اس وقت کے سعیدانسان جسمانی حیثیت میں کمزور ہوں گے۔ ہاں دجال پرایمانی طاقت سے خالب آئیں گے۔ جس طرح کہ ذیل کا واقعہ روشی ڈالنا ہے اور جیسا کہ اس کے ابتدائی مفتمون سے متر شح ہوتا ہے۔ مختمراً بیر کہ بیا ایک مکالمہ ہے۔ جوفر قان تھیم کے الفاظ میں پیش کرتا ہوں۔ پڑھے اور سردھنے:

"الله ولى الذين آمنوا يخرج هم من الظلمت الى النور والذين كفروا اوليهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمت اولتك اصخب النار هم فيها خالدون ، الم ترالى الذى حاج ابراهيم في ربه ان اته الله الملك اذ قال ابراهيم ربسي الذي يحيى ويميت قال ان احيى واميت قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدى القوم الظلمين (بقره:٧٥٠٢٥٠) " والله دوست وارسيان لوكول كاجوايان لاك ، تكاتم بالن النظمين (بقره:٤٥٠٢٥٠) " والله دوست وارسيان لوكول كاجوايان لاك ، تكاتم بالن النظمين (بقره:٤٥٠٠٠) ورجولوك كمافر بوك دوست ان كشيطان بيل - تكاتم بيل ان كوروثى سيطرف المعجرول ك بيلوك بيل ربخ والي آك ك وه في اس ك بميث ربيل ك كياندو كما توبل واسطى كربيل كرياندو كما توبل واسطى كربيل الله الما تا بول اور ما دا بول الما ابرا بيم في بوردگاراس ك اس واسطى كم اس في بيل الله الما به بيل الله الما به بيل الما به بيل الما بيل الما بيل الما بيل الما بيل الما المول كها المواده بي كافر قاا در التأخيل راه دكها تا قوم ظالمول كوركا

ہوگا۔ وہ دائیں بائیں فساد کرے گا۔ اے التعلقة زمين مس كنى مدت ممبر عارتو کی مانند کا اور ایک دن ایک ماه کے مثل اور <u> ل کی مانند ہوں سے تو محابہ نے عرض کیایا</u> میں ایک دن کی نمازیں کافی ہوں گی تو ا كرك نمازي يرهنا ومحابة في عرض كيايا پیالی نے فرمایا جیسے ہارش کداس کے بعد دران کو بلائے گا۔ پس وہ قوم اس کے ساتھ موگی اورزین کوظم کرے گا تو وہ جمادے لت ہے موٹے تازے آئیں مے اوران اگی۔ پھر دجال ایک اور قوم کے پاس آئے ل وه و مال واليس آئے گا۔ يس وه قبط سالي ہوگی۔وہ دجال ویرانی *سے گذرے گا۔*وہ س کی پیروی کرے گی۔جیسے شہد کے سر دار ئے کو بلائے گا تو اس کونگوار سے مار کر دو رار پر ہول کے۔ چرای جوان کو بلائے گا ئے گا۔ ہنستا ہوا۔ پس عین اس حالت میں نارة البيعاء برنازل موں کے \_ جودمش ہاتموں کو دوفرشتوں کے بازوں پررکھے رجب المائے كاتو جائدى كى مائنددانے ں بی مرے گا اور آپ کی ہوااس جگہ تک ال کوتلاش کریں ہے۔ تا کہلد کے دروازہ

ئے نزول کمسے کے متعلق حسب ذیل سر کلر جب ٹل منارہ دار الفساد قادیانی میں تیار ورہے تھے۔ اس اجمال کی تفصیل ہے کہ جناب ابراہیم خیل اللہ علیہ السلام نمرود کے دربار ہیں جو

ہابل میں خدا بنا بیغا تھا تشریف لے کئے اور اس کے قاعدے کو بالا نے طاق رکھتے ہوئے ہدہ نہ

کیا۔ نمرود نے شم آلود لیجے میں تحق سے پوچھا کہتم نے جھے کو ہدہ کیوں نہ کیا۔ کیا میں تمہارا خدا

نہیں ہوں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فر مایا میرارب تو وہ ذات پاک ہے

جونیست کو ہست اور ہست کو نیست کرتا ہے تو نمرود نے جواب دیا میں زندے کومردہ اور مردے کو

زعرہ کرتا ہوں۔ چنا نچہ اس فی سے ایک کو پھائی کی

مزائقی اور دوسرا ہے گناہ تھا۔ چنا نچہ اس نے ہے گناہ کو آل کردیا اور بھائی والے کوآزاد کردیا اور کہا

ویکھو میں زندے کومردہ اور مردے کو زعرہ کرتا ہوں۔ جناب ابراہیم خیل الرحمٰن نے نمرود کو فکست

ویسے اور ذیل ورسوا کرنے کے لئے ایک اور پہلو بدلا اور فرمایا میرا خدا تو وہ رب العالمین ہے

جوسورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے۔ تو اگر خدا ہے قو مغرب سے طلوع تو کردے۔ اس مسکت

جوسورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے۔ تو اگر خدا ہے قو مغرب سے طلوع تو کردے۔ اس مسکت

جواب سے نمر وہ ہوت دہ گیا اور کوئی جواب نددے سکا۔

ابیا تی بی صدیت بیان کرتی ہے کہ جب وجال خروج کرے گا تو اس کے انفرادی حثیت سے بیکام ہوں گے۔ مثلاً ہارش برسانا اور مردوں کو زندہ کرتا اور زمین سے خزائن اور سنریاں نکالنا بیصفات بیان کرنے سے مراد ہے کہ اس سے زیادہ وہ اور کسی بات پر قادر شہوگا۔

اس لئے آنم خصوطی فیلے فرماتے ہیں کہ فرض کرو کہ اگر وہ میری زندی میں آ جائے تو جس طرح میرے جدامجہ فیل الرحمٰن نے نمبرود کا مقابلہ کرتے ہوئے اسے خدائی کے آئے وال کا بھاؤ میں ہوں تو اللہ وفیل الرحمٰن نے نمبرود کا مقابلہ کرتے ہوئے اسے خدائی کے آئے وال کا بھاؤ میں تو اللہ وہ میری زندی میں آ جائے تو جس طرح میں تو اللہ وفیل اللہ وہ مین ہے۔ وہ خوداس کا مقابلہ اس کی کے مرزا قادیائی میال کم علی وجہالت سے دجل و بینے کہ لئے تہ ہیں کہ ہارش اسے طرح بین اور وہ اس وقت تک اس کے لئے صد ہیں اور وہ اس وقت تک اس کے لئے صد ہیں اور وہ ال کی تیز رفادی کوریل میں میں اور وہ اس وقت تک اس کے لئے صد ہیں اور وجال کی تیز رفادی کوریل میں میں اور وہ اس وقت تک اس کے لئے صد ہیں اور وجال کی تیز رفادی کوریل سے تین کہ وہ ہیں کہ وہ تاکہ دورائی کی تیز رفادی کوریل سے تین کوریل کی تیز رفادی کوریل کی تیز رفادی کوریل کی تیز رفادی کوریل کی تین مربے کے بین کہ دو گئی ہیں کہ وہ تی کہ میں کو دورائی کی تصریحات میں کو دورائی میں ہے وادرائی کی تعریک اس میں نے دورائی میں کہ دورائی کی تصریحات می کرفقیر کے خیال میں سے دورائی کی تامری صاحب انجیل نہیں باکہ خود ما بدولت ہیں۔ ہی تین میں کہ دائی کی تصریحات می کرفقیر کے خیال میں سے دورائی کی تعریک کرفتی کے دورائی میں جو ان واقعات کی پر دور سے باتھی لغور فعنول ہیں۔ اس لئے کہ اس کے آئین می کہ واپ وان واقعات کی پر دور

تروید کرتے ہیں۔ وہ
اس کی دجالیت اور کا
بال نخ نخ کی تشریح
وافعال کا ذرہ فررہ ش
دوسرانام ہے۔ اس
دیم کی کہذانے کی
جیس کرز اندسالز
دیم کی کہاوان کیا کم
دیکھے۔ اب مجی خ
رائفل نے سنجالہ
دائفل نے سنجالہ
عاجت نہ تکوار۔

تهذیب جدیداً اس چهوٹے دجالوا عقول انسائی ک

فکرے جوم لئے کہ زمانہ زمانے کی رو

ہوگا۔اس۔ بھی کہوہ ز کےمشابہ ہ

وشکل ہو. نام سےمت

كدوهابك

دے سا۔
کہ جب د جال خروج کرے گا تو اس کے انفرادی

انا اور مردوں کو زندہ کرنا اور زمین سے خزائن اور

ہے کہ اس سے زیادہ وہ اور کی بات پر قادر نہ ہوگا۔

رو کہ اگر وہ میری زندی میں آ جائے تو جس طرح

المرتے ہوئے اسے خدائی کے آئے وال کا بھا کہ

المہای طریق سے کریں گے۔ یعنی دلائل عقلیہ سے

المہای طریق سے کریں گے۔ یعنی دلائل عقلیہ سے

المہای طریق سے کریں گے۔ یعنی دلائل عقلیہ سے

المہای طریق سے کریں گے۔ یعنی دلائل عقلیہ سے

المہای طریق میں اور کوشش کررہے ہیں کہ بارش

اس کے لئے صد ہا تجارب بھی کرچکے ہیں اور ایسانی

اس کے لئے صد ہا تجارب بھی کرچکے ہیں اور ایسانی

وقاتل دجال ہیں اور دجال کی تیز رفادی کوریل

ہیں۔ جو شے این مریم کے رنگ میں بعنی خواور طبع

مرزا قادیانی کی تصریحات۔ مرفقیر کے خیال میں سے

کرورائن میں کچھا ہے ہیں جوان واقعات کی برزور

تہذیب جدید انہیں مشظوں میں نشو و تماء پاتی ہے۔

اس بیان سے میہ مطلوب ہے کہ زمانہ ہام ترتی پر پہنچا تی چاہتا ہے۔ اب مجبولے چھوٹے د جالوں کا دجل کا منہیں دیتا۔ کیونکہ د نیا اب وہ د نیا نہیں ۔ زمانے کی اس تیز رفتاری نے عنول انسانی کو بھی تو اہم سے بے نیاز کر دیا۔ اس لئے چھوٹے د جال جو د نیا کو سرین یعنی شکر کے جو ہر سے چھلاوا دے جایا کرتے تھے بیکار ہوئے۔ اب ان کا دجل چلے نہ کذب اس لئے کہ زمانہ خرائٹ وعیار ہوگیا اور ہوتا جائے گا۔ اس لئے اب وہی دجال وجل وے سکے گاجو لئے کہ زمانہ خرائٹ وعیار ہوگیا اور ہوتا جائے گا۔ اس لئے اب وہی دجال وجل وے سکے گاجو زمانے کر زمانہ خرائل اس کراگر اسی صفات سے وابستہ نہ ہوتو کون اسے تبول کرے گا اور اس لئے ہوگا۔ اس لئے وہ دور شن کوئی ایسا ہی آتا چاہئے جو صفات سے وابستہ نہ ہوتو کون اسے تبول کرے گا اور اس لئے اس دور شن کوئی ایسا ہی آتا چاہئے جو صفات سے کہی کہ وہ ذرانہ نزول سے کا خرائد ہے۔ اس لئے اس دور شن کوئی ایسا ہی آتا چاہئے جو صفات کے مشابہ ہواور قضا وقد رکو بھی بھی منظور ہے کہ امتحان کا پہنچہ ذمانے کی استبداد کے مطابق کشن میں مشروع ہے۔ سبی صفات کے ساتھ ہی آتا چاہئے۔ اب دیکھتے دجال کی صفات میں لکھا ہے نام سے مشر شی ہے۔ سبی صفات کے ساتھ ہی آتا چاہئے۔ اب دیکھتے دجال کی صفات میں لکھا ہے کہ دورائی آتا ہو اسے آبول نہ کرے گیں دورائی آتا ہو اسے آبول نہ کرے گیا ور اسے آبی دجالیت کی دعوت دے گا۔ وہ اسے آبول نہ کرے گی دورائی آتی وہالیت کی دعوت دے گا۔ وہ اسے آبول نہ کرے گیا درائے آبی دجالیت کی دعوت دے گا۔ وہ اسے آبول نہ کرے گیا درائے آبی دجالیت کی دعوت دے گا۔ وہ اسے آبول نہ کرے گیا درائے آبی دجالیت کی دعوت دے گا۔ وہ اسے آبول نہ کرے گیا درائے آبی دورائی کی دورائی آبول نہ کرے گیا درائے آبی دورائی کی دورائی گیا درائے آبی دیا گیا درائے آبی دورائی کی دورائی کو کو در در سے کی دورائی کی دورائ

اورنه کی واسطے اس۔ یاس اس کے سے ا . نواب احجار ہے وا اولا دنېيسان کوسان نہیں کہتے مگر مجور ان آیا مدانت دين طيغ لے تو کوئی وجہ میر ارشادگرای میں ک مجولا ہواسبق یاد أيك اورتجمى لطيف م میں اور جھہ کوئ ب حضوطان ان دونول کے کریں سے تو کو سریں۔ مہلی

جهنم من ہم ہر بی کو ہا جوںاورآ د<sup>م</sup>

يافته ہوجاتاا فيمل كردكھا حلے ساس-

فتـنا الذ

تو د جال اس متکلم کوتلوار سے دوکلزے کر دےگا اور نکھا ہے کہ وہ د دیارہ زندہ ہوکراس کے سامنے ہنتا ہوا آ جائے گا۔ تو اس کا جواب ہے ہے کہ چونکہ وہ سے الدجال ہے۔ اس لئے اس کا کرشمہ سے کے مشابہ نہ ہوتو مشابہت تام کیسے ہوسکے گی اور دنیا اس کے دجال میں کس طرح آئے گی اور چونکہ سے مروے زندہ کرنے سے خدا کی ہاوشاہی میں کوئی فرق ندآیا تھا۔اس لئے کہ وہ بطور معجزہ کے اذن اللی سے تھے اور پہال بھی فرق نہ آئے گا۔ کیونکہ بیامتحان بھی اذن اللی سے ہی مقصود ہے۔ دوئم بیتو ایک وجل ہوگا۔ جومرف ایک بی تنفس پر کیا جائے گا۔ ندید کدیم ل متعدد دفعه بوگا اور موسكتاب كديدتگاه كا دموكه بورجيها كدهفرت موى عليدالسلام كمقابل شي رسيون كساني ديكف والول كے لئے بنائے مئے تے اور فقير كا اپنامشاہدہ ہے كہ وزير آباديس ايك يرى فى يار فى كموقعد يرجس على بزار باحلوق اعلى طبقه كى موجود تحى يريد مع ككم بوشيارة وميول كرسامن ايك يروفيسرنے جوغالباً مجرات سے آيا تھا۔ ايك بٹيره كرايك تيز جا تو سے اس كا سر دوسرے کے ہاتھ سے بالکل جدا کردیا۔اس کا تازہ تازہ خون بہتے دنیانے دیکھا اورسرایک ہاتھ میں اور وحر دوسرے ہاتھ میں ۔مشاہدہ کیا۔ مرجونبی کہ پروفیسرنے ہاتھوں کو کروش کرتے موتے ان دونوں جز و کو ملایا تو بٹیرہ پرواز کر گیا۔ ہوسکتا ہے کہ وہ د جال ایسابی نگاہوں کودھو کہ دے کر دجل کوکامیاب بنائے اور ایسا ہی ہارش کے برسانے کے متعلق عرض ہے کہ بیمی نگاہ کا دھو کہ نہ ہوادرانگوریاں پیدا کرنا تو کچے دشوارٹیل۔ آج کل بیسیوں ایکریکلچرکا کج تھے ہیں۔جن میں بیہ تج بے روز ہوتے ہیں۔ ادھر ج ڈالتے ہیں اور کلوں سے گری پہنچادی جاتی ہے۔ بس انگوریاں نکل آتی ہیں۔ایبابی الدول سے بیج بذراید کل کے حاصل کر لئے جاتے ہیں اور بعض الی کلیں ا بعاد ہو چیس ہیں جن میں حرارت پیدا کرنے کے لئے آگ جلائی جاتی ہے اور آگ کی حدت ے آکس کریم تیار ہوجاتی ہے اورا گراہیا ہی کوئی عمل دجال کرد کھلائے تو کون سابعید ہے۔

فر مان رسالت ش ایک کات قابل توجہ ہے۔ حضورا کر میں گانے فرماتے ہیں کہ مو منین شروجال سے جیجنے کے لئے سورة کہف کے شروع کی چند آیات الاوت کریں آقودہ آئیس کفایت کریں گی۔

"الحمدالله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا • قيما لينذر باساً شديد امن لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الضلحت ان لهم اجراً حسنا • ملكثين فيه ابدا وينذرالذين قالو اتخذ الله ولدا • مالهم به من علم ولا لاباتهم كبرت كلمة تخرج من افوههم ان يقولون الاكذبا (كهف: ١تماه) " ﴿ سب تريف واسط الشك عبر في اوتارى او پر بم ما سيخ كاب

اور نہ کی واسطے اس کے بچی دران حالیہ قائم رکھنے والی ہے دین کوتو کہ ڈراوے عذاب خت سے پاس اس کے سے اور بشارت دے ایمان والول کو جوعمل کرتے ہیں اچھے یہ کہ واسطے ان کے بی تواب اچھار ہنے والے بچاس کے ہمیشہ اور ڈراوے ان لوگوں کو کہ کہتے ہیں پکڑی ہے اللہ نے اوال دنہیں ان کوساتھ اس کے ہمیشہ اور نہ بابوں ان کے ویڈی بات ہے جونگتی ہے مندان کے سے نہیں کہتے مگر جھوٹ ۔ پ

"ولو شئنا لاتيناكل نفس هداها ولكن حق القول منى لاملئن جهنم من الجنة والناس اجمعين (الم السجده: ١٣) " (اورا كرچا ہے ہم البتردية هم برى كو بدايت اس كى وليكن ثابت بوكى بات ميرى طرف عد كدالبت بحرول كا يس دوزخ كو چوں اور آ دميوں سے اكشے۔ ﴾

آیات کریمہ سے دوز روثن کی عیاں ہوا کہ اگر مولا کریم چاہتے تو شیطان بھی ہدایت یافتہ ہوجاتا اور کوئی بد بخت مورد عماب نہ بنمآ اور نہ دوزخ میں ڈالا جاتا۔ گرچونکہ مولا کریم نے بیہ فیصل کر رکھا ہے اور یکی قانون الٰہی ہے کہ اعمال نیک وبد کی جز اس اے مطابق دوزخ وبہشت ملے۔اس لئے ہر تنفس کا امتحان لازمی ہے۔جیسا کہ وہ ارشاد کرتا ہے۔

''آلمَ ، احسب الناس ان يتركوان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم (عنكبوت: ١٦١) "ارشاد التي كراوكول كاتابى كردين عن

اہے کہ وہ دوبارہ زندہ ہوکراس کے سامنے مح الدجال بـاس ك اس كاكر شمه س کے وجال بین کس طرح آئے گی اور ل کوئی فرق ندآیا تھا۔اس لیے کہ وہ بطور گا۔ کیونکہ بیا انتحال بھی اذن البی سے ہی تنفس پر کیا جائے گا۔ نہ پیر کہ بیٹل متعدد ك موى عليه السلام كمقابل مين رسيون ر کا اپنامشاہدہ ہے کہ وزیر آباد میں ایک لموجودتمى براه كصيهوشيارة دميون ایک بٹیرہ لے کرایک تیز جا قوسے اس کا زہ خون بہتے دنیانے دیکھا اورسرایک اکه پروفیسرنے ہاتھوں کو گردش کرتے لدوه دجال ایبای نگاہوں کو دعو کہ دے متعلق عرض ہے کہ رہمی نگاہ کا دھو کہ بنہ المگريکلچرکالج تھلے ہیں۔جن میں یہ رمی پہنچادی جاتی ہے۔بس انگوریاں اكرك جات بي اوربعض الي كليس بطلائی جاتی ہے اور آگ کی حدت دكملائة كون سابعيد بـ

> ي أووه أيش كفاعت كريس كل ... بولم يجعل له عوجا ، قيما ين يعملون الصلحت أن لهم تخذ الله ولدا ، مالهم به من وهم أن يقولون الاكذب

منافة فرمات بين كم ومنين شردجال

"عن ابى المحدد المحدد المحدد والمحدد المحدد المحدد المددد المحدد المحدد

ال حديث شر وه نازل ہوگا۔ یعنی مال۔ ودروليش اوروه بهت انصا بيوي اور بهو كوخوا بمش نفسا ايباشر كينه وكالخت جكر كح اور جب وہ رحلت کر ہے کے انعام کا اشتہار دے ا لے جاؤ \_ محرحالت بیہ ہوک يے عوض تريم خانہ ہے تح که این مریم وه **بوگا که** ج سلامی کرے اور اس کے یاک کام کے نام سے بو گرامی بیآ وازے کے۔ مسيح موعود موسكت بي-المديث تھی۔اس کئے کہ میرحد:

مولہ تھی۔اس کئے انہوا

عندالرزانجى نهايت معن

ليعنى امام حاتم مجد دوامام

اے میرے حبیب کہ ہم ایمان دار ہیں۔ ہم قبول کرلیں کہ وہ ایمان دار ہیں اور ہم ان کی آزمائش ا نہ کریں۔ حالا تکہ ہمارا قدیم سے بید ستور چلا آیا ہے کہ ہم قول کی نہیں قبل کی جانج پڑتال کرلیا کرتے کہ صادق کون ہے اور کا ذب کون۔ ایسا ہی دوسری سورہ یعنی دہر میں انسان کو قبل خود مختیار بناتے ہوئے اسے اختیار دیا گیا ہے کہ وہ خود اپنے ہاتھوں جہنم خریدے یا جنت کا سود اکرے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ 'انسا ہدیہ نیاہ السبیل اما شاکد او اما کفور ا (دھر: ۳) ''لینی ہم نے انسان کو عمل دفور کردل ود ماغ دے کردونوں راستے بتادیے کہ اب میتری مرضی پر مخصر ہے۔ چاہے شکریا کفر دونوں میں سے جو چاہے کریعنی انسان شکر وکفر کی جز او سراکو کما حقہ جانتا ہے۔

اب معالمه نهایت سیدها اورصاف ب- دجال مردود کی نسبت فرمان رسالت نهایت يثرح وسط سے بيان كرتا ہے۔ حليہ جس ميں خط وخال تك ندكور ہے۔اس كےعلاوہ ايك اكفر سے تھیج دے کرسمجھانے کی انتہائی کوشش کی گئی ہے۔اس کے بعد د جائی کاروبار اوراس کاسد باب درو اوراس کا علاج بتادیا کیا ہے۔اب کون ہے جو دجال کے دجل میں آجائے۔ یاں وہ جو جالل ولا مذهب بين اوريكس طرح ممكن ب كمآ مخصور سركار دوعالم المنظافية ايك فخص سي تعليم وين \_ايك ہی حلیہ بتا کیں اور ایک بی کے کارو ہارولیکن اس سے دوقوش مراد کی جا کیں لیعنی انگریز وروس سے استدلال کماس خوری پند کریں اور بیمرزا قادیانی کی باریکیاں انہیں ہی مبارک موں۔ بہرحال دجال کے اس وطیرے سے خدائی میں کچے خلل نہیں۔اس کئے کہ قضا وقد رکو یہی مقصود ہے۔ورنہ كون نبيس جانباك شيطاني جواب كوجائة موسة استعمدا ذهيل اورمهلت دي كي اورصاف كهدديا میا کرتو جوممی کرنا جاہے کرلے۔ تیری اور تیرے چیلوں کی سز اجہنم ہے اور یہی مشیت اللی تھی۔ سیحضاور فکر کرنے کی بیہ بات ہے کہ اگر الله میاں بلا امتحان وآ زمائش کے دوزخ اور بہشت میں ڈال دیتا تو دولوگ جودوز خ میں پڑتے وہ خدا کا گلہ کرتے کہ مولائس قصور کے عوض ہم کو بیسز ادی جاربی ہے۔ زمانہ جانا ہے اور کسی کواس میں افکارٹیس کہ پروردگار عالم کوارواح عالم کے علق سے علم ب كه فلال ابن فلال جنتي اور فلان ابن فلال دوزخي ب- حديث من آيا ب كرآ خصوطات کے ہاتھ میں دو کتابیں دی گئیں۔ایک دائیں اور دوسری بائیں اور بتایا میا کہ داہنے ہاتھ والے بنتی اور ہائیں ہاتھ والے دوزخی ہیں۔اس لئے مید ماننا پڑا کہ خلا ت جہاں سے مجم بھی پوشیدہ نہیں اوردنیا محض امتحان کے لئے بنائی گئی ہے۔مبارک ہیں وہ جودنیا کے ساتھ ساتھودین کو بھی یادر کھتے ا بیں اور مبارک بیں وہ جواس کشن منزل سے صحیح وسلامت باراتر تے ہیں ۔حضور سرکار مدینہ کا ارشادے: "الدنیا سجن المؤمنین"، يعنى دنياايان دارول كے لئے بنرى فاندے ـ

"عن ابى هريرة قال قال رسول الله على ليهبطن ابن مريم حكماً عدلا واماماً مقسطاً ويسلكن بجادة حاجاً او معمراً اولياً تين قبرى حتى يسلم على ولا ردن عليه " ﴿ جناب الوبريرة بيان كريم الله في كريم الله في كريم الله في كريم الله في البير مروراتر عالم عادل بوكراورام ما حب انساف اوروه ضرور گذر عاليك راه سي جي ياعم ه كرتا بوا اور البت وه ضرور ميرى قبر يرة على ااور جمي سلام عرض كر عال اور يس السيام كاجواب دول كا - ها

(حاکم فی المستدرک جهم ۱۹۰۰ مدین نبر ۱۳۱۸، باب جورئیسی علیه السلام و آل الدجال)

اس صدیث شریف سے بیمیال ہے کہ سے موجودا بن مریم ہوگا۔ ندائن چراغ فی فی اور وہ نازل ہوگا۔ لیمن مال کے پیٹ سے پیمائیہ ہوگا اور وہ بادشاہ عادل ہوگا۔ ندکخریب و تحاج عاجز ورویش اور وہ بہت انساف پیند ہوگا۔ بینیس کہ حقیق اولا وکو بلاوجہ عاتی وحم وم الارث کر سے وور ویش اور وہ بہت انساف پیند ہوگا۔ بینیس کہ حقیق اولا وکو بلاوجہ عاتی وحم وم الارث کر سے بیوی اور بہوکو خواہش نفسانی کی بناء پر طلاق دے اور زبردتی دلوائے۔ ضداور تعصب کی وجہ سے بیوی اور بہوکو خواہ شنسانی کی بناء پر طلاق دے اور تیار داری تو کیا، جھوٹے منہ تک نہ پو بیچھ ایسا شرکینہ ہوکہ خانہ وہ رکھا نہ اور کیا البیا مسک و بخیل ہوکہ نماز جنازہ تک نہ پڑھے۔ ہزاروں کے انعام کا اشتہار دے اور طرف میر کن خور وہوت دے کہ آ واور سور و پین پیش کوئی جھوٹا کرنے پر کے باتعام کا اشتہار دے اور طرف میر کن جو تا بیات کی شین کن چلائے۔ فرمان رسالت تو یہ چا ہتا ہے کے موض حریم خانہ سے تحریری بازاری روایات کی شین کن چلائے۔ فرمان رسالت تو یہ چا ہتا ہے کے موض حریم خانہ سے تو بی بھا کے جھے گدھے کے سرسے سینگ اور روضہ اطہر پرسلام تو کیا ذات سے دول بھا کے جھے گدھے کے سرسے سینگ اور روضہ اطہر پرسلام تو کیا ذات سے موٹ وہو سکتے ہیں۔ گرای پہ آوازے کے میں معات چونکہ مرزا قادیانی ہیں کا فور ہیں۔ پھر کس طرح وہو سکتے ہیں۔ میں معات چونکہ مرزا قادیانی ہیں کا فور ہیں۔ پھر کس طرح وہو سکتے ہیں۔

اس صدیث کی تقدیق مرزا قادیانی تو کیا کریں گے اور انہیں بھلا صدیث آتی ہی کہاں تقی ۔ اس لئے کہ بیصدیث ان کے تانے بانے کوتو ژموژ کر ملیامیٹ کرنے کو ایک زبردست بم کا کولیتنی ۔ اس لئے انہوں نے اس کومس بھی نہیں کیا۔ ہاں وواور الی زبردست ہخصیتوں نے جو عندالرز ابھی نہایت معتبر ہیں اور جن کا مشرکا فر اور اسلام سے خارج ہے۔ تقدیق فر مائی ہے۔ بعنی امام حاکم مجدد والم صدی جہارم جواس حدیث کے داوی ہیں اور دوسرے خوش نصیب اور بلند

ں کہ دہ ایمان دار ہیں اور ہم ان کی آ زمائش کہ ہم قول کی نہیں قتل کی جائج پڑتال کر لیا کری سورہ لیعنی دہر میں انسان کوفعل خود مختیار فول جہم خرید ہے یا جنت کا سودا کر ہے۔ را واما کفورا (دھر:۳) ''لیعن ہم نے کے کہاب میہ تیری مرضی پر مخصر ہے۔ چاہے کی تراویز اکو کماچہ جادی سے

کی جزاد مزاکو کماحقہ جانتا ہے۔ بال مردود كي نسبت فرمان رسالت نهايت ب فدکور ہے۔اس کےعلاوہ ایک اکفر سے لے بعد دجالی کار وہار اور اس کا سد باب در د ك وجل ميس آجائيديان وه جوجالل وعالم الله الله المحض سے هلیج دیں۔ایک میں مراد کی جا تھیں۔ بینی انگریز وروس ہیہ ريكيان انبيس بى مبارك مول\_بهر حال بالئے كەقفنا وقدركو يېي مقصود ہے۔ورنه أدمل اورمهلت دى كى اورصاف كهدويا كى سزاجهم باوريكى مشيت اللي تمي ن وآ زمائش کے دوزخ اور بہشت میں كمولاك فعور كيوض بمكوية مزادي پروردگارعالم کوارواح عالم کے خاتق کے ب- حديث من آياب كمآ تحضوها بائيں اور بتايا كميا كه دائے ہاتھ والے ا کے خلاق جہاں سے کچے بھی پوشیدہ نہیں ودنیا کے ساتھ ساتھ دین کو بھی مادر کھتے ت یاراترتے ہیں۔حضور سرکار مدینہ کا وارول کے لئے بندی خانہے۔ مراتبت امام ومجد دصدی نم مینی جناب جلال الدین سیوطی جنہوں نے اس صدیث کواپی بے شل کتاب اغتباہ الا ذکیا فی حیات انبیاء و درمنشور جلد دوئم میں ذکر فر مایا ہے۔ کیوں چھوڑتے ہو لوگو نبی کی حدیث کو جھوڑتا ہے۔ چھوڑ دو تم اس خبیث کو جھوڑتا ہے۔ چھوڑ دو تم اس خبیث کو

(تخد گولادیس ۱۲ فرائن ۱۲ ماس ۱۷ کست میں کہ ایک ورق جلال چنانچ مرزا قادیانی بحوالہ امام شعرانی صاحب کست میں کہ ایک ورق جلال اللہ میں سیوطی کا دخطی ان مے صحبی شخ عبدالقادر شاذلی کے پاس پایا۔ جوکی شخص کے تام خط تھا۔ جس نے ان سے بادشاہ وفت کے پاس سفارش کی درخواست کی تھی۔ سواہام صاحب نے اس کے جواب میں کلما تھا کہ میں آنخضرت میں ہیں گھی احادیث کے لئے جن کو محد ثین جواب میں کلما تھا کہ میں آنخضرت میں ہیں ہوں۔ چنانچہ اس وقت تک چیم وفعہ حالت بیداری میں حاضر خدمت ہو چکا ہوں۔ اگر جمعے بیخوف نہ ہوتا کہ میں بادشاہ وقت کے پاس جانے کے سبب اس حضوری سے دک حال کا تو قلعہ میں جا تا اور تہاری سفارش کرتا۔ "

(ازالداوبام ص ۱۵۱ فزائن جهم ۱۷۷)

مرزائع! ایمان سے کہو کہ بید حدیث غلط ہوتی تو امام موصوف اس قل کرتے ہرگز نہیں ۔اس سے صاف معلوم ہوا کہ حدیث سے اور وہی اس کا معدات ہے۔ جس کے لئے بیان ہوئی اور جس پر اجماع امت ہے اور مرزا قادیا فی خواہ مخواہ پانچوں سوار دہلی سے آئے ہیں بنیں جاتے ہیں ۔ بھلے مانس سے کوئی ہو چھے کہ فرمان رسالت سے تہمیں دور کا بھی واسط نہیں نہ نام لے نہ مقام نہ صفات ملیں نہ کام ۔ بیز بردی کے عشق حمالت کے مظاہر سے نہیں تو اور کیا ہے۔ مرزا قادیا فی کہتے ہیں کہ حیات سے پر اجماع امت نہیں قربل کی صدیث چشم بھیرت سے مطالح فرما کیں اور خدالتی کہیں کہ اگریہ اجماع امت نہیں تو اور کیا ہے۔

(نوحات کمیدجام ۲۲۲،۲۲۳ باب ۳۹،معنفه هیخ می الدین این و بی) میں ایک لمبی حدیث کمی ہے۔ جس کے ترجمہ پر طوالت کے خوف سے اکتفاء کرتا ہوں۔

'' عبداللہ ابن عرفیان فرماتے ہیں کہ میرے والدامیر المؤمنین عمر ابن خطاب نے سعد بن وقاص کی طرف سے لکھا انھلہ بن معاویہ انصاری کو حلوان عراق کی جانب سے روانہ کر دتا کہ اس کے گر دونواح میں اعلامے کلمتہ الحق کریں۔ پس اس بھم تھیل میں سعد نے فضلہ انصاری کو جماعت مجاہدین کے ساتھ جمیجا۔ ان لوگوں نے وہاں پہنچ کر بہت فتو حات کیس اور مال غنیمت کو

کے کروائیں مجاہدین کو پہا اکبر کہاتو ک کی ٹھرنھلہ

اخلاص کاکله جواب دیاییه فرمایا تفاکها

مجيب نے فر السفسلا: ہوا۔ بے فک

مجیب نے د اخلاص کو ! محابیوں۔

آپ کون ارشاد کئے

یں۔اس مچھٹ گیا۔ کپڑوں جواب مٹ

فرماایم تشهرایا -انزیں-

ہوگئے۔ آپٹا مجربوج

لے کروائی ہوئے۔ا ثنائے راہ میں غروب آفتاب کے وقت تعملہ بن معاویدانصاری نے کروہ عام ين كويها رئ حدامن بن مرتفهرايا اورخودموون عفرائض كوانجام ويا - جب الله اكبر الله اكبر كهاتو بهار كاندر ايك مجيب في جواب ديا كنسله توفي بهت خدائ واحدكى تعريف ك كرنهد في الشهد أن لا الده الا الله كها توجيب مُدور في جواب من كها الصعلم بد اخلاص كاكله ب-اس ك بعنعلد فاشهد ان محمد رسول الله كهاتو جيب خكور ف جواب دیا بینام نامی اس ذات گرامی کا ہے جس کی بشارت عیسیٰ بن مریم نے ہم کودی تھی اور بیمی فراياتها كراى ني كامت كآ خريس قيامت موكى يمزهلد فحسى على الصلوة كهاتو جیب نے فرمایا کہ خوشخری ہوا س فض کوجس نے نمازیددوام کیا۔اس کے بعد نصلہ نے حسی علی الفلام كماتو محيب في جواب دياكه فلاح اس كے لئے ہے جوم منافقة كتش قدم يركامزن بوا بي شكاس فخص نے نجات يائى \_ پرنسلہ نے الله اكبر الله اكبر كماتو وي پہلا جواب جيب في وبرايا اس ك بعد هله في لا الله الا الله يراذ ان كونتم كياتو جيب في ماياتم في اخلاص کو پورا کیا تمہارے بدن پراللہ تعالی نے آم کوحرام کیا۔ جب اذان ختم ہوئی تو تمام صحابیوں نے کھڑے ہوکر حمرت واستعجاب سے اس مجیب کو جو درون پر دہ تھا یو حیما کہ اے صاحب آپ کون ہیں۔جن یا فرشتہ یا انسان۔جس طرح ہے آپ نے اذان کے جواب میں کلمات ارشاد کے میں مہر پانی کر کے اپنا چرہ دید ونشان یعنی اپنا تعارف بھی کرائیں کہ آپ کون بزرگ ہیں۔اس لئے کہ ہم خدااوراس کے رسول اور نائب رسول عمر بن الخطاب کی جماعت میں کہاڑ میث کیا۔معالیک وی باہرنکل آیا۔جن کاسر بہت بردااور بالسفید سے اور دو برانے صوف کے كيرون مين مليون تعاراس في جمين خطاب كرت بوئ اسلام عليكم ورحت الله كهارجم في جواب ميں عليكم السلام ورحمت الله و بركات كت بوك وريافت كياكم آبكون ميں تو انہول في فرماای میرانام زریب بن برتملا وصی عیسی بن مریم مول مجھ کوعیسیٰ علیدالسلام نے اس پہاڑ میں مخبرایا ہے اور اینے نزول من السماء تک میری درازی عمر کے لئے دعاء فرمائی ہے۔ جب وہ اتریں مے تو صلیب کو تو ژیں مے اور خزیر کو تل کریں مے اور انصاری کے اختراع سے بیزار ہو تھے۔اس کے بعد فرمایا کہ وہ نبی صادق بالغمل س حال میں ہیں۔ہم نے عرض کیا کہ آ ب الله كاومال موكيا ـ اس يروه بهت رو ي - يهال تك كدان كى ريش آنول سيتر موكى -پر پوچھا کان کے بعدتم میں کون نائب ہوا۔ہم نے جواب میں ابو برصد این عرض کیا تو فر مایا وہ س حال میں ہیں عرض کیا گیا وہ بھی چل ہے۔فر مایا ان کے بعد کون نائب ہوئے۔ہم نے

ہن سیوطی جنہوں نے ای حدیث کواپی بے مثل وئم میں ذکر فرمایا ہے۔ و نبی کی حدیث کو و تم اس خبیث کو

(تخد کواڑ دیم ۲۷ بزائن ج ۱۵ مرکال ۱۸ برائن ج ۱۵ مرکال احب کھتے ہیں کہ '' میں نے ایک درق جلال اور کی جائی کہ کالی کہ ایک درق جلال اور کو کالی کی اس بالی اور کو کالی کی سواما م صاحب نے اس کے مت میں تھی تھی احادیث کے لئے جن کو محدثین وقت تک پہر و فعہ حالت بیداری میں حاضر بادشاہ وقت کے پاس جانے کے سبب اس بادشاہ وقت کے پاس جانے کے سبب اس بادشاہ شرکرتا۔''

(ازالداد بام موسوف است قل کرتے ہرگز الد ہوتی تو ادام موسوف است قل کرتے ہرگز روہی اس کا مصداق ہے۔جس کے لئے بیان فاد مخواہ یا نچوں سوار د بلی ہے آئے ہیں بنیں لئت سے مہیں دور کا بھی واسط نہیں نہام ملے اللہ عاقت کے مظاہر ہے نہیں تو اور کیا ہے۔ انہیں ذیل کی حدیث چشم بھیرت سے مطالع اور کیا ہے۔

نفی می الدین ابن عربی میں ایک لمجی حدیث کتفاء کرتا ہوں۔

ے والدامیرالمؤمنین عمراین خطاب نے سعد لی کوحلوان عراق کی جانب سے روانہ کروتا کہ ساس عمل میں سعد نے فضلہ انصاری کو سابی کی کربہت فتو حات کیس اور مال غنیمت کو

جوابا جناب عرهما نام لیا تو فر مایا افسوس مجھے ناموس البی کی زیارت نصیب ندہوئی ۔ پس تم لوگ میرا سلام جناب عراو کہنچا ئواور کہ و کہا ے عمر عدل وانصاف کراس کئے کہ قیامت قریب ہے اور ب واقعات جومین تم سے بیان کرتا ہوں جناب عمر کے گوش گذار کرتے ہوئے میرا پیغام دیتا کہ جب بیعلامات امت محمد بیش پیدا ہول تو اس وقت کنار وکشی کے سوامفرنہیں اور وہ میہ ہیں کہ مرومر دول سے بے برواہ ہوں اور عورتیں عورتوں سے اور مقرر ہوں کے اسینے خلاف منعب کے اور اونیٰ نسب دالے اعلیٰ کی طرف منسوب کریں آپ کو، اور بڑے چھوٹوں پر رحم نہ کریں اور چھوٹے بڑوں کی عزت دنو قیر چپوژ دیں اور امر بالمعروف اس طرح متر دک ہوجائے کہ کوئی اس کے ساتھ مامور ند کیا جائے اور نبی عن المنکر ایسے چھوڑ دیں کہ کسی کواس سے ندروکیس اوران کے عالم دین کی تعلیم بغرض حصول دنیا کریں ادر گرم بارش ہو۔ یعنی جو بارش فائدہ نہ بخشے یا بالکل ہی بند ہوجائے اور بوے بوے مبر بنائیں اور قرآن مجید کونقری اور طلائی کریں اور مبجدوں کی از حدزینت کریں اور رشوت ستانی کی گرم بازاری مواور پخته بخته مکانات بنائے جائیں اور خواہشات نفسانی کی غلامی کریں اور دین کو دنیا کے بدیلے فروخت کریں اور خونریزیاں کریں اور صلہ رحی منقطع ہوجائے اور احکام فروخت کئے جائیں اور سود کھایا جائے اور حکومت فخرین جائے اور دولت مندی معیار عزت مجمی جائے اورادنی کی تعظیم اعلیٰ کرے اور عورتیں بے تجابان ذمین پر چلیں۔ یہ بیان کرنے کے بعدوہ ہم سے غائب ہوئے۔اس واقعہ وتفصیل کے ساتھ نصلہ انصاری نے سعد کی خدمت میں لكما اورسعد في جناب عمر كواطلاع دى تو امير عمر في جناب سعد كوجوابا تاكيدا كلماكم أي ہمراہیوں کوساتھ لے کراس پہاڑ کے پاس اتر واور جب شرف ملاقات ہومیر اسلام ان کی خدمت میں عرض کرو۔اس لئے کہ رسول اکر مہلکہ کا ارشاد ہے کہ بعض وصی جناب عیسیٰ ابن مریم کے عراق کے پہاڑوں میں ہیں۔ پس سعد جار ہزارمہاجرین وانصار کے ہمراہ اس پہاڑ کے قریب اترے اور جاکیس روز تک ہرنماز کے وقت کہتے رہے۔ مگر ملاقات نہ ہوئی۔''

اس کے بعد جناب شیخ قدس سرہ نے فرمایا کہ اگر چہ ابن از ہرکی وجہ سے اسناد حدیث میں محد شین کو کلام ہے۔ گرہم صاحب کشف والوں کے نزد یک بیر حدیث میں محدیث میں ایسا ہی شیخ (نوحات کیہ جس میں ۱۳۲۰ میں حدیث نواس بن سمعان کی ذکر فرمائی ہے۔ جس میں ینزل عیسیٰ بن مریم بالمنارة البیعا وشرتی ومش ہے اور جگہ جگہ شیخ قدس سرہ نے نوحات کیہ میں نزول عیسیٰ بن مریم کا ذکر فرمایا ہے اور بیامی فرماتے ہیں کہ ان مضاشن کی تحریر اور بیان میں بالکل معریٰ اور خالی ہوں خود خداوند کریم ان کا بیان کرنے والا ہے اور بیا

مجمی فرماتے

ا جماع امت امیر المؤمنین معرف ککمی موگا۔ ان کے ابنی زعد کی شی

ہے۔ خطرآ رہا وردزبان کر نزول کا وعد

کئے ہیں کہ اختراع۔

بطور پیغام سے بے کا کے لئے ا خالص سید

کنارونشی وجدسےاڈ

العارفين لئے آيک خرافات جاکيں۔ الرات بمى فرمائة من كه "هذا ماحد لى رسول الله عَلَيْهُ"

مرزائیو! حدیث بالا کوئی گذری چیم بھیرت سے پڑھواورسوچو کہ کیا اب بھی جہیں اجماع است میں شک ہے۔ اس حدیث میں جہاں ہزاروں بجاہدوغازیاں چیم دیدگواہ ہیں۔ وہاں امیر المؤمنین حضرت عرقبی شاہد ہیں اور یہ بھی جمعو کہ جب یہ بچو بذہر جناب سعد بن وقاض فات معر نے کسی ہوگی مدید الرسول میں صحابہ کرام نے کن عقیدت کے ہاتھوں سے اس کا استقبال کیا ہوگا۔ ان کے دلوں میں کس قدر نوشی و انسباط کے سمندر موجزن ہوئے ہوں ہے۔ جب کہ انہیں اپنی زندگی میں سرکار مدید کی اس اسان چیش کوئی کا دقوع پذیر ہونا جس کا تعلق قرب قیامت سے نظر آ رہا ہوگا۔ بخد اسرگار مدید میں اللہ اس حدیث شریف میں ای سے اسرائیلی کے لئے ورد زبان کررہ ہوں گے۔ صدق یا رسول اللہ اس حدیث شریف میں ای سے اسرائیلی کے لئے نزول کا وعدہ ویا گیا ہے جو صاحب کتاب نی تھا اور اس کی آ مدثانی کے امتیازی کا م بھی بتا دیے بین کہ وہ صلیب کوتو ڑے گا اور خزیر کوئل یعنی حرام قر اردے گا اور اس کے علاوہ نصارئی کی اختر آئے سے بیزاری کا اظہار فرمائیں گے۔

زریب بن برتملا وصی مین علیه السلام نے چندالی با تیں جناب امیر المومنین کے لئے بلور پیغام بیان فرما کیں۔ جن کا تعلق اسلامی روشن ہیں قرب قیامت سے ہے۔ مثلاً مردمردول سے بے پرواہ اور عور تیں عورتوں سے مفر ہوں۔ پھوٹے نسب کے لوگ بڑے نسب کو وحوکہ دبی کے لئے اختیار کریں۔ جیسے آج کل کے دلی سید مراسی سے قریش اور قریش سے دوسال بعد خالص سید، بروں کا عفور تم چھوٹوں سے مفقو داور امراء کا دولت پرسانپ بن کر بیٹھنا دینیات سے کنارہ کشی اور خواہشات نفسانی کی حوس کی پیروی کرنا ایسانی چھوٹوں میں ادب کا لحاظ مفقو دہونا کی وجہ سے اشغال تفریحہ بن جانا وغیرہ وغیرہ۔

ناظرین! کی ضیافت طبع اور سلیم الفکری کے لئے ایک بے نظیر تخدر کیس المکاشفین زبدة العارفین جناب حسن بھری کی جانب سے پیش کرتے ہیں جو یقینا تالیف القلوب مؤمنین کے لئے ایک تریاق عظیم اور زادته ایمانا ہوگا۔ پس غور سے سفئے اور اس کی روشنی میں متبنی قادیان کی خرافات واہیہ کوچیم بھیرت سے مطالعہ کیجئے۔ انشاء اللہ تمام وسوسے اور شکوک کافور ہو جا کیس کے مبارک ہیں وہ لوگ جوفر مان رسالت کوسراور آ کھوں پہنول کرتے ہوئے اس کے اثرات کودل کی گہرائیوں میں جگدیں۔ قول مرزا:

ن زیارت نصیب ند ہوئی ۔ پس تم لوگ میرا ب كراس كئے كه قيامت قريب ہے اور بيہ ، گذار کرتے ہوئے میرا پیغام دینا کہ جب ) کے سوامفرنہیں اوروہ یہ ہیں کہ مردمردول ول کے اپنے خلاف منصب کے اور ادلیٰ ے چھوٹوں بررحم نہ کریں اور چھوٹے برون تروك ہوجائے كەكوئى اس كے ساتھ مامور ے ندروکیں اوران کے عالم دین کی تعلیم فاكده ند بخشے يا بالكل على بند موجائے اور لریں اور مبحدوں کی از حدزینت کریں اور ائے جا کیں اورخواہشات نفسانی کی غلامی بزيال كرين اورصله رحى منقطع موجائے اور فخربن جائے اور دولت مندی معیار عزت اجابانہ زمین برچلیں۔ بدبیان کرنے کے اتھ نھلہ انصاری نے سعد کی خدمت میں ، جناب سعدٌ كوجواباً تاكيداً لكها كرتم ايخ بشرف ملاقات بوميراسلام ان كى خدمت ہے کہ بعض وصی جناب عیسیٰ ابن مریم کے رین وانصار کے ہمراہ اس بہاڑ کے قریب بمرملا قات نەپھونى''

مایا کہ اگر چہ ابن از ہرکی وجہ سے اسناد والوں کے نزدیک بیرصدیث تھے ہے اور میں مدیث نواس بن سمعان کی ذکر فرمائی رقی دمش ہے اور جگہ جگہ شخ قدس سرہ نے ماور بیمجی فرماتے ہیں کہ ان مضامین کی اوند کریم ان کا بیان کرنے والا ہے اور بیہ ٨٣٣

کیوں چھوڑتے ہو لوگو نبی کی صدیث کو جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو تم اس ضبیث کو

(تخذ كولزويين ١٤ فزائن ج ١٥ص ٧٨)

فرمایا ابن حاتم نے حدیث کی جھے کو باپ میرے نے احمد مصے انہوں نے عبداللہ بن جعفر سے جعفر نے اس نے حداللہ بن جعفر سے باہوں نے رہی سے در بھی اور کہا حسن نے فرمایا رسول اللہ کے انی متوفیک اٹھایا اللہ تعالیٰ نے میسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے وہ لوٹیس محتمباری طرف قبل کر پھیلنے نے یہود کو بے شک عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے وہ لوٹیس محتمباری طرف قبل قیامت کے۔

(تغیر ابن کیرج میں ۴، درمنثورج میں ۲۳)

مندرجه بالا حدیث میں مرزائی اعتراض کرتے ہیں کہ معفرت بھری نے زماندرسالت خیرالانام نہیں پایا۔اس کئے میر حدیث چونکہ وہ خودروایت کرتے ہیں۔ می نہیں تو جواب اس کا بیہ کے معفرت حسن بھری آیک ایسے سفاک کے زمانے میں ہوئے ہیں جورشن اہل بیت تھا۔اس کئے وہ خوداقر ارکرتے ہیں کہ جس حدیث کوشل بیان کروں وہ جناب علی سے مروی مجھو۔ چنانچہ وہ خوداقر ارکرتے ہیں کہ جس حدیث کوشل بیان کروں وہ جناب علی سے مروی مجھو۔ چنانچہ وہ خوداکھتے ہیں کہ انسی احدث الحدیث عن علی وما ترکت اسم علی فی الاسناد الا لمدلاحظة زمان الحجاج "لین میں بواسط علی کرم اللہ وجہ کے تخضرت علی المحدیث روایت کرتا ہوں۔ میں کرم اللہ وجہ کا بلحاظ زمانہ تجاری کردیتا ہوں۔

مدیث کومحالی سے سننے کی وج واسطہ مذف کر فٹنہ کے دیدے

کوئی محدث ق اردوخوال بی پیچارے کر پر

جویائے حق تو ہے۔وہ تو سرُ تھم کی تعمیل ال

المارية المارية

ویہے کہ اما جو متعلق' ہا ''فسلمسا ن

کے چپ ہ ہے کہ عدم کرتے <del>ہ</del>یر

الحال ال

که وه عدو میں۔ بیدیی بخاری میر

ا ا کو نمی کی حدیث کو دو تم اس خبیث کو

(تحفه کولز ویی ۲۷ نز ائن ج ۱۷م ۸۷)

ن عبدالرحمن حدثنا عبدالله بن ابى من الحسن انه قال قوله تعالى انى منامه قال الحسن قال رسول الله عَلَيْ الله منامة قبل يوم القيمة "

پ میرے نے احمد عصے انہوں نے عبداللہ بن اسے رفتے نے حسن سے فر مایا حسن نے بچ قول السلام کو نیند میں اور کہا حسن نے فر مایا رسول تنہیں ہوئے وہ لوٹیس کے تمہاری طرف قبل (تغیراین کثیرہ ۲س، درمنثورہ ۲س۳۱) کرتے ہیں کہ حضرت بھری نے نے ماندرسالت روایت کرنے ہیں مصحح نہیں تو جواب اس کا بیہ

نے میں ہوئے ہیں جودتمن اہل بیت تھا۔ اس ن کروں وہ جنا ب علی سے مردی سمجھو۔ چنانچہ علی وما ترکت اسم علی فی الاسفاد واسط علی کرم اللہ وجہ کے آنخضرت علیقہ سے

رجائ كترك كرديا بول -شرح نخب ك شرح بين اس كى تقد يق قرمات طلقاً بناء اعلى الظاهر وحسن الظن وانما حذفه بسبب من الاسباب كما ساحبة لما ذكر عن الحسن البصرى من الصحابة وكان قد يحذف اسم هجهور علماء كم بال صديث مرسل يغيركى قيد في كم ساته حسن ظن كرت بوئ كيونك وقيد و

مدیث کومحانی سے روایت کرتا ہے اور محانی کا نام کی سبب سے چھوڑ دیتا ہے۔ جیسا بہت محابہ سے سننے کی وجہ سے بھی واسطہ حذف کردیا جاتا ہے۔ جیسا حسن بھری فرماتے ہیں کہ اس وقت واسطہ حذف کرتا ہوں۔ جس وقت سر کے قریب محابہ سے سنتا ہوں اور بھی حسن بھری واسطہ کوکی فتنہ کے وجہ سے حذف کردیتے تھے۔ خصوصاً حضرت علی کا نام۔ ﴾

فقیر کے خیال میں چونکہ ندمرزا قادیانی نے حدیث پڑھی اور نہ ہی ان کے اینڈ کوش کوئی محدث تھا۔ اس لئے کہوہ بھی توصرف کوئی محدث تھا۔ اس لئے کہوہ بھی توصرف اردوخواں ہی ہیں اور جب کہ ان کی ساری جماعت میں کوئی فن حدیث کو جاننے والا ہی نہیں تو وہ بچارے کریں بھی تو کیا کریں اور فن حدیث کی مرزائی مبلغین کوضرورت بھی کیا ہے۔ کیونکہ وہ جو یائے حق تو تھوڑے ہی ہیں۔ مردہ جہنم میں جائے یا بہشت میں آئیس تو حلوے مائڈے سے کام جو یائے جو تو سرکاری ملازموں کی طرح تخواہ لینے کے عادی بن چکے ہیں۔ نام نہا دخلافت کے ہراس محملی کھیل ان کے لئے فرض ہے۔ جو آئیس دو تو لا اور تھینکر ہیں۔ جو براڈ کاسٹ کے فرائفن کوادا کررہے ہیں۔ حقیق حق میں جائے ان کی بلا۔

کاوے کاوے تخت جانے ہائے تنہائی نہ پوچھ صح کا ناشام کا لانا ہے جائے شیر کا

چنانچرمرزا قادیانی نے ازالہ اوہام پس ایک دلیل وفات سے پر بڑے زور شور سے سے
دی ہے کہ امام بخاری بونن مدیث پس بڑے تا قد البعیر ہیں۔ وہ تو اپنی سے شرابی عباس کی تغییر
جو تعلق 'نبل رفعه الله البه ''اور' وان من اهل الکتاب ''اور' وانه لعلم للساعة ''اور
' فلما تو فیتنی '' کے ہے۔ بخاری پس تو فرکور نہیں اوراس پس فقط متوفیک کی تغییر ممیتک کر
کے چپ ہو گئے۔ گویا نہوں نے ان کو سے نہ جانا ور نہ وہ اپنی سے میں ضرور لاتے تو جواب اس کا سے
ہے کہ عدم ذکر بخاری دلیل عدم صحت کی نہیں ہوسکتی۔ اس لئے کہ جناب امام بخاری خود اقر ار
کرتے ہیں کہ مااد خلت فی کتاب الجامع الا ما صح و ترکت کثیرا من الصحاح
الحال الطول ''لینی بہتری سے واج دیث میں نے اپنی کتاب میں درج نہیں کیں۔

تعجب توبیہ ہے کہ اگر معیار سی حکے کا بیہ جوحدیث بخاری میں نہیں وہ سی نہیں۔اس کئے کہ وہ عدم ذکر ہے۔ تو پھر آپ استدلال ان احادیث سے جو بخاری میں نہیں۔ کیوں پکڑتے ہیں۔ یہ میٹھا پیٹھا میں اورکڑ واتھو کے مصداق ان حدیثوں کو کیوں پیش کرتے ہیں۔ حالا نکہ میں سی بخاری میں قطعاً نہیں۔ مثلاً: این عیاس عی

محوارہ ہےوہ

ووضحيح لائن برو

حيات تكا

مں عاجر آ

كيونكه محابه

معلوم بوا

مرزا قادماني

ان کوپیش کر

كوكى ابياعا

ہو۔بلکہم،

جسزمانه

کی مٹی تواہر

بیتای

خداكوين

منهسا

پیش کوئی

ثابت نبير

وابنا

للساه

هرير

ا..... لا مهدى الا عيسى

٢..... لوكان موسى وعيسى

m.... ان المهدينا آيتين

م..... كان في الهند بني اسود اللون اسمه كاهنا

یا بغیر بخاری کے اور کوئی کتاب قابل استجاد نہیں تو از الداوہام کے متعدد صفحات پر کشاف اور معالم اور تغییر رازی اور ابن کثیر ، مدارک اور فتح الباری کے حوالہ جات کیوں دیتے ہو۔ جب کہ وہ بخاری میں مندرج نہیں ۔ آ ہ! اس کا جواب بچارے مرز ائی بھلا کہاں دیں گے۔ اند میر تو امت تو بیہ ہے کہ جب ان کتابوں سے قطع و ہر بدکر کے مرز اقادیانی اپنا مانی الضمیر بیان کریں تو امت کپڑوں میں بچولی نہ ساوے اور جب نام لیوان سرکار مدینہ آئیس کتابوں سے استنباط کریں اور جسوٹے کو گھر تک چھوڑ کر آ ویں تو وجل کے بید بولتے چالتے پھوم خرض ہوں کہ بیر حدیث بخاری شہیں ۔ اس لئے قابل جب نہیں ہریں عقل ودائش بباید کریست!

نقیر کے خیال میں مرزائیوں کی مثال ایس ہے۔جیسا کہ کسی جائل بے نماز بھسک
آیت و لا تقربوا الصلوۃ سے پارادوسرے نے کہامیاں اس کے آ کے بھی پڑھے۔مغمون
آیت کریر کاپورائیس ہوا۔ کیونکہ اس کے آ گے و انتم سد کسادی ہے۔ یعنی حالت نشر میں نماز
مت پڑھوتو متمسک اول نے کہا سار بے آن پر تبہارا باپ عمل کرتا ہوگا۔ہم سے اگر ایک آیت
پری عمل ہوجائے تو پیڑا پار ہے۔ ایسا ہی مرزا قادیانی نے نہ موجا نہ جما نہ جاتا کہ ابن عباس کا کیا
نہ ہے۔ بس ایک لفظ متوفیک کے معنی مصیقات پڑھ لئے جمٹ کہدیا۔ دیکھو! ابن عباس جمی مسیح کی موت ہی بتاتا ہے۔ حال نکہ آئیس لازم تھا کہ ان کی ساری آیات کا ترجمد کے اور پھر کہم آسانی نے فرزا قادیانی کی خاند اونہوت
کہتے۔ چنا نچے ذیل کا قول جو ابن عباس جسی کا اجرم آسانی سے میں تو مرزا قادیانی کی خاند اونہوت

"اخرج ابو الشيخ عن ابن عباس ان تعذبهم فانهم عبادك يقول عبيدك قد استوجبوا العذاب بمقالتهم وان تغفرلهم اى من تركت منهم مدفى عمرها يعنى عيسى عليه السلام حتى احبط من السماء الى الارض يقتل الدجال فنزلوا عن مقالتهم ووحدوك واقروا انا عبيد وان تغفرلهم حيث رجعوا عن مقالتهم فانك انت العزيز الحكيم (جلال الدين سيوطي، درمنثورج؟ ص ٥٠٠، آخر سورة مائده)"

ایبای تغییر عباس میں تہ و فیدتنی کامعنی د فیدتنی ندکور ہیں۔ اگر مرزا قادیانی کو این عباس میں تہ کور ہیں۔ اگر مرزا قادیانی کو این عباس می کا مسلک پیند ومرغوب ہے تو آئیں اورائے اختیار کریں۔ گرآ ہ انہیں میہ کورکرتا ہے کہ وصحیح لائن پر نہ چلیں۔ وصحیح لائن پر نہ چلیں۔

حیات سے اجماع امت کا ایک مسلم عقیدہ ہے

قرآن وحدیث کے سامنے جب مرزا قادیانی سے پچھ بن نہ پڑااوراس کے جواب میں عاجز آگئے تو کھیانی کی کھمیانو ہے پہاتر آئے تو کہنے لگے کہ حیات سے اجماعی عقیدہ نہیں۔ کیونکہ صحابہ میں سے سوائے دو تین راویوں کے اور کسی نے اس پر پچھدروشی نہیں ڈالی۔اس لئے معلوم ہوا کہ تمام صحابہ کا بہی نہ جب ہے کہ سے اپنی طبعی موت سے مرکبا۔ چنانچہ ذیل میں مرزاقادیانی کے دواعر اض نقل کئے جاتے ہیں۔ پس خورسے سنے اور ملاحظہ بیجئے کہ کس انداز میں ان کو پیش کرتے ہوئے دجل دیا جاتا ہے۔

(ازالہ او ہام میں ہما، خزائن جسم میں اسلام یہ جاننا چاہئے کہ سے کہ کے خزول کا عقیدہ کوئی الیا عقیدہ کوئی الیا عقیدہ نہیں جو ہماری ایمانیات کی کوئی جزوہ و یا ہمارے دین کے رکنوں ہیں ہے کوئی رکن ہو۔ بلکہ صدم پاپشیگو ئیوں ہیں سے ایک پیش کوئی ہے۔ جس کو حقیقت اسلام سے کچھ بھی تعلق نہیں۔ جس زمانہ تک بید پیش کوئی بیان نہیں کی گئی تھی۔ اس زمانہ تک اسلام کچھ ناتھ نہیں تھا اور جب بیان کی تو اس سے اسلام کچھ کا لنہیں ہوگیا ہے۔''

(ازالدادبام س۱۹۳۰، ترائن جسم ۱۷۳۰) (دوئم بیدوی کرتمام صحابه کرام اورابل بیت ای طرح مانته جلی آئے ہیں۔ جیسا کہ ہم یہ بالکل لغواور بلادلیل ہے۔ فردفرد کی رائے کا خدا کوئی علم ہوگا۔ کسی نے ان سب کے اظہارات کلی کر کب قلمبند کئے ہیں۔ یا کب سی نے اپنے منہ سے ان کے بیانات من کرشا کتے ہیں۔ باوجود یکہ صحابی دس ہزار سے بھی پچھزیادہ تھے۔ گر بیش گوئی کے روایت کرنے والے شاید دویا تین تک کلیس تو تکلیس اوران کی روایت بھی عام طور پر فایت نہیں ہوتی۔ ''

"اخرج الفريابي وسعيد بن منصور ومسدود وعبد بن حميد وابن ابي حاتم والطبراني من طرق عن ابن عباسٌ في قوله وانه لعلم للساعة قال خروج عيسى قبل يوم القيامة واخرج عبدبن حميد عن ابي هريرة وانه لعلم للساعة قال خروج عيسى يمكث في الارض اربعين سنة

ید اللون اسمه کاهنا ستجاد نیس تو از الداو بام کے متعدد صفحات پر اور فتح الباری کے حوالہ جات کیوں دیتے ہو۔ پہنچارے مرزائی بھلاکہاں دیں گے۔ اند چر زاقادیانی اپنا مانی الضمیر بیان کریں تو امت کار مدید آئیس کتابوں سے استغباط کریں اور کھالتے پھومعرض ہوں کہ بیصدیث بخاری بہاید کریست!

یک ہے۔جیسا کہ کسی جابل بے نماز بتمسک نے کہامیاں اس کے آگے بھی پڑھئے مضمون کم سکاری ہے۔ یعنی حالت نشریش نماز اراب ہم سکاری ہوگا۔ ہم سے آگرا یک آیت کا نے نہ موجانہ ہجا نہ جانا کہ ابن عباس کا کیا پڑھ لئے جمٹ کہ دیا۔ دیکھوا ابن عباس جمی ماری آیات کا ترجمہ دیکھتے اور پھر مان کی ساری آیات کا ترجمہ دیکھتے اور پھر مطفر ما کیس تو مرزا قادیانی کی خانہ زاد نبوت

اس ان تعذبهم فانهم عبادك يقول ن تغفرلهم اى من تركت منهم مدفى احبط من السماء الى الارض يقتل اقروا انا عبيد وان تغفرلهم حيث م (جلال الدين سيوطيّ، درمنثور ج٢

السلام قب

وابی ما

يسوم القي باهم بن قاس

الي رزين او

ابن عباسطغ

حعرت ابر

تعالىوانه

اشياء جن کو کرنا وغير د

قبادہ نے<sup>ح</sup>

راجع بوتا.

عيسى عليدا

اللەتعالى. موت عيميا

لىلىساء كى يجابد

طرحابو

ہے۔قب

کوئی دید برگذری

قرآنيآ

اسکے

ملان

ساتھنو

تكون تلك الاربعون اربع سنين يحج ويعتمر واخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد وانه لعلم للساعة قال آياته للسايه خروج عيسى بن مريم قبل يوم القيامة واخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الحسن وانه لعلم للساعة قال نزول عيسى واخرج ابن جرير من طرق عن ابن عباس وانه لعلم للساعة قال نزول عيسى (تفسير درمنثور جه ص ٢٠) " وفريا بي سيرين العلم للساعة قال نزول عيسى (تفسير درمنثور جه ص ٢٠) " وفريا بي سيرين تعالى وانه لعلم للساعة عال نزول عيسى التفسير المام كا آناقبل يوم القيامة مراد المواورعبد تعالى وانه لعلم للساعة عصرت على علياللام كا آناقبل يوم القيامة مراد المواورعبد بن حميد فرحزت الوجرية على المراويل عالى من حضرت على علياللام كا آنام اوليا باورحضرت الوجرية في المحرث المام كا آنام اوليا باورحضرت كريل كروم بين كريل المين المواويل بالمواويل بين كريل المواويل بالمواويل بين كريل من المواويل بالمواويل بين كريل المواويل بين كريل من المواويل بين كريل بين كريل من المواويل بالمواويل بين المواويل بالمواويل بين كروب عن المواويل بالمواويل بين عالى المواويل بالمواويل المواويل بالمواويل بالمواويل بالمواويل بالمواويل بين المواويل بين قاسم حدثنا شيبان عن المواويل قال قال ابن عباس لقد علمت ايته من القرآن وانه لعلم للساعة قال المواويل بن عقيل المواويد عن ابي يحديل مولي بن عقيل المواويل قال قال ابن عباس لقد علمت ايته من القرآن وانه لعلم للساعة قال المواويل بن عقيل المواويل بن عقيل المواويد عن ابي ورين عن الهورين وانه لعلم للساعة قال المواويل بن عقيل المواويل بالمواويل بالمواويل المواويل بالمواويل المواويل بالمواويل المواويل المواويل

"وقال الامام احمد حدثنا هاشم بن قاسم حدثنا شيبان عن عاصم بن ابى النجود عن ابى زرين عن ابى يححيى مولى بن عقيل انصارى قال قال ابن عباس لقد علمت ايته من القرآن وانه لعلم للساعة قال هو خروج عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة وقوله سبحان وتعالى وانه لعلم للساعة تقدم تفسير ابن اسحاق ان المراد من ذالك ما يبعث به عيسى عليه السلام من احياء الموتى وابراء الاكمه والابرص وغير ذالك من الاسقام وفي هذا نظر وابعد منه ما حكاه قتاده عن الحسن البصرى وسعيد بن جيز عن الضمير في وانه عائد على القرآن بل الصحيح انه عائد على القرآن بل الصحيح انه عائد على القرآن بل الصحيح انه عائد على القرآن الله المراد بذالك نزوله قبل يوم القيامة كما قال تبارك وتعالى وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته اى قبل موت عيسى عليه السلام ثم يوم القيامة يكون عليهم شهيدا ويوئد هذا المعنى القرآن الاخرى وانه لعلم للساعة اى امارة ودليل على وقول الساعة قال مجاهد وانه لعلم للساعة خروج عيسى ابن مريم عليه على وقول الساعة قال مجاهد وانه لعلم للساعة خروج عيسى ابن مريم عليه

السلام قبل يوم القيامه وهكذا روى عن ابي هريرةٌ وابن عباسٌ وابي العالية وابى مالك وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم وقد تواترت قبل يـوم القيمة اماماً عادلًا (تفسير ابن كثير ج٧ ص٢١) " ﴿ الم احمـنِ فرمايا كَمْ مِي باشم بن قاسم نے شیبان سے مدیث بیان کی اور انہوں نے عاصم بن الی النجو دسے اور انہوں نے انی رزین اور انہوں نے انی بچیٰ سے جومولا ابن عقیل انصاری کا ہے جوانہوں نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس فرمايا كميس فرآن كي آيت آيت كو مجااورده آيت وانه علم للساعة باتو حصرت ابن عباس في فرمايا كهوه حصرت عيسى عليه السلام كا قيامت سے يملي آنا ہے اور قول الله تعالى وانه لعلم للساعة اس كاندرابن احاق كتغير يبل كذريكى بكاس آيت سمراد اشياء جن كوحفرت عيسى عليه السلام كے ساتھ بعيجا تھا۔ مردوں كا زنده كرنا برص اوركوڑ ھوالوں كواجھا کرنا دغیرہ۔جو بیاریاں تھیں مگراس کے اندراعتراض ہےاوراس تغییر سے زیادہ بعیدوہ ہے جس کو ق وہ نے حسن بھری اور جبیر سے ضمیر فی واند علم میں بیان کیا ہے کے ضمیر واند کا قرآن کے طرف راجع ہوتا ہے۔ مرسیح یہ ہے کہ میروانہ کا مرجع حضرت عیسی علیدالسلام ہیں۔ کیونکدسیاق حضرت عیسی علیدالسلام کے ذکر میں ہے۔ باقی اس سے مراد زول عیسی علیدالسلام قبل قیامت ہے۔ جبیما الله تعالى في من احد العلم الكتاب الاليد ومنن به قبل موته "التيل موت عیسیٰ علیہ السلام واند کے خمیر کا مرحق میں کودوسری قراءة تائید کرتی ہے۔ و انسب السعام للساعة الامارة يعنى معرت عيلى عليه السلام قيامت كي نشاني بي اوردليل بين وقوع ساعته ك ، جابد نے كها كه وانه لعلم للساعة عمرادخروج عيلى عليدالسلام كاقبل قيامت ساوراى طرح ابو ہریرہ ابن عبایں ابی العالیہ ابی مالک حسن قنادہ ضحاک دغیرہ سے منقول ہے اور تو اتر کو پہنچا ہے۔ قبل یوم القیمته اما ما عاد لایعی قیامت سے پہلے امام عاد ل آ سے گا۔ ک

تعبین جرت ہے کہ جب مرزا قادیانی پیخودافرار کرتے ہیں کرزول سے کاعقیدہ کوئی دینیات کا مسئلہ ہیں کوئی دینیات کا مسئلہ بینیں تو وہ خود کیوں اس بڑھل نہیں کرتے ۔ ان کی ساری زندگی اس ایک مسئلہ برگذری۔ بادن سالہ زندگی تک وہ مسلمانوں کے ہمعوا ہ رہتے ہوئے جا بجا اعلان کرتے رہ باور قرآنی آیات سے تمسک کرتے ہوئے کہتے رہے۔ عیسیٰ ابن مریم آسان سے ضرور تازل ہوگا اور اس کے بعد جب خانہ زاد نبوت کے وہم میں جلا ہوئے تو مسیح کی رسوائی اور حقارت کے منظر کھنچنے میں ان کتابوں کا سہارا لیتے ہوئے جو ترکیف شدہ ہیں اور جن پران کا اچاا کیان نہیں۔ تمسک کیا اور ساتھ بی خدا کے سربریدہ، بے جوڑ، تک بند، سرقہ شدہ الہام جن کی تعنیم مرتے وہ مک نہ ساتھ بی عالی خدا کے سربریدہ، بے جوڑ، تک بند، سرقہ شدہ الہام جن کی تعنیم مرتے وہ مک نہ

عتمر واخرج عبد بن حميد وابن اته للسايه خروج عيسىٰ بن مريم وابن جرير عن الحسنّ وانه لعلم رير من طرق عن ابن عباس وانه منثور ج٦ ص ٢٠) " ﴿ فريا في سعيد بن بن عباس سے روایت کیا ہے کہ قول باری كاآ ناقبل يوم القيامة مرادباورعبر بئ عليدالسلام كا آنا مرادليا ہے اور حضرت ندر چالیس برس رہیں ہے۔ جج اور عمرہ بھی ـ لعلم الساعة ـ بيان كياب ك ن ہے۔عبد بن حمید اور ابن جریر نے حسن ا عليه السلام مراد ہے اور ابن جربر نے بہت م للساعة عمراوزول عيلى ب- 4 اشم بن قاسم حدثنا شيبان عن عن ابي يحجيي مولى بن عقيل من القرآن وانه لعلم للساعة قال م قبل يوم القيامة وقوله سبحان ابن اسحاق ان المراد من ذالك ما تيّ وابراء الاكمه والابرص وغير منه ما حكاه قتاده عن الحسن نه عائد على القرآن بل الصحيح السياق في ذكره ثم المراد بذالك ي وان من اهل الكتاب الاليؤمنن سلام ثم يوم القيامة يكون عليهم انه لعلم للساعة اي امارة ودليل اعة خروج عيسيٰ ابن مريم عليه ہوئی کے بل ہوتے پر دفتر وں کے دفتر سیاہ کئے ۔قرآئی آیات کو تریف کے تاہوں ہیں گئے ہوئے
ایسے بھونڈ نے اور پھسڈ نے انداز ہیں پیش کیا کہ سرکار دو عالم کے منہوم اور بیان سے مغائر
جاپڑے ۔ گویا کہ قرآن محیم کے مغز کو بیٹی مگر نے نہ سجھا اور معارف کی ڈ ہیٹک مارتے ہوئے
نچریت کی دلدل ہیں ایسے بھینے کہ جائے رفتن نہ پائے مائمان ہوئے ۔ معارف قرآن بھلا
قادیائی دیہاتی مراتی کیا جانے ۔ اس کے جائے والے عبداللہ بن عمر،عبداللہ بن سلام،عبداللہ بن
عباس،عبداللہ بن مسعوداور جناب ابو ہریرہ وضی اللہ عنہم تھے۔ جنہوں نے قرآن صامت کو قرآن
مائل ہے ۔ فقر کے خیال میں تو سرکار مدید ہے کسی کا یون نبست کرنا ہی گفراور سلب ایمان ہے۔ گر
مرزا قادیائی کا یہ کہنا کہ دو تین راویوں سے زیادہ کسی صحافی کا بیابیان بی تہیں ۔ ایسا ہے جیسا کہ
مرزا قادیائی کا یہ کہنا کہ دو تین راویوں سے زیادہ کسی صحافی کا بیابیان بی تہیں ۔ ایسا ہے جیسا کہ
جیساروزروثن میں سورج کا افکار کرنا۔ قاد کو کی کا معامون کثر ت صحاب پر مشتمل مرزا قادیائی کی چھاتی پہ
ہزاردں صحافی پھرتو ٹرر ہے ہیں ۔ چنانچہ ذیل کا مضمون کثر ت صحاب پر مشتمل مرزا قادیائی کی چھاتی پہ
ہزارد وں صحافی پھرتو ٹرر ہے ہیں۔ چنانچہ ذیل کا مضمون کثر ت صحاب پر مشتمل مرزا قادیائی کی چھاتی ہے ۔ گر جب حیا ہواور جب معاملہ یہاں تک بھی جائے۔

بے حیا باش ہرچہ خواہی کن تواس کے لئے ناجائز بھی شیر ماور ہے۔

(تغيران كيره مريم مدائد السيح عيسى ابن مريم)

"بإن فرات بين "قال ابن ابى حاتم حدثنا احمد بن سنان حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن المنهال ابن عمر وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما ارادالله ان يرفع عيسى الى السماء خرج على اصحابه وفى البيت اثنا عشر رجلا من الحواريين يعنى فخرج عليهم من عين فى البيت ورأسه يقطر ماء فقال ان منكم من يكفر بى اثنا عشرمرة بعد ان امن بى قال ثم قال ايكم يلقى عليه شبهى فيقتل مكانى ويكون معيى فى درجتى فقام شاب من احدثهم سنا فقال له اجلس ثم اعاد عليهم فقام ذالك الشاب فقال الم المداه قال السماء قال وجاء الطلب من اليهود فاخذوا الثبهه فقتلوه ثم صلبوه فكفر به بعضهم وجاء الطلب من اليهود فاخذوا الثبهه فقتلوه ثم صلبوه فكفر به بعضهم

اثنى عشر، فينا ما شاء أ الله ماشاء ث عبدالله ورس الكافرتان محمد عليا

کریب عن یلقی علیهم "' کآ مان پرا'

ہاہر نظےاس وف کے پاس آشریفہ مرتبہا نکار کر۔ اور میری جگہا

کھڑے ہوکر آپنے دور جااورآپ۔

السلام مکان ادرای شبیه کو مرتبہ سی کا

و معخص ہے(

کہ ہم میں۔ بیں۔دوسر اپنی طرف اسے ل کر

فرمايا اورب

بائے۔ رچہ خواہی کن

ولهم انا قتلنا السيح عيسى ابن مريم)
عد شنا احمد بن سنان حدثنا ابو
عمر وعن سعيد بن جبير عن ابن
الى السماء خرج على اصحابه وفي
في فخرج عليهم من عين في البيت
فر بي اثنا عشرمرة بعد ان امن بي
لل مكاني ويكون معيى في درجتي
ن ثم اعاد عليهم فقام ذالك الشاب
الشاب فقال انا فقال هو انت ذاك
الرزنة في البيت الى السماء قال
القتلوه ثم صلبوه فكفر به بعضهم

قرآنی آیات کوتریف کے شخوں میں کتے ہوئے

كد مركار دو عالم كم مفهوم اور بيان سے مغائر

نے نہ مجما اور معارف کی ڈبینگ مارتے ہوئے

ن نه بائے ماندن ہوئے۔معارف قرآن بھلا

وأفي عبدالله بن عمر عبدالله بن سلام عبدالله بن

للمنهم تعے۔جنہوں نے قرآن صامت کوقرآن

اللى اورمعارف يزداني كوبحلا اوركوئي كيابيان كر

اکابول نبست کرنا ہی کفراورسلب ایمان ہے۔ ممر

رتے ہیں جہال میانی بس کا روگ نہیں اور

کی محانی کا بدائمان ہی نہیں۔ایسا ہے جیسا کہ

ملاحظ كردب ين كمرزا قادياني كى جماتى يه

ون كثرت محابه برمشمل مرزاك منه كولكام دينا

اثنى عشر مرة بعد ان امن به وافتر قواثلات فرق فقالت فرقة كان الله فينا ما شاء ثم صعد الى السماء وهؤلا اليعقوبية وقالت فرقة كان فينا ابن الله ماشاء ثم رفعه الله اليه وهؤلا النسطورية وقالت فرقة كان فينا عبدالله ورسوله ماشاء الله ثم رفعه الله اليه وهولاء المسلمون فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها فلم يزل الاسلام طامسا حتى بعث الله محمد مُناتات وهذا استناد صحيح الى ابن عباس ورواه النسائى عن ابى كريب عن معاوية نحوه وكذاذكر غير واحد من السلف انه قال لهم ايكم يلقى عليهم شبهى فقتل مكانى وهو رفيقى فى الجنة"

" مضرت ابن عباس بيان فريلت بي كه جب الله تعالى في حضرت عيسى عليه السلام کے آسان پر اٹھانے کے ارادہ فر مایا تو حضرت عیٹی علیہ السلام اس مکان سے جس میں چشمہ تھا با ہر لکلے اس وقت ان کے سرمبارک سے یانی کے قطرے فیک رہے تھے۔ وہ اپنے ہارہ حوار ہوں كے ياس تشريف لائے اور فرمايا كه ب شكتم ميں سے ايك مخص مجھ يرايمان لانے كے بعد بارہ مرتبدا لکارکرے گا۔ بعدازال فرمایا کتم میں سے ایسا کون ہے جس پرمیری شاہت ڈائی جائے ادر میری جگہ دہ معتول ہواور میرے مرتبہ میں میرے ساتھ رہے۔ پس ایک نوجوان تخف نے کھڑے ہوکرعرض کی کہ میں ہوں اے رسول اللہ کے ، تو جناب عیسیٰ نے فرمایا کہ تو بیٹھ جا اور آ پ نے دوبارہ انہیں الفاظ کا اعادہ کیا تو پھر بھی وہی چنس کھڑا ہوا۔ آ پ نے پھر تھم دیا کہ تو بیٹھہ جااورآب نے سہ بارہ انہیں الفاظ کود برایا غرضیکہ چوتھی مرتبیسی علیدالسلام نے فر مایا کرتو ہی وہ خص ہے (جوا نکار کرے گا) پھرعیسیٰ علیہ السلام کی شباہت اس مخص پر ڈال دی گئی اورعیسیٰ علیہ السلام مکان کے روشندان ہے آسان کی طرف اٹھائے گئے۔ بعد از ال یہود کے جاسوس آئے اوراس شبیر کوئیسی سجه کر گرفتار کرلیا اورای کوتل دمصلوب کردیا ۔ انہیں حواریوں سے بعض نے بارہ مرتبہ تی کا افکار کیا اور اس کے بعدلوگ ٹین فرقوں بر منقتم ہو گئے۔ ایک گروہ اس امر کا قائل ہوا کہ ہم میں خدار ہا جب تک اسے منظور ہوا۔ پھر آسان کی طرف جڑھ گیا۔اس کو بعقوبیہ کہتے ہیں۔ دوسرے گروہ نے بیرکہا کہ خدا کا بیٹا جب تک جایا ہم میں رہا۔ اس کے بعد خدانے اس کو ا بني طرف اٹھاليا۔ اس كونسطوريہ كہتے ہيں۔ پھر دونوں فرقے كافروں كے عالب ہوئے اور است فل كرديا - پيم بميشداسلام معدوم را يهال تك كدالله تعالى في معرت محمد الله كومعوث فر مایا اور بیسب اسناد سی جی بیں۔ ابن عباس کی طرف اور روایت کیا اس اثر کونسائی نے ابی کریب

ے اس نے ابی معاویہ سے مثل طریق نہ کور کے اور ای طرح ذکر کیا۔ اکثر علائے سلف نے اس امر کو اور فر ما یاعیسیٰ علیہ السلام نے تم میں سے جس پر ڈالی جائے شبابت میری اور قتل کیا جائے میرے وض وہ رفیق ہے میر اجنت میں۔''

ناظرین! غورفر ما کیل کے مرف ای صدیث کو بیان کرنے والے کتے صحابی ہیں۔ ہاں!
اگر مرزا قادیانی کا بی خیال ہو کہ اس مسئلہ کو تمام صحابی علیحدہ بیان کریں تو بیان کی حمافت ہے۔ اس لئے کہ بی غیرمکن ہے۔ کیا کوئی جیتا جا گام زائی بیہ بتاسکتا ہے کہ کی ایک مسئلے پر تمام افراد نے فردافر دانا ہی رائے کا اظہار کیا۔ قطعاً نہیں اور اس کی ضرورت بھی کیا ہے۔ بھائی ایمان چاہئے ایمان اور جب بیہ ہوتو ایک ہی صحابی کا ایک ہی قول کا فی ہے۔ جواس نے نبی کریم اللہ سے میان ہو بھی من کر روایت کیا۔ بیہ عدیث ایمن برناس کے بیان سے مشابہت رکھتی ہے۔ جو قبل بیان ہو بھی اس شن بتایا گیا ہے کہ کس طرح جناب سے کا رفع الی السماء ہوا اور کس پر آپ کی شبید ڈائی گی اور نیز یہ بھی بید چانا میں اور یہ بھی بید چانا ہزیہ کی بید چانا ہو بھی بید چانا ہم بیں اور یہ بھی بید چانا ہم بھی موجود تھا۔ گر اس کی رونق وشادا بی برکار مدید گئے سے شروع ہوئی اور آپ بھائے کی آ مدے وہ بھی موجود تھا۔ گر اس کی رونق وشادا بی بیان ہو کر پاید بھیل تک پینی ۔

كذاب قاديان كاتعارف

(تذکرۃ العباد تین صح المرائی ہے ہوں ہے) ''جس سے موعود کی بشارت آئ سے تیرال سو بہلے رسول کر یم اللے نے دی تی وہ بی ہی ہوں اور مکالمات البیداور مخاطبات رہانیا ہاں مغائی اور تو اور سے اس بار سے بیں ہوئے کہ شک وشبہ کی جگہ ہاتی ندر ہی ۔ ہرایک وی جو ہوتی ہے مغائی اور تو اور سے اس بار سے بیں ہوئے کہ شک وشبہ کی جگہ ہاتی ندر ہی ۔ ہرایک وی جو ہوتی سے ایک فولا دی شخ کی طرح ول بیں وشتی تھی اور تمام مکالمات البیدائی تظیم الشان پیش گوئیوں سے بحر سے ہوئے تھیں اور ان کے قواتر اور کھڑت اور اعجازی محر سے ہوئے کہ روز روشن کی طرح وہ پوری ہوئی تھیں اور ان کے قواتر اور کھڑت اور اعجازی طاقتوں کے کرشہ نے جھے اس بات کے لئے مجبور کیا کہ بیای وصدہ لا اور کی خدا کا کلام ہے۔ جس کا کلام قرآن شریف ہے اور بیس اس جگہ تو رات وانجیل کا نام نہیں لیتا۔ کیونکہ تو رہت وانجیل محر نے والوں کے ہاتھوں اس قدر محرف ومبدل ہوگئی بیں کہ اب ان کتابوں کو خدا کا کلام نہیں کہ سکتے ۔ غرض وہ خدا کی وی جومیر سے پرنازل ہوئی اسی بیشنی اور قطعی ہے کہ جس کے ذریعہ نہیں کہ سکتے ۔ غرض وہ خدا کی پایا اور وہ وہ کی خصر سے برنازل ہوئی اسی بیشنی اور قطعی ہے کہ جس کے ذریعہ سے میں نے اسپنے خدا کو پایا اور وہ وہ کی خصر سے آئی نشانوں کے ذریعہ مرب جس کا جس خدا تعالی کے کلام قرآن شریف پر پیش کیا گیا تو اس کے مطابق ثابت بیک بلکہ ہرایک حصر اس کا جب خدا تعالی کے کلام قرآن شریف پر پیش کیا گیا تو اس کے مطابق ثابت بیک بلکہ ہرایک حصر اس کا جب خدا تعالی کے کلام قرآن شریف پر پیش کیا گیا تو اس کے مطابق ثابت

مواادراس کی تق شیس سورج اور ج اور چاند کا گر آئر شریف شیل مینخ

اورايبا ہوگاكم فالحمد لله ع

موعود ہونے کے گلستان، بوستا ملاو کا فیہ پڑھے ہوش سنجالتے محمر کا تمام اٹا

گر کرےگا۔ ماہوار کامنٹی کم خواب دیکھے

محائف انبیا امتحان کی تیا موعود فیل ہوا میں زمین وا جب مرغ ہ نہایت بے واقعات کے

ے کہوکہ تم جیبا قرآ از

رح ذکر کیا۔ اکثر علمائے سلف نے اس جائے شاہت میری اور قل کیا جائے

ن کرنے والے کتے صحابی ہیں۔ ہاں!

اله علیحدہ بیان کریں تو بیان کی حماقت

الیہ بتا سکتا ہے کہ کسی ایک مسئلے پر تمام

اللہ ہے۔ جواس نے بی کریم اللہ ہے۔

شابہت رکھتی ہے۔ جوقبل بیان ہو چکی

وہوا اور کس پر آپ کی شبیہ ڈالی گئی اور
وران کے کیانام ہیں اور رہیجی پنہ چلنا
وران کے کیانام ہیں اور رہیجی پنہ چلنا
میں اللہ سے بعث سرور دو عالم سے قبل
میں اللہ سے بعث سرور دو عالم سے قبل
میں کا کو کی اور آپ اللہ کے کی آ مدسے وہ
ایک کینی ۔

کے موفود کی بشارت آج سے تیران سو کالمات الہیداور خاطبات رحمانیداس کیا گمات الہیداور خاطبات رحمانیداس رہائی ندری ۔ ہرایک وی جوہوتی ۔ ہم اللہیدائی عظیم الشان پیش گوئیوں سے وران کے تواتر اور کثر ست اور اعجازی بات وحدہ لاشریک خدا کا کلام ہے۔ کو کر اور ایم کیا تام نہیں لیتا۔ کو کر اور ایم کا کلام ہے۔ کی تیم کی اور قطعی ہے کہ جس کے ذریعہ کی آلیقین تک پیچی۔ کی فرریعہ مرتبہ میں الیقین تک پیچی۔ پیش کیا گیا تواس کے مطابق ثابت بی مطابق ثابت

ہوااوراس کی تقدیق کے لئے بارش کی طرح نشان آسان سے برسے۔ انہیں دنوں شررمضان میں سورج اور چا تدکو گربن ہوا۔ جیسا کہ کھا تھا کہ اس مہدی کے وقت میں ماہ رمضان میں سورج اور چا تدکو گربن ہوگا اور انہیں ایام میں طاعون بھی کشرت سے بنجاب میں ہوئی۔ جیسا کہ آن اور چا تدکی گرفت سے بنجاب میں ہوئی۔ جیسا کہ آن اور ایسا بیوگا کہ کوئی گا در ایسلے نبیوں نے بھی پینچردی ہے کہ ان دنوں میں مری بہت پڑے گی اور ایسا ہوگا کہ کوئی گا در اور شہراس مری سے با برنہیں رہے گا۔ چنا نچہ اسیا بی ہوا اور ہور باہے۔ فالحمد الله علیٰ ذالك!"

معنی قادیان کے طعم حوار بوتمبارے مرزا کے لئے سرکار مدید گئے کس کتاب بیش کی موجود ہونے کی خوشخری سائی کہ قادیان میں مسیح موجود سل مغلال بیں پیدا ہوگا ادرائے والد سے موجود ہونے کی خوشخری سائی کہ قادیان میں مسیح موجود سل مغلال بیں پیدا ہوگا ادرائے والد سے گلتان، بوستان ابتدائی تعلیم حاصل کرے آیک آیک شیعہ عالم گل شاہ ساکن بٹالہ سے شرکا فیہ پڑھے گا۔اس کے بعد دوسری معمولی درسگا ہوں میں بھکتا ہوا معمولی علم حاصل کرے گا۔ ہوش سنجالتے ہی اس کا باپ اسے دیوانی عدالتوں میں تھسید دے گا اورائی مشغلے میں وہ دونوں کھر کا تمام اخار الدیت تین تیران کر کے قلم معاش میں وطن عزیز کو خیر باد کہتا ہوا پیٹ کے دھندا کا قطر کرے گا۔ سیالکوٹ جائے گا دل وجفر سکھے گا اور ساتھ سرکاری عدالت میں ۱۵ روپ فارک کے مادو پ

غریب میں جس کی بشارات بڑم خود قرآن، احادیث، انجیل، تورات، زبور اور محاکف انبیاء میں کمی ہے اور جس کے لئے تمام پیامبر خوشخریاں دیتے آئے ہیں۔ کنتیاری کے امتحان کی تیاریاں شب وروز ایک ہندہ بھولی کے ساتھ کرے گا اور نتیجہ میں ہندو پاس اور بچارا سے موعود فیل ہوگا۔ ای ہموم وغوم میں توکری چھوڑ کروطن واپس لوٹے گا اور برا بین احمد یہ کی تیاری میں زمین وآسان کے قلابے ملاتا ہوائیس مار خیاں اخبار واشتہار میں کرے گا اور بیس سال بعد جب مرغ وام تزور میں مقید ہوں کے انہیں سر پریدہ رطب ویا بس کو جنہیں برا بین احمد یہ میں نہایت بے سروسا مانی سے مہیا کیا اور جن سر پریدہ نقرات کی ملم کو تنہیم نہ ہوئی تھی۔ وی مقطعات واقعات کے وقوع یڈیر ہونے برالہام کہتے ہوئے بڑے گا۔

آخریہ کہاں کھا ہے کہ ان تھا کُن کا حال سے موجود ہوگا۔ مرزائیو! گے گذرے ایمان ہے کہوکہ تہارا سے موجود بدوی کرتاہے کہ میرا کلام قرآن کریم سے منہیں۔ وہ بالکل ایسانی ہے جیسا قرآن توتم کیوں اس کی روز تلاوت نہیں کرتے اور کیا وجہ ہے کہ تم جبکہ وہ خدا کا بی کلام ہے تو ای کے احکام پرنہیں چلتے اور تمہارا کیاحق ہے کہ قرآن سے تمسک کرواور جب کہ تمہارے لئے بھارے کے بھارے دی ہے اور وی پھارے مرزاکو بزی تکلیف ومحنت کے بعد قرآن جدید طاخہ ہیں لازم ہے کہ اس پڑھل کرواوروہی تمازیس پڑھا جائے۔ تمہارے گھروں کی زینت ہے اور اس کے تمہارے تھاظ ہوں اور وہی نمازیس پڑھا جائے۔ مہر بانی کرکے جہاں نبی مان لیاہے بھارے کے کلام کو بھی مانو۔

مرزا قادیانی کویہ بھی اقرار ہے کہ موجودہ انجیل دلورات محرف دمبدل ہیں۔ پھر بھلے مانس سے کوئی پوجھے کہ تم کیوں اس کے اقتباسات سے تمسک کرتے ہو۔ جب کہ تم انہیں خدا کا کلام ہی نہیں جھتے۔ آخر یہ کیا بہودگ ہے کہ ای سے ناجائز فائدہ بھی مشکل بیں اٹھا لیتے ہواور پھر طعن کرتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی اور جانے ہومرزا کی توائز کی پیش کوئیاں اور مجزات کیا تھے۔ یہی نا، پلیگ، نمونیا، بیضہ، گربن، لعنت بازی، شاعری، لوث مارکی پیش خبریاں منی آؤروں بیوں اور مٹی گرم کے الہام سانا۔ موت کی خوشخریاں دینا۔ زلزلوں کی قصیدہ خوانی بنانایا لئوں کی خوشخری کہنا۔

جاتا ہے۔ جسے کلام پاک کے پڑھواور شرم کے سمندر ش ڈا کے خوف سے چھوڑتے ہو۔ مرزا قادیانی کا قرآن (تذکرة العباد تین ا

کرویہ خوشخری ہے جوقدیم۔ ہین یعنی ادب وحیا اور خوف معصیت اور نافر مانی کا گمال کی فعل یا قول کے بجالانے اوراس کے بندوں سے نیک گرا کٹر لوگ نہیں جائے جہ

سرا سرون بن جائے ہد کیاتم مجھ سے بھاگ سکتے ہ مرزا کہ دے کداگرتم خدا کو اور جولوگ شخما کرتے ہیں اہانت کے در پ ہے۔ ش پاس ہوکر میرے رسول ڈران ہوجائے گاتو کہا جائے گاک ہے کہ زمین پرفساد مت کو تجھے انہوں نے ہٹی اور شخمتے نے مبعوث فرمایا۔ بیتوان کی

یں وہ حق کے قبول کرنے۔

لیں سے کہ وہ کس طرح کیج

لگارہے ہیں اور کہتے ہیں کہ

موابی موجود ہے۔ پس کیا

تخميم چن ليا۔ جب تو تسي ير

جاتا ہے۔ جے کلام پاک کے ہم پلہ کہا گیااور جس کی مینس مرزا قادیانی کے قلب میں جنس گئیں۔ پر حواورشرم كيسمندرين ووب جاؤ مرزاقادياني كوكنكوتري عربي كبول يا آلوجم طوالت مضمون کے خوف سے چھوڑتے ہوئے ان کے اپنے ترجمہ پری اکتفا کرتے ہیں۔

مرزا قادیانی کا قرآن

(تذكرة الشهاد تن ص ٢ تا عن من ١٠٠٠ فراك ١٥٠) وخدا كا امرة رباب يستم جلدى مت کرویے خشخری ہے جوقد یم سے نبوں کو ملتی رہی ہے۔ خداان کے ساتھ ہے جوتقوی اختیار کرتے مین لین ادب وحیا اور خوف الی کی بابندی سے ان فلنی راموں کو بھی جمور تے ہیں۔ جن میں معصیت اور نافر مانی کا ممان موسکتا ہے اور دلیری سے کوئی قدم نہیں اٹھاتے۔ بلکہ ڈرتے ڈرتے كسى قعل يا قول كے بجالانے كا قصد كرتے بيں اور خداان كے ساتھ ہے جواس كے ساتھ اخلاص اوراس کے بندول سے نیکی بجالاتے ہیں۔وہ توی اور غالب ہے۔وہ برایک امر پر غالب ہے۔ مراکٹرلوگ نہیں جانے جب وہ ایک بات کوچا ہتا ہے تو کہتا ہے ہوجا۔ پس وہ بات ہوجاتی ہے کیاتم مجھے ہاک سکتے ہواور ہم مجرموں ے انقام لیں گے۔ کہتے ہیں کہ بیصرف انسان کا قول ہے اور ان باتوں میں دوسروں نے اس کی مدد کی ہے۔ بیاتو جامل ہے یا مجنون ہے ان کواے مرزا کہددے کداگرتم خدا کو دوست رکھتے ہوتو آؤمیری پیروی کروتا خدا بھی تہیں دوست رکھے اور جولوگ معما كرتے ہيں۔ ہم ان كے لئے كافي ہيں۔ بيل اس محص كى ابانت كروں كاجوتيرى ا ہانت کے دریے ہے۔ میں اس فض کی مدد کروں کا جو تیری مدد کرنا جا ہتا ہے۔ میں ہوں جومیرے یاس ہوکرمیرے رسول ڈرائیس کرتے۔ جب خداکی مدداور فتح آئے گی اور تیرے رب کا کلمہ بورا ہوجائے گا تو کہا جائے گا کہ بدوہی ہے جس کے لئے تم جلدی کرتے تھے اور جب ان کو کہا جاتا ہے کرزمین پرفسادمت کروتو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرتے ہیں خبر دار رہو کہ وہی مفسد ہیں اور تحقی انہوں نے بلسی اور شفے کی جگر بنار کھا ہے اور شفها مار کر کہتے ہیں کد کیا بدوی محف ہے جو خدا فے مبعوث فر مایا۔ بیتوان کی باتیں ہیں اور اصل بات سے سے کہ ہم نے ان کے سامنے حق پیش کیا۔ یں وہ حق کے قبول کرنے سے کراہت کررہے ہیں اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے وہ عقریب جان لیں مے کہ وہ کس طرح چیرے جائیں گے۔خدا ان جہتوں سے پاک اور برتر ہے جواس پر لگارہے ہیں اور کہتے ہیں کرتو خدا کی طرف سے بھیجا ہوائیس ۔ان کو کہدوے کہ خدا کی میرے یاس گوای موجود ہے۔ پس کیاتم ایمان لاتے ہوتو میری درگاہ میں وجیہہ ہے۔ میں نے اپنے لئے سخے جن لیا۔ جب تو کسی پر ناراض موتوش اس پر ناراض موتا موں اور برایک چیز جس سے تو بیار

سك كرواور جب كرتمهار \_ لئے لازم ہے کہای پھل کرواوروہی ن اور وی نماز میں پڑھا جائے۔

رات محرف ومبدل ہیں۔ پھر بھلے ،كرتے ہو .. جب كم أنبيس خداكا ائده بمى مشكل مين اثماليتے ہواور واتركى پیش گوئیاں اور معجزات كيا ری، لوٹ مار کی پیش خبریاں منی دیتا۔زلزلوں کی تعبیدہ خوانی بنانا یا

حیات انسان کے ساتھ وابستہیں ناعری وغیرہ نہ ہوتی تھی۔یا کیا محولتى ، ميننهين موتا بنمونيا مفقود يكيا قيامت بكدوا قعات زماندكو تے جاؤ۔ کھاتوشم کردوہ کون سے ن سے برسے بیکیا شورا شوری ہے كروتونمكانمكي وكهات موسئ كهه روں کا ستیاناس کر کیا۔موجودے قرآن شریف میں مسیح موعود کے ، جوسر كارمديدك نازل موا-اگر رة ن مين بهوتو كي عجب نبين \_اس كمترادف ب\_وويدككون كون نے کی پیش کوئی کسی ہے۔ یقیناتم لدايك حواله ندد ب سكو م اوريم ي من مرزا قادياني كاوه كلام <del>بي</del>ش كيا كري كاكه جوظكم كارا معصيت يركمربا ندحىا کے اسباب سے جانیر غالب اور بزرگ ہے: دلوں کی حاکتیں نہ بدلا لے گا۔ آج خدا کے سو وه قادرخدا تيرب ساتم بيجاؤن كالمحروه لوك ، پورے طور پراطاعت طرف سے سلامتی ہے رسول کے ساتھ کھڑا آ ملامت کرتے ہیں اور بميشدر يحلى ادريس آئے گا۔ بیں صاعقہ دور جہال صاحب خاندگی مدح بنائے بغیر نہ رہنا تھ لئے اپنے آپ کوش جاتا۔ چے ہے کہ چور ہوجاتے تو بیجارام ہوئے اپنی بیوتونی بمرتا بوا خاموش ہو

مرزا قادیانی کے ہا

تحے۔مرزا قادیانی

كه كويا فيتي فيحي دج

تحكم ديا- بعيالكعوا

كرتا بي بس بعى اس سے بياد كرتا موں فدا است عرش سے تيرى تعريف كرتا ہے اور تيرى طرف چلاآ تا ہے۔ تو جھے سے اس مرتبہ پر ہے جس کو دنیانیس جانتی۔ تو جھے سے ایسا ہے جیسا کہ میری توحيدوتفريد تو بمارے بانى سے باوروہ لوگ فعل سے اس فداكومد بي جس نے تحقيم ا بن مریم بنایا اور تھے وہ باتیں سکھلا کیں جن کی تھے خبر رہتی لوگوں نے کہاریم رتبہ تھے کہاں سے اور كس طرح السكاب-ان كوكهدو يميرا خداعيب ب-اس كففل كوكوكى رونيين كرسكا ممر لوگ این کاموں سے یو چھے جاتے ہیں۔ تیرارب جو جا بتا ہے کرتا ہے۔ اس نے اس آ دم کو پیدا كرك بزرگى دى اورلوگول نے كهاكيا تو ايمافخف اينا خليفه بنانا جا بتا ب جوزين برفساد كرتا ب\_ يعنى مجوث والتأب - توخدان انبيل كها كه جن باتول كالمجفي علم بيتمهيل وه باتثيل معلوم نہیں اور کہتے ہیں بیا یک بناوٹ ہے کہ خدا ہے جس نے سیسلسلہ قائم کیا۔ پھر بیر کہ کران کواسپے لہو ولعب میں چھوڑ دے اورہم نے اے مرزا بچے تمام دنیا کے لئے ایک عام رحمت کر کے بھیجا۔ میرے احمدتومیری مراد ہے اور میرے ساتھ ہے۔ تیرا بھید میر اجھید ہے۔ تیری شان عجیب ہے اور اجرقریب ہے۔ یس نے تجےروثن کیااور میں نے تجے چنا۔ تیرے پرایک ایساز ماندآ سے گاجیا کے موٹ پر زمانہ آیا تھا اور تو ان لوگوں کے بارہ میں میری جناب میں شفاعت مت کرجو ظالم ہیں۔ کیونکہ وہ غرق کئے جائیں گے اور میلوگ کر کریں گے اور خدا بھی ان سے مرکزے گا اور خدا بہتر مركرنے والا ہے۔ وہ كريم ہے جوتيرے آ گے آ كے چلنا ہے اوراس كووہ اپنادشمن قرار ديتا ہے جو تھے سے وشنی کرتا ہے اور وہ عقریب سختے وہ چیز وے گاجس سے قوراضی ہوجائے گا۔ہم زمین کے وارث ہوں کے اور اس کواس کی طرفوں سے کھاتے جاتے ہیں۔ تاکہ تو اس قوم کوڈراو نے جن کے باب وادے ڈرائے نہیں مجے اور تامجرمول کی راہ کھل جائے۔ کہدیس مامور ہوں اور میں سب ے پہلےمومن ہوں ( کدوی کھاتہ مجھ پرنازل ہوتا ہے) تمہارا خداایک خداہے اور تمام خرقر آن میں ہے۔اس کے حقائق اور معارف تک وہی لوگ ویٹیتے ہیں جو پاک کئے جاتے ہیں۔ پس تم اس کے بعد یعنی اس کوچھوڑ کر کس صدیث پرایمان لاؤگے۔بیلوگ ارادہ کرتے ہیں کہ پچھالی کوشش کریں کہ تیراامر ناتمام رہ جائے لیکن خداتو یہی جا ہتا ہے کہ تیری بات کو کمال پر پہنچادے اور خدا السانبيس كقبل اس كے جو ياك اور بليدين فرق كركے دكھلاوے تھے چھوڑ دے۔خداوہ خداب جس نے اپنے رسول مرز اکو ہدایت اور دین حق دے کراس غرض کے لئے بھیجا۔ تا کہ وہ اس دین کو تمام د ندول برغالب كريداور خداكا وعده ايك دن يورا مونا بى تفاه خداكا وعده آعيا اورايك پیراس نے زمین پر مارااورخلل کی اصلاح کی۔خدا تھے دشمنوں سے بیائے گااوراس محض برحملہ

اسے تیری تعریف کرتا ہے اور تیری طرف ، جانی ۔ تو مجھ سے ایسا ہے جیسا کہ میری ہے۔اس فدا کوحمہ ہے جس نے تھے سیح نقی ۔ لوگوں نے کہار مرتبہ تھے کہاں سے ہے۔اس کے فضل کو کوئی رونبیں کرسکتا۔ مگر ما ہتا ہے كرتا ہے۔اس نے اس آ دم كو پيدا اخلیفہ بنانا جا ہتا ہے۔ جوزمین پرفساد کرتا ا باتوں کا مجھے علم ہے تنہیں وہ باتیں معلوم ه پیسلسله قائم کیا۔ پھریہ کہہ کران کواپے لہو نا کے لئے ایک عام رحمت کر کے بھیجا۔ میدمیرا بحید ہے۔ تیری شان عجیب ہے اور چنا۔ تیرے پرایک ایباز ماندآئے گاجیہا اجناب میں شفاعت مت کرجو ظالم ہیں۔ ورخدائجي ان يے مركرے كا اور خدا بہتر بتا ہےاوراس کووہ اپنا دشمن قرار دیتا ہے جو نس سے توراضی ہوجائے گا۔ ہم زمین کے تے ہیں۔ تا کہ تواس قوم کوڈراوے جن کے جائے۔ کہدیس مامور ہوں اور میں سب ه) تمهارا خداایک خداب اورتمام خرقر آن تے ہیں جو پاک کئے جاتے ہیں۔ پس تم اس بیلوگ ارا دہ کرتے ہیں کہ بچھالی کوشش ہے کہ تیری بات کو کمال پر پہنچا دے اور خدا ہ دکھلا وے تخفے چھوڑ دے۔خداوہ خداہ اس فرض کے لئے بھیجا۔ تا کہ وہ اس وین کو درا مونا بى تقارخدا كا وعده آسكيا اور ايك ۔ کے دشمنوں سے بچائے گا اور اس مخف پرحملہ

کرے گا کہ جوظم کی راہ سے تیرے پر حملہ کرے گا۔ اس کا غضب زبین پر اتر آیا۔ کیونکہ لوگوں نے معصیت پر کم یا ندھی اور وہ حدے گذر گئے۔ بیار یال ملک میں پھیلائی جا کیں گی اور طرح طرح کے اسباب سے جا نیں تلف کی جا کیں گی۔ بیام آ سمان پر قرار پاچکا ہے بیاس خدا کا امر ہے جو عالب اور برزگ ہے جو کچھ قوم پر نازل ہوا خدا اس کونیس بدلائے گا۔ جب تک کہ وہ لوگ اپنے دلوں کی حالتیں نہ بدلا کیں۔ وہ اس گا وَل کوجو قادیان ہے کی قدر اہتلاء کے بعد اپنی پناہ میں لے لوگ آ ج خدا کی بیاف وہ اس کے وہ آئے ہوں کے استان نہ بدلا کیں۔ وہ اس گا وَل کوجو قادیان ہے کی قدر اہتلاء کے بعد اپنی بناہ میں لے لوگ آ ج خدا کے سواکوئی بچانے والانہیں۔ ہماری آ کھوں کے سامنے اور ہماری وہ تی سے شتی بنا وہ قادر خدا تیرے ساتھ اور ہماری وہ کے سامت کے ماتھ ہے۔ میں ہرا کیک کوجو تیرے گھر کے اندر ہو کی بیان کو رہ اور کی جو تیرے گھر کے اندر ہم کی بیان کو رہ اور خاص کر میری حفاظت تیرے ساتھ رہ کی ۔ خدا رہم کی طرف سے سلامت کہ ہو جا وہ میں اس کہ وجو اور میں اس کو اور افرائی کو اور اس کو طامت کروں گا اور اس کو طامت کروں گا اور اس کو طامت کروں گا اور اس کی طامت کروں گا ور اس کی گفت ہیں دکھ دوں گا جو ہمیشہ رہے گی اور اپنی جی کی کور تیجھ میں دکھ دوں گا جو ہمیشہ رہے گی اور اپنی جی کی کور تیجھ میں دکھ دوں گا جو ہمیشہ رہے گی اور اپنی جی کی دور تیجھ میں دکھ دوں گا جو ہمیشہ رہے گی اور اپنی جی کی دور تیجھ میں دکھ دوں گا جو ہمیشہ رہے گی اور اپنی جی کی دور تیجھ میں دکھ دوں گا جو ہمیشہ رہے گی اور اپنی گئی کے نور تیجھ میں دکھ دوں گا جو ہمیشہ رہے گی اور اپنی گئی کے نور تیجھ میں دکھ دوں گا جو ہمیشہ رہے گی اور اپنی تی کی دور تیجھ میں دور تی تی میں در تی تی میں در تی تیں در تیکھ میں دور تی تی جو آئیں ہیں در تی تی میں در تی تی میں در تی تیں در تی تی میں در تی تی در تی تی در تیس در تی تی میں در تی تی میں در تی تی میں در تی تی میں در تی تی در تی تی در تی تیکھ کی دور تی تی در تی تی تی در تی ت

ور جہالت میں بیاہ شادی کے موقعوں پر مرای لوگ زمینداروں کے جمکت میں صاحب خانہ کی مدح وستائش میں برسرو پاواقعات دھرایا کرتے تھے۔ان کا بیا نداز زمیندار کوالو بنائے بغیر ندر ہتا تھا۔ بیر جزیہ کلمات بہتر یفوں کے انبارس کرسادہ لوح دیماتی چندمنٹوں کے بنائے اپنے آپ کوشاہ وقت سے کہیں زیادہ سمجھتا ہوا فیاضی کے تقاضہ میں دریا دکی دکھا کر بھوکا ہو جاتا۔ بچ ہے کہ چوٹ کا مزہ سردھونے پربی آتا ہے۔ جب بیاہ شادی گذر جاتی اور مہمان رخصت ہو جاتا۔ بچ ہے کہ چوٹ کا مزہ سردھونے پربی آتا ہے۔ جب بیاہ شادی گذر جاتی اور مہمان رخصت ہو جاتا ہی بیوتونی کے تصور میں گھنٹوں سوج بچار ش غرق پریشانی کے عالم میں ہمکی ہمکی سائیس ہوئے اپنی بیوتونی کے تصور میں گھنٹوں سوج بچار ش غرق پریشانی کے عالم میں ہمکی ہمکی سائیس ہمرتا ہوا خاموش ہوجاتا۔ بہی حال مرزا قادیانی کے جال کسی دعوت کے موقعہ پر کسی بھا ٹھر نے مرزا قادیانی کے جال کسی دعوت کے موقعہ پر کسی بھا ٹھر نے مرزا قادیانی کے حضور میں اتوال کئے سے مرزا قادیانی کے چونکہ مراق ہے دی کلمات ان کے دماغ میں بس کئے اور انہیں ایسا معلوم ہوا کہ کویا ٹیچی ٹیچی دی لے کر آر ہا ہے۔ آپ نے جھٹ کھانہ کھول کرکا تب وحی لالہ شام لال آر رہا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کا نہ مول نہ جاک اور دیکھوا سے تھمدیقی حسم دیا۔ جسیالکھولو جافظ انجھانہ بیں داغ کم دیا۔ جسیالکھولو جافظ انجھانہ بیں داغ کم دور ہے۔ کہیں بھول نہ جاک اور دیکھوا سے تھمدیقی حسم دیا۔ جسیالکھولو جافظ انجھانہ داخ کور سے کہیں بھول نہ جاک اور دیکھوا سے تھمدیقی

ای

2

ان باتوں کو بجھنے

بنانا نہ تربت کو میا

نہیں بندہ ہونے میں ک<sup>ج</sup>

مواز نه اسلامی روشنی میں شہ

حهبيں اپي شكل اس مغاكي

نصيب ہيں وہ جواس مواز به

ستجمين \_اسےمسلمانوں۔

رئيس قاديان كاذاتي تع

تمام نبيوں كي خبراور قرآن ش

حتی \_ ( سجان الله! واه ر ب

حدیث سیح کےمطابق اس ز

آ مدشروع ہوئی اور آ تے ج

ز مانه میں وہ ستارا نکلا جوسیح

عام میں دمدار کہتے ہیں۔جو

خوب کمی ) میں وہ مخص ہوا

اورعنقریب وہ وقت آتا ہے

هوكروه تمام اونث بركار موم

<u>نج</u>کے۔مرزا قاویانی کی جا۔

ہیں اور جہاں سوائے او**نٹول** 

كه مكه معظمه اوريدينه منوره

( تذكرة الشيادتين

كے لئے خوب ہے۔

اونیم یہود یو پھی تو کہویہ تمہارے مرزا قادیانی کیا گیا آناپ شناپ کوقر آن کا مرتبہ دے ہیں۔ کیا قرآن کریم میں ایسی ہی ہا تیں سرکاردوعالم اللہ کی شان میں کسی ہوئی ہیں۔ جانے ہوگلوق اورخالق کے کیا تعلقات مرات ہیں۔ بندہ تو بندہ ہی ہے خالق تعوز ابی ہے۔ یوں نہیں جیسے گذاب قادیان نے مجھے رکھا ہے۔ مرزا قادیانی کے قرآن کو پڑھواور فرقان حمید کی روشی میں برکھو ہم تمہارے لئے نمونہ ایک مشعل جلاتے ہیں۔ تم میں جنہیں تعوز میں بھی چھم بصیرت میں برکھو ہم تمہارے لئے نمونہ ایک مشعل جلاتے ہیں۔ تم میں جنہیں تعوز میں بھی چھم بصیرت سے حصد یا گیا ہے وہ اس کو پڑھیں اور دل کی گہرائیوں میں شؤلیں۔ انشاء اللہ! قوی امید ہے کہ مرزائیت کے بھوت سے نجات یا کیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

"قبل انسا انسا بشر مثلكم يوحسى السي انسا الهكم اله واحد (كهف:١١) "اورزجم مولانا فواجدالطاف سين صاحب حالى كى زبان سے سنتے تا كدوحانيت

نعیب ہو۔ کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق زبان اور دل کی شہادت کے لائق اس کے بیں فرمان اطاعت کے لائق اس کی ہے سرکار خدمت کے لائق لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ

لگاؤ تو لو اپٹی اس سے لگاؤ جمکاؤ تو سر اس کے آگے جمکاؤ سے عشقہ میں کا

ای پر ہیشہ مجروسہ کرو تم ای کے سداعش کا دم مجروتم ای کے سداعش کا دم مجروتم ای کی طلب میں مروجب مروتم ای کی طلب میں مروجب مروتم میرا ہے شرکت سے اس کی خدائی نہیں اس کے آمے کسی کو بردائی

خرد اور ادراک رنجور ہیں وال مہ ومبر ادلے سے مزدور ہیں وال جہاں دار مغلوب ومعبور ہیں وال نی اور صدیق مجبور ہیں وال

ب و ہور ہیں وہل نہ پرسش ہے رہبان واحبار کی وال نہ پرواہ ہے ابرار واحرار کی وال

نہ پرواہ ہے ابرار وافرار ک دیا نصاریٰ کی مانند دھوکہ نہ کھانا کسی کو خدا کا نہ بیٹا بنانا میری حد سے رتبہ نہ میرا بوھانا ہوھا کر بہت تم نہ مجھے کو گھٹانا سب انسان ہیں وال جس طرح سر گلندہ اسی طرح ہوں ہیں بھی ایک اس کا بندہ

بنانا نہ تربت کو میری صنم تم نہ کرنا میری قبر پر سر کو خم تم نہیں بندہ ہونے ش کچھ جھسے کم تم کہ بھیارگ میں برابر ہیں ہم تم کہ بھیل بندہ بھی دی ہے حق نے بس اتنی بزرگ کہ بندہ بھی ہوں اس کا ادر الیجی بھی

ان باتوں کو بجھنے کے بعد مندرجہ ذیل تعارف کو بجھنے کی کوشش سیجے۔ یقین ہے کہ یہ مواز نہ اسلامی روشی میں شب دیجور سے زیادہ تاریک معلوم ہوگا اور یہ وہ آئینہ ہے جس میں حمہیں اپنی شکل اس صفائی سے نظر آئے گی۔ جو تمہیں یقینا حق المقین پر پہنچادے گی۔ خوش نصیب ہیں وہ جواس مواز نے سے عبرت حاصل کریں اور سرکاری ٹی کو ولا بی بنگلے کی بی زینت تصیب ہیں وہ جواس مواز نے سے عبرت حاصل کریں اور سرکاری ٹی کو ولا بی بنگلے کی بی زینت مسملانوں سے کیا کام ہاں بھائی یہ اگریزی پوداکس بوے صاحب کے تھلے بی کے لئے خوب ہے۔ یہ

رئيس قاديان كاذاتى تعارف

( تذکرة الفہاد تین عہم اللہ اس ملک میں وہ فض ہوں جس کے ذمانہ میں اللہ اور قرآ ان شریف کی خبر کے موافق اس ملک میں خارق عادت طور پر طاعون مجیل کئی۔ ( سجان اللہ! واہ رے طاعونی نبی اور پلیکی پیغیر صاحب خوب آئے ) میں وہ فض ہوں جو حدیث ہے کہ مطابق اس ذمانہ میں کج روکا گیا۔ ( واہ رے میرے بور) میں وہ فض ہوں جس حدیث ہے کہ مطابق اس ذمانہ میں کج روکا گیا۔ ( واہ رے میرے بور) میں وہ فض ہوں جس کے مشروع ہوئی اور آتے ہی ایک ارکان اسلام کو ہڑپ کرلیا خوب ) میں وہ فض ہوں جس کے زمانہ میں وہ ستارا لکلا جو سے این مریم کے وقت میں لکلا تھا۔ ( العیاف باللہ بید وہ ستارا لکلا جو سے این مریم کے وقت میں لکلا تھا۔ ( العیاف باللہ بید وہ ستارا لکلا جو سے این مریم کے وقت میں اکلا تھا۔ ( العیاف باللہ بید وہ ستارا الکلا جو سے این مریم کے وقت میں اس ملک میں ریل جاری ہوکر اونٹ بیکار ہو گئے میں اور خبر کہی ) میں وہ فض ہوں جس کے زمانہ میں اس ملک میں ریل جاری ہوکر اونٹ بیکار ہو ہا ہوکر وہ تمام اونٹ بیکار ہو جا کیں جارے بلکہ بہت نزد کی ہے جب کہ مکہ اور مدینہ کی وہ ان میں کس مقام زیادہ چلتے ہیں اور جہاں سوائے اونٹوں کے کوئی چارہ وہ کانہیں۔ ہاں مرزا قادیائی ایک دور کی کوڑی بھی لائے جیں اور جہاں سوائے اونٹوں کے کوئی چارہ ہی نہیں۔ ہاں مرزا قادیائی ایک دور کی کوڑی بھی لائے کہیں دیک در میان عقریب بلکہ بہت ہی نزد یک ریل حاری

بداور ملاوال کے دستخط بھی کرالیما یا

یا کیا آناپ شناپ کوقر آن کا مرتبہ المنظم کی شان میں کسی ہوئی ہیں۔ بندہ ہی ہے خالت تھوڑاہی ہے۔ بول قرآن کو پڑھواور فرقان حمید کی روشنی میں جنہیں تھوڑی سی مجمی چشم بصیرت پٹولیں۔انشاءاللہ! قوی امید ہے کہ

سىٰ السىٰ انعا الهكم الله واحد مال كي زبان سينئة اكروحانية

ن اور ول کی شہادت کے لائق کی ہے سرکار خدمت کے لائق سے لگاؤ آگے جھکاؤ کی کے سدا عشق کا دم مجروتم کی کی طلب میں مرو جب مروتم کی کی خدائی

ہ ومہر ادلنے سے مزدور ہیں وال پی اور صدیق مجبور ہیں وال احبار کی وال حرار کی وال

ی کو برائی

کو خدا کا نہ بیٹا بناتا کر بہت تم نہ مجھ کو گھٹاٹا ہونے والی ہے۔جس سے اون بریکار ہوجا کیں گے۔ گر ہوا کیا ان بہودیوں کی جانے بلا یہ تو تج سے رو کے گے۔ اس دقت تک ان دونوں شہروں کے درمیان ریل جاری نہیں ہوئی اور مرزا کو دوکان بڑھائے محرصہ میں سال ہوگیا۔ کویا پیش گوئی کوسانپ سوٹھ گیا یا گدھا کھا گیا۔ تف ہے ایک ولی لاف وگذاف پر اور ریل کیوں نہ جاری ہوتی بھلا یہ کہاں ممکن تھا کہ دجال تو آ و سے اور گدھا پیچھے ہی وہیجے وہی وہیجے کرے) میں وہخض ہوں جس کے ہاتھ پرصد ہانشان ظاہر ہوئے۔ کیا زمین برکوئی ایساانسان زعدہ ہے جونشان نمائی میں میرامقابلہ کر کے جھے پر غالب آسکے۔ جھے اس خدا کی میں جس کے ہاتھ میں میری جانس کی اس سے ذیا دولا کو سے ذیا دہ میرے ہاتھ پر نشان ظاہر ہو جونشان ظاہر ہوئے۔ یہ بورجی ہیں اور شاید دس ہرار کو میں برار کو یہ بیاس سے زیادہ لوگوں نے پینم ہوگائے کو خواب میں دیکھا اور آپ نے تھد ای گی۔'

مرزا قادیانی کومراق لے دوبا اور رہے سے حواس محمدی کے عشق میں برباد ہوئے۔ اس چھوٹی سی تحریر برتزویر میں کہاں سے کہاں ملے گئے ۔جھوٹ کی حداور کذب کی انتہاء ہو چک ۔ صد بانشان کے ہزاروں تہیں لاکھوں ہو گئے اور دولا کھتک حلف اٹھاتے ہوئے شار کر گئے اور اس كايك سال بعديا في لا كله يانوبت آئى اور رفته رفته ١١٧ كله يركمين خدا خدا كر ك فرب اوريم يبود يوتم من كوئى اليابهى بي جومرزا قاديانى كممدقدوس لأكهنشانات كمرفعوانات عى منواوے۔مثلاً تار،ریل،اونٹ، کھوڑا، گاڑی، بیل، کما،شیر، چیتا، بیکیاعذاب ہے کہ دس لاکھ نشان تو ظاہر ہوں مگر مرزائی اس وقت تک پیجاس ہزار سے تجاوز ند کریں۔ جومرزائی وس لا کھ کے صرف عنوانات ہی مخوادیں کہ میں مجزات طاعونی نی کے ہیں۔اس کی خدمت میں مبلغ یا پنج ہزار روپینفذچېرے شابى بلاعذر پیش كردون گا- باب بيكى كهدوون كه توكياتهارى نسل درنسل بمي کوشش و ہمت کرتی مرہی نہ کیوں جائے بیانعام بھی نہ حاصل کرسکو ہے۔ لگے ہاتھ بیبھی ہو چھ لوں کہوہ کون کون سے لال بحکو ہیں۔جنہیں حضور آقائے برو بح کے دیدارنعیب ہوئے اور تلقین ہوئی کہمرزا کی رسالت بیا بیان لا ؤاور مرزا قادیانی نے ان کی تعداو دس ہزارے زیادہ بتائی ہے جوها حب ان دس برارے زیادہ کے حریات مرزاے بتا کیں۔وہ یا نچ بزار مندرجہ بالا کے علاوہ وس بزاراورانعام کے ستحق ہیں مولاناعبدالغفورصاحب قبله خطیب بزاروی فرماتے ہیں کہ بھائی تمہارانام فالد ہے۔ پچوتو پنجابی نی کی امت کی پنجابی مونے کی حیثیت سے رعایت کرو۔اس لئے ان کے تھم پرسرتسلیم کوخم کرتے ہوئے خالد کے پاک نام کی زکوۃ لکاتے ہوئے نو ہزار کم سے ويتابول كهصاحب تحريرات مرزاس ايك بزاراي شامد بيداكردين وهموعوده انعام كمستحق

ہیں۔مرزائیو!اؤ یہ مجھی یادرہے کی<sup>تر</sup> ہوئی اورجس نے فتح یاب ہوا۔اس سمجی کوئی جھے پرڈ

تازیاندلگاتے ہو میں کہ کوئی انسان مان لے۔جیسا شرافت سے کنار تب ہی تو گذاہید کے کم میں کہ میر کہ ایک طور سے م چونک آیت پیش نیس کر

ایک بین بن واقعات جن میر "و عنل بعد ذا

گنهگارگردن مخش ''او مرزا قادیانی کیا' حدیث کے الفاز

محريس سوكي محنو

ہے سے حواس محمدی کے عشق میں برباد ہوئے۔ مئے یجھوٹ کی حداور کذب کی انتہاء ہو چکی۔ ا کھتک حلف اٹھاتے ہوئے شار کر گئے اور اس فته • الا که برکهیں خدا خدا کر کے تھمرے اور نیم مدقه دس لا که نشانات کے صرف عنوانات ہی ل، کتا،شیر، چیتا، بیرکیا عذاب ہے کہ دس لا کھ زارے تجاوز نہ کریں۔جومرزائی دس لا کھ کے ں کے ہیں۔اس کی خدمت میں ملغ یا نج ہزار يمى كهدوول كهتم تو كياتمهاري نسل درنسل مجمي ھی نہ حاصل کر سکو ہے۔ لگے ہاتھ ریجی پوچھ أ قائے برو بحر کے دیدارنصیب ہوئے اور تلقین نٰ نے ان کی تعداد دس ہزار سے زیادہ بتائی ہے اسے بتا کمیں۔وہ یانچ ہزار مندرجہ بالا کے علاوہ ماحب قبله خطیب ہزاروی فرماتے ہیں کہ بھائی پنجابی ہونے کی حیثیت ہے رعایت کرو۔اس میاک نام کی زکوة لکلاتے ہوئے نو بزار کم کئے یے شاہد پیدا کردیں۔وہ موعودہ انعام کے ستحق

ہیں۔ مرزائیو! چھلوکودو، سر پر پاؤل رکھ کر بھا کو۔خالد نے تمہاری قسمت کا دروازہ کھول دیا۔ گر یہ بھی یا در ہے کہ تمہارے مقابلہ میں کون چیلنج کررہاہے۔ وہ ہے جسے کی میدان میں بھی فکست نہ ہوئی ادرجس نے بھی کثرت کوقلت پر ترجے نہ دی۔ جواکیلاساٹھ ساٹھ ہزار کے فکر پر جملہ آور ہوکر فتح یاب ہوا۔ اس لئے ڈینے کی چوٹ کہتا ہوں کہ اس کے نام کی برکت سے اس شیطانی جنگ میں کبھی کوئی جھے پرفتح یاب نہ ہوگا کس نے کیا خوب کہا ہے۔

> سنجل کے رکھنا قدم دشت خار میں مجوں کہ اس نواح میں سودا برہند یا بھی ہے

اس کے آخر میں (تذکرہ اشہادتین میں ۴۸ بنزائن ج ۱۳۵۰) پر دجالیت کے مرکب کو تازیانہ لگاتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے۔ ' اب رہامیراد کوئی سومیر ہے دعوے کے ساتھاس قدر دلائل بین کہ کوئی انسان نرا بے حیانہ ہوتو اس کے لئے اس سے چارہ نہیں ہے کہ میر ہے دعوئی کو ای طرح مان لے۔ جبیبا کہ اس نے آنخضر تعلیقہ کی نبوت کو مانا ہے۔ (او چھے تھیاروں پہاتر آنا اور شرافت سے کنارہ کئی افقیار کرنا بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے۔ مان لیاصا حب آپ ایسے ہی ہیں۔ شرافت سے کنارہ کئی افقیار کرنا بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے۔ مان لیاصا حب آپ ایسے ہی ہیں۔ تب ہی تو کذابیت کو نبوت کے تراز دے پیڑے ہیں رکھر ہے ہیں) کیا یہ دلائل میرے ثبوت کے لیے کم ہیں کہ میری نبست قرآن کرم نے پورے پورے قرائن اور علامات کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ بی کہ میں کہ میرانام بتلا دیا۔'

چونکہ مرزا قادیانی نے قرآن عزیز سے استدلال بغیر دلیل کے کیا ہے اور سند میں کوئی آیت پیش نبیس کی اس لئے اس فرض کو بھی فقیر ہی انجام دیتا ہے۔ سننے وہ پورے پورے قرائن اور واقعات جن میں مرزا قادیانی کا ذکر اور نام ہے یہ بیں:

"ولا تسطع كىل حلّاف مّهين همّا زمشّاء بنميم مناع للخير معتداثيم عتداثيم عتداثيم عتداثيم عتد ذالك زينم (قلم ١٦٥١) " (اورمت كهامان برايك مم كمان والديل كاعب كرن والالوكون كو چلن والاساتيم چنلى كمنع كرن والا بعلائى سے صدي كل جان والا كنهاد كرون من يحيواس كر بنعيب - )

''اور حدیثوں میں کدعہ کے لفظ سے میرے گاؤں کا نام موجود ہے۔'' (ایناً) مرزا قادیانی کیا فضب کررہے ہوکہاں کدعہ جس کی تعریف میں بین کی ایک بستی کھا ہوا ہے۔ لینی حدیث کے الفاظ تو بیچ ہے جس کہ بین کے علاقہ میں وہ جگہ ہواور آپ اس عقل مند کی طرح جو محمد میں سوئی گنوا بیٹھا تھا اور تاریکی کی وجہ سے تلاش بازار کے کیس کے پیچ کرد ہاتھا۔ یہ کہ درہے

بیں کہ کدھ کے کاف میں قادیان کو ڈھونڈ لیں۔ ناصاحب یہ بے جوڑ کاعشق بھی فٹ نہ بیٹے گا۔
کونکہ سوزن تو قادیان میں کم ہوئی جو پنجاب میں واقعہ ہے اور تلاش کدعہ میں کررہے ہو۔ جو یکن میں موجود ہے۔ حالانکہ تم خودای قادیان کی ٹی پلید کرتے ہوئے ازالداوہ میں قاضی ما جمی سے لفظ ض کوعر بی رسم الخط میں وسے تعبیر کرتے ہوئے قادیان بنا بچے ہو۔ یعنی قاضی سے قادی اور قادی سے قادیان۔ یعنی یامظہر العجائب قادیان میں قاضی ماجمی صاحب بیتو ہیں آپ کے اوئی قادی کر شے محرایک ہولی میں آپ سے ہوا ہوئی۔ جو چھوٹے کاف سے بڑا قاف بنالیا اور اس کے متعلق پکھن کہ اس میں اس میں دور کے دیتے ہیں۔ وہ یہ کہ صدیث میں تیرال سوہرس سے محوثا کاف آ رہا ہے جو یقیناً بیتن رکھنا ہے کہ اتنی کمی عمریانے پر بڑا ہوجائے۔ اس لئے اب اس کو محدث میں بی آ ناچا ہے۔ کول ٹھیک ہے نامرکار۔

''اور سیح بخاری میں بیہ می کلما ہے کہ سی موعود ومثق سے مشرق کی طرف ظاہر ہوگا۔ سو قادیان دمثق سے مشرق کی طرف ہے۔'' کاش مرزا قادیانی اپنے کا تب وی پیڈت شام کھل جو پرائمری کا طالب علم تھا ہے ہی اپوچھ لیلتے تو ندامت اٹھانی نہ پڑتی۔ حضرت ہوش کی دوالواور مجمی تو سچائی سے بھی پیار کرو۔

کے مہینہ میں کسوف خسوف کا ا سواری کا پیدا ہونا۔ اونٹ بیکار مد ہا نشانوں کا طاہر ہونا ا آنحضرت کا کھا اور قرآن کا یا تائیدات کا میرے شامل حال اور راست ہازی اور پاک دلی رہنا۔ یہاں تک کہ شیٹ کی مسلمانوں کا بہت فرقوں ہمنشہ

" پھرميرے دعويٰ

اور سےخوری اور حرامکاری او ہوجانا اور ہرایک پہلو سے افقا دنیا کا ایک مصلح کامختاج ہونا ا لوگوں کا عاجز آجانا اور میری قرائن ایک خداترس کے لئے

شروع ہوا مرزا قادیانی کی ہوئے کہ نورانیت سیائی شر اوراشنقبال کے لئے پیچار کے لئے فرشتوں نے بویا اور ف حالت میں سیاہ رنگ کے سے پیش کیا۔ بعن طوعوں کا تو مرزا قادیا فی

سبحان الله! مرزا

مرزائی قرآن وحدیث کر سواری کوچلایا\_ بین جناب پیش کیا اور پیچارے اونو

ا۔ ناماحب یہ بے جوڑ کاعش جمی فٹ نہ بیٹےگا۔ کس واقعہ ہے اور تلاش کدعہ میں کررہے ہو۔ جو یمن ) پلید کرتے ہوئے از الداد ہام میں قاضی ماجمی سے ویے قادیان بناچکے ہو۔ یعنی قاضی سے قادی اور نامیں قاضی ماجمی صاحب بیرتو ہیں آپ کے ادفیٰ جوچھوٹے کاف سے بڑا قاف بنالیا اور اس کے دیتے تیں۔ دہ یہ کہ حدیث میں تیرال سو برس سے رکانہ۔

راس می موجود کی تیرجویں صدی بیس پیدائش ہوگی اللہ میں موجود کی تیرجویں صدی بیس پیدائش ہوگی اللہ میں مرزا قادیاتی نے صدیبوں کا نام لے کریونہی کھلا دے منہ ما نگا انعام پاوے ہاں یاد آیا کہ میں کھی ہے۔ جس کاعنوان سیرت المہدی رکھا کے مطاوائل نے اس نے قلال سے اس نے قلال میں المحاولة کی جب نہیں ) ''اور کی کسی صدیم بیس کھیا ہوتو کی جب نہیں ) ''اور کی کسی صدیم بی کھیا ہوتو کی جب نہیں ) ''اور کے مصنف کا نام تک نہیں جات ہوسے بخاری کو کی مان صحیح کا نام بی سے تا دے۔ اس کے جوش ہم مان صحیح کا نام بی سے کہ جس شخص کو امام مان موجود ہے ورندایا ہی ہے کہ جس شخص کو امام موجود ہے ورندایا ہی ہے کہ جس شخص کو امام موجود ہے ورندایا ہی ہے کہ جس شخص کو امام موجود ہے ورندایا ہی ہے کہ جس شخص کو امام موجود میں موجود میں مرت کی طرف خلا ہم ہوگا۔ سو کی جندات شام لعل جو کرنا قادیا تی اپنے کا تب وتی چندات شام لعل جو کرنا قادیا تی اپنے کا تب وتی چندات شام لعل جو کرنا قادیا تی اپنے کا تب وتی چندات شام لعل جو کرنا قادیا تی ایک کے حضرت ہوش کی دوالوادر کمی تو کرنا قان تی کرنا ہی دور سے مشرق کی دوالوادر کمی تو

'' مجرمیرے دعویٰ کے دفت میں اور لوگوں کی تکذیب کے دنوں میں آسان پر رمغمان کے مہینہ میں کسوف خسوف کا ہونا زمین پر طاعون کا پھیلنا حدیث اور قر آن کے مطابق ریل کی سواری کا پیدا ہونا۔ اور خبر بیکا رہوجانے ، جی روکا جانا ،صلیب کے غلبہ کا دفت ہونا۔ میرے ہاتھ پر صد ہا نشانوں کا غاہر ہونا ہزار ہا نیک لوگوں کا میری تعدیق کے لئے خواہیں دیکھا اور محدات اور آن کا بیفر مایا کہ وہ سے موجود میری امت میں سے پیدا ہوگا اور خداتوالیٰ کی تا نیدات کا میرے شامل حال ہونا اور ہزار ہالوگوں کا ۱۲ کھے قریب میرے ہاتھ پر بیعت کرنا اور راست بازی اور پاک دلی اختیار کرنا اور میرے دفت میں سیسائی ند ہب میں ایک عام تزلزل پڑنا۔ یہاں تک کہ شایت کی طلسم کا برف کی طرح گداز ہونا شروع ہونا اور میرے دفت میں برنا ور میرے دفت میں ہونا اور مراک کی دعات اور شرک ہوجانا اور ہراک کی مام تغیر دنیا میں پیدا ہوجانا اور ہراک کی ہوئا ہو میں ایک مسلم کی ہوجانا اور ہراک کی ہوئا اور میرے مقابل سے خواہ اعجازی کلام میں خواہ آسانی نشانوں تمام میں پیدا ہوجانا اور ہراک جواہ آسانی نشانوں تمام میں بیدا ہوجانا اور ہراک میں خواہ آسانی نشانوں تمام میں خواہ تا جانا اور میری تائید میں الکھوں پیش کو کیاں پوری ہونا بیتم مطابات اور نشانات اور فرائن ایک مصلح کا محتاج ہونا اور میرے مقال کے لئے کانی ہیں۔'

(تذكرة الشهادتين ص ١٨٨ فرزائن ج١٠ ص ١٨٠ ١١٠)

سبحان الله امرزا قادیانی کی بعثت جوآ سانی بادشاہت تھی۔اس کا استقبال آسان سے شروع ہوا مرزا قادیانی کی نگاہ لطف وکرم نے جب نیرین کو بھانیا تووہ چارے اسنے خائف ہوئے کہ نورائیت سیابی میں بدل گئ۔بہر حال مرزا قادیانی کا خیر مقدم آسان کی تاریکیوں نے کیا اوراستقبال کے لئے بیچاری زمین نے مدتوں کے اس پھل کو جسے خاص مرزا قادیانی کی بعثت کے لئے فرشتوں نے بویا اور خدا نے آب پاشی کی اور جسے مرزا قادیانی کی نگاہ لطف نے کشف کی حالت میں سیاہ رنگ کے بودوں میں و یکھا تھا۔ ایک گلدستے کی صورت میں اسپنے جمالی ہاتھوں سے پیش کیا۔ یعنی طوعون بھوٹ نگلی۔

تو مرزا قادیانی نے اس کے انعام میں پیچاری ذمین کو بیصلہ دیا کہ اس کی چھاتی پر مرزائی قرآن وصدیث کی صدافت میں بھاری بحرکم بوجھ رکھتے ہوئے ایک تیز رفآر غیر مانوس سواری کو چلایا۔ یعنی جنابہ بی ریل جسم زا قادیانی نے بعد میں دجال کا گدھا ثابت کرتے ہوئے بیش کیا اور پیچارے اونٹوں کو تو کوئی بوچھتا ہی نہیں۔ چونکہ وہ تمام بیکار ہو گئے۔ اس لئے اسکے

پوسین بیں جس جر کرشیجو کھڑے کردیئے گئے کہ سے موعود کی یادگار تازہ رہے۔ بہی وجہ ہے کہ اب ہمیں کوئی اونٹ نظر نیس آتا اور جہاں کہیں ہیں وہ سٹیجو بی ہیں۔ جو مرزا قادیانی کی کرامات سے تعور ابہت جل لیستے ہیں اور یہی وجو ہات جو جج روکا گیا۔ کیونکہ ریل ابھی مکہ ومدینہ کے درمیان جاری نہیں ہوئی اوراونٹ یوں رو کے گئے تو بچارے حاجی جج کے کیے کریں تم دیکھ رہے ہوکہ اب جج معود کے وقت سے نہیں ہوتا۔ اس لئے بچارے مرزا قادیانی کو تمہاری سہولت اور شوق کی خاطر جان جو کھوں میں ڈال کریے شعر کہنا ہڑا۔

زمین قادیان اب محرّم ہے ہجوم خلق سے ارض حرم ہے

(در مثین ص۵۲) اورساتھ بی تسکین امت کے لئے بیٹا نکہ بھی جڑنا پڑا کہ کماور مدیند کی چھاتوں ہے دوده خشك موچكا يكي وجدب جوقاديان يل بهتى مقبره كل كيا بال بعياسوچوتويكا كم احسان يهاور ذرابي بمى تو ديموكه مرزا قاديانى كوقت سلصليب كاغلبه بزه كيااوربيسيلاب ميح موعود کے وقت سے بن شروع ہوا کہ پنجاب میں خاص مرزا قادیانی کے ضلع میں ایک عیسائی کے سوسو ہو گئے ۔ کویا ہی سرصلیب ہے اور خدا جانے بیسے موتود کی بعثت کے شرات کہاں تک پہنے کردم لیں گے۔ کیونکہ مرزا قادیانی کے نزدیک پیسلاب عظیم کچے وقعت نہیں رکھتا۔وہ اسے تزلزل سے تعبيركرتے موئے خوشخرى ديے بي كديہ على كاتوده برف كاطرح بكمل جائے كا۔دوسرے لفظول میں یون مجمو کروے زمین پر میل جائے گا۔ یہاں ایک مثالی واقعہ یادآ سمیا جولطف سے خالىنىس ـ دەپەركىتكىول كىمملدارى شىكوئى مراس ايك نو ئى بونى قىرش ايخ آپ كوزندە درگور سجمتا ہوا ہد عاء کرر ہاتھا یا اللہ سواری کے لئے محورثی وے۔ اتفاق سے ای قبرستان کے مزد یک سس الروك لال ك محورى نے بچدد يا جو چلنے كے قابل نہ تھا اور سلمہ بى كو چلنے كى جلدى تقى ۔ وہ حیران تھا کہ بیگاریس کس کو پکڑے آبادی دورہاں پریشانی میں میرای کے دعائی کمات یا اللہ محوری دے یا الله سواری کے لئے محوری دے۔ سے تو ڈانٹ کرآ وازی دی او محوری کے بیج ادهرآ واورساتھ ہی آ واز کے ساتھ مرای کے سر پر پہنچ کرایک بلکی ی کٹھ رسید کی مرای نے نظرا تھا كرد يكما تو كور استكدموت كلباس بسر يركم أتفات بهارامراي چيكاسا جي مباراج كبتا بواا شا توسكون يداخان كالجراض كاريك موعظ يبمراى فكورى كالجراضايا وركهاات مالك تيري بعي مبيد زالے بيں ۔ ما كى تو ينج كوتنى ادر لى او بركو ب، اچما شكر بـ

یی حاا ہو گئے اور ای تنا سرمبلیب مجھد۔ کی آ مدسے مسلمالا سے امت خمرالا نا مدعات لینن تاش

سب سے زیادہ انقلاب آگیا۔ کراچی نبوت من جانیں ۔ کوکلہ و سرتسلیم کے کچھ

بإزارعصمت فروث

سر یا سے بولو متعلق بھی من لیے نے ان کی نادائی بر ہوا۔ آپ سے جس چیز ہے سہا سہارا لینے کی وائش میں سے این مرا وخال صدیث

فاما عيسىٰ أ الكتباب مريم يمن تيميل

یادگارتازہ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ا۔۔ جومرزا قادیانی کی کرامات سے ونکدریل انجی مکہ ویدینہ کے درمیان آئے کیے کریں تم و مکھ رہے ہو کہ اب حج قادیانی کوتمہاری سہولت اور شوق کی

> م ہے م ہے

(در شین س۵۲)

ایزا که کمداور دیدگی چهاتیول سے

گیا۔ ہال جمیاسوچوتو بیکیا کم احسان

قاظلہ بڑھ گیا اور بیسلاب مسیح موعود

می سے شلع میں ایک عیسائی کے سوسو

میٹ کے ترات کہاں تک بیٹنی کردم

میٹ نیس رکھتا۔ وہ اسے زلزل سے

میٹ الحد بیاد آھیا جولطف سے

موٹی قرید میں دائر سرت کیا جولطف سے

موٹی قرید میں دائر سرت کیا جولطف سے

موٹی قرید میں دائر سرت کیا جولطف سے

مت المرات المان الدي الروم المنائي الروم المنائي الروم المنائي الروم المنائي الروم المنائي الروم المنائي المرائي المرائي المنائي واقعه يادة المياجولطف المنائي المرائي المنائي المنائية المن

ب،اجماشرب\_

یک حال مرزا قادیانی کا ہے۔ آئے تو کسر صلیب کو تھے۔ گر ہوا کیا ایک ایک سوسو
ہو گئے اور ای تناسب سے رفار ترقی کر رہی ہے۔ گر مرزا قادیانی مجرہ و شار کر رہے ہیں اور
سر صلیب سمحور ہے ہیں اور مرزا قادیانی اس پر بھی شاداں ہیں اور پھو لے نہیں ساتے کہ ان
کی آ مد سے مسلمان بہت سے فرقوں پر منقسم ہوکر روبہ تنزل ہو گئے۔ لیعنی مرزا قادیانی کی آ مد
سے امت خیرا الا نام کو یہ تخد ملا کہ وہ نہ دھونی کے رہے نہ گھاٹ کے۔ ان میں طرح طرح ک
بد عات لیمن تاش، سینما، تھیڑ، گانا بجانا، چس، افحون کے علاوہ شراب خوری، جرام کاری، سر
بازار عصمت فروثی، خیانت و بے ایمانی، قمار بازی، ڈیکتی، رہزنی، دروغلوئی، بے ایمانی اور
سب سے زیادہ مصیبت یہ کہ شرک کی وہاء پھوٹ پڑی اور اس کے علاوہ ہر ایک چیز میں
انقلاب آگیا۔ لیمن نکی کی جگہ بدی نے لی رہے ہیں مرزا قادیانی کے احسان وہ ان کو کو نہ
بانیں۔ کونکہ وہ دلاک بی ایسے زیر دست گوار ہے ہیں۔ جس کا پچھ جواب بی نہیں اور بچر
جانیں۔ کونکہ وہ دلاک بی ایسے زیر دست گوار ہے ہیں۔ جس کا پچھ جواب بی نہیں اور بچر
مرشلیم کے پچھ چارہ بی نہیں۔ اللہ معاف کرے کہاں سے کہاں چلا آیا۔ اب حلیہ سے کے میکن کے خواب بی نہیں۔ اللہ معاف کرے کہاں سے کہاں چلا آیا۔ اب حلیہ سے کے متعاق بھی من لیج کے فرمان رسالت کیا بیان کرتا ہے۔

مرزا قادیانی علمی اوراد بی لحاظ سے محض کورے ہی تھے۔ کم بخت مراق اور جلب ذری
نے ان کی ناوانی سے سے موجود کا دعویٰ تو کرواویا۔ یکی وجہ ہے کہ ان کی عمر کا بیشتر حصدای فکر شی
بسر ہوا۔ آپ نے بہتیرے ہاتھ پاؤل مارے۔ مگر قدرت نے انہیں اس منجد هار میں مقیدر کھا۔ وہ
جس چیز سے سہارا لیتے رہے وہ ہی ان کے ظلاف ہوا۔ انہوں نے بروز کی چا دراوڑ ھکر الوسید ها
کرنے کی کوشش کی ۔ محرعث اق سرکار مدینہ نے اسے تار تارکر کے دکھ دیا۔ چی ہے ڈو بے کو شکے کا
سہارا لینے کی حوس دم واپسین تک ہوتی ہے۔ مرزا قادیانی نے اس پر پورا پورا ممل کیا۔ حدیث نہوی
میں سے این مریم کے بالوں اور رنگ کے متعلق مختلف الفاظ و کھو کر آپ کی باس کڑ اہی میں ابال
میں سے این مریم کے بالوں اور رنگ کے متعلق مختلف الفاظ و کھو کر آپ کی باس کڑ اہی میں ابال
و ضال حدیث میں کھا ہے۔ اب دلائل بھی من لیجئ۔

''عن عبدالله ابن عمر قال النبى على رايت عيسى وموسى وابراهيم فاما عيسى فاحمر جعد (صحيح بخارى ص٤٤٩، باب قول الله عزوجل وانكر فى الكتاب مريم اذا تبذت) '' وعبدالله ابن عردوايت كرتم بيل كرم ايا ني كريم الله عند كروايت كرتم الكتاب مريم ادا تبذت ) '' وعبدالله ابن عرد مكما على نعيلى وموى اورايرا بيم كوريكن عيلى مرخ رنك اورككر يال بال والع بيل م

پھرای (ص ۲۸۹ جاباباینا) ہیں ابن عمر سے روایت ہے۔جس ہیں بدالفاظ موجود
ہیں۔ تضدرب لمق بیدن منکبیہ رجل الشعر لین بال حفرت عیلی کے درمیان وو
کندھوں کے تھے اور سید ھے تھے۔ان دو صد بھوں کے ملانے سے صاف مطلب بھی نکا ہے کہ
میح کے نام کے دوختص ہیں۔ ورندا یک آ دی کے بال کھر والے اور سید ھے نامکن ہیں۔ نیز پہل
دوایت ہیں حفرت عیلی علیہ السلام کا رنگ سرخ اور دوسری ہیں گندی آ یا ہے تو اس سے پھر یہ تیجہ
برآ مدہوا کہ سے دوخصوں کا نام ہے۔ ورندا یک بی خفس کا رنگ سرخ اور گندی ہرگز نہیں ہوسکا۔
پس معلوم ہوا کہ سے اسرائیل سرخ رنگ اور کنگر والے بالوں والا تھا۔ جونوت ہوگیا اور سے محمدی جو
گندی رنگ ہیں سید ھے بالوں والا تھا وہ جونوت ہوگیا اور سے محمدی جو

مندرجه بالامضمون كا جواب مير مے محترم دوست مولانا حافظ حاجي ابوالسعيد محمد شفيع صاحب فاضل ويوبند حال سرمود هاعلمي رنگ ميں نهايت محققانه بيان فرماتے ہيں۔ غورسے سنئے:

بحث رجل

صدیث شریف میں حضرت عیلی علیہ السلام کے بالوں کے متعلق تین الفاظ آئے ہیں۔ جعد، رجل، یدونوں گذر کے ۔ تیسراسبط، چنانچہ بخاری کے اک صفحہ پر ہے۔'' فسلانا و رجل آدم سبط الشعر ''لین حضرت عیلی گذم گوں کھلے بالوں والے جو کہ بحوالہ کتب لفت عرب ہرایک کی تشریح کی جاتی ہے۔ (جعد)''الجعد من الشعر خلاف السبط وقیل هو القصیر منه '' (ایان العرب ۲۶ س ۲۹۳)

ترجمه جعدوه بال بین جوظاف سبط بون اور کها گیا ہے کہ چھوٹے بال (اقرب المواره خاص ۱۲۵) ش ہے۔"الجد عد من الشعر ما فیه التواء و تقبض او القصیر منه " یہاں بھی دومعتی ہیں ۔ یا کھنگر والے یا چھوٹے (ختی الاربی اص ۱۲۱) ش ہے۔" شعر جعد " موئے مرغول یا موئے کوتاہ۔

(السيط) "سبط الشعر سهل واسترسل وهو ضد جعل" (منجر معرم ١٠٠) ترجمه: سبط وه بال بين جو كطے بوت اور لگے بوت بول معلوم بواكماس بل دو وصف بين سبولة تقيم كمقابل اور امتر سال تعيير كمقابل تو سبط بر دو وصف كے لحاظ سے ضد جعد بوا و موظا بر! (على راسحاح م ٢٥٨) بيل ہے -" شعر سبط بفتح الباء و كسر هارى مسترسل غير جعد " (فق اللخت ١١٠) بيل ہے" سبط اذا كان مسترسلا " (اقرب الموارد

جامی ۱۹۹۰ السوطة والسوطة والسوطة والسوطة والسوطة والسين السبوط المعنى رجل كامين السينوطة والسوطة والس

غیاث ادر مر حمرت آتی۔ کرتے کہالی

موكا كبرجل كا

هو گئیں تواب مرزائی جماء جعد کا دوسرا

ے محترم دوست مولانا حافظ حابی ابوالسعید محمر کی رنگ بیں نہایت محققانہ بیان فر ماتے ہیں۔

مليدالسلام كے بالول كے متعلق تين الفاظ آئے ط، چنائي بخارى كے الى صفى پر ہے۔ 'فسساذا نيسي كندم كول كھلے بالول والے جوكہ بحوالہ كتب ر) ''المجمعد من الشعر خلاف السبط (لمان العرب جمم ۲۹۳) ط بول اوركها كيا ہے كہ چھوٹ بال (اقرب المواره

ما فيه التواء وتقبض اوالقصير منه "

نتى الاربى اص ٢١١) ش ب- "شعر جعد"

استرسل وهو ضد جعل " (منجر س ٢٠٠) ع اور لئے ہوئے ہوں معلوم ہوا کہ اس بیل دو اقمیر کے مقابل او سیط ہر دد وصف کے لحاظ سے اہے۔" شعر سبط بفتح الباء و کسر هاری "سبط اذا کان مستر سلا" (اقرب الموارد

المام ۲۹۰)"سبط الشعر سهل واسترسل "اور (شي الارب ۲۲۲ مر ۲۲۲) مل ب-سبط موے فردہ شاتھ جعد (رجل) (اساس البلاغة ص الا) میں ہے۔ " شعد رجل بیسن البسوطة والجعودة "يعن رجل بال مص سيد عاور شريادة كمتري لي ليدرميان من موتے ہیں۔اباس لفظ رجل پر قادیانی سلنے کی لیافت کا پردہ کمل میا۔ کیونکہ انہوں نے اپنی تقریر مس رجل كامعى سيد سعيال كي تقدييز (اقرب المواردة اس ٣٩٢) من ب-" شدور دجل بين السبوطة والجعودة ''(نقالانة ٤٠٢)''ورجل اذا كان غير جعد ولا سبط'' (تامون ٣٩٣٥)" شعر رجل وكنجل وكشف بين السبوطة والجعودة" یعنی رجل جیم کاسکون اور فتح اور کسرہ سے وہ بال ہیں جوندسید مصاور ند بہت پیچیدہ اور (اسان العربي ١٥٩ ما ١٥٩) من جـ " شعر رجل ورجل بين السبوطة والجعودة وفي صفته سن السبوطة معرد رجلًا اى لم يكن شديد لجعودة ولا شديد السبوطة بسل بيسنهما "اس في ايك زياده فاكده محى بتاديا كدرسول التعافية ك بال مبارك محى رجل تھے۔ یعنی درمیانے خداراور (منتی الارب م ۲۳۸) میں ہے۔ 'وجسل شعدہ ''میان فروہ ہند ومرغول شدموے اور (عاراف احس ۱۳۸) مس ہے۔ "وشعر رجل ورجل بفتح الجيم وكسرها لينس شديد الجعودة والسبطاً "اور (مجر ا١٦١) من عهـ "الرجل من الشعر منا بين الجعودة والاسترسال "انتمام حوالم التعاقرين يردوش موكيا موكا كبرجل كامعنى سيده عبال بركزنيين اور قطعانيين ...

ايك غلطى كاازاله

مرزائی لفظ رجل کے داسطے چھان بین کرئے تر جمدار دد بخاری مولوی وحید الز مان اور غیاث اور عیاث میں اسلے جھے جی کے درجل کا معنی موئے فروہ شدہ خلاف جعد لکھے ہیں۔ جھے جیرت آتی ہے کہ خدایا دجل کا معنی اس قوم میں کیسے کوٹ کوئیر دیا گیا ہے اور ذراشر نہیں کرتے کہ الی فیٹ خلطی قابل بیان کب ہو کتی ہے۔

برين عقل ودانش ببايد كريت

جناب من! رجل لفظ عربی ہے۔ جب اس کے معنی میں آٹھ کہ کتابیں نہا ہے۔ معتبر متفق میں آٹھ کہ کتابیں نہا ہے۔ معتبر متفق ہوگئیں تو اب غیاث کی فریاد کون سنتا ہے اور اردو ترجمہ کیا حقیقت رکھتا ہے۔ حالا نکدان سے بھی مرزائی جماعت کا مطلب نہیں لگلاً۔ کیونکہ موئے فروہ شد خلاف جعداس بات کو واضح کرتا ہے کہ جعد کا دوسرامعتی جو تھیں ہے وہ نہیں۔ بلکہ لنکے ہوئے بال، رہا یہ کہ سیدھے یا پچھ خدار تو یہ قید جھوڑ

گے اور یقیناً مساحت ہوئی۔ کیونکہ تمام عرب کی لغت رجل کامعنی جیسے ضد جعد لکھتے ہیں۔ ایسا بی ضد سبط بھی لکھتے ہیں۔ چنانچہ چھلے حوالوں سے پتہ چلتا ہے۔ جیسے نتہی الارب میں ہے۔ میان فروہ شدہ مونے او اور الی وقیل بحث فاری والوں کا کام بھی نہیں اور مولوی وحید الزمان نے تو قوسین کے درمیان صاف کھر بھی دیا ہے کہ سیدھے بال تکمی پھیرنے کی وجہ سے اور حاشیہ میں بھی بھی مورت تطبیق کی بیان کی ہے تو یہ بھی آپ کومفید نہ ہوئے۔ لیکن جہاں تک میرا حاشیہ میں مرور کہوں گا کہ اس سے بڑھ کرکوئی تاواتھی اور سادگی نہیں کہ قاموں اور لسان العرب اور اقرب الموارد جیسی کتابوں کو چھوڑ کرمیل جھیں غیاث اور ترجمدر کھا جائے۔ افسوں ہے العرب اور اقرب الموارد جیسی کتابوں کو چھوڑ کرمیل جھیں غیاث اور ترجمدر کھا جائے۔ افسوں ہے کہ دنیا سے انصاف اٹھ کیا اور محض تعسب رہ کیا۔ والی اللہ المعملی !

ونیا میں نہیں زور تو محشر میں مشکر اللہ کے آگے تری فریاد کریں گے

رسول الله کے بال

ا حادیث میں جناب رسول خدافات کے بالوں کی وصف آئی ہے۔ جس سے رجل کے معنی کی اور زیادہ کشف ہو جائی ہے۔ چنانچ شاکل (تذی ص ا، باب باباء فی خان رسول الشعافی میں ہے۔ "عن الحسن بن علی قال سٹلت خالی هندبن ابی هالة و کان وصافا عن حلیة رسول الله سُنی وانا اشتهی ان یصف لی منها شیدا اتعلق به فقال کمان رسول الله سُنی شفی مفتحاً منتلا لؤوجهه تلالو القمر لیلة البدرا طول من المربوع و اقصر من المسذب عظیم الهامة رجل الشعر " و حضرت امام سن فرات بی کہ میں نے اپنی ماموں بندین ابی بالہ سے صفورا کرم الله کا علیہ مبارک وریافت کیا اور وہ حضورا کرم الله کا کی میں المربوع الله علیہ مبارک اکثر بیان کرتے سے اور جمے شوق تھا کہ آنم خضرت مالی اور وہ حضورا کی منافی کی میت عالی پا بی تھے۔ آپ اوصاف جمیلہ من کر ذبین شین کر کے اپنی اندرمنا سبت پیدا کروں ۔ پس فر مایا کہ آنم بنی بہت عالی پا بی تھے۔ آپ کا چروم نور ماہ بدر کی طرح چک قیان تھے اور لوگوں کی نظروں میں جس بہت عالی پا بی تھے۔ آپ کا چروم نور ماہ بدر کی طرح چک تھا۔ آپ کا قدم بارک اعتمال کے ساتھ بڑا تھا۔ بال مبارک کی قدر بل کھا ہے کہ قد والے سے پست تھا۔ سرمبارک اعتمال کے ساتھ بڑا تھا۔ بال مبارک کی قدر بل کھا ہے تھے۔ کہ بہت تھا۔ سرمبارک اعتمال کے ساتھ بڑا تھا۔ بال مبارک کی قدر بل کھا ہے تھے۔ کہ بہت تھا۔ سرمبارک اعتمال کے ساتھ بڑا تھا۔ بال مبارک کی قدر بل کھا ہے تھے۔ کہ

"عن ابى هريرة قنال كان رسول الله عَناه اليض كانما صبغ من المضة رجل الشعر (شمائل ترمذى ص٢، باب ماجاه في خلق رسول الله عَامَال)"

﴿ حضرت الج كابدن جا ندأ

بالقصير

بساب ماجاه قدوا<u>لے ت</u>ع

ورميان يخدا

بالسبط الله ﷺ)''

ويحيد كى لئے

شعر الد جعراوريه،

شعر رس

واسبوط

شعراً رء

بغتح اا

وغيره"

"کان ر

﴿ حضرت ابى ہرر افر ماتے ہیں كر حضور اقد كر مائے اس قد رصاف شفاف سين تھے۔ كويا جناب كا بدن چاندن چاندن جاندن چاندن چاندن

"عن انسس قال كان رسول الله عَنها ربعة وليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم وكان شعره ليس بجعد ولا سبط (شمائل ترمذى ص١٠ باب ماجاء في خلق رسول الله عَنها " وحفرت السرقرات بي كر خضرت الله عليه ورميانه قدوال تقرفوب ورسيم والداور بأل آپ كنه خت هم والداور بالداور بالكر سيد مع والداور بالداور بالداور

نیزامیرالمؤمنین صغرت علی سے روایت ہے۔" ولم یکن بالجعد القطط و لا بالسبط کان جعداً رجلا (شمائل ترمذی ص ١٠ باب ماجاه فی خلق الرسول الله شکال " ﴿ لِينَ آ بُ كَ بِال مِبارك نه بهت ويجده اور نه بالکل سيد هے۔ بلکہ تحوثری ی ویجدگ لئے ہوئے تھے۔ کہ

اور (بخاری ج م ۲۰ م ۱۰۰۰ باب الجعد) میں الس سے روایت ہے کہ 'و کے ان شعر النبی سُنان رجلا لا جعد ولا سبط ''یعی صور اللہ کے بال رجل تے۔نہ جعداور نہ سبط۔

(انجاح الحاجر ابن اجر ۱۵۹ ماشی نبر ۱۵ قرار طلا) من ہے۔ 'ای بین الجعودة واسبوطة ''

(ملم شريف ٢٥٨ مهم ١٥٨ ، باب صفة شعر تأثيث قصفاته دحيلته ) ص به - كان شعراً رجلًا ليس بالجعد ولا السبط"

(شرح مسلم كال ام اودى تاسم ٢٥٨) من فرات ين " قول كان شعراً رجلاً بعت الراء وكسر الجيم وهو الذى بين الجعودة والسبوطة قاله الاصمعى وغيره " يعنى رجل بال درميان خماركوكمت بين - ين متن السمعى وغيره سيم متقول بـ

(شاكل ترندى من الباب اجاء فى علق الرسول الله الله الله عازب سعروايت بـ راكان رسول الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهِل

ن رجل کامنی جیسے ضد جعد لکھتے ہیں۔ ایسا ہی نی چتنا ہے۔ جیسے ختبی الارب بیں ہے۔ میان ہ فاری والوں کا کام بھی نہیں اور مولوی وحید ہے کہ سیدھے بال تکمی چیر نے کی وجہ سے اور می آپ کو مفید نہ ہوئے ۔ لیکن جہاں تک میرا اُن ناواقعی اور سادگی نہیں کہ قاموس اور لسان فقیق غیاف اور ترجمہ رکھا جائے۔ افسوس ہے اُن اللہ الشکیل!

ہ محفر میں عشکر فریاد کریں مے

سول الله عَنْهَا اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ مِنْ مَنْ بِيضِ كَانِما صبغ من ، باب ماجاء في خلق رسول الله عَنْهَا "، "

نيز (بخارى ٢٥ م ١٩٠٨، باب الجعد) "كان شعر رسول الله على رجلا ليس بالسبط ولا الجعد "محقى كرماني اورعيني (بخارى ٢٥ م ١٩٠٨ ما شينبرلا) سي قل كرتے بيل كر" رجلا بفتح الراء وكسر الجيم هو الذي بين الجعودة والسبوطة فالمنكور بعده كالتفسير له "لعي مديث مي رجلاك بعد جوليس بالسط والجعدة يا بسه ما المنكور بعده كالتفسير له "لعي مديث مي رجلاك بعد جوليس بالسط والجعدة يا بسه مي الما بيل في تقيير عدر الما وريان الما الله الله من الله من الما بيل الما المنافق الما الله الله الله من الكرمان الله ومعرت المن الكرمان الله ومعرت المن المن ومعرت المن عازب ومعرت عائد ومعرت المن المن المن ومعرت المن الوقيد ومعرت الوقيد ومعرت الوقيد ومعرت الوقيد ومعرت الوقيد المن الكرمان الله المن فاتك ومعرت عائد ومعرت معرض بن معيقية ومعرت الواطفيل ومعرت عداء المن فالد ومعرت عائن فاتك ومعرت عمون من معيقية ومعرت الواحد على المن فالد ومعرت عائن فالد ومعرت عائن فالد ومعرت عائن فاتك ومعرت المن في معرت المن في المن فاتك ومعرت المن في المن فاتك ومعرت المن في معرت المن في معرت المن في معرت المن في المن المنافق المن المنافق ال

مرزائیه ایمان سے کہواب غیاث اور ترجمہ کہاں گے۔ جس کوآپ لئے پھرتے ہیں۔ ویکھور جل اور سبط ایک چیز جرگز نہیں۔ اب آگر انصاف ہے تو ذرا شرم کرواور آئندہ مسلمانوں کو اسے صریح دھوکہ میں نہ ڈولو۔ اب ان حوالہ جات کے بعد حضرات ناظرین فیصلہ دیں یا تو تمام اہل لفت عرب اور صحابہ کرام اور اہل بیت عظام اور آئمہ محد میں بخاری و مسلم وتر نہ کی وابن ماجہ دقاضی عیاض وامام نودی وعینی وغیرہ کو غلط قرار دیا جائے یائی سبیل اللہ صرف ایک مرز اقادیائی کی رائے فاسد کی تخریب کی جائے۔

تطبيق جعدوسبط ورجل

اصل میں بات یہ ہے کہ لفت کی ناواقعی سے انسان کو ایک وشواریاں پیش آتی ہیں۔
جن میں چکر کھا تا ہے۔ ورنہ حقیقت میں یہ کوئی اختلاف تیں۔ کیونکہ جب جعد کے دومعنی لفات عرب میں پائے جاتے ہیں۔ یہ پیدگی اور چھوٹا پن تو ممکن تھا کہ کوئی قفص جعد سے دوسرا معنی سجھ کے اور یہ بالوں کے عیب سے ہے تو اس شہر کو دور کرنے کے واسلے سبط بھی فر مادیا۔ تا کہ لمبائی اور استر سال پہمی دلالت کرے۔ جس کے ملانے سے جعد السبط ہوئے۔ یعنی لئے ہوئے اور تحری درجہ کی وصف ہے۔ چنا نچہ (امان العرب ۲۹۳ سے) میں ہے۔
موڑے خرار جو بالوں کی عاب ورجہ کی وصف ہے۔ چنا نچہ (امان العرب ۲۹۳ سے) میں ہے۔
دو النا قالوا رجل جعد السبوطة فہو مدح "یعنی جب کی تحض کوعرب والے کہیں کہ یہ جمد السبوطة ہوئے۔ جس کی تشریح دوسرے عنوان میں خودرسول

خدامی نیال نیال فر جعد میں پیچیدگی اور آ تھا۔ان دو میں سے ا اور کوئی اختلاف نہیں اگر امی جواب

اكرجماء

تکلیف کر کے طبیق کا مستح بنی اسرائیلی ہوا احد نور کا بلی کو دیا ہو خدائی دوگ والے۔ خدائی دوگ کا مستحق ہمی کر ہے موال کے متعلق مجمول السلام کے متعلق مجمول السلام کے متعلق مجمول متعلق متع

يهال تطبيق ضروري

تطبق حلتين

حعرد ادم\_لینی سرخ اور کاالاتمی خواه مخواه: چیر حالانکداس ا عروجل واذکر ادم السرجسا والے شھے توار انساف کوسائے،

یے گفی موجود ہے

خدا الله في بول فر مائى كرجل الشعريين حضرت عيلى كه بال قدر ي محتكر وال يته كونكه جعد ش يجدي اور قدر محتكر وال تقديد كونكه جعد ش يجدي اور قدر تعالى اور قدر تعالى و ديس سي محض متوسط يجدي في الواور سبط لئكا و السيدها بن تعالى ان و بس سي محمى صرف لئكا و والامعنى الديو تو نهايت آسانى سي رجل كامعنى حاصل به اوركوئى اختلاف نيس - المركوئى المحتلات المركوئى المحتلات المركوئى المحتلات المركوئي المحتلات المحت

روب برائی اگر جماعت مرزائی خواہ خواہ ضد کریں کہیں جب ان کے دو کمل نکل سکتے ہیں تو اتن الکی بیار کے اور کی اگر جماعت مرزائی خواہ خواہ ضد کریں کہیں جب ان کے دو کمل نکل سکتے ہیں تو اتن الکی بیار کے بیار کی بیار کے بیار کی بیار کے بیار کی بیار کے بیار کے بیار ہواہ در بیار ہواہ در بیا تو الا ایمی باتی ہے۔ میں ایک نیک مشورہ احمد نور کا بلی کو دیتا ہوں کہ رجل الشعر والے سے خود بن جائے کے بیونکہ میڈ ابوا ہوتا ہے تو اگر کوئی زیادہ خوائی دعوات ہوگا ہوا ہوتا ہے تو اگر کوئی زیادہ تحقیق بھی کر بے تو فر ما دینا کہ میر بے بال منڈ انے سے پہلے رجل سے لیس کام چل جائے گا۔

میز اگر ان الفاظ کے اختلاف سے جب حضرت عیسیٰ تین ثابت ہوئے تو لیجئے اپنے خواص دوستوں بیار کر کے موسویت کا مدی بنائے۔ کیونکہ سے بخاری میں میری تین الفاظ حضرت موئی علیہ براحسان کر کے موسویت کا مدی بنائے۔ کیونکہ سے بخاری میں میری تین الفاظ حضرت موئی علیہ السلام کے متعلق بھی وارد ہوئے ہیں۔ تو است مرزائیہ میں سے دوموئی بھی تیار کر لیجئے اورا آگر اسلام کے متعلق بھی وارد ہوئے ہیں۔ تو است مرزائیہ میں سے دوموئی بھی تیار کر لیجئے اورا آگر اسلام کے متعلق بھی وارد ہوئے ہیں۔ تو است مرزائیہ میں سے دوموئی بھی تیار کر لیجئے اورا آگر سے متعلق بھی وارد ہوئے ہیں۔ تو است مرزائیہ میں سے دوموئی بھی تیار کر لیجئے اورا آگر ہو مات

حعرت علی علید السلام کے متعلق بخاری بیں دورنگ آئے ہیں۔ ایک احر اور ایک اوم ایک احر اور ایک اوم رہے۔ ایک احر اور ایک اوم سینی سرخ اور گذم گون اور ان دوکا جمع کرتا بغیر تاویل کے صاف خاہر ہے۔ ولیکن المحتر ض کا الاعمی خواہ مخواہ کی اعتر اض کروسیتے ہیں کہ چلو جی صاف حدیث میں دعیتی بن مریم ہیں ۔ حالا الکہ اس کی تعلیق خود بخاری کی عبارت سے تکلی ہے۔ چنا نچہ (بخاری ص ۱۹۸۹ ، باب قبول الله عزوجل والدی من ماتری من الدم السر جال "یعنی حضرت علی علیا السلام گذم کوئ رنگ والوں میں سے نہایت عمدہ دنگ والے تقد تو اب خاہر ہے کہ گندی رنگ جب احسن طریق پر ہوتو ضرور سرخی دے گا۔ اب ذرا النساف کوسا شے رکھ کرفر ما سے کہ اس میں میں اب اختلاف باتی ہے۔ حزید برآ ں بیمی تو دیکھو کہ انساف کوسا شے رکھ کرفر ما سے کہ اس میں میں اب اختلاف باتی ہے۔ حزید برآ ں بیمی تو دیکھو کہ دیاں میں موجود ہے۔

ان شعر رسول الله عليه رجلاً ليس من المدين المدين المجعودة والسبوطة المدي بين الجعودة والسبوطة المرجلا كالمرجل المدي المرجل المدي المرجل المدي المرجل المدي في المربع المربع

لاام وعیرام سے روایت کرنے ہیں۔ نمہ کہاں گے۔جس کوآپ لئے پھرتے ہیں۔ اف ہے تو ذراشرم کرواورآ کندہ مسلمانوں کو پعد حضرات ناظرین فیصلہ دیں یا تو تمام اہل بعد ثین بخاری وسلم وتر ندی وابن ملجہ وقاضی سمبیل اللہ صرف ایک مرزا قادیانی کی رائے

ے انسان کوالی دشواریاں پیش آتی ہیں۔
فنجیں۔ کیونکہ جب جعدے دومعنی لغات
مکن تھا کہ کوئی فخص جعدے دومرامعنی سجھ
نے کے داسلے سبط بحی فرمادیا۔ تا کہ لمبائی اور
سے جعد المبط ہوئے۔ یعنی لظے ہوئے اور
یتانچہ (لمان العرب ج۲م ۲۹۳) میں ہے۔
پہنانچہ (لمان العرب ج۲م ۲۹۳) میں ہے۔
بینی جب کی فخص کوعرب والے کہیں کہ یہ
جس کی تشریح دوسرے عنوان میں خودرسول

"عن سالم عن ابية قال لا والله ما قال النبي عُنَانَا له لعيسى احمر والكن قال بينما أنا نائم أطوف بالكعبة فأذا رجل أدم"

حضرت سالم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کی قتم رسول التطابعة نے حضرت سالم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کی قتم رسول التطابعة نے حضرت علیہ السلام کواحمر سرخ رنگ والانہیں فرمایا۔ بلکے فرمایا کہ بیس نیندیس طواف کعبہ کرر ہاتھا کہ اپنے ایک آدی گئے آدی گئے میں افغان کے اپنے میں کہ ایک آدی گئے ہے۔ کہ اپنے کہ ایک آدی گئے کہ کا فرائع کا دائے کے طویل مضمون ہے اور سے علیہ السلام کا ذکر ہے۔

اگر جناب مرزا قادیانی احمراور آدم کود کی کرخوش ہوئے کہ چلوکام بن گیا۔ ووسی ابن میں اسلام مریم بنا کر میری مخبائش نکل آئی تو لیجئے جناب یہاں رسول محرع فی المقسس ب الذی فعی میں۔ ایک ایین مشرب جس کامعن امام ترخدی نے شائل میں خود کیا۔ 'والسمنسس ب الذی فعی بیل ایک ایسان میں مرزی میں مرخی مجردی کئی ہواور دو سرابحی بیل اضاف مصدم '' بینی مشرب وہ رنگ ہے جس کی سفیدی میں سرخی مجردی گئی ہواور دو سرابحی بیل از مراب با باء فی خاتی رسول الشفائی میں ہے۔ 'کہ انعما صدیع من فضة '' بینی حضور اگر میں میں اس قدر سفید تھا کہ کو یا جا ندی سے ڈھالا گیا ہے۔ تو اب بتا سے تطبیق دو کے یا محربی وی دو بیا کی کے موالی کا ایک شعر ہے۔ کی کھولی کی کو کی مرزا قادیا نی جی سرزا قادیا نی جی کی کھولی کا ایک شعر ہے۔ کی کھولی کی کھولی کی کھولی کی کھولی کی کھولی کا ایک شعر ہے۔ کی کھولی کی کھولی کا ایک شعر ہے۔ کی کھولی کی کھولی کو کھولی کا ایک شعر ہے۔ کی کھولی کی کھولی کی کھولی کی کھولی کو کھولی کی کھولی کا ایک شعر ہے۔ کی کھولی کھولی کو کھولی کھولی کا کھولی کی کھولی کی کھولی کھولی کھولی کی کھولی کھولی کھولی کو کھولی کھولی کھولی کو کھولی کو کھولی کھول

نم میسی زمان وشم کلیم خدا منم محمر واحمد که مجتبی باشد

(ترياق القلوب مسم بخزائن ج١٥٥ م١٣٨)

نیز اس شعری رو سے معرت مولی علیہ السلام بھی آپ ہیں۔ مگریہ خوثی خدائے پاک ان کونصیب نہیں کرتا۔ کیونکہ محدثین وشر اح احادیث علیم الرضوان نے سب کا جواب دے کر قلع قمع کردیا اور تطبیق دیئے گئے ہیں۔

میتی اختلاف صلیتین والی ولیل جس کی حقیقت آپ کے سامنے کھول کھول کرر کھودی می اور پیتمالفظ رجل کا جمگزا۔ جولفت عرب اورا حادیث محاح ستہ ہے منکشف کیا گیا۔

کوچۂ عشق کی راہیں کوئی ہم سے پوجھے قیس کیا جانے بھلا اگلے زمانے والا

اب حعرات ناظرين پرلازم ہے كفطرانساف سے نتیج تكالیں كه كيا يهال بھى كوئى ولي الله عليه الله عليه الله الله الله الله الله عليه الله الله عليه الله الله الله عنه وما علينا الا البلاغ"

سامنے ایک ٹابت کریے معانی ونفیر اتناہی بعیدہ

موئے(ازال

قرآ ن زيد مطابق جن

زمانه فى الحة

ہو چکا ہے

لےآ یا ہوا

رنگ میں انہوں۔

درجه بهترا

راہ بنایا۔ رہیں۔ آفت۔

مسمن

اختلاف علیمین این مریم کے لئے ہے یہ تطبیق اتم گردیدہ انصاف ہے معنی شعر رجل ہرگز نہ سیدھے بال ہیں سبانعت ادرکل حدیثوں سے یہ مطلب صاف ہے جب نہیں مقصد حدیثوں کا سجھتے اے شفیح مولوی فاضل کا بس دعوی سراسر لاف ہے مولوی فاضل کا بس دعوی سراسر لاف ہے

ناظرین کرام! مرزا قادیانی کے دجل کوآپ کما حقہ بھے جو سے۔ابآپ کے حاب آپ کے سامنے ایک اور ایک چیز چیش کی جاتی ہے۔ جو یقینا مرزا قادیانی کی عیاری کوروز روش کی طرح البت کرے گی اور بتائے گی کہ مرزا قادیانی کوقر آن کریم سے دور کا بھی تعلق نہ تھا۔ چہ جائیکہ معانی تغییر کی لاف زنی کرنا اور ایسائی فرمان رسالت کو بجھنا اور اسوہ حسنہ کی مطابعت کرنا ان سے اتنا ہی بعید تھا جتنا کہ شرک کا تو حید کے قریب ہونا۔ چنا نچہ مرزا قادیانی ایک اور بے پرکی اڑاتے ہوئے (از الداول معاشیہ ہی کہ جب کے خزائن جسم ۱۹۲۸ معنی کھتے ہیں کہ:

"وانا علیٰ ذھاب به لقادرون کے اعداد بھراب بھل ۱۳۵۴ ہوتے ہیں اور یکی زمانہ فی الحقیقت اسلام اور خروج دجال کا بھی ہے۔ خداتعالی فرما تا ہے کہ جب وہ زمانہ آئے گاتو قرآن زمین پر سے اٹھایا جائے گا۔ چنانچہ اس زمانہ سے قرآن اٹھایا کیا اب ان حدیثوں کے مطابق جن میں لکھا ہے کہ ایک مردفاری الاصل دوبارہ قرآن کوزمین پرلانے والا ہوگا سومیں لئے یا ہوں۔"

بھلے مانس ہے وئی پو جھے کے جھوٹ کی تھیکیداری کا پٹہ کیاروز ازل سے ہی تہہارے نام ہو چکا ہے۔ بندہ زرجھی یہ بھی تو سوچا ہوتا کہ قرآن کریم کے معانی اور نکات ومعارف تم سے کروڑ درجہ بہتر وافضل واتم حضور سرکار مدیعا تھے نے نہ صرف سمجھے بلکہ لفظ لفظ کی وضاحت وتغییر حملی رنگ میں ایسی فرمائی کہ مشا قان شمع رسالت پروانوں کی طرح جیتی جاگتی تصویریں بن مجے۔ انہوں نے ایک ایک ارشاد کو نہ صرف دل کی گہرائیوں میں جگدوی بلکہ خط خطا و رخال خال کو مشعل راہ بنایا۔ آہ! یہ بھی کوئی رموز و نکات ہیں کہم کے خلاف متی ہوں، تا بعین اس سے محس کورے رہیں ۔ آخر یہ کیا رہیں۔ آخر یہ کیا آفت ہے کہ سرکار مدینہ ہے نا آشنا ہوں۔ تمام مجدد و محدث ان سے مس بھی نہ کریں۔ آخر یہ کیا آفت ہے کہ سرکار مدینہ ہے اگر اس وقت تک وہ سوائے تہمارے کی کی مجھ میں نہ آئیں۔ آ

ال لا والله ما قال النبى عَلَيْ العيسى احمر عبد فاذا رجل ادم "
ایت کرتے ہیں کہ خدا کی حم رسول التعلقی نے این کرمایا۔ بلک فرمایا کہ بین کہ خدا کی حم رسول التعلقی نے مور کا مایا کہ بین نیز میں طواف کعبہ کرر ہاتھا مور کی کرو کرو کریا ہے کہ بی دو رنگ موجود بین کان میں خود کیا۔ "والمسسر ب الذی فی بین نے شاکل میں خود کیا۔" والمسسر ب الذی فی بین کی مواور دو سرا بھی کہ میں مرف کا کرو کی انسان میں خود کیا۔ " والمسترب الذی فی کی کرو کرا کی ہواور دو سرا بھی کا کری کے دو مالا گیا ہے۔ تواب بتا ہے تطبیق دو کے یا نمو کی کرو کی ایک کرو کیا گیا ہے۔ تواب بتا ہے تطبیق دو کے یا کہ دیں کہ دیں کے کہ میں مواقات کی ہیں۔

ن ومنم کلیم خدا حمہ کہ مجتنی باشد

ر بیاق القلوب ص ۱۰ بزدائن ج ۱۵ ص ۱۳۳) یا علیه السلام بھی آپ ہیں ۔ مگریہ خوشی خدائے پاک حادیث علیم الرضوان نے سب کا جواب دے کر قلع

جس کی حقیقت آپ کے سامنے کھول کھول کرر کھ دی وراحادیث محال ستہ سے منتشف کیا گیا۔ ایں کوئی ہم سے پوچھے محلا انگلے زمانے والا ہے کہ نظر انصاف سے نتیجہ نکالیس کہ کیا یہاں بھی کوئی ہے۔"واللہ یھدی من یشساہ الین صدراط ملا۔ خلفائے راشدین اس سے حروم رہے۔ چاروں اماموں کو وہ نعیب نہ ہوا اور کوئی مجدواس کو نہ پاکا۔ یہ کیا اندھیر ہے۔ تف ہے اس نظریے، پر لعنت ہے ایسے خیال پر، بیتو کہئے آیات کوتم مبین مراد باعداد جعفری منہ راسے مویا بوضع گفت عربیہ۔ حالا تکر قرآن عزیز توبیا علان فرما تا ہے۔

''انا انزلناه قراناً عربیاً لعلکم تعقلون (یوسف: ۲) ''یعن اللفرات بین اللفرات بین اللفرات بین اللفرات بین بین بین بین بین بین اس کے اتاراتا کہتم اس کو کما حقہ بیجھ سکو یعنی اس کی آیات ظاہر پرحمل کرتی ہیں۔ بعنی ولالت وصیغ معتبر ہے۔ مرادشار علیالسلام ہے، نہ کہ اعداد جعفری، بال بھائی یہ بیا مبری ہے نہ کہ جوگی ور مال کی دوکان مثال کے طور پر یوں بیجھے کر آن بین آیا ہے۔

"فظهر الفساد فی البر والبحر (دوم: ١٤) "اب کم اس کے معنی بحساب عدد جمل ہے لیں گے یا وضع ہے۔ اگر عدد سے لیں تو ١٨٣٦ ہوئے۔ حالانکہ یہ واقعہ حضور اکرم اللہ کی زندگی میں ہوا۔ آیا خیال شریف کے بچ میں، تو معلوم ہوا وہی معنی صحیح ہیں جو در سیم اللہ نے بیان کے اور وہی قرآنی رموز ومعارف کے مضراعلی تھے۔ اب آ یے مرزا قادیانی جس آیت کی چوری کرتے ہوئے فواہ وجل کی بعثی میں ابال کھارہ جیں۔ اس کے سیات سبات کو دیکھیں تا کہ مرزا قادیانی کی پارسائی منظر عام پرلائی جا سکے۔

"وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الارض وانا على ذهاب به لقدادرون فانشانا لكم به جنات من نخيل واعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تاء كلون (مؤمنون،١٩٠١) " ﴿ الله فرات يِن بَم نَ بِائِي آسان عموائل اعداز كه الراوريم اس كے لے جانے پر بھی قادر بیں۔ پھر بم نے اس پائی سے تبارے لئے مجودوں اور انگوروں کے باغ بنائے۔ ان باغوں میں بہت میوے ہیں جن کوئم کھاتے ہو۔ ﴾

ناظرین! خداراانصاف کریں کہاس آیت شریفہ میں قرآن کریم کے اٹھائے جانے کا جب کہ کوئی ذکر بی نہیں، تو مرزا قادیانی خواہ تواہ آسان کے تارے کیوں تو ژرہے ہیں۔ ہاں مرزا قادیانی لائے تو ہیں۔ مگروہ قرآن جس میں انگریزی، فاری، اردو، عربی، مشکرت، عبرانی، لاطینی کے بے جوڑو بے ربط کلمات ہیں۔ جیسے شدت بخار میں مریض واو لیے کرتا ہے۔

اورای آیت کے ساتھ جو صدیث کا ٹائلہ بھی جڑا ہے کہ میں ہی ہومرد فاری الاصل موں۔ جوآسان سے دوبارہ جاکراس کولایا ہوں۔ تواس کے دوجواب ہیں۔

اوں بیے ہے ہو۔مرزا قادیانی کے نم شکر ہے کہ مرزا تو آسا قادیان میں امرآیا۔ کے

دومً! بيركه فارس (مشكوة ص اس بوژهيممحالي سل آنخضوطك كي پيراً

ہ سور میں کے بہار بحرہ داہب کے بہار ہمراہ ہولیا۔ان دنول ربی سے بھرت کرآ

ر ب سے برت را۔ یبودن ہر ڈوییہ کے سختیاں برداشت کر۔ سونھبور کے درخت?

سو جورے درخت؟ رحمت عالم نے اب جماعت میں حضوعآ

سلمان فاری اییامو مرزا قا

*ہپ کرجائے اور خو* "عن

الدجال اكثر ه خبزو نهر ماء الدجال، ومسلم:

مغیرہ آنخضرت اللہ لوگ کہتے ہیں کہا الال! میک جناب سے ابن مریم مشیت این دی کے مطابق جب کوقد رت کردگارخود فاعل مورز اقادیانی کے فدرت کردگارخود فاعل مورز اقادیانی کے فد ہب میں آسان پر اس کے نہیں جاسکتے کدراستے میں خطرناک کرے ہیں۔ شکر ہے کہ مرز اتو آسان پر چڑھ گیا اور قرآن بغل میں دبا کر سیالکوٹ سے نہ آسان سے سیدھا قادیان میں اتر آیا۔ کیوں مرز ائیو بیجا کزئے، ناشرم کرواورگریبان میں مندڈ ال کرسوچو۔

ودم ایرکہ یہ صدیف الدیمان معلقاً عند الثریا اناله رجل من فارس (مشکوة ص ۷۹، بساب جامع المناقب) "یہ صدیف آنحضور سرکار ووعالم المناقب اس بوڑھے محالی سلمان فاری سے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بیان فر مائی۔ جو تلاش حق بین آن خوصور اللہ کے اس بر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بیان فر مائی۔ جو تلاش حق بین آن خوصور اللہ کے کہ اس بھرات سے قبل آتش برتی سے بیزار ہوکر بیبوں خانقا ہوں میں بھرات ہوا آخر بھرہ وراہب کے یہاں بھرہ میں حاضر ہوا اور یہاں سے خاموش اس کی خوشجری پاکرایک قافلہ کے ہمراہ ہولیا۔ان ونوں سرکار ووعالم الله الله المدی سنگدلی و بائیانی کی وجہ سے اس سفاک رئی سے بجرت کرآئے تھے۔ یغر یب سالار قافلہ کی سنگدلی و بائیانی کی وجہ سے اس سفاک بیودن ہر ڈویہ کے باپ کے ہاتھوں جس کا نام ابوب تھا غلام ہوئے اور مدتوں غلامی کی کڑی سختیاں برداشت کرنے کے بعد سرکار مدیع ہوئے کی کمال شفقت و مہر بانی سے چالیس او قیہ و کا اور موسی کرنے کے بعد سرکار مدیع ہوئے کی کمال شفقت و مہر بانی سے چالیس اوقیہ موالا ور محتوی کا باغ میں گا کر این آ ور ہونے پر آ زاد ہوئے۔ آ ہ ایہ یہودی کا باغ میں گا کر این قوت مول میں جگددی۔ اس کے متعلق صحاب کی رحمت عالم نے اپنے ہاتھ سے لگا کر آپ عاش کوقد مول میں جگددی۔ اس کے متعلق صحاب کی سے می تھی لین میں اس کی متاب کی سے می المان فاری الیام وجود ہے کہ اس کی طلب و ہاں تک کرتا۔

مرزا قادیانی کواس حدیث سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ بیتو وہ مجنوں ہے جوروز چوری ہپ کرجائے اورخون کے دفت اصل مجنوں کا پہتہ دے۔

"عن المغيرة بن شعبة قال ما سال اجد رسول الله عن الدجال اكثر مما سألته وانه قال لى مايضرك قلت انهم يقولون ان معه جبل خبرو نهر ماء قال هواهون على الله من ذالك (بخارى ج٢ ص٥٥٠٠، باب ذكر الدجال، وسلم ج٢ ص٤٠٠٠، باب الذكر الدجال)"

مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ کسی نے دجال کے بارے میں جھ سے بڑھ کر آ تخضرت اللہ سے سوال نہیں کیا۔حضورا کرم اللہ نے نفر مایا تھ کو ضررت پنچ گا۔ میں نے عرض کیا لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ رو شول کا پہاڑ اور پانی کی نہر ہوگی تو جناب نے فرمایا وہ خدا کے

نامون کوده نعیب نه جواادرکوئی مجدواس کوند نت ہے ایسے خیال پر ، یہ تو کہتے آیات کوتم مین مالانکہ قرآن عزیز تو یہ اعلان فرما تا ہے۔ کم تعقلون (یوسف: ۲) " بیخی اللہ فرماتے ہے اتاراتا کہ تم اس کو کما حقہ مجھ سکو یعنی اس کی تر ہے۔ مرادشار علیہ السلام سے ، نہ کہ اعداد می کی دوکان مثال کے طور پر یول بچھنے کے قرآن

ر (دوم:٤١) "اب كيئراس كے معنى بحساب ليں تو ١٨٣٧ موئے۔ حالا كلہ يه واقعہ حضور كے نظم ميں، تو معلوم ہوا وہى معنى تقيح ہيں جو رف كے مغسراعلى تقداب آسيئے مرزا قاديانى ك بحثى ميں ابال كھارہ ہے ہيں۔اس كے سياق م پرلائى جاسكے۔

فاسكناه في الارض وانا على ذهاب خيل واعناب لكم فيها فواكه كثيرة الشفرمات بين بم في في آسان سيموافق ويل آسان سيموافق ويل بيت بمريم في التي بانى سيتمبار سي لكن بهت ميوس بين بن كوتم كمات موسك الله الناسكة بال كريم كا الله التي جائي السان كرتار سي بين بال الرين ، فارى ، اردو، عربى ، مشكرت ، عبرانى ، ويخار شي مريض واو ليلي كرتا ہے۔

لم بھی جڑا ہے کہ ش بی ہومرد فاری الاصل س کے دوجواب ہیں۔ ہاں حقیرتر ہے۔ یعنی وہ اس قدرومنزلت کا مالک نہ ہوگا۔ یعنی اس کے پاس فی الواقعدرو ٹیوں کا پہاڑ اور پانی کی نہر ہو۔ بلکہ یہ چیزیں محض خیالی طور پر ہوں گی۔ جود کھنے والوں کے امتحان کا موجب ہے گی۔ کافراس سے لغزش کھائے گا اور مؤمن اینے ایمان پر ثابت قدم رہے گا۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ اس کے پاس یہ چیزیں نہوں گی۔

یہ حدیث اس مضمون کی شاہد ہے کہ صحابہ کرام میں اکثر ذکر دجال کے تذکر ہے ہوتے عے اور صحابی طمانیت ایمان کے لئے سرکار دو عالم اللہ ہے ہے استفادہ کرتے تھے۔ چنانچہ سرکار دو عالم اللہ ہے ہے استفادہ کرتے تھے۔ چنانچہ سرکار دو عالم اللہ ہے عالم اللہ ہے دجال کے بعض خواص عومی میان فرمائے۔ یعنی سرکار مدیع اللہ ہے مہاجرین وانسار کو مخاطب فرمائے ہوئے یہ ارشاد کیا تو م یہود میں دجال کے دالدین کے ہاں تیس برس سے اولا دنہ ہوئی ہوگی۔ جو دجال پیدا ہوگا۔ یہ لڑکا کا نا بڑی بری داڑھوں اور کچلیوں والا ہوگا۔ کم منفعت اس کی آکسیں سویا کریں گی اور دل جا گیا ہوگا۔ اس کا باپ کا قد لمباخشکہ کوشت ہوگا۔ چور نج جیسی اس کی ناک ہوگا۔ اس کی ماں موثی چوڑی کہی ہوگی۔ (دواہ شرح السد)

''عن عبدالله بن عمر ان عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله عليه الله الله عليه عليه الله عليه الله

عبدالله بن عمر فرماتے ہیں کہ آخضرت الله جماعت صحابہ کرام کے ساتھ جس میں میرے والد بھی تھے۔ ابن صیاد کی طرف تشریف لے گئے۔ وہ اس وقت نبی مفالنہ کے کلوں کے پاس لڑکوں میں کھیل رہا تھا اور ایا م بلوغت کے قریب بن میں تھا۔ حضورا کرم الله نے اپنا مبارک ہاتھ اس کی پشت پررکھا اور فر مایا کیا تو اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ میں خدا کا رسول ہوں۔ اس نے آپ کی طرف دیکھا اور کہا میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی عرب کے پھر ابن صیاد نے کہا کمیا تم شہادت میری رسالت پردیتے ہو۔ حضو مقالیہ نے اس سے قطع کلام کرتے ہوئے فر مایا۔ ''المنت بالله و برسوله '' پھر ابن صیاد ہے ہو چھا کیا معلوم ہوتا ہے۔ تھے کو اس نے کہا جمھ کو فرر دینے والا بھی ہی ہوت ہوا ہوا ہے اور بھی جھوٹ حضو مقالیہ نے فر مایا تھی پر کھا کر گیا ہے۔ اس کے بعد فر مایا میں نے کوئی چیز تھے سے پوشیدہ کر رکھی ہے۔ وہ آ یہ تھی '' یہو میں نے واب دیا در بھو ہر گزنہ بر سے گا تو اپنے قدر سے۔ عمر طمرض کرتے ہیں یا رسول آ یہ نے ڈانٹ کر فر مایا دور ہو ہر گزنہ بر سے گا تو اپنے قدر سے۔ عمر طمرض کرتے ہیں یا رسول آ یہ تھی کو اجازت دیجے کہ میں اس کی گردن اڑ ادوں۔ حضو مقالیہ نے جواب دیا ہے لڑکا گردہ ہوتا ہے تو تو اس پر مسلط نہیں ہوسکا اور آگروہ نہیں تو اس کے تل میں کھی فاکدہ نہیں۔ ۔

ابن باغ میں تشریف کرچاہتے تھے ک تھا۔ابن صیاد کی

ریمیالی بین آپ نے خدا کا دجال سے ڈرا میں اسی امیاز آ

ے مزہ دو برتر۔ چنا ہو چکا ہے۔ ا

علامات اس میر حلیه دجال جسر منطبق پایا تو!

ن پایا د. مانگی بیمرآنخف ''

! قاتل نبیس او

والايكن ه

کے چکموں برطانیکویا: رسالت کی سکے **گا**اورو

معے ہا اور و موعود نیس برمحمول ہوگا

نہ ہوگا۔ یعنی اس کے پاس فی الواقعہ روٹیوں کا لمور پر ہوں گی۔ جو دیکھنے والوں کے امتحان کا مومن اپنے ایمان پر ثابت قدم رہےگا۔ اس

برام میں اکثر ذکر دجال کے تذکر ہوتے اللہ سے استفادہ کرتے تھے۔ چنانچ سرکار دو کرمائے۔ یعنی سرکار مدین کے ہاں میں برس سے میں دجال کے والدین کے ہاں میں برس سے تا بڑی بری دار موں اور کچلوں والا ہوگا۔ کم ہوگا۔ اس کا باپ کا قد لمباخشک گوشت ہوگا۔ کی کمی ہوگی۔ (رداہ شرح است) محمد بدن السخطاب انتظلق مع رسول

باد)''

ہے قدرے۔ عرصوض کرتے ہیں یارسول

دوں حضوط اللہ نے جواب دیا پراڑ کا اگروہ

نق من میں پچھافا ئدہ نبیں۔

ابن عرروایت کرتے ہیں کہ اس کے بعد ناموس اللی ابی بن کعب انصاری کے خرما کے باغ میں تشریف لے میں جب باغ میں تشریف لے میں ابن صیاد بھی موجود تھا۔ حضو و اللی ہون کی آٹر میں جب کرچاہتے ہے کہ ابن صیاد سے کھے میں ابن صیاد ہوں ہوت بستر پر لیٹا ہوا تفی آ واز میں بھی کنگار ہا تھا۔ ابن صیاد کی مال نے حضو و اللی ہے کہ کنگار ہا تھا۔ ابن صیاد کی مال نے حضو و اللی ہے کہ اس اراد ہے کو بھی کرآ واز دی اسے صاف (بیاس کا نام تھا) یہ میں ابن کے میں ابن کے میں ابنی اس بارہ آپ نے خدا کی حمد و شاء کے بعد دجال کا ذکر کرتے ہوئے فر مایا کہ تمام اخبیاء اپنی آئی امتوں کو دجال سے ڈراتے میں بیس نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو ڈرایا۔ ولیکن میں تمہیں اس بارہ میں انہی امتیان کی امتیان کی امتیان اس بارہ میں انہی امتیان کی امتیان کر کرتے ہوئے کہ اپنی تو م کو ڈرایا۔ ولیکن میں تمہیں اس بارہ میں انہی امتیاز کی بات کہوں گا جو کئی نبی نے نبیں کہی۔ جان لوکہ وہ دجال کا ناہوگا اور اللہ تعالی اس سے منز ہو برتر ہے۔

میں ایک امتیاز کی بات کہوں گا جو کئی نبی نے نبیں کہی۔ جان لوکہ وہ دجال کا ناہوگا اور اللہ تعالی اس سے منز ہو برتر ہے۔

(مسلم جہوں کا جو کہ کی کی کے نبیل کی سے منز ہو برتر ہے۔

(مسلم جہوں کا جو کہ کی سے میں سے منز ہو برتر ہے۔

چنانچ ابو بکر طمحانی بیان کرتے ہیں ہم نے سنا کہ مدینہ کے بہود میں ایسا ہی ایک لڑکا پیدا
ہو چکا ہے۔ اس لئے میں اور زہیر بن العوام ملکر دونوں اے دیکھنے کو گئے۔ چنانچہ ہم نے سب
علامات اس میں اور اس کی والدہ میں ولیی ہی پائیں۔ جیسی کہ حضو تعقیقہ نے بیان فر مائی تھیں۔ یہ
علامات اس میں اور اس کی والدہ میں ولیی ہی پائیں۔ جیس کہ حضو تعقیقہ نے بیان فر مائی تھیں۔ یہ
منطبق پایا تو یقین کر لیا کہ ابن صیاد ہی وجال ہے۔ اس لئے عمر نے اسے قل کرنے کی اجازت
مائی۔ مرآ تحضر تعقیقہ نے اجازت نہ دیتے ہوئے فر مایا۔

"ان يكن هو فلست صاحبه وانما صاحبه عيسى ابن مريم والايكن هو فليس لك ان تقتل رجلا من إهل العهد"

لینی اگرید د جال ہے تب تو اس کا قاتل نہیں۔ کیونکہ بجزعیسیٰ ابن مریم کے اس کا کوئی قاتل نہیں اوراگریدا بن صیاد نہیں تو اہل ذمہ میں ہے ایک شخص کافل کر دیناتم کوسز اوار نہیں۔

ناظرین! یہ بیں وہ واقعات جن سے کذاب قادیان نے ازالہ اوہام کوطرح طرح کے چکموں سے پر کرتے ہوئے دجل کی مشین چلا کرار دوخواندہ لوگوں کو دھوکہ دیا اور روس اور برطانہ کو یا جوج اور پلیگ کو دابتہ الارض اور پادر یوں کو د جال کا خطاب دیا۔ حالا نکہ فرمان رسالت کی رو سے د جال ایک ہی شخص ہوگا اور اسے سوائے سے ابن مریم کے کوئی دوسر آئل نہ کر سے گا اور وہ تکوار سے قبل کیا جائے گا نہ کے دلائل سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرز ا قادیا نی سے موجو ذبیں کیونکہ سے کو د جال شخصی کا قاتل ہونا چا ہے اور یہ بھی یا در ہے کہ حدیث کا مطلب فلا ہر برجمول ہوگا۔ یعنی کوئی تاویل قابل قبل متصور نہ کی جائے گی۔ اس لئے کہ جناب عرش نے جب قبل برجمول ہوگا۔ یعنی کوئی تاویل قابل قبل متصور نہ کی جائے گی۔ اس لئے کہ جناب عرش نے جب قبل

کی اجازت ما گلی تو بیتیم مکہ نے بینیں فر مایا کہ اس کو دلائل سے قبل کرو، اور ایسا ہی مرزا قادیا نی مرزا قادیا نی مرزا قادیا نی مہاں ایک اور چکمہ دیا کرتے ہیں۔ وہ مید کر عبداللہ بن عمر اللہ بن عمر اور این عمر کے دجال ہونے پر'' مسا اللہ کا '' یعنی میں شک نہیں کرتا کہا یہ باپ بیٹوں یعنی جنا بعر اور این عمر کے ذاتی خیالات اس بناء پر تھے کہ وہ این صیا دکوان بین علامات سے متصف سیجھتے تھے۔ جواس پر پور سے طور سے فرمان رسالت کے موجب ان کے اجتہا دمیں منطبق ہوئی تھیں۔ اس کے بعد جب انہیں بقیہ نشانات بنا کہ ہو کہ دوہ کر اسان سے خروج کر سے گا اور اس کا قاتل میں این مریم ہوگا و غیرہ تو جنا ہے عمر گوا پی غلطی کا پورا پورا یقین ہوا۔ چنانچہ ذمیل کی حدیث ہمارے اس بیان کی موید ہے۔

فدلنگ \_

<u> ہوں اور دجا</u>

تجمی نہیں ک

فرماتے ہیر

كتيح بوتو

بإس اورحن

ية تفاك

ابن صياد

انكاركياا

آ کھ مچو

حجثا

جانے کرلیاً

ستنابد

"عن ابن عباس قال خطب عمر بن الخطاب وكان من خطبه وانه سيكون من بعد كم قوم يكذبون بالرجم وبالدجال وبالشفاعة وبعذاب المقبر "جناب عرض خطبدية موئية مرانا كتمارك بعدا يك ايبا كرده پيراموگا جورجم اور دجال اورشفاعت اورعذاب قبر كامكر موگار

بھائیو! بیتمام با تیس مرزائیوں میں موجود ہیں۔ باوجود کید دوہری خلافتوں کے دعویدار ہیں۔ گرزآئ تک سکر جم کا نام بھی نہیں سنااور شفاعت مرزاکے وہ قائل ہیں اور عذاب قبر کے دہ مشر ہیں اور طرح طرح سے اس پر اسرار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کوئی قبر کھود کر عذاب قبر تو بتا دو۔ نیز وہ د حبال شخصی کے مشکر ہیں۔ گویا جناب عرضا یہ خطاب آئ تیراں سو برس بعد پورانظر آرہا ہا اور کیوں نہ آئے۔ جب کہ ان کے متعلق الی ہی روایات ملتی ہیں۔ چنانچے عبداللہ بن عرض مات میں بن میں۔ جنانچے عبداللہ بن عرض مات ہیں۔ جس شے کی نسبت کہتے ہیں کہ میں اسے ایسا خیال کرتا ہوں وہ دلی ہی تکلتی ہے۔ قبیس بن خارق کہتا ہے کہ ہم آپ س میں مذکرہ کیا کرتے ہیں کہ می کی زبان پر فرشتہ بول رہا ہے۔

ایک مزے کی چز بھی یہاں کہدوں وہ یہ کہ مرزا قادیاتی نے صرف اس لئے کہ چونکہ مل نے میخود کا دعویٰ کیا ہے۔ لہٰذالوگ سوال کریں کے کہ دجال کہاں ہے۔ اس لئے دجال شخص کی تکذیب کرتے ہوئے ابن صیاد کی شخص کی تکذیب کرتے ہوئے ابن صیاد کی بریت کی دکھاب جڑتے ہوئے ابن صیاد کی بریت کی دکھاب جڑتے ہوئے ابن صیاد کے دلائل کونظر انداز کرویا۔ چنا نچہ وہ دجال شخص کا قائل ہوتے ہوئے مندرجہ ذیل طریق سے اپنی بریت بیان کرتا ہے اور فقیر کے خیال میں بہی مرزا تیوں کے لئے اکسیری سرمہ ہے۔ کاش وہ اس کو استعال کر کے مرزا قادیانی کی تصریحات کا مطالعہ کریں۔ پس سنتے ابن صیاد مکہ اور حدید کی راہ میں ابوسعیڈ سے ملاقی ہوا اور تجب کیا۔

یا کہ اس کو دلائل سے قتل کرو، اور ایسا ہی مرزا قادیا نی
میراللہ بن عرضے ابن صیاد کے دجال ہونے پر''مسا
بیٹوں بینی جناب عمر اور ابن عرشے ذاتی خیالات اس
سے متصف جھتے تتے ۔ جواس پر پور سے طور سے فریان
بیتی ہوئی تھیں ۔ اس کے بعد جب انہیں بقیہ نشانات
ا ۔ وہ خراسان سے خروج کرے گااور اس کا قاتل سے
کا پورا پورا بیتین ہوا۔ چنا نچہ ذیل کی حدیث ہمار ہے

ب عمر بن الخطاب وكان من خطبه وانه في بالرجم وبالدجال وبالشفاعة وبعذاب مانا كرتم ادر مراد كراده بداموكا جورتم اور

موجود ہیں۔ باوجود بکہ دوہری خلانتوں کے دعویدار عت مرزاکے وہ مگر عت مرزاکے وہ مگر کے دہ مرکز ہے کہ اور عذاب قبر کے وہ مگر کے کہتے ہیں کہ کوئی قبر کھود کرعذاب قبر تو بتا دو۔ نیز نظاب آج تیرال سو برس بعد پورانظر آرہا ہے اور میں دوایات ملتی ہیں۔ چنانچہ عبداللہ بن عرافر ماتے ایسا خیال کرتا ہوں وہ ولی ہی نکلتی ہے۔ قیس بن ایسا خیال کرتا ہوں وہ ولی ہی نکلتی ہے۔ قیس بن کے مگر کی زبان پر فرشتہ بول رہا ہے۔

وہ یہ کہ مرزا قادیانی نے صرف اس لئے کہ چونکہ س کریں گے کہ د جال کہاں ہے۔اس لئے د جال ل کو وجال کا خطاب جڑتے ہوئے ابن صیاد کی اکل کونظرانداز کر دیا۔ چنانچہ دہ د جال شخصی کا قائل بیان کرتا ہے اور فقیر کے خیال میں یہی مرزا تیوں مال کر کے مرزا قادیانی کی تصریحات کا مطالعہ ابوسعیڈسے ملاتی ہوااور تجب کیا۔

میں بردا تعجب کرتا ہوں ان لوگوں ہے جو جھے دجال بجھتے ہیں۔ کیاتم نے ہیں سنارسول خد اللہ ہوگا اور میں سنارسول خداللہ ہوگا اور میں صاحب اولا دہوں اور دجال کافر ہوگا اور میں مسلمان ہوں اور دجال مکداور مدینہ میں داخل نہ ہوسکے گا اور میں مدینہ ہے آ رہا ہوں اور مکہ جاتا ہوں۔
اس کے بعد ابوسعید خذری فر باتے ہیں کہ جھے سے کہنے لگا کہ میں قمیہ کہتا ہوں اور اس میں کچھ شک بھی نہیں کہ میں جانتا ہوں کی پیدائش اس کی کو اور مکان اس کے کو اور کہاں ہے۔ وہ ابوسعید فر باتے ہیں کہ جھے کو اس نے اس بابن میاد) فر باتے ہیں کہ جھے کو اس کے کہا کہ مطاقی ابن صاد کو د حال کو ل

اورالیابی جابر بن عبداللہ و جب محمد بن منکدرٹ نے کہا کہ م طفا ابن صیادکود جال کیوں کہتے ہوتو جابر بن عبداللہ نے جواب دیا ہیں نے سنا ہے عمر کو حلف اٹھاتے سرور دو عالم اللہ کے کہتے ہوتو جابر بن عبداللہ نے اس کوندروکا۔

ایس اور حضو حلی ہے کہ سے ۱۳۹۸، باب ابن صیاد)

اس سے ثابت ہوا کہ حضرت جابڑھا کانی طور پر ابن صیاد کو د جال کہنا صرف اس بناء سے تھا کہ عرضات ہوا کہنا صرف اس بناء سے تھا کہ عرضات تھے۔ ولیکن حضرت عرشی صلف اپنے اجتہا وی زعم پرتھی۔ کیونکہ علامات سے بھی نہ تصاور جناب رسالت پناہی کاعرش کو نہ رو کنااس لئے تھا کہ انہوں نے اپنے غالب طن کی وجہ سے صلف اٹھائی تھی۔

غرضیکہ مرزا قاویائی نے اپنی سنبری وروپہلی مصلحتوں سے مجبور ہوکر حدیث صحیحہ سے
اٹکارکیا اور انہیں خواہ تو اہ شہبات واستعارات کے ہیر پھیرش لے گئے۔ صاف وہین مطالب کو
آگھ بچولی کرتے ہوئے کچھ کا پھے بناویا اور جہال کہیں اپنے مفید مطلب ایک لفظ بھی لل گیا۔
حبث اپنے پر چیپاں کرلیا اور ڈیکے کی چوٹ اپنے ہزماسٹر البدر سے مناوی کر دی کہ ویکھوفلاں
کتاب میں فلاں بزرگ نے میری تائیدش پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ سادہ فہم اور اردو وان اصحاب کی
جانے بلاکہ کتاب فہ کورش بزرگ فہ کورنے کیا لکھا۔ وہ مرزا قادیانی کی مشاتی میں آگے اور یقین
کرام کا پچھ نہ ہو چھئے۔ اکثر تو نام کے مولوی اور علم سے تحق کورے داوا جان عالم تھے۔ بیٹا مند
کرام کا پچھ نہ ہو چھئے۔ اکثر تو نام کے مولوی اور علم سے تحق کوری داوا جان عالم تھے۔ بیٹا مند
شین ہوا تو باپ کے علم وفعل کا ڈھنڈ ورا پیٹنے پر اکتفاء کر بیٹھا اور جب ہوتے پہ تو بت آئی تو
کرام کا بی کے دیم مولوں کی اور جو فا توں نے تک کیا تو مست قلندر سے اور ارادت کیموں پردھر رگڑ ا
ہوئے۔ آہ! زمانے میں علم فعنل کے متلاثی نہ رہے اور صاحب علم خال خال رہ گئے اور پھر
مرزا قادیانی کے زمانہ میں جب کے قرآن کر کیم کے اردوتر اجم پرکافر کا خطاب طے۔

المين واقعد مرزا قادياني كى اس بات پروال ہے كہ يہ پليكى نبى كس طرح اپنے مفيد مطلب دلائل بنا كرلوگول كوالو بناليا كرتے تھے۔ مفيد مطلب دلائل بنا كرلوگول كوالو بناليا كرتے تھے۔ (ايام ملح ص ١٣٨، خزائن ج١٣٥ ص ٣٨٣، منائن ج٣١ ص ٣٨٣، كتاب اقتباس الانوار مصنفہ بھنے محمد اكرم

(ایام مع م ۱۳۸۰، تزائن ۱۳۳۰ م ۱۳۸۳ م ۱۳۸۳) کتاب افتباس الانوار مصنفه مح محد الرم صابری کا حوالد دیتے ہوئے اپنے آپ کو بروزی طور پر سے ابن مریم ثابت کرتے ہوئے کھتے ہیں۔
"تقرف کرنے سے روح کس کامل کی صاحب ریاضت و مجاہدہ پر اور نزول مسے عبارت اس بروز سے مطابق ہے۔" لا مهدی الا عیسی بن مریم "کے یعنی روح عیسوی مہدی آخرالزمان میں .....متعرف ہوگئے۔"

اب آیئے اصل کتاب کو ملاحظہ کریں۔

( كتاب اقتباس الانوار ص ۵۲،۳۳ ) جناب عن محد اكرم صابرى مندرجه بالاقول كوقل كرنے كے بعد فرماتے ہيں۔ "واي مقدمه بغايت ضيف است"

"وايس روايت برقول كسي راكه ميگويد مهدى همين عيسى عليه السلام است وتمسك ميكند باين حديث لا مهدى الا عيسى بن مريم وجواب ايس حديث هل است برحذف لا مهدى بعد المهدى المشهور الذين هو من اولاد محمد وعلى عليه السلام إلا عيسى عليه السلام"

ناظرین انصاف کیجئے کہ شیخ ندکور نے کسی کا قول نقل کرتے ہوئے تر دید کی۔ مگر مرزا قادیانی کواس سے کیا کام۔ انہوں نے حصف وہ تر دیدی قول اڑالیا اور اپنی صدادت پہ جڑ ڈالا۔ ایک اورلطف کی بات کہ دوں۔

''میرے دعویٰ کا ٹوش صرف اس صورت میں متصور ہے کہ وہ اب آسان سے اتر ہی آ وے۔ تا میں ملزم تھم سکول۔ آپ اوگ آگری پر ہیں تو سب ال کر دعاء کریں کہ سے ابن مریم جلد آسان سے اتر تے دکھائی دیں گے۔ آگر کوئی کے کہ اللی تق کی دعا کیں اہل باطل کے مقابل تجول ہوئی ضروری نہیں ورنہ لازم آتا ہے کہ ہندوؤں کے مقابل سلمانوں کی دعاء قیامت کے بارہ میں قبول ہوکر ابھی قیامت آجائے۔ اس کا جواب سے ہے کہ بیمقرر ہوچکا ہے کہ قیامت سات ہزار برس کر زنے سے پہلے واقع نہیں ہو کئی اور ضرور ہے کہ فیدا اسے رو کے رکھے۔ جب تک وہ ساری علامتیں کامل طور پر ظاہر نہ ہو جا کیں۔ جو حدیثوں میں کھی گئی ہیں۔ لیکن سے کے ظہور کا وقت تو بھی سے سے اور وہ تمام علامتیں بھی پیدا ہوگئیں۔ جن کا مسے کے وقت پیدا ہونا ضروری تھا۔''

(ازالداد بام س١٢٨، فزائن جسم ١٣٧)

آ طرازایے بی جس کا تو اکا "ویدقولود مریقائے کی

به تدعو دیخیق ساعت قرز جائے گاک

نذيرمبي

کرجواب جدیدا حاری شیا

يودا اور

زاز لے: ایا۔امام علامات شروع بعندہو کوئی۔ دیے ان۔

## اسد بھی ہے کس انداز کا قاتل سے کہتا ہے تو مشق ناز کر خون دو عالم میری گردن پر

آ قائے نامدار مصطفی اللہ کے سامنے مرزا قادیانی کی طرح اکثر کفار عرب بڑے طراز ایسے ہی بیودہ سوال کر کہ قیامت جس کا تو اکثر تذکرہ کرتے ہوئے ڈرایا کرتا ہے ابھی آ جائے۔ جیسا کہ قرآن شاہر ہے۔
''ویہ قولون متی هذا الوعد انکنتم صدقین (یسین ٤٨)''اس کے جواب میں سرکار مریق اللہ وانما انا میں بیان میں ترجمان ہمیشہ یہ جواب وی ''قبل انسا العلم عند الله وانما انا ندیس مبین ، فلما راوہ زلفة سیت وجوہ الذین کفروا وقیل هذا الذی کنتم بسه تدعون (ملك: ٢٧،٢٦)'' وادر کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگرتم ہے ہو۔ (توفرہ ایا) کمہ دے تحقیق علم اللہ کو ان کے چرے سکر جا کی اور منہ سیاہ ہوجا کی جب دیکھیں کے کہ وہ ساعت قریب آگئ تو ان کے چرے سکر جا کیں گے اور منہ سیاہ ہوجا کیں جب دیکھیں کے کہ وہ ساعت قریب آگئ تو ان کے چرے سکر جا کیں گے اور منہ سیاہ ہوجا کیں ہے وہ جس کو تم کیا داران سے کہا جائے گا کہ کہی ہو وہ کی کو تم کیا داران سے کہا جائے گا کہ کہی ہو وہ کی کو تم کیا داران سے کہا جائے گا کہ کہی ہو وہ کو تم کو تم کیا داران سے کہا جائے گا کہ کہی ہو وہ کی کو تم کیا داراک کرتے ہیں۔

اوراییانی حضوطی کا بعثت نانی کی خردیتا اور کفار کا استهزاء کرتے ہوئے بغلیں جما تک کرجواب دیتا۔ جس کا قرآن شاہد ہے۔" و قسالو اذا کنا عظاماً و دفاۃ ا، فالمبعوثون خلق جدیدا (بنی اسرائیل:٤٩) " ﴿ کفار تجب سے اظہار کرتے تھے کہ جب ہم مرجا کیں گے اور ہماری ہڈیاں گل مرج اکیں گے۔ پھر ہم کوکس طرح نئی پیدائش میں اٹھایا جائے گا۔ ﴾

اورمرزا قادیانی کابیچمد کرزول کو قیامت پرقیاس ندگیاجائے۔ کونکدوہ آچکا کتا بودا اورم خکہ خیز ہے۔ اس لئے کہ آٹا ویامت تو ابھی شردع ہی نہیں ہوئے۔ کیا قیامت خیز رائے جن کی خرقر آن پاک نے دی آچکے۔ یاجوج ماجوج نے خروج کرلیا۔ دابتہ الارض نکل ایا۔ امام مہدی کا ظاہر ہوچکا۔ دجال تا پاک کی چرہ دستیاں شروع ہو کئیں؟ یہ کیا بیبودگی ہے کہ علامات تو ابھی منصر شہود سے قائب ہوں اور سے این مریم کے لئے نزول من السماء کی دعاء پہلے ہی شروع کردی جائے اور یہ کیا جماعات ہے کہ میں ہی ہی این مریم ہوں۔ مرزا نیوا گرکوئی دھریتم سے بعند ہوکہ جب خدا حاضر ناظر اور ہر جگہ موجود ہے تو دکھلا کیوں نہیں دیتے کیا جواب دو گے اورا گرکئی مسلمان تمہارے مرزا کے واک فرشتوں کے دید کا نقاضہ تمہارے مرزا سے کرتا تو وہ کیا جواب دیے۔ حیات جن کا ذکر قرآن شریف اور صدیث سے جریس قواتر سے موجود ہے۔ کی کے نقاضہ پر دیے۔ حیات جن کا ذکر قرآن شریف اور صدیث سے جریس قواتر سے موجود ہے۔ کی کے نقاضہ پر ان کے دجود کودکھا سکتے ہو۔ دور کیوں جا دی اسے سرکی مددی کوجسم طور پر چیش کر سکتے ہو۔ وقاضہ آپ

۳۷۴ اِنی کی اس بات پروال ہے کہ یہ پلیکی نبی کس طرح اپنے کرتے تھے۔

ام ۳۸۳٬۲۸۲) کتاب اقتباس الانوار مصنفه هی محمد اکرم دروزی طور پرست ابن مریم ثابت کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ایک کامل کی صاحب ریاضت ومجاہدہ پر اور نزول سیح بدی الا عیسسیٰ بن مریم "کے یعنی روح عیسوی بین

ظائریں۔ ۵) جناب شخ محمد اکرم صابری مندرجہ بالاقول کونقل کرنے پینے است'

کسے راکه میگوید مهدی همیں عیسی علیه حدیث لا مهدی الا عیسی بن مریم وجواب لا مهدی بعد المهدی المشهور الذین هو من عیسی علیه السلام"

رکورنے کمی کا قول نقل ٹرتے ہوئے تر دید کی۔ گر نے جمٹ وہ تر دیدی قول اڑا لیا اور اپنی صدافت پہ جڑ

مصورت میں متصور ہے کہ وہ اب آسان سے اتر ہی گئی پر بیں تو سب مل کر دعاء کریں کہ سے ابن مریم جلد کے کہ اللہ حق ابن مریم جلد کے کہ اللہ حق کی دعاء تیا مت کے مقابل قبول کے مقابل سلمانوں کی دعاء قیامت سات ہزار اسے کہ میں مقرر ہو چکا ہے کہ قیامت سات ہزار ارب کہ خدااسے رو کے رکھے۔ جب تک وہ ساری اربی کھی گئی ہیں۔ لیکن سے کے ظہور کا وقت تو ہی اللہ میں کہ سے کہ وقت پر میں ایکن سے کے ظہور کا وقت تو ہی اللہ میں کہ سے کہ وقت پر امونا ضروری تھا۔''

(ازالداد بام ١٩٣٥م نزائن جسم ١٩٣٧)

وہ چاہیے جس کا موقعہ اور کل ہو۔ یہ کیا ہے کہ علامات قیامت کوا پی صداقت منوانے کے لئے قبل از قیامت ہی طلب کیا جارہا ہے۔ قرآن کریم کودیکھووہ نزول سے کا وقت' وانسے اسعامہ انتاز ہاہے۔ لیعنی سے ایک نشانی ہے۔ کیا قیامت کے نشانات میں سے ایک نشانی ہے۔ کیا قیامت آ چکی جواس نشانی کا تقاضہ ہورہا ہے۔ پکھٹرم کرو!

چوده مجمی آ

كر\_كونك

ههيدين

مين زيد:

كىعباور

ہے دعا

نوت *ہو* 

ہوانظر آ

اوراس

ازاحاتا

مسرير

اميراك

وفريه

واقعها

ملائك

اور عرز اند پرتحدی سے سات ہزار سال کہنا یہ بھی نادانی ہے۔ کونکدر حمت عالم اللہ علیہ میں اور عرز اند پرتحدی سے سات ہزار سال کہنا یہ بھی نادانی ہے۔ کونکدر حمت عالم اللہ عن نادانی اللہ اور اعداف در بھی تو فرمایا ' ﴿ نہیں جانا اس کے وقت معین کو گروہ خود ۔ ﴾ لین اللہ اور ایسا بی اکثر احادیث میں علم قیامت سے لاعلمی ظاہر فرمائی اور بخاری شریف کی اس حدیث کو دیکھو جو امیر عمر شنے بیان کی۔ چنا نچہ وہ فرماتے ہیں کہ سرکار کہ یہ میں کھڑے ہوکر ابتدائے آفرنیش سے لے کر انتہاء تک ذکر فرمایا حتی کہ اہل جنت کو جنت میں اور اہل تارکوجہنم میں واخل کر دیا۔ باایں ہی مکافقہ عالیہ کے قیامت کے بارہ میں یہ سوال جرائیل علیہ السائل من المسائل من المسائل کو یہ نہیں ایسائل کے بیان کو جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سائل سے اعلم نہیں ۔ پھی سائل کو یہ نہیں ایسے مسئول عنہا کو بھی یہ نہیں ۔ پھی سائل سے اعلم نہیں ۔ پھی

اور کیا حدیث معراج مجول گئی اور مجولتی کیول نہ جب کہ معراج کے قائل ہی خیر سے نہیں۔ جس میں سے ابن مریم میں قیامت کے قرب میں نازل ہونے کا وعدہ الہی بیان فرما یا اور سے ابن مریم کے رفع السماء پر حرف کیری کرنا شیوہ اسلام نہیں۔ دہریت اور نیچریت ہے۔ کیونکہ قرآن وحدیث سے روز روشن کی طرح ثابت اور تواح تو می سے چلاآ تا ہے۔ ہاں ایمان بالغیب چاہئے۔ اومرزائیو! خرافات مرزاسے تعوری مدت کے لئے کنارہ کشی اختیار کرواور کتب مصدقہ اسلام کا مطالعہ کرو۔ جس میں صعود السماء بیسیوں مثالیں موجود ہیں۔ چنانچان میں سے چندا کیک تمہاری کو چشی کے لئے درج کرتے ہیں۔

(شرح العدور س ۱۵۳) ترجمہ: علامہ جلال الدین سیوطی گفاییۃ المعتقدین سے بروایت
یافعی شخ عمر بن فارض کی کا چشم وید واقعہ لل کرتے ہیں کہ شخ عمراً یک و لی اللہ کے جتازہ پر جا پہنچ
فرماتے ہیں کہ جب کہ ہم نماز جنازہ اوا کر چکے تو کیا ویکھتے ہیں کہ اس قدر سبز جانور آسان سے
اترے ہیں کہ ان سے آسان جھپ گیا۔ پس ان میں سے ایک بڑا جانورا لگ پنچاتر ااور اس نے
اس ولی اللہ کواس طرح نگل لیا۔ جیسے کہ جانورا یک وائے کونگل لیتا ہے اور آسان کی طرف اڑ کیا۔
ہن عمر فرماتے ہیں کہ میں اس واقعہ سے متبحب ہوا۔ لیکن اسے میں ایک محض میر سے سامنے آسکیا

جووہ بھی آسان سے اتر اتھا اور نماز میں شریک ہوا تھا۔اس نے کہا کہ اے عمراس واقعہ سے تعجب نہ کر \_ کیونکہ وہ شہید جن کی روحیں جنت میں سبز جانوروں کی مواصل میں رہتی ہیں۔ وہ تلوار کے شہید ہیں لیکن محبت کے شہیدوں کے روح کا حکم رکھتے ہیں۔

ہیں۔ بید بین اسلم سے دواہت کیا ہے کہ بنی اسابہ ہے وہ قصہ جس کو ابن الی الدنیا نے ذکر موتی میں زید بن اسلم سے دواہت کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مخص عابد وزاہد پہاڑ کے غار میں خدا کی عبادت کیا کرتا تھا اور دنیا کے لوگوں سے کنارہ کش اس کے زمانہ کے لوگ قبط کے دنوں میں اس کے عبادت کیا کرتا تھا اتفا قاوہ سے وعاء منگوایا کرتا تھا اتفا قاوہ نوت ہوگیا لوگ اس کے سل کی بیاری کرنے گئے کہنا گہاں ایک تخت آسان کی بلندی سے اثر تا جو انظر آیا۔ یہاں تک کہولی اللہ کے زوی آ پنچا اور ایک مخص نے کھڑ ہے ہوکر اس تخت کو پکڑلیا اور اس ولی اللہ کو تخت پر دکھا اور وہ تخت آسان کی طرف اٹھایا گیا اور لوگ و کی میتے رہے کہ وہ ہوا میں اثر اجا تا ہے۔ یہاں تک کہ وال سے پوشیدہ ہوگیا۔

علام سيوطی کھتے ہیں کہ اس کا موید وہ واقعہ ہے۔ جس کو پہنی اور ابوقیم نے دلاک المعہ ق ہیں ہروایت عروہ بن مستود قل کیا ہے کہ عامر بن فہیر ہ غلام الی بکڑ معو نہ کے دن شہید ہوا اور عمر بن امیہ الفہم کی نے بچشم خود و کیا کہ وہ اس وقت آسان کی طرف اٹھایا گیا۔ چنانچہ بہی عجیب وفریب واقعہ فی کن بن سفیان کے اسلام کا باعث ہوا اور عامر بن فہیر ہ کے لی کا اور وقع کا چشم دید واقعہ اور اس پرانجا اسلام لانا آنحضرت الفیانی کی طرف کھا اس پر آنحضو مطابقہ نے ارشاوفر مایا کہ ملاککہ نے عامر بن فہیر ہ کے جہم کو چھپالیا اور اس کو کمیین پر جااتا را اور یہی قصد ابن سعد اور حاکم نے کبیر میں بطریق عروہ حضرت عاکمہ ہے جس روایت کیا کہ عامر بن فہیر ہ آسان کی طرف اٹھایا گیا اور ملاککہ نے اس کے جمم کو چھپالیا اور عامر بن طفیل اپنا چشم دیدواقع بیان کرتا ہے۔ اس نے عامر بن فہیر ہ کا آسان کی طرف اٹھایا جانا و بھھا۔

مطلعات قیامت کوائی صداقت منوانے کے لئے قبل اکوریکمووہ نزول مسی کا دفت' وانسسه لسعلم ست کے نشانات میں سے ایک نشانی ہے۔ کیا قیامت انکرو!

یہ کوئی کیوں نہ جب کہ معراج کے قائل ہی خیر سے
رب میں نازل ہونے کا وعدہ اللی بیان فر مایا اور سے
دہ اسلام نہیں۔ دہریت اور نیچریت ہے۔ کیونکہ
اور تو از قومی سے چلا آتا ہے۔ ہاں ایمان بالغیب
دت کے لئے کنارہ شی اختیار کرداور کتب مصدقہ
مامثالیں موجود ہیں۔ چنانچان میں سے چندا یک

ہلال الدین سیوطی گفایۃ المعتقدین سے بروایت تے ہیں کہ شخ عمر ایک ولی اللہ کے جنازہ پر جا پنچے ہو کیا دیکھتے ہیں کہ اس قدر سبز جانور آسان سے ایس سے ایک بڑا جانورا لگ نیچے اتر ااور اس نے ب دانے کونگل لیتا ہے اور آسان کی طرف از گیا۔ ہوا۔ لیکن استے میں ایک خض میرے سامنے آگیا۔ اس کے بعد شخ سیوطی ایک مشہور حدیث ہے جس کونسائی اور بیبی اور طرانی وغیرہ ہم نے بروایت جابر فخ تح کیا ہے۔ان واقعات رفع کے غیر محال اور ممکن الوقع ہونے پراستدلال کر کے کہا کہ غز وہ احد میں جب کہ حضرت طلح الگلیوں کے زخم کے ورد سے کلہ حس جوعرب کے محاورہ میں شدت درد کے وقت زبان سے لگاتا ہے۔ تو اس وقت آنخضرت اللیج نے خضرت طلح شے خطاب کر کے فرمایا کہ اسے طلح اگر تو بجائے کلہ حس کے اسم اللہ کہتا تو ملائکہ بالضرور تھے اٹھا لے جاتے اور لوگ تیری طرف و کیمتے رہ جاتے یہاں تک کہتو وسط آسان میں جا پہنچا۔

مرزائے قادیانی بلا کے دوراندیش ہرچھوٹے بڑے سانچے میں ڈھل جانے والے۔ باتون بی باتوں میں زمین کے قلابے اور آسان کے ستارے تو ڑلانے والے اور لطف سے کہ سیمالی فطرت کے مالک ہوئے ہیں اور بیتمام باتیں جوآپ ان کی زبان سے من رہے اور تمام وہ جدتیں جن كاوه بار باراعاده كرتے بيں -ان كى اپنى ايجاد نبيل - بيتمام اوبام اورمغالطے ان سے قبل ان ے ہم مشرب بزرگ دے کر جوابد ہی کے لئے معدا ہے چیلوں جانٹوں کے بڑی سرکار میں پہنچ یے ہیں۔مرزا قادیانی ان کے نتش قدم پر چلتے ہوئے اس بوسیدہ دسترخوان کی ریزہ چینی کردہے میں ۔ مرایک ایتازی چیزآپ کی بزرگی اور شوخ طبع کی مربون احسان ہے۔ وہ یہ کہ مرزا قادیانی کی قماش کے لوگوں نے جب ہوس زری و ملک میری کی تو انہیں مہدی معہود بننے کی سوجھی ۔ ونیا جانتی ہے اور تاریخ شاہد ہے کہ ان کے اس دعوے نے بدی بدی سلطنوں کو برسول مینی کا ناج نچایا۔ دور کیوں جا ئیں مرزا قادیانی کےعہد بروز میں ہی محداحد سوڈانی نے حکومت مصراور برطانیہ دونوں کا دم ناک میں کردیا۔ چھسومیل کا وہ تمام علاقہ جومصر کے زیرتکین تھا۔محمد احمد کے زیرتسلط ہوگیا۔ بیتو سوڈان میں مور ہاتھا۔ ادھر پنجاب میں مرزا قادیانی کے الہامی کارخانے بورے زور مے مج وشام چل رہے تھے۔جس میں اعلی تنم کے باریک مکا شفات اور سبز گلا بی خوابیں اور عمدہ تنم كى مضبوط پيش كوئيال بن جارى تقيس غرضيكه جوسوت اور رتك اس كارخانه ميس خرچ موتا تقا۔ اس کامقابلہ دوسرے مزند کرسکتے تھے۔ مرزا قادیانی کے کارخانے میں ایک اتمیازی چزالے تھی۔ جود وسرے متبین سے جدا گانتھی اوراس کے لئے ہم مرزا قادیانی کے کمال مطالعہ فکروسوچ و بیار ک داد دیتے ہیں۔وہ یہ کدان کے علم وتد برنے انہیں یقین دلایا کہمبدی معبود کہلانے والے منزل مقصود کوند یا سکے۔ ونیانے ان کا ساتھ نصف صدی سے زائد نہ دیا۔ آخر جاء الحق وزعق الباطَل ہوگیا۔اس لئے درمیانی منزل کوہی اڑا دیتا جاہے۔ چنانچدانہوں نے زمان مہدی سے نہ صرف انکارکیا۔ بلکہ مہدی اور سے دونوں کوایک ہی شخصیت میں مرقم کرتے ہوئے دعویٰ کردیا کہ

۳2۸ شہور صدیث ہے جس کونسائی اور بیبیق اور طبر انی دغیرہ ہم مات رفع کے غیر محال اور ممکن الوقع ہونے پر استدلال کر میٹا لگلیوں کے زخم کے ورد سے کلمہ حس جوعرب کے محاورہ ہے۔ تو اس وقت آنخضرت کلیٹ نے حضرت طلح سے کے کلمہ حس کے بسم اللہ کہتا تو ملائکہ بالضرور کھے اٹھالے نے پہاں تک کہ تو دسط آسمان میں جا پہنچا۔

ریش ہرچھوٹے بڑے سانچے میں ڈھل جانے والے۔ أسان كے متارے تو ڑلانے والے اور لطف بيركہ سيماني نیں جوآپان کی زبان سے تن رہاور تمام وہ جدتیں ين ايجادنبيل - بيتمام او بام اورمغا لطيان ي قبل ان لے لئے معداینے چیلوں جانتوں کے بڑی سرکار میں پہنچے . چکتے ہوئے اس بوسیدہ دستر خوان کی ریز ہ چینی کررہے ر شوخ طبع کی مرجون احسان ہے۔ وہ مید کدمرز اقادیانی وملک گیری کی تو انہیں مہدی معبود بننے کی سوچھی \_ دنیا ں دعوے نے بری بری سلطنوں کو برسوں تکنی کا ناج ر بروز میں ہی محمد احمد سوڈ انی نے حکومت مصراور برطانیہ وتمام علاقه جومعرك زيرتكين تعار محمد احمد ك زيرتسلط اب میں مرزا قادیانی کے الہامی کارخانے بورے زور م کے باریک مکاشفات اور سر گلالی خوابیں اور عمرہ تم منیکه جوسوت اور رنگ اس کارخانه می خرج موتا تھا۔ ا قادیانی کے کارخانے میں ایک امتیازی چیز الی تھی۔ کے لئے ہم مرزا قادیانی کے کمال مطالعہ فکروسوچ و بیجار رنے انہیں یقین دلایا کہمہدی معبود کبلانے والے نھ نصف مدی سے زائد نہ دیا۔ آخر جاء الحق وزهق اڑادینا چاہے۔چنانچ انہوں نے زمان مہدی سے نہ یک بی شخصیت میں مرم کرتے ہوئے دعویٰ کردیا کہ

دیکھومدے واقعنی میں آیا ہے۔ 'لا مهدی الا عیسی '' بینی مہدی کوئی نہیں ہوائے بیٹی کے اس لئے وہ میں بی ہوں۔ ذیل میں رحمت عالم کی وہ پیش کوئیاں جونواب صدیق الحسن خال وائی بھویال نے جمع فرمائیں بیان کرتے ہیں۔ جس سے مرزا قادیاتی کی پارسائی، بروزیت، مہدویت، مسجیت کا نشر برن ہوجائے گا۔ کیونکہ رحمت عالم کوخدا کے بعدامت بی محبوب ہے۔ یہی وجہ ہے جوسر کا ردوعالم نے قیامت تک کے واقعات کونہا ہے۔ شرح وسط سے بیان فرمایا تا کہ کوئی مشبقی انہیں مراہ نہ کرسکے اور کی باتونی کا چکمہ امت کی مرابی کا موجب نہ بنیں۔ اس لئے قرآن کریم نے ''د حسمت اللعالمین (انبیاه: ۱۰۷) دقف الرحیم (نود: ۲۰) کافقه للذاس، بشیراً و نذیداً (سباه: ۲۰) ''

''شاهدا ومبشر نذیر و داعیا آلی الله باذنه وسراج منیرا (احزاب: همنیرا) ''کخطابات سے یادکرتے ہوئے اظلاق جمیده اور صفات ستوده سے نوازا۔ چنانچان براروں صفات سے ہم صرف ایک کی جانب آس دقت توجد دلاتے ہیں۔

''حریص علیکم بالمؤمنین رؤف الدحیم (نوبه:۱۲۸)'' مسلمانو! آقائے نامدارمحرمصطفی اللہ کی ذات گرامی پرکم از کم دس مرتبددرود بھی کر ذیل کامضمون پڑھو۔ کیونکہ یہ آپ کی کمال شفقت ومہریانی خیر خوابی وہردل عزیزی کا صدقہ ہے۔ جوکہ صرف اس لئے کہا گیا ہے کہ امت مرحومہ کی کے دھوکہ وفریب کا شکار ندہوجائے۔ تعارف مہدی معہود

ا الله المراس على المراس المر

پیش کوئی الساعة ا الدخان ج۲ ص۱۳ رسول کری تقيير أتمخل ينيطلوع رالية مريطانية معبودركير لخريتما افسوس ــ چزیںمف عقيدت مرزاقاد كياتماثه <u>ئ</u>ل اورا مهدىما تازل ہو המנכט

برتقتيم كر

نه ہوگی:

بوكرر

فرماتے

128ء و

۵ ..... ایک سوکمی شاخ خشک زمین میں لگائیں مے۔وہ ہری ہوجائے گی۔اس میں برگ دہار آ جائے گا۔ (الاشاعة لاشراط الساعة ص ١٩٨،البرزنجي) ۲ ..... کعبہ کے خزانہ کو ٹکال کرتقتیم کردیں گے۔ (الاشاعة لاشراط الساعة ص١٩٩، البرزقي) دریاان کے لئے یوں پیٹ جائے گا جیسا کہ ٹی اسرائیل کے وقت پیٹا (الاشاعة لاشراط الساعة ص١٩٩٩ البرزنجي) تقاب ان کے پاس تابوت سکینہ ہوگا۔ جے دیکھویہودایمان لاویں مے مگر چند۔ (الاشاعة لاشراط الساعة ص١٩٩، البرزنجي) امام مہدی الل بیت نبوی میں ہے ہوں مے حضو ماتے ہیں دنیا ختم نہ ہوگی۔ یہاں تک کہ میرے الل بیت سے ایک محف جس کا نام میرے نام برمحمہ ہوگا۔ دنیا کا ما لک نہ ہوجائے اوراییا ہی ایک دوسری حدیث (ابودودج عص ۱۳۱، باب کاب المهدی) مل ہے۔ "يواطى اسمه اسمى واسم ابيه اسم ابى "الكانام مرسام إلى كانام مير \_باپ كتام پرموكا \_يعن "محمد بن عبدالله المهدى من عترتى من ولد فاطمه (ابوداؤدج۲ ص۱۳۱۰ کتاب المهدی) "اورایانی" حاکم ابن ماجه (ص ۳۰۰، باب خروج المهدى) عن ام سلمه "مهدى ميركتيديس سے فاطمدك اولاو ہے ہوں گے۔ مہدی کا مولد ید بینه طیبہہے۔ (رواه ابوهيم عن على كرم الله وجبه الاشاعة الاشراط الساعة ص١٩٣٠ البرزنجي) مهدى كامقام جيرت بيت المقدس موكار (الاشاعة لاشراط الساعة ص١٩١٠ البرزنجي) ١٢..... حليه مي حسب ذيل بيان فرمايا ... كندم رنگ، كم كوشت، ميانه قد ، كشاده پيشاني ، بلند بني ، كمان ابرو، دونول ابرول ميل فرق\_ بزرگ اورسیاه چشم ، سرمین آنکه، دانت روش اور جدا جدا، دایخ رخسار براس، چمره نورانی ابیاروش جیسا که کوکب دری، ریش محنی، کشاده ران ، عربی رنگ، اسرا نیلی بدن ، زبان میں لکنت

جب بات كرنے ميں در بهو كى توران حيب ير باتھ ماريں مے - كف دست ميں نبي كر يم الله كى

نشانی ہوگی۔

(الاشاعة لاشراط الساعة ص١٩٢٠ البرزنجي)

پیش موئی سر کاردوعالم آیک

"عن حذیفة بن اسید اشرف علینا رسول الله علیا و نحن نتذاکر الساعة قبال لا تقوم الساعة حتی تروعشرایات طلوع الشمس من مغربها الدخان والدجال الدابة یاجوج عاجوج نزول عیسی ابن مریم النخ! (مسلم ۲۹ میرا الفتن واشراط الساعة) " ﴿ جناب مذیفه بن اسیدروایت کرتے بی که رسول کریم الله به مارے پاس تشریف لے آئے ورال حالیہ بم محابہ قیامت کا ذکر کررہ تھے آئے مضوطی نے فرمایا کہ دس طلاع سے پیشر قیامت کا آنا نامکن ہے۔ سورج کا مغرب سے طلوع کرنا۔ الدخان، وجال، دابتہ الارض یا جوج ماجوج نزول عیلی ابن مریم علیا اسلام۔ ﴾ سے طلوع کرنا۔ الدخان، وجال، دابتہ الارض یا جوج ماجوج نزول عیلی ابن مریم علیا اسلام۔ ﴾ مجودریس قادیان بی ہودیو! کئے گذرے ایمان سے سین پر ہاتھ رکھ کرکہو کہ کیا یہ علامات مرکار مجودریس قادیان بی ہواں کردیں۔ کیا حضوطی کی بیش گوئی ہوئی رائیگاں جائے گی۔ کیا مہدی مجودریس قادیان بی ہواں ہو کے ۔ کیا اس کے محبودریس قادیان بی ہواں افرار کے اورکوئی دوسرا جواب بی نہیں کہ مرزا قادیانی بیل ہوت میں سے کہنا پڑے گا اور بجزاس افرار کے اورکوئی دوسرا جواب بی نہیں کہ مرزا قادیانی بیل ہے وزیر میں سے کہنا پڑے گا اور بجزاس افرار کے اورکوئی دوسرا جواب بی نہیں کہ مرزا قادیانی بیل ہوت میں میں میں سے کہنا پڑے گا اور بجزاس افرار کے اورکوئی دوسرا جواب بی نہیں کہ مرزا قادیانی بیل ہیں وہدی دیں مفقہ تھیں سال معلی واص سے کم استوار و مجاد و میاد و تھی بیلی گرد ہو میں میں ڈوب حاد اور

موكرر بے كا اور بير بھي تو كہوكہ بھلا اگر مرزائى ايبا ويبا ہوتا تو انہيں كيا بكل تھا۔ وہ صاف بيان

فرماتے ہیں کہ قادیان میں مرزاسندھی بیک غلام احدولد غلام مرتضی اور والدہ کا نام چراغ بی بی

موگا۔ وہ ظلی اور بروزی نبی موگا۔ وہ علماء وقت کو نام بنام کن کن کر گندی گالیاں دے گا۔ تمام

مین میں لگا ئیں ہے۔ وہ ہری ہو جائے گی۔اس (الاشاعة لاشراط الساعة ص١٩٨،البرزغی) شیم کردیں ہے۔

(الاشاعة لاشراط الساعة م ١٩٩١، البرزني)

الله جائے گا جيسا كه بني اسرائيل كے وقت پيشا
(الاشاعة لاشراط الساعة م ١٩٩١، البرزني)

الله كار جهود كيوكو يهودايمان لا ويس مح مگر چند \_
(الاشاعة لاشراط الساعة م ١٩٩١، البرزني)
الله سع بول كے حضو مالية فرماتے ہيں دنيا
كيد فض جس كانام مير ےنام يرجم ہوگا۔ دنيا كا

ایس سے ہول کے رصوطان کے بیل دنیا کے فیل دنیا کا کھی جس کا نام میرے نام پرمحہ ہوگا۔ دنیا کا ابودودن میں اسان باب کتاب المہدی) میں ہے۔
ی "اس کا نام میرے نام پراس کے باپ کا نام عبد داللہ المهدی من عقرتی من ولد بدی) "اوراییائی" حساکم، ابن ماجه بعدی) "اوراییائی" حساکم، ابن ماجه بعدی میرے نبیش سے فاطمہ کی اولا و

. ل كرم الله دوجه الاشاعة الاشراط الساعة ص١٩٢، البرز فجى ) المقدس موكانيه

(الاشاعة لاشراط الساعة ص١٩٢، البرزنجي)

ه پیشانی، بلند بنی، کمان ابرو، دونو ن ابرون میس ثن اور جدا جدا، داینے رخسار پرتل، چیره نورانی ن، عربی رنگ، اسرائیلی بدن، زبان میں لکنت ماریں کے ۔ کف دست میں نبی کریم اللہ کی د ماریں کے ۔ کف دست میں نبی کریم اللہ کی الرقی رہے گیاہ آیئے نماز پڑھ دی ہے۔ (مسلم پربیان مسلم کی مریم وامامک مرزا قادیانی۔

تك قيام كريں

۳ وعین علیم السلا پراس تصفیه کور خدائے کریم میں شمشیر پر ہون

تضد قدرت الرس كے في تبول كرنے مجده كرنا بهت ساتھ ارشادا الالية في منظ موت سے م

زمين كوكهيد

امت کوولدالحرام کے اور سور بنائے گا۔ جہاد بند کرے گا۔ نصار کی کی غلای کا دم بجرے گا۔ بہت چندے لگائے گا۔ ٹل منارہ تیار کرے گا اور بہتی قبرستان بنائے گا اور بچوں کو اس میں وُن کرنے ہے بند کر یہ سے بلند تر یقین کرے گا اور بچوں کو اس میں وُن اور آبیس اعجازی سجے گا۔ اس کے مجوات بلیگ بہند اور زلز لے اور قبط ہوں گے۔ اس کے مکوشفات اس کے البہامات شم دروں نیم بروں ہوں گے۔ اس ان زبانوں میں البہام ہوں گے۔ جن کو وہ جان تک شہوگا۔ اس کی وتی کا کا تب ہند وہوگا۔ اس کے حاشہ کے گواہ آریہ ہوں گے۔ اس کی خوارک ستوری زعفران، عزبا فیون، کچلے وائتی بمک اور ٹائل وائن وغیرہ ہوں گے۔ اس کی خوارک ستوری زعفران، عزبا فیون، کچلے وائتی بمک اور ٹائل وائن وغیرہ ہوگی۔ کہاں تک کھوں اور کیا کیا تو ہوں ہے کو اور ٹیم وقد برسے کا م ہو۔ کدھر جارہ ہو کو کہاں تک کھوں اور کیا کیا تو ہوں ہوں ہوں ہوں کے حلف اور پیش موجوزتے ہواور سے قبول کرتے ہو۔ کیا بیم صراط متنقیم ہے کو ٹو دو عالم کے حلف اور پیش کو کیاں قائل اعتاد اور جزوا کیان نہ بچی جا تیں اور قرآن وصد یہ کو کہاں بیشت ڈال کر کذاب گوریاں قائل اعتاد اور جزوا کیان نہ بچی جا تیں اور قرآن وصد یہ کو کہاں کا کر ازات وطید بی ارکر تا ہوا قرآن پاک سے بیار کر تا ہوا کہ آب ہوگا اور شافع محشرتم سے بیار کریں گا اور آگر شوکی شمرتم سے بیار کریں گا اور آگر شوکی قدمت بی رہیں ہو اور آگر شوکی قدمت بی رہوں وہ وہوں دور محشر اللہ موگا اور شافع محشرتم سے بیار کریں گا اور آگر شوکی قدمت میں سے تو یاد کرووہ وہ دور محمور اللہ میں ہور ہوں گ

''وقال الرسول يا رب ان قومى اتخذوا هذا القرآن مهجورا''﴿ يَتُمَّ مَمَالِيَّةَ جَابِ بِارَى مِنْ كَرِيلَ عَلَى الله يونى قوم ہے جس نے قرآن کورک کردیا تھا۔ درواس وقت ہے جو ہے آنے والا۔ ﴾

جب حقیق ماں بچے کو بھول جائے گی اور لوگ باو لے ہو جا کیں گے اور سوائے عرش اور لوائے حمر کے سامیر دسائقی نہ ہوگا۔

بثارات سيحابن مريم عليهالسلام

ا سے نی کریم اللہ فرماتے ہیں۔ میر اور میسی ابن مریم کے درمیان کوئی نی مہیں ہوا اور وہ تم میں ضرور نزول فرمائیں گے۔ جب ان کودیکھوتو اس حلیہ سے پہان او۔ درمیانہ قدر مگ مرخ وسفید ، لباس زردی مائل ، کو یا ان کے سرسے باوجود تر نہ کرنے کے پائی شپتا ہوگا۔ وہ میں اسلام کے لئے لوگوں سے جنگ وقتال کریں گے۔ خدا تعالی ان کے زمانہ میں تمام ندا بہ کو محکر دے گا۔ صرف اسلام باتی رہ جائے گا۔ وہ دجال کو ہلاک کریں گے اور زمین پر چالیس سال

تک قیام کریں گے۔ پھروفات پائیں گے اور مسلمان ان کے جناز ہ کی نماز پڑھیں گے۔ (ابوداؤدج ۲س ۱۳۵، باب خروج الدجال)

اسس آنخضرت الله فراتے ہیں کہ بمیشہ میری امت کی ایک جماعت بی پر الله الله قالب رہے گی۔ پس میں بن مریم اتریں گے۔ امیر جماعت بی گئی درہے گی اور قیا مت تک عالب رہے گی۔ پس میسیٰ بن مریم اتریں گے۔ امیر جماعت ہے گا آسے نماز پڑھائے۔ فرمائیں گئی گئی میں میں میں اس امت کو یہ بزرگ دی ہے۔ (مسلم جامل ۱۸۸۰ باب نزول میسیٰ علیہ السلام) کی بیصد یہ جو بروایت جابر ہے۔ واضح طور پر بیان مسلم کی دوسری صدیث کو جو بروایت ابو ہریر قمروی ہے۔ 'کیف اذا نسزل فید کے ابن مریم کا مفائر مراد ہے نہ جیسا کہ مرز اقادیانی نے اپنے مطلب کے لئے وحوا مامکم تھونس کر اور ترجمہ میں ام میسی وہی جڑ دیا ہے۔ مرز اقادیانی نے اپنے مطلب کے لئے وحوا مامکم تھونس کر اور ترجمہ میں ام میسی وہی جڑ دیا ہے۔ (مسلم جامل ۱۸۵۰ باب نزول میسیٰ علیہ السلام)

ه ..... عیسیٰ علیه السلام زمین بر جالیس سال قیام فرمائیس مے ۔ اگر وہ پھر یکی

(منداحمه)

زين كوكهه دين كه شهد موكر به جاؤتو وه به حلے كى۔

دبندکرے گا۔ نصاری کی غلامی کا دم بحرے گا۔ بہت کا اور بچن کواس میں دفن کی اور بچن کواس میں دفن کی اور بچن کواس میں دفن کی ہے ہے ہیں۔ بندر یقین کرے گا اور بچن غلط اشعار کہے گا ہوں گے۔ اس کے بین بروں ہوں گے۔ اس ان زبانوں میں الہام کا تب ہندو ہوگا۔ اس کے حاشیہ کے گواہ آریہ بخبر افیون، کچلے والتی بسکٹ اور ٹا تک وائن وغیرہ باراسوچہ محمواور فہم وقد برسے کا م لو۔ کدھر جارہ ہو کی مراطمت تھے ہے کہ فخر دو عالم کے حلف اور پیش کی اور قرآن وحد بیث کو پس پشت ڈال کر کذاب نیس اور قرآن وحد بیث کو پس پشت ڈال کر کذاب از بل میں سے موجود کی بشارات وحلیہ ارشاد نبوی سے مدال کر تا ہو۔ کہ موسول (مائدہ: ۹۲) "پڑل کرواور سے ول سے در اگر شومی کو گا اور شافع محشرتم سے بیار کریں کے اور اگر شومی سے کہدیں گے۔

قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا" ﴿ يَتِّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

کی اورلوگ باولے ہوجائیں کے اور سوائے عرش اور

، ہیں۔میرے اورعیٹی ابن سریم کے درمیان کوئی نبی ۔ جب ان کو دیکھوتو اس حلیہ سے پہچان او۔ درمیانہ پا کے سرسے باو جو در نہ کرنے کے پائی شپکتا ہوگا۔وہ ۔ یں گے۔خدا تعالیٰ ان کے زمانہ شن تمام فدا ہب کو دو حال کو ہلاک کریں گے اور زمین پر چالیس سال

چنانچ مندرجه بالا احادیث کو جناب امام شوکافی کتاب التوضیح می درج فرماتے ہوئے ہوں ہے۔ انہیں متواتر کہتے ہیں۔ سيرت سيح عليهالسلام ....10 عیسیٰ علیدالسلام جامع معجد ومثق میں مسلمانوں کے ساتھ نمازعصر روحیس مے۔ پھر اہل دمشق کوساتھ لے کرطلب وجال میں نہایت اطمینان سے چلیں گے۔ ا ..... زمین ان کے لئے سٹ جائے گی۔ ان کی نظر قلعول کے اندر گاؤں کے (مسلم ج ٢ص ١٠٠١، باب ذكر الدجال) اندرتك الركر \_ كي \_ جس كا فركوان كاسانس ينجيح اده فورأمر جائے گا۔ (ايضاً) ہوگا کہ کنیہ بحرکے س ..... جناب من بيت المقدس ومحصور ياويس مع - كونكدد جال في اس كامحاصره ...IA كيا بوگا اوراس وقت ميح كي نماز كا وقت بوگا۔ (مسلم ج ٢٥٠ ١٣٠١، باب ذكر الدجال) تبرى كنبے بمركوكف س سمیح کے وقت میں یا جوج ماجوج خروج کریں مے اور تمام خشکی وتری پر مچیل جائمیں ہے۔ (مسلمج ٢٩ ١٠٠١) باب ذكرالدجال) حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو کوہ طور پر لیے جائیں مے۔ (مسلمج ٢ص ١٠٠١، باب ذكر الدجال) وجال ناپاک کومقام لد پر قتل کریں گے اور اس کا خون اپنے نیزے پر (مسلم ج٢ص١٠٧، باب ذكرالدجال) لوگوں کودکھا کمیں مے۔ جاتے ہواوراس مقام فج الروحات احرام بانده كرعازم حج بول ك\_ سركار مدينتاني (منداحه جهم ۲۳۰) ذرے *ذر*ے ا یتیم مکتاب کے روضہ پر جائیں مے اور سلام عرض کریں گے۔حضور یکاریں کے۔وہ (منداحمہ ۲۵م۵۵ ماشیہ) برے وقت ہے جناب سے ، خزر یوفل کریں ہے۔ (منداحرج ۲۴س،۲۴) اولا د\_ندوبال (منداحرج ٢ص اليناً) جناب سے صلیب کوتو ژیں ہے۔ مسے کے وقت میں تمام مذاہب مث جائیں مے اور صرف ایک دین باتی سورج الي يورك وفت میں ایک ا (منداحرج ۲ص ۲۰۹) ره جائے گا۔ محشروبی ہوگاج جناب میج کے زمانہ میں جزید یعن نیکس ندلیا جائے گا۔ وہ اس کو بالکل (منداحدج ۲۴س،۲۴) منسوخ کردیں ہے۔

۱۳..... مسیح کے وقت میں کوئی غریب ویے زرمہ ہوگا۔ تمام لوگ مستغنی (منداحرج ٢ص ايناً) ہوں گے۔ مسيح كے وقت بغض وعنا د كى جكم محبت واخوت ہوگى \_ (منداحہ جس ايساً) مسے کے وقت میں بھیر بکری ایک چرا گاہ میں امن وامان سے چرے گی۔ (منداحدج ٢٥٠١) مسيح كے وقت ميں بچے سانيول سے تعميليں مے اور وہ ايذا نہ دے (منداحه جهم ۲۰۰۱) اسس مسيح كيز ماندش پيدادارى اس قدر فرادانى موكى كدايك ايك اناراتا برا (مسلمج ٢ص٢٥، باب ذكر الدجال) ہوگا کہ کنیہ مجرکے لئے کانی ہوگا۔ ١٨..... من كورين جويائ اس كثرت سددده دي ك كدايك ايك (مسلمج ٢ص٢٠، باب ذكرالدجال) بمرى كنے بمركو كفايت كرے گی۔ مسیح موعود نکاح کریں کے اوران کے ہاں اولا دہوگی۔ (مفكلوة ص • ۴۸ ، باب نزول عيسي عليه السلام)

سرکاردوعالم المنافظة کے ساتھ اکھے الحیں گے۔ ابو بکر اور عمر کے درمیان۔ (ابینا)
مرزائید! ایمان سے کہو کہ یہ کیا اندھیر ہے کہ تمام خصوصیات کوشیر مادر کی طرح پئے جاتے ہواوراس خض کوسی موجود بچھ بیٹے ہو۔ جس بیں ان صفات کا عمر عشیر تو کیا ایک بحی نہیں۔ سرکار مدید اللہ کے کیا مند دکھا دکھے۔ ڈرواس مشکل و کھن وقت سے جو آکر رہے گا۔ جہال ذرے ذرے اور دانے دانے پر باز پرس ہوگی۔ جہال تمام معصوبین یارب نفسی یارب نفسی پکاریں گے۔ وہاں تمام معصوبین یارب نفسی یارب نفسی یارب نفسی یارب نفسی یارب نفسی بکاریں گے۔ وہاں تا کو راواس موال اور وہ بھی قادیان کا ظلی سرکاری نبی کس شار بیں ہوگا۔ ڈرواس برے وقت سے جب اپنے ہاتھ پر بی اپنے ظلف شہادت ویں گے۔ وہاں مال کام آئے گانہ مورج اپنی پوری تمان ولی کو پوجھے گانہ بروزی برازی کوجانے گا۔ ہر تنفس کی جان پہنی ہوگی۔ مورج اپنی پوری تمان در اور وہ بی جان اس مشکل مورج اپنی پوری تمان در اور وہ بی کا نہ سایہ۔ ہاں اس مشکل مورج اپنی ہوگی جومطمئن و مسر در اور وہ بی کا نہ سایہ۔ ہاں اس مشکل مورج ہو تھی ہوگا جس کی بیش کو تیوں پر استہزاء محشر وہ بی ہوگا جس کی بیش کو تیوں پر استہزاء محشر وہ بی ہوگا جس کی بیش کو تیوں پر استہزاء کی جو سایدای کے جوند کی بیارات کی تاویلیں گوڑتے ہو۔ رب

مسيح موعود روضه اطهر ميس سركار مديند كے ياس دفن مول مے اور قيامت كو

بامام شوكائي كماب التوضيح من درج فرمات بوس

ی میں مسلمانوں کے ساتھ نمازعصر پڑھیں گے۔ پھر

ہنان سے چلیں گے۔

مث جائے گی۔ان کی نظر قلعوں کے اندرگاؤں کے

(مسلم ج اص ایم، باب ذکر الدجال)

مینچگا وہ فور آمر جائے گا۔ (ایسنا)

مینچگا وہ فور آمر جائے گا۔ (ایسنا)

مسلم ج اس ایم، باب ذکر الدجال)

اچوج ماجوج خروج کریں مے اور تمام خشکی وتری پر

(مسلم ج اس ایم، باب ذکر الدجال)

(مسلم ج اس ایم، باب ذکر الدجال)

ام مسلمانوں کوکوہ طور پرلے جائیں گے۔ (مسلم ج عص اسم، باب ذکرالد جال) الد پر قبل کریں گے اور اس کا خون اپنے نیزے پر (مسلم ج عص اس، باب ذکرالد جال)

ترام ہاندھ کرعازم حج ہوں گے۔ (منداحہ ۲۴س ۱۴۰۰) فعہ پر جائیں گے ادر سلام عرض کریں گے۔حضور

ولگا۔ (منداحہ ج م ۵۵ ماشیہ) کریں گے۔ (منداحہ ج م ۲۰۰۰) رٹیں گے۔ (منداحہ ج م ایناً) ام ذاہب مٹ جائیں گے اور صرف ایک دین باتی

(منداحرج من ۴۰۹) میں جزید یعنی تیکس ندلیا جائے گا۔ وہ اس کو بالکل (منداحرج ۲۵،۲۳) سعيدلوگ جو جنار

اسدالله،حفرت

بن اني العا*ص، ح*ق

بن سلامٌ، حضرت کعبٌّ، حضرت ا

حضرت سعد بن ا بنت الى الفكر، حط

بخاری،مسلم،ترهٔ حبان،امام احمد،ا

ماجه، ابن مردوبيه،

حنيفه -تمام آئم

وسأئر صوفيه كرام

الله عليهم الجمعين كأ

از قیامت آسال

ملاحظ فرماتين:

رئيس قاديالز

ومطالبسب

ہے ہوتی ہو یخ

اس مِس مجموحًا

نى حضرت رسو

كافرض ہے ك

مجونك نبير

امتی رب امتی وہی پکارے گا جس کے الہام سے شخصے کرتے ہو۔ او عاقلوا سوچو کیا ظلم کرتے ہو جو اہرات کے عوض پھر تبول کرتے ہو۔ اس بھی جو نہیں میں العالمین سے اور تجوڑ دو سے میں۔ ابھی وقت ہے اور تو بکا ورواز و کھلا ہے۔ گر گڑاؤاس رب العالمین سے اور تجوڑ دو سیر موزی و برازی جمیلے ورنہ یا در کھورؤ گے اور پچھتاؤ کے۔ کرافسوس اس وقت تبہارے پچھ کی کا م نہ آئے گا اور سید ھے جہم کو بلا حساب بھیج دینے جاؤ گے۔ بخدا سرکار مدیستان کا گستان بھی دنہ آئے گا اور سید ھے جہم کو بلا حساب بھیج دینے جاؤ گے۔ بخدا سرکار مدیستان کی گرت اچھال گئے۔ بخدا سرکار مدیستان کی کو بات ان مازوں پہناز نہ کرو۔ ان روزوں کے دھو کے بیس ندر ہو۔ ایسے بی روزے اور نمازی منافق بھی پڑھتے تھے اور تم سے زیادہ وکھلا و سے کے ایٹار وکھلاتے ہوئے جنگوں بیس بھی شرکیہ ہوتے تھے۔ یہاں تک کے عبداللہ بن ابی کو صفو ہا گئے گئے دیا ہو کہ کا گفن دیا اور نماز جنازہ تک بوسے سے یہاں تک کے عبداللہ بن ابی کو صفو ہا گئے گئے گئے ہوگے طلب کر نے تو بھی زدی جائے گی۔ گررحت عالم کی وسعت قبلی اور رحمت اللعالمینی ملا حظہ ہو کہ صفو را کرم ہا گئے فرماتے ہیں۔ کاش جھے بیا مہوتا کہ ستر بارسے زائد منظرت طلب کرنے سے حضو را کرم ہا گئے فرماتے ہیں۔ کاش جھے بیا مہوتا کہ ستر بارسے زائد منظرت طلب کرنے سے صفو را کرم ہا تے ہیں۔ کاش جو سے علم ہوتا کہ ستر بارسے زائد منظرت طلب کرنے سے اس کی نجات ہو جائے گی تو میں ضرور دعاء کرتا۔ اس لئے اوب سے کہتا ہوں کہ ابھی وقت ہے تو ہرکروتا کہ نجات ہوں کہ ابھی وقت ہے تو ہرکروتا کہ نجات میں جائے گی تو میں ضرور دعاء کرتا۔ اس لئے اوب سے کہتا ہوں کہ ابھی وقت ہے تو ہرکروتا کہ نوات کہ جو اس کے ان کہ ان کروتا کہ نوات کی جو اس کی ان کروتا کہ نوات کی جو اس کی خوات کہ والے گئی تو میں ضرور دعاء کرتا۔ اس لئے اوب سے کہتا ہوں کہ ابھی وقت ہے تو کہ کور کیا کہ نوات کی حالے گئی تو میں خوات کی دو تا کہ خوات کے دو کے کہنا ہوں کہ ابھی وقت ہے تو کہ کہنا ہوں کہ ابھی وقت ہے تو کہ کہنا ہوں کو کھوں کے کہنا ہوں کہ ابھی وقت ہے تو کہ کہنا ہوں کہ ابھی وقت ہے تو کہ کو کھوں کے کہنا ہوں کہ ابھی کو کھوں کے کہنا ہوں کہ کہ کو کھوں کے کہ کو کھوں کو کھوں کے کہ کو کھوں کی کو کھوں کے کہ کور کے کہ کور کھوں کے کہ کور کھوں کے کہ کور کے کہ کور کے کہ کور کھوں کے کہ کور کے کہ کور کھوں کے کہ کور کھوں کے کہ کور کھوں کے کہ

وقت پر کانی ہے قطرہ ابر خوش ہنگام کا جل ممیا جب کھیت پھر برسا تو وہ کس کام کا

بھائیو! حیات سے کا مسلکوئی ایسا مسلئیں جو چھپا ہوا ہویا جس کے متعلق کسی زمانے میں خیرالقرون سے لے کرتا ہا این زمال کسی اہل اللہ نے اختلاف ہی کیا ہو۔ یہ مسئلہ تو تواتر قوی سے متفقہ اجتمای مسئلہ چلا آیا ہے۔ بلکہ فقیر کے خیال میں تو مرزا آنجہانی ہاوجود کیہ مراتی تھا اور حافظ اچھا نہ تھا۔ ولیکن ہا ای ہمہ حیات میں وفود کی کا ای طرح قائل تھا۔ جس طرح کے حسب وافظ اچھا نہ تھا۔ ولیکن ہا این ہمہ حیات میں وفود کی جب بلب زری اور پیٹ بوجا کا بخار ہائی ٹمپر چکر سے ذیل بزرگان ملت قائل چلے آتے ہیں۔ ہال جب جلب زری اور پیٹ بوجا کا بخار ہائی ٹمپر چکر سے تجاوز کر گیا تو انکار کر بیٹھا بھائی ظفر کیا خوب کہ گئے۔

ظفر آدمی اس کو نہ جاھئے گا کو ہو کیا ہی صاحب قہم وذکا جے عیش میں یا خدا ندر ہے جے تمثی میں خوف خدا ندر ہا اسمائے گرامی قائملین حیات ونزول میں این مربم علیہ السلام صاحب خیرالقرون قرنی بینی جناب رسول اکرم تھیں۔ اور جناب کے بہترین زماند کے

الہام سے شخصے کرتے ہو۔ اوغا فلو! سوچو کیا ظلم کرتے ہو ۔ کس کوچھوڑتے ہواور کس کو لیتے ہو۔ اب بھی پچھٹیں المحلا ہے۔ گرگڑ اوّ اس رب العالمین سے اور چھوڑ دو یہ العالمین سے اور چھوڑ دو یہ العالمین سے اور چھوڑ دو یہ العالمین المحت جا گھر ہمی گام بھرزائی جس کے ہتوں صفوطاً کے کہ میں تات بھی کا گستان بھی بھرزائی جس کے ہتوں صفوطاً کے کی عزت اچھائی گئی۔ کے دھوے میں ندر ہو۔ ایسے ہی روز سے اور نمازی منافق کے دھوے میں ندر ہو۔ ایسے ہی روز سے اور نمازی منافق کے دھوے میں ندر ہو۔ ایسے ہی روز سے اور نماز جنازہ تک کے دھوے میں کہ میر سے حبیب اگر تو ستر بار بھی اس کو مغفرت کے دھے میام ہوتا کہ ستر بار سے زائد مغفرت طلب کرنے سے میام ہوتا کہ ستر بار سے کہتا ہوں کہ ابھی وقت ہے دعا کہ دو ت سے کہتا ہوں کہ ابھی وقت ہے دعا کہ دو ت سے کہتا ہوں کہ ابھی وقت سے دعا کہ دو ت سے کہتا ہوں کہ ابھی وقت سے دعا کہ دو ت سے کہتا ہوں کہ ابھی وقت سے دعا کہ دو ت سے کہتا ہوں کہ ابھی وقت سے دعا کہ دو ت سے کہتا ہوں کہ ابھی وقت سے دعا کہ دو ت سے کہتا ہوں کہ ابھی وقت سے دعا کہ دو ت سے کہتا ہوں کہ ابھی وقت سے دعا کہ دو ت سے کہتا ہوں کہ ابھی وقت سے دعا کہ دو ت سے کہتا ہوں کہ ابھی وقت سے دعا کہ دو ت سے کہتا ہوں کہ ابھی وقت سے دعا کہ دو ت سے کہتا ہوں کہ ابھی وقت سے دعا کہ دو ت سے کہتا ہوں کہ ابھی وقت سے دعا کہ دو ت سے کہتا ہوں کہ ابھی وقت سے دعا کہ دو ت سے کہتا ہوں کہ ابھی وقت سے دعا کہ دو ت سے کہتا ہوں کہ دی دو ت سے کہتا ہوں کہ دو ت سے کہتا ہوں کہ دی دو ت سے کہتا ہوں کہ دو کھوں کے دو کو کھوں کے دو کی دو ت سے کہتا ہوں کہ دو کھوں کے دو کھوں

ہے قطرہ ابر خوش ہنگام کا کھیت پھر برسا تو وہ کس کام کا اُن ایسامسکانہیں بوچھیا ہوا ہویا جس کے متعلق کسی زمانے کسی اہل اللہ نے اختلاف ہی کیا ہو۔ بیرمسکا تو تو اتر قومی

نقیر کے خیال میں تو مرزا آنجمانی باوجود بکہ مراتی تھا اور سے وِنزول سے کا ای طرح قائل تھا۔جس طرح کے حسب ۔ ہاں جب جلب زری اور پیٹ پوجا کا بخار ہائی ٹمپر پچر سے ب کہدگئے۔

جاہئے گا گوہو کیا ہی صاحب فہم وذکا اندرے جے تیش میں خوف خدا ندرہا دول مسیح اب**ن مریم علیہ السلام** ن جناب رسول اکرم میلائے اور جناب کے بہترین زمانہ کے

سعیدلوگ جو جناب کے ہم جلیس رہے۔ مثلاً جناب ابو بکر صدیق ، حضرت عمر فاردق ، حضرت علی اسداللہ ، حضرت عراللہ بن مسعود ، حضرت ابن عبال ، حضرت المن ، حضرت عبداللہ بن مسعود ، حضرت عبداللہ بن ابی العاص ، حضرت ابو ہریر ہ ، حضرت البواللہ ، حضرت الباللہ ، حضرت البالہ ، حضرت البواللہ ، حضرت البوالہ ، حضرت البواللہ ، حضرت البوالہ ، حضرت البولہ ، حضرت البوالہ ، حضرت البوالہ ، حضرت البولہ ، حضرت ، حضرت البولہ ، حضرت البولہ ، حضرت البولہ ، حضرت ، حضرت البولہ ، حضرت ، ح

ناظرین!اب ہم آپ کے سامنے مرزا قادیانی کے چندا یک اصول پیش کرتے ہیں۔ ملاحظ فرمائیں:

رئيس قاديان كمصدقه اصول

نمبر: ا (برکات الدعاص ۱۸، خزائن ج۲ ص ۱۸، ملخصاً) '' قرآن شریف کے وہ معانی ومطالب سب سے زیادہ قابل قبول ہوں گے۔جن کی تائید قرآن شریف ہی میں دوسری آیات سے ہوتی ہولیجی شواہ قرآنی۔''

نمبر: ۲ (برکات الدعام ۱۸، نزائن ۲۶ ص ۱۸) '' دوسرامعیار تغییر رسول کریم الله ہے۔ اس میں پچھ شک نہیں کہ سب سے زیادہ قرآن کریم کے بچھنے والے ہمارے پیارے اور بزرگ نی حضرت رسول الشعاف تھے۔ پس اگرآنخضرت مطابق سے کوئی تغییر ثابت ہوجائے تو مسلمانوں کافرض ہے کہ بلاتو قف اور بلاوغد نے قبول کرے نہیں تو اس میں الحاد وفلسفیت کی رگ ہے۔''

' نمبر :۳ (برکات الدعاء س۸ انزائن ج۲ ص ۱۸)'' تیسرامعیار صحابہ کی تغییر ہے۔اس میں کچھ شک نہیں کہ مصابہ کرام آ تخضرت اللہ کے نوروں کے حاصل کرنے والے اور علم نبوت کے

پہلے وارث منے اور خدا تعالیٰ کا ان پر برد افضل تھا اور نصرت الٰہی ان کی قوت مدر کہ کے ساتھ تھی۔ کیونکہ ان کا ندم رف قال بلکہ حال تھا۔''

نمبر : ٣ (شهادالتر آن ص ٢٨ ، تزائن ٦٢ ص ٣٣ ) " يه يادر ب كدمجددلوگ دين شي كوكي كي بيش نيس كرتے بين اور بيك كم شده دين كو پھردلوں بيس قائم كرتے بين اور بيكبتا كمجددوں برايمان لاتا كي بيش نيس خداتعالى كے علم سے انحواف بے كيونكدوه فرما تا ہے من كفر بعد ذالك فاولتك هم الفاسقون "

نمبر:۵ (ازالدادبام ص۹۰،۳۰۹، خزائن جسم ۳۹۰،۳۳۳) د نصوص کوظا بر برحمل کرنے براجماع ہے۔''

نمبر: ٢ (مامترالبشرى من ١٥ مامير، فرائن ج ١٥٠٥) والقسم يدل على أن الخبر محمول على النفلام "
محمول على الظاهر لاتاويل فيه ولا استثناء الالى فايدة في ذكر القسم "
و كى حديث بن قم كا مونا اس بات برولالت كرتا ہے كه اس حديث كے فا مرى معنى عى قابل قول مول ـ اس بن تاويل كرنا يا استناء جا رُنبيس ـ ورشم بن فا كده كيار با ـ ﴾

نمبر: ۷ (انجام آئقم م ۱۲۳، فرائن ج ۱۱ م ۱۳۳) '' بجوش کسی اجماعی عقیده کا انکار کرے تو اس پر خدااوراس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ یکی میر ااعتقاد ہے اور یکی میر المقصود ہے اور یکی میر امدعا ہے۔ مجھے اپنی قوم سے اصول اجماعی میں کوئی اختلاف نہیں۔''

نمبر: ۸ (ازالداو بام ص ۳۲۸، فزائن جسم ۲۷۷) "مومن کا کام نیس کرتغیر بالرائے کرے۔"

نمبر: ۹ (براین احمد بی مینجم م ۲۰۳ ماشید، نزائن ج۱۱ م ۳۷) ''محابه کا اجماع وه چیز ہے جس سے انکارٹیس موسکنا۔''

نمبر: ۱۰ (برابین احدید ۳۳۳ حدیثیم، نزائن ۲۱۵ ص۳۱۰ " شرعی جحت صرف محابه کا اجماع ہے۔''

نمبر:۱۱( تریاق القلوب ص ۱۳۷ حاشیه نزائن ج ۱۵مس۳۱) ' محابه کالجماع حجت ہے۔ جو تمجی صلالت پرنہیں ہوسکتا۔''

نمبر :۱۲ (از تکیم نوروین اخبار بدر قادیان کارجنوری ۱۹۱۴ء) ''محابہ کے روزانہ برتا و اور زندگی ظاہر وباطن میں انوار نبوت ایسے رچ گئے تھے کہ گویا وہ سب آنخضرت ایک کی تکسی تصویریں تھیں۔ پس اس سے بڑھ کرکوئی معجز ہ کیا ہوگا۔''

ك**نداب قاد** (از

آ سان پر چڑھ اس پر اجماع شہادت دے۔

احادیث میحد کو بول روایت کر سر کار مدیدها

مره در مدینه کتاب میں مرزا قادیانی اس میں بعفر

ال مل المراد ال

این زاد شرین خ

رن ماوا

كامع

مرزا

## كذاب قاديان كالجيلنج

(ازالہ اوہام مس ۳۰۰، خزائن جس ۲۵۵،۲۵۳) ''میہ بات کہ سے جسم خاک کے ساتھ آسان پر چڑھ گیا اورای جسم کے ساتھ اترے گا۔ نہا ہت لغواور بے اصل بات ہے۔ سحابہ کا ہرگز اس پر اجماع نہیں بھلا اگر ہے تو کم از کم تین سوچا رسوسحابہ کا نام تو لیجئے۔ جواس بارہ میں اپنی شہادت دے گئے ہوں ورندا یک یا دوآ دمی کے بیان کا نام اجماع رکھتا سخت بدویا نتی ہے۔''

ناظرین! مرزا قادیانی کے چینے کو بنظر خور طاحظہ فرمائی اور اس کے جواب بیل احادیث میں وراس کے جواب بیل احادیث میں وادی کے بعددیگرے ہیں روایت کرتے ہیں کہ 'عین فلاں ابن فلاں عن فلاں ابن فلاں ''سیسلملاگا تارچانا مرکار مدیعا کہ بنچا ہے۔ تب حدیث کے الفاظ شروع ہوتے ہیں۔ ہم نے ای چوٹی کی کتاب بیں نہایت اختصار سے بچاس کے قریب احادیث فعل کی ہیں۔ اب حساب لگایے کہ مرزا قادیانی کے مطالب سے زیادہ رادی بیان ہوئے یا بقول مرزا قادیانی ایک دو، اس کے علاوہ اس میں بعض ایک بھی احادیث میں با بعض ایسے خطبات موجد ہیں یا بعض ایسے خطبات نبویہ ہیں جس میں خار میاں اس میں بحض ایسے خطبات نبویہ ہیں جس میں خار مار اقادیانی احت کو قابت کرنے کے ایک ہم نے یہ انتظام کیا ہے کہ مرزا قادیانی کے مسلمہ اور مصدقہ محدد دین زبان مین قرون اولی سے تاہی زبان کے فرافر وافر وافر وافر قادیانی کے مسلمہ اور مصدقہ محدد دین زبان محدی کے وہ شریں مقال ہو متان فر مرا ہوتے ہیں ملاحظہ کیجئے۔

(امام لآئمه جناب نعمان بن ثابت ابوصغية فقد اكبرس ٩٠٨) ش ارشاد فر مات مين \_

''وخروج الدجال ویاجوج وماجوج وطلوع الشمس من مغربها ونزول عیسی علیه السلام من السماه وسائر علامات یوم القیمة علی ماوردت به الاخبار صحیحة حق کائن ''و وجال اوریا بحرج ما بحرج کا لکاتأ سورج کامرب کی طرف سے طلوع کرنا اور عیلی علیه السلام کا آسان سے نازل بونا اور ویکرعلامات قیامت جیسا کہ احادیث میحدوآ فارسحاب ہیں آپکی ہیں۔ وہ سب کی سب حق ہیں اور واقع بونے والی ہیں۔ ﴾

مرزا قادياني درمدح امامي كويد

(ازالہ اوہام ص،۵۳۱،۵۳۰، نزائن جسم ۳۸۵) ''حقیقت بیر ہے کہ امام صاحب موصوف (ابوطیفہ) اپنی قوت اجتہادی اوراپے علم اورروایت اور فیم وفراست بیس آئمہ ثلاث ہاتیہ پر پرافعنل تھا اور تھرت الٰبی ان کی قوت مدرکہ کے ساتھ تھی۔ فا۔"

۴۸، خوائن ج۲ م ۳۳۳) "ميد يادر ب كدمجد دلوگ دين ش كوكى د مجر دلول ش قائم كرت إن اور به كهنا كدمجد دول برايمان لانا ماغراف ب - كيونكدوه فرما تا ب من كهنسر بعد ذالك

٥،٠٥١، فزائن ج ٢٥ ص١١١، ١٩٠٠) و نصوص كو ظاهر يرحمل كرنے

اماثی بزائن جدس ۱۹۳) والقسم یدل علی ان الخبر ل فیه ولا استثناء الا ای فایدة فی ذکر القسم " پردلالت کرتا ہے کہ اس حدیث کے ظاہری معتی ہی قابل اوجائز نیس ورزشم میں فائدہ کیار ہا۔ کہ نزائن جااص ۱۳۳۳) '' جوفض کی ایمائی عقیدہ کا انکار کرے تو وگول کی لعنت ہے۔ یکی میرااعتقاد ہے اور یکی میرامقصود

سے امول اجماعی میں کوئی اختلاف نہیں۔'' خزائن جہم ۲۷۷)''مومن کا کام نہیں کہ تغییر ہالرائے

ن ۲۰۴۷ حاشیه، نزائن ج۲۱ ص ۳۷۱) ( معجابه کا اجماع وه چیز

احمد بنم، نزائن ٢١٥ ص ٢١٠) (شرعی جمت صرف محابه کا ماشيه نزائن ج١٥ ص ٢١٠) (محابه کا اجماع جمت ہے۔ جو

' رقادیان کارجنوری۱۹۱۴ء)''صحابہ کے روزانہ برتا و اور رہے گئے تھے کہ گویا وہ سب آنخضرت ملک کی عکمی

زه کیا ہوگا۔"

ے افضل واعلی سے اوران کی خدادادتوت فیصلہ ایک پردھی ہوئی تھی کہ وہ جُوت وعدم جُوت میں بخو بی فرق کی کہ وہ جُوت وعدم جُوت میں بخو بی فرق کرنا جانے سے اوران کی توت مدر کہ کوقر آن جُریف کے بھی ایک خاص دست گاہ تھی اوران کی فطرت کو کلام اللی سے ایک خاص مناسبت تھی اور عرفان کے اعلی ورجہ تک پہنچ بھی سے ۔ اس وجہ سے اجتہاد اور استینا ط میں ان کے لئے وہ درجہ علیا مسلم تھا۔ جس تک چہنچ سے دوسرے سباوگ قاصر تھے۔ سبحان اللہ! امام موصوف بہت زیرک اور ربانی امام شے۔ "

فقیر کے خیال میں مرزا قادیانی کی اس قابل قدر ولائق حدرائے کے بعدوہ بڑاہی بدبخت انسان ہے جوالیے باک باز رہائی امام کے عقیدے پہٹک لائے یا کوئی جرح وقد ح کرے۔مبارک ہوہ جناب امام کے عظم کوچو سے اور سرآ کھوں پہلکہ دے۔ امام مالک ا

مرزاآ نجمانی قادیانی ظلی وبروزی نبوت کے دعویدار کتاب " مجمع الحاروشرح اکمال الکمال " کاحوالدوسیة موے دعوی کرتے ہیں۔ "قال مالك مات عیسی "

چنانچد(ایام اسلح ص۱۳۶،خزائن ج۱۵س۱۳۸) پر لکھتے ہیں کہ:''امام مالک نے کطے طور پر بیان کردیا کہ معزرے سیلی فوت ہو گئے۔''

اوراییا ہی ایک دوسری مقام (ایام السلح ص ۳۹ بزدائن جسم ۱۲۹ ) پر یوں کہا: "امام این حزائر جسم ۲۲۹) پر یوں کہا: "امام این حزام اور امام ما لک بھی موت عیسی کے قائل ہیں اور ان کا قائل ہونا کو یاامت کے تمام اکا برکا قائل ہونا ہے۔ کیونکداس زمانہ کے اکا برعلیاء سے خالفت منقول نہیں اور اگر مخالفت کرتے تو البتہ سے کا کی سیاس کا ذکر ہوتا۔"

دندان فمكن جوابات

ناظرین! مرزا قادیانی کو بول تو بهت ی جسمانی بیاریاں تک کئے ہوئے تھیں۔ گر تطع نظراس کے انہیں دوموارض ادرا یہ گئے ہوئے تھے جوجنون کے مراتب تک پہنچ چکے تھے۔ یعنی عشق محمدی بیگم منکوحہ آسانی اور خیامیسے تے۔ چنانچہ ہم اس وقت موخرالذکر پر پچھوض کرنا چاہجے ہیں۔

نمبر:ا..... مرزا قادیانی کی عادت تھی کہوہ انجیل قرآن صدیث واقوال الرجال میں سے کوئی ایک لفظ چاہے اس کا سیاق وسباق کس قدر مخالف ہواڑا کرا پے حسب حال بناتے ہوئے مفید مطلب سمجھ کرا پے چہیاں کرلیا کرتے تھے اور ڈیکے کی چوٹ اعلان کردیا کرتے تھے کہ دیکھوانچیل میری صدافت میں کہر ہی ہے کہ سے موجود کے وقت بخت طاعون پڑے گی۔اب کس کو

ضرورت ہے کہ انجیل کود کھے محققین اس کی حلاش میں <u>لگا:</u> مدانت پر کئی تمی وی کذابر: کے زمانہ میں ہول گے۔ نمبر: ۲...... مرز

جب قرآن عزیز کود کیھتے ہیں نمبر ۳۰ ...... (\*) ''عبداللہ بن عرقبیان کرتے

اتریں گے۔شادی کریں۔ میں میرے ساتھ وفن ہوں چنانچ جن دنوا

ونا جائز میں تمیزا تھ گئی تھی رکھتے ہوئے صرف دوالفا پاک نے بھی پہلے ہی ۔ فرمائے۔ گرافسوں ہوا ک نکاح کچائی نکل گیا۔ نکاح کچائی نکل گیا۔

ہوئے عام تذکرہ کرتے بزرگ کا غربب ہے۔: انی متوفیك) مش لکھا؟

النصاری ''یعنی بیق کاقول ہےاور(معالم، عیسیٰ ثلث "س

''قيل ا

اسخق ان النصا ورفعه اليه"

رادادتوت فيصله اليي برهي موئي تقي كدوه ثبوت دعدم ثبوت مين لی قوت مدر کہ کو قر آن شریف کے سجھنے میں ایک خاص دست گاہ ہے ایک خاص مناسبت تھی اور عرفان کے اعلیٰ درجہ تک پہنچ چکے اط میں ان کے لئے وہ درجہ علیامسلم تھا۔ جس تک پہنچنے ہے ك الله! امام موصوف بهت زيرك أورر بإنى امام يتھے.'' را قادیانی کی اس قابل قدر ولائق حدرائے کے بعد وہ برداہی ہاز رہانی امام کے عقیدے پہ شک لائے یا کوئی جرح وقدح

مام کے تھم کو چو ہے اور سرآ تھموں پیر جگہ دے۔ لی وبروزی نبوت کے دعو پدار کتاب" بجمع البحار وشرح ا کمال كرتي ين -''قال مالك مات عيسى'''

مقام (ایام الملح ص ۳۹، خزائن ج۱۲ مس۲۲۹) پر یول کها: "امام ) کے قائل بیں اور ان کا قائل ہونا کو باامت کے تمام ا کابر کا كابرعلاء سے خالفت منقول نہيں اورا گرمخالفت كرتے تو البتہ

بخزائن جمهم ۱۸۱) پر لکھتے ہیں کہ: 'امام ما لکٹنے کھلے طور

بول قربهت ی جسمانی باریاں تک کئے ہوئے تھیں مر رایے گئے ہوئے تنے جوجنون کے مراتب تک پہنچ چکے اور خبطمیسیت به چنانچهم اس دفت موخر الذکریر کچیوعرض

ل عادت تقى كه وه الجيل قر آن حديث واقوال الرجال مين باق كس تدر خالف مواز اكرايية حسب حال بنات موئ كرتے تے اور ڈ كے كى چوٹ اعلان كرديا كرتے تھے كہ ہے کہ منے موعود کے وقت بخت طاعون پڑے گی۔اب کس کو

ضرورت ہے کہ انجیل کود کھے۔عوام اور لٹومریدآ مناوصد قنا کہتے ہوئے قبول کر لیتے ہیں۔مگر جب محققین اس کی طاش میں نکلتے ہیں تو انہیں بیدد مکھ کر حیرانی ہوتی ہے کہ جو چیز مرزا قا دیانی نے اپنی صداقت بریمی تنی و بی کذابت بردال ہے۔ لیعنی وہاں بیکھا ہوا ہے کہ مری اور کال جمو لے مسیحوں کے زمانہ میں ہوں گے۔

نمبر: ٢..... مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ سورہ تحریم میں میری پیش کوئی درج ہے۔ مر جب قرآن عزیز کود کھتے ہیں تو وہ بلندآ واز ہے افتر اء پر دازی پرلعنت الله علی الکاذبین کہتا ہے۔ نمبر به ..... (منکوة ص ١٨٥، باب نزول عيلى، فعل فالث) مين أيك حديث ہے-

"عبدالله بن عرقبيان كرت بين كفر ماياني كريم الله في اين مريم عليه السلام زمين كي طرف اتریں گے۔ شادی کریں مے ان کے ہاں ادلا دیدا ہوگی۔اس کے بعد فوت ہو کرمیرے مقبرے

میں میرے ساتھ وقن ہوں گے۔''

چنانچ جن دنوں مرزا قادیانی محمدی بیگم کے عشق میں باد لے مورے تھے اور ہر جائز وناجائز میں تمیز اٹھ می تھی۔ آپ نے اس ساری خلاف مضمون حدیث کونہایت غصے کی نظرے و كيسته بو يصرف دوالفاظ كو پندفر مايا ينى يتنوع ويدولد له اوراعلان كياكرد يمورسول پاک نے بھی پہلے ہی سے میرے اس آ سانی نکاح کی تقدیق کرتے ہوئے مندرجہ بالا الفاظ فرمائے میرانسوں ہوا کہ نہ دو حولک بجی نہ بندر نا جا یعنی خیرے بداللدمیاں کا باند حا ہوا آسانی

نمبر به ..... مفسرین نے جس امر کونصار کی کا قول یا کسی ایک مسلم کی رائے قرار دیتے ہوئے عام تذکرہ کرتے ہوئے تقدی مرزا قادیانی نے حبث دہ تول اڑ الیااور کہددیاد کیموریفلال بزرگ كاند ب- چنانچ وه قلال كماب يل كلمتاب مثلاً (بيناوى جام ١٨٠٠، زيرة بت يعيسى انی متوفیك) شراكها بواد یکهاـ

"قيل اماته الله سبع ساعات ثم رفعه الله الى السماء واليه ذهب النصاري "بعني يتول كيسل عليه السلام رفع في السات ماعت تك مرد ب- بينعار كل كاقول إور (معالم ج اص ١٦١ إنسير ابن كثير ج ٢٥ ص ٢٠ قسال وهسب توفى الله عيسى ثلث وساعات من النهار ثم احياه ثم رفعه الله اليه وقال محمد بن اسخق ان النصارئ يزعمون ان الله توفاه سبع ساعات من النهار ثم احياه

مضمون کی طوالت سے ڈرتے ہوئے انہیں امثلہ پر اکتفا کرتے ہیں اوراصل چزپر روشی ڈالتے ہیں۔ چنانچہ جس کتاب سے مرزا قاویانی نے بیقول اڑایا ہے۔ اس عمارت کونفل کرتے ہیں۔

مرزاقاد

عيى*ئاي*ز

عيسل

جوا

رجمع الحارج اس المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراق في المراح المر

مرزائیو!ایمان سے کہو یکی قادیانی دیانت ہے کہ اگلا پیچلاہضم اور پیغبری ختم اور آگر مات کے معنی سونا کرنے ہے رگ الحاد پھڑ کے تو لفت عرب کو دیکھو۔ (قاموس)

قرآ ن عزیز میں ارشاد ہوتا ہے۔''و ھو الذی یت و فساک م بالیل و یعلم مسا جرحتم بالنهاد (انعام: ۲۰)' ﴿ الله وه وَات یاک ہے جورات کو تہیں سلادی ہے اور جات کے جرتم ون میں کماتے ہو یعض سلف کا یہ می فرجب ہے کہ جناب عیلی آسان پراٹھائے جانے سے قبل سلاوی کے تھے۔ تا کہ آئی دور دراز مسافت آرام سے سوتے میں کث جائے اور طبعًا و شعد اثر انداز ندہو۔ ﴾

اوراگراس آیت کریمه پرمجی اعتبار نه آئے تو ایخ محری خبرلواور مرزا قادیانی کے وسط میجائے کی کوشش کرد۔

نمبر:۲..... ' د لغت کی رویے موت کے معنی نینداور ہرشم کی بیہوشی بھی ہے۔'' (ازالداد ہام س ۱۹۲۹ بزدائن جساس ۱۲۰)

مرارس ..... دو الفت مين موت بمعنى نوم اور فتى بحى آتا ہے۔ ديكموقا مول "

مبر : السنة العنت من موت على وم اور عن في التهديد ويعوقا مول (الداد بام م ١٦٥ برائن جسم ١٥٥)

"ات كمعنى لغت ين نام كر بهي بين ديموقاموس"

(ازالداوبام صديمة بنزائن جسم هيمه)

انیں امثلہ پراکتفا کرتے ہیں ادرامل چیز پر دیانی نے بیقول اڑایا ہے۔اس عبارت کونقل

محم طاہر گجراتی نے اس قول کونقل کیا ہے۔ گر وبنے چادروٹیاں پراکتفا کرلیا ہے۔''قسسال حقیقته ویجڈیی اخر الزمان التواتر حرت پینی سوکے ۔ کیونکہ الڈتعالی نے معرت مینی علیہ السلام آخری زمانے پیس نازل

ہ سے ثابت ہے۔ ت ہے کہ اگلا پچھلا ہمنتم اور پیغیبری ختم اور اگر عرب کود کیھو۔ ( قاموں )

الذى يتوفساكم باليل ويعلم ما پاك بجورات كوتهيس سلاد يتا ب اورجانا ب ب كه جناب عيلي آسان پرا محائ جائے ت آرام سے سوتے ميں كث جائے اور طبعًا

ئے تواپنے کمر کی خبرلواور مرزا قادیانی کے

، مارنا اورموت دینانہیں بلکه سلانا اور بیہوش (ازالہ ادہام س۹۴۳ فرائن جساس ۹۲۱) تی نینداور ہرتم کی بیہوش بھی ہے۔''

(ازالهاد بام ۱۳۰۰ بنزائن جسم ۹۲۰) تا تا سر و محمد تاموین

فق بحی آتاہے۔ دیکھوقاموں'' درور درور میں میں میں میں میں میں

(ازالداد بام س ۲۲۵ برزائن جسام ۲۵۹) ردیگموقاموس''

ر ازالهاوبام م ۱۳۰ بژوائن چسوم ۲۳۵)

باقی رہا امام مالک کا غرب تو وہ وہ بجس پرتمام امت کا اجماع ہے۔ چنانچہ مرزا قادیانی کی بتائی ہوئی وہ کو ب کتاب لیعنی (سلم شرح اکمال الا کمال جداد لص ۱۹۳۹، باب زول عین ابن مریم علی السلام) یں وضاحة بیول امام د نک کا ورج ہے۔" و فسی المعتبیة قسال مالک بین میا الناس قیام یستصفون لا قامة الصلوة فتغشاهم غمامة فاذا نزل بین میں المالک نے اور تماز کے لئے تعمیر کہد ہموں کے کہا یک بدل چماجائے گی اور حضرت عینی علیہ السلام تازل ہوں گے۔

رے رہے ہے۔ اور لطف تو یہ ہے کہ تمام علاء مالکید نے جناب امام مالک کے قول کی پوری بوری وری وری وری وری وری و مناحت کرتے ہوئے ان کاند ہب ماف طور پر ہیان کردیا ہے۔

(شرح مواہب قسطانی ج میں اے بیں جناب علامہ ذرقافی ماکئی لکھتے ہیں کہ: ''جب
عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں کے وہ وہ رسول کر پہنا گئے گئر بیت کے مطابق تھم ویں ہے۔ الہام کی
مدوسے یا روح محمدی کی وساطت سے یا اور جس طرح اللہ چا ہٹلا کتاب اور سنت سے اجتہا و
کر کے، پس اگر چہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت محمدی کے خلیفہ ہوں گے۔ مگر وہ اپنی نبوت
ورسالت برنجی قائم رہیں مے اور اس طرح نہیں ہوگا جیسا کہ بعض کہتے ہیں کہ وہ نبوت رسالت
سے الگ ہو کر محض ایک امتی کی حقیت سے ہوں گے۔ کیونکہ نبوت اور رسالت تو موت کے بعد
میں نہیں ہوتی ۔ پس اس فض بین عیسیٰ بن مریم سے کیسے الگ ہو کتی ہے۔
جوابھی زیمہ جہاں وہ امتی ہوگا۔ گراس کی نبوت اور رسالت بھی اس کے ساتھ ہی رہے گی۔''

ناظرین! مرزا قادیانی کی بتائی موئی ایک چیز لیخی امام الک کاند ب آپ کے سامنے ہے۔ جوزبان قال سے مرزا قادیانی کے دروغ پر شاہر ہے۔ اب دوسری ش لیخی امام این حزم کا فد بہت آپ کے سامنے چیش کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں کے مرزا قادیانی بڑے جی صادق ہیں۔ شاید قادیانی اصطلاح میں دروغ کوئی کوئیں صدافت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

ابوهمرابن حزم محدث

و سرتاب الفسل والملل والخل ج اص 22) مين زيراً بت "وما قتلوه وما صلبوه" من مسب ذيل ارشا وفرمات بين -

" وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم انما هو اخبار عن الذين يقولون بتقليد الاسلافهم من النصاري واليهود انه عليه السلام قتل وصلب فهؤلاء شبه لهم القول اي ادخلوا في شبهة منه وكان المشبهون لهم شبوخ السؤفى ذالك الوقت وشرطهم المدعون انهم قتلوه وصلبوه وهم يعلمون انه لم يكن ذالك وانسا اخذوا من امكنهم فقتلوه وصلبوه فى استتارو منع من حضور الناس ثم انزلوه ودفنوه تمويها على العامة التى شبه الخبر لها" وينى حافظ ابن حرم الناس ثم انزلوه ودفنوه تمويها على العامة التى شبه الخبر لها" وينى حافظ ابن حرم المائل كالم حضرت على عليه السلام لل كالم المحاف في تقليد مرت موسط كم اور في انى دين كا اوروه شبه من برا كا اوران وشبه من المائل كالم المراكب الم المائل كالم المواق وقت من من عنه اوران معول نه بيش طائم كالم حضرت على عليه السلام لل كالم المواقى والمن والموده عالى الموده عالى المودة عالى المودة

تمبر: ٢٠٠٠ ( كتاب إلملل معرى ج٣ ص ١١٥ ، زير آيت وكن رسول الله وخاتم النمين ) ير فرمات ين - "ان عيسى ابن مريم سينزل .... في الاثار المسنده الثابتة من نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان " ﴿ تحقيق عيل ابن مريم تازل بون والا ب اورآ ثار محدثا بتد سے ثابت ہے کمتی آخری زماندش تازل بوگا۔ ﴾

نبی سیسی المجر المسل المسل والحل المسل والحل المسل ۱۹۵ الفرق بین المجر المسل ۱۰ انسه ای دبی سیسی المجر المسل ۱۹۵ المسل المسل

اوی کندیب وه توصا مجمی کوئی دوسران اور جناب سخ ک کمالشدتعالی فرط مستقیم (ذید

(اذ مـا ظهر ولا

آئیں مےاورا

مرزاآ نجماؤ

فغاب احد الوصلة وهو (ن كُنْش كرك مايدولت ركير

جیہا کہ جنار ہے کہ مرزا قا

ترجمه مرزا قا عقیدے پردا

ظاهر مواورخوه بن حزم محدسه نظرنه آیا۔(ا

## ہوا ہے مدی کا فیصلہ اچھا میرے حق میں زلیخا نے کیا خوب جاک دامن ماہ کنعال کا

اونیم یہودیو! پھرتو کہوکہ جناب ابن حزم مرزا قادیانی کی تعدیق فرمارہ ہیں یا کھذیب وہ توصاف الفاظ میں مہیں کافر کہ مے کہ جوش سے عقیدہ رکھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے سوا بھی کوئی دوسرا نی سرکار دوعالم الفیقہ کے عہدرسالت میں آسکتا ہے۔ وہ پکامشرک و بایمان ہے اور جناب میں کیوں آسکتے ہیں اس لئے کہ وہ قیامت کے نشانات میں سے ایک نشانی ہیں۔ جیسا کو الشر تعالیٰ فرماتے ہیں۔" والمد لمصلم المساعة فلا تعدّن بھا فاتبعون هذا صواط مستقیم (زخرف: ۱۱) " ویعنی جناب می علامت ہیں۔ خردار مستقیم (زخرف: ۱۱) " ویعنی جناب می علامت ہیں میرے ارشادات کی پیروی کرووہ ضرور میں کے اوران کی آمری کی مردا میں میں مرزا آنجمانی ورمدح امام ابن حزم می گوید

(ازالداوام م ٢٣٣ مُرَاسُ ٣٣٥ ٢٣٢) أغاية الوصلة ان يكون الشيئ عين ما ظهر ولا يعرف كما رايت رسول الله سَنَالله وقد عانق ابن حزم المحدث فغاب احدهما في آحر فلم نرالا واحد اوهو رسول الله سَنَالله فهذه غاية الوصلة وهو المعبر عنه بالاتحاد"

(نو مات کیہ باب ۲۲۳) مندرجہ بالاعبارت رکیس المکاشفین صرت کی الدین ابن عربی کی کی فقل کر کے مرزا قادیانی ترجمہ فرماتے ہیں۔ بیر عبارت صرف اس لئے بیان کرتے ہیں کہ مابدولت رکیس قادیان بھی اکثر بیداری کی حالت میں آنحضو ملاقطے سے ملتے ہیں۔ (معاذ اللہ) جیسا کہ جناب ابن حزم محدث معانقہ فرمایا کرتے تھے۔ بہرحال ہمیں اس وقت یہ جنلا نامقعود ہے کہ مرزا قادیانی کی نظر میں ابن حزم ہے کئے کس قدر عظمت و ہزرگی ہے۔ اب عبارت یالاکا ترجمہ مرزا قادیانی کی قلم کا ملاحظہ فرما میں اور خدارا انصار کریں کہ کیا ایسا ہزرگ ہمی کی غلط عقیدے بردہ سکتا ہے۔

ترجمہ: ''نیخی نہایت درجہ کا اتعمال بیہ کہ ایک چر بعینہ وہ چیز ہوجائے۔جس شروہ ظاہر ہوا درخود نظر ندآ و بے۔جبیرا کہ ش نے خواب ش آنخفرت مالی کو دیکھا کہ آپ نے ابوجمہ بن حزم محدث سے معانقہ کیا۔ پس ایک دوسرے میں عائب ہو گیا۔ بجز ایک رسول اللہ مالیہ نظر ندآیا۔ (اینیا)'' رطهم المدعون انهم قتلوه وصلبوه وهم ساخذوا من امكنهم فقتلوه وصلبوه في اخترا من امكنهم فقتلوه وصلبوه في انزلوه ودفنوه تمويها على العامة التي المحود شيل فرمات بين بيلوگ اين اسلاف كاتند كي كرمفرت ميسي عليه السلام قل كے محاور بهانى من والے ان كر برے شيخ سے جواس وقت مرت ميسي عليه السلام قل كے محت بين منه كهانى مرت ميسي عليه السلام قل كے محت بين منه كهانى وياكى مكان سے پائر كر قبل كيا اور بهانى وياكى وياك

ي م م ١١٠٠ نرات عند وكن رسول الله وخاتم النمين) بر مينزل ..... في الاثار المسنده الثابتة من ن " و حقق عيلى ابن مريم نازل بون والاب ماني نازل بوگار ﴾

واتحل نام 40، الغرق بين أمجر آوالحر) "انسه اى باء ت الاخبار الصحاح عن نزول عيسى بائيل وادعى اليهود قتله وصلبه فوجب الحفرات بيل كرير بعدكوكي بحل ني نبيس بوگارت بيل معرف الرائل بيل حوي الرائل بيل الدورولي برخ هان الرائل اورسولي برخ هان كادوي كيار ها

وأتحل ن٢٩ م٢٦ ، الكلام فين يكر ولا يكر "و إحامن يعينه اوان الله تعلالي يحل في جسم من نبيا غير عيسى ابن مريم فانه لا يختلف واورايابى جس كى ني كها كرالله تعالى فلا فخض ول كرجاتا بي بي كها كراية الله كي بعديسى في كريم المثلاف في كريم الله كي كريم الله كالمعتملي جناب امام احمد بن عنبل مجد دصدي دوئم

مندامام احمد مل بہت ی احادیث جناب عیلی بن مریم کے صعود ونزول کے متعلق الکھی ہوئی ہیں۔ جن میں نہایت شرح واسط سے حیات میں کو ثابت کیا گیا ہے۔ چنانچہ سابقہ اوراق میں ہم نے گئ ایک ان میں سے ہدینہ پیش کی ہیں۔ اس لئے ہم پہال صرف ایک اور حدیث پراکتفا کرتے ہیں۔

مرزاآ

قتل.

تواكر

مريم

الك

اذا

الل

"قال ابن عباس لقد علمت آیة من القرآن وانه لعلم للساعة قال هو خروج عیسی ابن مریم علیه السلام قبل یوم القیامة "﴿ حضرت ابن عباس این مریم علیه السلام قبل یوم القیامة "﴿ حضرت ابن عباس الله ما نزول قیامت کے بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے بیمن ہیں کہ حضرت عبی علیہ السلام کا نزول قیامت کے قرب کا ایک نشان ہے۔ ﴾ (رواہ منداحہ جام ۱۸۸۸)

جناب ام محمد بن ادر لیس شافعی مجد وصدی دوئم جناب ام شافعی اورام مالک جناب ام محد کے شاگردوں میں سے ہیں اور جناب

امام محدّامام ابوصنیفہ کے شاگر دہیں۔

جناب الم مشافتی کا وی فد بہ ہے جوالم محراور جناب الوطنين کا تھا۔ چونکه اس مسلک میں ان کوئی اتفاق تھا۔ پونکہ اس مسلک میں ان کوئی اتفاق تھا۔ اس لئے انہوں نے اس کے متعلق کچھ نہ کھا اور خاموش اختیاری اور اگرانیس اس میں کچھ اختیا فتی ہوا تھیں۔ کیونکہ یہ اجما کی مسئلہ ہے اور تابعین تح تابعین کا اس پر پورا پورا اتفاق ہے اور قرآن کر یم اس کی شہادت کا پوری امیت سے ومددار ہے۔ یکی وجہ ہے کہ جناب الم شافتی خاموش رہے اور آپ کی خاموش نے کویا میں اس کی شہادت کا تو وہ فرور کھتے اور تر دیکر آپ کا اس مسئلہ پرسکوتی اجماع ہے اور اگر جناب الم کواس میں پہو بھی شک ہوتا تو وہ ضرور کھتے اور تر دیدکر آپ کا اس مسئلہ پرسکوتی اجماع ہے اور اگر جناب الم کواس میں پہو بھی شک ہوتا تو وہ ضرور کھتے اور تر دیدکر آپ کا اس مسئلہ پرسکوتی اجماع موش رہنا اور تر دیدنہ کرنا یہ قاب سے کہ ان کا خاموش رہنا اور تر دیدنہ کرنا یہ قاب میں مرب تیا مت کے علامات سے ایک نشانی ہیں اور وہ قرب قیامت میں ضرور نزول فرمائیں گے۔ جیسا کہ حاور اور دیدہ میں مور ترون ہے۔ چنا نچیم زاتا والی نی مارے اس نظر ہے کی خودداور سے ہوئے وہ مرائی مولی کوشلیم کیا ہے۔

مرزا قادیائی آنجمانی نے مندرجہ بالا بیان میں جہاں سکوتی اجماع پر وستخط کردیے کہ جو کچھ خالد وزیر آبادی کہتے ہیں۔ درست وسیح ہا اور میرا اس پر ایمان ہے۔ وہاں ایک جموث بھی بول دیا۔ یعنی رسول کریم اللہ پر بہتان بھی باند ہد دیا کہ 'انہوں نے جناب عمر کے حلفیہ بیان پر پکھ ندفر مایا'' (ازالہ اوہام ص۲۲۳، خزائن جسم ۱۲۱) سویہ فلط وقطعاً بے بنیا: ہے۔

اب ویل میں مرزا قادیاتی کے کلام بی سے اس کا وعدان حکن جواب می سن لیجے۔ جو مرزا قادیانی کے اس جموث کی خور تر دیڈ کرتا ہے اور آپ کی پارسانی کا شاہر ہے۔ ٠ جادو وہ جو سرپر جڑھ کر بولے تو یہ مرزائے قادیانی اور وہ کی بولے

(ازالهاو بام ص ۲۲۵ بزائن ج ۲ ص ۲۱۲) (۴ تخضرت الله في خضرت عمر کواين صياد ك قتل ہے منع فرمایا اور نیز فرمایا کہ میں اس کے حال میں انجی اشتباہ ہے۔ آگریمی وجال معہود ہے تواس كاصاحب عيسى ابن مريم بي جوات قل كركابم اس ولل فين كريك -"

مندرجه بالابيان سے مرزا قادياني كے سابقه دجل بحى آشكارا موئے كد جال قوموں كا نام بیں بلد ایک واحد محص ہے۔ ووئم یہ کداس کا قاتل غلام احدین چراغ فی بی بینس ملکمیسی این مريم بي سوتم دائل سينين الوارسة لل كياجائ كارچناني اممثاني كاوبى فربب بوتمام آئمة فقهااورآ تمم محدثين رجم الله تعالى اجمعين كاب

امام الكاشفين رئيس الحجد دين امام حسن بعري -

(تغير ابن كيرج ٢٥ م ١٠٠١) قال ابن جرير .... عن الحسن وان من اهل الكتباب الاليومنين به قبل موت عيسي والله انه لحي الان عند الله ولكن اذانزل امنوا به اجمعون "﴿ جِنابِ الم ابن جرير مات ين كدام حسن بعري من فرمايا كرسب الل كتاب يعنى يبود ونصارى حعرت عيى عليه السلام كى موت سے يميل ان يرايمان ك آئیں گے۔خدا کی تنم وہ اب تک آسان پر زندہ موجود ہیں اور جب وہ نازل ہوں مے توسب الل كتاب ال يرايمان في تم محك

(درمنثورج ٢٥ ٣٦) عن المحسن قال قال رسول الله عَلَيْ لليهود ان عيسى لم يمت وانه راجع اليكم قبل يوم القيامة "جنابام حن بعرى روايت كرت بين كدة مخضور سركار مديعة الله في يبود كوخاطب كرت موع فرمايا كتحتيق عسى عليه السلام فوت نہیں ہوئے اور یقیناوہ قیامت سے پہلے تمہاری طرف واپس آشریف لا کیں گے۔

اليا(درمنوري٢٥س) من ايكروايت منقول ب-"اخسرج ابن جريس عن الحسن وانه لعلم للساعة قال نزول عيسى عليه السلام "جابام الانجريام حسن بعری سے روایت فرماتے ہیں کہ وان العلم للساعة "سے کیامراد ہوہ جواب میں فرماتے میں عیسی علیدالسلام کانازل مونا۔ یث جناب عیلی بن مریم کے معود ونزول کے متعلق ا سے حیات کے کو ثابت کیا گیا ہے۔ چنانچے سابقہ یڈ پیش کی میں۔اس لئے ہم یہاں صرف ایک اور

مت آية من القرآن وانه لعلم للساعة قال سلام قبل يوم القيامة "﴿ حضرت ابن عباسٌ ا بیں کہ معرت میسی علیہ السلام کا زول قیامت کے (رواه منداحرج اص ۱۳۱۸)

مدى دوئم اب ام محر کے شاکر دول میں سے میں اور جناب

جوامام محراور جناب ابوحنيفه كالقمارج ونكداس مسلك كمتعلق بجحن لكعااور خاموش اختبارى اورا كرانبيس اوربيمئلهمي كحاليا ويحيدونبس كونكه بياجماعي ااتفاق ہے اور قرآن کریم اس کی شہادت کا بوری مام شافی خاموش رہاور آپ کی خاموتی نے کویا باورا كرجناب امام كواس يش وكويجي فنك موتا تووه وترويدن كرناية ابت كرتاب كدان كاليبي غرب تما فافل مين اور وه قرب قيامت مي مفرور نزول روش ہے۔چنانچ مرزا قادیانی ہمارے اس نظریے ١١٨) براج اع سكوتى كوسليم كيا ہے۔ الاميان من جهال سكوتي اجماع يروسخط كروية

و مح ہے اور میرااس پرائمان ہے۔ وہاں ایک تان مجی باعده دیا که انہوں نے جناب عرکے زّائن جسم ١١١) مويه غلط وقطعاً بي بنيا: ہے۔ عن فیلید قدراه منی ا در حضرت انس دوانج مریم کوپس ضرورانج چنانچ میرے لئے سلام لئے اور جب وہ آ

ج**ناب مجدوز،** (تني سيک شرط ميں

ایک طرط این .... میں ہے کہ حضرہ میں ایک حربہ ہو حالیکہ لوگ صبح ا علیکہ لوگ صبح ا علیک علیہ السلام

ופט יל.<del>:</del>

افعائے گھراا پنچے تھے۔اس ہے کہ مراد کہ ا باتیں کرے گا ہے۔اس بات

عيسى الح

ے ثابت شد

جناب امام حسن بھریؓ نے فتم کھا کر بیان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسان پر موجود جیں اور وہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے۔ جناب امام نے علاوہ فرمان رسالت کے دو آیات کریمہ سے استدلال کیا۔ اب کون مردود ہے جو شک کرے، اور بیر بھی عرض کردوں کہ مرزائی نکتہ نگاہ میں ان کی کیا وقعت ہے سودہ بھی سنتے۔

عسل مصط مصنف مند بخش قادیانی منظور نظر صحابی مرزا قادیانی (جلدالال میں ۱۹) پردرج امام موصوف عرض کرتے ہیں۔''امام حسن بھریؓ دنیائے اسلام ہیں صوفیائے کرام کے سلسلہ کے سرتاج مسلم ہیں۔ بیسوں مجددین امت کوان کی غلامی کا فخر حاصل ہے۔ امام حسن بھریؓ ابن عباس کے ارشد تلانہ ہیں ہیں۔''

اوینم یہودیو! کسی ایک بزرگ کے فرمان کوتو قبول کرو۔ میں ندمانوں میں ندمانوں کی رے کب تک لگاؤ گے۔

"جناب امام ابو عبدالرحمن نسائی مجدد صدی سوقم"
ترجمه: حفرت ابن عبال فرمات بین که بیود یوں کے ایک گروه نے حفرت عیلی علیہ
السلام کوگالیاں ویں۔ پس آپ نے ان پر بددعائی فرماء۔ پس وہ بندراور سور ہوگئے۔ اس لئے بیوو
حفرت عیلی علیہ السلام کے لئے جمع ہوگئے۔ اللہ تعالی نے حضرت عیلی علیہ السلام کوفردی
کہ بیس تمہیں آسان پراشاؤں گااور بیود کی صحبت سے بعلی پاک کروں گا۔ (مظہری آل عران :۵۳)
اور ایسانی ایک دوسرے مقام پرایک اور حدیث بیان ہوئی۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس فرمائے ہیں کہ جب وہ محض جوسے کو پکڑنے کے لئے اندر میا تو اللہ تعالیٰ نے جرائیل علیہ السلام کو بھیج کرسے علیہ السلام کو آسان پر اٹھا لیا اور اس بد بخت یہودی کوسے کی شکل پر بنادیا۔ پس بہودنے ای کوشل کیا اور صلیب پر چڑھایا۔

(نائی الکبری ج۲ ص ۱۳۸۹ مدیث نبر ۱۱۵۹۱ ، باب قوله تعالی فامنت الطائف من بنی اسرائیل) رئیس المحد ثین جتاب ام محدین اساعیل بخاری

بدوہ امام عالی مقام میں جن کا نام بھی مرزا قادیانی کونیآ تا تھا۔ جیسا کہ ہم ای کتاب میں پہلے لکھ چکے ہیں۔ تاہم ان کی عزت وحرمت کے مرزا قادیانی قائل ہیں۔ پہلے وہی سنئے اس کے بعد عقید وہیان ہوگا۔

ازالهاو بام مح فتلف مقامات برمرزا قادياني لكعتة بين كه

یان کیا کھیسیٰ علیہ السلام زندہ آسان پرموجود ۔ جناب امام نے علاوہ فرمان رسالت کے دو ہے جوشک کرے، اور میر بھی عرض کردوں کہ ہے۔

ورنظر صحابی مرزا قادیانی (جلداق ل ۱۰) پردرج بیائے اسلام میں صوفیائے کرام کے سلسلہ کے غلامی کا فخر حاصل ہے۔ امام حسن بصری ابن

ن کوتو تیول کرو\_ میں نہ مانوں میں نہ مانوں کی

سالی مجدد صدی سوئم" لریمودیوں کے ایک گروہ نے حضرت عینی علیہ فرماء۔ پس وہ بندر اور سور ہو گئے۔ اس لئے یہود اللہ تعالی نے حضرت عینی علیہ السلام کوخر دی سے بعکی پاک کروں گا۔ (مظہری آل عران :۵۴) رمدیث بیان ہوئی۔

کہ جب وہ محص جوسیے کو پکڑنے کے لئے اندر علیہ السلام کوآسان پر اٹھا لیا اور اس بد بخت ) کیا اور صلیب پرچڑھایا۔

له تعالىٰ فأمنت الطائف من بنى اسرائيل) عناريً

رزا قادیانی کوندآ تا تھا۔جیسا کہ ہم ای کتاب بے مرزا قادیانی قائل ہیں۔ پہلے وہی سنے اس

دياني لكھتے ہيں كہ:

چنانچ حضوطالیہ کے اس سلام کے متعلق مرزا قادیانی خودشاہد ہیں کہ حضوطالیہ نے میں کہ حضوطالیہ نے میں کہ حضوطالیہ نے میرے لئے سلام کا پیغام کہا ہے۔ مگرافسوں وہ کذاب قادیان کے لئے نہیں۔ بلکستی ابن مریم کے لئے اور جب وہ آئیں میں میں میں بیانات پہنچادی جائے گی۔

عب تیری قدرت عب تیرے کھیل حجی فیرے کھیل حجیوندر کے سر میں چنیلی کا تیل جناب مجدوز ماں امام فخر الدین صاحب رازی مجدوصدی ششم

ترجمہ ''اس پر اتفاق کیا گیا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی عمر جب وہ آسان پر افغات کے ساڑھے گئے ساڑھے تینتیس برس تھی۔اس صورت میں نتیجہ یہ لکتا ہے کہ وہ دنیا میں کہولت تک نہیں پہنچ ہے۔اس کا جواب دوطریقوں ہے ہے۔'' دوسرا جواب امام حسین بن الفضل الجبلی کا قول ہے کہ مراوکہ اللہ سے کہ مراوکہ اللہ سے کہ وہ کہل ہوگا۔ جب کہ وہ نازل ہوگا۔آسان ہے آخری زمانہ میں اور پہنے با تیس کرے گا لوگوں ہے اور قتل کرے گا د جال کو امام حسین بن الفضل کہتے ہیں کہ یہ آ بہت نص ہے۔اس بات پر کھیسیٰ دوبارہ زمین پرنازل ہوں گے۔

"امام بخارى كى كتاب بخارى شريف المح الكتاب بعد كتاب اللهب." (ازالهاد بام ص ۲۲ این جساص ۵۱۱)

> یعی قرآن کریم کے بعداس کا درجہہ۔ امام بخارى فن حديث من ناقد بصيرين \_ امام بخاری رئیس المحدثین بیں۔ ايياى (تبلغ رسالت ج ٢٥ ٢٥) پر لکھتے ہيں كہ:

"صعیدین، بخاری اورسلم کوتمام کتب برمقدم رکھا جائے اور اصحح الکتاب بعد کتاب اللہ ب\_ لبذااس كوسلم برمقدم ركعا جائے-"

ناظرين! مندرجه بالا تاثرات كويره كردل من ركمة اور جناب امام بخارى جن ير بہتان لگایا مماہ کے دوممات سے کے قائل تھے کے یا کیزہ خیالات ملاحظ فرمایئے۔

امام بخاری پیدائش سیج سے لے کرنز ول مسیح تک مختلف ابوب یا ندھے ہیں اور ہرایک باب برقرآن شريف ساستدلال كياب ديكمونيج بغارى شريف انسب كة خريس انهول نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے۔ مراس کے شروع میں کوئی آیت اس لئے نہیں کھی کہ اس مدیث کے آخریس بی آیت موجود ہاوروہ بیہ۔

ترجمه: "جناب ابو بريرة بيان كرت بين كفر مايا في كريم الله في حريم الله ذات یاک کی جس کے بعندقدرت میں میری جان ہے کہ البتہ حقیق ضرور نازل ہوگا۔تہاری طرف بیٹا مریم کا (عیسیٰ علیہ السلام) حاکم عادل موکر وہ غلب صلیب کوتو ڑے گا۔خزر کوتل کرے گا۔اس کے زمانہ عدل میں جزید یعنی کوئی تیکس نہ لیا جائے گا اور مال کی اس قدر فراوانی ہوگی کہ کویا ایک نہر برای ہے۔اس کے باہر کت زمانے میں کوئی صدقہ قبول کرنے والا ڈھونڈے سے نہ ملے گا۔لوگ اس قدرمستعفی وعابد ہوں مے کہ ایک ایک سجدہ کوتمام دنیا سے بہتر سمجھیں گے۔ جناب ابو ہریرہ اس مدیث کوبیان فرما کرمحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ اگرتم اس مدیث کی قرآن کریم سے صحت وتقدرين جائع موتوبية يت يرحو "وان من اهل الكتاب الاليدومنن به قبل موته "العنى يبودونسارى سے كوئى باتى ايساب ايمان ندر كا -جوسى عليه السلام كى موت س پیشتران برایمان نهلائے۔ ( بخاري ج اص ۴۹۰ ، باب نزول ميسيٰ بن مريم ) کوالی زبر دست حدیث کے بیان کرنے کے بعد کسی اور حوالے کی ضرورت یا تی

نہیں رہتی ہم میں ایک حدیہ

وقت مارےخو ہوں مے ادر حا تىلى سے لئے ا

عيسىٰ ابر بخارئ عبدالله کے باس رسوڑ

اورجس کی تار ہے۔ حیف ۔ خورول کی جا

سن لبااور شليم جنابسيد

منکرہوں.... باراس کوچیں

الهامئ تميلانا

ہے کہ حضر رن

ی شریف اصحح الکتاب بعد کتاب الله ہے۔'' (ازالہ او ہام ۱۲۷ نے خزائن جسم ۱۱۵)

> کادرجہے۔ قد بصیر ہیں۔

۲۵) پر لکستے ہیں کہ:

تمام تب برمقدم رکھا جائے اور اسمح الکتاب بعد کتاب اللہ "

ت کو پڑھ کر دل میں رکھنے اور جناب امام بخاری جن پر ائل تھے کے یا کیزہ خیالات ملاحظ فر مائے۔

، لے کرنز ول میں تک مختلف الوب باند ہے ہیں اور ہرایک ہے۔ دیکھوئی بخاری شریف ان سب کے آخر میں انہوں اس کے شروع میں کوئی آیت اس لئے نہیں کھی کہ اس ہاوروہ بیہے۔

ان کرتے ہیں کفر مایا نبی کر یم اللہ نے نے سم ہے جھے اس کمی مربی جات ہے کہ البتہ تحقیق ضرور نازل ہوگا۔ تہاری ما کم عادل ہوکا۔ تہاری کا کم عادل ہوکر وہ فلہ صلیب کوتو ڈے گا۔ خزیر کوتل کرے کی فیکس ندلیا جائے گا اور مال کی اس قد رفر اوائی ہوگی کہ کویا مانے بین کوئی صدقہ تبول کرنے والا ڈھو غرے سے نہ طے کہ کہ ایک ہجدہ کوتمام و نیا سے بہتر ہجمیں ہے۔ جناب کہ کرام سے کہتے ہیں کہ اگرتم اس صدیث کی قرآن کریم سے و۔"وان میں اھل السکتساب الا لیسومنن به قبل فی ایسا نہ اسلام کی موت سے فی ایسان ندر ہے گا۔ جو عینی علیه السلام کی موت سے فی ایسان ندر ہے گا۔ جو عینی علیه السلام کی موت سے (بخاری جامی)

، کے بیان کرنے کے بعد کسی اور حوالے کی ضرورت باقی

نہیں رہتی ہم بہائی بیمرزائی نہ ہانیں کہ عادی ہیں ایک اور سمی ۔ بخاری شریف جلداوّل میں ایک صدیث ہے کہ:

" جناب ابو ہر پر ڈیان فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی کر پر ہمائی کے کہ اے امت مرحومہ اس وقت مارے خوشی کے تمہارا کیا حال ہوگا۔ جب کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم تمہارے درمیان نازل ہوں کے اور حالت اس وقت بیہوگی کہ تمہارا امام صلوق تمہیں میں سے ہوگا۔ "اس کے علاوہ مزید تملی کے لئے ایک اور چیز پیش کردوں سنئے۔

(درمنثورج٢٥٥ ٢٣٥، بحواله تاريخ الم بخارى) "عن عبدالله بن سلام قال يدفن

عیسیٰ ابن مریم مع رسول الله عَناسهٔ وصاحبیه فیکون قبره رابعاً "وامام بخاری عبدالله بن ملام سفر مات بین که جناب عیلی ابن مریم حفرت عراه ورحفرت مدین اکبر این مریم حفرت عراه و حساته وفن کے جاکی کے اور یہجرہ نبویہ میں چوشی قبر ہوگ ۔ ک

ناظرین! غورکامقام ہے جو محض نزول سے کے لئے اپنی سیح میں احادیث نقل کررہاہے اور جس کی تاریخ جناب سیح علیہ السلام کی قبر کی جگہ بتلائی ہے وہ کس طرح حیات سیح کامنکر ہوسکتا ہے۔ حیف ہے ان لوگوں پر جود کیمنے ہوئے اندھے ہیں اور سنتے ہوئے بہرے ہیں۔ ان گاس خوروں کی جانے بلا کہ جناب امام بخاری کون تھے کیا کہہ گئے۔ بس انہوں نے مرزا قادیانی سے سن لیا اور تسلیم کرلیا اللہ اللہ اور خیرسلا۔

جناب سيدالحد ثين امام سلم

مرزائے قادیانی آنجہانی جناب امام سلم کی شخصیت کے پورے پورے قائل ہیں اور صحیح مسلم پر کامل اعتبار رکھتے ہوئے بڑے وثوق سے حسب ذیل اظہار خیال کرتے ہیں۔

(ازالداوہام ص۸۸۸، خزائن جسم ۵۸۲) دمیرے پریہ بہتان ہے کہ گویا میں صححین کا مشر ہوں ....سواگر میں بخاری اور مسلم کی صحت کا قائل نہ ہوتا تو میں اپنی تا سید دعویٰ میں کیوں بار۔ باراس کو پیش کرتا۔''

اس لئے فقیر کے خیال میں یہی انسب ہے کہ جناب امام سلم کا نہ ہب مرزائی پٹارہ یا الہامی تھیلاہی پیش کرنے پر ہی قناعت کی جائے۔

نبر: ا (ازالداد بام ص ۸۱، نزائن جسم ۱۳۲) دمیچه مسلم کی حدیث میں جو بدلفظ موجود بے حضرت سے علیہ السلام جب آسان سے اتریں کے توان کالباس زردر تک کا ہوگا۔''

نمبر: ۲ (اخبار البدر قادیان مرجون ۱۹۰۱ء) "آنخفرت الله کا نفا کرسے جب آسان سے اتر سے گا تو اردیں اس نے پہنی ہول گی۔ "

مرزائیو!ایمان ہے کہوکوئی بات بھی تمہارے لئے قابل جمت ہے یانہیں۔قرآن کریم کوتم جھلاتے ہو۔ حدیث صححہ کی تم پھبنیاں اڑاتے ہو۔ یہ اتوال توجے شکھ بہادر قادیانی کے بیں۔ جوتمہارے لئے قابل قدراورلائق جمت بیں۔ کیاان کا بھی اٹکار کردو گے۔ آ ہ کیاازل بی سے تمہیں الٹی عقل اوراوند ہمی کھوپڑی ایسی تفویض ہوئی۔ جس میں میصلاحیت ہی نہیں کہ بچ اور جموٹ میں اتمیاز کرسکو۔ مبارک بیں وہ جوقادیانی کے فرمان پرمرشلیم کوئم کریں اور حیات سے پر ایمان رکھیں۔

یوں تومسلم شریف میں بہت ہے ایسے فرمان رسالت موجود ہیں۔ جن سے حیات میں وزروش کی طرح ہویدا ہے۔ مگر طوالت کے خوف ہم یہاں صرف ایک حدیث تیم کا پیش کرتے۔ ملاحظ فرمائیں:

"عن حذيفة بن اسية اشرف علينا رسول الله سُلُولُهُ ونحن نتذاكر السياعة قال لا تقوم الساعة حتى تروعشر ايات طلوع الشمس من مغربها والدخان والدابة ويأجوج ماجوج ونزول عيسى ابن مريم (مسلم ج٢ ص٣٩٣، باب كتاب الفتن واشراط الساعة)"

جناب شيخ الحدثين حافظ ابونعيم مجدد صدى جهارم

"قال رسول الله على يفرل عيسى ابن مريم فيقول اميرهم (المهدى) تعال صل لذا فيقول لا ان بعضكم على بعض امراء تكرمة هذالامة (المهدى) تعال صل لذا فيقول لا ان بعضكم على بعض امراء تكرمة هذالامة (مسلم ج ١ ص ٨٠، بساب ننول عيسى عليه السلام) " (جناب رسول كريم الله الشاد فرمات بير جناب عيلى ابن مريم نازل بول كرام المؤمنين مهدى عرض كرير كرام تشريف لا يحاورا مامت كيج رجناب عيلى معذورى بيان كرت بوئ فرما كي كرير كرير ولا امت فيرالا نام كوبى مزاوار برجيعض كيعض امير بين - المحتفي الميرين الموبى مزاوار برجيعض كيعض اميرين - المحتفي الميرين - المحتفي المحتفي المحتفي المحتفي الميرين - المحتفي ا

ایای کاب افعن می ایک حدیث این عباس سے مروی ہے۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ جناب سی کا بن مریم نازل ہوکر شادی کریں گے اور صاحب اولا د ہوں گے۔ آپ کی شادی قوم شعیب میں ہوگی۔ جوحضرت مویٰ کے سرال ہیں۔ ان کی نبی حزام کہتے ہیں۔

(ابولیم نی کتاب الفتن حوالہ کا دیمیں ۱۸۸)

ہے۔سجان اا ادر کیا ہو یکتی کا ہیفنہ ہوا ا مرزا قادیانی اخبار نورنشال

اورروسیایی) بیآسانی نکار بروزی قعیمی است۔

رکیس التحر لقی ابرا فلم یکن

فسذكس خد مساجه صر مستورهما في موكل اوراثة

الئ عيس

ابراہیم علبہ فرمائی۔اآ مریم نے: اورٹھیک وا

فرمایا بحر:

ترجمان۔

مرزائیو! شعند بول سے سوچواور جواب دو کرزول کے کا یہ شاندارا ہتمام کیوں ہور ہا
ہے۔ سجان اللہ یہاں توعیلی علیہ السلام کے سرال تک کا پیدہ دو جود ہے۔ اس سے زیادہ وضاحت
اور کیا ہوئتی ہے۔ یہاں ایک بات بھی کہتا جاؤں برانہ مانا تبہارے قادیانی کو جب محمدی کے عشق
کا ہیفنہ ہوا اور چاہت نے ذات الجحب کا سماں پیدا کیا۔ محبت نے ہوش دحواس کو خیر باد کہا تو
مرزا قادیانی نے ایک بڑے الحاح وزاری کے ساتھ اپنے آ سانی خسر مرزا احمد بیک کوچشی کھی جو
اخبار نورفشاں نے پنجائی نبوت کے آئے دال کا بھا کہتاتے ہوئے شائع کی اور جو آئی تک رسوائی
ادر روسیابی کا باعث ہور بی ہا اور جس کا حشر دنیا جانتی ہے۔ اگر مرزا قادیانی بی سے مواور ہوتا تو
بیآ سانی نکاح اللہ میاں کا کیا ہوا نبوگ کیوں ٹو فیا اور مرز الحمد بیک قوم شعیب سے متھ اور کیا مغل
بروزی جعیمی ہیں یا ظلی۔ نبی حزام؟ عقل کے ناخن لو اور سوچو کہ ایں راہ کہتو میروی ہے کفرستان

رئيس التحرير مجدوز مان جناب امام يهجن مجدوصدي جهارم

بیصدیث (سندام احرج ۲۱۷) شروعاً فرکور بے۔اس ش بیالفاظ زبان فیض تر جمان کاسپ فرکور ہیں۔'ان الدجال خارج و معی قضیبان فاذا ارانی ذاب کما آ تخفرت الله نے فرمایا تفا کہ سے جب گی۔''

ے لئے قابل جمت ہے یانہیں۔قر آن کریم ہو۔ بیا قوال تو ہے شکھ بہادر قادیانی کے یاان کا بھی اٹکار کردو کے۔آ ہ کیاازل ہی اُنے جس میں میصلاحیت ہی نہیں کہ بچے اور فرمان پرسر شلیم کوخم کریں اور حیات مسے پر

ن دسالت موجود ہیں۔جن سے حیات مسے لے خوف ہم یہاں صرف ایک حدیث تمرکا

نا رسول الله شَهَالُهُ ونحن نتذاكر رايات طلوع الشمس من مغربها سى ابن مريم (مسلمج٢ ص٣٩٣،

سی ابن مریم فیقول امیسرهم علی بعض امراء تکرمة هذالامة دم) " و جناب رسول کریم ایستال ارشاد امیر المؤمنین مهدی عرض کریں ہے۔ من کرتے ہوئے دما کی ہے۔ بدبزرگی

ٹاسے مروی ہے۔ مجناب سے این مریم نازل ہوکر شادی شعیب میں ہوگی۔جو حضرت مویٰ کے (ایونیم نی کتاب الفتن حوالہ کا دیمیں ۲۸۱) ید وب السرصاص قبال فیهلك الله اذارانی "بیخی عیسی علیه السلام فراتے میں كروجال نكے گا اور ميرے پاس تيز تلوار موگ پس جب وہ مجھے ديكھے گا تو اس طرح پچھلے گا جس طرح سكه پھلتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ اسے ميرے ديكھنے سے ہلاك كرديں گے۔

اوراییا بی ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں۔ (شعب الایمان جام ۱۵۳) پر رفع مسے کاواضح تذکرہ ہے۔ (مطبوعہ بیروت)

سبحان الله! بدے وجہ زول می کی۔ یعنی ہرایک نبی کا ایک مبشر اور ایک مصدق میشہ سے چلا آیا ہے۔ بیسلسلہ ابوالبشر آ دم منی اللہ سے شروع ہوا اور آ دم کی خوشخری اللہ تعالی فی الارض نے خوددی۔ ارشاد ہوتا ہے۔ 'واذ قال ربك للملا شكة انسی جاعل فی الارض خليفه (بقرہ: ۳۰) '' یعنی الله تعالی بطور مبشر ملا تكہ کوفر ماتے ہیں۔ خقیق ش نریین پراپتا نائب بنانے والا ہوں۔ بیسلسلہ یہاں سے شروع ہوا اور اس کے بعد کیے بعدد مگرے پیامبر مبشر وصدق ہوتے گئے۔ یہاں تک کہ جناب عیلی ابن مریم کے مبشر ہونے کی باری آئی۔ چنانے فرقان حمید شاہر ہے۔

''ومبشرا برسول یا آتی من بعدی اسمه احمد (صف:۱)''یعن میں خوشخری دیتا ہوں کہ میرے بعد احم مجتمی اللہ تشریف لاکیں گے۔ اس کے بعد سرور دو جہاں آ ئے۔ آپ نے عیسی علیہ السلام کی تصدیق فرمائی۔

مرور کا نتات الله پر پیامبری خم ہوئی۔ آپ الله کوجد رسالت تا قیام زبانہ عطاء ہوا۔ یعنی آپ کے بعد کوئی نبی وہ ظلی ہو یا پروزی مبعوث نہ کیا جائے گا۔ یوں بچھے کہ وہ البی دستاویز جو انبیاء کے لیے مخصوص تھی۔ اس پر نبی کریم الله کی آخری مہر تمام سابقہ انبیاء کی تصدیق کراتے ہوئے لگوادی گئے۔ اب اس مہر کے نیچ جو بد بخت بھی اپنا تام کھنا پند کرے گا تھد یق کراتے ہوئے گا۔ کیونکہ خط پر مہر کے بعد کی عبارت جعلی متصور بھی جاتی ہے۔ البی حالت میں مشیت ایز دی بیٹیم کمہ کی تصدیق کراتی تو کس سے اس لئے حکمت بالد نے بہی مناسب سجما کہ مشیت ایز دی بیٹیم کمہ کی تصدیق کراتی تو کس سے اس لئے حکمت بالد نے بہی مناسب سجما کہ آپ کے مبتر جناب عیدی علیہ السلام ہی کوا کی لیے بی وجہ کہ ان میں صفات ملکیہ رکھے گئے اور یہی وجہ ہے جو ان کی پیدائش نفخ جرائیلیہ سے بہی وجہ کہ ان میں صفات ملکیہ رکھے گئے اس اسی مجبوب یز دائی کے لئے گئے جس کے بہی وجہ کہ ان میں صفات ملکیہ درکھے گئے اس اسی محبوب یز دائی کے لئے گئے جس کے لئے بن مالم پیدا کی۔ چنانچ حضو میں تا ہے کہ آ دم کا اس سے پیشتر اللہ تعالی نے میرے نور کو پیدا کیا اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آدم کا حدیث میں آتا ہے کہ آدم کا حدیث میں آتا ہے کہ آدم کا کہ سب سے پیشتر اللہ تعالی نے میرے نور کو پیدا کیا اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آدم کا

پتلاانجی پانی اور ا علیه السلام کی پیش نبیوں میں بطوراه اور بیضدا کی آخر عرب پرچودمو تے

مرزا تشریف نے آوا کریں اورانہیں

عزت ہے۔کون کی مہر ٹوئتی ہے! دیرے میر

دعادی کود مکھتے آنت سے پچوار

سوال توبیہ کے آئے گا اور ایک

گ\_اب حضور

نوت کے باب کا قیام زمانہ یاد

جے کس ایک حا ہے اور وہ سعاد

ب...رده معاد فرمان دسالت

مرد اقرارکرناہے۔ مینے موسکا

اورشا**خ محشوط** نمبر

کی المرف سے ا پتلاابھی پانی اور مٹی میں گوندھا پڑا تھا۔ جواللہ تعالی نے میر نے ورکو پیدا کیا۔ چنا نچہا کی نور کو آ دم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا اور اس کے سامنے ملائکہ سر بھو دہوئے۔ اس کے بعد بیڈور تمام نبوں میں بطور امانت آتا رہا۔ یہاں تک کہ آل اساعیل سے عبداللہ بن مطلب کے پاس پہنچا اور بیخدا کی آخری امانت جنابہ سیدہ فی فی آمنہ کو ود بعت فرمائی گئی اور اس طریق سے بیٹیم کھ آفت عرب پر چودھویں کا چاندہ ہو کر چیکا۔ جس کے بے پناہ نور انیت سے بزم عالم کا چید چیہ جھمگا اٹھا۔

مرزائیو! کہیں کم بختی سے مرزا قادیانی کوصاحب کتاب نہ کہہ دینا۔ جیسا کہ وہ خود اقر ارکرتا ہے۔ او نیم یہود ہو! ذیل کامغمون چیٹم بصیرت سے پڑھواور خداراسوچو کدھر جارہے ہو اور شافع محشوطی کے کیامند دکھاؤگے۔

نمبر: الربين رسالت جام ٢٠) د موّلف يعنى مرزا قاديانى نے برا بين احمد بيكو خدا تعالى كى طرف ملى مادر مامور موكر بغرض اصلاح وتجديد دين تاليف كيا ہے۔''

له اذادانی "لین علی علی السلام فرات بین کدوجال اجب وه جھے دیکھے گاتواس طرح پھلے گاجس طرح سکہ معنے سے ہلاک کرویں مے۔

پرفرماتے ہیں۔ (شعب الایمان جاص۱۵۳) پر رفع مسیح

سے کی۔ لین ہرایک نی کا ایک مبشر اور ایک مصدق دم منی اللہ سے شروع ہوا اور آ دم کی خوشخری اللہ تعالی ربك للملائكة انسی جاعل فی الارض لی بطور مبشر طائكہ كوفر ماتے ہیں۔ تحقیق میں زمین پر اپنا سے شروع ہوا اور اس كے بعد كے بعد دیگر سے بيا مبر جناب عسی ابن مریم كے مبشر ہونے كی بارى آئی۔

فتم موئی۔ آپ اللہ کو عہد رسالت تا قیام زمانہ عطاء

یا بروزی مبعوث نہ کیا جائے گا۔ یوں سجھے کہ وہ اللی

ل پر نبی کر یم بلک کے گئے جو بد بخت بھی اپنا نام لکھنا پند کرے گا

مرکے یہ جو بد بخت بھی اپنا نام لکھنا پند کرے گا

مرک عبارت جعلی متصور بھی جاتی ہے۔ ایس حالت میں

مرسے اس لئے حکمت بالغہ نے بہی مناسب سجھا کہ

یک لبی عمر عطافر ماتے ہوئے آسان برا تھالیا جائے۔

گیاں اس محبوب بزوائی کے پیدائش نظم جرائیلیہ سے

ہماں اس محبوب بزوائی کے لئے کئے گئے۔ جس کے

ماتے ہیں۔ ''اوّل مسا خسلت الله نسوری ''یعنی بیدا کیا اور ایک دومری حدیث میں آتا ہے کہ آوم کا

نمبر:۲ (تندهتیقت الوی ص۵۱ نزائن ج۲۲ ص ۸۵)''الله تعالی براین احدیدیش فرما تا ہے۔''

اس كة خريس جناب الم يهلى كى الك فيعلدكن حديث اوركبتا جاول ينف:

"عن ابی هریرة انه قال رسول الله عَنال کیف انتم اذا انزل ابن مریم من السماه فیکم و امامکم منکم (کتاب الاسماه السماه فیکم و امامکم منکم (کتاب الاسماه السماه فیکم و امامکم منکم (کتاب الاسماه السماه فیکم کریم الله کاریم الله کریم الله کاریم کریم الله کاریم کریم آسان سے تم میں نازل موگا۔ ورال حالیہ تمہارا امام تمہیں میں سے ایک فخص موگا۔ ک

اس مدیث کی صحت پر مرزا قادیانی کے جیستے صحابی مرزا خدا بخش قادیانی نے اپنی کتاب عسل مصفاص ۱۵ اجلد دوئم پر دستخطاتو کر دیئے تکمر لفظ من السماء بعضم کر گیا۔ یہودی کہیں کا ہث تیرے کی۔

جناب مجدوز مال ومحدث دورال امام حاكم صاحب نيشا پورئ صدى جهارم

''عن ابی هریرة قال قال رسول الله شکاله ان روح الله عیسی نازل فیدکم فاداراتیتموه فاعرفوه فانه رجل مربوع الی الحمره والبیاض شد میکم فاداراتیتموه فاعرفوه فانه رجل مربوع الی الحمره والبیاض شد میتوفی ویصلی علیه المسلمون (رواه حاکم ۲۳ ص ۱۹۰۰ حدیث نمبر ۱۲۱۹) " هر حضرت ابو بریده سعروی به کمت میتوانسان که کمت میتوانسان که کموند به میتوانسان که کموند که میتوانسان که کموند کموند که کموند که کموند ک

اس مدیث کی صحت پر خدا بخش قادیانی صحابی و منظور نظر مرزا قادیانی نے اپنی کتاب موسوم عسل مصف ص ۱۵ ای ۲ پر وسخط کئے۔ اس لئے مرزائیوں کے زود یک قابل جمت ہے۔ "عن ابن عباس قال قال رسول الله شائیلہ وان اهل الکتاب الا لیومنن به قبل موته قال خروج عیسیٰ علیه السلام (حاکم فی المستدرك ج۳ ص ۳۳) " ﴿ جتاب ابن عباس روایت كرتے بی كرفروا فی کرم می ایس موال کوئی اہل كتاب سے مرضرور این عباس دار کی موت سے پہلے ،فر مایا حضرت این عباس نے کہ مراداس سے حضرت این عباس نے کہ مراداس سے حضرت این عباس می اداس سے حضرت عیلی علیه السلام کا آتا ہے۔ که

اورالیای ایک دوسرے مقام پرارشادکرتے ہیں۔

اوراییا علیهالسلام جاتا تھا: کہوہ آسان پر چڑ مان پر چڑ

پہلے بیان ہو پھیں ا میں چارآ یات قرآ وزول کی گوائی وا کفرلازم آتا ہے منالی کھڑالاس

جناب شخ الاس (تنبه كـمكان وكميرلم آپ ونكال لإاه اس مكان مش

کیا۔ کس اے ا بیالیا اور اسے ا

ايـا تر:

مچکی ہے کہ مراد تندر ست کرنا ا نا قابل قبول ور

طرف را جع۔ انبیں کے ذکرا

ئے"وان مس السلام کی مور

قر اُت تائيداً واقع ہونے

ن كالك فيملكن مديث اوركها جاؤل سنة: ال قال رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ كيف انتم اذا انزل كم منكم (كتاب الاسماوالصفات ص ٣٠١)" منافق ن (ار ع خوش ك) ال وقت تمبارى كيا من منازل موكا ودرال حالية تمبارا امام تمبيل من

یانی کے چہیتے محالی مرزاخدا بخش قادیانی نے اپنی گردیئے مرلفظ من السماء بضم کر گیا۔ یہودی کہیں

م حاكم صاحب نيشا بورئ صدى جهارم دسول الله عنه ان روح الله عيسى نازل رجل مربوع الى الحمره والبياض .... ثم اه حاكم ج ٣ ص ٥٠٠ حديث نمبر ٢٢١٩) " لعلوة والسلام فرمايا كروح الديسى عليه السلام واس و، كوتكروه مردب ميلان رهما برخى اور فراس و، كوتكروم حسلان رهما برخى اور

دیانی صحابی و منظور نظر مرزا قادیانی نے اپنی کتاب کل کے مرزائیوں کے نزدید قائل جمت ہے۔
الله وان اهل الکتاب الالیومنن به قبل الکتاب الالیومنن به قبل المستدرك ج۳ ص۳۳) " و جتاب المستدرك ج۳ ص۳۳) " و جتاب منظم ور منظم

اوكرتے ہيں۔

اورابیابی (تغیر کیر ۲۰ م ۲۰۱۷) زیرآیت 'وایّد نساه '' کلیمتے بین کہ: اور جرائیل علیہ السلام جاتا تھا جہال کہ معزت عیسیٰ علیہ السلام جاتے تھے اور جبرائیل ان کے ہمراہ تھا۔ جب کہ وہ آسان ہرج م صرف ہے۔

ناظرین! جناب امام فخرالدین رازی نے علاوہ احادیث صحیحہ کے جواس کتاب میں بہلے بیان ہو چکیس اوقطع نظر دیگرآیات کے جوآپ نے دیگر مواقعہ پہیان کیس۔اس مختصر بات میں چارآ یات قرآنی سے استدلال کرتے ہوئے مساف الفاظ میں وضاحتہ کے علیہ السلام کے صعود وزول کی گوائی دی۔اب کون بد بخت ہے جوانکار کرے اور مجدد کے اٹکار سے بطور مرزا قادیانی کفرلازم آتا ہے۔اس لئے مرزائید! کہیں اٹکار کرے مد پرکا لک شدگا بیشمنا۔

جناب فيخ الأسلام امام حافظ ابن كثيرتم جدد صدى فشم

(تغیرابن کیرج م ۳۹ و کرواوکراللہ) کی تحت میں لکھتے ہیں کہ: جب یہود نے آپ کے مکان کو گھیرلیا اور گمان کیا کہ آپ پر غالب ہو گئے ہیں تو اللہ تعالی نے ان کے درمیان سے آپ کو نکال لیا اور اس مکان کی کھڑی ہے آسان پر اٹھالیا اور آپ کی شاہت اس پر ڈال دی جو اس مکان میں آپ کے پاس تھا۔ سو جب وہ اندر کے تو اس کورات کے اندھیرے میں عیلی خیال کیا۔ پس اسے پکڑ ااور سولی دیا اور سر پر کا نے رکھے اور ان کے ساتھ ضدا کا بھی کرتھا کہا ہے تی کو بیا اور اسے ان کے درمیان سے او پر اٹھالیا اور ان کوان کی گمرائی میں جیران چھوڑ دیا۔

ابیای ایک دوسرے مقام (تغیراین کیرج یص ۲۱۷) پرارشاد کرتے ہیں کہ: ترجمہ: "الله تعالی کے ول" وان لعلم للساعة "کے متعلق ابن اسحاق کی تغییر گذر

ربید، بیرا اور بیرا اور بیرا کے معجزات میں مردوں کا زندہ کرنا، کوڑھوں اور برص والوں کو میں ہے کہ مراداس سے حضرت عیلی کے معجزات میں مردوں کا زندہ کرنا، کوڑھوں اور برص والوں کو تقدرست کرنا اور علاوہ اس کے دیگر امراض سے شفادینا۔ اس میں اعتراض ہے اور اس سے زیادہ نا قابل تجول وہ ہے جو تقادہ نے حسن بھری، سعید ابن جبیر سے بیان کیا ہے کہ اندی خمیر حضرت عیلی کی طرف راجح ہے۔ کیونکہ میاق وسماق انہیں کے ذکر میں ہے۔ بس مراداس سے ان کا قیامت سے پہلے نازل ہونا ہے۔ جبیرا کہ اللہ تعالی من اھل الدکت اب الا لیدؤ من به قبل مو ته "میں فر مایا ہے۔ لینی عیلی علیہ السلام کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب ان پر ایمان کے آئیں گے اور ان معنوں سے دوسری قر اُت تا ئیرکرتی ہے جو یہ ہے۔ "وان لعلم للساعة " یعنی نشانی ہے اور دلیل ہے قیامت کے واقع ہونے پر ، مجاہد کہتے ہیں اس کے معنی ہیں قیامت سے پہلے حضرت عیلی علیہ السلام کا آنا

قیامت کی نشانی ہے۔ اس طرح ابو ہریرہ، ابن عباس، ابو عالیہ، ابو مالک، عکرمہ، حسن، قمادہ، فقادہ، ضحاک وغیرہم بزرگان دین سے روایت ہے۔ احادیث رسول کر پھیلی ہے جدتوا ترامام تک پہنچ چکی ہیں کدرسول کر پھیلی ہے۔ فیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عادل حاکم اور منصف کی حالت بیں نازل ہونے کی خبردی ہے۔''

اییائی (تغیرابن کیرن ۳ می ۲۰۱۱) زیر آیت و اذکیفت بنی اسرائیل عنك " فرماتے ہیں۔ " یعنی اے سے اس فعت کویا دکر وجوہم نے یہود کوتم سے دور ہٹانے ہیں کی تھی۔ جب تم ان کے پاس اپنی نبوت ورسالت کے ثبوت ہیں بینن دلائل اور تطعی ثبوت لے کر آئے تھے تو انہوں نے تہاری تکذیب کرتے ہوئے تم پر جادوگر ہونے کا بہتان لگایا تھا اور تبہار قبل وصلیب دیے ہیں سے لا حاصل کرنے گئے تو ہم نے تھے کوان میں سے نکال کراپی طرف اٹھالیا اور تجھے ان کے صحبت سے یاک رکھا اور ان کی شرارت سے محفوظ کیا۔"

چنانچدایک دوسرے مقام (تغیر ابن کیر ۲۰ من ۱۰۸) پر ایک فیملہ کن قول پیش کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ: '' ابن جریر کہتا ہے کو صحت کے لحاظ سے ان سب اقوال سے اوّل ورجہ یہ قول ہے کدائل کتاب میں سے عینی علیہ السلام کے نزول کے بعد کوئی ایسانہیں ہوگا جو عینی علیہ السلام کی موت سے پہلے عینی علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ابن جریر کا بیقول بالکل صحیح ہے۔''

مرزا قادياني درمدح امام مي كويد

"جناب حافظ ابن کیران اکا بروخنقین یل سے ہیں۔جن کی آکھوں کو خدا تعالی نے فورمعرفت عطاء کیا تھا۔ محدث ومنسراعظم ابن جریز ۔ (آئیند کمالات اسلام ۱۲۸ بخزائنج دم ابیناً)
اونیم یہود یو اپرایوں کی نبیل آواپوں کی توسنو۔ مرزا قادیانی کیا کہدہ ہیں۔ کیاان اوصاف کے مالک بھی تفرید مرکز کے مالک بھی تفرید مرکز کے مالک بھی ندمانو کے کون شامتیں آئی ہیں ہوش کی دوالوتا کہ نجات اخروی نصیب ہوجائے۔
ہیں۔ کیااب بھی ندمانو کے کیوں شامتیں آئی ہیں ہوش کی دوالوتا کہ نجات اخروی نصیب ہوجائے۔

جناب مجددا<sup>.</sup> "ء

مريم الى اما معى فى قب (كتاب الوفا صحافي في كريم

اتریں کے پھر ہ فرمائیں گے۔ا پس میںاورعیٹی

ناظ کرےاورخواہ اگر کورمغزی ستے

بریریر متعلق دیکمواور حاشیه بخزائن ج۰

حقيقت الوحى ص

کےکان کاسٹیے مردحو۔

تطبالا **قط** 

متفقه الل اسلام كى تطعانخاج نم

نظیر کتاب(

ناویں ہات ہیا ربح

قسال ان السن

جناب مجدداسلام امام عبدالرحن صاحب ابن جوزي مجدد صدى عشم

"عن عبدالله بن عمر قال قال رسول الله علي النول عيسى ابن مريم الى الارض فيتزج ويول اله يمكث خمساً واربعين سنة ثم يموت فيدفن معى فى قبرى فاقوم انا وعيسى ابن مريم فى قبر واحد بين ابوبكر وعمر (كتاب الوفا ص ٨٣٨ الباب فى حشر عيسى ابن مريم مع نبينا) " ﴿ جَابِعبدالله بَن عُمر صابى نبي كريم الله الباب فى حشر عيسى ابن مريم مع نبينا) " ﴿ جَابِعبدالله بَن عُمر صابى نبينا عَمر مَا الباب فى حشر عيسى ابن مريم و عالم الله الله الله الله و عالم الله الله و عالم الله و عالم الله و الله من عرب الله عن به الله عن ال

ناظرین! ایسے صرح فرمان رسالت کے بعد وہ کون سابد بخت ہے جو چون و چرا کر ہے اور خواہ مخواہ وجل کے چکر میں بھش جائے۔ سرزائیو! دیدہ واسے پڑھواور جواب دو۔ ہال اگر کور مغزی ستیانای کرے کہ حدیث می خبیل تو ذیل میں مرزائی کے شوقلیٹ حدیث فہ کور کے متعلق دیکھواور شرم و ندامت کو دعوت دو مرزا قادیانی نے اس حدیث کو (نزدل اس طبع اقل س متعلق دیکھواور شرم و ندامت کو دعوت دو مرزا قادیانی نے اس حدیث کو (نزدل اس طبع اقل س سامی متعلق دیکھواور شرم دیمان متعلق میں متعلق میں متعلق میں میں متعلق میں میں متعلق میں میں متعلق متعلق میں متعلق متعلق میں متعلق متعلق میں متعلق متعلق میں متع

قطب الاقطاب حشرت سير شيخ عبد القادر جيلا في

پیران پیرم، حب سی تشریح کے بھتاج نہیں۔ان کا مرتب بھی مذاہب کو مسلم ہے۔وہ منفقہ اہل اسلام کے بزید کی بہت ہوے بزرگ گذرے ہیں۔اس لئے ان کی شخصیت کی تعارف کی قطعات جنہیں۔مرد، قادیانی بھی ان کی بزرگی اور تقدس کے پوری طرح سے قائل ہیں وہ اپنی بے نظیر کتاب (عنید الله بین جسم ۵۵) میں فرماتے ہیں۔

"والة المدم رفعه الله عزوجل عيسى ابن مريم الى السماه "﴿ اور الله عنوجل عيسى ابن مريم الى السماه "﴿ اور الله عن الله عنه الله عنه

رُمِين المقرِ بِنِهام ابن جريزٌ اخرج ابن جريزٌ وابن ابى حالتمٌ عن الربيعٌ الله قضاصموه في عيسى ابن مريم وقالوا له قال ان النصاب العالم الله فخاصموه في عيسى ابن مريم وقالوا له

بن عباس الوعالية ابو مالك ، عكرمة ، حس ، قادة ، احاديث رسول كريم الله سي حدثواتر امام تك بني ميد من المام تك بني ميد من من عليه السلام ك عادل حاكم اور من "

بی ایت واذ کففت بنی اسرائیل عنك " جوہم نے یہودكوتم سے دور بٹانے میں كی تھی۔ جب سے میں بین دلال اور تطعی ثبوت لے كرا ئے تقو جادوگر ہونے كا بہتان لگایا تھا اور تمہار قل وصلیب ركوان میں سے تكال كرائي طرف اٹھاليا اور تجھے ان محفوظ كيا۔"

ن کیر جمم ۲۰۰۱) پر ایک فیعلہ کن قول پیش کرتے لہ صحت کے لحاظ سے ان سب اقوال سے اقرال درجہ ام کے نزول کے بعد کوئی ایسانہیں ہوگا جومسیٰ علیہ ان نہ لے آئے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ابن

ملام کی شبیہ بنادی گئی اور انہوں نے اس شبیہ کوئل پراٹھالیا اور بے شک وہ انجھی زندہ ہے اور قیامت وہ اس پر دلالت کرتی ہیں اور قیامت کے دن وہ میٹی علیہ السلام نے آسان پر چڑھنے سے پہلے اور (تغیراین کیڑج میں میں (میں این کیڑج میں میں)

قین میں سے ہیں۔جن کی آکھوں کوخدا تعالیٰ نے بڑے۔ (آئینہ کالات اسلام س ۱۹۸ بزائن ج دم الینا) اوسنو۔ مرزا قادیانی کیا کہدہ ہیں۔ کیاان ادصاف لئے ہیں اور طرف میں کہدہ چھٹی صدی کے مسلمہ مجدد بھی اور طرف میں کہ دوی تعییب ہوجائے۔

من ابوه وقدالوا على الله الكذب والبهتان فقال لهم النبي شائلة وسلم الستم تعليم البوه وقدالوا على الدمنة و ان ربنا حى لا يموت وان عيسى يأتى عليه الفنا فقالوا بلى (درمنة و ٢ ص٣٠ اوّل آل عموان) " وحفرت رق كم ين كرتمان كيسائي رسول اكرم الله كي خدمت عن حاضر بوئ اور آپ سے حفرت عيى عليه السلام كي بارے عن جموز في كي خدرت عيى عليه السلام خداكا جموز في كورى اور كن كي كراكوي عليه السلام خداكا بياني تي تو يو واليد عن بحث شروع كردى اور كن رسول اكرم الله في خرايا كياتم نيس بيانيس تو بنا واس كاباب كون به كالله بوتا به انهول ني كما كيول نيس اس كي بعد صفوط الله في السلام فرايا كياتم نيس جائع موك الله تعالى زنده به اور بمي نيس مرے كا حالانكه يقينا عيى عليه السلام برموت طارى موكى توانهوں نے جواب عن كها بال كيول نيس مرے كا حالانكه يقينا عيى عليه السلام برموت طارى موكى توانهوں نے جواب عن كها بال كيول نيس م

مرزائیو! ایمان سے کہو کہ یہ فیعلہ کن حدیث ایک ہی کافی نہیں۔ زبان فیض تر جمان سے بیروزروشن کی طرح ثابت ہوتا ہے کہ جناب سے نے ابھی موت کا ذا لقہ نہیں چکھااور وہ ضرور چکھیں گے۔ کیاس فرمان پاک سے حیات سے ثابت نہ ہوئی۔ بتا دَاور کیا جا ہے ہوکن الفاظ سے تم کوسلی ہوئے۔ تول مرزا:

کوں چھوڑتے ہو لوگو نی کی مدیث کو جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو اس بد نصیب کو

(تخذ كواز ديم ١٤، خزائن ج ١٥م ٨٥)

اس کے علاوہ ''وان اہل الکتباب الا لیومنن به قبل موته ''کتحت میں فرماتے ہیں کہ ''اور جو کہتا ہے کہ لیمن بیل موتہ کے معنی ہیں اہل کتاب پی موت سے پہلے محتظافہ پر ایمان لے آتا ہے۔ یہ الکل بلادلیل ہے۔ کیونکہ کتابی کی موت سے پہلے معنے کرنے سے خت فسادلازم آتا ہے۔ کیونکہ یمنی کلام اللہ اور حدیث نبوی کے خلاف ہیں۔ پس محض خیالی باتوں سے دلیل قائم ہیں ہواکرتی معنی لیہ قدمن به قبل موت سے پہلے ضروران کی رسالت کو قبول کر حضرت عیلی علیہ السلام کی موت سے پہلے ضروران کی رسالت کو قبول کر لیں مے ''

ایابی (تغیرابن جرین می ۱۹۱)'انسی متوفیك ورافعك الت ''كے من می فراتے بی كدان الق الله متوفیك ك فراتے بین كدان متوفیك ك معنى يہ بیں رائے میں علیالسلام میں تخیابے قبضے میں لینے والا موں اور تخیابی طرف المانے

والا ہول. علیہالسلا موں سے

برت فرا ہے۔"

جب حعز در بار پر والا مول

قتل کر۔ `

اس کے

میں۔ رئیس

جالور. متعلق

پرورژ نبیس. خدا \_

حدا۔ دعویدا والا ہوں۔ کیونکداس ہارہ میں رسول کر پر آگائے کی احادیث تو اتر تک پیٹی ہوئی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوکر د جال کوفل کریں گے اور ۴۰ یا ۴۵ سال تک و نیا میں رہ کرفوت ہول گے۔''

"اییا بی اس کے همن میں ابن جریج رومی کا قول نقل کرتے ہیں۔ یعنی حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کر حضرت ابن جریح فرماتے ہیں کہ حضرت عیسی علیدالسلام کی تونی سے مرادان کا رفع جسمانی اور کفار سے علیحدگی ہے۔''

اورابیا ہی ابن جریرا یک دوسر مقام پر فرماتے ہیں کہ '' حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب حضرت میں علیہ السالام نے اپنی امت کی قلت اور مکرین کی کھڑت کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ کے در بار میں شکایت کی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بیوتی کی کہا ہے میں گئے اپنے قبضہ میں لینے والا ہوں اور یقیناً تیجے دجال کانے کے خلاف جمیجوں گا اور تو اسے قبل کرے گا۔' (اینا)

مرزائیو! کہیں ابن جریر کے متعلق کوئی براعقیدہ یا الزام لگا کرمنہ پر کا لک نہ لگا بیٹھنا۔ اس کے لئے دہ عندالمرزا ہوئے عتبر ہیں۔اعتبار نہ ہوتو دیکھو۔

(چشر معرفت من ۲۵۱ عاشیه نزائن ج ۲۳ می ۲۹۱)" ابن جریز نهایت معتبر اور آئمه حدیث بل سے بیں۔(آئید کمالات اسلام س ۲۹۱ نزائن ج۵س ایناً) ابن جریر کیس المفسر ین بیں۔ رئیس المفسر ین جناب امام ابن تیمید تھی دصدی ہفتم

مرزا قادیانی کی مثال بعیدشتر مرغ کی ہے۔ پرندوں میں حیوان اور حیوانوں میں جانوں میں جوان اور حیوانوں میں جانور۔ چنا نچروہ اپنی (کتاب البریرہ ۲۰۳ ماشیہ بزرائن جسام ۲۰۱۱) کے ماشیے پرامام موصوف کے متعلق لکھتے ہیں کہ ''امام ابن تیمید حضرت عیلی علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں۔''

مندرجہ بالا الفاظ اوران کی صحت کی ذمہ داروہ زبان ہے جس نے لھرانیت کی کودیش پرورش پاتے ہوئے انالحق کہا۔ گرافسوس سزانہ پائی۔ آ ہارکیس قادیان کے دعاوی کوئی چھیے ہوئے نہیں۔ بہر حال و موجودہ وقت کے بہت بڑے موٹے تازے سرکاری پیفیر تھے۔ گوان کا معامالہ خدا کے سپر دہو چکا۔ گر بھائی پیفیر جموٹ تھوڑ ابنی بولتے اور پھر پروز محد کر کی تالگ کے خاکم بدہن دعویدار جو یہاں تک کہ گئے۔" و ما ینطق عن الھوی ان ھوالا و حسی یو حسی " دعویدار جو یہاں تک کہ کے۔" و ما ینطق عن الھوی ان ھوالا و حسی یو حسی " بهتان فقال لهم النبي شائلة وسلم السقم ن عيسى ياتى عليه الفنا فقالوا بلى ن عيسى ياتى كران كيسائى رسول المخترت رقط كم تين عليه السلام كردى اور كم الكرا كريسى عليه السلام خداكا المنته عليه السلام خداكا المنته ترفي رسول اكرم الله في نيس عليه السلام خداكا المنته كما كول نبيس اس كر بعد حضو الله في السلام المناه كريس مركا حالاتكه يقينا عيلى عليه السلام كرون نيس كا حالاتكه يقينا عيلى عليه السلام كرون نيس كا حالاتكه يقينا عيلى عليه السلام كرون نيس كا حالاتكه يقينا عيلى عليه السلام كرون نيس كا

مدیث ایک بنی کانی نہیں۔ زبان فیض تر جمان تک نے ابھی موت کا ذا تقدیمیں چکھااور وہ ضرور بت نہ ہوئی۔ بتا واور کیا جا ہے ہوکن الفاظ سے ہے۔ قول مرزا:

> و نمی کی حدیث کو و اس بد نصیب کو

(تخدگولاویرس ۲۷ بزرائن تر ۱۷ س۸۷)
الا لیوْمنن به قبل موته "کتت پیل به کم معنی بین الل کتاب اپنی موت سے پہلے ہے۔ کودکہ کتابی کی موت سے پہلے معنے کرنے ورصدیٹ نبوی کے خلاف ہیں۔ پس محض خیالی بہ قبل موت ہے بیہ بین کہ الل کتاب موت سے پہلے ضروران کی رسالت کو تیول کر (تغیر این جریز برح ۲۳)

ی متوفیك ورافعك الت "كممن مل ويك يرسب سا حجمات كمان من ويك يرسب سا حجمات كمان متوفيك كم من الله والا مون الارتخابي الم فرف الحمالة

اترین کی الله فرات الله و این باتی الله فرات الله فرات

نفعتبين

اگربه

کرونڈ

ندرىاو

مراديون

يېودى!

يعنى رئيس قاديان كى زبان نطق بى نبيس كرتى \_ جب تك الله ميال نطق نه كراو \_\_\_ ایسی وہ خود تھوڑا ہی ہو لئے ہیں۔اللہ میاں مرزے میں بول رہاہے۔اس لئے جموث کا يهاں گذر بی بین \_ یبی وجہ ہے کہ مرزا قادیانی جموٹ کی فرمت میں بہت کچھ کھے گئے ۔ " جموث بولنے ہے بدتر کناہ دنیا میں اورکوئی نہیں ۔'' (تتمه حقيقت الوحي ١٦ بخزائن ج٢٢م ٥٥٩) ''اے بے باک لوگوجموٹ بولا نا اور کوہ کھنا نا ایک برا برہے۔'' (حقيقت الوحي ص٢٠٦ بخزائن ج٢٢ص ٢١٥) '' حجوث بولنے سے مرنا بہتر ہے۔'' (تبليغ رسالت ص٣٠٠ ٤ ، مجموعه اشتهارات ج٣ص٣٣) " حجوث بيخ من الكالعنت " (معمد برابين احدية جم سالا بخزائن ج المص ١٤٥٥) '' دروغ موئي کي زندگي جيسي کو ئي لعنتي زندگي نبيس '' (زول المسيح من اخزائن جدام ١٨٠) (اباس قادیانی روشن میس کے یقین آئے گا کہ مرزا قادیانی جموث کہیں ہے۔) اب سنئے جناب مجدومدی مفتم کے خیالات یا کیزہ کہوہ حیات سے کے سعمری ہے قائل ہیں۔ 

(الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح جلد اوّل ص ١١٥) مل ہے۔
"روم اور بونان وغيره من اشكال علويہ اور بتان راضيہ كو بوجة تھے۔ كي مسيح عليہ
السلام نے اپنے نائب بيسج جوان كودين اللى كى طرف دعوت ديتے تھے۔ كي بعض آوان كے پاس
حضرت عيلى عليه السلام كى زمنى زندگى ميں مكة اور بعض حضرت عيلى عليه السلام كى آسان پر
المحائے جانے كے بعد مكة اور انہوں نے لوگول كوفع اكر ين كى طرف دعوت دى۔"

(الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيع جلد اوّل ص ٣٤١)

دواؤد کی اولاد میں سے ہاوراہل کتاب یعنی یہودونعداری دوسیحوں کے وجود پر شغق ہیں۔ سے ہدایت دواؤد کی اولاد میں سے ہاوراہل کتاب کے نزدیک سے العملا است یوسف کی اولاد میں سے ہا دوراس بات پر بھی شغق ہیں کہ سے ہدایت عقریب آئے گا جب کہ آئے گا مسیح الدجال لیکن مسلمان اور نصاری کہتے ہیں کہ سے ہدایت معزت عیلی این مریم علیدالسلام ہیں کہ خدانے ان کو رسول کے اور چر دوبارہ دبی آئی مے لیکن مسلمان سے بھی کہتے ہیں کہ وہ قیامت سے پہلے

اتریں کے اور می الدجال کوئل کریں کے اور صلیب کوئو ٹریں کے اور خزیر کوئل کریں گے اور کوئی دین ہاتی ندرہ کا گر اسلام، یہود اور نصاری ان کی رسالت پر ایمان لا کیں گے۔ جیسا کہ اللہ فر ما تا ہے۔ ''وان من اہل الدکتاب الا لیومنن به قبل موته ''بیخی تمام الل کتاب حضرت عیلی علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں کے اور قول صحیح جس پر جہود امت کا انقاق ہے۔ وہ یہ کہموند کی خمیر عیلی کی طرف چرتی ہے۔ اس کی تا کیداس امت سے بھی ہوتی ہے۔ ''وانه لعلم للساعة ''بیغی علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے۔'

(الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح جلد اوّل ص٣٤٩) "جب مسيح ابن مريم آنخفرت الله كي امت ميں نازل ہوں مي و شرح محمدى كے مطابق عمل كريں مي -"

(الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح جلد اوّل ص١٧٧)
"اور مح من يمي ثابت بكرسول كريم الله في الفرماي كه حضرت عيلى عليه السلام "سان سے دشق كى مجدك شرقى سفيد مناره پراتريں مكے ـ"

(الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح جلد اوّل ص١٨٤) "اور الله تعالى في حضرت عيلى عليه السلام كم باته مجزات ظاهر ك اور تحقيق وه آسان كي طرف چره ك يجيسا كمالله تعالى في مقدس كماب مين خردى."

(الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح جلد دوم ص ٢٨٤)

د وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته "اس كي تغييرا كرعائاء نه يكي به كرم اقبل موته "اس كي تغييرا كرعائاء نه يهي به كرم اقبل موته "اس كي تغييل به اور يهودي كي موت سے پہلے بها اور يضعف بيں جيسا كركى نے محقظ كاموت سے پہلے الا ياجائة و كرموت سے پہلے الا ياجائة و بحق معنى كے بيں اور بياس سے بحى زيادہ ضعف بيں ۔ كونك اگر ايمان موت سے پہلے الا ياجائة و نفح نمين دے سكنا۔ اس لئے كراللہ تعالى تو بقول كرتا ہے ۔ جب تك بنده غرغرہ كار نموت سے پہلے الا ياجائة الربيكها جائے كرائمان سے مراوائمان بعدغرغرہ ہے تو اس بيل كوئى فائده نہيں ۔ اس لئے كرغرغرہ كونت وہ جرائيك امر پرجس كاكروہ منكر ہے ائمان الاتا ہے ۔ پس سى عليا اسلام كى كوئى خصوصيت ندرى اورائمان سے مراوائمان نافع اس لئے اللہ تعالى نے فيل موت فرمایا ہے۔ اگرائمان بعدغرغرہ مراو ہوت تو بعد موت فرماتا ہے۔ اگرائمان بعدغرغرہ مراوری نہوں ہے۔ اگرائمان بعدغرغرہ مراوری نہوں ہے۔ اس لئے وہ كافر مرتا ہے ۔ سے اور محمد سے منکر ہوتا ہے اور اس آ ہے بہودى يہودى يہودى يہودى يہودىت پرمرتا ہے۔ اس لئے وہ كافر مرتا ہے۔ سے اور محمد سے منکر ہوتا ہے اور اس آ ہے بہودى يہودى يہودىت برمرتا ہے۔ اس لئے وہ كافر مرتا ہے۔ سے اور محمد سے اور اس آ ہودى يہودى يہودىت برمرتا ہے۔ اس لئے وہ كافر مرتا ہے۔ سے اور کھ سے منکر ہوتا ہے اور اس آ ہودى يہودى يہودىت برمرتا ہے۔ اس لئے وہ كافر مرتا ہے۔ سے اور کھ سے منکر ہوتا ہے اور اس آ ہودى يہودى يہودىت برمرتا ہے۔ اس لئے وہ كافر مرتا ہے۔ سے اور کھ سے منکر ہوتا ہے اور اس آ آ

ی بی نہیں کرتی۔ جب تک اللہ میاں نطق نہ کرادے۔ رنے میں بول رہاہے۔اس لئے جموٹ کا یہاں گذر اک فدمت میں بہت کچھ کہے۔ سے بدتر گناہ دنیا میں اور کوئی نہیں۔''

(تمر حقیقت الوی ص۲۷ نز ائن ج۲۲ ص ۴۵۹)

لوجموت بولا نااور کوه کھنا ناایک برابرہے۔''

(حقیقت الوی ص ۲۰۱ نز ائن ج ۲۲ص ۲۱۵)

عربا ببرب-"

(تیلیخ رسالت می ۲۰۰۰ میمویداشتهارات جسام ۳۲) منت ـ. " (خمیمه برامین احمد می نجم می الا بنز اکن ۲۲م ۲۷۵) رقی چیسی کو کی لعنتی زند کی نبیس ـ. "

(زول اُسے من ہزائن ج ۱۸ من ۱۸

ین العسیح جلد اوّل ص ۱۱۰) ش ہے۔ ل علوید اور بتان راضیہ کو بو جتے تھے۔ کس سے علیہ کی طرف دعوت دیتے تھے۔ کس بعض آوان کے پاس مجے اور بعض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسان پر ل کوخدا کے دین کی طرف دعوت دی۔''

بن المسيح جلد اق ص ٣٤١) دونساري دوسيحوس كوجود پرشنق بين من بدايت ليزويك من العلالت بوسف كى اولاد ميس سے ب غريب آئے گا جب كر آئے گامسى الدجال ليكن

ر میں این مریم علیه السلام ہیں کہ خدانے ان کو ابن مسلمان ریم می کہتے ہیں کہ وہ قیامت سے پہلے مل الإمن به معنى عليه بيد الين قدمية فردى كى به اوريه معقبل بى مين بوسكا بيد به المين ابت بوا يدايمان اس فبرك بعد بوگا اورا گرموت كافي كام او بوتى توالله تعالى يون فرمات و رئيز وان من اهل اهدل المكتباب الا من يومن به "اور ليدومن به "نفرمات اور نيز" وان من اهل المكتباب "يدفظ عام بيد به ايك يهودى اور فعرانى اس مين شامل بيد به البت بواكمام الل كتاب يهودا ور نصار كاميح عليه السلام كى موت سي بهليس بي ايمان لا مين كاورس اين مريم الل كتاب يهودا ور نصار كاميح عليه السلام كى موت سي بهليس بي إيمان لا مين كاورس اين مريم الله كارسول كوكى اليهانيس بيدي يهودى كميتم بين اوروه خدانيس جيس نسار كا كميتم بين ."

(الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح جلد چهارم ص١٦٩)

"میں یہ کہتا ہوں کہ آ دی کا جم عضری کے ساتھ آسان پر چڑھ جانا یقیناً مسے علیہ السلام کے بارہ میں پایٹ ہوت کو گئی چکا ہے۔ اس وہ آسان پر چڑھ کئے اور عنقریب زمین پر الریں کے اور نصار کی بھی اس بیان میں مسلمانوں سے موافق ہیں۔ وہ بھی مسلمانوں کی طرح یہی کہتے ہیں کہ سے علیہ السلام جسم کے ساتھ آسان پر چڑھ کئے اور عنقریب زمین پراتریں گے۔"

(زیارت الله رص ۷۵) "اورعیلی علیه السلام جب آسان سے نازل ہوں کے تو وہ قرآن کریم اورسنت نبوی مالی کے مطابق تھم ویں گے۔"

مرزائيو! ايمان سے كهوائن تيميدكيا فد بب ركھتے ہيں۔ كيا قاديانى سچا ہے يا جمونا۔ يقيناً جمونا ہے اور جوصا حب سے اس بيان ميں سچاكر دكھا كيس موعودہ انعام كے علاوہ سوآنداور انعام ميں ياكيں۔ ليجة ہم ان كى اپنى قيت ان كى اپنى زبان سے بتاتے ہيں۔

(چشرمعرفت م ۲۲۲، خزائن ج۲۳ ص ۲۳۱) "جوایک بیس جمونا موجائے تو چر دوسری باتوں میں بھی اس پراعتبار نہیں رہتا۔"

وہ تو پیچاراخو دکہتا ہے اب میرااعتبار نہ کرویتم کئے جا دکتو تمہاری مرضی ۔ یہ بھی بتا دوں کہ ام موصوف مرز اتا دیانی کے زاویہ نگاہ میں کس مرتبے کے تقے ۔ لووہ بھی من لو چاہیے عمل نہ بھی کر دمگر من تو لو۔

( کتاب البریم ۲۰۳ ماشیه بخزائن جسام ۲۰۱) " فاضل ومحدث ومفسرابن تیمیه جواسیخ وقت کے امام بیں۔ "

فاضل اجل علامه ببدل جناب حافظ ابن قيمٌ

مرزا قادیانی کی جانے بلا کہ امام موصوف کون تھے۔ انہوں نے کون کون ک کتابیں تکھیں اور کیا کیا خدمت دین فرمائی فقیر کے خیال میں مرزا قادیانی کواس گہرائی تک وینجے

اوران کے دیتا تھا کہ

آ زاد کریر ای خبله میر منتی ـ وه ؟

قرآ ن کز: اوراس بر<sup>ا</sup>

يامجدد بمحد

جونضائل. سمجماد کچ

سرقدشده

''لوکما بواکهیما

سامنے: یبود بور

جميي موسم

حک کے لی

ک م

عمل كر

چنانچای زمرے میں جناب ابن قیم جی آتے ہیں۔ مرز اقادیانی ان کی ایک عبارت جونضائل سرکار مدینہ کے همن میں تھی۔ جس سے حاشا و کلان کا یہ مطلب نہ تھا جومرز اقادیانی نے سمجھاد کیے پائی ، حبث کہدیا کہ امام ابن قیم بھی ممات سے کے قائل تھے۔ چنانچ مرز اقادیانی کی وہ سرقہ شدہ عبارت پیش کرتے ہیں۔ سنئے اور خدار النعباف فرما ہے۔

عدد شر برانگیز دکه خیر مادران باشد

مرزا قادیانی مدارج السالکین سے بیرعبارت حدیث بتلاتے ہوئے تقل فرمائی۔ ''لـوکـان موسیٰ و عیسیٰ حیین ..... الخ! ''یعنی اگرموی یاعیلی زندہ ہوتے۔ لیس ثابت ہوا کیسٹی مرکے اور بیابن قیم کانم بہے۔

ناظرین! مرزا قادیانی کی بتائی ہوئی کتاب میں سےاب ہم پوری عبارت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جس سے قادیانی صدافت وامانت کا پید چل جائے گا کہ سے ظلی نبی کبود یوں کا بھی بادا بی ہے۔ کوئی تحریف کرنا آپ سے سیکھے۔

(دارج الراكسين جم سالته عامة لجميع الجن والانس في كل زمان ولوكان جميع الشقلين فرسالته عامة لجميع الجن والانس في كل زمان ولوكان موسى وعيسى حيين لكانا من اتباعه واذ انزل عيسى ابن مريم فانما يحكم بشريعة محمد علي " و قرمات بي اورآ مخفر تعلي كي نوت تمام جن وانس كي يروى فرما توري الفرض اكرموى اورسي بحى زنده بول و وه ضرور آ مخفو والله كي يروى فرما كي يروى فرما كي اين مريم نزول فرما كي حروى فرما كي المن الربيس ابن مريم نزول فرما كي كي و ده بحى شريعت محمد كالله يربى عمل كري سكرة وه بحى شريعت محمد كالله يربى عمل كري سكرة وه بحى شريعت محمد كالله يربى عمل كرين سكرة وه بحى شريعت محمد كالله يربى عمل كرين سكرة وه بحى شريعت محمد كالله يوبى عمل كرين سكرة وه بحى شريعت محمد كالله يوبى عمل كرين سكرة و هوبكي شريعت محمد كالله يوبى عمل كرين سكرة و هوبكي شريعت محمد كالله يوبى المناس ا

اور یہ متعقبل ہی میں ہوسکتا ہے۔ پس ثابت ہوا او مسن اور ہوتی تو اللہ تعالی ہون فرماتے' وان مسن اهل من به به 'نفر ماتے اور نیز' وان من اهل مرانی اس میں شامل ہے۔ پس ثابت ہوا کہ تمام سے پہلے سے چرائیا ان لائیں سے اور سے ابن مریم دو خدا تیں مریم رو خدا تیں جیسے نصار کی کہتے ہیں۔'

سیح جلد جهارم ص۱۶۹) ی کے ساتھ آسان پر چڑھ جاتا یقینا مسے علیہ ں وہ آسان پر چڑھ گئے اور عقریب زمین پر سے موانق ہیں۔ دہ بھی مسلمانوں کی طرح یہی ڈھ گئے اور عقریب زمین پراتریں گے۔'' السلام جب آسان سے نازل ہوں گے تو وہ

مب رکھتے ہیں۔ کیا قادیانی سیا ہے یا جمونا۔ پاکردکھائیں موعودہ انعام کے علادہ سوآنداور پی زبان سے بتاتے ہیں۔

۲۱) ''جوالیک می جمونا ہو جائے تو پھر دوسری

رویم کئے جاؤتو تمہاری مرض یہ بھی بتادوں مرتبے کے تھے۔لووہ بھی من لوچا ہے عمل نہ

ن۲۲۱)'' فاضل ومحدث ومفسرابن تيميه جواپيخ

ا بن میں وصوف کون تھے۔ انہوں نے کون کون می لے خیال میں مرزا قادیانی کواس کمرائی تک وکنچنے جناب امام کی دور بین نگاہ اوران کی خداداد ذبانت وقابلیت نے آج سے چھسوسال قبل امت مرزائید کے لئے اعلان فرمایا کہ دنیم میبود یو! مرزا قادیانی کوظلی بروزی سجھنے والواپنے ایکان کی تجد ید کرد۔

فقیر کے خیال میں یمی مضمون کافی ہے۔ گریداد ندھی کھوپڑی والے شک کریں گے۔ اس لئے تیم کا ایک دواور حوالے ایسے دے دول جورگ الحاد پر تیز چاقو کا کام دیں۔

(کتاب النیان مصنف این قیم ۱۳۹) میں ارشاد کرتے ہیں۔ 'و هدذ المسیح ابن مریم حیی لم یمت و غذاه من جنس غذاه الملتکة '' ﴿ جناب کے این مریم زنده یں۔ فوت نہیں ہوئے اوران کی غذاوی ہے جوفر شتول کی ہے۔ ﴾

تاظرین! انصاف فرمائیں کہ جناب امام موصوف حیات ثابت کردہے ہیں یا ممات وہ تو مرزا قادیانی کے دجل کو بھی ساتھ مساتھ آ شکارا کرتے ہوئے قلع وقع فرمارہے ہیں۔ کہ خبردار عہمیں کوئی یہود بہکا نہ دے کہ سے آسان پر چڑھ گئے۔ اب وہاں بھیتی باڑی کرتے ہیں یا ہوٹل کھلے ہوئے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں وہ فرشتوں کی خوراک پر اکتفا فرماتے ہیں۔ ایک فصل کونات اور سننے۔

ہدایۃ المیاری مصنفداین قیم میں ارشاد ہوتا ہے کہ: ''وہ سے جس کی انظار مسلمان کر رہے ہیں وہ عبداللہ ہے۔اللہ کا رسول ہے۔روح اللہ ہے اور کلمۃ اللہ ہے جواس نے جنابہ مریم بتول کی طرف نازل فرمایا۔ لین جناب عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بندے اور اس کے رسول جناب محملیا تھے بن عبداللہ کے بھائی ہیں۔وہ اللہ کے دین اور اس کی تو حید کو غالب کرے گا اور اپنے ان دشمنوں کوئل کرے گا۔ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کراہے اور اس کی ماں کو معبود بتالیا ہے اور انہیں قل

کرےگاجواس پراور اور وہ دُشق میں شرقہ فرشتوں کے کا ندھے دیکھیں کے۔آپالڈ

مرزائیو! کافر ہوجاؤگے۔ کیوؤ بڑے ہی مداح تھے۔ (کتاب ا

وتت کے امام تھے۔'' مزار ال

مرزا قادیانی کے ہموا حدیث نقل کی ہے۔" زندہ ہوتے تو بجزمیرا

اس کئے اور کچھ کہنے قامل ہیں۔سواس کا ا

بھلا یہ یا قوت وجواج کی لاج نہیں سنئے۔

جنابا، پر کیا کیا دلائل ہیں او ہے کہ نمیس ہوگا۔ کوڈ دہ اہل کتاب جونز دل

کے آسان پراٹھائے منمیرانہ کی سیح کی طر ہے اس پرائیان لا تا کرے گا جواس پراوراس کی والدہ پراتہام لگاتے ہیں۔ پس ای سے کے انظار مسلمان کررہے ہیں اور وہ دمشق میں شرقی منارہ پراس حالت میں نازل ہونے والے ہیں کدایے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے کاندھے پر مجھے ہوں گے۔ لاگ آپ کواپی آ تکھوں سے آسان پرسے آتے ہوئے دیکھیں گے۔ آپ ایندگی کتاب اوراس کے رسول کی سنت کے مطابق تھم کریں گے۔''

مرزائیو! کہیں جاتے جاتے جناب امام کے نقلس پرحرف ندر کھ دینا۔ ہاں بھیا کے کافر ہوجاؤ کے۔ کیونکہ وہ ساتویں صدی کے مسلمہ مجدد تھے اور اس کے علاوہ مرزا قادیانی ان کے برے ہی مداح تھے۔

( كتاب البرية عاشيه ٢٠١٥ ، خزائن ج٣١ص ٢٦١) " فاضل ومحدث ومفسر ابن قيم جوابية وقت كامام تقيم"

جناب امام عبدالوہاب شعرافی ۔ ان حضرت پر بھی مرزا قادیانی کا یہ گمان ہے کہ یہ بھی مرزا قادیانی کا یہ گمان ہے کہ یہ بھی مرزا قادیانی کے ہمعواضے ۔ لینی وفات مسلح کے قائل شھاور دلیل یہ بیش کرتے ہیں کہ آپ نے یہ صدیم فقل کی ہے۔' کہ و کہان موسیٰ و عیسیٰ حیین ۔۔۔۔ اللح اِسْ کی میارہ بی نہ تھا۔ کھ زندہ ہوتے تو بجزمیری متابعت کے آئیس کچھیارہ بی نہ تھا۔ کھ

قارئین! اس حدیث کی صحت وعدم کے متعلق پنچیلے اوراق میں مفصل بحث ہو پیگی۔ اس لئے اور پچھ کہنے کی ضرورت نہیں ۔ باتی رہاسوال امام موصوف کے عقیدہ کا کہ وہ ممات سے کے قابل میں ۔ سواس کا جواب سنتے اور قادیا نی دیانت کوشع ہدایت دکھا ہے۔

(الیواقیت والجواہرج۲ص۱۳۱) سبحان الله! کتاب کا نام ہی قابل تعریف ہے۔ پھر محلا سے یا قوت وجواہر کا خزینہ قادیانی روڑ ہےاور کنگروں کوکوڑی کے ہزار ہزار نہ بتا و بے تو نام کی لاج نہیں سنتے۔

جناب امام اپن اس انمول کتاب میں خود ہی سائل بن کر پوچھتے ہیں کہ ''مسیح کے نزول پر کیا کیا دلائل ہیں اورخود ہی جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔ دلیل نزول سے پراللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ نہیں ہوگا۔ کوئی اہل کتاب مرایمان لائے گا۔ساتھ عیلیٰ کے پیشتر اس کے مرنے کے بینی وہ اہل کتاب جونزول کے وقت جمع ہوں گے ،اور منکر ہیں معتز لی اور فلاسفہ اور یہوداور نساریٰ سے کے آسان پر اٹھائے جانے کے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عیلیٰ کے متعلق کہ وہ نشانی ہے قیامت کی اور ضمیرانہ کی سے کی طرف پھرتی ہے۔ تی ہدے کہ وہ بمعہ جم کے آسان پر اٹھالیا گیا ہے اور واجب ہے اس پر ایمان لانا کیوکہ خدا تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ بلکہ اٹھالیا اللہ نے آس کوا پی طرف۔

کر: ''فسن ادعی انه مع محمد کالخضر لامة فیلجدد اسلامه ویشهد انه مفارق ون من خاصة اولیاه الله وانمنا هو من کادموی کردوی کرے کہ بناب سرورالانبیاء مساتھ خفریا اگر کوئی فخص امت محمدید ش سے کی کہ ایسا فخص ایت علیدہ ہونے والا ہے۔ کہ ایسا فخص اسے کینتہ علیدہ ہونے والا ہے۔ کہ ایسا فخص شیطان کا دوست ہے۔ کہ

سیب میں میں میں موروں کے ہوئی ہے۔ اخداداد ذہانت وقابلیت نے آج سے چیسوسال میرود یو! مرزا قادیانی کوظلی بروزی سجھنے والوایئے

ہے۔ گریداوندھی کھوپڑی والے شک کریں گے۔ درگ الحاد پرتیز چاقو کا کام دیں۔

ن ارشاد كرتے ميں - "وهد المسيح ابن ذاه الملتكة " (جناب سي اين مريم زنده يں ـ اك ب- )

امام موصوف حیات ثابت کررہے ہیں یاممات را کرتے ہوئے قلع وقع فرمارہے ہیں۔ کے خبر دار ماکئے۔اب وہال کیتی باڑی کرتے ہیں یا ہوئل رشتوں کی خوراک پر اکتفا فرماتے ہیں۔ایک

اد ہوتا ہے کہ: ''وہ میے جس کی انتظار مسلمان کر آللہ ہے اور کلمت اللہ ہے جواس نے جنابہ مریم مریم اللہ کے بندے اور اس کے رسول جناب فاور اس کی توحید کو غالب کرے گا اور اپنے ان سے اور اس کی ماں کو معبود بنالیا ہے اور آئیس قل ہوہ کمافت نہ ہوگی ا آ یے اور میک ایمانی۔ (نومات کم السلام نے دوسرا آسال عیسیٰ ابن مریم کو پایا کہ موئے۔ بلکہ اللہ تعالی۔

ايياى <sup>(ن</sup> كەمىخىرت غىسىلى علىيال ( نۇ جات َ

ہے توجواب بیرے کہا قبیل موته "معتزل کرتے ہیں ووسب ال لیلساعته "طاہر۔ ہے اور صدید شیخ میں

ے شرقی سف فرشتوں سے کندر فرور ساتھ آسان پراٹھا ارشادہ۔"

قادياني درمرك

واجت پڑتی۔ ہوتے ہیں اورڈ بنادیے ہیں۔ فرمایا ہے کہ ہما کی ا ...... "وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته (نساه: ۱۹۵۹)"

ا..... "وانه لعلم للساعته (نساه:٦١)"

سا..... "وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه (نسام: ١٥٨٠١٥٧)"

مندرجہ بالاترام کی آیات مندرجہ بالا سے جناب امام صاحب نے استدلال فرمایا۔ اس کےعلاوہ اور بیسوں ارشاد ہیں میمرعاقل رااشارہ کافیسٹ پر ہی اکتفا کرتا ہوں۔

بہرحال قادیانی صداقت کا انداز معلوم ہو گیا۔ اب مرزا قادیانی کی امام موصوف کے حق میں عقیدت بھی سن لیس۔

ورازاله اوبام م ۱۲۹، خزائن جسام ۱۷۲) ' محدث اور صوفی ہونے کے علاوہ معروف کا اور تفقہ تام کے رنگ سے رنگین تھے''

او نیم بہودیو! کچھتو کہوکیااب بھی نہ ہانوں نہ ہانوں کی بال ہٹ رہے گی۔ کیاا ہے لوگ بھی جھوٹ بولتے ہیںاور پچھنبیں تو مرزا قادیانی کےالفاظ ہی سے شر ماؤ۔ معنون مر سے معنون مر

جناب حفرت فيخ محى اليدين ابن عربي ا

قادیان والوا خداتمہیں ہدایت نصیب کرے اور راہ راست پرلائے۔ مگریہ کیا حماقت ہے کہ بلا تحقیق کی بزرگ کے عقیدے پرحملہ ہور ہاہا وراس جہالت کا کیا تھکا نہ ہے کہ جناب شخ کوا پنی حمایت میں لایا جار ہاہے۔ حالا نکہ جس قدرشر ح وسط سے حیات میں میں انہوں نے کہا وہ غلوتک پہنچا ہوا ہے۔ اونیم یہود ہوا میدان میں آؤاورای بزرگ کے عقائد پر فیصلہ کرلو۔

کس قدرد یدہ دلیری اور افسوس ہے جواس ہزرگ کو بھی اپ شار میں لانے کے لئے
کہا جاتا ہے کہ وہ بھی حیات سے کے قائل نہ تھے اور دلیل میں تغییر عرائس البیان کا حوالہ دیا جاتا
ہے۔ حالا تکہ یہ بات ہی محکوک ہے کہ پینٹیر ان کی ہے یا نہیں۔ بھلے مانسو جب ان کی اور کتا ہیں
الیی موجود ہیں جس پر کسی ہم کا شک وشہبیں تو کیوں نہیں انہیں اٹھاتے اور و کیھتے اور اگر ای تغییر
پرضد ہے تو یہ بھی تو تمہبیں کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ اس میں لکھائی کیا ہے جوتم و دیتے کو جھے کا سہار ا
لے رہے ہو۔ سنو وہ تو یہ بہتی ہے کہ سے دوسر بدن کے ساتھ اتر ہے گا۔ اس میں وفات سے کا
کون سام مغہوم ہے۔ ہاں اگر دوسر بدن کے الفاظ آسلی دیتے ہوتو سنواس کا مطلب یہ ہے کہ
حضرت سے جب تک مشیت این دی سے زمین پر ہے۔ بوجہ طعام اراضی ان میں گافت موجود
مقر ہے مگر اب صد ہابری گذر نے اور آسان پر بود وہاش رکھے کے بعد جب ناز ل ہوں گرتو ظاہر

الكتاب الاليؤمنن به قبل موته

ته (نساه:۲۱)"

بل رفعه الله اليه (نساه:۱۰۸٬۱۰۷)'' بالاسے جناب امام صاحب نے استدلال فرمایا۔ الشاره کافیست پریم اکتفا کرتا ہوں۔

علوم ہوگیا۔اب مرزا قادیانی کی امام موصوف کے

الدن محدث اور صوفی ہونے کے علاوہ معروف

ندمانوں ندمانوں کی بال ہٹ رہے گی۔ کیا ایسے دیانی کے الفاظ ہی ہے شرماؤ۔ م

ب كرے اور راه راست برلائے مكريد كيا حاقت رہاہے اوراس جہالت كاكيا محكانه ب كه جناب فيخ ندر شرح وسط سے حيات سے ميں انہوں نے كہاوه واوراى بزرگ كے عقائد برفيعله كرلو۔

ہے جواس بزرگ و بھی اپنے شاریس لانے کے لئے تھے اور دلیل میں تفسیر عرائس البیان کا حوالہ دیا جاتا ن کی ہے یا بیس نے ہوئی انسوجب ان کی اور کتابیس کیوں نہیں انہوا تھے اور در کیھتے اور اگر ای تفسیر اس میں کھانی کیا ہے جوتم ڈو ہے کو تنکے کا سہارا کے بدن کے ساتھ از رکا گا۔ اس میں وفات سے کا الفاظ آلی دیتے ہوتو سنواس کا مطلب سے ہے کہ پررہے۔ بوجہ طعام اراضی ان میں کثافت موجود

دوباش رکھنے کے بعد جب نازل ہوں گے تو ظاہر

ہے وہ کثافت نہ ہوگی اور یکی دوسرابدن ہے۔اس میں تمہیں کیا فائدہ ہے؟ کچھ بھی نہیں۔اب آ ہے اور عینک ایمانی سے ان کی مشہور ومعترکتاب ملاحظ فرمائے۔

ونز هات ميه باب ٣٦٧، ج٣ ص ٣٨٠) مين فرماتے بين كه: "لين كھولا جرائيل عليه السلام نے دوسرا آسان جس طرح كے كھولا تھا پہلا جب داخل ہوئے رسول كريم الله قوا جا تك عينى ابن مريم كو پايا كه اپنے جسم عضرى كے ساتھ موجود تھے عينى عليه السلام ابھى تك فوت نہيں ہوئے۔ بكد اللہ تعالى نے ان كو آسان پراٹھ اليا اوران كو بين ركھا ہوا ہے۔ "

ایبای (نوعات کیرباب۳۷۳) می فرماتے ہیں کہ: ''اس بارہ میں کسی کا اختلاف نہیں کہ حضرت عسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے۔''

ر آئید کمالات اسلام ص۱۵۸) دو بی صاحب فتو صات مکید برد محقق اور فاضل مونے کے علاوہ اہل زبان بھی متھے۔''

(ازالداد بام م ۱۵۲، فرزائن ج س م ۱۷۷) "جب اہل ولالت کو کسی واقعہ میں صدیث کی حاجت پرتی ہے تو وہ آنخضرت اللہ کی زیارت سے مشرف ہوجاتا ہے۔ چر جرائیل نازل ہوتے ہیں اور آنخضرت اللہ سے وہ مسلہ جس کی ولی کو حاجت ہوتی ہے یو چھ کر اس ولی کو ہتا ہے۔ یعنی خلی طور پروہ مسئلہ بنرول جرائیل منکشف ہوجاتا ہے۔ پھر شخ ابن عربی نے بنادیتے ہیں۔ " فرایا ہے کہ ہم اس طریق ہے آنخضرت میں ہے احادیث کی تھی کرالیتے ہیں۔ "

مرزائيو!انصاف دريانت سے كام لواور مندرجه بالا داقعات كو يجھنے كى كوشش كرو۔ بخدا ہم تمہارے بھلے كى كہتے ہيں۔اللہ تنہيں صراط منتقیم پہلائے۔آ مین! جناب حافظ ابن حجرع سقلاني

(فخ الباری جه ص ۲۹۳) (اس سے ظاہر ہے کہ جناب ابو ہر ہے گا فد ہب ہہ ہے کہ قول اللہ قبل موتہ ہیں ضمیر (ہ) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف پھرتی ہے۔ پس معنی اس آ بت کے بیہ ہوئے کہ اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ایمان لے آئیں گے اورای بات پر عبداللہ بن عباس نے جزم کیا ہے۔مطابق اس کے جوامام جریر نے آپ سے بطریق سعید بن جبیر با ساوی دوایت کیا ہے اور نیز بطریق الجی رجاء حضرت امام حسن بھری سے روایت کیا۔ کہا انہوں نے کہ اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ایمان سے روایت کیا۔ کہا انہوں نے کہ اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ایمان لائیں گے اور خداکی قسم آپ یقینا اس وقت تک زندہ ہیں جب آپ نازل ہوں گے تو سب آپ پرایمان کے آپ کیس کے۔ ''

مرزا قادياني

اس واقعه کی حدیث بھی

زبردست ذ النوة ص۱۹۱ صحح ماننة ۲

ا ٹھائے جا۔ د

جىم *عنعر*ى جىمانىت

"يىنىزل بول2. لمت پربوا جناباه

لما حظافراً. يمال صرف

طالبكاأ

السـاعة. نازل بوز

سے کا م لواور مندرجہ بالا دا قعات کو بجھنے کی کوشش کر د۔ بخدا مراط متقم پہلائے۔آ مین!

ی سے فلاہر ہے کہ جناب ابو ہر برہ گاند ہب یہ ہے کہ قول
یہ السلام کی طرف بھرتی ہے۔ پس معنی اس آیت کے یہ
م پر حفرت عینی علیہ السلام کی موت سے پہلے ایمان لے
گٹ نے جزم کیا ہے۔ مطابق اس کے جوامام جر برنے آپ
یکیا ہے اور نیز بطریق ابی رجاء حضرت امام حسن بھری
ماب حضرت عینی علیہ السلام کی موت سے پہلے ایمان
سے تک زندہ ہیں جب آپ نازل ہوں مے تو سب آپ

مندرجہ بالا حدیث کی صحت پر مرزا قادیانی کے دستخط کرادوں۔ سو وہ بھی سنو مرزا قادیانی اس حدیث کواپنی صدافت پرنا کام چیال کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

(ازالداوہام ۱۹۳۸ مزائن جسم ۵۸۸،۵۸۷) ''امام بخاری نے ...... فاہر کیا ہے کہ اس واقعہ کی وجہ ہے آئخضر سیالی کو گئی ابن مریم ہے ایک مشابہت ہے۔ چنانچ ص ۲۸۹ میں حدیث بھی بروایت ابو ہر پر الکھودی ہے۔ انا اولیٰ الناس بابن مریم والا نبیاه ..... الخ' اور چھوٹے مرزا قادیانی لیخن موسیو بشیر فلیفدود م نے بھی اس مدیث کی صحت پر بڑے نر بردست دستوط کرتے ہوئے باپ پرلگانے کی تیس مارخی کی ہے۔ چنانچہ وہ اپنی کتاب (حقیقت زبردست دستوط کرتے ہوئے باپ پرلگانے کی تیس مارخی کی ہے۔ چنانچہ وہ اپنی کتاب (حقیقت المدید وست کی بید بہت پھوفر ماتے ہیں۔ بہر حال صدیث کونہا ہے مسلم مسلم مانتے ہیں۔ بہر حال صدیث کونہا ہے۔ حقیق مانتے ہیں۔ بہر حال صدیث کونہا ہے۔ حقیق مانتے ہیں۔ بہر حال صدیث کونہا ہے۔ حقیق مانتے ہیں۔

(تلخیص الحیر جسم ۳۹س ملی بیروت) میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ: "عیسیٰ کے الله الله کے بارہ میں محدثین اور مفسرین امت کا اجماع ہے کہ حضرت عیسیٰ علیدالسلام زندہ جسم عضری کے ساتھ اٹھائے گئے تھے۔اگر کسی نے اختلاف کیا ہے تو اس بارہ میں کہ آیا وہ رفع جسمانی سے پہلے فوت ہوئے تھے یاسو مجھے۔"

اورابیایی (فق الباری جه صادی، بابندولیسی این مریم علیه السلام) پیس فرماتے ہیں۔ "یسنول عیسی ابن مریسم مصدق بمحمد شائل ملته " فریسی ابن مریم نازل ہول کے درال حالیہ وہ تعمد بی کرنے والے ہول کے رسول اکرم اللہ کی اور آ مخضرت کی ملت پرہول کے۔ ﴾

جناب امام جلال الدين سيوطي مجد دصدي تمم

ناظرین! سابقداوراق میں جناب امام موصوف کی قرآنی تغییر برآیت کی تحت میں ملاحظ فر مانچکے ہیں۔ ملاحظ فر مانچکے ہیں۔ ملاحظ فر مانچکے ہیں۔ یہاں مرف جمرکا ایک دوحوالے دینامقعود ہیں۔ یہی وہ سنئے:

(تغیر درمنثورج من ۲۳۱ زیر آیت دان من الل اکتاب) پیس حضرت امام محمد بن علی بن ابی طالب کا ایک قول نقش کرتے ہیں۔

"أن عيسىٰ لم يست وانه رفع الىٰ السماه وهو نازل قبل ان تقوم الساعة "بالتحيّق عيلى عليه السلام فوت نبيل موئه اورتحيّق وه المحاسة كيمطرف آسان كه اور نازل مول كے قيامت سے پہلے " اییای کتاب الاعلام میں فرماتے ہیں کہ ''عیسیٰ ہمارے نجھ اللہ کی شرح کے مطابق عظم کریں کے نہ کہ اپنی شرح سے جیسا کہ نعس کیا اس پر علاء امت نے اور اس کی تاکید میں احادیث وارد ہوئی اور اس پرامت محدی کا اجماع بھی قائم ہو چکا ہے۔''
مرزا قادیانی ورمدح امام می گوید

آزالدادہام ص ۱۵۱، خزائن ج سم ۱۷۷) میں مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ: '' پھرامام شعرانی صاحب نے ان لوگوں کے نام لئے ہیں۔ جن میں سے ایک امام محدث جلال الدین سیوطی بھی میں ۔ (اور امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں) ..... کہ میں آنخصرت اللہ کی خدمت میں تھیج امادیث کے لئے جن کومحدثین ضعیف کہتے ہیں حاضر ہوا کرتا ہوں۔ چنا نچہ اس وقت تک پھتر دفعہ حالت بیداری میں حاضر خدمت ہوچکا ہوں۔''

مرزائيو! ايمان سے كہوائي بزرگ بستى جے پچھز دفعہ بيدارى ميں سركار دو عالم الله الله ميں سركار دو عالم الله الله مليں كسى كفرية عقيد بي برقائم روسكتى ہے اور قرآن عزيز كے استدلال كوغلط استعال كرسكتى ہے ہر گرنہيں ۔ اب سوچو يہ كيا اندھير ہے كہ تمام كے تمام ايك لائن پسيد ھے جارہے ہيں اور اس مسئلہ كواجماع امت قرار د برے ہيں ۔ كيابيسب مشرك ہيں ۔ نعوذ باالله من ذالك! اس لئے سوچواور مجموكہ قاديانی غلط راستے پر بلاتا ہے اور يقيناً كذاب ہے۔

جناب ملاعلی قاری مجد دصدی دہم

(شرح فقد اکبرس ۱۳۱) دو معزت عیسی علیدالسلام جب آسان سے نازل ہوں کے تواس وقت دجال اس طرح مجھلے علی جس طرح یانی میں نمک ۔ "

(شرح شفاح ٢ص ١٩٥) " حضرت عيسى عليه السلام آنخضرت عليه سے بہلے كے ني بيں اور آپ مالية كے بعد نازل مول كے اور شريعت محمدى بر على كريں گے۔"

(مرقاۃ شرح مھلؤۃ ج میں ۲۳۳) ہیں نازل ہوں مے حضرت سیلی علیہ السلام آسان ہے۔ (جح الوسائل معری ص ۵۹۳) بالتحقیق جناب عیسیٰ علیہ السلام آنخضرت علی ہے کہ پہلومیں دفن ہوں کے۔ابو بکڑوع شرکے درمیان۔

جناب فيخ محمطا مرتجراتي مجددصدي دبم

( مجم الحارج الم ۱۳۳۰) أو قنال منالك منات وهنو ابن ثلاث وثلاثين سنة ولعله اراد رفعه الى السماء اوحقيقة ويجتبى أخر الزمان لتواتر خبر النزول "

"اورامام ان کوآسان پراٹھانے احادیث ان کے نزولر جناب امام ربانی (کتوبات فرما کرآ تخضرت

علامتیں جن کی نسبت سورج کا عادت کے مطرت عیسیٰ علیہ السلا

حفرت عیسی ان کے موافقت کریں گے ہیں۔حفرت عیسی ء شریعت کی متابعت قادیانی در مدح

رص وکرانات بزرگ مستایس سے تیں۔"

مرزاع بیں۔یاشرکا درما ان کا خاتر ہوا۔ رئیس الحد ٹیر

فوزالا حفرت عيسلى علييا<sup>ا</sup> راقل كمان كردـ'' ''اورامام مالک نے فرمایا کہ ہو محکے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کوآ سمان پراٹھانے کا ارادہ کرلیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانہ میں آئیں گے۔ کیونکہ احادیث ان کے فزول کے بارہ میں متواتر ہیں۔''

جناب امام رباني مجد دالف ثاني جناب يتينخ احمد سر مهندي

( تمتوبات امام رباقی دفتر ۲ ص ۱۹۰،۱۸۹ مکتوب ص ۱۷ ) د محضرت عیسی علیه السلام نزول فر ماکرآ تخضرت عیسی علیه السلام نزول فر ماکرآ تخضرت الله کی شریعت رغمل پیرا بول مے اور آپ کے امتی بوکر دبی ہے۔ قیامت کی علامتیں جن کی نسبت مخبرصا وق نے خبر دی ہے۔ سب حق ہیں۔ ان میں کی قشم کا خلاف نہیں۔ یعنی علیہ الرضوان کا خلام بونا اور صورت کا عادت کے خلاف مغرب سے طلوع کرنا حضرت مہدی علیہ الرضوان کا خلام ہونا اور حضرت عیسی علیہ السلام کا نزول فرمانا۔"

''حدیث میں آیا ہے کہ اصحاب کہف حضرت امام مہدی کے مدو گار ہوں گے اور حضرت علی ان کے مدو گار ہوں گے اور حضرت علی ان کے ماتھ موافقت کریں گے۔ انبیاء علیم الصلوۃ والسلام کا کلم منفق ہے کہ ان کے وین کے اصول واحد بیں۔ حضرت علیہ السلام جب آسان سے نزول فرما ئیں گے تو حضرت خاتم الرسل اللہ کی گئریت کی متابعت کریں گے۔''

قادياني ورمدح مي كويد

( کتاب البریم ۲۰۰۸ نزائن جسام ۹۲) «مجد دالف ثانی کامل ولی اور صاحب خوارق وکرامات بزرگ متے۔"

(آئیند کمالات اسلام ص ٢٠٥ ، فرائن ج ۵ مل ایناً) " محضرت مجدوالف ثانی اولیاء کہار میں \_ "

مرزائیواسوچواور شندے دل ہے جواب دوکیاا لیے بزرگ بھی نعوذ ہاللہ جھوٹ بولتے بیں ۔ یامشر کا نہ عقا کد کی تلقین کرتے ہیں۔ یقینا انہوں نے وہی کہا جوا جماع امت ہے اور اس پر ان کا خاتمہ ہوا۔

رئيس المحدثين جناب حضرت احمرشاه ولى الله صاحب محدث وبلوك

فوز الكبيرين فرماتے جيں كه "ونيز از مثلات ايشان كيكي آنست كه جزم مى كنند كه حضرت عيسىٰ عليه السلام معتول شده است وفى لواقع در حق عيسىٰ اشتبائے واقعه شده بودر فع برآسان راقل مكمان كرد"

میں کہ:''عیسیٰ ہمارے نبی اللہ کی شرح کے مطابق مل کیا اس پر علاء امت نے اور اس کی تاکید میں رع بھی قائم ہو چکا ہے۔''

11) میں مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ:'' پھرامام شعرانی ن میں سے ایک امام محدث جلال الدین سیوطی بھی ں ).....کہ میں آنخضرت اللہ کی خدمت میں تھیج یں حاضر ہوا کرتا ہوں۔ چنانچہاس وقت تک پچھتر ہا۔''

ہتی جے پھر دفعہ بیداری میں سرکار دو عالم اللہ استعمال کر سکتی ہے ہر آن عزیز کے استدلال کو غلط استعمال کر سکتی ہے ہر ہمام ایک لائن پرسید ھے جارہے ہیں اور اس مسکلہ مشرک ہیں۔ نعوذ باالله من ذالك! راستة پر بلاتا ہے اور یقیناً كذاب ہے۔

علیدالسلام جب آسان سے نازل موں مے تواس انمک ۔ "

لی علیدالسلام آ مخضرت الله سے پہلے کے نی ہیں جمدی بڑمل کریں ہے۔''

ازل ہوں مے معزت عیسیٰ علیہ السلام آسان سے۔ بناب عیسیٰ علیہ السلام آنخ ضرت علق کے پہلو میں

مالك مات وهو ابن ثلاث وثلاثين وحقيقة ويجئيي أخر الزمان لتواتر ایسانی (تاویل الا مادیده م ۲۰) میں فرماتے ہیں کہ: ''اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کویا
ایک فرشتہ سے کرز مین پر چلتے سے پھر یہود یوں نے ان پر زند یق ہونے کی تہمت لگائی اور قل پر جمح
ہوگئے ۔ پس انہوں نے تد بیرکی اور خدا نے بھی تد بیر فرمائی اور اللہ بہترین تد بیرکنندہ ہے۔ سواللہ
نے ان کے واسطے ایک صورت مثالیہ بنادی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوآسان پر اٹھا لیا اور ان
کے گروہ میں سے یا ان کے وقمن کے ایک آ دی کو ان کی صورت کا بنادیا۔ پس وہ قل کیا گیا اور
یہودی ای کو عیسیٰ سیجھتے ہے۔''

اوراياى في الرحمن شرفرا - تي يس كل وان من اهل الكتاب الالميؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا ونباشد في كس ازابل كتاب البته ايمان آورد يسلى عليه السلام في ازمردن يسلى وروز قيامت باشتسلى كواه برايشان - "

اورابیای درآیت انی متوفیك ورافعك الی "فرمات بین كه:"ارعین متوفیك ورافعك الی "فرمات بین كه:"ارعین می تخصاری قضی این والا بول اور تخصی این طرف اشان والا بول اور تخصی این طرف اشان والا بول ." صحبت سے یاک کرنے والا بول ."

اورزيراً يت وما قتلوه وما صلبوه "فرات بي كد: "ويقين كهدانداورا بكدرداشت خداتوالي اورابوائ خود"

اورزیرآیت' وانه لعلم للساعته "فرماتے ہیں کہ: وہرآ مَین میسی نشان ہست قیامت دا۔

اورای کتاب کے حاشیہ پرارشاد کرتے ہیں کہ: مترجم کوید یہودی کہ حاضر شوند نزول عیلیٰ 'البتدایمان آرند''

قادياني درمدح شاه صاحب مي كويد

(کتاب البریس ۲۰ بزائن ج۱۳ ۱۳) د شاه ولی الله کامل ولی صاحب خوارق و کرامات بزرگ تھے۔''

> (ازالهاوبام ص۵۵ انزائن جسم ۱۷۵)" شاه د لی اللّدرئیس المحد ثین منتے۔" . سرسم

مرذائئ فرشتة كالجمي سنئ

(ازالدادبام ص ۹۲۸، نزائن ج ۳ ص ۱۲۲، اشتهار نور الابعداد صدافت آ فارعیدائی مساحبوں کی ہایت) دمیر سے پیار سے ولی اللہ محدث و بلوی "'

) میں فرماتے ہیں کہ:''اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کو یا یوں نے ان پر زندیق ہونے کی تہمت لگائی اور قمل پر جمع نے بھی مذہبر فرمائی اور اللہ بہترین مذہبر کنندہ ہے۔سواللہ کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوآسان پر اٹھا لیا اور ان کے آدمی کوان کی صورت کا بنادیا۔ پس وہ قمل کیا گیا اور

وفیك ورافعك الى "فرات بى كد" ارعیسی كدار اردى كارون كارون كارون كافرون كى

ما صلبوه "فرماتے میں که:" ویطین مکشدانداورا

ساعته "فرمات بين كه : وبرآ مَيْزِيني نشان بست

ركرتے ين كه: مترجم كويد يهودي كه حاضر شوندنزول

٩٢)''شاه ولى الله كالل ولى صاحب خوارق وكرامات

١٤) "شاه ولى الله رئيس المحدثين تقيه."

۹۲۷، اشتهار نور الابعاد صدانت آ دار میرانی صاحبوں کی ۔'' ''' میرم نوروین!

حفرت الما موافظ شاہ ولی اللہ صاحب محدث وہلوی کے متعلق میرا خیال تو ہے کہ اگر روز جز اللہ تبارک و تعالی زمین ہند کوقو ہ نطق دے کر پو چھے کہ بتلا کہ تیرا نیک عمل کیا ہے تو سرز مین ہند برئے سرور واطمینان سے یہی جواب دے گ۔ بلکہ مجسم علم وعمل میں حضرت شاہ صاحب موصوف کو پیش کرے گی۔ خوف طوالت مانع ہے درنہ شاہ ولی اللہ کے متعلق کھتے۔ البتہ اتنا کہہ دستے ہیں کہ آپ کے خلوص کا بہتے ہے۔ ہندوستان چھوڑ کر عرب وجم میں آپ کے تلا فدہ ہیں اور آپ کی تصانیف کا درجہ اور متبولیت جوامت کے ہاں ہے۔ وہ فریق ٹانی کو بلاچون و چرا بلکہ بلا اور آپ کی تصانیف میں سے صرف جمتہ اللہ البالغہ کو دیکھنے سے معلوم ہوجائے گا کہ ہمارالکھنا شاہ صاحب کے متعلق بالکل تھوڑ اہے۔ ''ر حدمه الله تعالى و ادخله ہوجائے گا کہ ہمارالکھنا شاہ صاحب کے متعلق بالکل تھوڑ ا ہے۔ ''ر حدمه الله تعالى و ادخله فی جنّات النعیم آمین''

اوراگراییایی بدختی کے متعلق پوچھا گیا تو وہ ندامت سے مرزائے قادیانی کا دکھڑا روئے گی اور عرض کرے گی کہ یا اللہ کاش میرے دامن پر قادیان کی نوست کا بدنما دھبہ نہ ہوتا۔ فقیر کے خیال میں گزار ہند کوا تنامایوں نہیں ہوناچا ہے۔ کیونکہ پھولوں کے ساتھ کا نوں کا چولی دامن کا رشتہ ہمیشہ سے چلا آیا ہے۔ حتی کہ خطہ عرب نے جہاں لخر دو عالم اللی ہے کیا وال چولی دامن کا رشتہ ہمیشہ سے چلا آیا ہے۔ حتی کہ خطہ عرب نے جہاں لخر دو عالم اللی کے یا وال چولی دامن کا رشتہ ہمیں۔ ایسا ہی جہاں رحمانی طاقتوں کی خیرو برکت نے عشرہ مبشرہ پیدا کئے۔ وہاں طاخوتی تو تیں ہمی خاموش ندر ہیں۔ انہوں نے بحی عبداللہ بن ابی جیسے منافق اور عبدالرحلٰ بن مجم جیسے بدنھیب اور یزید بن معاویہ جیسے شتی پیدا کرنے میں کی نہیں گی۔

خدا محفوظ رکھ ہر بلا سے خصوماً آج کل کے انبیاء سے جناب ام شوکائی مجدد صدی دواز دہم

'' معرت عیلی علیہ السلام کے زندہ جسم عضری کے ساتھ نازل ہونے کے ہارہ میں حدیثیں متواتر تک پیٹنی چکی ہیں۔'' حدیثیں متواتر تک پیٹنی چکی ہیں۔'' '' یعنی وہ احادیث نبی کریم آلی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں آئی ہیں۔ تواتر کہ پی چکی ہیں۔'' آئی ہیں۔ تواتر کہ پی چکی ہیں۔'' جناب حضرت شاه عبدالعزيز صاحب محدث وبلوئ مجد وصدى سيزوجم

تغییر عزیزی پارہ ۳۰ میں ایک روایت بیان فرماتے ہیں۔

"جناب ام المونین حفرت صغیر بیت المقدس كوشریف کے تئیں اور مجدافعی میں نماز پڑھ كرفارغ ہو كيں تو طور زيتا پرتشریف کے كئیں اور وہاں بھی نماز اداكی اور كنارہ بہاڑ پر كھڑے ہوكرفر بايا كہ يدوى بہاڑے كہ جہال سے حفرت عيلی عليه السلام آسان پرتشریف لے مجئے تھے۔" جناب حضرت شاہ رقیع الدین صاحب محدث وہلوكت مجدوصدى سيزوہم

الماكر

بإمثال

و <u>کے ا</u>

قرباني

بنإز

كونيلوز

ا بن نهایت بی بهتر (ترجر قرآن ص ۷۵) می لکستے بین که: 'يا عیسی انسی متوفیك ورافعك الى" 'ه استی سی کشتی می این والا بول تحمی و الله ول تحمی و الله ول الله ول تحمی و الله ول ال

\* (رَجر قرآن م ٢٦٧) ميل فرماتے بين كه: "اور هختی وه البته علامت قيامت كى ہے: "اور هختی وه البته علامت قيامت كى ہے۔ "

جناب حضرت شاه عبدالقا درمحدث دبلوگ

موضع القرآن يس فرمات بي كدن وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته "اورنيس كولى الل كتاب بيس مع كرايمان لائ كاپيلموت اس ك-

" حضرت عیسیٰ علیه السلام المجمی زنده میں۔ جنب یہودیش دجال پیدا ہوگا تب اس جہاں میں آکر اس کو ماریں کے اور یہود ونساریٰ ان پر ایمان لائیں کے کہ یہ نہ مرے تھے۔ "" وانه لعلم للساعة "

وروه نشان ہے اس کھڑی کا حضرت سیسی طیدالسلام کا آنانشان قیامت ہے۔ ''انی متوفیك ورافعك الى ومطهرك من الذین كفروا'' ﴿ استَسِسُ مِسَ تحدوج لوں گا اورا شالوں گا بی طرف اور پاک کروں گا تحد كوكا فروں سے ۔ ﴾

"وما قتلوہ وما صلبوہ ولكن شبه لهم" ﴿ اور شاس كو (يہودنے) ارائے اور شولى پر چ مايا ہے۔ ولكن وى صورت بن كى ان ك كاوراس كو ارائيس \_ بخك بلك اس كوا تفاليا الله نے اپنى طرف \_ ﴾

بی واقع می اعدال کی حرص کے اور سول خدا فوائد میں لکھتے ہیں ہم نے مارائیسیٰ علیدالسلام کوسے اور رسول خدا فوائد میں لکھتے ہیں کہ: ''مہود کہتے ہیں ہم نے مارائیس کہتے۔ بداللہ نے ان کی خطا ذکر فر مائی اور فرمایا کہ اس کو ہر گزنہیں مارائی تعالیٰ نے ایک صورت ان کو بنادی اس کو بہود نے سولی چڑ حایا۔''

جناب حا فظ محم لكموي

(تغیر محری می ۱۹۱ تا) زیر آیت و مسکسروا و امسکسرالله والله خیسر الماکرین "فرات ی کد:

منظوم پنجابی

تاجرائیل گلیا رب لے عمیا غینی دیج چوہارے

اس حصت اندراک موری اوتھوں ول آسان سدھارے

سردار تنهاندے طبطانوس کیا تھم زبانوں

جو چڑھیں چوہارے قبل کریں عیسیٰ نوں ماری جانوں

جال چڑھ وشس وچ چوبارے عینی نظر نہ آیا

شکل شابه عیسیٰ دی رب طبیطانوس بنایا منظن عیسیٰ اسند، کشار سدلی غیر جنده ا

انهال ظن عیسیٰ اسنول کشا سولی غیر چرصایا کب کهن جو مرد حواریال خمیں کب سولی مار دوایا

ہے۔ ہیں۔ ہی ہو گرو گودویل کیل ہے ہوگ کو گور ایسان*ی ذیرآ ہ*ے''انی متوفیك ورافعك الیّ''فرما*تے ہیں كہ*:

جد کہا خدا اے عیلی ٹھیک میں تیوں پورا لیساں

بہا طلہ اسے میں طیف میں ایوں کواراں باک کر لیساں نے اپنی طرف اٹھاواں کوں کفاراں باک کر لیساں

تونی معنی تبغ کرن شے میچ سلامت پوری

وی ک ک ک کرن کے ک مطابعت پوری تے عیسی نوں اب صحیح سلامت کے میا آپ جنوری

بخارى زمان ، ابوحنيفه دوران ، جناب علامته الشيخ محمد انور كانثمير گ

مجددصدي جباردهم

کہاں سے لاؤں وہ زبان جو ہزرگان امت مرحوم علی صاحبہا الصلاۃ والسلام کا شار
کرے اور کس کے قلم کو بیجرات وطاقت ہے کہ وہ ان کے اوصاف کورٹم کرے مجمدی کان کے بیہ
ہمثال موتی بیلازوال ہیرے صفحہ دہر پر کندن کی طرح جیکے اور معیار صداقت پر سونے کی طرح
دیگھے میش رسالت کے بیانمول پروانے کو حیات مستعار کو شمع پر نثار کر گئے ۔ گران کی بیہ ہمثال
قربانی رہتی و نیا تک مشعل ہوا بیت کا کام دے گی ۔ گلزار محمدی کے بیشیر میں مقال بلبل کچھاس شان
ہے نیازی سے باغ عالم میں چھائے کہ شاخ شاخ وڈال ڈال عالم وجد میں جمومی اور چوں اور
کونیلوں نے مرحبا کی ۔ قطرات شبنم نے ان کے منہ کوچے وا اور نیم سحر نے آئیں کودی میں کھلاکر

ف وہلوئ مجد دصدی سیز دہم اِن فر ماتے ہیں۔ قدس کوشریف کے کئیں اور مجد اتصلی میں نماز روہاں بھی نماز اداکی اور کنارہ پہاڑ پر کھڑے

اعلیدالسلام آسان رِتشریف کے محے سے۔'' مرث دہلوئ مجد دصدی سیز دہم

مرت را بول جدر سعد میرار می است. ) من لکھتے میں کہ: 'نیسا عیسسیٰ انسی س لینے والا ہوں تجھ کو اٹھائے والا ہوں۔ تجھ کو

رَجر زْرَة ن ص ٢٦٧) مِن فرمات ين كد " اور

ن من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل عُكًا يُمِلِموت اسكـ

یں۔ جب یہود میں وجال پیدا ہوگا تب اس رکی ان پر ایمان لا کس کے کہ بیا نہ مرے

بی علیدالسلام کا آنانشان قیامت ہے۔ الهرك من الذین كفروا "هرائے علی میں الكا تحد كوكافروں ہے۔ ﴾ شبه لهم "هراورنداس كو (بيوونے) ماراہے

ہم نے مارائیسی علیہ السلام کوسیح اور رسول خدا رمایا کہ اس کو ہر کرنہیں ماراحق تعالی نے ایک

ان کے آ مے اور اس کو مار انہیں ۔ بے شک بلکہ

مرحبا كى ميں نے ان بررگان طب ميں سے چندا يك حفرات كو مخط حقير كتاب براس كئے كرائے بيں كمرزا قاديانى انہيں نعوذ باللہ اپناہمو اہتلا تا ہوا كہتا ہے كہ يمات من كے قائل تھے۔ فقير كواگر يد نقط بيش نہ ہوتا تو وہ ان تمام معصومين كے تئ الامكان پاكيزہ خيالات تبركا پيش كرتا۔ ذيل ميں وہ جليل القدر وظيم الثان عبد الرحمٰن كامختفر او تبركا ذكر بيش كرتے ہوئے اس مضمون كوخم كرتا ہول ۔ اس كے بعد الميليمرزا آنجمانى باتى رہ جائيں ہے ۔ سوان كے دسخط بحى عليحدہ بى ك ضرورت ہود كراد ہي على ادراس طريق سے محيفہ تقديرا فقدام پذير ہوجائے كى ۔ و مسا قو فيقى الا بالله !

وماغ كويوج

نارہے۔ر

تقی۔ بچے۔

مقامات درآ

و**ناز سے فر** جنہوں نے

صاحبى

صاحب مرد ممياسائل.

فلال مقام

سمندرکوکوز خوش اسلو دِ

رموز دمعار یرمنی نیس۔

يزهنااورسج

كرنا ناممكنا.

مدحه لم ت

سمندر کے ا

اوتا تماركر

مثلأ الرنحوكا

زماندهال کے مجد و محدث ، فقیہ وفیلسوف قبلہ علامہ مجد انور کانمیری فم الدیو بندی کی ذات کرامی کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ بطل حریت و مجاہد دین کی شخصیت و قابلیت کا بچہ بچر معترف ہے۔ ان کے علم وفعنل کی دُھاک اور زہدوا تقا کی ساکھ کا لو ہاتمام عمالک اسلامی میں مانا اور جانا ہوا ہے۔ مرحوم میں انی خوبیال تعین کہ بیان کرنے سے زبان قاصر ہے۔ جناب شخ البند معزرت مولا نا قبلہ سید محمود حسن صاحب اسیر مالٹا نور اللہ مرقدہ نے ایک عالمی مجلس میں بر مبیل تذکرہ فرمایا۔ میری دلی خواہش تھی کہ اسلامیات کے لئے ایک الی جامع کتاب بطوریا دگار کھوں جو رہتی و نیا تک کے کام قواہش تھی کہ اسلامیات کے لئے ایک الی جامع کتاب بطوریا دگار کھوں جو رہتی و نیا تک کے کام آئے۔ مرافعوں مشاغل درس و تدریس اور ہموم کارنے فرصت ندی۔ تاہم مجھے افسوس نہیں بی یا دگار میں ایک بیاتی ہوئی کتاب جھوڑ ہے جا تاہوں۔ جو اس کتاب صامت بدر جہا بہتر ہے۔ یادگار میں ایک بیات میں مدری سے بدر جہا بہتر ہے۔

تحیم الامته جناب مولانا اشرف علی صاحب تمانوی سے کس نے اسلام کی صدافت پر دلیل بچھی تو فر مایا گرصدافت اسلام بی کوئی شک کا شائیہ ہوتا تو انورشاہ کشمیری اسے بھی تبول نہ فرماتے۔ زمانہ حال بین سیدانورشاہ کشمیری کا وجود اسلام کا درخشندہ ججزہ ہے۔

فقیر کے خیال میں اگر باب نبوت مسدود نہ ہوتا اور لا نبی بعدی کا بمیشہ بمیشہ کے لئے تالہ نہ ہوتا تو وہ اس صدی کے پیغیر ہوتے۔ گر چونکہ دین کامل ہو چکا۔ اس لئے مخیائش کا کوئی موقعہ بی نبیس ۔ یکی وجہ ہے جومرز اسے قادیا نی ظلی اور پروزی دلدل میں غوطے کھار ہاہے۔

علامتہ الحصر فی الاسلام مولانا قبلہ شبیر احمد صاحب مثانی کوشاہ صاحب مرحوم سے ایک خاص انس تھا۔ ایک سی بیار تھا۔ شاہ جی کی مفارقت کی نبعت کوئی ان سے بوجھے اس صد سے کا مزا وی ٹھیک جانے ہیں جنہیں اب تک اس ورد کی لذت ٹیسیں لگاتی ہے۔ آہ! شاہ صاحب کی یادکووہ وم واپسین تک نہ بھولیں گے اور ربیاد کو بھی کیے ہو کتی ہے۔ جب کہ وہ ان کے قائم مقام اس مند کوزینت وے رہے ہیں۔ بھائی الحل کی قیمت جو ہری ہی خوب جانتا ہے۔ علم کی قدر کی صاحب

ندایک حضرات کے دستخطاحقیر کتاب پراس کئے اہتلا تاہوا کہتاہے کہ میدممات سے کے قائل تھے۔ کے حتی الامکان پا کیزہ خیالات تیرکا ڈیش کرتا۔ فعرا وتیرکا ذکر ڈیش کرتے ہوئے اس مضمون کو ختم دہ جا ئیں گے۔ سوال کے دستخط بھی علیحدہ ہی کی ان سے محیفہ لقدیرا ختنام پذیر ہوجائے گی۔ و مسا

۔ قبلہ علامہ محمد انور کائمیری ٹم الدیو بندی کی ذات
ہددین کی شخصیت وقابلیت کا بچہ بچرمحترف ہے۔
لوہاتمام ممالک اسلامی میں مانا اور جانا ہوا ہے۔
ہاقام مے۔ جناب شخ البند حضرت مولانا قبلہ سید
کتاب بطوریادگار کھوں جو رہتی ونیا تک کے کام
نے فرصت ندی۔ تاہم مجھے افسوس نہیں میں اپنی
جواس کتاب صامت سے بدر جہا بہتر ہے۔
جواس کتاب صامت سے بدر جہا بہتر ہے۔
حب تھا نوی سے کسی نے اسلام کی صدافت پر
مکا شائبہ ہوتا تو انور شاہ کشمیری اسے بھی قبول نہ
سلام کا در خشندہ مجوزہ ہے۔
سلام کا در خشندہ مجوزہ ہے۔

وونہ ہوتا اور لائی بعدی کا بمیشہ بمیشہ کے لئے
ایکہ دین کا ال ہو چکا۔ اس لئے مخبائش کا کوئی
ور بروزی دلدل میں خوطے کھار ہاہے۔
اند صاحب عثانی کوشاہ صاحب مرحوم سے ایک
گرنسبت کوئی ان سے بوجھے اس صدے کا مزا
سیسیں لگاتی ہے۔ آہ! شاہ صاحب کی یا دکووہ
لتی ہے۔ جب کہ وہ ان کے قائم مقام اس مند
بری ہی خوب جانتا ہے۔ علم کی قدر کسی صاحب
بری ہی خوب جانتا ہے۔ علم کی قدر کسی صاحب

د ماغ کو بوچھو۔عاش سے بوچھوکمعثوق کی جدائی میں کیامزاہے۔چکورسے بوچھوکرچا ندیہ کیول نار بے نقع پقربانی کی قدر برواندی جانتا ہے۔قیس سے پوچھو کہلیل سیاہ فام میں کیا جاذبیت متی \_ کی ہے ولی راولی می شناسد! انور کی قدر شبیر ہی جانتے ہیں \_ آ ہ! ان کی باداب بھی مشکل مقامات درس کے موقعوں پراکٹو خراج محسین لیتی ہی رہتی ہے۔ چنانچے مولا ناشمپر احمد عثانی اکٹر فخر ونازے فرماتے ہیں کہ جارے علمی خاندان میں الجمدللد تین مبارک ستیاں ایس گذری ہیں جنهول نے کسی علمی واد بی خینم سے خینم کتاب کو پڑھے بغیر نہیں چھوڑ الیعنی حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث وبلوئ، حضرت مولانا محد يعقوب صاحب صدر مدرس وارالعلوم ويوبنداور قبله شاه صاحب مرحوم آپ کی معلومات کادائرہ اتناوسیج وب پایاں تھا کہ کوئی مسئلہ سی علم کا جب بھی ہو چھا میا سائل کے سوال کے ختم ہونے سے پہلے بغیر کسی مجری سوچ کے فرمایا بھائی فلال تناب کے فلال مقام پردیکمو۔آپ کی وسعت علم کا پیدآپ کاان مقام پردیکمو۔آپ کی وسعت علم کا پیدآپ کے ان مختصر رسالوں سے چاتا ہے کہ س طرح سندر کوکوزے میں بحرتے ہوئے اہل علم کے لئے اشارے کردیے میں کویاضح نصب العین اس خوش اسلوبی سے پیش فرمادیا ہے۔ جورہتی دنیا تک کے لئے مشعل ہدایت کا کام دے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاہ صاحب کی ذات گرامی کو صدیث میں ہی پیطولی حاصل تھا اوراس کے رموز ومعارف بى شرح الصدر تع منطق وفلفه ين اليى دسترس نتقى سوان كابي خيال حقيقت پر بنی نہیں۔ بلکہ خیال خام ہے۔ جن علم دوستوں نے ان کے وہ دونوں رسالے جوحدوث عالم پر لکھے ہوئے ہیں۔ ملاحظ فرمائے ہول مے وہ جانتے ہیں کدان سے برھ کر کوئی کیا لکھے گا۔اس کا یز هنااور مجمنای کارے دارد۔

غرضيك شاه صاحب كى ذات گرامى الى بنظير و به مثال به تى قى جس كابدل تلاش كرنانام كنات مي سه به والسنعم ما قال علامة العصر شبير احمد عثمانى فى مدحه لم ترالعيون مثله ولم يرهو مثل "اي بزرگ زماندماضى مي خال خال گذر به بين اورزماندان كي بمعصر پيدا كرنے سے عاجز وقا صرر بے گا - بااي بمداس وسعت قلبى اور على سمندر كروت بوت وه اما ابوطنيف كم تقلدا ورسلف صالحين هم تالع تھے ـ

آپ کے آخری دورعمریلی جو اسال سے زیادہ نہیں نام کوتو بخاری شریف کا درس ہی ہوتا تھا۔ گر تال نہ خوب جانے ہیں کہ وہ کیا کیا پڑھ جاتے تھے اور کن کن علوم کی سیر ہوجاتی تھی۔ مثلاً اگر نوکا مسئلہ آیا تو وہاں متاخرین کی کتابوں کے نام بیان نہیں ہوتے تھے۔ بلکہ سیبویہ، جرجانی وزخشری۔ غرضیکہ آپ کی درسگاہ میں ہملم کے امام سے براہ راست آپ کی گفتگو ہوتی تھی اور بیہ

طرز کلام سامعین کوالیامعلوم ہوتاتھا کہ کویا بالشافہ ن کے اماموں سے استفادہ حاصل ہور ہاہے۔ طلبا ہی خوب جانتے ہیں کہوہ کیا کیا فیض لے کراٹھ رہے ہیں اور ان کے قلوب پرنہ بھو لنے والے کیسے نقوش ہویدا ہیں۔کیا کیا بیان کروں اور کیا کیا گئواؤں۔

الفطر

بإدشا

موعجو

وناكا

2

خدا بخشے بہت ی خوبیال تھیں مرنے والے میں

فرقہ ضالہ مرزائیے ہی آپ کی ولچیں قابل تعریف ہے۔ آپ نے رومرزائیت ہو گو ایک دو کما ہیں کھیں گرفت ہے کہ قلم ہی توڑ گئے۔ اب کوئی اور کیا لکھے گا۔ آ ہ اضعیفی کے عالم ہیں مشہور مقدمہ خشخ فکاح میں بنفس نفیس بہاولپور تشریف نے جاتے اور عدالت میں وہ وہ فکات بیان فرماتے کہ معرضین ساکت وصامت، تصویر جمرت، انگشت بدندان محوتما شہوتے اور اعتراض کرنے کی جرائت نہ ہوتی۔ مقدمہ ختم ہوا اور فیصلہ ابھی محفوظ تھا کہ آپ اپنے دار العلوم کوتشریف فرماہوئے کم وصیت فرمائی کہ اگر میری عمر بیوفائی کرے تو میرے مرقد پر کھڑے ہو کر فیصلہ سنا دیجو۔ المحدد نشہ! کہ فیصلہ اسلام کے تن میں ہوا اور میآ خری خواہش اس طریق سے پہنچا دی گئے۔

اسلام کا بیددرخشنده ستارا افق عالم پرستاون سال ضوافشاں رہا۔ محمدی کان کا بیہ بے مثال موقی اسلامی و نیامیں مرتوں چکتا اور دمکنا رہا۔ گزاراحمد کا بیانمول بلبل ہاغ وحدت میں بے مثال کیف آ ورزنم ریزیاں اور شیریں ترانے گاتا ہواکل من علیہافان کولیک کہتا ہوا امت مرحومہ کوداغ مفارقت دے گیا اور سرزمین دیوبند میں راحت کی اہدی گہری نیند سویا۔

مثل ایوان سحر مرقد فروزال ہوڑا نور ہے معمور یہ خاک شبتال ہوڑا آسال تیری لحد پر شبنم افشانی کرے سبزہ نورستہ اس گھر کی تکہبانی کرے

مرآ ہ!آ پی مفارقت ہامت مرحومہ کے دلوں پرایک نفراموش ہونے والا اور نا قابل تلانی صدمہ جس نے ول میں ناسور، جگر کوچھانی، دماغ کو پریشان اور اوسان کو محل کیا، موجود ہے اور دہےگا۔

موجود ہاور ہے گا۔ محر مرضی مولا ہمداولی کے معداق عاری امت سرد آ ہیں اورسسکیاں لیتے ہوئے "انا لله وانا الیه داجعون" کہنے پرمجور ہوئی۔

به راجعون مستهم پر بوراون در المجمع به بازد است ساقی چملک برا از تها کف دست ساقی چملک برا ا ربی دل کی دل بی میں حسرتیں که نشان قضانے مطاویا

مرزا قادياني

ستم ظریف زمان، دجال اکبر دوران، مرکبات ظل و بروز جهان، جناب سیماب الفطرت، مرزاغلام احمد ابن چراغ بی بی قادیانی ثم البیخا بی نبی ثم الخود کاشته بودائ سرکارانگلشید، المعروف به جرستگه بهادر، آمین الملک، و برودرگوپال، تناخی نبی، و برجمن، اوتار و آریون کا بادشاه وغیرتشریعی رسول والکپ محض مجد دصدی چهار دبم ثم الکپ مهدی وامام آخرز مان للحب شیم موعود بلا دلیل الا پلیک و بهضه و نمونیا ورلزلات وحوادث دنیا ثم العجب عیمی ابن مریم به سیدزوری و ناکام عاشق حدیث السن عذرا، و مجموعه امراض و خوفناک مثلاً دوران سر، شخ قلب، نسیان وحافظ و ناکام عاشق حدیث السن عذرا، و مجموعه امراض و خوفناک مثلاً و دران سر، شخ قلب، نسیان وحافظ خراب، نام دی و مراق و غیره، و شاعر بیات میمی ابن مریم علیدالسلام وصلو قر

(ازالهم ۵۵۹۲۵۵۷ نزائن ج۳م ۴۰۰،۱۰۸۰) "بيه بات پيشيده نبيس كمسيح ابن مرمم كة في كيش كوئي ايك اول ورجد كي پيش كوئى ب-جس كوسب في الفاق تبول كرايا ہ اورجس قدرصاح میں پیش کوئیال کھی گئی ہیں۔ کوئی پیش کوئی اس کے ہم پہلواور ہموزن فابت نہیں ہوتی ۔ تو اتر کا اوّل درجہ اس کو حاصل ہے۔ انجیل بھی اس کی مصدق ہے۔ اب اس قدر ثیوت بریانی چیرنا اور بیکهنا که بیتمام حدیثین موضوع بین - در حقیقت ان لوگون کا کام بجن کو خداتعالی نے بصیرت دین اورحق شنای سے کھیمی بخ واورحصنہیں دیا اور بیاعث اس کے کدان كدلول مين "قال الله وقال الرسول "كعظمت باقتيس بى اسك جوبات ان ك ا بني مجھے سے بالاتر ہو۔اس كومحالات اور متعمات ميں داخل كر ليتے ہيں۔قانون قدرت بےشك حق اور باطل کے آ زمانے کے لئے ایک آلدہے۔ مر ہرتم کی آ زمائش کا ای پر مدار نیس ..... بلکہ مج بوچھوتو قانون قدرت مصطلحہ عماء کے ذریعہ جو جو صداقتیں معلوم ہوئی ہیں۔ وہ اونیٰ درجے کی صداقتیں ہیں کیکن اس فلسفی قانون قدرت سے ذرااو پرچڑھ کرایک اور قانون قدرت بھی ہے۔ جونہایت دقیق اور غامعن اور بباعث وقت وغموض موٹی نظروں سے چھیا ہوا ہے۔جوعار فول بربی کملنا ہے اور فانیوں پر ہی ظاہر ہوتا ہے۔اس دنیا کی عقل اور اس دنیا کے قوانین شناس اس کو شاخت نہیں کر سکتے اوراس سے منکرر جے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جواموراس کے ذریعہ سے ثابت ہو پہلے ہیں ادر جوسیا ئیاں اس کی طفیل سے بیایہ ثبوت پہنچ پچکی ہیں۔وہ ان سفلی فلاسفروں کی نظر میں آباطیل میں داخل ہیں۔ 'مسلمانوں کی برشمتی سے بیفرقہ (مرزائی) بھی اسلام میں پیدا ہو گیا ہے۔جس کا قدم الحاد کے میدانوں میں آھے بی آھے چل رہاہے۔

ن کے اماموں سے استفادہ حاصل ہور ہاہے۔ رہے ہیں اور ان کے قلوب پر نہ بھو لئے والے واکن۔

سمرنے والے میں الب کو کا اور مرزائیت پر کو الب کو کی اور کیا کھے گا۔ آ واضیفی کے عالم میں الب کو کی اور عدالت میں وہ وہ نکات بیان الفت بدندان کو تماشہ ہوتے اور اعتراض کی محفوظ تھا کہ آ ب البخ دارالعلوم کو تشریف کرے تو میرے مرقد پر کھڑے ہوکر فیصلہ سالی خواہش اس طریق سے پہنچادی گئی۔ ون سالی ضوافشاں رہا ۔ محمدی کان کا ہیہ بے لزاراحمد کا یہ انمول بلیل باغ وصدت میں بے لزاراحمد کا یہ انمول بلیل باغ وصدت میں بے لزاراحمد کا یہ انمول بلیل باغ وصدت میں بے

إكل من عليها فان كولبيك كهتا هواا مت مرحومه

ت کی ابدی گهری نیندسویا۔ ر فروزاں ہوترا کی شبتاں ہوترا نم افشانی کرے

ک عمهبانی کرے دمدے دلوں پرایک نفر اموش ہونے والا اور بھٹی، دماغ کو پریشان اور اوسان کو حمل کیا،

ری امت سرد آجی اور سسکیاں لیتے ہوئے --

> وست ساتی چھلک پڑا پرکنشان قضانے مٹاویا

عليدالسلام كوبجال موعود (عیسیٰ این رسوله بالهد کے نزول کے وقد راس**ت بازی تر آ** آيا- كيونكهانجي ميں اور اضافہ کرد موجود ہے کہ حعز

نے مہنی ہوں گی (غيىلى علىدالىلام چندروایتول کی پی مسلمانوں *کے دا* 

تنے۔ای قدرائر

(انجام آ مقم ١٦٨ بحزائن ج اص اليماً) "تعلمون أن الغزول فرع للصودتم جانة موكمنازل موناعيني كان كية سان يرج صفى فرع ب-"

٣..... (انجام آمقم ص ١٥٨ بخزائن ج اص ايناً) والمنفذول اليضاً حق سَظراً على تواتر الاثار وقد ثبت من طرق في الاخبار "اورتازل موتاعيل المنار الموتاعيل ابن مريم كابسبب متواتر احاديث صححرك بالكل حق بالدربيدام حديث ميل مختلف طريقول ے ثابت ہو چکا۔

(آئینہ کمالات اسلام حاشیہ ص ۲۸۳، خزائن ج۵ص ایسناً) " انجیل کے بعض اشارات سے بایا جاتا ہے کہ حضرت سے بھی جورد کی تلاش میں تھے۔ مرتھوڑی ک عمر میں اٹھائے مح ورنه یفین تھا کہ اپنے باپ داؤد کے تش قدم پر چلتے معلوم ہوا ۱۵ اسالہ عمر والامعا ملہ حض ڈھکوسلہ جھوٹ وافتر اءے۔''

(ازالداد بام مسم ٢٨٨ بحزائن جسم ٢٢٥) "متمام فرقے نصاري كاس قول برشفق نظرا تے ہیں کہ تین دن تک حضرت عیسی علیہ السلام مرے رہاور پھر قبر میں سے آسان كى طرف اٹھائے مئے اور جاروں انجیلوں سے يمي ثابت ہوتا ہے اور خود حضرت عسى انجیلوں میں ا بی تین دن کی موت کا اقرار بھی کرتے ہیں۔''

معلوم ہوا کہروح عیسیٰ کا وجل محض فریب ہے۔ کیونکہ تین دن تک روح کا زمین پر ر بنا کیامعنی رکھتا ہے وہ تو دم واپسین پر ہی پرواز کراتی ہے اور نیز مرز اقادیانی کا بیکہنا کیسٹی علیہ السلام تين دن كى موت كاخودا قراركرت بين معلوم بواكيسى عليه السلام اى جسد عضرى سے زندہ ہوئے تھے تیمی تووہ آپ اپی شہادت دیتے ہیں۔

٢ ..... (اربعين نمبر امن انزائن ج ١٥م ٣٩١) " يبود يول في حفرت مس ك لئ قتل وصليب كاحيله سوحيا تفارخدان مسيح كووعده دياكه من تخفيه بياؤن كااور تيرار فع كرون كا-" معلوم ہوا صلیب دینے اور ہاتھ یاؤں میں کیل تھو تکنے والا معاملہ محض دجل وبکواس ہاور بچانے کا وعدہ عیسیٰ علیہ السلام سے مور ہاہے جومرکب روح مع الجسد تھے اور رفع کا وعدہ

بھی روح مع الحسد سے بی مور ہاہے۔ .... (آ مُنين كمالات اسلام ص ٢٦، فزائن ج٥ص ايضاً) " ماسوا اس ك يديمي تو سوچنے کے لائق ہے کہ خدا تعالی کا وعدہ کہ میں ایسا کرنے کو ہوں خود میالفاظ دلالت کرتے ہیں کہ وه وعده جلد پورا ہونے والا ہے اوراس میں پھی تو قف نہیں۔''

(چشمه مرفت م ۱۲۱ نزائنج ۳۲ م ۱۷ ۱۵ نفدانے ان کے منصوبوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچالیا۔''

مرزا قادیانی''یا عیسیٰ انی متوفیك و دافعك الیّ ''کاتر جمه کررہے ہیں۔سو اس سے صاف معلوم ہوا کہ ۸۷ برس کی عرشمیر ش گذارنے کا واقع پھن وجل ولغو ہے۔

۸..... (ازاله او بام س۱۸۵، خزائن جسم ۱۸۹) " تیرهوی صدی کے اختیام پر سیح موعود (عیسی این مریم) کا آناایک اجماعی عقیده معلوم بوتا ہے۔"

معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی کا اجماع امت کوکورانہ کہنا بھی محض جھوٹ وفریب تھا۔

9..... (ازالداد ہام می ۲۲، خزائن جسم ۳۹۳)''یہ آیت کہ' هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق ''ورحقیقت ای می این مریم کے زمانہ سے تعلق ہے۔'' معلوم ہو آسے این مریم ہی می موجود ہے۔ مرزا قادیانی بس یونمی ہیں یونمی۔

۱۰ سس (ایام ملح طبی دوئم ۱۳۷۰ نزائن ج۱۲ مس ۱۳۸۱) "اس پراتفاق ہوگیا ہے کہ سے کے مسلح کے دوئت اسلام دنیا میں کثرت سے کھیل جائے گا اور ملل باطلہ ہلاک ہوجا کیں مے اور راست بازی ترقی کرے گی۔"

معلوم ہوا کہ وہ وقت سعید جس کا وعدہ دیا گیا ہے اور جس پر اتفاق ہوگیا ہے ابھی نہیں آیا۔ کیونکہ ابھی ملل باطلہ ویسے ہی بدستور چلے آتے جیں۔ بلکہ طحد پنجا بی علامہ شرقی نے اس کڑی میں اوراضا فہ کردیا ہے اور راست بازی ابھی مفتو د ہے۔

اا..... (ازالداوہام ص ۸۱، نزائن جسم ۱۳۲) ' وصحیح مسلم کی حدیث میں جو بیلفظ موجود ہے کہ حضرت سے جب آسان سے اتریں کے توان کالباس زردرنگ کا ہوگا۔''

 ن اص اینا)" تعلمون ان النزول فرع آسان پرچ منے ک فرع ہے۔"

ن ج اص اینا) 'والنزول الیضا حق من طرق فی الاخبار ''اورنازل بوناعیل فل حق بادریدام مدیث می مختلف طریقوں

ئیر ۱۸۳۰ فزائن ج۵ص ایناً) ''انجیل کے بعض رد کی تلاش میں تھے۔ گرتھوڑی کی عمر میں اٹھائے رم پر چلتے معلوم نبوا ۱۵ سالہ عمر والا معاملہ محض

ن جسم ۲۲۵)'' تمام فرقے نصاریٰ کے اس قول معلیہ السلام مرے رہے اور پھر قبر میں سے آسان کھی ثابت ہوتا ہے اور خود حضرت میسیٰ انجیلوں میں

فریب ہے۔ کیونکہ تین دن تک روح کا زیمن پر زکراتی ہے اور نیز مرزا قادیانی کا پہکہنا کھیٹی علیہ ہے معلوم ہوا کیسٹی علیہ السلام اس جسد عضری سے ہے ہیں۔

ں ۱۵ میں ۳۹۳)'' بیود یوں نے حضرت مسیح کے لئے دیا کہ میں تختے بچاؤں گااور تیرار فع کروں گا۔'' پاؤں میں کیل تھو تکنے والا معاملہ محض دجل و بکواس بہاہے جومرکب روح مع الجسد تتے اور رفع کا وعدہ

٣٨، خزائن ج٥ص ابينا) " ماسوا اس كے بير بھى تو ابيا كرنے كو مول خود بيالفاظ دلالت كرتے ہيں كه تو تف نبيں \_'' ے یاد کرتے چلے آتے تھے۔'اگر نعوذ باللہ بیافتر اء ہے تواس افتر اء کی مسلمانوں کو کیا ضرورت تھی اور کیوں انہوں نے اس پر اتفاق کر لیا اور کس مجبوری نے ان کواس افتر اء پر آ مادہ کیا تھا۔ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا

آنے کی آواز

مجراس وقبت

خدالملك وحد

ابياياو پزتا۔

مرا بی ران:

تفيرقرآن

عبلى ذالك

مرواعير

تحول كرسناا

فوائدبراج

مهات ديب

مشتل بیں

ومرقوم ہیں

اورتسى مغوؤ

بدایت کر۔

مخالف ہیر

مب کے پھ

تك يهنجابا

ہے کہ جمر

کەجس.

اور پھروہ

بين-بيز

مرزائیو! جواب دو کیااب بھی اجماع امت کونہ مانو مے اور پھینیں تو مرزا قادیانی کے الفاظ بی سے شر ماؤ۔

اسس (شہادۃ القرآن من افران جدم ۱۳ منا میں اور القرآن میں اس المرے دنیا میں اسکو کی ہوکہ اس امرے دنیا میں کسی کو بھی انکار نہیں کہ احادیث میں میں موجود کی کملی کھی پیش کوئی موجود ہے۔ بلکہ قریباً تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ احادیث کی روے مرورایک فیض آنے والا ہے جس کا نام عیسی این مریم ہوگا اور یہ پیش کوئی بخاری مسلم اور ترفدی وغیرہ کتب میں اس کثر ت سے پائی جاتی ہے۔ "

مرزائیو!اب بھی تسلی میں پھوٹک باتی ہوتہ آت ہواں کتاب سے حیات میں کہا کیں جو تہارے لئے بین کہ:
دکھلا کیں جو تہارے لئے بمنولہ قرآن کے ہے۔ وہ کتاب جس میں مرزا قادیانی کصح ہیں کہ:
داللہ تعالی براہین احمہ یہ میں یوں فرما تا ہے۔' وہ کتاب جو سرکار مدیدہ سے بقول مرزا رجشری ہوچی ہے۔ وہ کتاب جے مرزا قادیانی نے ملہم وہامور من اللہ ہوکر ککھا۔ وہ کتاب جے مرزا قادیانی قطبی کے نام سے قطب ستاراکی طرح اللی غیر متزلزل قرار دیتے ہیں۔ ہاں بھائی وہ کتاب جس کی جس سے میں میں ہوچی کے دیں۔ مرمیر سے خیال میں ایک بھی نہتی کے وعد بے برخریب امت کولوٹا کیا اور نام کو پانچے دیں۔ مرمیر سے خیال میں ایک بھی نہتی کے یونکہ اس میں سوائے تہ ہیداشتہاراور مقدمہ ودیا چہاور چند جموٹے خواب و کشف اور بے جوڑ سر بریدہ الہاموں کے اور کیا ہے۔ وہ کتاب جس کے متعلق مرزا قادیانی نے لکھا کہ اب براہیں احمد ہی کا کام خدا تعالی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کتاب جس خود فباللہ حضر سے مائٹ میں میں اس کے بعداس محکم کتاب کو تہارے سامنے اتمام جست میں چیش کیا۔ فیل کا وجل پڑھواور شراک کشف قادیانی اور مرجائے اس کی تائی

(براہین احریم، منزائن جام، ۱۹۹،۵۹۸)"ایک نہایت روش کشف یاد آیا اور وہ یہ ہے کدایک مرتبہ نماز مغرب کے بعد عین بیداری میں ایک تعوڑی می فیبت جس سے جو خفیف سے نشاء سے مشابقی ۔ ایک عجیب عالم ظاہر ہواکہ پہلے ایک دفعہ چند آدمیوں کے جلد جلد آئے گآ وازآ کی جیسی بسرعت چنے کی حالت میں پاؤں کی جوتی اورموزہ کی آ وازآ تی ہے۔
پھراس وقت پانچ آ دی نہایت وجیداور مقبول اور خوبصورت سامنے آگئے۔ یعنی جناب پیغیر
خدا اللہ اللہ وحضرت علی وحسین و فاطمہ رضی زہرارضی اللہ عنیم اجھین اور ایک نے ان میں سے اور
ایسا یا در پڑتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے نہایت محبت اور شفقت سے مادرم ہربان کی طرح اس عاجز کا
سرائی ران پررکھ لیا۔ پھر بعد اس کے ایک کتاب مجھ کو دی گئی۔ جس کی نسبت یہ بتلا یا گیا کہ بی
تغییر قرآ ن ہے۔ جس کو علی نے تالیف کیا ہے اور اب علی وہ تغییر تھے کو دیتا ہے۔ فسالے حسد لله
علی ذالك! پھراس بعد سے الہام ہوا۔ "انك علی صدراط مستقیم فاصد ع بما تق
مدروا عدض عن الجاهلين "اے مرزاتو سيدھی راہ پر ہے۔ پس جو تھم کيا جا تا ہے اس کو کو کرسنا اور حابلوں سے کنارہ کر۔

## فوائد برابين احمدبيه

(پراہین احمدیم ۱۳۱۰ نزائن جام ۱۲۹) (اس کتاب بیل بد فائدہ ہے کہ بد کتاب مہمات دید ہے کہ کر بی کتاب مہمات دید ہے کہ کر کرنے بیل ناقعی البیان نہیں۔ بلکدہ قمام صدافتیں جن پراصول علم دین کے مشتل ہیں اور وہ تمام حقائق عالیہ کہ جن کی ہیئت اجمائی کا نام اسلام ہے۔ وہ اس بیل کمتوب ومرقوم ہیں اور بدایسا فائدہ ہے کہ جس کے پڑھنے والوں کو ضروریات دین بیل احاط ہوجائے گا اور کسی منوی اور بہکانے والے کے بی بیل نہیں آئیں گے۔ بلکہ دوسروں کو وعظ اور تھیجت اور ہدایت کرنے کے لئے ایک کا الل استاداورایک طیار رہبر بن جا کیں گے۔''

(براہین احمدیم ۱۳۷۱، ۱۳۷۱، ترائن اص ۱۳۹۱، ۱۳۹۱) د تیسرایہ فاکدہ ہے کہ جینے ہمارے مخالف ہیں۔ یہودی، عیسائی، مجوی، آریہ، برہمو، بت پرست، وہریہ، طبعیہ، اہاحتی، لانمہ بسب کے شبہات اور وساوس کااس میں جواب ہے اور جواب بھی الیا جواب کہ دروفلو کواس کے گھر تک پنچایا گیا ہے اور پھر صرف رفع اعتراض پر کفایت نہیں گی گئے۔ بلکہ میہ فابت کر کے دکھایا گیا ہے کہ جس امر کو خالف ناتھ الفہم نے جائے اعتراض سمجھا ہے۔ وہ حقیقت میں ایک ایساامر ہے کہ جس سے تعلیم قرآنی کی دوسری کتابوں پر فضیلت اور ترجیح فابت ہوتی ہے نہ کہ جائے اعتراض اور پھر وہ فضیلت بھی ایک دوسری کتابوں پر فضیلت اور ترجیح فابت میں گئی ہے کہ جس سے معترض خود معترض الدیکھ ہر گیا ہے۔ چو تھا ہے فائدہ ہے جواس میں بمقابلہ اصول اسلام کے خالفین کے اصول پر بھی کمال تحقیق اور تربیک گئی ہے اور تمام وہ اصول اور عقائدان کے جو صدافت سے خارج ہیں۔ بمقابلہ اصول حق قدر ہرایک جو ہر

خوذ ہانگند بیافتر اء ہے تواس افتر اء کی مسلمانوں کو کیا منرورت پاکر لیا اور کس مجوری نے ان کواس افتر اء پر آمادہ کیا تھا۔ میں وہ کہ غالب کون ہے اؤ کہ ہم ہتلائیں کیا

ا ہو گئی ہے۔ بھی اجماع امت کو نہ مانو کے اور پھی خبیں تو مرز ا قادیانی کے

ن میں بڑائن جام ۲۹۸)''واضع ہو کہاس امر سے دنیا ہیں مسے مواد کی معلی محلی پیش کوئی موجود ہے۔ بلکہ قریباً تمام مسیح موجود کی معلی محلی پیش کوئی موجود ہے۔ بلکہ قریباً تمام راحادیث کی روسیے ضرورا کیٹ شخص آنے والا ہے جس کا نام ری مسلم اور ترخدی وغیرہ کتب ہیں اس کثر ت سے پائی جاتی لئے کافی ہے۔''

کو دفک باتی ہے تو آؤ آپ کواس کتاب سے حیات میں کہ ان کے ہے۔ دہ کتاب جس میں مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:
تا ہے۔' دہ کتاب جو سرکار مدینہ سے بقول مرزا رجشری ان بلیم و مامور من اللہ ہو کر لکھا۔ وہ کتاب جے مرزا قادیانی اش فیر میزلزل قرار دیتے ہیں۔ ہاں بھائی وہ کتاب جس کی سے کولوٹا کیا اور نام کو پانچ دیں۔ کمرمیر سے خیال میں ایک اشتہا داور مقدمہ و دیبا چہاور چند جھوٹے خواب وکشف اور ہے۔ وہ کتاب جس کے متعلق مرزا قادیانی نے لکھا کہ اب کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کتاب جس کے متعلق مرزا قادیانی نے لکھا کہ اب کہ ہوں سے نے دو کتاب جس کے متعلق مرزا قادیانی خواب وکشف دور ماؤ کہ ہوں کے ہواور شر ماؤ کے اس مرزا کے بیش کیا۔ ذیل کا دجل پر معواور شر ماؤ کے اس مین بیش کرایں گے۔

کی تانی ناص ۵۹۹،۵۹۸)''ایک نهایت روش کشف یاد آیا اور بعدمین بیداری میں ایک تھوڑی کی فیبت جس سے جو بعالم ظاہر ہوا کہ پہلے ایک دفعہ چند آ دمیوں کے جلد جلد بیش قیت کے مقابلہ ہے ہی معلوم ہوتی ہے۔ پانچواں اس کتاب میں بید فائدہ ہے کہ اس کے پڑھے سے حقائق اور معارف کلام ربانی کے معلوم ہوجا کیں گے .....تمام وہ ولائل اور براہین جو اس میں لکھی گئی ہیں وہ سب آیات بیتات قرآن اس میں لکھی گئی ہیں وہ سب آیات بیتات قرآن شریف ہے دقائق اور حقائق اور اس کے اسرار عالیہ اور اس کے علوم حکمیہ اور اس کے اعلیٰ فلے فلا ہر کرنے کے لئے ایک عالی بیان تغییر ہے۔''

(تبلیغ رسالت جام ۱۳) دمولف نے برابین احمدید کوخداتعالی کی طرف سے لمبم اور مامور ہوکر بغرض اصلاح وتجدید دین تالیف کیا ہے۔''

(تمتد حقیقت الوی صا۵، خزائن ج۲۲ ص ۴۸، ۲۸ م) ''الله تعالی دوسری جگه برا بین احمد به بین فرماتا ہے کہ: الرحمٰ علم القرآن سیسلایا اور صحح معنوں پر مطلع کیا۔''

اب آئے اورالی پر ہیت وعظمت کتاب سے حیات سے کو لما حظہ کیجے۔ جادووہ جوسر پرچڑھ کر بولے

(برابین احمدیم ۱۵۰۰ تا ۱۵۰۰ ماشد، نزائن جاس۵۹۳ ۵۹۳ هـ و السدی ارسال رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله "یه یت جسمانی اور سیاست کمی در سوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله "یه یت جسمانی اور سیاست کمی و علی الحاد بر حضرت سے علیه السلام که وعده دیا گیا ہے وہ غلبہ کے خور بر حضرت سے علیه السلام وہ بارہ اس دنیا دیا ہے وہ غلبہ کے خور بعد سے ظہور میں آئے گا اور جب حضرت سے علیه السلام ہو گا آفا اور اقطار میں کھیل جائے گا لیکن اس عاجز پر ظاہر کیا گیا ہے کہ بیغا کسارا پنی غربت انکسار اور تو کل اور ایٹار اور آبیات ہی مشابہ اس عاجز پر ظاہر کیا گیا ہے کہ بیغا کہ مور سے مشابب تامہ ہے۔ اس لئے خدا وند کر یم نے سے کی پیش کوئی میں ابتداء سے اس عاجز کو بھی شریک کررکھا ہے۔ یعنی حضرت سے علیه السلام سے مشاببت تامہ ہے۔ اس لئے خدا وند کر یم نے سے کی پیش کوئی میں ابتداء سے اس عاجز کو بھی شریک کررکھا ہے۔ یعنی حضرت سے علیه السلام پیش گوئی متذکرہ بالا کا ظاہری اور جسمانی طور پر مصدات ہے اور بیا جزروحانی اور معقول طور پراس کا کل اور مورد ہے۔ "

الهام رباني برقلب مرزاة نجماني

(براین احمیص۵۰۵ بزائن جاس ۱۰۲٬۲۰۱) مسی ربکم ان پرحم علیکم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للکافرین حصیرا "فداتعالی کا داده اسبات کی طرف متوجه

ہے جوتم پر رحم کرے اور ا رجوع کریں گے اور ا حضرت سے کے جلالی ا تبول نہیں کریں گے ا رہیں گے تو وہ زمانہ کم راہوں اور سڑکوں گوخم اور جلال اللی گمراہی ۔ ابطورار ہام کے واقع اس کے جلالی طور پراہی

ر رود اصلاح کرداورخدا که (برابین ناتص بی چوژ آسانی

توجهوا وعلى الأ

اویم یک حبہیں کوئی جون و کے۔اس کوکون ر موئے بری الذمہ مرزا قادیائی کاوم کافر وشرک ہو۔ پچارے کریں جسی

درددل نیم بردن. کاومامی دلاک می تزیزب میں حیار

ان کے لئے مخوائش

ہے جوتم پردم کر ہے اوراگرتم نے گناہ اور سرکٹی کی طرف رجوع کیا تو ہم بھی سز اور عقوبت کی طرف رجوع کریں گے اور ہم نے جہنم کو کا فرول کے لئے قید خانہ بنار کھا ہے۔ یہ آ ہت اس مقام بیل حضرت سے کے جلا لی طور پراتر نے کا ظاہر اشارہ ہے۔ یعنی اگر طریق رفق اور ٹری اور لطف احسان کو قبول نہیں کریں گے اور حق محض جو ولائل واضحہ اور آیات بینہ سے کھل گیا ہے۔ اس سے سرکش رہیں گے قوہ وہ زمانہ بھی آ نے والا ہے کہ جب خدا تعالی مجربین کے لئے شدت اور عصف اور قبر اور تی کو استعال میں لائے گا اور حضرت سے علیہ السلام نہا ہت جلالیت کے ساتھ و نیا پراتریں گے اور تمام راہوں اور سرکوں کوٹس و خاشاک سے صاف کر دیں گے اور کے اور ناراست کا نام و نشان ندر ہے گا اور جان اس کے جلالی گر ہی ہے واقع ہوا ہے۔ نیعن اس و فتان ندر ہے گا بطور ارباص کے واقع ہوا ہے۔ نیعن اس و فتان سے ساتھ و اللی لله اس کے جلالی طور پر یعنی رفق اور احسان سے اتمام جمت کر رہا ہے۔ 'تو ب و و اصلحو و اللی لله تو کلوا و استعینو باالصیر والصلوٰ ق''

(مرزائیو!) توبه کرواورفش اور فجوراور کفراورمعصیت سے باز آ و اوراپنے حال کی اصلاح کرواورخدا کی طرف متوجہ کرو۔

رراین احمدیم ۱۳۲۱ ماشددرماشد بخزائن جام ۱۳۳۱) د معزت می تو انجیل کوناتعلی کی ناتعل کی ناتعل کی ناتعل کی ناتعل کی ناتعل بی چهوژ آسانول پر جابیٹھے۔''

اونیم یہود یو! محے گذرے ایمان سے شنڈے پیٹ سیٹے پر ہاتھ رکھ کر کہو کہ اب بھی متہیں کوئی چون و چرا کرنے کا موقعہ ہاتی ہے۔ ہاں آ دی جب حیا کو چھوڑ دے تو جو چاہ وہ کہے۔ اس کو کون روک سکتا ہے۔ مرزا قادیانی تو ہر طریق وہر لحاظ سے معتدد وقت در مرکز دیتے ہوئے ہوئے ہری الذمہ ہو گئے اور مرزائی ندبذ بین ہو گئے۔ ان کی حالت قابل رحم ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی کا دجل انہیں پی خیس کرنے دیتا۔ اگروہ حیات سے کے عقیدہ کو مانے ہیں تو بقول مرزا کا فروشرک ہوتے ہیں نہ مانیں تو ایمان سے بہرہ اور آیات اللہ کے مشرک ٹھر تے ہیں۔ وہ بھارے کریں جو تھی اندرون اسلام المینان قلب نصیب ہی تہیں۔ اب بیٹیم ان کے لئے گئے آئی کوئی موقعہ بی تہیں اور بیرون اسلام المینان قلب نصیب ہی تہیں۔ اب بیٹیم دردوں نے ہیں تو بھی از الداوہام دردوں نے مایس ہوتے ہیں تو بھی از الداوہام دردوں نے دردوں نے مایس ہوتے ہیں تو بھی از الداوہام کی اورا بیان کی دوائی میں کر جمود ہوجاتے ہیں۔ گروہ یا در کیس اور کان کھول کرین لیس کہ دہ ای قد نبذ ب میں حیات مستعار کوئم کر دیں کے اور ایمان کی دولت اور اطمینان کی زندگی سے ب

وم ہوتی ہے۔ پانچواں اس کتاب میں بیرفائدہ ہے کہ اس کے اربانی کے معلوم ہو جا کیں گے .....تمام وہ دلائل اور براہین جو معداقتیں جواس میں دکھائی گئی ہیں وہ سب آیات بیتات قرآن ماب قرآن ثریف کے وقائق اور حقائق اوراس کے اسرار عالیہ کی فلنفہ فلا ہر کرنے کے لئے ایک عالی بیان تغییر ہے۔''

فی مسعده بر سرے سے سے میں عان بیان سیر ہے۔ )''مؤلف نے برا بین احمد میر کو خدا تعالی کی طرف سے ملہم اور نالیف کیا ہے۔''

، خزائن ج۲۲ م ۴۸،۴۸۵)''الله تعالی دوسری جگه براین القرآن ..... یعنی وه خدا ہے جس نے تجفے قرآن سکھلایا اور

> بت وعظمت کتاب سے حیات سے کوملاحظہ کیجئے۔ ا

۵۰ ماشی بزائن ۱۳ م ۱۹۳۸ می ۱۳ هسو السدی ارسل اینظهره علی الدین کله "بیآیت جسمانی اور سیاست کمی کوتن میل بیش کوئی ہے اور جس غلبہ کا ملہ وین اسلام کا وعده بور میں آئے گا اور جب حضرت سیح علیه السلام دوباره اس دنیا است دین اسلام جمیع آفاق اوراقطار میں پھیل جائے گارلیکن مارا پی غربت انکساراورتو کل اورائی راور آیات اورانوار کی رو اس عاجز کی فطرت باجم نهایت ہی متشابہ راس عاجز کی فطرت باجم نهایت ہی متشابہ رست علیہ السلام سے مشابهت تامہ ہے۔ اس لئے خداوند رست علیه اس عاجز کو بھی شریک کردکھا ہے۔ یعنی حضرت سیح علیه اور جسمانی طور پر مصدات ہے اور بیاج زوجانی اور معقول اور جسمانی طور پر مصدات ہے اور بیاج زوجانی اور معقول اور جسمانی طور پر مصدات ہے اور بیاج زوجانی اور معقول

ع ان یرحم علیکم وان فریم علیکم وان فرین حصیرا "خداته الله کااراده اس بات کی طرف متوب

نعیب جواب دیبی کے لئے طلب کئے جائیں گے۔ آ وا ہاں کوئی دھل کام آ ئے گا نہ عذر اور مرزا قادیانی تو اپنی جرانی میں سرگرواں اپنی جان کے فکر میں تو ہوں کے اور سرکار دو عالم الله ان کے مند دیکھنے کے روادار نہ ہوں گے۔ بلکہ صاف کہدیں گے۔ ''وقد ال الدر سدول یارب ان قدومی اتنے فد واحد ذا القرآن مهجورا ''نعنی نی کریم الله جناب باری میں صاف عرض کریں گے کہ مولا بھی وہ بد بخت قوم ہے جس نے تیرے کلام کو جنلایا تھا۔ اس لئے ڈرواور تو بہ کریں اور اس بوجھیدگی سے بازآ وکیوں شامتیں آئی ہیں کیاسون دے ہو کی نے کیا خوب کہا ہے۔ نہ ڈر خدا سے اور اس کے عماب سے لیکن نے محمد میں ڈو بی ہوئی نگاہ سے لیکن فحمد میں ڈو بی ہوئی نگاہ سے گر

وجهةاليف برابين احمربيه

(تبلیغ رسالت جام ۱۳) ' دکتاب براین احمد مید جس کوخداتعالی کی طرف سے مؤلف نے ملہم دمامور ہوکر بغرض اصلاح وتجدید دین تالیف کیاہے۔''

(تبلغ رمالت جام ۳۹) " بم في صد باطرح كافتور اور فساد د كيم كركتاب برابين التحديد كوتان ما التحديد كوتا يف التحديد كوتا يف التحديد كوتا يف كالتحديد كوتا يف كالتحديد كوتا يف كالتحديد كوتا التحديد كوتا التحديد كوتان كالتحديد كوتان كالتحديد كالتحديد

(تبلغ رسالت جام ۱۸۸) "اب اس کتاب کا متولی اورمہتم ظاہراً وباطنا حضرت رب العالمین ہے اور پچے معلوم نہیں کہ کس اندازہ تک اس کو پہچانے کا ارادہ ہے اور پچے معلوم نہیں کہ کس اندازہ تک اس کو پہچانے کا ارادہ ہے اور پچے کہ جس قد رجلہ چہارم تک انوار حقیقت اسلام کے ظاہر کئے ہیں۔ یہ بھی اتمام جست کے لئے کافی ہے۔"

(ازالہ اوہام ص ۱۹۵، خزائن جسم ص ۱۹۷) "جو خدا تعالیٰ سے المہام پاتے ہیں وہ بغیر بلا ئے نہیں ہوئے اور اپنی طرف بلا کے نہیں کرتے اور اپنی طرف سے کی تم کی ولیری نہیں کرتے اور اپنی طرف سے کی تم کی ولیری نہیں کرتے۔"

ناظرین! خور فرما کیں اسی شاندار کتاب جس کواللہ میال کھوائے اور لہم وما مورتجدید دین کے لئے فقر دفسادکود کھے کر کھے اور آفاب سے زیادہ روش ولاک سے بیان کرے اور جس کتاب کا متولی فلامر وباطن میں رب العالمین ہو الی کتاب سے دو کردانی کرنے والاکون ہوگا۔ سویہ مجھ سے نہ ہوچھے:

عقل جیران ہے کہ اسے کیا کھتے
خامہ انگشت برندان ہے اسے کیا کہتے

ا. کریں گے۔ ع**ذرات م** ۲

ہے۔بالکل ا میع موجود قرا

میں لکھ دیا۔: مخالفوں کے محمد مسمحہ او

السماء''ا

کامل باره کی بارش اور مجمرور

فردوانی۔ بہتات۔

کرتے مرزاقاہ دحدیث

خصد

**5**\_E

ہمانین احمد میہ جس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے مؤلف ٹالیف کیا ہے۔''

نے صدباطرت کا فقر اور فساد دیکھ کر کتاب براین ناسون خبوط اور محکم عقل دلیل سے صدافت اسلام کوفی بیا۔''

کاب کا متولی اور مہتم ظاہراً وباطناً حضرت رب اس کو پہچانے کا ارادہ ہے اور کچ تو یہ ہے کہ جس کے ہیں۔ یہ بھی اتمام جمت کے لئے کا فی ہے۔'' ۱۹۵)''جو خداتعالیٰ سے الہام پاتے ہیں وہ بغیر ربغیرفر مائے کوئی دعویٰ نہیں کرتے اور اپنی طرف

بجس کواللہ میال انکھوائے اور ملہم و مامور تجدید دین الدقن ولاک سے بیان کرے اور جس کتاب کا متولی الروانی کرنے والا کون ہوگا۔ سویہ جھے سے نہ ہو چھے: کہ اسے کیا لکھنے

اب بیمرحله بھی مرزا قادیانی ہی کامر ہون منت رہے گا اور وہی اسے سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ سابقدا فتباسات ش آپ نے شورہ شوری ملاحظہ کی۔ اب نم کانمکی بھی دیکھئے۔ عذرات مرزا

(اع) زاحری می، خزائن ج۱۹ م۱۱) دو می قریباً باره برس تک جوایک زماند دراز ہے۔ بالکل اس بات سے بے خبر اور عافل رہا کہ خدانے مجھے بوی شدو مدسے براین احمد میش مسیح موعود قرار دیا ہے اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کے رسی عقیدہ پر جمارہا۔''

(کشتی نوح ص ۲۶، خزائن ج۱۹ص۵) دو طی نے مسلمانوں کا رکی عقیدہ براہین احمدید میں لکھ دیا۔ تامیری سادگی اور عدم بناوٹ بروہ گواہ ہو۔ وہ میر الکعنا جوالہامی نہ تھا۔ محض رسی تھا۔ مخالفوں کے لئے قابل استناد نہیں۔ کیونکہ جھے خود بخو دغیب کا دعویٰ نہیں۔ جب تک کہ خدا تعالیٰ جھے نہ مجھا دے۔''

(ضير تحذ كولاويرم ٣٠ بخزائن ج١٥ ٨٣٥) "وانسى انسا السعسيسع السنساذل مسن السعاء" اورآ سان سے نازل ہونے والاستح اين مريم پيس بى ہوں۔"

بانی مہدویت کے ہم شرب بھائی مرزا قادیانی بھی بجیب دل ود ماغ کے مالک تھے۔ کال بارہ برس اللہ میاں منت گذار رہا۔ پیچارالیجی ٹیچی الہام لاتا لاتا تھک کر چور ہوگیا۔ الہامات کی بارش سے قادیان کے جیت ٹوٹ پڑے۔ بہشتی مقبرے کا مشرقی چھپڑلبالب بھر کیا اور عفونت اور چھمروں کی بہتات سے الل قادیان کا دم ناک بین آئمیا۔

قادیان کے سلمان ہندو سکھ اور عیسائی جیران سے کہ الہامات کی بارش اس ارزانی اور فرووانی سے کیوں ہور ہی ہے۔ ان کی مجھ میں پھی شہ تا تھا کہ آخراس کا باعث کیا ہے۔ مگروہ اس بہتات سے اس قد زم کھرا چکے تھے کہ شرکو خیر باو کہ کرکوئی پناہ کی جگہ تلاش کریں۔

مقام شکر ہے کہ اس نزاکت کو مرزا قادیانی نے تاڑلیا اوران کی تکلیفات کا سیح اندازہ کرتے ہوئے اندازہ کرتے ہوئے اللہ میاں کی بارہ سالہ التجائیں قادیانی رسول کی سیحھ میں آنے لکیں۔ لیمی مرزا قادیانی کے احساسات کو محسوں ہونے لگا کہ سیح موجود عیلی این مریم جس کے متعلق قرآن وصدیث میں متواتر چیش کوئیاں اور تو شخریاں دی گئی ہیں وہ میں ہی ہوں۔

اقسوس! مرزا قادیانی کسسادگی اور بھو لے پن سے گردن نیمی کئے سر جھکائے انداز معمومیت سے کہتے ہیں کہ میں نے حیات عیسیٰ کی آ مدفائی کا رکی عقیدہ جس پر باون سالہ زندگی تک گامزن رہابراہین احمد بیمیں یونجی بلاسو ہے سمجھ لکھودیا تھا۔ سوال توبیہ کہ اگر مرزا قادیانی کی اس بودی تکمی ناکارہ اور واہیات دلیل کو مان لیا جائے تو قر آن کریم کی ان آیات کوجن سے مرزا قادیانی استدلال کرتے ہیں کہاں چھپا کیں اور مرزا قادیانی کے الہامات کو کہاں اور کیسے ڈیو کئیں۔

كرس حين

و کی لیں مے کہ

وفريب بمروخدع ا

يتاوا عليكم آب

۔ لفظ استعال ہواہے

کی کوئی مخوائش ہی

ان کومجبور دمعندور

میں۔ملاحظہ ہو۔

بفعل مقدر الدُّتَوَالِّي ئے (آ

آ يات ش آيا ہے

مرزا قادیانی وه آپ کی ملہمیت کدھر گی اور ماموریت کیا ہوئی اور تحکمیت کو کیا عارضہ ہوا۔ آپ تو بن بلائے نہیں ہولئے اور بن مجھائے نہیں سیجنے کا دعویٰ کرتے ہوئے یہاں تک کہد گذرے ہیں کہ و مسایہ خطن علیٰ الہوائ ان ہو الا وحی یوحیٰ "اب ان دلائل کو کیا سانپ سوکھ گیا ہے۔ جو یوں گھاس خوری کا مظاہرہ ہور ہاہ۔ از رشحات قلم منشی محر عبد اللہ صاحب معمار فاضل مرز ائیت امرتسری

زر صحات مهم مسی محمد عبدالله صاحب معمار فاسس مرز ائتیت امر نسر کی نت نزول

عوم مرزائی پارٹی بیاعتراض کیا کرتی ہے کرقر آن مجید میں نزول کالفظ اوراس کے مشتقات متعدد جگداستعال ہوئے ہیں اور وہاں آسان سے اتر نے کے کسی جگد بھی ہمارے خالف لوگ معنی نہیں لیتے دل میں آیا کہ اتمام جست کے لئے ان کا یکا نٹا بھی نکال دیا جائے تا کہ ان کو کسی فتم کا فیکوہ وشکایت کا دنیا میں اور عذر کا آخرت میں موقع نہ لے ۔" یہ لك من هلك عن بینة ویحییٰ من حیی عن بینة (انفال: ٤٢)"

سب سے پہلے اس مشکل کو ہم لغة عل کرنا چاہے ہیں۔ صراح میں ہے کہ نزول دفرور آ مدن اورانزال فرور آ وردن (مثنی الارب ۲۱۰،۲۰۹) میں بھی اس طرح ہے۔ لینی نزول کے معنی نیچلانا ہیں۔ معباح منیر میں ہے نسزل من علوہ اللیٰ سفل یعنی نزول کے معنی اور سے نیچ آ نا کے ہیں۔

مشہورلغوی علامراغب اصنبانی (منروات من 2) شی تحریفر ماتے ہیں۔"النزول فی الاصل هو انحطاط من علوه .... وانزال الله تعالیٰ اما بانزال الشیبی نفسه واما بالنزال السباب والهدایة الیه کانزال الحدید واللباس ونحو ذالك "لین نزول کے اصل معنی اوپر سے نیچ کوار تا ہیں .....اللہ تعالیٰ کا اتارتا یا توشے بخسه کا اتارتا ہوتا ہے۔ جیے قرآن کا اتارتا یا اس شے کے اسباب وذرائع اور اس کی طرف (توفیق) ہدایت کا اتارتا جیے انزال صدید، انزال لیاس اور اس کے شل (انزال رزق، انزال انعام، انزال میزان، انزال رفز وعذاب وغیره)

اب اس تفریح کے بعد کسی تنم کی کوئی ضرورت ندھی کہ اس سے زیادہ ہم پچھوضا حت کریں لیکن بیاس خاطر ناظرین اس کوؤرا تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔انشاءاللہ ناظرین دیکھ لیس کے کہ بیلوگ جو جو اعتراض پیش کیا کرتے ہیں۔ ان میں سراسر مغالطہ دہی، دجل وفریب، مکرد خدع اور تحریف و تاویل ہی ہوتی ہے۔

مغالط نمبر:أسسقر آن جيد مس بُكُ قد اندن الله اليكم ذكر آرسولا يتلوا عليكم آيات الله (طلاق:١١٠١) "اس آيت مس حفرت مستقلة ك ليّا انزلكا لفظ استعال بواب-

جواب ......اگرمشہوراوردری کتاب جلالین کے اس مقام کود کھے لیا جاتا تو احتراض کی کوئی مخبائش ہی نہ گئی ۔لیکن یارلوگ چونکہ علم عربی سے ناوا قف اور بے بہرہ ہیں۔اس لئے ان کو مجبور ومعذور قرار دیتے ہوئے ہم خود ہی اس مقام کو یہاں نقل کر کے اس پراکتفا کرتے ہیں۔ ملاحظہ ہو۔

'قد انزل الله اليكم ذكراً هو القرآن رسولا اى محمد شَلَيْ الله منصوب بنع مقدر اى ارسل (جلالين ص٤٦٤) ''لين فرراً سعم اوترآن كريم ب- جے الله تعالى في (آسان سے) تازل كيا۔ (وكر قرآن مجيد كا دومرانام بـاس كانزول بهت ك آيات ش آيا بـ چودوي يار بـ كي شن مقام ملاحظ مورا

ا ..... "انا نحن نزلنا الذكر (حجر:٩)"

۳..... "یا یهاالذی نزل علیه الذکر (حجر:۲)"

٣..... "وانزلنا اليك الذكر (نحل:٤٤)"

۳ ..... "هذا ذكر مبارك انزلناه (انبياء:۰۰)"

۵..... "اونزل عليه الذكر (صَ:۸)"

۲ ..... "ان الذين كفروا بالذكر لما جائهم وانه لكتاب عزيز (حم سجده:٤١)"

----- "أن هو الا ذكر وقران مبين (يُسين:٢٩)"

٨..... "أن هوالا ذكري للعلمين (انعام: ٩٠)"

٩..... "أن هوالا ذكر للعلمين (يوسف:١٠٤)"

"وما هوالا ذكر للعلمين (قلم:٢٥) "تلك عشرة كامله!

زیانی کی اس بودی نکمی نا کارہ اور داہیات دلیل کو مان لیا سے مرزا قادیانی استدلال کرتے ہیں کہاں چھپا کیں اور لیو کیں۔

ت كدهر كل ادر ماموريت كيا بولى اور تحكميت كوكيا عارضه سمحمائ نيس سمحضة كا دعوى كرت بوئ يهال تك كهه بواى ان هو الا وحى يوحى "اب ان دلاكل كوكيا امظامره بورباب-

بمعمار فاضل مرزائيت امرتسري

لیا کرتی ہے کہ قرآن مجید میں نزول کا لفظ اوراس کے دہاں آسان سے اتر نے کے کی جگہ بھی ہمارے خالف مت کے لئے ان کو است کے لئے ان کا میں موقع نہ ملے۔ '' یہ الله من هلك عن فال دیا ؟ )'' فال دیا ؟ )''

رمنروات م ٢٠٥٥) من تحريفر ات مين "النزول الشيى الما بانزال الشيى الما بانزال الشيى الما بانزال الشيى الما بانزال الشيى المداية اليه كانزال الحديد واللباس ونحو يح كواترنا يا توشي منسه كالمتارنا يا توشي منسه كاش كا اتارنا يا توشي المرف (توفيق) المراس كا طرف (توفيق) الوراس كا طرف (توفيق) الوراس كا من الزال النام ، الزال

اوررسولا کے پہلے ارسل محذوف ہے۔ بین محققہ کورسول بنایا۔ ای لئے قرآن مجید ش ذکراکے بعد آیت کا کول نشان بتاہواہے، اوررسولا الگ دوسری آیت ش ہے۔ (خازن 2 م ۵۵)، (مارک ۲۰۲)، (سراج منیرج عص ۲۸۳) اور (کشاف جسم ۵۲۰) ش کھی ای طرح ہے۔

بصورت دیگراگررسولاکومنصوب برفعل مقدرنه مانا جائے۔ بلکدذکرانے بدل یا عطف بیان مان لیس تو اس صورت بیس رسولا سے مراد جرائیل علیہ السلام ہوں گے۔ (کشاف جسم ص۵۹۰، بینادی سم ۳۸۳) جو بواسط محقظہ کے بندوں پر اللہ کی آیتیں طاوت کرتے ہیں اور جرائیل علیہ السلام کا فزول من السما مِتفق علیہ ہے۔

مفالطنم بر:٢ .... خداتعالى فقرآن عيم من ارشادفر الا به كر اندلف الحديد (حديد:٢٠) " يعنى بم في لو بالتارا اب غور يجيئ كدكيالو بالآسان سي نازل بوتاب يا كانول سي لكتاب؟

جواب ..... آیت فرکوری انزال سے مراوانزال امر ہے۔ جیسا کراوپر (مغردات راغب میں ۵۰۵) سے عبارت والهدایة الیسه کانزال الحدید "نقل کی جانجی ہے۔ یعنی لوہے کے استعال کی ہدایت اور تھم اللہ نے نازل فر مایا تغییر سراج مغیراور (کشافی جمی ۲۰۸۰) میں ہے۔ "ان اوا مرہ تنزل من السماء قضا یاہ واحکامه "(بیناوی س۱۲۳) میں ہے "الا مربا غداده "یعنی استعال جدید کاامر تھم آسان سے اتر اے۔ جو آن مجید فرقان حید میں دوسرے مقامات میں موجود ہے۔ "واعدوالهم ما استطعتم من قوق (انفال: ۲۰)" وایدا خذوا حذره مو واسلحتهم (نساه: ۱۰۲) "ان آیات میں لوہ کے بتھیاراور والما وغیرہ کے استعال کا تھم اللہ تنازل فر مایا ہے۔ اس کی طرح" واندا نا الحدید (حدید: ۲۰) "میں اشاره فر مایا ہے۔ اس چونکہ آئی اسلحہ کے استعال اور تیار کرنے کے سبب امر منزل من اللہ ہے۔ البقال المدید والمداد به السبب "جس کی تعمیل انشاء اللہ آئدہ جواب میں بھی ہوگی۔

مغالط تمبر: ٣٠ ....قرآن شريف من آتا كه يا" يا بنى آدم قد انزلنا عليكم لباساً (اعراف: ٢١) "لين اع ني آوم! بم في پرلباس اتارا اب و يكناييه كه كرش عود بم لوگ يمنة بي كياده آسان ساتر في بين؟

جواب ..... مين كهتا مول كمحاورات عرب جائے والول سے فخ نميس كد كلام مين مجمى سبب بولتے بين اورم ادسبب ليتے بين مثلاً "عيدنا الغيث اي النبات الذي سببه الغيث

(مطقل) "لعنی بی اور مرادسب. نے آسان سے رنا مسبب ہوا۔ ای کا

ا*س كابارش ج*ا التى منها يحص الارض والنبا

(تغیرخاذنچهم السلباس "(تغیر (مراج منیرچهش

، روی بیری کلام بید کدوجودلبا ہے۔روئی سے س

ہے۔روں سے م اوردنبہ پلماہے کھ

درختوں کی چیال سےریشمی لباس

*ىل كربوتا*ئے.؟ والارض (يو

وروره جا شيدگي آء

توعدون (نار

شقاً فانبت معیشتکاحموا

(اعراف:۲۱)\* اتامالاً کا

(مطفل) "يعنى بم في بارش چرالى يعنى كھاس جس كا كنيكاسبب بارش ہاور بمى مسبب بولتے بين اودم ادسبب كينت بين رجيعة ومسا انسزل الله من السعاء من رزق (جسانيه: ٥) "يعنى الله نة سان سے رزق نازل فرمایا \_ یعنی بارش برسائی جوسب ہے رزق کے پیدا کرنے کا ۔ پس رزق مسبب بواسا ى طرح "أنذل فا عليكم لباساً (اعداف:٢٦) "فرمايا لباس مسبب باورسبب اس كابارش ب- (تغير كبير ١٣٠٥) من ب- "انزل المطر وبالمطر تتكون الاشياء التي منها يحصل اللباس " تفسير معالم التنزيل " إلباس يكون من نبات الارض والتنبات يكون بما ينزل من السماء فمعنى قوله انزلنا اي انزلنا اسبابه " (تغير خازن ٢٣ م ٨٥ وفع البيان) من سه-"انسزل العطر من السماه وهو سبب نبات اللباس "(تغيرمادك يسم ٢٨) من ب-"لان اصله من الماه وهو منها"اى طرح (سراج منیرج ۲ ص ۱۸۵ ما بوالسعو دج ۲۳ م ۲۲۳ مینیاوی س ۲۸۹) میس مجمی اسباب نازله مرقوم بین \_ صاصل کلام یہ کروجودلباس کا سبب ہارش ہے۔آسان سے بانی برستاہے۔اس سے روئی کا درخت پیدا ہوتا ہے۔روئی سے سوت اور سوت سے لباس تیار ہوتا ہے۔ اوئی لباس بنتے ہیں۔ بھیڑ اور د نے سے بھیڑ اوردنب پاتا ہے کھاس پر کھاس پیدا ہوتی ہے بارش کے سبب سے۔بارش ہوتی ہے، شہوت اور بیر کے درختوں کی پتیاں ہری مجری ہوتی ہیں۔ان کوریشم کے کیڑے کھاتے ہیں اور ریشم تکالتے ہیں۔جس ے دیشی لباس وجود میں آتے ہیں فرضیکہ لباس ورزق کاوجودوحصول اسباب ساویدوموادار ضیہ سے السماء من رزقكم من السماء المرادي من رزقكم من السماء والارض (يونس:٣١) "أسكآ كيم" وما انزل الله لكم من رزق (يونس:٩٥)" سوره جاثيدكي من بيان مويكل بــ سوره ذاريات شي تاب- وفي السماه رزقكم وما توعدون (ذاريات: ٢٢) "سوروكس شرفرايا" أنا صبب غاا لماه صباً ثم شققنا الارض شقاً فانبتنا فيها حباً (عبس:٢٠) "انآ يات عالى بارش اورنبات ارضى سائسانى معیشت کاحصول ثابت ہے۔ ای قبیل سے بیآ عت محیث اندزلندا علیکم لبساسا (اعراف:٢٦) "اس كوكت ين "تسمية الشقى باسم المسبب "يرانزال كمعن آسان س اتارنا۔ اس آیت میں بھی ای طرح ثابت ہوئے جس طرح او برکی دونوں آنوں میں۔ ستیزہ کارتہا ہے ازل سے تاامروز

چاغ مصطفوی سے شرار ہو کہی

ہے۔ لین محطیق کورسول بنایا۔ ای لئے قرآن مجید ش سولاالگ دوسری آیت ش ہے۔ (خازن ج م ۵۹)، شاف جہس ۵۲۰) ش مجی ای طرح ہے۔ شعل مقدر نہ مانا جائے۔ بلکہ ذکر آسے بدل یا عطف

بہ ک مقدرت مانا جائے۔ بلد ذکر آسے بدل یا عطف مراد جبرائیل علیہ السلام ہوں گے۔ (کشاف جس کے بندوں پر اللہ کی آیتیں حلاوت کرتے ہیں اور

ے۔ أن عيم ش ارشادفر مايا ہے كر "ان زلسف الحديد ور يجي كركيالوما آسان سے نازل موتا ہے ياكانوں

ی سے مرادانزال امر ہے۔ جیسا کہ اوپر (مغردات کے کانزال الحدید "نقل کی جا چی ہے۔ لینی لی فرمایا۔ تغییر سراج مغیر اور (کشاف جہم سمیر) قضا یاہ واحکامہ "(بینادی ۱۳۳۳) میں ہے ۔ وقر آن مجید فرقان جید فرقان جید اللہ ما استطعتم من قوة (انفال: ۲۰) "نساء: ۲۰) "ان آیات میں لوہ کے تھیار اور لیفر مایا ہے۔ ای کی طرح" وافر انسا الحدید لیم اللہ کی استعال اور تیار کرنے کے سبب امر لد من قبیل اطلاق المسبب والمراد به دمن قبیل اطلاق المسبب والمراد به دمن قبیل اطلاق المسبب والمراد به

راآ تا بكريا" يا بنى آدم قد انزلنا عليكم من تم يرلباس اتاداراب ويكنايه بكرير رجو

. ورب جائے والوں سے تخفی نہیں کہ کلام میں بھی عیدنیا الغیث ای النبات الذی سببه الغیث ذیل میں اس بزرگ وواجب الاحترام بستی کے گرامی خیالات پیش کے جاتے ہیں۔
جس نے اپنی متاع عزیز کا بیشتر حصہ کذاب قادیان کے دجل کے بخے ادھیئر نے میں صرف کیا اور
فقیر کے خیال میں تو حضرت شاہ صاحب قبلہ کی ذات گرامی لکل وجل موئی کی مصداق ثابت
ہوئی۔ آپ نے جس خوبی وعمدگی سے قلعے شخے ور مے مقابلہ کیا۔ اس کی مثال ہی نہیں۔ ہواہ فشین
حضرات میں شاہ صاحب کی ذات گرامی کو ایک خصوصی اخمیاز حاصل تھا کہ آپ باوئی حقیقت
ورا جی طریقت کے ساتھ بڑے زبر دست عالم وین بھی شے اور قال کے ساتھ ساتھ حال بھی تھا۔
میرار وی خن اس بطل جلیل بزرگ و بحتر معالم بے بدل جناب پیرسید مہر علی شاہ صاحب سے بادہ فین آستانہ عالیہ کواڑہ شریف سے ہے۔ جن کا وصال زمانہ حال میں ہوا ہے۔ آپ کی مساعی
جیلہ کے برکات و فیوض ہر اس علم دولت سلیم الفطر سے انسان کے لئے مشعل ہدا ہت ہیں۔ جس نے
جیلہ کے برکات و فیوض ہر اس علم دولت سلیم الفطر سے انسان کے لئے مشعل ہدا ہت ہیں۔ جس نے
ور کھے کے جگر داغ واغ پنیہ کوا کو انم میں اور قالی وہ دو آئی وہ معارف میں ڈوبی ہوئی کاب
موسومہ سیف چشتیائی جس نے ایوان مرزائیت میں زلزلہ و بیجان پیدا کرتے ہوئے مرزا کو ب
موسومہ سیف چشتیائی جس نے ایوان مرزائیت میں زلزلہ و بیجان پیدا کرتے ہوئے مرزا کو ب
حوت مارنے کا سامان پیدا کر دیا۔ مرزا قادیائی جب کہ شاہ تی نے دانت پسیتے اور لو ہے کے چنے
جواب میں اپنے نا نا پاک کے اسوہ صنہ کے مطابق دعائی گلمات بی پراکتفاء فرمایا۔
حیواب میں اپنے نا نا پاک کے اسوہ صنہ کے مطابق دعائی گلمات بی پراکتفاء فرمایا۔

آہ! شاہ بی نے وہ بینکلوں بکواس گواتے ہوئے بھے نہا۔ بلکہ ہدایت کے لئے دعاء فرمائی۔افسوس مرزا قادیانی نے اس متبرک ستی کو بلا وجہ پانی پی ٹی کرکوسا۔ جس کا مواخذہ درگاہ رب العزت میں انشاء اللہ ضرور لیا جار ہاہوگا۔ یہ غیر مہذبانہ طریق مرزا قادیانی کی کامل فکست اور اخلاق فاضلہ کا جیتا جا گا فوٹو ہے۔

ہم تمرکا ان کے زرین اقوال سے قارعین کی ضیافت کرتے ہیں اور اس مقدس مضمون

بركتاب صحيفه تقدير كالنفتام موتاب-

مرزائ قادياني كاليانداريان

بمائی مسلمانو إتغیروں میں مفرین نے جس امر کونماری کا قول یا کی ایک مسلم کا این و فات می مفہرایا ہے۔ اس کو قادیانی بمد چیلوں چانٹوں اپنے کے بجمع علیدائل اسلام کا بنایا ہے۔ دیکمو (بینادی سنما) ' قیمل امات الله سبع ساعات ثم دفعه الله الی السماء والیه ذهب النصادی '' اینی یول کھیلی علیدالسلام رضے کیل سات ساعت تک مرے دے۔ یہ

نساری کا تول ہے اور معالم عیسی شلت سساعدا، اسحاق ان النصادی ورفعه الیه "اور شخ الا کیا ہے۔ ابتداء کتاب ندا! ہے کہ عیلی ایک سو برس آ تخضرت کی ایک سو برس آ نصاری کی طرف منسوب کا نصاری کی طرف منسوب کا مغمرایا اور کہا کہ سی علی الس فابت کردیا کے عیلی علی الس نظر ڈالی جادے تو ہر گزیدت مغمون کا من جملے علامات

قاوياتى نام شوت استقطمن السما عن ابن عباس قال من السماء "الحديث" السلام من السماء يُل" فانه لم يمت ال حاتم عن ربيع تعلمون ربنا حن ربن عمور نساری کا قول ہے اور معالم وتغیرا بن کیر ج ۲ ص میں ہے کہ قسال و هد بتوفی الله عیسی شلت ساعات من البهار ثم احیاه ثم رفعه الله الیه وقال محمد بن السحاق ان النصاری یز عمون ان الله توفاه سبع ساعات من النهار ثم احیاه ورفعه الیه "اور شخ الاسلام حرائی کی عبارت جس میں قول بالوہ ت کونساری کی طرف منسوب کیا ہے۔ ابتداء کتاب ہنا میں قل کی گئی ہے اور جسے کہ حاکم نے متدرک میں عائش ہے روایت کیا ہے اور ہے کہ عالی بی کے نصف عمر یا تا ہے اور ہے کہ عالی نی کے نصف عمر یا تا ہے اور آخضرت الله نے فر مایا کہ میں ساٹھ برس کے سرے پر جانے والا ہوں۔ پہلے قول کوسب نے نصاری کی طرف منسوب کیا اور صدیث عائش و ذکر کر کے حافظ ابن جم عسقلائی نے خود غیر معتبر نصاری کی طرف منسوب کیا اور صدیث عائش و ذکر کر کے حافظ ابن جم عسقلائی نے خود غیر معتبر نظر و ایل کا میں ہے کہ عسلی زندہ اٹھایا گیا اور ابن عساکری حدیث اس کے بعدنقل کر کے فابت کر دیا کہ علی علیہ السلام مدینہ منورہ میں فوت ہوں گے۔ اگر کتب سیر و تو ارت کی پر بالاستقر ارفع ابت کر دیا کہ علی علیہ السلام مدینہ منورہ میں فوت ہوں گے۔ اگر کتب سیر و تو ارت کی پر بالاستقر ارفع معنہ کی بیا تا ہے اور فسادی کی میں موتا کہ ہر نی اپنے مائیل نمی کے نصف عمر یا تا ہے اور فساد مضمون کا من جملہ علامات وضع حدیث کے ہوتا ہے۔

تادیاتی نے اپنے کتوب میں جن امور کی نسبت ساری امت کو مفتر کی تشہرایا ہے ان کو جوت اسسافظ من السماء کا ثبوت صراحت ''یا دلالة روی اسحق بن بشر وابن عساکر عن ابن عباس قال قال رسول الله عنه الله عنه فعندذلك ینزل اخی عیسی بن مریم من السماء ''کرمے''اسسافقا کریئ 'امام الائمه ابو حنیفة ونزول عیسی علیه السلام من السماء ''فرماتے ہیں۔ چنانچ پہلے آئی کیا۔ سسسے شخ اکرفتو مات میں فرمات ہیں ' فانه لم یمت الی الان بل رفعه الله الی هذا السماء روی ابن جریر وابن عبان فانه لم یمت الی ان المنتصاری اتبوا النبی علیہ الفناء ''کیاتم نہیں جائے کہمارا میں ربنا حی لا یموت وان عیسی یاتی علیه الفناء ''کیاتم نہیں جائے کہمارا ربزنہ ہے۔ جس پرموت آ کے گی۔ درة الدر انی بخاری کا مرب ' اخرج البخاری فی تباریخه والطبرانی (درمنثور ج۲ ص۱۲۰) عن عبدالله بن سلام قال یدفن عیسی بن مریم مع رسول الله وصاحبیه فیکون عیسی لم یمت وانه راجع الیکم قبل یوم القیمة (درمنثور ج۲ ص۱۳۳۰)''

امروبی صاحب اس (لم بیت) کی تاویل فرماتے ہیں کہ حضرت عیسی سولی پرنہیں

سی کے گرای خیالات پیش کئے جاتے ہیں۔
کے دجل کے بخے ادھیڑنے میں صرف کیا اور
سے گرای لکل دجال موئی کی مصداق ثابت
موسی اخمیاز حاصل تھا کہ آپ ہادئی حقیقت
موسی اخمیاز حاصل تھا کہ آپ ہادئی حقیقت
میر تھا اور قال کے ساتھ ساتھ حال بھی تھا۔
میر بیر سید مہر علی شاہ صاحب سیاحادہ
مال زمانہ حال میں ہوا ہے۔ آپ کی مسائی
انسان کے لئے مشعل ہوا ہے۔ آپ کی مسائی
وعلم کا اعتراف کوئی مرزائیوں کے سینے چرکر
انسان کے اپنے معارف میں ڈوبی ہوئی کتاب
ویلم کا اعتراف کوئی مرزائیوں کے سینے چرکر
انسان کے این معارف میں ڈوبی ہوئی کتاب
ویک حینے دانت پیسے اور لوہے کے چنے
ہے کہ شاہ تی پراکھا اور اور ہے کے چنے
ہے کہ شاہ تی پراکھا اور مایا۔
سے کہ شاہ تی پراکھا اور مایا۔
سے کہ شاہ تی پراکھا اور مایا۔

ہ و نے چھونہ کہا۔ بلکہ ہدایت کے لئے دعاء اوجہ پانی ٹی ٹی کر کوسا۔جس کا مواخذہ درگاہ بذہانہ طریق مرزا قادیانی کی کامل فکست اور

ک ضیافت کرتے ہیں اوراس مقدس معمون

ش امركونساري كا قول ياكس ايك مسلم كالين ل البيخ كر جمح عليه الل اسلام كا ينايا ب-اعات ثع دفعه الله إلى السعاء واليه في كيل مات ساعت تك مرر درب رب نقرومدا

معرت

برتيا

شریف\_

کے بار۔

مبريم

حمياراز

ازعالم و

معرت

نفسك

وانهم

منبرير

فان ا

آيت!

انقل

ای طر

کرو

**(** 

ננגלן [אַר مرے دیکھو (ش بازخص ۱۰۰۷) گرآ کے جاکر 'وان و راجع الیکم قبل یوم القیامة ''
میں سکت عارض ہوجا تا ہے۔ شایداس لئے کہ کیا کروں اگراندا جع میں اندکی خمیر عینی علیہ السلام کی طرف عاکد کرتا ہوں تو خوقیدی علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں آ تا ثابت ہوجا تا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جوروپیہ چندہ کا میرے پاس بحسدہ العصم کی پنچایا گیا تھا۔ وہی ہوند دوبارہ لوٹ کرجس جگہ ہے آیا تھا۔ وہاں پر ہی تازل ہوگا اور اگرانہ کا مرجع تا دیانی تغمبرا تا ہوں تو آیہ میں اس کا ذکر ہی بینیں۔ اب ذرادم کھا جا تا مصلحت وقت معلوم ہوتا ہے۔ نزول ورجوع بروزی کی تاویل اور اس کی تر دید ابتداء کتاب میں مفصل گذر چگ ہے۔ طاحظہ ہواور حاکم نے اس حدے معاہدہ کے اخیر میں کو ایام احمد نے اخراج کیا ہے۔ اپنی مشدرک میں کہا ہے۔ ''ف نک ر مسن خروج میں کہا ہے۔ ''ف نک ر مسن خروج فتر وندی الی اندا ہے۔ انہیں مطبع طف اقتله لا انزکک میں تیامی انبی اتبی الیکم بعد قلیل و اما انتم فتروننی الی انباحی '' اندک بوار قصیح میں کھتے ہیں کہ حضرت عینی علیہ السلام کا یہ قول فتروننی الی اندی دور الدین افندی جواب قصیح میں کھتے ہیں کہ حضرت عینی علیہ السلام کا یہ قول

في الله الله كور الدين افندى جواب تصبح مين لكيمة بين كه حفزت عليني عليه السلام كاليه لول المعضرة الله كاتول كما بن مريم تم مين علم وعادل بوكرنزول كري كااور حسى اوربسل دفعه الله الليه كوملاحظ فرماوين-

میوط کالفظ الیهبطن عیسی بن مریم حکما وعدلا "ابو بریره این عساکر ای صدیث کے اخریل الیهبطن عیسی بن مریم حکما وعدلا "ابو بریره این عساکر دن علیه "موجود ہاور ہم پیشین گوئی کرتے ہیں کہ دید منوره زاد باالله شرفایش حاضر ہوکر ملام عرض کرنا اور جواب سلام سے مشرف ہونا۔ یہ تعت قادیاتی کو بھی نصیب نہ ہوگی۔ شس الہدایت میں دریت بن بر ثملا وصی عیسی "والی حدیث فرکور ہے۔ جس کو ابن عباس نے روایت کیا ہے۔ "کما فی از الله التحفا" اس حدیث میں (الی مین نزولہ من السماء) کالفظ بھی موجود ہے۔ اس حدیث سے برخلاف مشن قادیاتی کئی امور پائے جاتے ہیں۔

ہے۔ ال مدیت میں برتملا کا اس قدر زمانہ دراز تک بغیراکل دشرب کے زندہ رہنا۔ است

...... عیسیٰ علیه السلام کے نزول بیفسہ کی بشارت ویتا۔ میں عد

سر ..... حضرت عرض بمع اور تین سوسوار کی روایت وصی علیه السلام کوشلیم کر کے اپناسلام وصی عیسیٰ علیه السلام کی طرف جھیجنا۔

انه راجع اليكم قبل يوم القيمة "
الكراندراجح إلى المكرمير عيلى عليه السلام كي ويا من آل المراد المحتمير عيلى عليه السلام كي المناويات المحمد وباره لوث كرجس كا منتجه بي المناويات المحتمد وباره لوث كرجس المناويل المراس المحمد والمراس المحمد والمراس المناويات والمناويات المناويات المناويا

ریم حکماً وعدلا "ابو بریرة ،این عساکر لیقفن علی قبرے ولیسلمن علی و لا بی کدرین منوره زاد باالله شرفاً میں حاضر ہوکر پینست قادیانی کو بھی نصیب نہ ہوگی۔ مس کی "والی حدیث فرکورہے۔ جس کو ابن عباس اللہ میں (الی حین نزولہ من السماء) کالفظ فی کئی اموریائے جاتے ہیں۔

ز ماندوراز تک بغیراکل وشرب کے زندہ رہنا۔ فسہ کی بشارت وینا۔

سوار کی روایت وصی عینی علیه السلام کونشلیم کر

برمها جرين وانصار كيسلى عليه السلام نبي الله ب آوےگا۔

بيكة تخفرت الله كوفات شريف كون كما دفع عيسى"كا فقره صديق اكبرادر معزت عرشبلكه سائر محابه جواس وقت حاضر تصسب كالتنكيم شده تعارورند حعرت عراكر "كسما دفع عيسى" كيميش رفع محرى ك يخطبه صديقي غلط ومردود سمج موت\_ يو نعله كى روايت وصى عيى عليه السلام كوتسليم كر كے سلام نه جيج اور معلوم موكدوفات شریف کے دن محل کلام صرف بھی تھا کہ حضرت عمر سے بسبب اضطراب وقلق کے وفات شریف ك بارے مل اور كوئيں بن برائى تھى \_ بغيراس ك كد وفع كسما دفع عيسى بن مسريم "كبترت على الخضرت الله إلى اورا فائ كالم بين حيا نجابن مريم الخايا مميا\_ازالته الخفاء كےمقصد دومَ ميں شاہ ولي الله صاحبٌ فرماتے ہيں كهُ ' چون آنخضرت الله عليه الله از عالم دنیا برفیق اعلی انتقال فرمودتشویشها بیثار بخاطر مردم راه یافت بظن بعضه آ ککه این موت نيست حالتيست كدعند الوسع فيش مي آيد وكمان بعضي آ نكه موت منافي مرتبه نبوت است " حفرت عمر السرجال كرويدك لخصدين اكبرن البا السرجال ادبع على نفسك "فرماكركها" فان رسول عَنْ الله قدمات الم تسمع الله يقول انك ميت وانهم ميتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلدا فان مت فهم الخالدون "مجر منبرير ي مكر بعد مدوثنا وفرمايا- "ايها الناس ان كان محمد الهكم الذي تعبدون فان الهلكم قدمات وان كان الهكم الذي في السماء فان الهكم لم يمت "مجربير آ يت يُحْيُ وما محمد الارسول قد خلت من قبله الرسل افان مات اوقتل انقلبتم علے اعقابکم "اس صصاف ظاہر ب كدهرت عمر كاخيال تثويش كياعث اس طرف تعاكدة تخضرت المالكة نے وفات نبیں یائی۔ بلکتیسیٰ بن مریم کی طرح زندہ ہیں۔اس ك ترويد معزت صديق في "فان رسول الله عَنْ الله (كموت منافى نبوت كے ب) ال آيت 'انك ميت وانهم ميتون و نظائرها "ے وورفر ايا \_ لين موت منافى نبوت كنيس اوريك بي ما سبقت لا جله الآيات "الين آیات کا سوق صرف اتی بی مضمون کے لئے ہے کہ بدخیال تمہارا کہ انبیاء بھلا کب مرتے ہیں۔ غلط بي يغيرى اورموت باجم منافى نبيل رربابياً مركسب انبياءمر ي نتومفاد آيات كاب اور نداس برمزعوم مخاطبین کی تر دیدموقوف ہے۔ا تک میت ظاہر ہے کہ تھی موت کا افادہ نہیں دیتا اورندلازم آتا ہے کہ ا تخضرت اللہ برونت نزول اس آید کے وفات یا بھے ہوں اور ایابی "وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد" كونكه مغاداس كاخلود كفي بادر مسيح بحي جونكه

کیاہے۔ چنانچہ امام ہما "وقيال عبير بن ا جبالت النامضمون سجوكم قرآ نہے کے برخلاف ح کے ایک مضمون مخالف صدیقی کا مطلب و بح استغراقي خيال كرتي بوسكتا\_معبداجع برلا**•** یا مریم آن الله اصطفاك الاية ' عليه مخبرايا \_ جس كي عا تنبيه بعدظهوراس امر ابل اسلام كاجس يرآ میں اور مراونز ول <sub>سی</sub>ت اور چونکه آنخضرم قادياني صاحب الإ وى تى جونى يەنزە كرين بإبياثابت بحربا قادياني صاحب يميع رج بن شاال غلام احدقاد بإنى بر بكواس كي نسبت كل نے امت مرحومہ کی

اس پیشین کوئی اوراً

فتندد جال سيمحفونا

ہے)علاوہ سے کہ بروزوا

ائی ہستی کے لئے ابتداء اور انتہا ور کھتا ہے۔ البذا خلود سے بہرہ ہے اور 'قد خات من قبلسه السرسل "وال بوناكل انبياء ك موت برموتوف ب خلت كيمعنى ماتت اورلام (الرسل) ميں استغراقی مونے پرسويهدونو الممنوع بيں - بلكه خلت كالجمعني مضع موتا اور لام كا جنسى مونامتعين ب\_ يبلالغت اورشهاوت نظائر عن بت بي منسل قسد خلت من قبلكم سنن الايام الخاليته "وغير بااورلام كاستخراق نهون كى وجديه ك" قد خلت من قبله الرسل" عيسى بن مريم كياره ين بحى تازل بواج" قال تعالى ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل "يس برتقترياستغراق معنی میہ موا کمسے سے پہلے سارے رسول مر چکے ہیں۔ حالانکد آنخضرت الله اس آیت کے نزول كونت موجود تهد البغار "وما محمد الارسول قد خلت من قبله الرسل أ میں بھی لام استغراقی نہ ہوا تا کہ سے کی وفات پر دلالت کرے۔ الغرض اس آیت کا مسے کی وقات پردال مونا دوامر پرموقوف ب-جودونول بی تابت میں - 'کما عرفت بناه علیه صديقي خطير من استفهاد صرف" أفان مات "اور" انك ميت "ب-ن" قد خلت من قبله الرسل "تومعلوم بواكرزول آيات فكوره كودت ميح بن مريم كازنده ربنامفاد آيات فركوره كے لئے منافى نيس بال داكى حيات بي شك منافى بي آيات فركوره كو، سوسى بن مريم كو بلك كسى كوتلوق ميں سے ہم بھى حى قيوم نييں جانتے -ہم بھى قائل ہيں كه بعد النزول مريں كے اور يمى مطلب بامام مام محمد بن عبد الكريم شهرستاني صاحب كتاب أملل والنحل كااس عبارت ے وقال عمر بن الخطاب من قال ان محمد اقدمات قتلته بسيفي هذا وانه رضع كما رفع عيسى بن مريم وقال ابوبكر بن قهافته من كان يعبد محمد افسان محمد اقدمات "نهايت افسوس اورتعب كامقام بكرزا قادياني اس خطبهمديقى كو ا پی ایام تصلح وغیرہ اور امروہی صاحب قسطاس میں دلیل تھبراتے ہیں۔ا جماع کےاس امر پر كمسيح بن مركيا \_ ديكموقسطاس كص عسطراكم بعلائم اس الني خيال عقيده كوحفرت الوبكر صدیق یا حضرت عرفی حضرت علی یا حضرت علی ہے ہی ثابت کر دو۔ جو دعوی اجماع صحابہ وغیرہم کا کئے جاتے ہو کہ حضرت عیسی اس جمد خاک کے ساتھ باجماع آسانوں پر چڑھائے مے اور وہاں برای جسد خاکی کے ساتھ آسانوں پر سے نزول فرماویں مے۔ اگر صادق ہو۔ تو كونى ايك روايت بى ان خلفاء اربعد يوش كرو ـ (اس يجاره لا يعقل كواتن بحى خرنبيس كها كر كى محابى كايدخيال ثابت بمى موتووه فهم محابه بمقابل نصوص بينة قرآني كرب جت موسكا

ہے) علاوہ بیکہ بروز وفات رسول مقبول كياب\_\_ چنانجدامام مهام محمد بن عبد الكريم شهرستاني اين كتاب (طل دل حاص١١) ميس لكهي ميل -"وقال عمر بن الخطاب "اعتب سجان الله قرآن مديث من مهارت موتوالي موكر بوج جہالت الٹامضمون سمجھ کرامرا جماعی کوغیرا جماعی و بالعکس قرار دیا۔ بھلا بیکب ہوسکتا ہے کہ آیات قرآنيك برخلاف حيات مسح الى الآن براجماع موادرآ تخضرت الله برخلاف آيات قرآنيد کے ایک مضمون مخالف کونہایت اہتمام سے کرات مرات ارشاد فرماویں۔ ہر گزنہیں بلکہ خطبہ صدیقی کا مطلب وہی ہے جو بیان کیا میا قادیانی مع اتباعہ بوجہ جمع ہونے الرسل کے لام کو استغراقی خیال کرتے ہیں۔ ناظرین معلوم کر سے جی کہلام استغراقی بعجہ فدکورہ بالا ہر گزنہیں بوسكا \_معبد اجمع برلام كاستغراقي بونايهما وت نظائر ضروري بمي نيس ـ " واذ قالت الملا تكة يا مريم ان الله يبشرك الآية وايضاً واذ قالت الملائكة يا مريم ان الله اصطفاك الاية "الغرض قادياني نا اى تغيير داني پرنازال موكروفات سيح كومنصوصي اورجمت علیہ منہ رایا۔ جس کی علت عالی میتھی کہ احادیث نزول منے میں میری ( قادیانی ) بشارت ہے۔ تنبيه بعدظهوراس امركے كەرفع جسمى سيح بحالت حيات اوراييا بى نزول ايك اجماعى عقيده ہے۔ الل اسلام كاجس يرآج تك بل رفعه الله اليه كوسب الل اسلام نص قطعى خيال كرت يطي آت ہیں اور مراوز ول سے احادیث متواترہ میں نزولجسی ای میح کا ہے۔ جونی اور مرمم کا بیٹا ہے اور چونکد آنخضرت مطاق کے قہم مبارک اورسب امت مرحومہ کے اذبان میں یہی مرکوز ہے۔ لبذا قادیانی صاحب اپنامٹی بغیراس کے حاصل نہیں کر سکتے کہ آنخضرت ماللہ کے اس خیال کو کہ وی می جونی ہے نزول کرے گا۔ یا توالعیا فرہاللہ غلط معبرا کرآپ کوآیات قرآنی سے بخبر تصور کریں یا پیرٹابت کریں کہ آنخضرت علقہ کا خیال بھی ہمارے مطابق تھا۔ان دوشقوں میں سے قادیانی صاحب بمعدای چیلوں کے برایک وہاتھ ڈالتے ہیں ۔ مرائحدللہ! کمنا کامیاب بی رج بي ش اول كانبت كه بي كرة تخضرت الله كاتعبير كشف من غلطي موكى بيايين غلام احدقاد يانى برنك عيسى ابن مريم محبوف موارة بالله في فيلى بن مريم بعيد مجوليا رسواس بكواس كى نسبت كذارش ب كريي خيال بالكل نغواور منافى بحكمت تبليغ ب\_ كونكرة تخضرت الله نے امت مرحومہ کی خیرخوابی کے لئے بری تفصیل وبسط وعلامات وخصوصیات وتا کیدات سے اس پیشین گوئی اورابیا ہی سائر علامات قیامت کو بیان فر مایا ہے تا کہ میری امت جمو نے مسیح اور فتنه د جال سے محفوظ رہیں اور برتقدیم خطاء فی التعبیر کے اس خیر خواہی کاثمرہ میہ لکلا کہ خدائے جل

المذاظور عبيم مهاور قسد خسلت من وكاموت پرموقوف ہے۔ فلت كے بمعنی مات اور لام و المنوع بير - بلكه خلت كالجمعني مضيعة بونا اور لام كا ونظار سے ابت ہے۔ 'مثل قد خلت من بر ہااور لام کے استغراقی نہ ہونے کی وجہ بیہے کہ 'قد مریم کے بارہ یس بھی تازل ہوا ہے۔ 'قال تعالیٰ وخلت من قبله الرسل "يس برتقريراستغراق ر چکے ہیں۔ حالانکہ آنحضرت اللہ اس آیت کے ممد الارسول قد خلت من قبله الرسل" ات پر دلالت كرے۔ الغرض اس آيت كامسے كى ونون بن ابت بين - "كما عرفت بناء عليه " ات "اور" انك ميت "ب-ن" قد خلت من فركوره كے وقت مسيح بن مريم كا زنده ر بهنامفا وآيات ب شك منافى ب آيات فدكوره كو، سوسى بن مريم كو نے ہم بھی قائل ہیں کہ بعدالنز ول مریں مے اور مرستاني صاحب كتاب إكملل والنحل كااس عبارت أن محمد اقدمات قتلته بسيفي هذا وانه ل ابوبكر بن قهافته من كان يعبد محمد رتعجب کا مقام ہے کہ مرزا قادیانی اسی خطبہ صدیقی کو س میں دلیل تھہراتے ہیں۔اجماع کےاس امریر ر۴ که بھلاتم اس اپنے خیال عقیدہ کو حضرت ابو بکر ت علیٰ سے بی ثابت کر دو۔ جو دعویٰ اجماع محابہ سدخاکی کے ساتھ باجماع آسانوں پرچ مائے نول پرسے نزول فر ماویں گے۔اگر صادق ہو۔ تو ى كرو\_(اس بيچاره لا يعقل كواتنى بھى خبرنبيس كها گر ابہ بمقابل نصوص بینة قرآنیے کے کب جمت ہوسکا وعلا ہے کے کرموجودہ اہل اسلام تک خطابی خطابو گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی یہ نہ سوجھی کہ واضح طور پروی بھجوں یا بھی فیہ نسسخ الله ما یلقے الشیطان کے خطاکی ترمیم وقصویب کردوں اورای تا بھی پرآ تخضر سعالیہ وصحابہ کرام وتا بعین وقع تا بعین وہم جراآ ج تک رہی اور بخیال مرزا قادیانی کے اس میچ کے دوہارہ آنے نے قائلین باھیم مشرک تخبرے کے ونکہ ایک بشر انہوں نے جی قیوم مان لیا۔ دیکھوایام اصلح وشس پاز غہو غیرہ وغیرہ اور نیز دوروداور خطوء خطاء کا کشف یا تعبیر میں کو کہ منافی نہیں شان نبوت کو، گر بقاء علے الحظاء بالکل تازیبا اور تا جائز ہے۔ کشف یا تعبیر میں کو کہ منافی نہیں شان نبوت کو، گر بقاء علے الحظاء بالکل تازیبا اور تا جائز ہے۔ بھم فیہ نسسخ الله ما یہ لقے الشیطان اور نیز اس وجہ سے کہ بقاء علے الحظاء متصادم ہم مرزا قادیانی بھی تو اجماع کورانہ کھتے ہیں۔ دیکھواز الہ جلداؤل جس سے رفع جسی کے اجماع مرزا قادیانی بھی تو اجماع کورانہ کھتے ہیں۔ دیکھواز الہ جلداؤل جس سے رفع جسی کے اجماع مون نظر آتے ہیں تو جھٹ کروٹ بدل کراس طرف منہ کر لیتے ہیں کہ رفع وزول جسی اس سے پر امان سے کہ اس سے رفع وزول جسی اس سے کورانہ کی مون نظر آتے ہیں تو جھٹ کروٹ بدل کراس طرف منہ کر لیتے ہیں کہ رفع وزول جسی اس سے کہ امان کی دورانہ کی مارہ میں اس سے دفع میں ہیں۔ بدل کراس طرف منہ کر لیتے ہیں کہ رفع وزول جسی اس سے المانہ کا اجماع ہی نہیں۔ بلکہ اس کی موت پراجماع ہے۔ ویکھوکتو بعر بی وغیرہ وغیرہ۔ اس میں بنے میں میں بیسے بلکہ اس کی موت پراجماع ہے۔ ویکھوکتو بعر بی وغیرہ وغیرہ۔

ر ہا بید دعویٰ کہ کل اکا برمعتز لہ کا تعینی کے مرنے پر یعنی وہ مرتمیا اتفاق سے، ناظرین علامہ زخشر ی معتزلی کا قول (سمان جام ۳۷۱) میں ملاحظہ کریں۔

"انسی متوفیك لے مستوفی اجلك و معناه انی عاصمك من ان یقتلك الكفار و مؤخرك الی اجل كتبة لك و ممیتك حتف انفك لا قتلا بایدیهم و دافعك السی سمائسی و مقر ملائكتی "متوفیك کے متی شرا تناطول ( کرش تیری اجل پوری کروں گا۔ یعنی ش تخبے كفار کے ہاتھوں سے بچالوں گا اور تھے كواس اجل اور زبانہ تك مہلت اور وقف دوں گا۔ جو تیرے لئے میں نے كھودیا ہے ) اوراس كامتی محملک نہ لینا۔ جیسا كہ بعداس کے قل محمل بھی تریف كھا ہے۔ ای لئے تو ہے كہ احادیث متواتر ہ وعقیدہ اجما كی ونص قطعی بل رفع اللہ اليك مفادم توفیک کے مطابق بل لگف تفذيم و تا خیر کے ہو۔ امام بخاری کی طرف بینست كه اس كا خبر ہے تھے دام بخاری نے كتاب النبیاء شرائی باب بعنوان باب نزول عیسی بن مریم مرتب كیا۔ (بخاری حاص ۱۹۹۹)

جس میں ایک مدیث الی بری گی روایت سے قل کے ۔"والدی نسفسسی بیدہ "جس کے اخیر میں ابو ہری آیت"وان من اهل الکتاب" استشهاد کے طور پرذکر فرماتے ہیں اور دوسری مدیث کیف انتم اذا نیزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم"

اسبابكاعوال امت کا ہے۔ ہاں اس میں متوفيك كأنفسير فقط مهجك ہے میں ابت نہیں ہوسکتا ک اورسيح بن مريم مرچ كااور ك ہے۔اصحاب روایت کے کرنے سے پیپیں ٹابت اس تفسیر کے کہ متوفیک ممع كاندب بعجدروا يتعا لبذا" قبال اب متعلق كي المعالم متعلق فضني كامعتى مرقا فلما توفيتن م*ين بحي اكر*م ے، البذاد فات بل التعط نهب کم به کم برتقذم إراده كتب سحارة مش بيستان سے حفرت عیسیٰ بن مریم ان رهطامن اليه فاجتم محبة الز

اس باب کاعنوان اورمعنوں صاف بتلارے ہیں کہ امام بخاری کا فدہب بھی ہے۔جس پراجماع امت کا ہے۔ ال اس میں شک نہیں کدامام بخاری نے کتاب النغیر میں سوروآ ل عمران کے لفظ متوفیک کی تغیر نقط میک سے کردی ہے۔ 'وقال ابن عباسٌ متوفیك مميتك ''اوراس ے بہ ثابت نہیں ہوسکا کہ امام بخاری کا فدہب ہی ہے کہ اس آیت میں تونی کے معنی موت ہیں اور سے بن مریم مرچکا اور کوئکر ہوسکتا ہے۔جیسا کہ اوپر باب کے عنوان ومعنوں سے صاف ظاہر ہے۔اصحاب روایت کے منظر فقط روایت کے اس سلسلہ کو بیان کرنا ہے جوان کو ملا۔اس روایت كرنے سے پنہيں ثابت ہوتا كه ان كا فدہب بھى يہى ہے۔ كيونكہ جب ابن عباس كى نسبت بعجہ اس تفیر کے کہ متوفیک میتک بیان است نہیں ہوسکا کدان کا فدہب بھی وفات می ہے۔ توامام بخاری كاندبب بيجدروايت كيوكر بوسكما باورنيز چونكه متونيك من وعده وفات كاب- نتحقق وفات للذا وسال ابن عباس متوفيك مميتك "وفات سي كاافاده بيس ويا - جب تك فلما توقيقي كمتعلق كسى صحابى يامفسر سيمعنى موت كانقل ندكيا جاوے ـ بلكدابن عباس سي فلما توقيعي ك متعلق <sup>فعت</sup>ى كامعى مروى ب- ُ كما في الدر المنثور ونقل في شمس الهدايت ''أور فلما توفیقی میں بھی اگر معنی موت کا ہی لیا جاوے تو بھی بدآیت چونکد بدایت ہے ما بعد النزول ع، لهذا وفات قبل النزول برولالت نبيس كرتى - "كما سييجيي مفصلًا ابن عباس "كا خدجب يكى ب كيسيلى في الله فوت نيس موسة اوردوباره آسان سيزول كريس مع-اى لئة برنقد براراده معی موت کے متوفیک سے ابن عباس آیت میں نقدیم وتا خیرفر ماتے ہیں اور دوسری كتب محاح ميں جيسے محج نسائي اور ابن ابي حاتم اور ابن مردوبيا ہے تراجم ميں حضرت ابن عباس ا عدم عيلى بن مريم عليه السلام كازنده آسان برامحاياجانا ثابت ب- "عن ابن عباس ان رهطا من اليهود سبوه وامر فدعا عليهم فمسخهم قردة وخنازير فاجتمعت اليهود على قتله فاخبره الله بأنه يرفعه الى السماء ويطهره من صحبة اليهود صحيح نسائى، ابن ابى حاتم ابن مردويه قال ابن عباس ا سيندرك انناس من اهل الكتاب عيسى حين يبعث فيؤمنون به فتح البيان علاوہ تغییر ابن عباس کے ایک اور وجہ بھی ہے جوقادیانی صاحب نے برعم خود دستاویز بنار کھی ہے۔ "فاقول كما قال العبد الصالع" كاصديث جو يخارى يس بروايت ابن عباس ذكركى ہے۔جس میں آنخضرت مالی نے اپنے اور سے بن مریم کے قصہ کوایک ہی رنگ کا قصہ قرار دے كروى لفظ فلما تو فيتنى اسيخت بس استعال فرمايا -جويسى بن مريم في اسيخت بس كهااور

لیا۔ لیعنی اللہ تعالی کو بھی یہ نہ سوجھی کہ داضح

پیطان کے خطا کی ترمیم وتصویب کر دوں
نی تابعین وہلم جرا آئ تک رہی اور پیخیال

بی باہم مشرک تشہرے۔ کیونکہ ایک بشر
اوغیرہ وغیرہ اور نیز دوروداورخطوء خطاء کا
او علے الخطاء بالکل نازیبا اور ناجا کز ہے۔
اس وجہ سے کہ بقاء علے الخطاء متصادم ہے
موادات ہے۔ اس اجماع کے بارہ میں
میجلداق جس سے رفع جسمی کے اجماع
کے کورانہ کو شہرانے پر چاروں طرف سے
کے کورانہ کو شہرانے پر چاروں طرف سے
کے کورانہ کو شمرانے پر چاروں طرف سے
کے کورانہ کو میر کی اور قیرہ ۔
دیکھو کمتو ب عربی وغیرہ وغیرہ ۔

نے پرلینی وہ مرگیا اتفاق سے، ناظرین تظاریں۔ منامانہ ماریاں میں استعمال

معناه انی عاصمك من ان یقتلك ف انفك لا قتلا بایدیهم و رافعك ف انفك لا قتلا بایدیهم و رافعك فی شار تخوری اجل پوری رقته کو اس اجل اور زمانه تک مهلت اور من مختم میتک نه لیما جیسا که بعداس کے مقارم و عقیده ایما می ونفس قطعی بل کے موامام بخاری کی طرف پینسبت که الت ہے کو کاری خاری کی طرف پینسبت که الت ہے کو کاری خاری کا مربح الله ۲۹۰ الله ۱۹۰۰ کاری خاری خاص ۲۹۰ )

لُ کی ہے۔''والسذی نسفسسی الکتاب'' استشهاد کے طور پرذکر سن مریم فیکم وامامکم منکم'' کرنے ڈمی آ تنے کہ بڑنے زوا اظهادندبسيا جو کمتوب عربی 🕯 ان لوگوں کے ج الشان جليل القعر ے روز روثن بازغه تعلق يمط اینے مریدوں مرزا قادياني تبع ہونے سے <mark>ج</mark> ز اورم دوولیل ا مولوي نورالد تعبى جولوك ا خداوندي توبيا نے بیدیا۔'س تماران كالحمي 15/c אפט-ג

> الله الله الله الله الله الله

Sep.

ظاہر ہے كدر يندمنوره زاد باالله شرفا ميں آنخضرت الله كامزارشرف موجود ب\_اس لئے بكلى مكشف موكيا كددونون برابرطور برآيت" فلما توفيتني "كاثر عماثر بين الالقريك قادیانی صاحب نے بعجہ خود غرضی سیاق سے آ کھ بند کر کے دستاویز بنالیا ہے۔ فی الواقع یہ ہے کہ فلما توفینتی کاتعلق قیامت کون سے ہے۔جیباکر(درمنورجم ۳۲۹) میں فرکور ہےکہ قادة ہے کی نے کہا کہ اس آیت کا قصد کب ہوگا۔ کہا تیا مت کے دن اس پردلیل بیفر مائی کہ کیا تو نہیں دیکھنا خداخو وفر ما تاہے کہ بیتمام ہا تیں اس دن ہوں گی۔جس میں پچوں کوسیائی نفع دے گی۔ "هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم "حاصل بيهواكما تخضرت الله فرمات مي كدجب الله تعالی قیامت کے دن مجھ سے فر مائے گا کہتم کومعلوم نہیں کہ تیرے اصحاب نے تیرے بعد کیا کچھ بنایا۔ تو بجواب اس کے میں کہوں گا جیسا کہ کیج گابندہ صالح (لیعنی سے ) کو' و کے نہ ت علیهم شهيدا مادمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم "اورش ان كالكران تھا۔ جب تک کدان کے بچ تھا میں۔ پھر جب کہ مارویا تو نے تو ہی ان پر تکہبان رہا۔ اس حدیث مين 'كما قال العبد الصالح ''مين قال بمعنى يقول - فلما تو فيدتني بمعنى موت بوامروه موت ہے۔ جو بعد النزول من السماء میچ پروارد ہوگی۔جس کے سارے اہل اسلام صحابہ سے لے كرة ج كعاد تك قائل بير - بال الرقال بمعن ماضى بى بوتا توفيل ما توفيدنى مسح كموت بر بروقت محقق رفعدالله عليه كولالت كرتا- كونكداس تقدير برمطلب بيهم راكرة تخضرت والله فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا تیامت کے دن جیسا کہ کہا تھا سے بن مریم نے بعد اٹھائے جانے کے دنياسے جب كداس سے عيمائيوں كانست موال كيا كيا تفاكد" نت قلت للذاس "وليل اس ك کرامام بخاری نے بھی اس آیت کو متعلق قیامت ہی کے مجھ رکھا تھا۔ یہ ہے کرامام بخاری نے اس حدیث کے قبل اپنا غدمب بیان کردیا کہ اس حدیث میں جو سے ابن مریم کے حق میں اتری ہے۔ لفظ واذ قال الله " بمعنى يقول إوراز صليعي زائده بيايين امام بخارى في اجتهاد ے اپنا فرہب متعلق اس آیت اور اس حدیث کے بیان کر دیا کدیدسارا قضیہ اور کل سوال جواب قیامت کے دن ہوگا اور کلمداؤنے یہاں معنی ماضی میں کوئی اثر مخالف نہیں دکھایا۔جیسا کہ مرزا قادیانی این متعدد تالیفات میں اذ قال کی ماضویت کے منصوی کرنے کے لئے کھتے ہیں۔ بلكه كليد كيطور برلكورديا كهرجكه ماضى اذك تحت واقع بوتاب بالضروراس معنى ماضى كالباجاتا ہا۔اس کو طالمین اور کا دین سے معنی مضارع کہا۔اس کو طالمین اور کا ذبین میں سے شار کیا۔ ديكمو( كتوب مرفيص ٣٥) امام بخارى كواس تخالف كايدانعام لمارجيسا كدابن عباس كوبرونت ظاهر

كرنے ند بب اينے كے يعنى قول بالقديم والنا خير في الله ينة كوتحريف ملم رايا ويى امام بخارى تے کہ بڑے زور سے ان کا نام اپنے موافقین سے لیا جاتا تھا اور وہی امام بخاری ہیں کہ بباعث اظهار ندهب اين ليني حيات مسيح كے جوقال كومعنى يقول كے لكھا ہے۔ان كود وانعام ديا جاتا ہے جومكتوب عربي بش موجود باورائن عباس كوافقدالناس اورحمر بذه الامة كالقب دے كربىقابلىد ان لوگوں کے جومتوفیک سے معنی غیر موت کا لیتے تھے۔ چلا کر کہا جاتا تھا کہ ایسے بڑے صحافی عظیم الثان جليل القدر كے تغيير كوتم نبين مانے اور جب ان كاند بب ان كے مرويات في الشمير والحديث ے روز روشن کی طرح طاہر ہوا تو وہ محرفین میں اور غلط کاروں سے شار کی جارہی ہیں۔ دیکموشس بازغ متعلق آيت" وانه علم للساعة "جوه قريب آئ كاراله اوبام وغيره مرزا قادياني كا ا بے مریدوں کے ساتھ بھی میں وتیرہ ہے۔ جب تک وہ مرزا قادیانی کے گیت گاتے ہیں۔ مرزا قادیانی بھی ان کی شاہ خوانی تحریرات میں شائع کردیتے ہیں۔خداتعالی کے ساتھ جمکلام ہونے سے بیچنیں چھوڑتے اور جب الگ ہو سے تو سارے جہاں میں کوئی ان کے برابر ملعون اورمردودنیس موتا۔ وقت اور بھی ہے کہ مرزا قادیانی قال سے ماضی کامعنی لیتے ہیں اور جتاب مولوی نورالدین صاحب بمعنی مضارع لیتے ہیں۔ویکھو (مقدمہ اہل کتاب م ۱۷۸) ہاں ہمارے پر لینی جولوگ اس قصد کو قیامت سے متعلق سیحتے ہیں۔ مرزا قادیانی کا ایک اعتراض ہے کہ سوال خداوندی توبیتها کرتونے این اورائی والدہ کی الوہیت کی طرف ان کو طایا تھا۔ جس کا جواب سے نے یردیا۔ "سبحانك مایكون لی ان اقول "جس میں یمی کما كہ جب تك میں ان می تما۔ان کا تکران حال تھا اور جب تونے جمعے فوت کرلیا تو توبی اُن کا تکہبان تما۔اس سے مایا جاتا ہے کہ سے کو عیسائیوں کے شرک کی کوئی خرنہیں اور بید جب بی میح ہوسکتا ہے کہ اب سے زندہ نہ موں \_ کوئکہ اگر زندہ ہیں اور ونیا میں آویں مے بیا کہ سلمانوں کا عام طور پر بھی عقیدہ ہے۔ تو عیمائیوں کے تفروشرک سے ان کا بے خبر رہنا کوئی وجہ نیس رکھتا چرا نکار کیسے موسکتا ہے۔ بجواب اس ك كذارش ب كمت ك فدر يرجواب صرف اتابى ب كديا الله تو شرك س ياك ب جو بات مجھے لائن ٹیس وہ میں نے کیول کہنی تھی۔ بعداس کے سے کواس سے بیزاری کا ظہار بھی مقصود ہے۔چٹانچ ما قلت لهم الا ما امرتنی به "شهیدا تکاس پردال ہاوران کے لئے سفارش محى كرنى معورب -جيما كرضمنا "ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفرلهم فانك انت العزيز الحكيم "عمنهوم بوتى إدرظام به كسفارش كمقام من معفوع لدك جرائم کی تقریح مقتضے مقام کے برخلاف ہے۔معبد اان کے شرک کرنے نہ کرنے سے سوال ہی

🕏 کامزارشرف موجود ہے۔اس لئے بکلی بتنى "كارْسيمتارْ بين إس تقريركو کے دستاویز بنالیا ہے۔ فی الواقع یہ ہے کہ ا كە (درمنۋرج ٢٥ ٣٨٩) يىل مذكور بےكە امت کے دن اس پر دلیل میفر مائی کہ کیا تو ، گی۔جس میں پیوں کوسچائی نفع دے گی۔ واكمآ تخضرت تلكية فرمات بين كه جب ہیں کہ تیرے امحاب نے تیرے بعد کیا وصالح (يَعِيْ سِيعٍ) كو"وكست عليهم الرقيب عليهم "اوريسان كانكران نے تو عی ان پرنگہان رہا۔اس مدیث م-فلما توفيتني بمعنى موت بوامروه ا كى مار سائل اسلام صحاب سے لے بوتا توفلها توفيتني ميح كموت رير پرمطلب بيڪمبرا كه آنخضرت الله بج بن مریم نے بعد اٹھائے جانے کے كر نت قلت للناس "وليلاس ك ر کھا تھا۔ یہ ہے کہ امام بخاری نے اس کے ابن مریم کے حق میں اتری ہے۔ ب\_ یعن امام بخاری نے اسپے اجتہاد يا كه بيهمارا قضيه اوركل سوال جواب وکی اثر مخالف نہیں دکھایا۔ جبیہا کہ المنعوى كرنے كے لئے لكھتے ہیں۔ بالضروراس معنى ماضى كالياجاتا فالمين اوركاذبين منس سيشاركيا لا - جبيما كه ابن عمال كو بروقت ظاهر

جا

ننس

<u>ئۆ</u>

3

ا..... ایک چزکوبالتمام پکرتا (اسان العرب ۱۵۵ م ۳۵۹) ش ہے۔ 'توفیت المال منه واستعافیته اذا اخذته کله''

القوم القوم القوم القوم المستخدم القوم الله يتوفى الانفس حين موتها الله يتوفى الانفس حين موتها الله يتوفى الانفس حين موتها الله يستوفى عدد اجالهم فى الدنيا وقيل يستوفى تمام عددهم الى يوم القيمة واما تسوفى النائم فهوا ستيفاء وقت عقله وتميزه الى أن نام "اورصاحب(المن العروس من العبرى) في المنظور الويرى اوالغبرى" وانشد ابوعبيدة المنظور الويرى اوالغبرى"

''ای لا تجعلهم قریش تمام عددهم و لا تستوفی بهم عددهم'' ۳..... سوال کرتا (اسان العربی ۱۵ ص۳۲) ش ہے۔''قال الزجاج فی قوله تعالى حتى اذاجاء تهم رسلنا يتوفنهم اى سألوهم ملائكة الموت عند المعينة فيعترفون عند موتهم انهم كانوا كافرين"

"......" "عذاب دنيا قال الزجاج ويجوزان يكون حتى اذا جاء تهم ملائكة العذاب يتوفون هم عذاباً وهذا كما تقول قد قتلت فلانا بالعذاب وان لم يمت ودليل هذا القول قوله تعالى وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت "

۵ ..... جیسے کہ ابونواس نے کہاہے۔

فلمسا تـوفساه رسول الكـرئ ودبــت الـعيـنـــان فــى الـجـفـن

اورائ متن میں ہے ' ھو الذی یتوفکم باللیل '' (جُح الحارن ۵ م ۹۹) میں ہے۔
اے بیمکم اس آیت کریم میں بعید مرزا قادیانی کے سوال کا جواب موجود ہے۔ کیونکہ فاعل اللہ ہوادم مفعول ذی الروح انسان حالانکہ موت کا محن مراوٹیس ۔ ای طرح '' الله یتوف الا نفس حیدن موتھا والتی لم تمت فی منا مها اه ''میں بلکہ بمعنی قبض کے ہے۔ اس آیت نے قطعاً فیملہ کردیا ہے کرتوفی اور چیز ہے اور موت اور چیز اور نینداور چیز۔

پنجانی نبی کی یاومیں

جارے پنجابی نی جناب مرزا غلام احمد قادیانی معارف قرآنی اور رموزیزدانی کی

فا كرتون ان كوكها تما كرجه كواور ميرى بال كوخدا بنالو ـ پس جب كه كابال تعريخ ذكر كرنام تنفط مقام شفاعت كر برخلاف بهى جتوميخ كابال تعريخ ذكر كرنام تنفط مقام شفاعت كر برخلاف بهى جتوميخ على لياقت سے بالكل بے بهرہ بيں اور اى بناء فاسد سے انہوں اين عبال بين عبال بين عبال بين عبال مين مونے سے يہ اعتقاد كر ليا كه يما دونوں توفى كار سے متاثر ہو كئے بيں ۔ چنانچ خطبه صديق ما الك بوج جهالت النام ضمون مجمليا اور اس اعتقاد پر جهالت كا خشاء من سے مين موتها والتى لم قمت في منامها فيمسلك التى سے حين موتها والتى لم قمت في منامها فيمسلك التى بسل الاخرى الى الجال مسم "انفس كاو پرايك بى طور پر بسل الاخرى الى الجال مسم "انفس كاو پرايك بى طور پر بسل الاخرى الى الجال مسم "انفس كاو پرايك بى طور پر بسل الاخرى الى اجل مسم "انفس كاو پرايك بى طور پر بسل الاخرى الى اجل مسم "انفس كاو پرايك بى طور پر بسل الاخرى الى جات والان كرت في اور سے اور نفوس نا تركى تونى اور بي مرتبى عبار بيات كے كہ كمتوب عربى وغيره تصانيف بين قاديا في مرتب سے مرجمى جاؤ تب توفى كام عنى بغير موت كے نه بنا سكو كے برائدت ہے۔

. پزگوبالتمام پکڑنا (اسان العرب ج٥١٥ / ٣٥٩) پل ہے۔''تبو فيست الخذته كله''

ق كما (المان الربن ١٥٥ / ٣٥٩) على هم "توفيت عدد القوم الله يتوفى الانفس حين موتها اى الله يتوفى الانفس حين موتها اى الدنيا وقيل يستو فى تمام عددهم الى يوم القيمة واما وقت عقله وتميزه الى أن نام "اورصاحب (المن المروس من المسلم وانشد ابوعبيدة المنظور الويرى اوالغبرى" كسلم الا درد ليسوا من احد

وفاهم قريث في العدد

قريش تمام عددهم ولا تستوفى بهم عددهم'' رنا(لاان العربي ١٥٥ص ٣٦٠) ش هي-''قال الزجاج في 
> اک چاک ہوتو می لوں اپنا گریباں یا رب فالم نے مجاڑ ڈالا ہے تار تار کر کے

پہلاحصہ شائع ہوا۔ جس میں جلی الم سے صرف اس کی خوبیوں کے اشتہار پر ہی اکتفا تھا۔ یعنی اس کتاب میں بیہ ہوگا وہ ہوگا۔ یہ کتاب الی ہے ویکی ہے۔ اس کتاب کا دس بڑارر و پیہ انعام ہے۔ کر بیا نعام ہے۔ کر بیا نعام ہوں نے سکے گاجواس کے تمام و کمال یا نصف یار لی یافتس و لاکل کو تو ڑے۔ گرشر طیہ ہے کہ وہ میری پوری تحریر کو پہلے نوٹ کرے۔ بعد میں اس کے سامنے اس کا جواب و دے۔ انعما ف سیحتے کہ جس کتاب پر مرز ا قادیانی کا نو بڑار گھر سے نہیں قوم سے ما مگ کر خرج آگا۔ ہے۔ اس کے جواب میں وہ کون سالال بھی رہے جومفت میں سرور دی بھی لے اور نو بڑار مرز اکا کہ کر خرج کتاب پر اور نو بڑار اپ یعنی افحارہ بڑار خرج کرے تو کہیں جا کر بیشر طوری ہو۔ اس کے بعد مرز ا قادیانی میں اندان کا دی جور ا تادیانی کی میں نہ انوگا جواب کھے اور مرز ا قادیانی کی میں نہ انوگا جواب کھے اور اس سلسلہ نا امتانی میں آر عمر و فاکرے۔ تو مرز ا قادیانی کی وہ جرز مین کی میں نہ انوگا کی دور جور نے کہا کہ کے اور کرنے کے لئے عدالت کا رخ کرے۔ مقد مات و ہوائی میں دیوانہ میں دیوانہ ہو جائے تو کہیں ۔ ساس

ز مین کا دارث بنے اور پھریے زمین بے سرآ کمین ہے۔ بیٹی مرزا قادیانی کے انعام کی حقیقت۔ جس پرامت کپڑے بھاڑے پھولی ہیں ساتی۔

اس کے بعد دوسرا حصہ شائع ہوا جو تمہیر میں ختم ہوا۔

تير اور چوتے مصے ميں مقدمد كے ساتھ ساتھ قرآن كريم كى غلط آيات معه غلط ترجے کے شائع ہوئیں اور اس کے ساتھ ساتھ حاشیہ در حاشیہ قائم کئے مگئے ۔ کو یا دازمی ہے مونچیس بڑھ کئیں اور براہین کامضمون صرف ایک سطر سرورق پررہ کیا اوران حاشیوں میں ب ربوتغیرجس کاسر ہےنہ پیر، الی تیری خیر، چندجمو فے من گھڑت غیرمسلم اعتر اضات اوران کے بودے جوابات جونا قائل تملی ہیں کے ساتھ ساتھ اسے بناوٹی کشوف اور مطحکہ خیز خوابات اور روالاند پی کوئیاں بے ذات سر بریدہ الہام جوآ یات قرآنی سے سرقہ شدہ ہیں اورجن کے ساتھ بنجابي عربي كاب جور جور كانفه ديا باور الكريزي وه بحى غلط اوراس من الهام اورسنسكرت كى آ ہوتیاں جومع کے خیز ہیں اور عبرانی کے فقرے جوانجیل سے اڑائے مجے ہیں اور ایک باتیں اور لطف توبيب جن كي تفييم سطيم عاجز باوربيس بين سال بعدان سربريده مقطعات كمطالب مرزا قادیانی کی مجھ میں آتے ہیں محرسوال توبیہ یہ کیا اندھرے کہ پیغام رہانی تو میں سال سلے آئے اور تھیل ہیں سال بعد مو عجیب بیغبری ہے۔ کیا یمی دیانت وامانت ورسالت کی تعمیل ہے۔جومرزا قادیانی نے کی اور کیا نبول کوایے بی الہام ہوتے ہیں اور پھریک قدراند هرے كمرزا قاديانى بياس حمص كے وعدے برقوم سے سوداكر كے روپيہ بورتے ہيں اور پانچ سے زیادہ دینے کی تو فیل وہت نہیں ہوتی ۔ بقیہ پیٹالیس جلدیں ہی عائب ہیں اور دلاکل تین سوسے تین مجی تونہیں ملتے۔اب کوئی جواب کیادے اور کس کودے۔جب کے مرزا قادیانی نے یہ کہ کراہا دامن چیزانے کی ناکام کوشش کی کراب برائین احدید کا کام خدانے اسے ذے لیا ۔ کویا خدا اب براین احدید کلما کرے گا۔ مرزا قادیانی تو چل بے اور عرصتمی سال سے خائب ہیں۔ کیا امت مرزائيه يبتاني كى زحت كواره كري كى كدان كے خدانے برائين احمد يدكا كوكى حصر شائع کیا۔ یا وہ مجی دلاک کے ایفا کی مشکلات کوسوچ رہا ہے اور وہ مسودہ جس کا تذکرہ مرزا قادیانی نے كياتها\_كيا بواكيازين كما كي ياآسان كل كميااوراكراس وقت فيس تواب كيول فيس شاكع موتااور وودلائل كيامو ي\_آواس كاجواب قيامت تك كوئي مرزائي شد يسك كا-

۱۰ معارف قرآنی کومرزا محلاکیا جائے تعمیرا تقان ورح المعانی و تغییر کمیرو تغییر این کثیر قضیر سدی و تغییر مدارک اور فتح القدیرا و رتغییر کشاف کے مطالعہ کرنے ی خور مجنوں ہی تابت ہوئے۔ براین احمد یہ کی اور چین اور شہر کی ۔ اس کا پر و پیگنڈ ااور تشہیر رف سے واہ واہ تحسین وآ فرین کی صدا بلند ہوئی ۔ بس میں کمال جاذبیت اور کشش کے جو ہر مرکوز ۔ اس کی بچاس شجیم جلدیں ہوں گی اور اس کے اس کی بچاس شیس ۔ کونکداس کی طباعت پر نو ہزار طع اور قاطع دلائل ہیں ۔ جو اسلام کی خوبی پر اس کے اس وہ کو لئل ہیں ۔ جو اسلام کی خوبی پر اس کے اس کی موالی ہیں جو مؤلف نے بطور شہم کھے ہیں کی مدود اس کے بیس دو بیہ ہے کہ اس کا ہر گھر میں ہونا ضروری ہے۔ کی گھی ہوئی گئا ہے جسے جسے کتاب کے اس ۔ تاکہ ریکام چل فیلے ۔ جسے جسے کتاب کے اس کے قوم نے مرزا قادیانی کی ورد بحری کی درد بحری کی اس کے خوبی کی درد بحری کی اینا عمر ہوا۔ بس کی حدد ہو چھے۔ ۔ واس کا کیا حشر ہوا۔ بس کی حدد ہو چھے۔ ۔ واس کا کیا حشر ہوا۔ بس کی حدد ہو چھے۔ ۔ واس کا کیا حشر ہوا۔ بس کی حدد ہو چھے۔ ۔ واس کا کیا حشر ہوا۔ بس کی حدد ہو چھے۔ ۔ واس کا کیا حشر ہوا۔ بس کی حدد ہو چھے۔ ۔ واس کا کیا حشر ہوا۔ بس کی حدد ہو چھے۔ ۔ واس کا کیا حشر ہوا۔ بس کی حدد ہو چھے۔ ۔ واس کا کیا حشر ہوا۔ بس کی حدد ہو چھے۔ ۔ واس کا کیا حشر ہوا۔ بس کی حدد ہو چھے۔ ۔ واس کا کیا حشر ہوا۔ بس کی حدد ہو چھے۔ ۔ واس کا کیا حشر ہوا۔ بس کی حدد ہو چھے۔ ۔ واس کا کیا حشر ہوا۔ بس کی حدد ہو چھے۔ ۔ واس کا کیا حشر ہوا۔ بس کی حدد ہو گھری اس کی اینا عمر بیاں یا رہ بس کی دور کیا گھری کی کیا کیا حدد ہو کیا گھری کی کیا گھری کے کہ کیا گھری کی کھری کے کر

ہے تار تارکر کے سے معرف اس کی خوبوں کے اشتہار پر بی اکتفا کی ہے وہی ہے۔ اس کتاب کا دس بزار رو پیہ ام و کمال یا نصف یا رائح یا خس و لاکل کوتو ڑے۔ کرے۔ بعد میں اس کے سامنے اس کا جواب کی کا نو بزار گھر سے نہیں قوم سے ما تک کرخرج میں مردردی بھی لے اور نو بزار مرزاکی محور ابی رکھتے ہیں۔ جوائتی محت کے بعد کوئی محور ابی رکھتے ہیں۔ جوائتی محت کے بعد کوئی سے مجرا بھے اور مرزا قادیانی کی میں نہ مانوگا ہے۔ تو مرزا قادیانی کی میں نہ مانوگا ہے۔ تو مرزا قادیانی کی میں نہ مانوگا ہے۔ تو مرزا قادیانی کی دہ خبر زمین کے مس

والے جانے میں کہ مرزا قادیانی کی حقیت کیا پدی اور کیا بدی کا شور ہاسے زیادہ نظی۔امت مرزائیے کے لئے چھوالیک مثالیں ڈیل میں درج کرتے ہیں۔شاید کسی کی بھیرت راہنمائی کرے اور مقدراو ہام کی دلدل سے نجات بخشے۔

ہرجگرقرآن کریم میں بعل کے معنی زون بیان ہوئے۔ گرا تدعون بعل میں بت مراد
لیا گیااورانیای ہرجگرقرآن کریم میں آسف کے معنی حزن بیان ہوئے۔ گرفلمااسفونا کے معنی فلما
اغضیونا لئے جاتے ہیں اورانیائی ہرجگہ مصباح مراد کو کب ہی ہرجگہ لیا گیا۔ گرسورہ نور میں اس
کے معنی چراخ کے گئے اورانیائی صلوٰ آئے کے معنی تقریبا ہرجگہ عبادت یا رصت لئے گئے۔ گریج
وصلوٰ آو مساجد میں صلوٰ آئے کے معنی مقدمات کئے جاتے ہیں۔ ایسائی ہرجگہ قرآن میں قنوت سے مراو
گئے۔ سورہ کہف میں ایس کنز سے مراو محدہ علم لیا گیا۔ ایسائی ہرجگہ قرآن میں قنوت سے مراو
اطاعت ہے۔ گرک لله قافقون میں معنی اقر ارکرنے والے کئے جاتے ہیں۔ گرفسی بدوج
مشید قبل اس سے مراوکل پختہ ہیں۔ ایسائی اکثر جگر آن کر یم میں آوئی کے معنی بقرید موت
یا نیند لئے میں ہیں۔ گرفلم او فیویتنی میں قبضتنی یا دفعتنی یا اخذ تنی و افیام را دہے۔
یا نیند لئے میں ہر مرفلما تو فیویتنی میں قبضتنی یا دفعتنی یا اخذ تنی و افیام را دہے۔
آ ہ ام زا قاد مائی تا مجھی اور کم فئی سے حمات سے مراک ساعت اض کرتے ہیں کہ ہے۔

آه! مرزاقاد یانی نامجی اور کم فنی سے حیات سے پرایک بداعتر اض کرتے ہیں کہ آیت
"وما جعلناهم جسدا الا یلکلون الطعام "اورایای کافا یا کلان الطعام "نفس
صرت میں ممات من پر کدوہ بلاخوردونوش آسان پر کیسے زندہ رہ سکتے ہیں گرآه! آئیس آقائے
نامدار سرکار مدید اللہ اور سر لفظول میں ناطق قرآن کے ارشاد گرامید یا ذمیس اور حضو ملاقے کی
دسالت برایمان نہیں۔

دنیاخوب جانتی ہے اور انشاء اللہ تاقیام زمان ند مجولے گی۔ کیونکہ حضور اکرم اللہ ا اصحابہ کرائے کوشعسل روز سے رکھے سے مع فر ماتے ہوئے فر مایا۔

"وایکم مثلی انی ابیت یطعمنی دبی ویسقینی "متفق علیه حدیث به سرکاردوعالم الله فرمات بین که شرک ابیت یطعمنی دبی ویسقینی "متفق علیه حدیث به سرکاردوعالم الله فرمات بین که شرک ایران مرخ آب ودان بین به به کولات مقاده بی میری حیات کا در بید به و ردات گذارتا بهول اور میرارب محد کو کلاتا به اور پلاتا به ایسانی ایک دوسری حدیث بین کوابودا کواودا کواورام احرضبل اور طیالی نے روایت کیا به "نفله سکیف بالمده من التسبیح و التقدیس "راوی بالمده من التسبیح و التقدیس "راوی حدیث سرکاردوعالم الله کیا حال برتا به بارسول الله کیا حال به وگاجی دن دجال کے باتھ میں طعام به وگاتو آپ الله نظر مایا جی طرح آسان پر بنج والوں کا ماید حیات ذکر الی اور تیج

۱۳۷۷ ت کیا پدی اور کیا پدی کا شور ہا سے زیادہ نہ تھی۔ امت درج کرتے ہیں۔ شاید کسی کی بصیرت راہنمائی کرے

سی زون بیان ہوئے۔ گرا ترعون بعل میں بت مراد
کے معنی حزن بیان ہوئے۔ گرفلما اسنونا کے معنی فلما
مباح مراد کوکب بی ہر جگہ لیا گیا۔ گرسورہ نور میں اس
ا کے جاتے ہیں۔ ایسا بی کنز کے معنی مال ہر جگہ مال کئے
معنی اقر ایرا بی ہر جگہ قرآن میں تنوت سے مراد
من اقراد کرنے والے کئے جاتے ہیں۔ گرفتی بروج
مابی اکر جگہ قرآن کریم میں ق فی کے معنی بقرید موت
مابی اکر جگہ قرآن کریم میں ق فی کے معنی بقرید موت
مابی اکر جگہ قرآن کریم میں ق فی کے معنی بقرید موت
مابی اکر جگہ قرآن کریم میں ق فی کے معنی بقرید موت
مابی ایرائی میں میں المنا میں کہ آ بت
مابی ریکے زندہ رہ سکتے ہیں۔ گرآ ہ انہیں آقائے
مابی کی میں المراد میں میں میں اور حضو میں آتا ہے
مابی میں المراد میں المیں اور حضو میں کہ آتا ہے
مابی میں کہ ارشاد گرام یہ یا ونیس اور حضو میں کہ آتا ہے
مابی میں کو ارشاد گرام یہ یا ونیس اور حضو میں کہ آتا ہے

للہ تا قیام زمان نہ بھولے گی۔ کیونکہ حضور اکرم اللہ ا اتے ہوئے فرمایا۔

ت یطعمنی دبی ویسقینی "یتنق علیه صدیث تمیاری مرغ آب ودانتیس مول که ما کولات معاده ول اور پراتا به ایسانی تیم اور پراتا به ایسانی احل اور پراتا به اسماه من التسبیع والتقدیس "راوی به ایسان پرد بن والول کا ماید حیات دکرالی اور تیم رح آسان پرد بن والول کا ماید حیات دکرالی اور تیم می اور تیم اور تیم اور تیم اور تیم والول کا ماید حیات دکرالی اور تیم و الول کا ماید حیات در الیم و الول کا ماید حیات در الیم و الول کا ماید حیات در الیم و الیم و

وتقدیس ہے۔اس طرح مؤمنین بھی سبحان الملک القدوس کا ذکر کریں گے اور یہی ذکر ان کا طعام اور مایہ حیات ہوگا۔اس کے علاوہ اصحاب کہف کا واقعہ ۳۰ سال غارش بلا کھائے بے زندہ رہنا اور جناب عزیر کا واقعہ اور ایسے ہی بیسوں واقعات قرآن مجید میں مرقوم ومرکوز ہیں مرکروت ایمانی اور سلیم الفکری کی ضرورت ہے۔

آہ! مرزا قادیانی تمہاری کس کس بات کا ماتم کریں۔کس نے پوچھااونٹ رے اونٹ رے اونٹ تیری کون کی کسیدھی۔ وہی معاملہ یہاں ہے۔آپ نے ازالہ اوہام اور ایام اصلح میں ایک عجیب نظریہ پیش کیا ہے۔ جبرت آتی ہے کیا جواب دیں اور کیا کہیں۔آپ کہتے ہیں کہ طائلۃ اللہ اجرام فلکیہ ہیں اور وہ کبھی اپنی مرکز سے جدائمیں ہوتا۔ اللہ اللہ اس برتے پر موزمعارف کی لاف زنی ہوتی ہے۔ کہتے ان آیا سے کہاں سے جا کیں۔ اللہ اللہ اس برتے پر موزمعارف کی لاف زنی ہوتی ہے۔ کہتے ان آیا سے کہاں سے جا کیں۔

ا ...... "فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشراً سويا"

7 ..... "اذ تقول للمؤمنين الن يكفيكم ان يمعكم ربكم ثلثة الاف

من الملئكة منزلين"

"..... "ولقد جآءت رسلنا ابراهيم بالبشرخ قالوا سلماً"
".... "اذ دخلوا عليه فقالوا سلما قال سلم قوم منكرون"

کیوں مرزائیو! ان آیات کریمہ سے طائمۃ اللہ کا زمین پر چلنا مجرنا ثابت ہوتا ہے یا نہیں۔ کیا ہے آیات کریمہ منسوخ ہو چکیں اور اگر نہیں اور یقینا نہیں تو کھرمرزا قادیانی کا خیال نہموم کیا کھرا تم ہی کہوا کر بیارواح کوا کب ہیں۔ تو روح کے جدا ہونے کے بعدوہ ستار بے دشن پر کیوں نہیں ٹوٹ پڑتے اور سیاہ کیوں نہیں ہوجاتے۔ اس لئے لامحالہ مانتا پڑے گا کہ مرزا قادیانی کا خیال باطل بس یو نہی گھاس خوری کا عادی ہو چکا ہے۔ کوئکہ فرقان جمید نصر مرح سے بیاعلان کر رہا ہے کہ جنابہ مریم کا پیائی جومروصالح کی صورت میں خوشخری لایافر شتر تھا اور جنگ بدراورا حدیث تین ہزاراور بائی جا برامور فی جومروصالح کی صورت میں خوشخری لایافر شتر تھا اور جنگ بدراورا حدیث تین ہزاراور پائی ہزار مونے کھوڑوں پر سوار فرشتے سے جوسر کار مدیر بھائے کی مدد کورب العالمین نے بیسے سے اور ایسانی جناب ابرا ہیم فیل اللہ کو خوشخری طائمہ نے سائی اور بھی فرشتے جناب لوط علیہ السلام کی خدمت میں نوخیز جوان بچوں کی صورت میں بطور مہمان آئے۔ جنہیں قوم نے نگاہ غیر سے دیکھنے کی کوشش میں نوخیز جوان بچوں کی صورت میں بطور مہمان آئے۔ جنہیں قوم نے نگاہ غیر سے دیکھنے کی کوشش میں نافر آن عزیز سے قاب سے۔

فقیر کا دعویٰ ہے کہ مرزا قادیانی کو حدیث پر قطعاً عبور نہ تھا اور نہ ہی سرکاروو عالم اللہ اللہ استحدال بھی ہوتا تو حدیث شریف میں بہت سے دور کا واسطہ یا مجت تھی۔ کاش انہیں قال کے ساتھ حال بھی ہوتا تو حدیث شریف میں بہت

ے ایسے فرمان رسالت موجود تھے۔ جن سے بینخو فی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم اللہ کی خدمت میں اکثر ملائکہ حاضر ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ چندا یک امثلے چندھیائی ہوئی آئکھوں کے سرمدکے لئے چیش کئے جاتے ہیں۔ شایدکوئی سعادت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔

نی کریم اللیک طالف میں تبلیغ حقد کی خاطر زخی ہوئے تو فر شیتے نے حاضر ہو کرعرض کی حضور بھم دوتو ان دونوں پہاڑ دں کوککرا کراس کے درمیان میں اعداءاللہ کو پیس دوں۔

"عن ابن عباس قال وسول الله عليه يوم بدر هذا جبراتيل الحد برأس فرسه عليه اردات الحرب "يعن آپ في بدر عدوز مايا-بيجراكل من مسلح كر مرد وي محوث من مسلح كر مرد وي محوث من مسلح كر مرد وي محوث من من مرد كرد و مرد و مرد

نی کریم الله کی جلس ش ایک اجنی ایسے صاضر ہوئے جونہایت خوش منظر اور کمال خوبصورت سے ان کے سیاہ چکیلے بال اور سفید لباس تھا۔ جس پر سنر کا پجو بھی اثر نہ تھا اور حضار مجلس نبوی الله اس سے محض ناوا تف سے اس نے حضو تھا ہے کہ سامنے زانو اوب کو تہ کرتے ہوئے حض کیا۔ ''ما الاسلام ما الایمان ما الاحسان ''جوابات گرامیہ سننے کے بعد چلاگیا تو حضو تھا ہے نے محابہ سے دریافت کیا جانے ہو یہ کون تھا۔ تو صحابی ہولے الله اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ فرمایا'' فائد جبر الیا علیه السلام اتاکم یعلکم دینکم ''فرمایا یہ جبر ائیل علیہ السلام اتاکم یعلکم دینکم ''فرمایا یہ جبر ائیل سے اس کے آئے تھے کہ جس اتباراوین سکھلاویں۔

ہاں وہ نی کر ممالیہ کے ساتھ دور قرآن کرنے والا کون تھا۔ حضوطا فی فرماتے ہیں وہ جرائیل تھے اور ایسا ہی دحیہ کا میں کے مساتھ دور قرآن کی کے دور ایسا میں دحیہ کا میں کہ وہ جرائیل تھے۔ حضوطا کے فرماتے ہیں کہ وہ جرائیل تھے۔

شان کا

آ ہ! کس کا منہ ہے اور کس کو طاقت ہے کہ وہ مسلمان کہلاتے ہوئے ان نا پاک وفاسد
کلمات کا اعادہ کرے کہ یہ حدیثیں جموئی ہیں اور آ یات وضی ہیں اور پھراس برتے پر اترات
ہوئے پیٹیری کا دم بھرے۔ بی پوچھتا ہوں کہ وہ مرزا قادیائی کی جموئی روپیوں سے بھرنے والا
جس کومرزا قادیائی نے اضطراب کی حالت بیں پوچھا تمہارا نام کیا ہے۔ اس نے جواب بیں کہا
پھرٹیس۔ مررا مرار کیا تو بچی کہا کون تھا۔ مرزا قادیائی کہتے ہیں فرشتہ تھا۔ ایسابی جاء نی آئل
جس کا ترجہ مرزا قادیائی نے فاری بیل یہ کیا۔ آ مد نزدمن جرائیل علیہ السلام، کون تھا۔
مرزا قادیائی آئل کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں باربار آنے والا یہ کون تھا۔ جومرزا قادیائی کو باربارتا تا اور تک کرتار ہا اور خیرا تی اور شیرعلی مرزا فادیائی کو

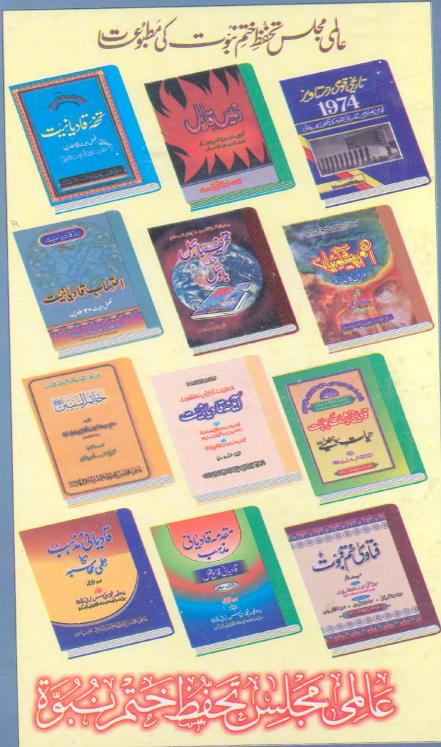

حضوری باغ روڈ ' ملتان - فون : 514122